امام الجلب على إن الوكرين عبدتا الفرخاني تربيد ش ملام مخاليا قريف على اليوي ي ملام مخاليا قريف على اليوي



OR POR LES OF COMMENTS https://tme/tehqiqat A SHOW WILL andhive ong details/ @zohaibhasanattari

الوليس معلى على على المامي بها كى المامي بها كى المامي بها كى

ملت في ورسم 155 ملت مصطفر جوك مركار و ذري و الوالد مسلادٍ مصطفر جوك مركار و ذري و جرانوالد

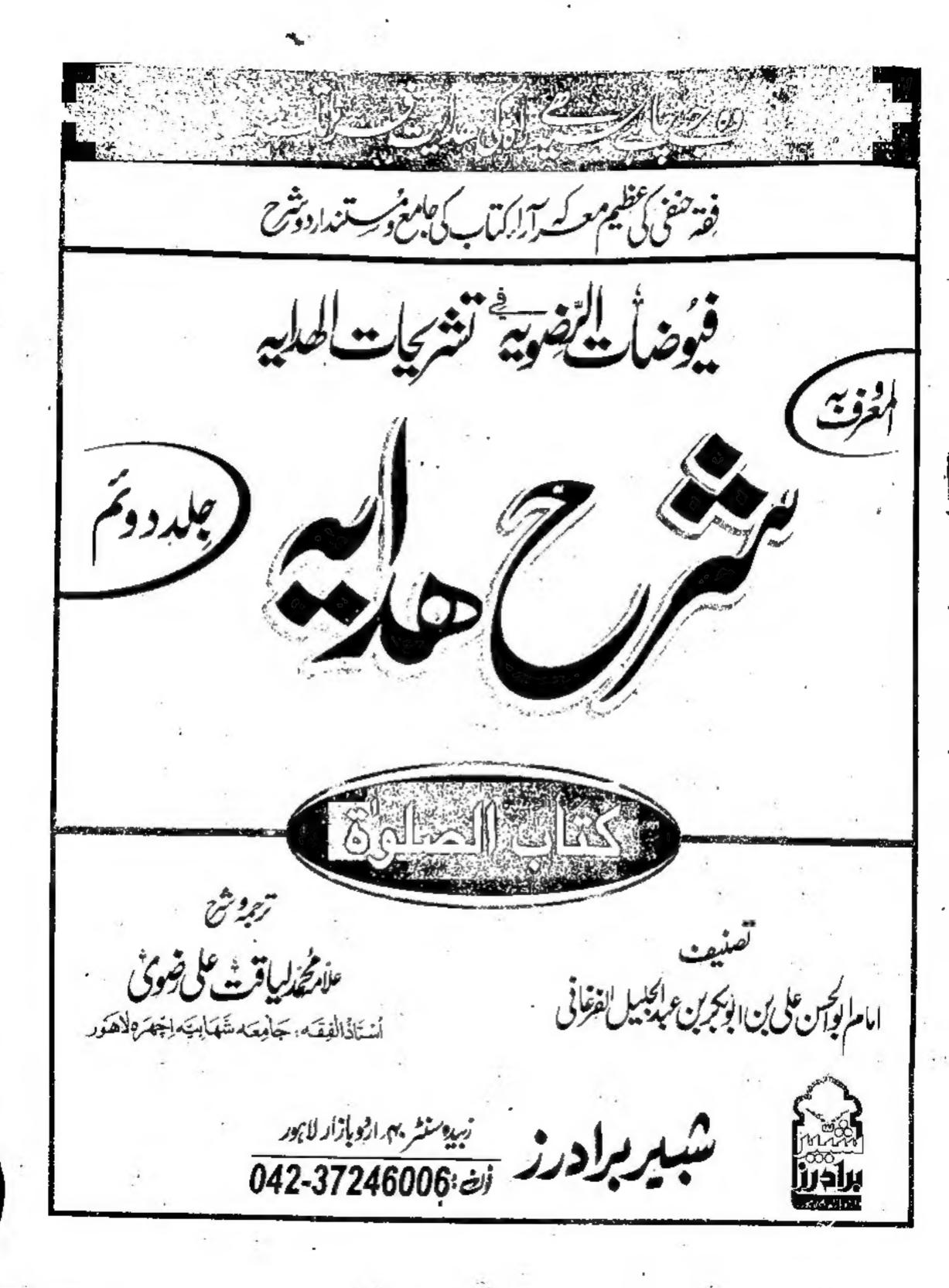

# Ostolle Dellesson

جمله هقوقي ملكيست يحبق نامثر مصفوظ هيب



| المك شيرين                               | بااهتمام. |
|------------------------------------------|-----------|
| اگست 2011ء/ رَمَعْتَانَ 1432ھ            | سن شاعت   |
| اشتياق المصشاق برنغرلا مور               | طالع      |
| ورڈزمیکبر                                | کینوزنگ   |
| اے ایف ایس ایڈورٹائزر در<br>0322-7202212 | سرورق     |
| -/350/-                                  | قيمت      |



#### ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے تن کی تھیے میں پوری کوشش کی ہے میں پوری کوشش کی ہے ہم اب اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے حدشکر گزار ہوگا۔

|     | ﴾ تشریحات هدایه                                     | 3∳ | فيوضات رضويه (جلددرتم)                            |
|-----|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
|     | ومقناص ﴾                                            |    |                                                   |
| 36  | واتت زوال كافقهي معنى                               | 22 | مقدمه رضویه                                       |
| 37  | زوال آفاب کے ڈھلنے کو کہتے ہیں                      | 22 | فقد منفى كاصول                                    |
|     | ہمارے عرف میں دو پیرڈ صلنے کو کہا جاتا ہے           | 22 | احاديث ميحدين ترجي                                |
| 38  | انماز ظهر کا آخر وقت اور نماز عصر کے اول وقت میں    | 23 | امام جعفر صادق رضى الله عنه اورامام اعظم رضى الله |
|     | ائمَه وفقيها ء كالمختلاف                            | -  | عند کے درمیان علمی تفتیکواور نقد فنی کی صدافت     |
| 39  | حدیث بخاری سے امام اعظم کے استدلال میں قوت          | 24 | تقاريظ مقتذرعالا يحابل سنت وجماعت                 |
| 40  | نماز عصر کے وقت کا بیان                             | 26 | كتاب الصلوة                                       |
| 40  | عصرو فجرك وفتت ميں ادراك زكعنت كابيان               | 26 | كاب الصلوة كى كماب الطبهارات علقدم كى وجد         |
| 42  | عسره فجر کے ادارک رکعت میں فرق کا بیان              | 27 | صلوة كامعتى ومقهوم                                |
| 43  | تمازمغرب كروقت كأبيان                               | 28 | لفظ صلوة كي وجرتسميه                              |
| 44  | شفق كانفتهي معنى ومفهوم                             | 28 | نمانكي تعريف                                      |
| 44  | تمازعشاء كے اول وآخر وقت كابيان                     | 28 | نماز کب قرض ہوئی                                  |
| 45  | نمازعشاء کے وقت کے بارے میں احادیث                  | 29 | مجزه معراج ہے پہلے نمازون کی کیفیت                |
| 45  | عتمه كينے كى ممانعت اور نمازعشاء ميں تاخير كابيان   | 30 | بهليا انبياء كرام عليهم السلام كانماز             |
| 47  | فصل في الَّهُ وُقَاتَ الْمُسْتَحَبَّةَ              | 31 | تماز چھوڑ نے پر دعید کابیان                       |
| 47  | متحب اوقات والي فصل كي مطابقت كابيان                | 32 | باب المواقيت                                      |
| 47  | تاخير منتحب كافقهى مفهوم                            | 32 | باب اوقات كى مطابقت كابيان                        |
| 47  | نماز فجر كامتخب وقت                                 | 32 | قرآن مجیدے نماز دل کے اوقات کابیان                |
| 47  | احناف كيزدنيك نماز فجر كامتحب وفت تاخير ب           | 34 |                                                   |
| 48  | امام شافعی علیه الرحمه کے زویک فجرعلس میں پڑھنا     | 34 |                                                   |
| - 1 | تمازظهرسردیوں میں جلدی جبکه گرمیوں میں ٹھنڈی کرو    | I  | 1                                                 |
|     | سخت گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈ کر و کہ گری جہنم کی بھاپ | 1  |                                                   |

4

100

.

, ...

|    | تشریحات هدایه                                     | <del>(</del> 4) | فيوضات رضويه (جددوم)                                         |
|----|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| 62 |                                                   |                 |                                                              |
| 63 | جمعه کے دن وفت زوال نوائل پڑھنے میں امام          | 53              |                                                              |
|    | ابو يوسف دامام شافعي بليجاالرحمه كالخشادف د دلائل | 51              |                                                              |
| 64 | اوقات ممنوعه مين نماز جناز دا در سجده تلاوت كاظلم | 54              |                                                              |
| 64 | اوقات ممنوند میں تجدو تا وت کرنے کی ممانعت میں    | 55              | i                                                            |
|    | نداهب فقبها ء كابيان                              | 55              |                                                              |
| 65 | فجرادرعصر کے بعد تو اقل پڑھنے کی ممانعت کا بیان   | 55              | عصرين تاخير مستحب مين حضرت على المرتضى كي                    |
| 66 | جن وقنق میں تماز جائز نہیں اور جن میں مکر وہ ہے   |                 | روایت پرجرح وتعدیل کابیان                                    |
|    | ممنوعه اوقات کی دوسری شم کا بیان                  |                 |                                                              |
|    | قرائض مغرب ہے پہلے نوافل پڑھنے کی ممانعت کا بیان  | -               |                                                              |
|    | سگیارہ وقتوں میں نوافل پڑھنا تکروہ ہے<br>میں دور  | 1               | تمازمغرب میں تاخیر کروہ ہے                                   |
| 69 | غروب آفاب کے بعداورمغرب سے قبل فنل پڑھنا          | - 1             | عدم وليل كرابت ا تبات استخباب كابيان                         |
| 70 | مُمارَمغرب ہے مل نوافل کا تھم منسوخ ہو گیا ہے     |                 |                                                              |
| 70 | مغرب ہے بل دور کعتوں کے بارے میں نقبہاء کے        |                 | نمازعشاء كااستحباب تباكى رات تك ب                            |
| 1  | ورمیان اختلاف ہے                                  | 59              | نماز وتر كامتحب ذقت                                          |
| 76 | باب الاذان                                        | 60              | باداول سے ایام میں مستحب اوقات کا بیان                       |
| 76 | باب الاذان كي مطابقت كابيان                       | 60              | بادلوں کی وجد سے تھم تا خیر وتھیل میں تبدیلی کابیان          |
| 76 | اؤان کے مفاہیم                                    | 61              | فَصَلَّ فِي الْأُوقَاتِ النَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الْصَّلَاةُ |
| 77 | اذان کے اسرارور موڑ                               | 61              | اوقات مرده والخصل كي مطابقت فقهي كابيان                      |
| 79 | علم شرعی کے مطابق اذ ان کی شرعی حیثیت             | 61              | نماز کے اوقات ممنوعہ کا بیان                                 |
| 80 | اذان کی ابتداء کیے ہوئی تھی                       | 62              | تنین اوقات میں ندنماز اور بند قیمن کی جائے                   |
| 31 | امام شافعی کے زو یک تربیج کرنی جاہیے              | 62              | اوقات ممنوعه مين صلوة تخصيص مكه مين امام شافعي               |
| 32 | نقه منفی کے مطابق ترجیج نہ کی جائے                | 62              | كالمتدلال وجواب                                              |

|     | تشريحات هدايه                                   | ŧ.    | 5 <sub>}</sub> | فيوضنات رضنويه (جددوثم)                           |
|-----|-------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------|
| 97  | ن واقامت کے درمیان وقفہ کرنے میں فقہی بیان      | 151   | 84             | اؤان فجريش الصلوة خير من النوم كااضاف             |
| 98  | میں ہے بہترین لوگ او ان پڑھیں                   | 7     | 84             | علت غفلت تمكم نص كے ساتھ خاص ہے                   |
| 98  | ت بونے والی نماز ول کیلئے حکم اذان              | فور   | 85             | كلمات ا قامت از ان كي كلمات كي طرح بي             |
| 99  | اء تماز در كيليم از ان كهني يمن نقهي بيان       | انضًا | 85             | كلمات اذ ان وا قامت بين فقنها ءاحناف وشوافع كا    |
| 100 | ت طبهارت من اذان وا قامت پڑھنے کا بیان          | احال  |                | اختلاف وولائل                                     |
| 102 | ن وا قامت کیلئے وضوکرنے کا تھم                  | 1131  | 86             | كلمات اذان ميس فقة جعفرية كااختلاف اوزكتب         |
| 103 | ے پہلے اوّان پڑھنے کے بارے میں تھم<br>          | وفته  |                | شيعه كى روشنى ميس دلائل                           |
| 103 | ن فجر كاقبل از وقت يرا صفي من امام ابو يوسف اور |       | 88             | ا قامت کے وقت کب کھڑ ہے ہوں                       |
| 103 | شافعی کامؤنٹ وجواب                              | اباء  | 89             | ا قامت میں اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کھڑ اہونا محروہ |
| 104 |                                                 | ı     | 90             | اذان وا قامت کے کلمات کا بیان                     |
| 106 | ب الشروط التي الصلواء تتقدمها                   | باب   | 90             | اذ ان میں ترسیل جبکه اقامت میں صدر کابیان         |
| 106 | بشرا نظ کی مناسبت کابیان                        | باب   | 91             | اذان كوهبر كمريز صني ميس علم شرع كابيان           |
| 106 |                                                 | - 1   | 91             | وفت اذ ان كانوں ميں الكلياں ڈالنے كابيان          |
| 107 | 1                                               |       | 92             | معدوم علت کے باوجود تھم پرمل جاری ہونا            |
| 107 |                                                 |       | 92             | مئلة هويب مين فقهي احكام ودلاكل                   |
| 108 | خاورناف کے ستر ہونے میں امام شافعی سلیدالرحمد   | محق   | 93             | تھویب کے بارے میں فقیری آراء                      |
|     | متلاف وجواب                                     | جالاً | 94             | فقهاءا حناف ك كتب عدمتك يهويب كى اباحت            |
| 108 | عدمين جائے ہوئے زینت اختیار کرو                 | إسباد | 95             | اذ ان کے بعدصلوٰ قوسلام                           |
| 109 | ہے متعلق احادیث کابیان                          | استر- | 96             | اذان سے سلے صلوٰ قدرسلام بڑھنے میں صدیث کابیان    |
| 109 | وعورت کے ستر کابیان و تھم                       | آزا   | 95             |                                                   |
| 110 | . **                                            | - 1   | 96             |                                                   |
| 111 | بحورتوں کے تمام بدن کے ستر ہونے کا بیان         |       |                | ممالعت كامعددم نبونا                              |
| 112 | ف ستر فسادنماز یا بدم فسادنماز کابیان           | انكشا | 95             | اذان وا قامت ئے درمیان و تفے کا بیان              |

1 2

|     | تشريحات هدايه                                      | (0)            |                                                 |
|-----|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 127 |                                                    | <del>(6)</del> |                                                 |
|     | مع كالصله                                          | 113            | عورت کے اعضاء سر کے بارے میں جامع بیان          |
| 128 | جارر كعت جارسمتول كى طرف                           | 115            | كيڑے ہے جب زوال نجاست كاذر بعد ندر كھتا ہو      |
| 128 | انتاه                                              | 116            |                                                 |
| 128 | حضرت عمررض الله عندنے بہلے اجتہاد کومنسون نہیں کیا |                | میں نقبہاء کی تصریحات                           |
| 129 | تعين جهت كعب كيلي محراب كاستنعل من فقهي الصريحات   | 116            | بغير كيثرول كينماز يزجينه كاطريقة وتقكم         |
| 130 | جہت کعب کی مثال ہے تری کے قیاس کا تھم              | 117            | نماز میں سترعورت کے بارے مین نعبی تصریحات       |
| 131 | باب مفة الملوة                                     | 117            | نیت اور تکبیر کے درمیان فاصلے کابیان            |
| 131 | باب صفة الصلوة كى مطابقت كابيان                    | 118            | نیت کیلئے تعین ضروری ہے لسانی فعل کامخاج نہیں   |
| 131 |                                                    |                |                                                 |
| 131 | فرض کی تعریف                                       | 119            |                                                 |
| 132 | تكبير تحريمه كي وجه شميه                           | 119            | نیت کے مشروع ہونے کی وجہ                        |
| 132 | تكبيرتح يمدكي فرضيت كابيان                         | 119            | ·                                               |
| 132 | قيام كى فرضيت كابيان                               | 120            |                                                 |
| 133 | •                                                  | 1              | - 1 17                                          |
| 134 | ركوع كى فرضيت كابيان                               | 123            |                                                 |
| 134 | مجده کی فرضیت کابیان                               | 123            | قاعده فقهيه                                     |
| 135 | تعده آخيره كي فرضيت كابيان                         | 124            | استقبال تبلد كے چندمسائل                        |
| 135 | واجهات تماز كابيان                                 | 125            | تحری میں خلطی کرنے والے کیلئے اعادہ نماز کا تھم |
| 136 | سورة فاتخداورهم سورة كروجوب كابيان                 | 125            | تحرى كى صورت مين امام شافعي كامؤ قف وجواب       |
| 136 | نمازيس مورة فاتحديد صن كمسكمين ائمدك ندابب         | 126            | ایک اجتهاد دوسرے اجتها دکومنسوخ ندکرنے کا       |
| 136 | واجبات نمازكي بيان كرده فعهى تعداد كابيان          |                | قاعده همي                                       |
| 139 | تعده آخيره مين تشهد برصنے كے وجوب كابيان           | 127            | ا جهتها د کا شرعی معنی                          |
| 139 | وتر میں دعائے قنوت پڑھنے کے وجوب کابیان            | 127            | إجهتها وكاثبوت                                  |

|     | تشريحات هدايه                                     | <b>€</b> 7€     | فيوضات رضويه (جلدومم)                                |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 151 | مسينے پر باندھنے میں غیرمقلدین کے دلائل کا تجزیہ  | <i>ें</i> । 139 | تحكيرات عيدين كے وجوب كابيان                         |
| 153 | و چھوڑ کرنماز میں بڑھنے میں اہل تشیع کے دلائل اور | <i>ī</i> ∤ 139  | جهرمیں جہراورا خفاء میں اخفاء کے وجوب کا بیان        |
|     | 27.60                                             | 140             | نماز كوتكبيرتح بمدي شروع كياجائ                      |
| 155 | م ما لك _ عدم ارسال كى روايات كابيان              | ·₩ 140          | نمازی تحریم تکبیراور خلیل سلام ہے                    |
| 156 | ز میں ہاتھ باندھنے کے فقہی دلائل                  | 140             | تحبيرتح يمه سے وقت ہاتھ اٹھانے كابيان                |
| 157 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           |                 | باتھوں کوا تھانے کے ساتھ بی تکبیر تحریمہ کہنے کا تھم |
| 157 | مالك كنزد يك ارسال وسيت جبكه اعتمادرخصت ب         | ru .            | وتت تكبير كندهون تك باتحداثهاني مين المشافعي كا      |
| 157 | ر میں ثناء پڑھنے کا بیان                          | 142             | مؤقف ودليل                                           |
| 158 | مركے بعد نماز میں ثناء پڑھنے كے متعلق احادیث      | 143             | تكبيرتح يمدس يهلي باته الفاني عالمين                 |
| 159 | ر میں تعوذ وتسمیہ پڑھنے کا بیان                   | 144 أنماز       | باتھوں کو کانوں تک اٹھانے میں ائتما حناف کے          |
| 160 | بين تعوذ وتسميه بريش صنے كاسنن ميں بيان           | 144             | مؤ قف میں احادیث                                     |
| 161 | میں ہم اللہ بڑھنے کے نقبی احکام                   | 145             | ادائے تکبیریں فقهی احکام                             |
| 161 | میں قر اُت تسمید کا تھم سری                       | 146             | نماز كيشروع مين الله اكبر كين كاسنن سي ثبوت          |
| 163 | الله كافاتحه كاجز مونے ياند مونے من فقتى غدا مب   | 146             | غيرعر بي بين قرأت متعلق فقهي احكام                   |
| 164 | میں قرائت کرنے کے دلائل                           | 147 نباز        | قر أت بين كلام كى دليل                               |
| 164 | فقه كنزويك قرائت كى مقدار كابيان                  | 147 أيمت        | قرآن مجید کی غیر عربی میں قرائت کرنے ہے متعلق        |
| 165 | من مورة فاتحر برصف كمسئلين المسكنداب              | 148 نماز        | امام صاحب اور صاحبين كامؤقف ودلائل                   |
| 166 | ن امام اور مقندی دونوں یا صرف مقندی پڑھیں         | AT 148          | فقبی احکام میں ترجیح دلائل کودی جاتی ہے شہرکہ        |
| 166 | سر عن ترجی حدیث کابیان<br>مرعن ترجی حدیث کابیان   | جرو             | شخصيت وامام فقه كو                                   |
| 167 | میں آمین کا مسئلہ                                 | 141 أنماز       | نماز میں ہاتھ باندھنے پراختلاف فقیماء ا              |
| 168 | ن آہتہ کہنے کے دلائل میں احادیث                   | 149 آمر         | •                                                    |
| 169 |                                                   |                 |                                                      |
| 170 |                                                   |                 | نماز میں ہاتھ باندھنے کی دوصورتوں میں ترجیح کابیان 0 |

•

|     | ي تشريحات هدايه                                     | <b>€</b> 8} | فيوضنات رضنويه (جلددهم)                             |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| 202 | ترک رفع پرین والی حدیث کوجن محدثین نے سیج           | 170         | رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر کا تھکم                    |
|     | قراردیا ہے                                          | 172         | رکوع و بخود میں کمرسیدھی رکھنے کا تھم               |
| 202 | المديدة المدين المستدادة المستدادة                  | 176         | تو مدکرنے کاشرگی بیان                               |
| 202 | عدم رفع يدنين من فقهاء ومحدثين يدروايات كي كثرت     | 176         | سجدہ کرنے کا تھم شرعی                               |
| 202 | حضرت ابراتيم تخفي                                   |             | تعدیل ارکان کے ہارے میں احکام شرعیہ کابیان          |
| 202 | حضرت امام أعظم ابوحنيفه رضى التدعنه                 | 179         | تعدیل ارکان ہے ٹماز کے بعد دعاما تکنے کا تھم        |
| 203 | اما م سفیان توری علیه الرحمه                        | 179         | شب دروز کے نوافل میں فقہی غدا بہن کابیان            |
| 204 |                                                     |             | حبده كرنے كاطريق                                    |
| 205 | رفع یدین کی منسوحیت کے دلائل میں احادیث کابیان      | 181         | المحداث مين بالتمول اوركبنيو لكور كفنة كاطريقه      |
| 207 | ا ما اعظم اورامام اوزاعی کارفع یدین والی روایت میں  | 182         | حالت مجده میں اعضاء کوز مین پرانگانے میں فقہی والأل |
|     | سنديس توت كااعتبار                                  | 183         | تجده میں اعضاء زمین پرنگانے میں اختلاف اثمہ         |
| 209 | ر نع یدین کے بارے میں امام مالک کے تدہب کی          |             |                                                     |
|     |                                                     |             | سجده مسنونه كاطريقته                                |
|     | این عمروضی الله عنهما کی روایت کے الفاظ سات طرح میں |             |                                                     |
|     | منكرين نقهك أتوكل فقد كفر ذالي                      |             |                                                     |
| 212 | رکوع عمل جاتے ہوئے دومر تنبدر فع پدین کرنے میں      |             |                                                     |
|     | غيرمقلدين كاغير ثابت رفع يدمين واستدلال             | 190         | نماز میں طمانیت کی شرعی حیثیت میں ائمہ کے           |
| 213 | سجدہ پس جائے ہوئے اور تجد ہے ہے اٹھنے والی تکبیر    |             | نداهب کابیان                                        |
|     | میں رفع پدین کیوں نہیں کرتے؟                        |             | مجدے ہے اٹھنے کا بیان<br>:-                         |
| 214 | قعده من بينهنے كى صورت كابيان                       |             |                                                     |
| 215 | التحيات ميں ہاتھوں کور کھنے کا طریقنہ               |             |                                                     |
| 215 | احناف کے نزد یک شہادت کی انگلی اٹھانے کا طریقہ      | 193         | ں دسری رکعت شروع کرنے کا بیان<br>دیر فیم سرہ تیا۔   |
| 216 | فقهاء مالكيداورتشهد من الكيول كالندكرن وكانكم       | 194         | ترك رقع يدين كے متعلق احاديث                        |

.

|     | تشريحات مدايه                         | •               | 9∳  | فيوضنات رضنويه (جلدووثم)                            |
|-----|---------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 233 | نام پھیرنے اور اس میں نبیت کا بیان    | نمازيس          | 217 | تعدويس بينض كاطريقه ادرائمه كااختلاف                |
| 234 | نے میں سنت کا بیان                    | سلام چيير.      | 218 | امام اعظم كے نزو كيك تشهد ميں بيٹھنے كى دليل كابيان |
| 235 | رامام مقتد بوں کی طرف مند کر کے بیشے  | تماز کے بع      | 218 | عقبه شبيط ن كامطلب                                  |
| 236 | ام میں مقتدی منفر د کا بیان           | نمأز كے سلا     | 218 | نماز میں تشہد پڑھنے کا بیان                         |
| 237 | ام، نیت اور بھلائی کے احکام           |                 |     | تشبديس سبابه الفائ كابيان                           |
| 238 | نام پر بلندآ داز ہے ذکر کرنا          | نماز کے اخذ     | 221 | سبابه کی تحقیق                                      |
| 240 | ي المقرأت                             | فصل فر          | 222 | سابه کے متعلق فقہاء احن ف کی تصریحات                |
| 240 | كى مطابقت كابيان                      | نصل قرأت        | 223 | تشهد میں انگشت سے اشارہ کرنے میں احادیث             |
| 240 | ت کے بارے میں فقہی ندامیب کا بیان     | نمازش قرأ       | 224 | تشهدا منه برها جا ہے                                |
| 240 | یا بیں قر اُت کرنے کے تھم کا بیان     | جبری نماز در    | 224 | قعدہ کے وسط نماز میں ہونے کا بیان                   |
| 241 | راز وں میں جہروا خفاء کی وجہ          | جريومري         | 225 | قعده اولی میں جلدی اٹھنے سے صرف تشہد کا استدلال     |
| 241 | نعلق الهم مسائل                       | قرأت کے         | 225 | فرض کی آخری دور کعتوں میں صرف فاتحہ پڑھنے کا تھم    |
| 247 | میں قرائت کرنے کا بیان                | جمعه وعيدين     | 226 | فعده آخيره مين قعده اولى كي طرح بيضنے كائتكم        |
| 248 | ئن میں فاتحہ نہ پڑھی                  | جس نے اول       | 226 | تشبد کے وجوب کابیان                                 |
| 249 | . كى قضاء ميں طرفين اورا مام ابو يوسف | ترك واجب        | 227 | تشهديس درود پر صنے كى فرطيت بين فقباء شوافع كا      |
|     | كابيان                                | کاختلا <b>ک</b> |     | مؤتف اوراحناف کے دلائل                              |
| 249 | أت كى تعريف كابيان                    | جهری و خفی قر ا | 228 | بى كريم مان پر درود پر صنع كابيان                   |
| 250 | از کم مقدار کابیان                    | قر اُت کی کم ا  | 228 | رسول النوسية پردرود بين كنسيلت كابيان               |
| 251 | مِسْ حَكُم قِرْ أَتْ كَانِيان         | مفركئ حالت      | 229 | تشهد میں درود پر صنافرض ہے یا سنت                   |
| 251 | بہے قرائت میں تخفیف کرنے کابیان       |                 |     |                                                     |
| 252 |                                       |                 | 1   | فرشتے امتیوں کے درودرسول النّعلیفی تک پہنچاتے ہیں 1 |
| 253 | ب دعشاء میں قر اُت کرنے کا بیان       |                 |     | 8 -                                                 |
| 254 | ب سے نمازوں میں تعین قرائت کی دلیل    |                 | 1   |                                                     |

.

•

|     | تشریحات هدایه                                     | (10 <del>)</del> | فيوضات رضويه (جدددم)                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78  | إب الامامت كى مطابقت كابيان                       | 256              | نماز فجر میں پہلی رکعت میں قرائت کولمبا کرنے کا بیان                                           |
| 78  | مامت کاسب ہے زیادہ حقد ارکون ہے؟                  | 257              | بہلی رکعت کولمبا کرنے میں فقہی قداہب کابیان                                                    |
| 79  | نرف <sup>علم</sup> کی بنیاد پرامامت کا حقدار ہونا | 258              | قراًت کیلئے سورتوں کو عین کرنے کابیان                                                          |
| 279 | فرف قراك كي وجها المامت كاحقد ارجونا              | 258              | نمازول میں تعین قر اُت میں نقبها پیشوافع واحناف                                                |
| 279 | ئرف عمر کی دجہ سے امامت کا حقد ار ہونا<br>۔       |                  | كاختلاف كابيان                                                                                 |
| 280 | مامت كالمستحق كون بهي؟                            | 259              | نفس قرائت میں تمام قرآن کی سورتوں کا برابر ہونا                                                |
| 280 | تہاء کے تزویک سب سے زیادہ امامت کا حفد ارکون      | 260              | مقتدی امام کے بیچے قرائت نہرے                                                                  |
| 282 | منلیت علم پرامامت کے بارے ش صاحب براید کی         | 261              | جب امام نماز میں قرآن پڑھے تم چپ کرجاؤ                                                         |
|     | إن كروه حديث پرغيرمقلدين كانتصر ه وجواب           |                  | صحابي قر أت خلف الامام كرنا حيصور مسئة وما بي بيس                                              |
| 282 | معیف صدیث پڑ <b>مل</b> کرنے کیلئے شرا بط کا بیان  |                  | مچھوڑ تے                                                                                       |
| 282 | عیف حدیث پر مل کرنے کیلئے تمین شرا نظر ہیں        | 1                |                                                                                                |
| 283 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |                  |                                                                                                |
| 284 |                                                   | - 1              |                                                                                                |
| 284 | 1                                                 | - 1              | الام کے میں قرات نہ کرنے کے دلائل میں اعادیث                                                   |
| 285 |                                                   | - 1              |                                                                                                |
| 287 |                                                   | - 1              |                                                                                                |
| 287 |                                                   |                  | امام کے چھے قر اُت کرنے والوں کے تن میں وعید 2<br>ترین میں میں است کرنے والوں کے تن میں وعید 2 |
| 288 | '                                                 | - 1              |                                                                                                |
| 289 | · ·                                               |                  | 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                        |
| 289 |                                                   |                  |                                                                                                |
| 290 |                                                   | - 1              |                                                                                                |
| 290 |                                                   |                  |                                                                                                |
| 29  | یف حدیث برعمل کرنااوراور فقیماً -حنابله           | 27.              | اب الامامة                                                                                     |

|     | 1﴾ تشریحات هدایه                                     | 1}  | فيوضات رضويه (جددوثم)                              |
|-----|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 312 | محاذات مفسده کی شرا اکط کابیان                       | 292 | ضعيف عديث يرعمل كرنأاور فرقه ظاهريه                |
| 312 | عورت کے محاذات ہے مردکی نماز فاسد ہوجاتی نے          | 293 | ضعیف حدیث باب احکام کے علاوہ میں                   |
| 314 | عورتول كيلئے جماعت كرانے كابيان                      | 294 | ضعيف حديث برعمل كرنااورامام بخاري                  |
| 314 | عورت کی جماعت کی شرعی حیثیت                          | 295 | صحيح بخارى مين متكلم نيدرجال كاحاديث               |
| 320 | تراوت شنخوا تين كي امامت كابيان                      | 296 | ضعيف حديث يرغمل كرنااورامام مسلم                   |
| 320 | ادنیٰ کی اقویٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان           | 297 | ایک غلط بمی کا از اله                              |
| 321 | تنیم کرنے والا وضوکر نیوالا کا امام بن سکتاہے        | 298 | ضعیف حدیث برغمل کرنااوریجی بن معین                 |
| 321 | مائح كى اقتذاء ميں دضو والوں كى نماز كابيان          | 1   | ضعیف حدیث پرعمل کرنااورا بو بکربن عربی             |
| 322 | قاعده فقهيد                                          | 299 | ضعيف حديث برعمل كرنااورا بوشأمه مقدى               |
| 322 | and the same of the                                  |     | ضعيف حديث برعمل كرنا أورشبيرعثماني                 |
| 322 | قاعدکے بیجیے قائم کی تماز کا تھم                     | 299 | ضعیف صدیث پر عمل کرنا اور این تیمیه                |
| 323 | امام آگر بینه کرنماز پڑھائے تو مقندی بھی بیٹے جا تیں | 300 | ضعیف حدیث پرمل کرنااور شو کانی                     |
| 324 | انفل برجي والي اقتداء ش فرض برجي المنافعة            | 300 | امامت کے عدم اباحث کے اعذار                        |
| 324 | نفال برجينے والا قرض والے امام كى افتد اء كرسكتا ہے  | 301 | نابینا آدمی کی امامت میں جواز و ترایت              |
|     | حضرت معاذرضی الله عنه کے دومر تبه نماز پڑھنے کی      |     | فاس اگرامام بنادیا جائے تو امامت جائز ہے           |
|     | حقیقت .                                              |     |                                                    |
| 327 | محدث امام کے بیٹھے مقتدی کی نماز کا تھم              | 302 | قرائت كرنے كيلي لوكوں كيلي آسانياں پيدا كرو        |
| 327 | مسكله خليفه في الصلوقة مين دشواري كابيان             | 303 | عورتوں کی جماعت کے مکروہ ہونے کا بیان              |
| 328 | ان پڑھامام کی افتراء میں نماز پڑھنے کی ممانعت        | 306 | السينمازي كيلئ جماعت ميس كعرْ بهو في كابيان        |
| 328 |                                                      |     |                                                    |
| 328 |                                                      |     | عورتوںا در بچوں کی اقتداء میں مردوں کی نماز کا تھم |
| 330 | *<br>3                                               |     | نابالغ كى امامت مين فقهي احكام كابيان              |
| 330 |                                                      | I   |                                                    |

|     | به تشریحات هدایه                                      | 12} | , فيومنات رضويه (جنردوم)                       |
|-----|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 348 | مقتدى كااية امام كولقمه دين كابيان                    | 331 | تمازيس خليف بنانے كاختم فقهى -                 |
| 349 | مفاسد نماز کے بیان میں احکام شرعیہ                    | 331 | تمازیش حدث لاحق بوجائے اور بناء کی شرا نط      |
| 351 | کا <sup>ب</sup> ن کی تعریف                            | 330 | جب امام كونمازين صدث لاحق بوجائ                |
| 351 | عراف کے کہتے ہیں<br>ا                                 | 332 | اجتناب اختلاف كيلئے تے سرے سے نماز پڑھنا       |
| 351 | عمل رال                                               | 333 | جب محدث الأم نة خليف بنايا بجرعدم حدث ظاهرة وا |
| 351 | كرتمازين الاالبالاالله "كيساته جواب ديا توصم ثماز     | 334 | ووران نمازجنون يااحتلام وغيره كيحكم كابيان     |
| 352 | يك ركعت كے بعددومرى ركعت كوشروع كرنے كابيان           | 335 | حالت نمازين انزال سالم نه بواتو تتكم           |
| 353 | گرتمازی نے لکھا ہوا تجھ لیا تو تھم ٹماز               | 335 | اگر بحز قرائت کفایہ کے بعد واقع                |
| 360 | المازيل مضحف كويرا صفي كے بارے میں فقهی احكام         | 336 | جب تيم والغيماز مين پاني ديڪاٽو تعلم           |
| 360 | عالت نماز ميل قرآن باتحديل يكز كرقر أت كي وتحكم       | 337 | دوران نم زميم واليكو پاني حاصل مونے كابيان     |
| 355 | عالت نماز میں مصحف ہے د کی کر قراکت کرناممنوع         | 338 | ا ثنا بحشر ی مسائل کی وضاحت کابیان             |
| 355 | فائلین کے دلائل اوران کا تجزیہ                        | 338 |                                                |
| 359 | کی کر قراکت کے بارے بیل صحابہ وتا بعین کا مؤقف        | 339 | تشهديس بيضف ك بعد قبقة لكا يا توتحكم نماز      |
| 361 | كرنماز كے سامنے سے عورت گزرے تو تھم نماز              | 340 |                                                |
|     | مازى كے مامنے نے كررنے والے كيليے وحيد كابيان         |     | 1                                              |
| 362 | مازی کے سامنے ہے گدھی وغیرہ گزر بے تو تھم نہ از       |     |                                                |
| 363 | سيدان مبس متره قائم كزن كابيان                        | 343 |                                                |
| 363 | حکام متر ہ کے متعلق احادیث کا بیان                    | E . |                                                |
| 364 | متره کوقریب کھڑا کرنا جا ہے                           | 344 |                                                |
| 364 | سرو پیٹانی کے عین سامنے کھڑ انہیں کرنا جا ہے          | 344 |                                                |
|     | بتره نماز کی حفاظت کرتاہے                             |     |                                                |
| 364 | ام دمقندی کیلئے احکام ستر ہ                           | 346 |                                                |
| 365 | تر ہے اور نمازی کے درمیان گزر نے سے ا <sup>حت</sup> م | 347 | نيه الأمركوجب لقمه ياتو حكم نماز               |

The state of the s

|     | تشریحات هدایه                                        | <b>€</b> 1 | 3≱  | فيوضات رضويه (طروومم)                          |
|-----|------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------|
| 378 | ا کا تجده محراب میں ہو                               | جباما      | 366 | نمازی کے سامنے سے گزرنا نماز کو باطل نبیں کرتا |
| 379 | لے بچھوٹے پرتماز پڑھنے کا بیان                       |            | 367 | سترے کیلئے لکیر تھینچنے میں علماء کا اختلاف    |
| 381 | مانپ اور بچھو کو مار نے کا بیان                      | 1          | 368 | فصل في المكروهات الصلواة                       |
| 381 | فومارنے كانتكم اورا كافقهى مفہوم                     |            | 368 | نماز کے عمروبات والی فصل کی مطابقت کابیان      |
| 382 | جیحات کوشار کرنے کا بیان<br>جیحات کوشار کرنے کا بیان |            |     | نماز میں عبث کاموں کی کراہت کا بیان            |
| 383 | س المكروهات خارج الصلواة                             |            | 369 | نماز میں کھیلنے کی ممانعت وکراہت کا بیان       |
| 383 | ماجت كي حالت مين استقبال واستدبار                    |            |     | نماز بین تشبیک کی کراست کابیان                 |
| 384 |                                                      |            |     | نماز میں کلام کرنامنع ہے                       |
| 385 | الدروازول كوبتدكرنے كے حكم ميں وجود                  |            |     | نماز میں اختصار کرنامنع ہے                     |
|     | روم علت كابيان                                       |            |     | وائس بائمیں گردن موڑنے کی کراہت گابیان         |
| 386 | كدروازوب كوتال لكائه اوركعو لنه كابيان               | محدحهم     | 371 | نماز میں نظر پھیرنے والی روایت کی سند کابیان   |
| 387 |                                                      |            |     | نمازیس ادهروادهرویکها کیساہے                   |
| 387 |                                                      | صلوة وترو  | 372 | بماز میں کئے کی طرح بیٹھنے کی کراہت کابیان     |
| 387 | 1                                                    |            |     |                                                |
| 387 |                                                      |            |     |                                                |
| 388 |                                                      |            |     |                                                |
| 388 | ·                                                    |            |     | 1 '                                            |
| 389 | ,                                                    | )عده فغهيه | 374 |                                                |
| 390 | کعات بیں                                             | ز کی تین ر | 374 |                                                |
| 390 | وتريز هضنے کی مما نعت                                | يك ركعت    | 376 |                                                |
| 39  | ار کعت ہے یا تین رکھات                               | ازوتر ایک  | 377 |                                                |
| 39  | ريقه . يقه                                           | ازوتر كاطر | 377 |                                                |
| 39  | ات من فقهی اختلاف کابیان                             | زور کی رکع | 377 | عمل کشیر کی تعریف و <sup>تن</sup> کم           |

|      |                                                            | 14﴾   |                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 412  | جامع صغير كي تصنيف كے بعدام م محمد وامام ابو يوسف كا تكرار | 393   | دعائے تنوت رکوع ہے سلے مڑھی جائے                                                             |
| 413  | اگر کسی نے پہلی دور کعتوں میں سے ایک میں قرائت کی          | 394   | رمضان کے آخری نصف میں دعائے قنوت پڑھنے                                                       |
| 414  | قیام قدرت کے باوجو دغل بیٹھ کریڑھنا                        |       | میں اہام ش فعی کی دلیل اوراس کا جواب                                                         |
| 414  | بین کرنماز پڑھے کیلئے کھڑے ہو کرنماز پڑھنے ہے              | . 397 | ایک ماه فجر میں قنوت پڑھی گئی بھرمنسوخ ہوگئی                                                 |
|      | نصف تواب ہے                                                |       |                                                                                              |
| 415  | بغيرعذر كفل كوبيثدكر بإحنا                                 |       |                                                                                              |
| 416  | شہرے باہر جانوروں پرنفل پڑھنے کا بیان                      |       |                                                                                              |
| 416  |                                                            |       |                                                                                              |
| 416. | سواری برنماز پڑھنے میں فقتہا ءاحناف کا نظریہ               | 399   | فقه خنی کے مطابق سنتوں کی تفصیلی تعداد                                                       |
| 418  | سواری اور کشتی میں تماز پڑھنے کے مسائل '                   | 400   | شب وروز کے نوافل کا بیان                                                                     |
| 419  | اسواری پرنفل شروع کرنے والی کی بناء کا بیان                | 401   | دن اور رات میں نوافل کی تعدا در کعت میں فقہی                                                 |
| 421  | فصل فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ                           |       | تصریحات                                                                                      |
| 421  | قيام رمضان والي فصل كى مطالقت كابيان                       |       | فصل في القرأت                                                                                |
| 421  | نمازتر اوری باعتبار نغت                                    |       |                                                                                              |
| 422  | نمازتر اوت کی باعتبار اصطلاح                               | 403   | فرض نمازوں میں قر اُت کا بیان                                                                |
| 422  | فقبهاء كيمطابق تراوح كى تعداد كابيان                       | 404   | احادیث سے تھم قر اُٹ کا بیان                                                                 |
| 422  |                                                            |       | تماز سفرے قرائت اولین کا استدلال                                                             |
| 424  |                                                            |       | نمازی رکعتوں میں قرائت کے نقبی اختلاف کابیان                                                 |
| 424  |                                                            |       | آخری رکعتول می قرات کے بارے میں فقهی قدابہب                                                  |
| 424  |                                                            |       | وافل کی تمام رکعتوں میں قرائت کے وجوب کابیان                                                 |
| 430  |                                                            |       | بارنوافل پڑھندوالے نے جبدوسری دوکوفاسد کیا                                                   |
| 431  |                                                            |       | حیار رَبعتوں میں ہے کئی میں بھی قر اُت نہ کرتا<br>میار سین میں ہے کئی میں بھی قر اُت نہ کرتا |
| 431  | باب ادراك قريضه كي مطايقت كانيان                           | 411   | میل دواور آخری میں ہے آیک میں قرائت کی تو تکم                                                |

ų,

|     | تشریحات هدایه                      | <b>€</b> 15                | 5 <del>)</del> |                                                       |
|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| 448 | لے کی تماز عصر کا بیان             | ظهرنه پر جنے وا            | 431            | دوران نوافل جماعت کے شروع ہونے کابیان                 |
| 449 | بكهاست وترول كي قضاء ما د ب        | الجر پڑھنے والاج           | 432            | جماعت کھڑ کی ہونے سے مہلے وہ تین رکعات پڑھ            |
| 449 | زيجت بعولنے ميں فقهي مدام ب كابيان | تضاینماز دن کی             | l              | ج- الاي<br>ا                                          |
| 451 | السهو                              | بابسجود                    | 432            | الجركوستوں كو پڑھنے اور جماعت نے ملنے كائكم           |
| 451 | لابقت كابيان                       | باب جودسبوي مط             | 433            | فرض نمازی تکبیر ہوجائے تو کوئی نمازنہ پڑھی جائے       |
| 451 | '                                  | L                          |                | اڈان کے بعدمسجد سے نگلنے کا بیان                      |
| 451 | بوادا ئیگی کا طریقه                | ` 1                        |                | نقة منفى كے مطابق كن نمازوں ميں نفلى اقتداء درست نبيس |
|     | يك يجده مهوسلام سے بہلے كرنے كاتھم |                            |                |                                                       |
| •   | بعد تجده مهو كتشهد و درود اسلام    |                            |                |                                                       |
|     | كے بارے من فقيى قدامب كابيان       |                            |                |                                                       |
| 454 | درود پڑ <u>ے ھنے</u> کا بیان       | تعده سبوش تشبدو            | 438            | مدرك أيك ركعت ظهر مين شار جو گايانبين                 |
| 455 |                                    |                            |                | 2 974 4                                               |
| 456 |                                    |                            |                | 1                                                     |
| 457 |                                    |                            |                | ظهري سنتول كي قضاء فرائض والى سنتول كے بعد ہوگى       |
| 457 |                                    |                            |                | رکوع میں شریک ہوجائے سے بوری رکعت ہوجاتی ہے 0         |
| 45  |                                    |                            |                |                                                       |
| 46  |                                    | بُص <i>ش رکعت</i> ملا کردو |                | 1                                                     |
| 46  | نت کا مجده کرنے کا بیان            | عول كريانجؤي ركع           | 44             |                                                       |
| 46  | رتشهد بيضن كابيان                  | نده آخيره مين مقدا         | <b>3</b> 44    |                                                       |
| 46  |                                    |                            | .1             |                                                       |
| 46  | کے کے تحدہ سبو کا بیان 4           | ل میں تھو لنے وا ۔         | 44 انق         | •                                                     |
| 46  | الے امام پر تجدہ مہوبوتو اسکابیان  |                            | ı              | فوت شده نماز د ل میں ترتیب کا بیان                    |
| 46  | راحالا تكه تحِده سبووا جب تقا      | ب نمازی سلام پھیر          | 4 إجر          | فوائت وقتيه وحديثه كابيان                             |

والانتداب

|     |                                                   | 16 <sub>}</sub> | فيوضات رضويه (جلدودتم)                          |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 482 | فقہاءاحناف وشوافع کی سورۃ نجم میں سجدہ نہ کرنے کی | 466             | نمازیس بار بار مهونتی آنے کابیان                |
|     | تو جيه کا بيان                                    | 467             | نماز میں شک کی صورت میں کم پر بناء کرنے میں     |
| 482 | سورة ص كالمجدة                                    |                 | فقهى ندابهب كابيان                              |
| 483 | قرآن میں کل کتنے حجدے ہیں                         | 470             | باب صلوأة المريض                                |
| 486 | سجده تلادت کی تعداد میں فقهی ندامب کابیان<br>م    | 470             | مریض کی نماز والے باب کی مطابقت کابیان          |
| 487 | سجده تلادت کے وجوب کا بیان                        | 470             | قیام پرعدم قدرت کی وجہ ہے بیٹے کرنماز پڑھنا     |
| 488 | سجده تلاوت کے وجوب میں فقہ نفی وشافعی کا تھم      | 471             | تعودي عدم قدرت پرلیٹ کرنماز پڑھنا               |
| 488 | مامع د تانی د دنون پر مجده تلاوت واجب ہے          | 471             | معذوری کی حالت میں بیٹھ کر بالیٹ کرنماز پڑھنا   |
| 488 | سجدہ کے دقت صرف تلبیر کہنی جا ہے                  | 472             | سركاشارے يے بھی عاجز آنے والے کی تماز           |
| 489 | منتدی کے بحدہ تلاوت میں امام اس کی اتباع نہ کرے   | 473             | قدرت قيام پرقادرجبكدركوع وجود پرعدم قدرت        |
| 490 | تما ڑے باہرآ پرت مجدہ سننے وا نے کا تھم           | 474             | مريض كادوران نماز قدرت بإلينه كابيان            |
| 491 | خارج نماز سننے والے پر وجوب مجدہ کابیان           | 475             | نوافل کھڑے موکر یا فیک لگا کر پڑھنے کابیان      |
| 492 | باربار پژھنے پر دجوب محدہ کا بیان                 | 475             | تحشق میں بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بیاب |
| 492 | ایک بی مجلس شن تکرارآ مد کے سجد سے کابیان         | 477             | پانچ نمازوں میں بے ہوشی رہی تو تھم نماز         |
| 493 | تبديلي كاصورت من آيت مجده كالظم                   | 471             | باب في سجدة التلاوة                             |
| 494 | درمیان قر اُت آیت مجده کوچھوڑ مائکروہ ہے          | 478             | باب مجده تلاوت كمطابقت كابيان                   |
| 495 | باب صلواة السفر                                   |                 | سجده تلاوت كالحكام شرعيه                        |
| 495 | باب نماز سفر کی مطابقت کابیان                     | 478             | قرآن میں محدول کا بیان                          |
| 495 | سفر کے عذر شرعی ہونے کا بیان                      | 479             | سورة مجم كأسجده                                 |
| 496 | 1                                                 |                 |                                                 |
| 497 |                                                   |                 | دو محدول كي وجه ي سورة حج كي فضيلت              |
| 597 | 1                                                 |                 | مورة الم تنزيل السجده كاسجده                    |
| 497 | امت تصر کا بیان<br>مستقر کا بیان                  | 482             | رسول التنطيعة كاسورة عجم من تحده شركنا          |

•

|     | ﴾ تشریحات هدایه                                 | <br>17 <del>}</del> ⊳ | فيوضات رضويه (جلردوتم)                           |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 517 | جامع شهر کی تعریف                               | 497                   | مرت اقامت مين فقبهاء احناف وشوافع كافقهي استدلال |
| 517 | جہاں جواز جمعہ میں شک ہوتو کیا کرنا جا ہے       | 500                   | عالت سفر میں پوری نماز پڑھنے میں نقد شافعی وجواب |
| 517 | فنائے شہر کی تعریف                              |                       | ققبها عشوافع کی دوسری دلیل اوراس کاجواب          |
| 517 | منی میں جمعہ کا بیان                            | 501                   | _                                                |
| 518 | جعد كيلئے سلطان كى شرط كابيان                   | 502                   |                                                  |
| 518 | سلطان ونائب سلطان نه ونے کی وجہ سے قیام جمعہ    | 504                   | •                                                |
|     | مین ممانعت کابیان<br>م                          |                       | و قصر میں نداہب فقہاء                            |
| 519 |                                                 |                       |                                                  |
| 519 | ,                                               |                       |                                                  |
| 520 |                                                 |                       |                                                  |
| 521 | جن لوگوں پر جمعه کی فرضیت عملی اثر انداز نبیں   |                       | شهریس داخل موگیا تو پوری نماز برزیھے             |
| 521 | w /                                             |                       | حالت سفر میں سواری پر نماز ادا کرنے میں فقہی     |
| 523 | ظهركى طرف جائے والاجمعه كى طرف جائے تو تھم فقهى |                       | نداهب كابيان                                     |
| 523 | 7, 2,                                           |                       |                                                  |
| 524 | 1 2 44                                          |                       |                                                  |
| 525 | مدرك ركعت مدرك جمعه بوتے ميں تينخين كے مؤقف     |                       |                                                  |
|     | · ·                                             | 1                     | مفراطاعت دمعصيت مين نقه شافعي وحنفي كااختلاف     |
| 526 | 1                                               | 1                     | r                                                |
| 528 |                                                 |                       |                                                  |
| 528 |                                                 |                       |                                                  |
| 530 |                                                 |                       |                                                  |
| 531 |                                                 | l.                    |                                                  |
| 531 | باب نماز عيدين كي مناسبت كابيان                 | 516                   | نماز جمعہ کے بچے ہونے کی شرائط کا بیان           |

|      | تشريحات هدايه                                                         | <del>(</del> 1 | 8}    | فيوضات رضويه (جددوثم)                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------------------|
| 545  | سوف کی مطابقت کا بیان                                                 | باب            | 531   | عيدكامعني                                       |
| 545  | گرئن کے وقت رسول التعلیق کی نماز<br>آگرئن کے وقت رسول التعلیق کی نماز | اسور ج         | 531   | انسان اورتضورعيد                                |
| 545  | گر بهن کاحقیقی سبب                                                    | سورج           | 532   | نمازعید ہراس شخص پر داجب ہے جس پر جعدداجب       |
| 547  | گر ہن کی نماز                                                         |                |       | وجوب عيد كووجوب جمعه پر قياس كرنے كى علت        |
| 548  | وف میں سری قرائت کرنے میں فقہاء احناف                                 | أنمازكس        | . 533 | عيدالفطر كي سنن كابيان                          |
|      | نكابيان                                                               | کی دلیا        | 534   | نمازعيد كے وفتت كابيان                          |
| 548  | ن مل طوالت كابيان ·                                                   | تمازسو         | 534   | نمازعيد كاطريقه                                 |
| 549  | ا شافتی کے زو کیے گھوف میں دورکوع کرنے                                | [امام]         | 535   | نقد منفی کے مطابق تکبیرات تشریق کی تعداد کابیان |
|      |                                                                       | كابيان         | 536   |                                                 |
| 549  | ننانب کی مؤیدرکوع واحد کی دلیل                                        |                |       | نمازعيد كے نضاء كرنے كاطريقنه                   |
| 550  | ن <u>م</u> ن ثما ز کابیان                                             |                |       |                                                 |
| 550  | ف کی قراکت کابیان                                                     | تمازخسو        | 538   | جا تدکی شہادت زوال کے بعد آئے تو عید کی نماز    |
| 551  | لا سينسڤ ع                                                            | باب            |       | دوسرے دن پڑھی جائے گ                            |
| 551  | شقاء کی مناسبت کابیان                                                 | باباسن         | 538   | 1                                               |
| 2551 | کا فقهی مفهوم                                                         | استنقاء        | 540   | اگر بوم اول مانع عيد بهوتو نمازعيد كانتكم شرى   |
| 551  | کے زد کیک نماز استیقا ویس ندا ہب                                      | انكدفقه        | 541   | عرفه والون كے ساتھ اشتباہ كابيان                |
| 552  | والى وعائے استنقاء کے عدم نماز ہونے کا                                | لمازجعه        | 542   | فصل في تكبيرات التشريق                          |
|      |                                                                       | ستدلال         | 542   | تحبيرات تشريق والخصل كي مطايقت كابيان           |
| 552  | کے زودیک استیقاء نمازے                                                | ساحيين.        | 542   | اُن کلمات کوتکبیرات تشریق کہاجاتا ہے            |
| 553  |                                                                       |                |       |                                                 |
| 553  | •                                                                     |                |       |                                                 |
| 55   |                                                                       |                | 1     |                                                 |
| 55   | ناء مین بلندآ واز سے قر اُت کرنے کا بیان                              | بازاستنة       | 545   | باب صلواة الكسوف                                |

|     | ﴾ تشریحات مدایه                                | 19﴾ | فيوضات رضويه (جددومُ)                              |
|-----|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 568 | كافورياني مس ملايا جائے يا پائی                | 557 | باب صلوة الخوث                                     |
| 569 | بیری کے بتوں اور کا فورکی خاصیت                | 557 | نماز فوف کے باب کی مطابقت کابیان                   |
| 569 | حصول برکت کیلئے بزرگوں کا کوئی کیڑا ش ل کرنا   | 557 | نماز خوف كابيان                                    |
| 570 | ميت كيليَّ كلّ و تاك يش ياني ندرُ النّه كابيان | 557 | تهازخوف پڑھنے کا طریقتہ                            |
| 570 | میت کے جسم پر پانی بہانے کا طریقنہ             | 558 | تمازخوف اداكرنے ميں مذبهب احتاف كابيان             |
| 571 | عسل ميت كاطريقه                                | 560 | نمازخوف كاطر يقدوا حكام                            |
| 572 | فصل في التكفين                                 | 561 | اگراهام متیم مونونمازخوف کاطریقه                   |
| 573 | کفن احپھادینا جا ہیے .                         | 561 | حالت سواری میں نماز پڑھنے کا تھم                   |
| 573 | کفن پہنانے کا طریقہ                            | 562 | باب الجنائز                                        |
| 574 | كفن لينني كاطريقه                              | 562 | ب جنائز كى مطابقت كابيان                           |
| 574 | کفن پہنائے میں فقہی بیان                       |     |                                                    |
| 575 | مورت کے گفن سنت کا بیان                        |     |                                                    |
| 576 | مرد کے گفن مکر وہ کا بیان                      | 563 | · شهادتین میں کلمه تو حید ورسالت علیظی و دوتو ل کی |
| 579 | فضل في الصلواة على الميت                       |     | تلقین کی جائے                                      |
| 579 | نماز جنازه پڑھائے کاحقدارکون                   | 564 | فوت ہونے والے شخص کوسنیجا لنے کا بیان              |
| 579 | بناز ہ پڑھائے کے تق ولایت کا فقہی مفہوم        | 565 | تنقین کے بارے میں احادیث کابیان .                  |
| 580 | وبارہ جنازہ پڑھائے کے بارے میں احکام شرعی      | 565 | میت کی آنکھول کو بند کرنے کا تھیم                  |
| 580 | وبارہ جناز ہ پڑھانے کے عدم جواز پر دلیل        | 566 | فصل فى الفسل                                       |
| 582 | نا <i>ئيان قماز جناز</i> ه                     | 566 | فصل عسل ميت كي مطابقت فقهي كأبيان                  |
| 582 | کیا ہرمیت پرغائبانہ ٹماز جناز ہ پڑھنامشر وع ہے | 566 | میت کے وجوب عسل کی اصل کابیان                      |
| 582 | ا ئانەنماز نەپڑھانے میں این تیمید کا نظریہ     | 566 | میت کونسل دینے کابیان                              |
| 583 | ائبانه جنازه کےعدم جواز پر فقهی تضربیحات       | 567 | میت کونہوائے اور کفٹانے کابیان                     |
| 583 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |     | بیری کے بتوں اور کا فور کے بتوں سے مسل میت         |

•

|     | » تشریحات هدایه                                    | 20)  | فيوضبات رضويه (جدروم)                                |
|-----|----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 609 | علم جنازہ میں بچے کو خیر کے تابع کیا جائے گا       | 585  | تدنین کے بعد قبر پر جنازہ                            |
| 610 | سلم ولی این کافرمیت کونسل و گفن اور دفن بھی کرے گا | 587  | نماز جنازه پڑھنے کاطریقہ                             |
| 610 |                                                    | 1 1  |                                                      |
| 611 | فصل فى حمل الجنائز                                 | 588  | فقه منفی کے مطابق جناز ومیں جارتکبیرات کے دلائل      |
| 611 | بنازه کی جار پائی اٹھانے کا بیان ب                 | 588  |                                                      |
| 612 | جنازہ کوجلدی مردرمیانی جال کے ساتھ کے کر چینا      | 589  | نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کےعلاوہ بیافع یدین تہ کرتا |
| 613 | جنازے کے پیچھے چانا جا ہے                          | 590  |                                                      |
| 613 |                                                    | 1    | نماز جنازہ کے بعد دعا ما تکنے کے شرعی احکام          |
| 613 | بنازے کو کندھاوینامیت کے حق کی اوا میکی ہے         | 595  | كتب فقد ك عبارات ئے نماز جنازہ كے بعدوعا كے          |
| 614 | نصل فى الدفن                                       |      | عدم جواز پردلائل اوران کے جوابات                     |
| 614 |                                                    |      |                                                      |
| 615 | برشق کی تعریف                                      | 596  | بدعت حسنه کا ثبوت ۱                                  |
| 615 |                                                    |      | 1                                                    |
| 615 | بيت كوجا نب قبله قبر ميس داخل كميا جائ             | 597  | 1                                                    |
| 616 | یت کوقبر میں کس طرح اتا راجائے                     | 599  | 1 .                                                  |
| 616 |                                                    |      |                                                      |
|     |                                                    |      | الام كاميت كے سينے كے مقابل كھڑ ہے ہونے كابيان       |
| 616 | •                                                  |      | جنازہ میں امام کامیت کے سامنے کھڑے ہوئے میں آ        |
| 617 | سلمانول كى قبرول كى تغظيم وادب كرنے كائتم          |      | فقة شفى وخفى كا متلاف كابيان                         |
| 61  | بت كوقبر من داخل كرف يد متعلق لفظى استداد ل        | -605 |                                                      |
|     | قعہ .                                              | 604  | کیاایک بی قبر میں خاوندو بیوی کودنن کرنا جائز ہے     |
| 61  |                                                    | 1    |                                                      |
| 61  | ورت کی قبر پر پرده کرنے کا حکم                     | 608  | بیدائش میں استبلال کے اعتبار کا تکم شری              |

1-

| <del></del> |                                                |                  |                                                    |
|-------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|             | تشريحات هدايه                                  | €21 <del>}</del> | فيوضات رضويه (جادوتم)                              |
| 634         | لعبه من ہروفت تمازیز ھنے کا ہیان               | 619              | شائخ بخارا كزويك كى تبرين بنانے كاسب               |
| 634         | لعبه مين نماز كے متعلق فقهي اختلاف             | 620              | قبركو بان تما بنانے كابيان                         |
| 635         | لعبيض بإجماعت نماز يزعض كابيان                 | 620              | ائمة ثلاثة كيزو يك قبراونث كي كوبان كي طرح مو      |
| 637         | ىب امام مىجد حرام مى لوگول كونماز برد هائ      | 620              | تبرکوزیاده او نیجا بنائے کی کراہت -                |
| 638         | لعبر كي حصت برنما زيز عصنه كابيان              | 621              | باب الشميد                                         |
|             | ضمنى فمارس                                     | 621              | باب شهیدی مطابقت کابیان                            |
| 639         | نہ خفی اسلامی تعلیمات کی سچی ترجمان ہے         | 621              | شهیدی حیات برزخی کابیان                            |
| 166         | از بس آمین پڑھنے کا مسئلہ                      | 623              | شهيد كي تعريف واحكام                               |
| 171         | وع کرنے کا طریقہ اوراس کی بیج کا بیان          | 624              | شهبيد كامعنى ومفهوم                                |
| 174         | منا لك الحمد آسته وازيس صرف مقتدى برا عص       | 624              | الم حرب والل بعناوت ما ذكيتي مين قبل موتے والا     |
| 175         | بنا لمك الحمدين اسلوب كابيان                   | 625              | مضرت منظله كي شهادت ما سند لال نقه                 |
| 184         | بدے میں ناک یا بیٹانی میں ہے کی ایک پراکتفاء   | 626              | شہید کے مسل وخون کا بیان                           |
| 184         | نامه پر سجده کرنے کا بیان                      | 626              | ارتاث کی تعریف و حکام کابیان                       |
| 229         |                                                |                  | صدود وقصاص میں قبل ہونے والے کا بیان               |
| 250         | بازيس قرأت كى مقدار كافقهى مفهوم               | 628              | تصاص كامعني وفقهي مفهوم                            |
| 252         | مالت حصر میں فجر کی نماز میں طویل قر اُت کرنا  | 628              | ائمه کے نزویک غلام کے قصاص کامسکلہ                 |
| 273         | ماعت کی شرعی حیثیت                             | 630              | بغات كالغوى تعريف                                  |
| 284         | معیف صدیت کو پذیرانی سسس نے دی                 | 632              | باب الصلواة في الكعبة                              |
| 286         | ما فظاذ ہی اور ضعیف حدیث پڑمل کرنے کا بیان     | 632              | یاب کعبہ میں نمرز پڑھنے کی مطابقت کابیان           |
| 302         | ہام کمزوروں اور ضرر تمندوں کی رعایت کر ہے<br>۔ | 1 1              | کعبد میں فرض وظلی تماز کے جواز کا بیان             |
| 303         | پورتوں کی جماعت کرانے کا تھم<br>نہ             | 1 1              | كعبد من فرض وففل يزعف من امام شاقعي ك              |
| 422         | فدادتروا تح من فقهی مراهب                      | .                | اختد ف مين سيو كابيان                              |
|             | *                                              | 633              | فتح مکہ کے دن نبی کر پم میں کا کعبہ میں نماز پڑھنا |

## مقدمة الرضويه

الحمدُ لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء وخلاصة الأولياء الذين يدعو لهم ملائكة السماء السمد والسّمَكُ في الماء والطير في الهواء والمصلاة والسلام الأتمّان الأعمّان على زُبدة خلاصة الموجودات وعمسة سلالة المشهودات، في الأصفياء الأزكياء وعلى آله الطيبين الأطهار الأنقباء وأصحابه الأبرار تحوم الاقتداء والاهتداء ماما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه البارى محمد لباقت على الحنفي المرضوى البريلوى غفرله والوالديه ، الساكن قرية سنتيكا من مضافات بهاولنگر اعلم ان الفقه اساس من سائر المعلوم الدينية وامور الدنياوية - احرر شرح الهدايه باسم "فيوضات الرضويه في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى و بوميلة النبي الكريم منظة -

#### فتدخفى كےاصول

حضرت سیدنا امام اعظم امام حنیفہ کے زویک مصادر واستباط کی تر تیب اس طرح تھی۔ پہلے قرآن بھر حدیث بھر صحابہ کرام کے معنفہ آباد کا ایس کی مسلم میں اختلاف ہوتا تو کس بھی ایک سی ابی کی رائے کو صحابہ کرام کے معنفہ آباد کی ایس کی مسلم میں اختلاف ہوتا تو کس بھی ایک سی ابی کی رائے کو صحابہ کرام کے معنفہ کرا ان کے کہ مرتبہ لوگ تھے۔ آپ کے خاص شاگر دایام محد فرماتے ہیں امام ابو صنیفہ کے تلاغرہ قیاں کے باب میں کھل کر بحث و مباحثہ کر سی کھی تا کہ وہ آپ کے مام شرک کے بیان ہے کہ مرتبہ لوگ تھے۔ آپ کے خاص شاگر دایام محد فرماتے ہیں امام ابو صنیفہ کے تلاغرہ قیاں کے باب میں کھل کر بحث و مباحثہ کرتے تو سب لوگ خام وش ہوجاتے ۔ ابن حزم کا بیان ہے کہ تمام اصیب مباحثہ کرتے تو سب لوگ خام وش ہوجاتے ۔ ابن حزم کا بیان ہے کہ تمام اصیب ابو صنیفہ اس بات پر شفق ہیں کہ امام صاحب کا غرب میں تھا کہ ضعیف صدیب بھی اگر ال جائے تو اس کے مقابلہ میں قیاں اور الے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فقہا نے احتاف نص میں علت مشتر کہ کے بھوت کے بعد قیاں سے استنباط کرتے ہیں۔ دائے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فقہا نے احتاف نص میں علت مشتر کہ کے بعد قیاں سے استنباط کرتے ہیں۔

احادم فصحح مسرج

فقد حقی کے مسائل نصوص شرعیہ کے زیادہ قریب ہیں۔ جب ایک مسئلہ میں بہت کی اعادیت بہتے ہوجاتی ہیں تو ا، م صاحب ان میں جورواینا و دراینا تو کی ہوتی ہاں کو اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً ایک مشہور مسئلہ، مسئلہ فع یدین کولے لیجئے۔ مشنا امام اوزائی جوملک شام کے امام اورفقہ میں مذہب مستقل کے باتی تھے، مکہ معظمہ میں امام ابوحنیفہ ہے ماہ کہ کا کہ عواق ورکوئی سے سراٹھانے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے حالا نکہ میں نے زہری سے انہوں والول سے نہ بیت تعجب ہے کہ دکوئی اوردکوئی سے سراٹھانے کے وقت رفع یدین نہیں کرتے حالا نکہ میں نے زہری سے انہوں نے سانے کے درسول النہ اللہ بین موقعوں پر رفع یدین فرماتے تھے۔ نے سانم بن عبداللہ میں جماز، ابراہیم نحقی ، علقہ اور عبداللہ بن مستورہ کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ نی

کریم ایستی ان موقعوں پر رفع یدین بیل فرماتے تھے۔امام اوزائ نے بیان کرکہاسجان اللہ ایس تو زہری ،سالم ،عبداللہ بن عرائے ذریعے صدیث بیان کرتا ہوں آ باس کے مقابلہ جماد ، گفتی ،علقہ گانام لیتے ہیں۔

حضرت امام ابوحنیفیهٔ نے کہامیرے رواۃ آپ کے راویوں سے زیادہ فقیہ بیں اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا رتبہ تو خود معلوم ہی ہاس لئے ان کی روایت کوتر جے ہوگی۔ (مذکرۃ النعمان ،ازعلامہ محربن یوسف دشقی)

امام جعفرصا دق رمنى الله عنه اورامام اعظم الدحنية برمنى الله عنه كے درميان علمي كفتكو

حفرت عبدالقد بن مبارک ہے دوایت ہے کہ اہا م ابوطیف نے ج کیا تو ابوجعفر محر بن علی بن حسین بن ملی ابی طالب کی زریع

زیارت کی۔ امام ابوجعفر محمد بن علی رضی اللہ عند نے امام صاحب ہے مخاطب ہو کر فرمایا کہم وہی ہو جوعفل، قیاس کے ذریع

حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو؟ امام اعظم ابوطیفہ نے فرمایا اللہ کی پتاہ تشریف رکھئے ۔ آپ کی تعظیم ہم پر واجب ہے کیونکہ آپ

مادات میں سے ہیں۔ ابوجعفر محمد بیٹے گئے ، امام صاحب نے باادب عرض کیا حضرت اآپ سے صرف تین مسئلے دریا وٹ کہ

رما ہوں جواب عندیت فرما کیں۔ اول ہی کہ مردزیادہ کم زور ہے یا عورت؟ فرمایا عورت ۔ امام صاحب نے عرض کیا مرداور
عورت کے کیا کیا جھے وراشت میں ہوتے ہیں؟ امام ابوجعفر صادق علیہ الرحمہ نے فرمایا عورت کا حصہ مرد کے حصہ کا آ وھا ہوتا

ہے۔ امام ابوطیف نے عرض کیا اگر میں قیاس سے کہتا اور عمل کا استعمال کرتا تو اسکے برعکس کہتا کیونکہ عورت مرد سے کم ور ب

دوسرامسکندعرض میہ ہے کہ نماز اقضل ہے یاروز ہ؟ فرمایا نماز تب امام صاحبؓ نے عرض کیاا گر میں قیاس ہے کہتا تو ووسراتھم دیتا اور کہتا کہ حاکصہ عورت نماز کی قضاء کرے ،روز ہ کی نہیں ، کیونکہ نماز روز ہے افضل ہے۔

تیسرا مسئدا مام صاحب نے دریافت کیا کہ پیٹاب زیادہ نجس ہے یامنی؟ فرمایا پیٹٹاب زیادہ نجس ہے۔ اس برامام صاحبؒ نے فرمایا کدا گر میں قیاس ہے کہتا تو بیٹام ہیٹا کہ پیٹاب سے خسل واجب ہے بمنی ہے نہیں کیونکہ بیٹاب زیادہ نجس ہے۔اللہ کی بناہ کہ میں حدیث کے خلاف کوئی بات کہوں میں تو حدیث کے جاروں طرف بھرتا ہوں۔ بیس کر ابوجعفر محمد کھڑے ہو گئے اورامام اعظم ابوحذیفہ علیہ الرحمہ کی پیٹانی کو چوم لیا۔

الم عبدالوم باب شعراني شافعي عليد الرحمد لكست بين-

ایک مرتبہ حضرت سفیان توری ، مقاتل بن حیات ، حماد بن سلم اُور حضرت جعفر صادق امام ابوصنیفہ کے پاس آئے اور ان سے اس برو پیگنٹرے کی حقیقت معلوم کی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے ہیں ، اس کے جواب ہیں امام ابوصنیفہ نے فر مایا کہ میں توقیاس کو قرآن و حدیث بی تا اس کو حدیث بی مقدم استعمال کرتا ہوں اور صبح ہے زوال تک امام ابوصنیفہ اُن حضرات کو ابناموتف سمجھاتے رہے آخر ہیں یہ چاروں حضرات یہ کہہ کرتشریف لے گئے کہ آپ تو علاء کے سردار ہیں ، لبذا ہم نے ، ضی میں آپ کے بارے ہیں تحجیم کے بغیر جو بدگانیاں کی ہیں ان پرآپ ہمیں محاف فرمائے۔
میں آپ کے بارے ہیں تیج علم کے بغیر جو بدگانیاں کی ہیں ان پرآپ ہمیں محاف فرمائے۔
(المیز ان الکبری) (تذکر ہ النعمان ، از علامہ محمد بن یوسف دشقی) (محمد لیافت علی رضوی حفی عند )

تقريظ وثيق

جامع المعقول والمنقول مناظراسلام محقق المل سنت استاذ العلماء حضرت علامه مولانا

مفتی غلام محمد بیند بالوی شرقپوری دامت فیوسیم العالیه شخ الحدیث: جامعه نبوییشر قپورروڈ لا ہور

نحسمه الله الذي هما نما الى السبيل القويم و ارسل البنا رسله والقى علينا فيوضات الرضوية و فهمنا تشريحات الهداية ولمع خواطر نا بشريعة النبوية والصلواة والسلام على رسوله خير البرية وعلى آله المهدية واصحابه الموضية الما بعد ...

الله تعالی بعض نفول کو بشری کدورتوں سے بزیداور نظیف فرکراور بیولی اور صورے حسب کی فطری وجبیی خواہشات سے منز ہ فر ماک کی بھری کے ابواب مفتوح فرمادیتا ہے۔اوران کے اجنان واذبان کو گلستان شریعہ نبویہ کے گلدستوں سے معطر فرماویتا ہے۔

المخضر،الفاضل المستحدث، موانا ناعلامه محدلیا قت علی رضوی زید مجده کی شرح بدایید یکھنے کا اتفاق ہوا۔ بعض مقامات کا طائر اندنظر سے مطاعد کرنے کاموقع میسر ہوا۔ ظاہراً دباطناً ،انسساط اور اغتساط سے متاذذ ہوا۔ اور شرح کو جج انا معداور براہین رافعہ سے منتق بایا۔ براہین رافعہ سے منتق بایا۔

الحمدالله! فاصل موصوف کوالله قدول نے جو ہم طله عبارات کی تخ تئے ہے مترشح فر مایا ہے۔ اورشرح کی عبارات فعیح وہلے ہے ترشح وترمیص کردینے کا حماسہ متوافرہ عطافر مایا ہے۔" السحمد لله علی ذلك حمدا كئیرا" قضایا معقوبہ کو فقوش متلونہ سے متشکل کر کے انہیں وجود کتابی سے قرطاس کواسمالیب بد بعیہ سے رشیق وائیق کرنا این کی ہو رہے۔

مباحث متکاثرہ کوائ طریق انیق سے جامعیت کے جوہرے مبعج کیااورا یجاز واطناب کے اطراف سے کنارہ کئی کرتے ہوئے تصور دجیزہ کو جامعیت کے دائم سے ویثق کیا۔

شارح ممددح نے علم فقہ کی شاہراہ میں استقراء کی فوانیس اور تمثیل کے مصابح روثن کرے جزئیات فقہیہ کو استباط وانتخراج فر، کرمسلک الل سنت حنفی بریلوی کے ارتفاع وارتقاء کیلے سیل مسطع فرمادیئے۔

تشریحات تلمیعه وتحقیقات فرید میدوند قیقات غالیه کو فیوضات رضو مید کی طرف منسوب کر کے گلستان رضویت کی تضار ق میں اضافه فرمایا ہے۔ مجیب الدعوات کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی وانکساری ہے دعا ہے کہ فاضل موصوف کی شرح کوعوام دخواص میں مقبول فرمائے۔ آمین بجوہ النبی الامین و بحرمت خاتم العبین علیہ ہے۔

بالآخران شاءالله تعالى شرح موصوف كى شرح علاء وطلبا كوجز مأديكر شروع يصمنتغنى كردي ولله الحمد

العبد الضعيف غلام محمد بنديالوي شرقبوري

خويدم الشريعة النبوية على صاحبها الصلواة والسلام دالما "ابداً مدينة العلوم الجامعة النبوية شرقيور رود لاهور

تقريظ

#### حضرت علامه بمولا نامفتی مشاق احد نوری صاحب دامت فیضهم العالیه ریکس الجامعه دشخ الجامعه: جامعه شهابیا چهره لا بور

میں نے ''فیوضات رضویہ فی تشریحات ہوائی' کوخلف جگہ ہے دیکھا ہے۔ جس قدر میں نے پڑھا ما خدمتندہ کتب ہے سے سے سے جسے ہیں یہ کتاب نقہ کے موضوع پر ہے۔ بہت ہے دوسر کے کمی مسائل کی طرح فقہی مسائل میں بھی مختلف ہراء پائی جاتی ہیں۔ محرمصنف کا انداز بیاں سلیس اور عام فہم ہے۔ جگہ جگہ البھن کا حل پیش کرنے کی بھر پورسی کی گئی ہے۔

نقہ سے دلچہی رکھنے والے دین دار طبقہ کیلئے نصوصاً اور عوام کیلئے عمو ما بیتا لیف نافع ہوگی۔ مصنف علا مرجم لیافت علی رضوی ایک باعل عالم بصوفی منش اور قابل فخر سپوت ہیں علم وضل کا ذاتی کمانی ان کی ذاتی سعادت مندی کی دلیل ہے علم کے بارے میں خوش نصیب ہیں۔ ایک طرف قدیم درس نظامی کی تحکیل کی تو دومری طرف رائے الوقت تعلیم حاصل کر کے پنجاب بین درسی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کر کے پنجاب بین درسی کے معلم اور مصنف بن جانے کے باوجود ہنوز وہ جنجو کے تین سے ایم ایس کے ڈگری حاصل کر کے بین سے دھیں ہیں۔ دینی مدرسہ کے معلم اور مصنف بن جانے کے باوجود ہنوز وہ جنجو کے تعقیق بھی ہیں۔

ان کی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پڑھ کھل کرنے کی کوشش کریں۔

مشأق احمر نوري

· مهتم جامعه شهایه شیرشاه دلی احجره لا بهور، چیئر مین تحریک فروغ اسلام



#### ﴿ يركتاب نمازكتيان بين ٢٠٠٠

كتأب الصلوّة كي ما قبل وما بعند كتب معطا بغت:

مصنف نے کیاب الطہارات کے بعداور کتاب الزکو ہ وصوم وج سے پہلے کتاب الصلو ہ کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ تمام کر ہوں میں سیاسلوب مصنف کا ہے کہ کتاب کے تحت ابواب قائم کیے ہیں اوران کے ابواب سے تحت نصول ذکر کر کے مسائل کی تفہیم میں نہا یت اعلی کا رنامہ سرانجام دیا ہے۔ کتب فقہ کی ترتیب کتابیں باہم نوع کے درج ہیں ہیں۔ کیونکہ تمام کتابوں کی خواہ وہ کتاب الفکاح کتاب الطہارات ہویا کتاب الصلو ہ وز کو ہ وغیرہ ہوں ان کی حقیقت متنق ہے اور وہ عہادت ہے اس طرح کتاب الفکاح میوع وغیرہ میں اگر چہ معاملات ہیں تا ہم ان میں احکام شرعیہ کے مطابق عمل کرنا عبادت ہے۔ بہذا تمام فقہی کتابوں میں جو ترتیب فقہی ہے وہ توع کے درجے ہیں ہے۔

مصنف کے اسلوب ابواب وفصول میں جورتیب ہوہ وجنس وفصل ادر کمی بھی فصل کے آخر جواشتنائی مسائل بیان کیے جوتے ہیں۔ جستے ہیں وہ خاصہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اس طرح نقبی ترتیب نہا بہت وہ خاصہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اس طرح نقبی ترتیب نہا بہت جامع دخقق انداز میں بیان کی گئی ہے۔ تا ہم محدثین نے اسی ترتیب کو پسند کیا اور فقبی ترتیب کے مطابق کیٹر کتب احادیث کا ذخیرہ بھی ماتا جاتا ہے۔

کتاب الصلوٰۃ کے ماقبل کتاب الطہارات ہے مناسبت میہ کداس کتاب کا حصول اس پرموتون ہے کیونکہ جب تک طہارت معترضیں ہوگئی۔ ای طرح دوسری وجدیہ ہے کہ طہارت ذریعہ جب تک طہارت معترضیں ہوگئی۔ ای طرح دوسری وجدیہ ہے کہ طہارت ذریعہ ہے جس سے نمازکوا داکیا جائے۔ ذرائع اکثر مقاصد ہے مقدم ہوتے ہیں۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ طہارت کے قدم کا تکلم، تعظم شری ہے ایک کا تیسری وجہ یہ ہے کہ طہارت کے قدم کا تکلم، تعظم شری ہے ایک گا۔

کتاب الصلوة کے بعد مصنف نے کتاب الزکوة وغیرہ کوذکر کیا ہے۔ اس کی پہلی وجہ بیہ کہ اسوب قرآن کی اب ع 
ہے کیونکہ قرآن مجید بین کثیر مقامات پر نماز کے تکم کومقدم اورای پر عطف ڈالتے ہوئے زکو قائے تکم کومؤ خرذکر کیا گیا ہے اس
کی دومر کی وجہ بیہ ہے کہ نماز کی اوائیگی میں کثرت ہے کیونکہ وہ دن میں پانچ مرتبہ جبکہ ذکو قاسال میں صرف ایک مرتبہ وی جاتی ہے۔ اس کی تئیسری وجہ ہے کہ نماز میں نصاب وغیرہ کوئی شرط ہی نہیں کہ برغریب وامیراس کو پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ ذکو قامیر اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ ذکو قامیر اس کی جوتی وجہ ہے کہ نماز کا سبب ون میں پانچ نصاب کا ہونا ضرور کی ہے اور وہ صرف صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ اس کی چوتی وجہ ہے کہ نماز کا سبب ون میں پانچ مرتبہ مکلف کو چہنچنے والا ہے۔ جبکہ ذکو قاکل علیہ نظاب کے بعد بھی ایک سال کی طویل مسافت کے بعد پہنچتا ہے۔

(محدلیافت علی رضوی)

#### كابالعلوة كاكتابالطهارت عصافدم كى ديد:

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔مصنف جب طہارات سے فارغ ہوئے تو نما زکا بیان شروع کر دیا ہے
کونکہ طہارت نماز کیلئے شرط ہے۔اور نماز مشروط ہے۔اور شرط طبعاً مقدم ہوا کرتی ہے۔اور تھم شرط اس کے بعد ہوتا ہے۔اور
اس کے بعد یعنی اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہوتا ہے۔(البنائیة شرح البدایہ ،ج۲ ہیں ۳ ، حقا نیہ ملتان)
صلو ہا کامعنی ومغہوم:

عربی لغت میں صلوٰ ق کے معنی وعا کے ہیں۔ عرب شاعروں کے شعراس پر شاہد ہیں۔ پھر شریعت میں اس لفظ کا استعال نماز کے لئے ہونے لگا جورکوئ و بجود اور دوسرے خاص افعال کا نام ہے جو مخصوص اوقات میں جملے شرا کظ وصفات اور اقسام کے ساتھ بجالائی جاتی ہے۔ ایمن جریر فر ماتے ہیں۔ صلوٰ ق کونماز اس لئے کہا جاتا ہے کہ نمازی اللہ تعالیٰ ہے اپنے شل کا تواب طلب کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ ہے ما نگرا ہے۔ ابعض نے کہا ہے کہ جود در گیس پیٹھ ہے لے کر ریز در کی ہڑی کی وانوں طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں چونکہ صلوٰ ق میں پہلی ہیں اس لئے اسے صلوٰ ق کہا گیا ہے۔ لیکن پی تول فول طرف آتی ہیں انہیں عربی میں صلوین کہتے ہیں چونکہ صلوٰ ق میں پہلی ہیں اس لئے اسے صلوٰ ق کہا گیا ہے۔ لیکن پی تول فیک نہیں بعض نے کہا ہے افود ہے صلی ہے، جس کے معنی ہیں جمک جانا اور لا زم ہوجانا۔ جیسے قرآن ہیں آتی ہے (لا یصلا ہدا) الح لیمن جیشہ ندر ہے گا مگر بد بخت۔

بعض علاء کا قول ہے کہ جب لکڑی کو درست کرنے کے لئے آگ پررکھتے ہیں تو عرب تصلید کہتے ہیں چونکہ مصلی بھی اپنانس کی کئی کونماز سے درست کرتا ہے اس لئے اسے صلوۃ کہتے ہیں۔ جینے قرآن میں ہے آیت (ان المصلوۃ تنهی عن المناف تنهی عن المناف المناف المناف تنهی عن المناف الم

صلوٰۃ کے لغوی معنی رحمت کا نازل ہونا، دعا کرنا، نماز وعبادت کرنا ہے اور کسی کے لئے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کاارش دیے:

ومن الاعراب من يومس بالله و اليوم الأخر ويتخذ ماينفق قربت عندالله وصلوات الرسول(التوبه) اور بعض ديباتي ايسے بھی ہيں جوائلہ پراور آخرت کے دن پرايمان رکھتے ہيں اور جو پچھٹر جی کرتے ہيں ای سے اللہ کا قرب جا ہے ہيں اوراس کی دعا وَل کا ذرايعہ جائے ہيں۔

یہاں صلوٰۃ کی جمع صلوت ہے جو دعا کے لیے استعمال ہوا ہے مدینہ کے اطراف کے دیمہاتی آپ کے پاس آتے تھے اور اللّٰہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے جنہیں رسول اللّٰہ علی ہے کہ دعا کی سعادت نصیب ہوتی تھی چونکہ نماز بھی اللّٰہ کے لیے

ہے جس میں تیام ورکوع و بجود و ذکرا ذکار ہیں جواللہ کے لیے خاص ہیں اس لیے اس کوصلو ۃ نماز کہتے ہیں۔ اور بم ني كريم اليابة كي ليرالله تعالى سے رحمت كى دعاكرتے بيل كه السلهم صل على محمدات الله تورخمتين مي موسيان براوراً بكال يرا (درودوسلام جيس ملى الله عليه وسلم وغيرجم)

الك اورجكه الله تعالى في فرمايا:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتُه يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآلَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلَّمُوا تَسُلِيمُا ـ الاحر ب، ٢٥) بيتك الله اوراس كفرشتة وردو تجيج بي اس غيب بتانے والے (نبي) پراے ايمان والوان پر درود اور خوب سلام جيجو اس کے صلو ہے کے معنی رحمت کی دعا کرنا بھی ہے اسی بہت ی مثالیں قرآن کریم میں ہیں جسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: حذمن اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بهاوصل عليهم ان صلوتك سكن لهم والله سميع عليم (التوبه) آ پان کے مالوں سے صدقات (وزکؤۃ) جول کیا کریں اور اس کے ذریعیان کو پاک وصاف کر دیں اور ان کے لیے دعا كريس كيول كمآب كى دعاان كے ليے سكون كا باعث باوران للد سفنے والا جائے والا ہے۔

لفظ صلوة كي بجرتميد

نم زاردوز بان کالفظ ہے اور شریعت اسلامی میں اسکامطلب ہے ایک خاص ترتیب سے التد تعالی کی عباونت کرنا۔ نماز کو عربی میں صلوۃ کہتے ہیں۔اسکے حروف اصلی تین جیں (ص،ل،الف) عربی لفت کے اعتبار سے نماز کا معنی ہے۔ دعا کرما، تعظیم کرنا،آگ جلانا،آگ بی جانا،آگ پرگرم کرے نیزهی لکڑی کوسیدها کرناوغیره۔

عربي زبان كامية قاعده ہے كەكسى لفظ كے لغوى معنى اور شرعي معنى بيس مناسبت ضرور ہونى چ ہئے۔ پس جس قدر صلوٰ ۃ كے لغوی معنی بین وہ شرعی اعتبار ہے صلوق کے عمل بیں موجود بیں مثلًا تماز میں اپنے لئے ، والدین کیسے اور تمام مسلمانوں کے لئے وی ہے۔ تعظیم کی تین صورتیں ، کھڑ ہے ہونا ، جھکنا ، سجدہ کرنا بیرسب نماز میں موجود میں نماز کے ذریعے انسان کے دل میں عشق الہی کی آگ بھڑکتی ہے۔ نمازی کے گناہوں کا جل کر فاک ہو جانا احادیث سے ثابت ہے۔ نمی زی کے ٹیڑے اور برے اخلاق کا درست ہونا اظہر من الشمس ہے۔

تماز کی نیت سے نماز کی تثوالط کے ساتھ نماز کے ارکان کوا بے طریقہ کے ساتھ اواکرنا جیسا کہ آ پے بیات نے اوا کی تھی،نماز کہلائی ہے۔ نماز کپ فرض ہوئی:

امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں حضرت سیدنا انس بن یا لک کہتے ہیں کہ حضرت ابوذیر ً بیان کیا کرتے

تھے کہ رسول النقاب نے فرمایا: (ایک شب) میرے گھر کی حبیت کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا، پھر جبر کیل ازے اور انھوں نے میرے سینہ کو جاک کیا، پھراسے زم زم کے پانی سے دھویا، پھرایک طشت سونے کا تھم وایمان ہے بھرا ہوا یائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسان پر چڑھالے گئے تو جب میں آسان ر نیا پر پہنچا تو جبر کیل نے آسان کے داروغہ ہے کہا کہ (دروازہ) کھول دوتو اس نے کہا ہے کون ہے؟ دہ بولے کہ میہ جبر تیل ے۔ پھراس نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی (اور بھی) ہے؟ جریل نے کہاہاں !میرے ہمراہ محصطیعی جیں۔ پھراس نے کب ك وه بلائ كئة بير؟ جريل في كها بال يس جب دروازه كهول ديا كيا توجم أسان دنيا كاد برج شهد بالله يك ميرى ایک ایسے مخص پر (نظر پڑی) جو بیٹے ہوا تھا، اس کی وائیں جانب پچھ لوگ تھے ادر اس کی بائیں جانب ( بھی ) کچھ لوگ ۔ تھے۔ جب وہ اپنے دائیں جانب و کیھتے تو ہنس دیتے اور جب ہائیں طرف دیکھتے تورود ہتے۔ پھرانھوں نے ( جھے دیکھے کر ) کہامرے (خوش آمدید) نیک پیٹیبراور نیک بیٹے میں نے جرئیل سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ توانھوں نے کہا کہ بیآ دم ہیں اور جولوگ ان کے داہتے اور بائیں ہیں ، ان کی اولا و کی رومیں ہیں۔ دائیں جانب جنت دالے ہیں اور بائیں جانب دوزخ والے ۔اس سب سے جب وہ اپنی وائین جانب نظر کرتے ہیں تو بنس دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جھے دوسرے آسان تک لے سے اوراس کے دارد نمہ سے کہا کہ درواز ہ کھولوتو ان سے داروغہ نے اس فتم كى تفتيوى جيم يبلے نے كي تقى \_ پھر درواز و كھول ديا كيا \_سيدنا انس كہتے ہيں پھرسيدنا ابوذر في ذكر كيا كه آ يا الله في نے آ مانوں میں آ دم ، ادریس، موی بھیلی اور ابرامیم کو پایا اور (اور ان کے ٹھکانے بیان نہیں کیے، صرف اتنا کہا کہ ہ مثلیقے نے ) ہے اوم کوآ سان دنیا پر اور ابرامیم کو چھٹے آ سان پر پایا۔سیدنا انس کہتے ہیں کہ جب جبر نیل نجی میک ادریس کے پاس سے گزرے تو انھوں نے کہا خوش آمدید نیک چغیبراور نیک بھائی۔ (آسینونے نے فرمایا کہ (میں نے جرمیل ہے یو چھا کہ بیکون ہیں؟ تو جریل نے کہا بیا دریس ہیں، پھر میں موتی کے پاس ہے گزرا تو اٹھوں نے مجھے دیکھے کرکہا خوش آمدید نیک پینمبراور نیک بھائی میں نے (جریل ہے) پوچھا بیکون ہیں؟ توجریل نے کہا کہ بیموسی ہیں، پھر میں عیس کے پاسے گزراتو انھوں نے کہا خوش آ مدید نیک پیغیبراور نیک بھائی میں نے پو پھاید کہ کون ہیں؟ توجریل نے کہا كه يين بير ، پھر ميں ابراہميم كے ياس گزرانو انھوں نے كہا خوش آمديد نيك پيغمبرادر نيك بينے ميں نے يو چھا بيكون ميں؟ جریل نے کہا کہ بیابراہیم میں۔ (سیح بخاری،جابس،۵۰قد یی کتب خانہ کرائی)

معجزه معران سے پہلے تمازوں کی کیفیت:

اور مواہب کی فصل اوّل میں جہاں اولین ایمان لانے والوں کا ذکر ہے، اسے تھوڑ ایہلے ندکور ہے کہ مقاتل نے کہا ہے کہ ابتداء میں نماز کی صرف دور کعتیں سے کواور دور کعتیں دات کوفرض تھیں کیونکہ اللہ تعالٰی فرماتا ہے اور تبیح کہوا ہے رب کی حدے ساتھ رات کو اور سویرے۔ فتح الباری میں کہا ہے کہ بی صلی الشعلیہ وسلم معراج سے پہلے کوئی نماز نو سے تھے اور ای طرح آ ب کے سحار بھی پڑھتے تھے، لین اس میں اختلاف ہے کہ پانچ نمازیں فرض ہونے سے پہلے کوئی نماز فرض بھی تھی۔ نہیں اِتو کہا گیا ہے کہ ایک نماز طلوع سے اور ایک غروب سے پہلے فرض تھی اور اس پردلیل الندتی ٹی کا بیفر ، ان ہے : اور تسیح کہوا ہے رب کی حمد کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے فرض تھی اور اس پر السور قانی علی المواهب المعقد العامر ہ مصر )

الاول فی تشریف اللہ تعالٰی له علیہ و سلم ، مطبوعه المطبعة العامر ہ مصر )

پہلے انبیاء کرام علیم السلام کی نماز:

امام ابوجعفر طحاوی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جب آ دم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبدو تعب کجر قبول ہُو کی انہوں نے دو
رکھتیں پڑھیں وہ نماز صح ہُو کی۔ اور ایخت علیہ الصلاۃ والسلام کا فدید دقت ظہر آیا ابرہم علیہ الصلاۃ واسمام نے جار پڑھیں وہ
ظہر مقرر ہوئی۔ عزیر علیہ السّلام ہو برس کے بعد عصر کے وقت زندہ کئے گئے انہوں نے چار پڑھیں وہ عصر ہُو کی۔ داؤد علیہ
الصلوۃ والسلام کی توبدوقت مغرب قبول ہُو کی چار رکھتیں پڑھنے کھڑے ہوئے تھک کرتیسری پر بیٹھ گئے ،مغرب کی تین ہی
رہیں۔ اورعشاء سب سے پہلے ہمارے نبی سلی انفد علیہ وسلم نے پڑھی۔

جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق اس کو طحادی نے روایت کیا ہے کہ قاسم ابن جعفر نے بحرابن تھم کیسانی ہے، اس نے ابوعبدالرحمٰن عبداللہ ابن محمدا بن عائشہ ہے ہُنا اس کے بعد سما بقدروایت بیان کی ہے۔

(شرح معانى الآثار باب الصلاة والوسطى مطبوعه اليج اليم سعيد ميني كراجي

 جیسی آنہیں ذکح ومد پر لندرت دی اور جمیں بھی غم سے نجات دے اور یہود ونصاری کو ہمارا فدیہ کرکے نارہے جمیں بی لے اور جم ہے بھی راضی ہو۔ ( فرد وکی رضوبیہ، ج 4، کتاب الصلوٰ قدر رضا فاوغر کیشن لا ہور ) نماز چھوڑنے پروعید کا بیان:

ا م مسلم علیہ الرحمہ اُ پئی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت جابر دخی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسوں امتد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تماز کا حجیوڑ نابندہ مومن اور کفر کے درمیان (کی دیوار کوگرادیتا) ہے۔ (صحیح مسلم)

یہاں غظ بین کامتعتق مجذوف ہے یعنی اس حدیث میں یے بارت مقدرہ کہ تسرُنُ المصَّلو۔ وَ وُصُلَةٌ بِنُسَ لُعبُدِ الْمُسُلِمِ وَ اَیْنَ الْکُفُرِ جَس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ مو من اور کفرے درمیان نماز بحز لددیوار کے ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے کفر تک نہیں بہتے سکتا گرز جب نماز ترک کروی گئی تو گویا درمیان کی دیوار اٹھ گئی لبذا نماز چھوڑ نا اس بات کا سب ہوگا کہ نماز چھوڑ نے والاسلمان کفر تک پہنچ جائے گا بہر حال۔ اس حدیث بیل نماز چھوڑ نے والوں کے لیے تحت تبدید ہے اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ نم زکا چھوڑ نے والائمکن ہے کہ کافر ہوجائے۔

کیونکہ جب اس نے اسلام و کفر کے درمیان کی و بوار کوختم کر دیا تویا و و کفر کی حد تک پننج گیا ہے اور جب وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا ہے اور جب وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا تا ہوں کر دیے کہ وہ دائر ہ کفر میں ۔

پنج گیا تو ہوسکتا ہے کہ بہی ترک نماز اس کوفتق و فجو راور اللہ ہے بغاوت و سرکشی میں اس حد تک دلیر کر دیے کہ وہ دائر ہ کفر میں ۔

داخل ہوجائے بیشروع میں بتایا جا چکا ہے کہ تارک نماز کے بارے میں علماء کے مختلف اقو الل ہیں چنا نچہ اسی ب ظوا ہر تو یہ کہتے ہیں کہ تارک صلوۃ کا فر ہوجا تا ہے۔

حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی ترمهما الله تعالی علیه فرماتے جی که نماز جھوڑنے والا اگر چه کافرنہیں ہوتا م سرکشی وطغیا ٹی کے جیش نظراس قابل ہے کہ اس کی گردن اڑادی جائے۔ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ الله تعالی عدید کا سعک میہ ہے کہ جوآدی نمی زمجھوڑ دے اس کواس وقت تک جب تک کہ نماز نہ پڑھے مار نا اور قید خانہ جس زُ الْ ویناواجہ ہے۔

### ﴿ بيرباب نماز كے اوقات كے بيان نيس ہے ﴾

باب اوقات كى مطابقت كابيان:

علامه ابن محمود البابرتی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ کہاب الایمان کے بعد کہاب الصنو قہ تمام کہ ابول سے مقدم ہے۔ اور الغت میں 'صلو ق'' کامعنی دعا ہے۔ جبکہ اصطلاح میں افعال مخصوصہ معہودہ کا نام نماز ہے۔ اور اس کونماز اس وجہ ہے کہتے ہیں کہ اس کے اندر لغوی معنی جوشر بعت سے منقول ہو کر آیا اس میں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے وجوب کا سبب وقت ہے۔ (اس وجہ سے مصنف نے اوقات کے باب کومقدم ذکر کیا ہے کیونکہ سبب وجود میں مقدم ہوتا ہے)۔ (عنامیان امین ایس اور اس کے اور اس کے اندر عنامیان اور اس کے ایس اور اس کے اوقات کا بیان :

الله تعالى كا قرمان بـ

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (٣٠ ١ ، سورة نساء)

بِشُكَ مُمَازُ مسلَمَانُوں پِروفت مقرره پِ فَرض بِ بِسورة روم شل ﴿ ثِمَّانِهِ مُمَازِكَ وَتَوْلِ كَى وضاحت اس طرح كَ كَلَى بِهِ ـ فَسُنِهُ عَلَى الْمُسَلَمُ الْوَلِي وَ فَا حَتَ اس طرح كَ كَلَى بِهِ ـ فَسُنِهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُسْوَنَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٥٠) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْمَبْمَا وَاتِ وَ الْإِرْضِ وَعَيْبَيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (١٨) مسورة روم)

تو الله کی پاکی بولو جب شام کرواور مجمع ہو۔اورای کی تعریف ہے آسانوں اور زمینوں میں اور پچھادن رہے جب تمہیں۔ و پہر ہو۔

تھیم الامت مفتی احمد یارخان نیمی نورالعرفان میں اس آیت کی تغییر لکھتے ہیں کہ شام میں مغرب اورعشاء کی نمازیں آگئ اور مبح میں نماز فجر۔ تین نمازیں بیہ وکیل۔ تمام آسان وزمین والے تصوصیت نے ان اوقات میں تنہیج وتحمید کرتے ہیں۔ عشبًا میں نم زعصرا در تسطید و نامین نماز ظہر مراویے کیونکہ ظہر طہرہ سے بناہے یعنی ووپہر۔ خیال رہے کے عربی میں صبح سے دوپہر تک غدور در پہر سے دات تک کے اول حصہ تک عشاء اور نصف رات کے بعد کو بحور کہتے ہیں۔

ایک اور جگه قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ

وَأَقِيمِ الصَّلاَةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِنَ اللَّيُلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلُهِيْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيلَ (١١١) (ب، هود)

ترجمہ اور نماز قائم کرودن کے دونوں کناروں اور پچھرات کے حصوں میں۔

حضرت صدرالا فاصل سید محمد تغیم الدین مراد آبادی تغییر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ دن کے دونوں کناروں ہے گئ اور شام مراد ہے زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور بعد کا شام میں داخل ہے سے کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر وعصر ہیں اور رات سے حصول کی نمازیں مغرب وعشاء ہیں۔

امام بخاری و سلم این اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دھڑے عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عدفر، نے ہیں کہ ایک آ دی نے کسی (غیر) عودت کا بوسد نے لیا بھر (احساس تدامت و شرمندگی کے ساتھ) رسول الله تعلی اللہ علیہ دسم کی خدمت اللہ بی میں حاضر بوکر صورت واقعہ کی فہر دی (اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا تھم بوچھا، دسول الله تعلیہ دسم نے کوئی جواب ند دیا بلکہ وقی کے ذریعہ تھم خداوندی کے متنظر دہاں اثناء میں اس آ دی نے نماذ پڑھی جب ہی اللہ تعالی نے بہ آیت از ل فر مائی ۔ آ یت از ل فر مائی ۔ آ یت (و آجے الفہ لو ق طرفی النہ ار و زُلفاً مُنَ اللّی اِنَّا المُحسَنَةِ یَدُ مِینَ السّیْاتِ) 11 ۔ بود 111:) اور نماذ و دن کے وقت اول و آ خراور دات کی چند ساعات میں پڑھا کرو کیونکہ تیکیاں (یعنی نماذین) برائیوں کومنادیتی ہیں۔ آ یت کے نازل ہونے کے بعد اس آ دئی نے مرض کیا کہ یار مول اللہ تھا تھے تھم میرے لیے ہے (یا پوری امت نے لیے؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اور میں اللہ علیہ وسلم کی کہ اس بھال کی کے بعد بھلائی کرے گا ہے بہی سعادت حاصل ہوگی کہ اس بھلائی کے نتیج ہیں اس کی برائی ختم ہوجائے گی )۔ (صبح بخاری و صبح بخاری و کی کہ اس بھلائی کے بھر بھلائی کرے گا ہے بہی سعادت حاصل ہوگی کہ اس بھلائی کے نتیج ہیں اس کی برائی ختم ہوجائے گی )۔ (صبح بخاری و صبح بخاری و صبح بخاری و سیح بخاری و صبح بخاری و سیح بخاری و صبح بخاری و صبح بخاری و سیح بخاری و سیح بخاری و سیح

جس صاحب کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک غیر خورت کا پوسہ لے لیا تھا ان کا نام ابوالیسز تھا۔ جامع تر نہ کی نے ان کی ایک روایت نقل کی ہے جس میں وہ خو دراوی ہیں کہ بھر ہے یا سا ایک خورت مجبوری تر بید نے کے لیے آئی میں نے اس سے کہا کہ میرے گھر میں اس سے ذیا دہ انجھی مجبوری رکھی ہوئی ہیں (اس لیے تم وہاں چل کر دیکھ ہو) چتا نچہ وہ میر ہے ہمراہ مکان میں آئی (وہاں میں شیطان کے بہکانے میں آئی اور جذبات ہے مغلوب ہوکر) اس امینی محورت سے بور وکنار کیا۔ اس فی آئی (وہاں میں شیطان کے بہکانے میں آئی اور جذبات ہوئے) کہا کہ بندہ خدا اللہ (کے قبر وغضب) سے ڈرو چہ نچہ ان کی ایک دیندہ خدا اللہ (کے قبر وغضب) سے ڈرو چہ نچہ ارکا ور اس سے میرا ول تھرا گیا اور) میں نہایت ہی شرمندہ وشر مسار ہوکر بارگاہ دسمالت کی می حاضر ہوا۔ چنا نچہ بارگاہ دسالت کی ایک میں صاحفہ النہ اوہ بی صدیم اور ہے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ دن کے اول یعنی ابتدائی صد سے فجر کی نماز اور آئر کی میرا و جب اس کا مطلب سے ہوا کہ دن کے اول یعنی ابتدائی صد سے فجر کی نماز اور آئر کی میرا و جب اس کا مطلب سے ہوا کہ دن کے اول یعنی ابتدائی صد سے فجر کی نماز اور انہائی مصد مراو ہے۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ دن کے اول یعنی ابتدائی صد سے فجر کی نماز اور انہائی کی نماز پر ھاکرہ کی نماز میں مراو جب اس کا مراب اور عشاء کی نماز پر ھاکرہ ، کونکہ تکیاں (نمازیں)

برائيوں کومٹاديتی ہيں۔

نماز فجر کے وقت کابیان:

منح صادق اور منح كاذب:

ر أُوَّلُ وَقَتِ الْفَجْوِ إِذَا طَلَعَ الْفَجُوُ النَّانِي وَهُوَ الْبَيَاصُ الْمُعْتَوِضُ فِي الْأَفُقِ، وَآخِوُ وَقُتِهَا مَا لَمُ تَطُلُعُ الشَّمْسُ) لِحَدِيثِ ( إِمَامَةٍ جِبُويلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَإِنَّهُ أَمَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فِي الْبَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسُفَرَ جِدًّا وَكَادَبُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ) ، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسُفَرَ جِدًّا وَكَادَبُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ) ، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَوْمِ النَّانِي حِينَ أَسُفَرَ جِدًّا وَكَادَبُ الشَّمْسُ تَطُلُعُ) ، ثُمَّ قَالَ فِي الْبَوْمِ النَّانِي وَقَتْ لَكَ وَلَامِينَ .

جب فجر ثانی طلوع ہواس وقت نماز فجر کاوقت اول ہے۔اوروہ سفیدی ہے جوجوا فق پر پھیلی ہواوراس کا آخروقت جب
تک سورج طلوع نہ ہو۔ کیونکہ وہ حدیث جس میں جرائیل این نے رسول الشفائی کی امامت کرائی تھی۔اس میں پہلے دن
انہول نے طلوع فجر کے وقت امامت کرائی اور دوسرے دن جب خوب اجالا ہو گیا۔اور قریب تھا کہ مورج طلوع ہوجا تا۔ پھر
صدیث کے آخر میں انہوں نے کہا کہان دووقتوں کے درمیان کا وقت آپ اور آپ کی امت کیلئے ہے۔

ام ابوداؤداورا مام ترندی این اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس منی اللہ تو لی عند فرماتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم فرماتے ہے، حضرت جرائیل علیہ السلام نے (نمازی کیفیت اوراوقات بتانے کے لیے)
امام بن کر خانہ کعبر کے نزدیک جمھے دومر تبد (دوروز) نماز پڑھائی چنانچہ (پہلے روزجس وقت سورج ڈھل گیا اور سابیہ تھے کا مائیہ فاتو جمھے ظہری نماز پڑھائی اور جمعی کے نماز پڑھائی اور جمعی عرکی نماز پڑھائی اور جس وقت روزہ دار دوز اظار کرتا ہے (بینی سورج چھپنے کے بعد) تو جمھے مخرب کی نماز پڑھائی اور شخص غائب ہونے کے جس وقت روزہ دار دوزہ الظار کرتا ہے (بینی سورے اللہ علیہ علیہ اللہ وقت کے محمل کی نماز پڑھائی اور جمعی عشری کی نماز پڑھائی اور جمعی عشری کی نماز پڑھائی اور جمعی عشری کے بعد) تو جمھے فجر کی نماز پڑھائی اور جمعی عشری کی نماز پڑھائی اور جمعی عشری کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ مربی کی نماز اس وقت پڑھائی دب کہ تم ایک عشر ب کو نماز اس وقت پڑھائی دب کہ تم ایک تھی اور جمھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی دات ہوگئی تھی اور جمھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی دب کہ خوب دو تی ہوگئی اور مجر بی علیدالسلام نے) میری طرف متوجہ ہو کر کہا۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ دسلم)!

بردور اور اور دورہ خاص اللہ علیہ ملم کے نبیوں ( کی نماز ) کا ہاور نماز آئیس دورتوں کے درمیان ہے۔

بردور اور اور دورہ خاص کی تھی کی تو اندی کی تبیوں ( کی نماز ) کا ہاور دورتوں کی درمیان ہے۔

مسیح صادق ایک روئی ہے جوشرق کی جانب آسان کے کنارے میں دکھائی دین ہے اور بوستی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ تمام آسان پر پھیل جاتی ہے۔ اور زمین پر اجالا ہوتا جاتا ہے اور اس سے پہلے ﷺ آسان پر ایک سفیدی ستون کی طرح فاہر ہوتی ہے۔ بہت کے جو سادق کے وقت بیدوراز مپیدی غائب ہوجاتی ہے اس کوشنے کا ذب کہتے ہوتی ہے۔ اور سمج صادق کے وقت بیدوراز مپیدی غائب ہوجاتی ہے اس کوشنے کا ذب کہتے

فجر كاذب كااعتبارتيس كياجائ كا:

وَلا مُعْتَبَرَ بِالْفَجُرِ الْكَاذِبِ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يَبْدُو طُولًا ثُمَّ يَعْفُهُ الظَّلامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا يَعُرَّنَكُمُ أَذَانُ بِلالٍ وَلَا الْفَجَرُ الْمُسْتَطِيلُ ، وَإِنَّمَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأَفْقِ ) . أَيْ الْمُنتَشِرُ

ترجمه

اور فجر کاذب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔اور وہ صفیدی ہے جولسائی میں ظاہر ہوتی ہے پھراس کے فور اُبعدا ندھیرا آجاتا ہے اس کی دلیل نبی کر پھر آئیں ہے کا فرمان ہے بلال کی اذال تہ ہیں دھوکے میں ندڈ الے اور نہ بی دراز فجر۔اور بیٹنک جو فجر افق میں پھیلی ہوئی ہوو ہی فجر (صادق) ہے۔

شرح:

امام مسلم علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سمرہ این جندب رضی امتّد تعالیٰ عندراوی ہیں کہ سرور کا نیات سلی اللّٰہ علیہ دسلم نے فر مایا، بلال کی اذاان تہ ہیں تہاری سحری کھائے سے ندرو کے (کیونکہ وہ رات کواؤان و سے ہیں) اور نہ فجر دراز (لیمن سم کاذب) البتہ افق پر پھیلی ہوئی فجر (لیمن صبح صادق نمودار ہوجائے تو کھانا بینا چھوڑ دو) (صبح مسلم، ج اجم ۲۵۰، قد کی کتب خانہ کراچی) الفاظ جامع ترفدی کے ہیں۔

قَالَ التُرُمِذِينَ إِقَالَ مُحَمَّدٌ : يَعْنِي الْبُحَادِي : حَدِيثُ جَابِرٍ أَصْحُ شَيْءٍ فِي الْمَوَاقِيتِ ، وَ الْحَدِيثُ الثَّابِي رَوَاهُ مُسَلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِي وَ النَّسَائِيُ كُلُهُمَ فِي الصَّوْمِ ، وَاللَّفُظُ لِلتَّرُمِذِي عَنْ سَمُرةً بُنِ حُلَدُ إِقَالَ : قَالَ رَاهُ مُسَلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُ كُلُهُمَ فِي الصَّوْمِ ، وَاللَّفُظُ لِلتَّرُمِذِي عَنْ سَمُرةً بُنِ حُلَدُ إِقَالَ : قَالَ رَاهُ مُسَلِمٌ وَالنَّسَائِي كُلُهُم فِي الصَّوْمِ ، وَاللَّفُظُ لِلتَّرُمِذِي عَنْ سَمُرةً بُنِ حُلَابٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ( لَا يَمُنتَعِنَكُمُ مِنْ سُحُودٍ كُمُّ أَذَانُ بِلَالِ وَلَا الْفَحْرُ الْمُسْتَعِيلُ ولكن الْفَحْرُ الْمُسْتَعِيلُ ولكن الْفَحْرُ اللَّمُ فِي الْفُولِ ) .

نمازظهر كے وقت كى ابتداء وانتياء:

﴿ وَأَوْلُ وَقَـٰتِ الطَّهُرِ إِذَا زَالَتَ الشَّمُسُ ﴾ لِإِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الْأَوْلِ حِينَ زَالَتُ الشَّمْسُ ﴿ وَأَوْلُ وَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الْأَوْلِ حِينَ زَالَتُ الشَّمْسُ ﴿ وَآخِرُ وَقُتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا صَارَ ظِلْ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ مِيوَى فَيْءِ الزَّوَالِ وَقَالَا الشَّمْسُ ﴿ وَآخِرُ وَقُتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا صَارَ ظِلْ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ مِيوَى فَيْءِ الزَّوَالِ وَقَالَا

إِذَا صَارَ الطُّلُ مِثْلَةً ﴾ وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ أَبِى حَيْهَةً رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَيْءٌ الزُّوَالِ هُوَ الْقَيْءُ الَّذِي يَكُونُ لِلْأَدْمَاءِ رَفْتُ الرَّوْلِ.

لَهُمَا إِمَامَةُ حِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّكَامُ فِي الَّيْوَمِ الْأَوَّلِ فِي هَفَا الْوَقْتِ . وَلاَّبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسُّكَامُ ﴿ ثَبُرِدُوا بِالظُّهْرِ قَإِنَّ جِدَّةَ الْمَحَرُّ مِنْ لَيْحٍ جَهَنَّمَ ﴾ وَأَلْمَدُّ فِي دِيَارِهِمْ فِي هَذَا الْوَقْبَ • وَإِذَا لَكَارُ حَسَثُ الْآلَارُ لَا يُنْتَحِى الْمُؤلِّثُ بِالشَّلْ .

الورنواز تخبر فالأن وتت تب تدع بي موتات من معربة روال إلا مرجع به أيوكله جبرا بيل البين بين بيني وان اس واقت امام ب اران عني دسيد وسياس بي المانت وال عند والرس الأمنزي وقت الاساعظم عليد الرحمد حداده بيد وبب تك م وجيز كا ما بير الي شيد المسلى مدين والن بيد الالام أن لا الاما ميد .

وور مدا تناس المستنف و مراسد من المراج و الماسد برا برجوب الما المراج في اليك روايت المام المظلم رحلي النفر وي 

معانیمین و مینی پریت رامند مینه برای می<sub>ن</sub>ه او ادام می چینه این او تا این موت نماز مهم و ایام ست ارایی همی به اورونام المظم كي اليال يوسية ما يُن المعلقة من النم والله المسالة الما أن أنه من الأبران الدين من الماس من الماس في شدت سناية أروم رضي النائم بديني وي يني الي والت روم أن تني راور مب أعل عي الوراض والتع بوالة عمد في مناوي والت

#### وفت ذوال كافتي متى:

على مدانان محمود الهايري عبد الرحمد أنعظ بين مدوقت كذوال وعبائ أيطيع من أول وي بالمسهم المان مجال في أن المالي ہے۔ کانگزی کا ایک ہرا پر جگر پر تھسید کیا جا سنڈالوراال کے مائٹ پرایک علامت بناد بی جا سند ایڈ اجب ما بیاس تا با بوكا توبيده تشته زوال ست يجيه وقت عمل أناري جاسة كالماور جهب ما بيال الطايرهم جاسة شاال سندم بواورندا باستدارياه بوتو يدونت زواني بوكار دوري فني زوال سنة مهرت بساور جب كي يخ كالايال سنة هوبات والروفت بيا فقهاري جائے گا کداب موری زبانی ہوچکا ہے۔ استدوال شمل کیتے ہیں۔ ای فرے میموطاور میط میں ہے۔

لورجب كن ين كامانيال خطات بناه أمره و كانبويات كاتوال وقت تلساما وعلم مني القدون في أن يب أو زعم ا وت وبند کار ( منابیش آنبدایین اجس ۱۵۹ میروت) زوال آناب ك دُهك كوكم جيد جه الارى عرف من دو پيرده ملتا كهاجاتاب:

سایہ اسلی اس سایہ و کہتے ہیں جوزوال کے وقت باتی رہتا ہے۔ یہ سایہ ہرشہر کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کی جگہ براہوتا ہے ہی جگہ براہوتا ہے اور کہیں بالکل نہیں ہوتا ، جیسے مکہ محظّہ اور حدیثہ مؤرہ ہیں زوال اور سایہ اصلی کے پہیے نے گ آسان ترکیب ہے کہ ایک سیدھی لکڑی ہموارز ہین پر گاڑی جائے اور جہاں تک اس کا سایہ پنچے اس مقام پر ایک نشان بنا دیا جائے ہجر دیکھا جائے کہ وہ سایہ اس نشان کے آگے بڑھتا ہے اگر آگے بڑھتا ہے تو سمجھ لیزا جا ہے کہ ابھی زوال نہیں ہواورا کر چھے ہٹا ہے۔ اگر آگے بڑھتا ہے تو سمجھ لیزا جا ہے کہ ابھی زوال نہیں ہواورا کر چیچے ہٹے نہ آگے بڑھتا ہے تو ٹھیک دو پہر کا وقت ہاں کو استواء کہتے ہیں ہواورا کر چیچے ہے نشان کے برا بر ہوجائے دوشل سایہ اسلی کے سواجب ہر چیز کا سایہ اس سے دوگن ہوجائے ان اصطلاحی تعریفات کو بچھے کے بعداب حدیث کی طرف آ ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آفاب کی زردی ہے کیام راد ہے تا مطلب سے کہ کہ آفا ہے کہ اس کے زرد ہونے کا مطلب سے کہ آفا ہاں کے زرد ہونے کا مطلب سے کہ آفا ہاں کی طرف نظر اٹھانے ہے آنکھوں لیس خیر کی نہ ہو۔ بعض نے کہ ہے کہ اس کا مطلب سے ہے گئر وب آفاب کی جوشعا عیس دیواروغیرہ پر بڑتی ہیں اس میں تغیر ہوجائے۔

### نمازظهرك آخرونت اورنماز عصر كاول ونت من ائمه وفقها وكالختلاف:

حضرت امام شقعي ،حضرت امام ما لك ،حضرت امام احمدادرصاحبين ليعني حضرت امام ابو يوسف اورحضرت امام محمد ممهم القدتعاني عليهم نيز حضرت امام زفر رحمة الله نتعالى عليه وغيره كامسلك مديه كدظهر كاوفت ايك مثل تك باتى ربهتا باس كے بعد عمر کاونت شروع ہوجاتا ہے چٹانچہان حضرات کی دلیل بھی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر کا آخری وفت ایک شل تك رہتا ہے۔

جہاں تک أبار ابوطنیفدر حمة الله تعالی علیه كاتعلق ہے تو ايك روايت كے مطابق ان كالبحي و بي مسلك ہے جوجمہور علاء كا ہے بلکہ بعض نے تو یہ اُن کی تک بھا ہے کہ امام اعظم کا فتو کا بھی اس مسلک پر ہے۔ چنانچہ در مخذار میں بہت ہی کتابوں کے حوالوں ہے اسی مسلک کوتر جیجے دی گئی ہے۔ تکران کامشہور مسلک میہ ہے کہ ظہر کا دفت دوشل تک رہتا ہے ان کے دلائل ہما ہیہ وغیر میں ندکور ہیں بہر حال علماء نے اس سلسلہ میں ایک صاف اور سیدھی راہ نکالی ہے وہ فر ماتے ہیں کدمناسب بیہ ہے کہ ظہر کی تماز تو ا یک مثل کے اندراندر پڑھ کی جائے اورعمر کی تماز دوشل کے بعد پڑھی جائے تا کہ د دنوں ٹمازین بلا اختلاف اوا ہوجا کیں۔ امام احمد رضا بریلوی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عند کے زویک جب تک سابیال اصلی کے علاوہ دومثل نہ ہوجائے وقت عصرتیں آتا اور صاحبین کے نزدیک ایک ہی مثل کے بعد آجاتا ہے اگر چربعض کتب فراؤی وغيره تصانيف بعض متاخرين مثل بربان طرابلسي وفيض كركي ودرمختار مين قول صاحبين كومرنح بتايا تكرقول امام بى احوط واصح اور ازروئے دلیل ارج ہے،عموماً متون نمیب قول امام پرجزم کیے ہیں اور عامداجلہ شارحین نے اُسے مرضی ومختار رکھا اور ا كابرائمه ترج وا فيا بلكه جمهور پيشوايان قد بب نے أى كى تقيح كى، امام (١) ملك العلما ابو برمسعود نے بدائع اور امام (١) مرض نے محیط میں فرمایا : همو الصحیح مد (یهی صحیح همه)۔ امام (۱) احمل فساضینعان نے اسی کو تقدیم دی اور وه اسمى كو تقديم ديتے هيں حو اظهر من حيث اللواية اور اشهر من حيث الرواية هو مـ -( البحرالرائق بحواله بدائع كتاب الصلواة مطبوعه ايبج ايم سعيد كميني فتاوى قاضي حان

کمانص علیہ فی نظبۃ الخانیۃ (جیما کہ خانیہ کے خطبہ میں یہ بات صراحۃ قد کور ہے۔ ت) اور وہی قول معتمد ہوتا ہے کما فی السمطاوى واشاى (جنيها كرشامي اورطمطاوى ميس ب-ت) يوني (س) امام طاهر بخارى في خلاصه ميس اسے نقتر يم دى ـ ام م اجل (۵) برہان الدین صاحب مدلیۃ نے مداریاورامام (۲) اجل ابوالبرکات نعی نے کافی اور امام (۷) زیلعی نے تبیین الحق كل ميں اى كى دليل مرح ركھى، امام (٨) اجل محبوبي نے اى كوا فقيار فرمايا۔ امام (٩). صدر الشريعة نے اى پراعتاد كي وہ چند من خرین اعنی مصنفین بر ہان وفیض و درمختار ان ا کابر میں ایک کی بھی جلالتِ شان کونہیں سِنجتے۔ فیاد کی (۱۰) غیبہ تیہ

وجوابر(۱۱) اظاطی میں فرمایا : حوالخار ( یکی مختار ہے ) علامہ (۱۲) قاسم نے سیح قدوری میں اس کی تحقیق کی مامام (۱۲) معانی نے فرائنہ المغتین میں اس پر اقتصار فرمایا قول خلاف کا نام بھی نہ لیاء امام (۱۱۲) محمود مینی نے اس کی تا ئید فرمائی ، ملتی (۱۵) الا بحر میں اس کو مقدم رکھا اور وہ اس کو تقدیم ویت ہیں جوار کے ہو کماذکر فی خطبۃ (جیسا کہ اس کے خطبے میں ذکر کیا گیر ہے۔ ت) اور وہ می مختار لفتونی ہوتا ہے کمائی شرح مجمع الانهر (جیسا کہ اس کی شرح مجمع الانهر میں ہے ت ( در محمع الامهر شرح ملتقی الابحر عطبه کتاب مطبوعه دارا حیاء التراث العربی بیروت امراقی (۱۲) العلاح میں الامهر شرح معتبع و علیه حل المشایخ و المتون مدریهی صحیح ہے اور اسی پر بزر کے مشایخ و متون مذہب ہے ہیں ، مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی کتاب الصلونة مطبوعه نور محمد کارخانه کتب کر اہمی، علی المراقی میں سے صحیحہ جمہور اہل المذہب مدر احمهور العه مذہب نے اسی کی تصحیح فرمائی، مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی کتاب الصلونة مطبوعه نور محمد کارخانه کتب کر ایحی)

مديث بخاري سے امام اعظم رضى الله عند كاستدلال ميں توت:

حضرت البوذررض الندتعانى عندنے فرمایا ہم آیک سفر میں نی سلی الند تعانی علیه وسلم کے ہمراہ رکاب اقدس منے مؤون نے اذان ظہر دین چاہی ، فرمایا : ابر د (وقت شخند آکر) ، اور نی جاہی ، فرمایا : ابر د (وقت شخند آکر) ، اور نی جاہی ، فرمایا : ابر د (وقت شخند آکر) ، اور نی بخی تا خیر کا تھم فرماتے رہے یہاں تک کہ دیے بعد مؤون نے سہ ہارہ اذان کا ادادہ کیا ، فرمایا : ابر د (وقت شخند آکر) ، اور نی بخی تا خیر کا تھم فرماتے رہے یہاں تک کہ سایہ نیاوں کے برابر ہوگیا۔ اُس وقت اذان کی اجازت فرمائی اور ارشاد فرمایا " : گرمی کی شد ت جہنم کی سانس سے ہے تو جب گرمی تخت ہوظہ شخندے دفت پڑھو "۔ ( مسجح ابخاری باب الاذن للمسافر مطبوع قد می کتب خانہ کرا جی )

علامداین جمیم مصری شنی علیه الرحمہ لکھتے ہیں۔ مشاہد و شاہد اور تو اعظم ہیا ت گواہ اور خودائمہ شافعیہ کی تصریحات ہیں کہ دو پہرکوٹیلوں کا سابیہ ہوتا ہی نہیں معدوم محض ہوتا ہے خصوصاً اللیم ٹائی ہیں جس ہیں ترجین طبیبین اور اُن کے بلاد ہیں۔ اہام نووی، شافعی واہم تسطلانی شافعی نے فرمایا: ٹیلے زہین پر نصب کی ہوئی اشیاء کی ما نند ٹیس بلکہ زہین پر نصلے ہوئے ہیں تو زوال کے بہت زمانے کے بعد اُن کا سابیشروع ہوتا ہے جب ظہر کا اکثر وقت گررجا تا ہے ظاہر ہے کہ جب آغاز اُس وقت ہوگا تو ٹیموں کے برابر ہرگز نذیبنچ گا مرمش ٹانی کے بھی اخیر حصہ ہیں اُس وقت تک حضورا قدس صلی اللہ تعالٰی علیہ و سلم نے او ان ندد ہے دی تو نماز تو یقینا اور بھی بعد ہوئی تو بلا شہبہ مشل ٹانی بھی وقت تک حضورا قدس صلی اللہ تعالٰی علیہ و سکم نے او ان ندد ہے دی تو نماز تو یقینا اور بھی بعد ہوئی تو بلا شہبہ مشل ٹانی بھی وقت تک محفور اور اس حدیث کوارادہ جمع بین العملا تین پرحمل کرنا خودا می حدیث کے اغاظ سے باطل ہے حضور یہاں ابراد کا اظہار فرمار ہے ہیں کہ نماز اپنے وقت کے ٹھنڈے جتے میں پڑھی جائے تہ کہ دوت نکال دینے کے بعد دوسری نماز کے وقت میں اوا کی جائے جسنور یہاں تھی عام ادشا وفر مار ہے ہیں کہ جب مسافر ہوتو ظہر کو عصر سے ملاکر پڑھواور کیمیں سے ظاہر ہوگیا کہ حدیث امامت ہوتو کو ایوں ہی وقت نکھنڈ اگر ہوگی کے حدیث امامت

جریل جس کے جروب پر برہان وور مختار نے مثل اول اختیار کیا اصل جمت نہیں ہو علی کہ وہ دنیا ہیں سب ہے پہلی حدیث اوقات ہے نماز شب اسم اہیں فرض ہوئی اور ای کے دن ہیں وقت ظہر کو آ کر جریل اہمین علیہ العمل اۃ والسلام نے بیان اوقات کے لئے امامت کی تو جو صدیث آس کے خلاف ہے آس کے بعد اور آس کی نائخ ہے اور قول دو مثل سے امام کار جوع فرمانا ہر گز صحیح نہیں بلکدا س کا خلاف ثابت ہے کہ تمام متون غرب ہوئی قل فرمار ہے ہیں اور متون بی نقل فرہب کیلئے موضوع ہیں ، ا، م محمد نے کتاب الاصل یعنی مبسوط ہیں کہ کتب فلا ہم الروایة ہے ہوئی قول امام مکلاے نہایہ ہیں ہے امام سے وہی فلا ہم الروایہ ہے ، غایة البیان میں ہے یہی امام کا فرہب مشہور و ماخوذ ہے۔ محیط ہیں ہے قول امام سے یہی صحیح ہے۔ یہا ترج ہیں ہے امام سے دہی امام سے بھی ہے امام سے بھی روام میں ہے ۔ یہ سب کر ہیں ہے۔ یہی روایت صحیح ہے۔ شرح مجمع ہیں ہے فرہ بامام ہی ہے۔ یہ سب بحر ہیں ہے۔

(البحرالرائل كتاب الصلوة مطبوعه اليج اليم سعيد كميني كراجي)

نمازعمر کے دفت کا بیان:

( وَأَوَّلُ وَقْسِ الْمَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْفَوْلَئِنِ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَعُرُبُ الشَّمْسُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( مَنُ أَذْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبَلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَهَا) .

:27

اور جب نمازظهر کاونت نکل جائے دونوں اقوال کے مطابق وہی عصر کا اول وقت ہے۔اوراس کا آخری وفت جب تک سورج غروب نہ ہو۔ کیونکہ نمی کریم آفٹ نے نے فر مایا: جس نے غروب آفاب ہے پہلے عصر کی ایک رکعت پائی پس اس نے عصر کو پالیا۔

ثرح:

اہ مسلم علیالرحما بی سند کے ماتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عندراوی ہیں کدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیالرحما بی سند کے ماتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ورضی اللہ تعالیہ کہ آوی کا سایہ اس کے طول کے برابر ہو جائے عصر کے آئے کے وقت تک اور عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ آفا بزر و نہ ہوجائے اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شخص غائب نہ ہوجائے اور مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سوری نہ نکل آئے اور جب سوری نکل آئے اور جب سوری نکل آئے اور بیان رہو کیونکہ سوری شیطان کے دونوں بینگوں کے درمیان نکانا ہے۔ (صحیح مسلم ، جا امل ۱۹۳۳، قد کی کتب خانہ کرا چی ) عصر و فجر کی نماز کا وقت میں اور اک وکھت کا بیان:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی میں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس آدی نے آتا بطاوع ہونے

کے پہلے سے کی نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے مسیح کی نماز کو پالیااور جس نے آفاب غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے مسلح کی نماز کی ایک رکعت پالی تو اس نے عصر کی نماز کو پالیا ( یعنی اس کی نماز ضا کع نہیں ہوگی لہٰذا اسے جائے کہ بقید رکعتیں پڑھ کر نماز ہور ی کرنماز ہور کی کرنے )۔ ( مسیح بخاری وضیح مسلم )

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً ایک آ دمی عصر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھنے کھڑا ہوا، ابھی اس نے ایک بی رکعت نماز پڑھ پائی تھی ۔ کہ سورج ڈوب گیواس طرح ایک آ دمی فجر کی نماز بالکل آخری وقت میں پڑھنے کھڑا ہوا حتی کہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد سورج نکل آیا تواس حدیث کی روہے دونوں کی نمازیں صحیح ہوجا نمیں گی۔

تمراس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے چنانچیا کثر علماء کے زد میک اس حدیث کے مطابق آفاب سے طلوع وغروب کی بناء برنجر ،عصر کی نماز باطل نبیس ہوتی نیکن حصرت امام اعظم ابوحنیفہ دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے تبعین فر ماتے ہیں کہ عصر کی نماز یں تو بیشکل سے کے غروب آ فمآب کی بناء پر عصر کی نماز باطل نہیں ہوتی لیکن فجر کے بارے میں معاملہ بالکل مختلف ہوگا ہا یں طور کہ طلوع آ. فٹاب کے بعد فجر کی نماز باطل ہوجائے گی۔اس طرح بیصدیث چونکہ حضرت امام اعظم رحمة القد تعالی علیہ کے خلاف ہوگی اس کیے اس کا جواب بیدد یا جاتا ہے کہ اس حدیث اور ان احادیث میں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آ قاب کے طلوع وغروب کے وقت نمازخوا الفل مول یا فرض پڑھناممنوع ہے۔ تعارض واقع ہور ہاہاس لیے ہم نے اصول فقہ کے اس تاعدے کے مطابق کہ جب دوآ بیول میں تعارض ہوتو حدیث کی طرف رجوع کرنا جائے اور جب دوحد بیوں میں تعارض ہو توقیاس کاسہارالینا جاہئے، قیاس پھل کیا ہے چنانچہ قیاس نے اس حدیث کے تکلم کوتو نماز عصر میں ترجیح دی اورا حادیث نبی کو فجری نماز میں ترجی وی ۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ فجر میں طلوع آفاب تک بوراونت کامل ہوتا ہے لبذاطلوع آفاب سے پہلے بہلے جب نمازشروع کی جاتی ہے تو وہ اس صفت کمال کے ساتھ واجب ہوتی ہے جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ابتداء صفت کمال سے ہوئی ہے ای طرح اختام مجی مفت کمال کے ساتھ لینی وقت کے اندر اندر ہو۔ محر جب ایک رکعت کے بعد آتا ب طلوع ہو کیا تو اس کا مطلب میہ ہوا کہ دنت ختم ہوجانے کی وجہ سے نماز میں نقصان پیدا ہو کیا لہٰذا بینماز جس طرح صفت کمال کے ماتھ واجب ہوئی تھی اس طرح اوا جبیں ہوئی اور جب صفت کمال کے ساتھ اوائییں ہوئی تو کو یا یوری نماز باطل ہوگئی۔ اس کے برتکس عصر میں دوسری شکل ہے وہ یہ کہ عصر میں غروب آفاب تک پورا دفت کال نہیں ہوتا لین جب تک کہ آ فآب زردنه بوجائے اس وفت تک تو وفت مختار یا وقت کال رہتا ہے گرآ فآب کے زرد بوجائے کے بعد آخر میں وقت مکروہ ہوجاتا ہے لہذاعصر کی نماز جب بالکل وفت آ خریعن ناقص میں شروع کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کی ابتداء چونکه وقت ناقص میں ہوئی اس لیے اس کا وجوب بھی صغت نقصان کے ساتھ ہولہٰڈااس کا اختیام جب غروب آفتاب پر ہوگا تو کہاجائے گا کہ غروب آفنآب سے نماز میں نقصان پیدا ہوجانے کی وجہ سے نماز فاسدنہیں ہوئی۔ کیونکہ جس طرح اس کی ابتدا،

وقت ناتص میں ہوئی تھی ای طرح اس کی انتہاء بھی وقت ناتص میں ہوئی گویا جس صفت کے ساتھ نماز واجب ہوئی تھی ای صفت کے ساتھ (لیعنی ناتص سے) اوا ہوئی۔ '

جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلوع آفاب اور نصف النہار کے وقت تماز پڑھناممنوع ہے ان کے بارے میں حضرت اہام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق نوافل کے ساتھ ہے بینی اگر کوئی آدمی ان بینوں اوقات میں مشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائی البتہ فرض نمازیں ان بینوں اوقات میں بھی جائز ہوں گی لیکن احادیث میں نماز پڑھنا چاہئے ہے اللہ تعالیٰ علیہ کے مسلک کی تائیڈ ہیں کرتے ہیں کیونکہ حدیث میں فرض وفعل کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ بھوتی طور پرتمام نمازوں کے بارے میں کہنا پڑے گا بلکہ بھوتی طور پرتمام نمازوں کے بارے میں کہا گیا ہے۔ لہٰ ذااگر اس بارے میں کسی نماز کی تخصیص کی جاتی ہے تو بہی کہنا پڑے گا کہ رہے دیث میں خطا ہری منشاء اور مفہوم کے سراسر خلاف ہے۔

ابن ملک فرماتے ہیں کہ اس صدیت کے پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی نے طلوع آفاب سے پہلے سے کی نماز کی ایک رکعت پالی تو ہے بنگ اس نے نماز کا وقت پالیا آگر چہ دہ وفت نماز کے مناسب نہیں تھائیکن پھروہ وقت نماز کے مناسب ایک رکعت پالی تو ہے بنگ اس نے ہوگیا کہ ایک رکعت کی مقدار وقت بہر حال باقی رہا تھا لہٰذاوہ نمازاس آدمی کے لیے لازم ہوگی۔

تماز معراور جركادراك في الونت من قرق كابيان:

اگر کی خف نے نماز فجر شروع کی ادرایک رکعت اداکی کدائے میں سورج طنوع ہو گیا اور وقت فاسد ہو گیا جوادائے نماز کی کہائے میں سورج طنوع ہو گیا اور وقت فاسد ہو گیا جوادائے نماز کی کیائے سبب بنے کیائے سبب بنے کی مرکز صفاحیا وقت ہوسکتا ہے اداکیلے سبب بنے کی مرکز صفاحیت نہیں رکھتا۔

ای طرح نماز عمر کا آخری دفت بس می نمازی ادائیگی مروه بوتی ہے کہ سورج کارنگ سرخ ہونے کی وجہ ہے اور قریب غروب بونے کی وجہ سے اور قریب غروب بونے کی وجہ سے اور قریب غروب بونے کی وجہ سے اور قریب کے بیان کیا ہے اگر کی شخص نے وقت کروہ میں نماز عصر کوئٹر وع کیا حتی کہ اس نے دور کھت پڑھی تھیں کہ سورج غروب ہوگیا اور وقت محروہ جس میں وہ نماز ادا کر رہا تھا وہ وقت جاتا رہا اور وقت ممانوت شروع ہوگیا تو ایک شروع ہوگیا تو ایک تھے ہے؟

ان دونوں مسائل بیں اس بات کا حیّال رکھا جائے کہ جونماز جس صفت پرادا کی جار ہی تھی اے اسکی اوائیگی پرہی رکھا گیا تو وہ نماز ہو جائے گی اور اگر صفت تبدیل ہوگئی تو نماز فاسد ہو جائے گی اور فجر کی نماز اس وجہ سے فاسد ہوگی کیونکہ اسکی ابتدائی رکعت صفت اوائے ساتھ ہوئی جبکہ دوسری برکعت صفت تضاء کے ساتھ ہوئی جبکہ ان دونوں رکعات میں صفت کے اعتبار سے اتحاد ہونا چاہیے تھا۔ اور ایسا بالکل جائز ہی نہیں کہ ایک رکعت اوائیگی کے صفت کے ساتھ متصف ہواور دوسری رکعت صفت قضاء کے ساتھ متصف ہو۔ جبان اعسر کے جس کی پہلی دور تعتیں ہی صفت تضاء بینی وقت کروہ میں شروع ہونے کی وجہ سے بینیں کہہ سکتے کہ وہ وقت کا اور صفت ادا کے ساتھ ہے بلکہ وقت کروہ میں شروع ہوکر اسکی ابتداء ہی وقت ناتص میں ہوئی ہے لہذا غروب آناب کی وجہ سے وہ نماز فاسدنہ ہوگی۔ (قواعد فغہیہ مع فوائد رضوبیہ ص•۲۹ شبیر برا درز لا ہور)
نماز مغرب کے وقت کا بیان:

( وَأَوْلُ وَقُتِ الْمَعَوْبِ إِذَا غَرَبَتُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقَتِهَا مَا لَمْ يَغِبُ الشَّفَقُ) وَقَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ :مِقْدَارُ مَا يُصَلَّى فِيهِ لَلاثُ رَكَعَاتٍ لِأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَمَّ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقُتٍ وَاحِدٍ.

وَلْنَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( أُوَّلُ وَقَيْ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغُرُّبُ الشَّعْسُ وَآخِرُ وَقِيْهَا حِبنَ يَغِيبُ الشَّفَقُ ، وَمَا رَوَاهُ كَانَ لِلتَّحَرُّزِ عَنُ الْكُمْرَةُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ عَنِيفَةً وَالسَّلامُ " ( الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ) وَلَا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ ) وَلَا بِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( وَآخِرُ وَلَيْهِ وَلَيْ الشَّهُ فَي اللهُ عَنْهُمَا ذَكْرَهُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُوطَّ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَكْرَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُؤَطَّلُ ، وَلِيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الصَّعَابَةِ .

:27

اورنمازمغرب کا اول وقت وہ ہے جس وقت سورج غروب ہواوراس کا آخر وقت جب تک شفق عائب نہ ہو۔اورامام شافعی علیہ الرحمہ نے فرماتے جیں اتنی مقدار دفت ہے جس میں جمن رکھا ت پڑھی جاسکتی ہوں۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے دولوں دلوں میں اس وفت امامت کرائی تھی۔

اور ہمارے نزدیک نی کریم آلی کے کا بیفر مان ہے کہ نماز مغرب کا اول وقت جب سورج غرب ہواوراس کا آخری وقت شخص کے غائب ہونے تک ہے۔ اور امام شافعی نے بیان کیا ہے ) وہ کراہت سے بیخے کیدے ہے۔ اور امام شافعی نے بیان کیا ہے ) وہ کراہت سے بیخے کیدے ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے بزد یک شفق سرخی کو اعظم علیہ الرحمہ کے بزد یک شفق سرخی کو بعد آئے۔ جبکہ صاحبین کے نزد یک شفق سرخی کو کہتے ہیں۔ اور ایک روایت امام عظم اور آیک قول کے مطابق امام شافعی سے بھی بیدو ایرت ہے۔ کیونکہ نبی کریم آئے نے فرمایا شفق سرخی ہے۔ اور امام عظم علیہ الرحمہ کی دلیل میہ کہ نبی کریم آئے نے فرمایا: نماز مغرب کا آخری وقت تعق کے سیوہ پڑنے سے ہے۔ اور امام عظم علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ نبی کریم آئے نے فرمایا: نماز مغرب کا آخری وقت تعق کے سیوہ پڑنے سے۔

اور پہلی روایت حضرت سیدناعبدائلہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔امام ما لک علیہ الرحمہ نے اس کو' المون طا'' میں ذکر کیا ہے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہے۔

شغق كافعتهي معني ومغيوم:

امام اعظم ابوصنیفہ کے نز دیک شفق اس سفیدی کا نام ہے جومغرب میں سرخی ڈو بنے کے بعد شخ صادق کی طرح پھیلی ہو کی رہتی ہے۔

مغرب کا وفت آفاب چھپنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور شفق عائب ہوجانے کے دفت فتم ہوج تا ہے۔ اکثر ائمہ کے نزدیک شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جوآفاب چھپنے کے بعد طاہر ہوتی ہے چنانچہ اٹل لغت کا کہنا بھی یہی ہے۔

مرحفرت انام اعظم اورعلاء کی ایک دوسری جماعت کا قول ہے ہے کشفق اس سفیدی کا نام ہے جوسر ٹی ختم ہونے کے بعد نمو دار ہوتی ہے ابل لغت و دیگر ائمہ کے قول کے مطابق حضرت امام اعظم کا بھی ایک قول ہے کہ شفق سرخی کا نام ہے چن نچہ شرح و قابیہ میں فتو کی ای قول پر مذکور ہے ۔ لبذوا حقیاط کا تقاضا ہیہ ہے کہ مغرب کی نماز تو سرخی خائب ہونے سے پہلے پڑھی جائے اور عشاء کی نماز سفیدی خائب ہونے سے بعد پڑھی جائے تا کہ دونوں نمازیں بلاا ختلاف اوا ہوں عشاء کے بارے میں مخار مسلک اور فیصلہ ہیں ہے کہ اس کا وقت شفق خائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک آ دھی رات تک بلاکر اہت باتی رہتا ہے البتہ وقت ہوطلوع فی مرتب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ٹھیک آ دھی رات تک بلاکر اہت باتی رہتا ہے البتہ وقت ہوطلوع فی مرتب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع آ قاب پرختم ہوجا تا ہے ۔ بطا ہر تو حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ طلوع صورت کے بعد سے طلوع آ قاب تک تمام وقت نماز فجر کے لیے ہوجا تا ہے ۔ بطا ہر تو حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ طلوع صورت کے بعد سے طلوع آ قاب تک تمام وقت نماز فجر کے لیے ہوجا تا ہے ۔ بطا ہر تو حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ طلوع صورت کے بعد سے طلوع آ قاب تک تمام وقت نماز فجر کے لیے ہوجا تا ہے ۔ بطا ہر تو حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ طلوع صورت کے بعد سے طلوع آ قاب تک تمام وقت نماز فجر کے لیے ہوجا تا ہے ۔ بطا ہر تو حدیث سے میں موتا ہے کہ طلوع صورت کے بعد سے طلوع آ قاب تک تمام وقت نماز فجر سے بھارت ہوتا ہے۔

#### تمازعشام كاول وآخرونت كابيان:

( وَأَوْلُ وَفْتِ الْعِشَاءِ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطُلُعُ الْفَجُرُ الثَّانِي) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ ( وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَطُلُعُ الْفَجُرُ الثَّانِي) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَلَا اللهُ فِي تَقْدِيرِهِ وَالسَّلَامُ ( وَآخِرُ وَقْتِ الْمِشَاءِ حِينَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ ) . وَهُوَ حُبَّدَةً عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَقْدِيرِهِ لِللهَ اللهُ إِللهُ اللهُ فِي تَقْدِيرِهِ لِللهَ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ إِلَيْهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

( وَأَوَّلُ وَقَدِ الْوَثْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ مَا لَمْ يَطْلُعُ الْفَجُرُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْوَتْرِ ( وَأَوَّلُ وَقَدْ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَـذَا عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَتْهُ الْعِشَاءِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَلَّمُ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّذَكُو لِلتَّرْتِيبِ.

:27

اور نماز عشاء کا اول وقت جب شغق عائب ہو جائے اور اس کا آخری وقت جب فجر طلوع نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم میں نہیں ہے

نے ہا عشاء کا آخری وقت جب تک فجر طلوع نہ ہو۔اور یمی حدیث امام شافعی کا تہائی رات گذرنے کے ساتھ انداز ہ نگانے میں ججت ہے۔

اور نمازعشاء کے بعد وتر کا اول وقت ہے اور اس کا آخری وقت جب تک فجر طلوع ندہو۔ کیونکہ نبی کریم آفیا ہے نے وتر کے بارے میں ارشاوفر مایا بتم اس کوعشاء سے طلوع فجر تک کے درمیانی وقت میں پڑھو۔ اور مصنف رضی اللہ عند نے فر ہتے ہیں بیصاحبین کے بزد کی ہے جبکہ امام اعظم کے بزد کی اس کا وقت ، وقت عشاء بی ہے۔ لیکن یا دبونے کی صورت میں وتر کو عشاء پر مقدم ندکیا جائے کیونکہ تر نتیب ضروری ہے۔

## نمازعشاء کے وقت کے ہارے ش احادیث سے بیان:

# عتمه كهنه كالمعت كاعكم اورنما زعشاه بس تاخير كابيان:

عتمدال تاریکی کو کہتے ہیں جو شفق غائب ہونے کے بعد ہوتی ہے جتا نچہ پہلے غرب میں عتمہ عشاء کو کہتے تھے گر بعد می رسول النّسلی اللّہ علیہ وسلم نے لوگوں کوئع کر دیا کہ عشاء کوعتمہ نہ کہا جائے۔ یہاں تا خیر سے مرادیہ ہے کہ آ پ صلی اللّہ علیہ وسلم عناء کی نماز تبائی رات تک تا خیر کر کے پڑھتے تھے۔ آپ صلی الشعلیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد دنیا کی باتیں کرنے کو پندنیں فرماتے تھے اور اس کا مقصد سے تفاکہ اعمال کا خاتمہ عبادت اور ذکر اللہ پر ہونا چاہئے کیونکہ فیند بمنز لہموت بہلے ہوئے ویا نہر موت بہلے ہوئے کی اجازت دی ہے چنا نچہ حضرت منقول ہے کہ عشاء سے پہلے ہوئے کا اجازت دی ہے جنا نچہ حضرت عمر فوروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عشاء سے پہلے ہوئے اور بعض علاء کے نزد یک صرف دمفیان میں عشاء سے پہلے ہوئے اور بعض علاء کے نزد یک صرف دمفیان میں عشاء سے پہلے ہونا کا میں عشاء سے پہلے ہونا کا فلہ ہوا در بیخوف نہ ہوگر عشاء کی نماز کا وقت سونے کی نذر ہوجائے گا تو سونا طروہ نہیں ہے عشاء کے بعد باتوں میں مشغول ہونے کو علاء کی ایک جماعت نے عروہ کہا ہے چناء کی نماز کا وقت سونے کی نذر ہوجائے گا تو سونا طروہ نہیں ہے عشاء کے بعد باتوں میں مشغول ہو بعض عماء نے عشاء کی نماز کے جماعت پڑھے سور ہنا اس سے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کو گا مورد نیاد گی باتوں میں مشغول ہو بعض عماء نے عشاء ہے بعد عم کی باتیں کرنے کی اجازت دی ہے ای طرح ضرورت اور حاجت کے سلیے میں یا گھروالوں اور مہمان کے ساتھ باتیں کرنے کی بھی جازت دی ہے۔ ( ماعلی قائری )

حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں ، یعنی اگر کوئی آ دمی عش می م نمازے پہلے سستی اور کا بلی کو دور کرنے ادر نشاط و تازگی حاصل کزنے کے لیے سونا جا ہے تو اس کے لیے سونا جائز ہے ، اسی طرح عشامی نمازے بعدالی با تیس کرنا جو ضروری ہوں اور بے معنی نہ ہوں جائز ہے۔

# فمال لي الرقات الدسية

# ﴿ يَصْلَ ثَمَازَ كِمُسْتَحِبِ اوقات كے بيان ميں ہے ﴾

### متى اوقات والافعل كى مطابقت:

اس ہے پہلے مصنف نے ان احادیث ہے مسائل کے استغاط ذکر کیا ہے۔ جس سے نماز وں کے اول اوقات اور ان کے اول اوقات اور ان کے اخری اوقات ٹابت ہوئے ہیں۔ جس سے بیرواضح ہوگیا۔ ان اوقات ابتداء وانتہاء سے نماز وں کے کمل اوقات کا عم مامل ہوجائے۔ نہذاوہ معلوم ہوا۔ اب اس کے بعد مصنف تمام ٹماز وں کے مستحب اوقات بیان کریں گے۔ اوکام شرعیہ میں فرائض کا مقام مقدم اور مستحبات کا مقام مو خراب ذائعی مناسبت سے اس فصل کو مصنف نے مؤخر ذکر کیا ہے۔

احکام شرعیہ میں فرائض کے احکام متعین و متحکم ہوتے ہیں جبکہ استخباب اس عمل میں زائد اجر کا باعث بنمآ ہے۔ جونفل کے درجے میں ہوتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے مصنف نے احکام فرائض کو مقدم اور زوا کدا جروا نے احکام کومؤ خرذ کر کیا ہے۔ تاخیر متھب کا فقعی مفہوم:

علامداین بچیم مصری منفی علیه الرحمه نکھتے ہیں۔ تاخیر کامعنی یہ ہے کہ وقت کے دوحصوں میں نقسیم کیا جائے اور اوّل نصف کو چورز کرنصف ٹانی میں پڑھیں تو اسے تاخیر کہا جائے گا۔ (البحرالرائق کتاب الصلوٰ ومطبوعدا بچے ایم سعید کمپنی کرا جی) الماد فجر کامتھب وقت:

( رَبُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( أَسُفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْآجَرِ ) وَقَالَ النَّافِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُسْتَحَبُ النَّعْجِيلُ فِي كُلُّ صَلَاةٍ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَا نَرُوبِهِ . النَّافِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُسْتَحَبُ النَّعْجِيلُ فِي كُلُّ صَلاةٍ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ وَمَا نَرُوبِهِ .

فجری نماز میں اجالامتحب ہے۔ کیونکہ بی کر پیم اللہ فی سے فر مایا: فجر سے ساتھ اجالا کر و کیونکہ اس میں بہت برا اجر ہے۔ ادرام مثافعی علیدالرحمہ نے فر مایا: ہر نماز میں جلد کی متحب ہے اور ان پر جمت وہی حدیث ہے جسے ہم نے روایت کیا ہے۔ اور جے ہم دوایت کریں گے۔

احناف كنزد يك نماز فجر كامتحب وقت تاخير ي:

ا م ابودا ؤدعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت رافع بن فدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعملی الله علیہ دکلم نے فرمایا۔ مبلح کوروشن کرو۔اس میں زیادہ تو اب ہے ( صبح کی نماز روشن میں پڑھو )۔

(سنن ابودا ؤد، ج ایم ۱۳ ، دارالحدیث ملیان )

حعزت امام طحاوی رحمة الله تعالی علیہ جو حنی مسلک کے ایک جلیل القدر امام ہیں، فرماتے ہیں کہ ابتداء تو غسس (اندھیرے) میں ہونی چاہئے اور افغذام اسفار میں، اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ قرات اتی طویل کی جائے کہ پڑھتے پڑھتے اوالا پھیل جائے۔ چنا نچے علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام طحاوی رحمة الله تعالی علیہ کی بیتا ویل اولی اور احسن ہے کیونکہ اس طرح ان تمام احادیث میں تظیم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے جن میں ہے بعض تو غلس میں نماز پڑھنے پرولالت کرتی ہیں اور بعض سے مید علوم ہوتا ہے کہ اسفار میں نماز پڑھنا افضال ہے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا۔

ان احادیث میں ایک دوسری تظیق کی وجہ خود ایک حدیث بھی ہے جوشرح السند بھی منقول ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سنسنے میں موسم کا اعتبار ہوگا لیعن جاڑے کے موسم میں تو غلس میں نماز پڑھنا بہتر ہوگا اور گرمی کے موسم میں اسفار کرنا بہتر ہوگا۔ چنا نچے عودیث کے الفاظ ہے ہیں۔

(قَالَ مُعَاذَّ بَعْتَنِیُ رَسُولُ الله صلى الله علیه و منلم إلَى الْیَمَنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَغَلِّسُ بِالْفَحُرِ وَاطْلِ القِرَآءَ لَهُ قَدْرَ مَا يُطِيُقُ النَّاسُ وَلَا تُمِلَّهُمْ وَإِذَا كَانَ فِي الصَّيْفِ فَاسْفِرُ بِالفَحْرِ فَإِنَّ النَّيْلِ قَصِيْرُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَا مُهِلَهُمْ حَتَى آذَرَ كُوا يَعْنِى الصَّلُوةَ (شرح السنة ،كتاب الصلاة)

حضرت معاذ رضی الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے جھے یمن بھیجاتو یہ (بھی) فرمایا کہ جب سردی کاموسم ہوتو قبر کی نمازغلس (اند جربے) بیل پڑھنا اور قرائت طویل کرنا (مگراتی کہ) لوگوں پر بھاری شہو کہوہ تنگ ہو ہا کہ جب ہوج کی اور جب گری کاموسم ہوتو فجر کی نماز اسفار (اجائے) بیل پڑھنا کیونکہ (گری) بیس رات چھوٹی ہونے کی وجہ ہے لوگ سوئے دیکھوٹی ہونے کی وجہ سے لوگ سوئے دیج ہونگیں۔

بہر حال علاء احناف کے فزد کی اسفاد کی حدید ہے کہ طلوع آفاب ہیں اتناوقت رہے کہ اس ہیں قر اُت مسنون (جو و الیس ہے ماٹھ یا سوآ بنول کے ساتھ پڑھی جاسکے۔اور تماز کے بعد اگر طبارت میں کوئی خلل معلوم ہوتو طلوع آفاب ہے بہلے وضواور نہ کور وبالاطریقہ پر تماز کا اعادہ تمکن ہو سکے۔

المام ثانى علىدالرحمد كفزويك فجرفلس يس يوسى جائك:

حضرت عائشہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے کی نماز (ایسے وفتُ میں) پڑھتے تھے کہ نماز سے فارغ ہوکر جب مورتیں جا دریں لیٹے ہوئے واپس ہوتیں تواند میرے کی بنا پر پہچانی نہ جاتی تھیں۔ (سنن ابوواؤد)

گربعض مطرات فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت مختار اسقار تک ہاں کے بعد وقت جواز رہتا ہے نماز کے اوقات کی تفصیل جان لینے کے بعد اب صدیث کے آخری جملہ کا مطلب بھی سمجھ لیجئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب کہ ہورج نکل آئے تو نماز سے باز رہو کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلنا ہے اس کا مطلب بینیں ہے کہ سورج نکلنے کی جگہ

لَهُنَّ ﴿ وَالْمِنْرُادُ بِالْكُنْمِ فِي الْمُنْهَبِ وَتَقْدِيدُهُ فِي الْكُنَاءِ ﴾ لِتَا وَوَيَّهُ وَلِوَاتِهِ أَنْسِ وَجِبَى اللَّهُ عَلَهُ فَالَ ﴿ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَفَّمَ إِذَا كَانَ فِي الشَّنَاءِ ، وَإِذَا كَانَ فِي الصَّبَافِ أَبْوَدَ بِهَا . رَجِد

فری ترمیع به شده و فعقه این از تا تیم به این می عدی این عدی این میشنب ب دای دلیل کی مناویر اوجهم روایت ترکی می کرد در این استفاده می این تیم عدی تیم این این این این این این این این این میشد از برای در این می مناوی من کری می کرکی از او فعظ این از این جمنم کی جدب ب

(212 يح مسلم ن اجل ١٠١٠ لقد ي كتب ما نداراي )

عظرت الله وغير المنظر في عز قررات تين كه يول التامعي الله هيدة تم (عمري) عمري ساء وم عمل تعندا لرساله بالصلا تصاور مردق ك يوم عمل مبدق بزيد لينته تصدر الشون شرقي)

 

## دوزخ كيمانسول يرافتكالات وجوابات:

پروردگارے دوز نے کی آگ کی نے بیٹ کایت کی کہ مجرے بعض (شعلے) بعض کو کھائے لیتے ہیں۔ کتابیہ ہے اجزا،

آگ کی کثر ت باور آپس کے اختلاط سے لیمی آگے کے شعلے اسے ذیادہ ہوتے ہیں اور اس شدت ہے بھڑ کتے ہیں کہ ان

مین سے جرایک بیر چاہتا ہے کہ دوسر سے شعلے کوفنا کر گھاٹ اتار کر اس کی جگہ بھی خود نے لے۔ چنا نچہ پروردگار نے اسے سانس
لینے کی اجزت دے دی لیمی سانس سے مراد شعلے کو دبا نااور اس کا دوز نے ہے باہر نگلنا ہے۔ جس طرح کہ جب ندار سانس لیتا ہے
تو ہوا با ہر نگلتی ہے بہر حال ایسے دفت باد جود یہ کہ مشقت بہت ہوتی ہے نماز پڑھنے نے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایسے خت وقت میں
جب کہ گری اپنی شدت پر ہوتی ہے دل دد ماغ پیش کی دجہ سے بے چین ہوتے ہیں نیز خشوع اور سکون واطمینان حاصل نہیں
ہوتا جو نماز کی روح ہیں اس موقع پر عقی طور پر چندا شکال پیرا ہوتے ہیں ان کی وضاحت کر دینی ضرور ک ہے پہلا اشکال بیدیا
ہوتا ہو نماز کی روح ہیں اس موقع پر عقی طور پر چندا شکال پیرا ہوتے ہیں الی وضاحت کر دینی ضرور ک ہے پہلا اشکال بیدیا
ہوتا ہو نماز کی روح ہیں اس موقع پر عقی طور پر چندا شکال پیرا ہوتے ہیں ان کی وضاحت کر دینی ضرور ک ہے بہلا اشکال بیدیا
ہوتا ہو نماز کی روح ہیں اس موقع پر عقی طور پر چندا شکال پیرا ہوتے ہیں ان کی وضاحت کر دینی ضرور ک ہی شدت ہو تھی ہو گیا ہے بہاں ہیں ہوتا ہو نماز کی روح ہیں ہوتی ہوتی ہے اس لیے یہاں بی

اس کا پہلا جواب تو بیہ ہے کہ یہاں دور خ کی بھاپ کو گری کی شدت کا سب بتایا گیا ہے نہ کہ اصل گری کا۔ اس پر بید اعتراض نہیں کیا جاسکنا کہ گری اور مردی کی شدت بھی آ بقاب کے قرب و بعد کی بناء پر ہوتی ہے کیونکہ اس کے باوجود ہوسکنا ہے کہ دوز خ کا سانس اس ش مزید شدت پیدا کرتا ہوالپذا اس کا اٹکار مخرصا دق کی فیر کے ہوتے ہوئے طریقہ اسلام کے منافی ہے دو مراجواب بیہ ہے کہ اتنی بات تو طے ہے کہ ذیان ش حرارت کی علت سورج کا مقابلہ اور اس کی شعد میں پر نا ہے اور بید کہیں ہیں ہوتے ہم سورج کہتے ہیں کہیں ہاہت نہیں ہوا ہے کہ سورج دوز خ نہیں ہے البذا ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظام کی دوز خ بھی ہوتے ہم سورج کہتے ہیں کیونکہ سورج میں ناریت کا متحون اور اشتحال اس قدر ہے کہ دوز خ کی تمام صفات اس پر منطبق ہوتی ہیں اور اگر مین بر پڑتا ہود و مرا جائے کہ سورج دوز خ نہیں ہے تو یہ بالکل بعید اور ناممکن نہیں ہے کہ دوز خ علیحہ و ہواور اس کی کرمی کا اثر زمین پر پڑتا ہود و مرا

ا المال به بیدا بوتا ہے که دوزخ نے شکایت کیے کی کیونکہ دوزخ بے زبان ہے اور بے زبان اظہار مدعا کیے کرسکتا ہے؟ اشکال به بیدا بوتا ہے کہ دوزخ نے شکایت کیے کی کیونکہ دوزخ بے زبان ہے اور بے زبان اظہار مدعا کیے کرسکتا ہے؟ ، س کا جواب سے ہے کہ جس طرح زبان کے لیے تافظ ضروری نہیں ہے اس طرح تلفظ کے لیے زبان بھی ضروری نہیں ہے۔ سے بکہ اکثر جانوروں کی زبان ہوتی ہے مگروہ تلفظ نبی*ں کرتے ایسے ہی بہت کی چیزیں ایسی ہیں جن کے ز*بان نبیس ہوتی مگروہ ہاے کرتی ہیں۔ ابندامیہ اشکال بیدا کرنا کہ بغیرزبان کے بات کرنا ناممکن ہے کم بھی کی بات ہے۔ کیونکہ اگر کوئی میہ بوچھتے بیٹھ جائے کہ زبان سے بات کیوں کی جاتی ہے اس سے سننے کا کام کیوں نہیں لیاجا تا؟ آ تھے سے دیکھتے اور کان سے سنتے کیوں ہو ان ہے بات کیوں نبیں کرتے جب کہ بیسب اعضاء بظاہرا کی عادہ ہے بنتے ہیں جونطفہ ہے تو ہرا کی توت کی تخصیص کی مجاك فاص چيز سے كيا ہے؟

تواس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بیصانع مطلق کی قدرت ہے کہ بدلنا زبان سے مخص کیا، دیکھنا آئکھ ہے اور سننا کان ہے ورنہ بیسب اعضاء گوشت کا ایک حصہ ہونے میں برابر میں۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ کیو صالع مطلق کی بیقدرت نہیں ہوسکتی کہ و واپنی ایک مخلوق کو کو یائی کی قوت دے دے اور جب کہ حکما مکی ایک جماعت تو بیانھی کہتی ہے کہ اجرام فلکیہ میں نفوس ہیں اوران میں احساس واوراک کی قوت ہے تو اس صورت میں بولنا بعید ہے؟ تیسرا اشکال ہے ہیدا ہوتا ے کہدوز خ ج ندارہیں ہے وہ سائس کیے لیتی ہے؟

اس کا جواب سے کہ دوز خ میں نفس ہونے سے کوئی چیز مانع نبیں ہے اور جب ندکورہ بالا بحث کی رو سے اس سے تکلم نابت ہوسکتا ہے تو سائس لینے میں کیا اشکال باقی رہ جائے گا اچوتھا اشکال یہ ہے کہ آگ کے تھنڈا سائس لینے کے کیا منى؟اس كامخضرسا جواب بيه ہے كدآ گ سے مراداس كى جگه يعنى دوزخ ہے اوراس بي ايك طبقه زمهر بريمى ہے يانچوال ا شکال یہ پیدا ہوسکتا ہے کہ اس حدیث کے مفہوم کے مطابق تو یہ جا ہے تھا کہ خت سردی کے موسم میں فجر کوبھی تا خیر سے پڑھنے كاظم دياجا تا ہے حالا نكداي نبيل ہے؟ اس كاجواب بيہ كدمر ذى بين مج كوسورج نكلتے تك اس شدت كے ساتھ رہتى ہے اگر طوع آفاب تك نمازين تاخيرى جاتى ہے تو وہال سرے سے وقت بى جاتار بتا ببرحال اس عديث سے معلوم ہوا كمرمى . كموسم من ظهر كى نماز تا خيرت يو معنامستخب ب- يبي وجدب كه خود صحابه بهي كرى كموسم مين ظهر كوشهندا كرك يوصة

### نقه شافعی وخفی کے مطابق ابراد کا مطلب:

چنانچیج ابخاری کی ایک روایت میں منقول ہے کہ محابہ ظہر کی تماز (تاخیرے) ٹھنڈا کرکے پڑھتے تھے یہاں تک کہ ٹیوں کے سائے زمین پر پڑنے لگتے تھے۔اور میرسب بی جانتے ہیں کہ ٹیلے چونکہ تھیلے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے ان کے سے زمین پر بہت دریے بعد پڑتے ہیں بخلاف دراز چیزوں مثلاً مینار وغیرہ کے ان کے سائے جلدی ہی پڑے گئتے ہیں

بعض روانیوں میں منقول ہے کہ صحابہ ظہر کی نماز کے لیے دیواروں کے سائے میں ہو کر جاتے ہے۔ اور دیواروں کے بار ہے
میں تحقیق ہو چک ہے کہ اس وقت دیواری عام طور پر سات سات گڑکی ہوتی تھیں۔ لہٰذاان کے سائے میں چلنااس وقت کار
آ مد ہوتا ہوگا جب کہ سورج کا فی پنچے ہوتا ہو۔ بعض حضرات نے تاخیر کی حد آ دھا وقت مقرر کی ہے بینی پچھ علماء یہ فرماتے ہیں
کہ گری کے موسم میں ظہر کی نماز آ و معے وقت تک مؤخر کر کے پڑھنی چاہئے۔ بعض شوافع حضرات حدیث سے ثابت شدہ ایرا د
( لیمنی نماز کو ٹھنڈ اکر کے ) کامحول وقت زوال کو بتاتے ہیں لیمنی ان کا کہنا ہے ہے کہ اس ایراد کا مقدر نماز ظہر میں اتی تاخیر نہیں
ہے۔

جواحناف بتاتے ہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وقت استواء کی شدیدگری ہے بچنے کے لیے زوال کے وقت ظہر کی تماز

پڑھنی چاہئے ان حضرت کی بیتاویل نہ صرف ہے کہ بیداز مفہوم ہے بلکہ فلاف مشاہدہ بھی ہے کیونکہ وقت استواء کے مقابلہ میں

زوال کے وقت گری کی شدت میں کی آ جانے کا خیال تجربہ ومشاہدہ ہے بدا بید میں فہ کور ہے کہ جن شہروں میں گری کی شدت

آ فناب کے ایک شل سامید و تیجئے کے وقت ہوتی ہو وہاں تو ایراد کا مقصدا کی وقت حاصل ہوسکتا ہے جب کہ نماز ایک شل سامید وہونے کے بعد پڑھی جائے الحاصل ۔ ظہر کی نماز کو ایراد ہیں بعنی شعندا کر کے پڑھنا ہی افضل واول ہے ۔ جبال تک حدیث

ہونے کے بعد پڑھی جائے الحاصل ۔ ظہر کی نماز کو ایراد ہیں نعنی شعندا کر کے پڑھنا ہی افضل واول ہے ۔ جبال تک حدیث

ہیں جن سے متفقہ طور پر بیر ہابت ہوتا ہے کہ گری ہیں ظہر کی نماز ٹھنڈا کر کے پڑھنا ہی افضل واول ہے ۔ جبال تک حدیث

حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے جس ہیں مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری کے موسم ہیں دو پہر کی

شدت کے بارے ہیں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے ہماری درخواست قبول نیس کی ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے گری کے موسم ہیں ظہر کی نماز کو پورے وقت تک موٹر کرنے کی درخواست کی تھی اس لیے

نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گری کی جائے گی تو نماز کا وقت بھی نکل جائے گا۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تول نہیں فرمائی کا گراتی تا غیر کی جائے گی تو نماز کا وقت بھی نکل جائے گا۔

حضرت امام شائعی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ ایرادر خصت ہے اور وہ بھی سب کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جماعت کے لیے مخدول میں جانے کے لیے مشقت و محنت کا سمامنا کرتے ہیں۔ جولوگ تنہا نماز پڑھتے ہوں یا اپنے پڑوی و محلّہ کی مجد میں نماز کے لیے آتے ہوں ان کے لیے میرے نزدیک یہ پہندیدہ ہے کہ وہ اول وقت سے تا خیر نہ کریں، یہ قول ظاہر حدیث کے خلاف ہے اس لیے اس کی اتباع نیں کی جاسکتی۔

حضرت اہام تر ندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک صدیث نقل کی جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ سائی اللہ علیہ وسلم میں بھی باوجود رید کہ سب یکجار ہے تھے ابراد کا تھم فر مالیا کرتے تھے، نیز اہام تر ندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں کہ جوآ وی گر می کی شدت سے بہتے کے لیے ظہر کی نماز کوتا خیر سے پڑھنے کے لیے کہتا ہے اس مسلک کی اتباع سنت کی وجہ سے اولی وافضل کسلے میں احادیث میں احادیث میں جو تعارض ہے کہ بعض حدیثوں سے قریمعلوم ہوتا ہے کہ آپ سلی امتدعلیہ وسلم ظہر کی نماز دیر (لیٹ) کرکے پڑھتے تھے اور بعض حدیثوں سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لیتے تھے۔اس حدیث سے بیہ نماز خرر الیٹ) کرکے پڑھتے تھے۔اس حدیث سے بیا خراض کے موسم میں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تا خیر سے پڑھا کرتے تھے ادر سردی کے موسم میں جاری پڑھتے تھے۔

دانظهركا كرميون من بعى جلدى يرصف من غيرمقلدين كاجابلات استدلال:

غېرمقلدمولوي زبيرز ئى ككھتا ہے ۔ نماز ظهر كاوفت

" عن انس بن مالك قال : كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالطهائر سحدنا على ثيابنا نقاء الح "

حضرت سید تا انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ جب ہم رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے پیجھے ظہر کی نمازیں برصتے تھے تو گرمی سے بیخے کے لئے اپنے کپڑوں پرسجدہ کرتے تھے۔

(میچ ابنجاری رح واللفظ له ویچ مسلم، ج ایس ۲۲۵، قدیمی کتب خانه کراچی)

- 1) ہیں روہیت اور دیگرا جادیث میحدے ثابت ہوتا ہے کہ نمازظہر کا دفت زوال کیساتھ شروع ہوجا تا ہے، اورظہر کی نماز اول وقت مڑھنی جائے۔
  - 2) اس پراجماع ہے كہ ظہر كا دنت زوال كے ساتھ شروع ہوجاتا ہے۔ (الافصاح لا بن ہميرة)
- 3) جن روایات میں آیا ہے کہ جب گری زیادہ ہوتو ظہر کی نماز شخنڈے وقت میں پڑھا کرو، ان تمام احادیث کا تعلق سفر کیماتھ ہے جبیما کہ سمجے بخاری ج مس ح کی حدیث سے ثابت ہے، حصر (گھر، جائے سکونت) کے ساتھ نہیں۔ جو حضرات سفروالی روایات کوحدیث بالا وغیرہ کے مقابلہ میں چیش کرتے ہیں، ان کا موقف درست نہیں۔ انہیں چاہئے کہ ثابت کریں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز شھنڈی کرکے پڑھی ہے۔:
- 4) سیدناابو ہریرہ رضی الندعنہ فرماتے ہیں: جب سابیا یک مثل ہوجائے تو ظہر کی نمازادا کرواور جب دومثل ہوجائے تو عصر پڑھو۔"(موطاامام ما لک دسندہ صحیح)

اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز زوال سے نیکرایک مثل تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی ظہر کا وقت زوال سے بیکرایک مثل تک ہے۔ مولا ناعبدائی لکھنوی نے بھی العلیق المجد ص حاشیہ میں اس موتوف اثر کا بہی مفہوم لکھا ہے۔ مولا ناعبدائی لکھنوی نے بھی العلیق المجد ص حاشیہ میں اس موتوف اثر کا بہی مفہوم لکھا ہے۔ یہاں بطور تنجیہ عرض ہے کہاس "اثر "کے آخری حصہ " فجر کی تماز اند چرے میں اواکر " کے آخری حصہ " فجر کی تماز اند چرے میں اواکر " کے اس بنا ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے ظہر کے بارے میں بوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا : جب دو پہرکوسورج وُھل جے اور سابہ

تسمه جتنا ہوجائے تو ظہر قائم ہوگئی۔(مصنف ابن الی شیبہ ،سندہ سیح)

معلوم ہوا کہ سیدناایو ہر ریرہ رضی اللہ عندال کے قائل منے کہ ظہر کا دفت سورج کے زوال کیساتھ ہی شروع ہوجا تا ہے۔ 6) سُوید بن عُفلہ رحمہ اللّٰہ تماز ظہراول وقت اداکرنے پراس قدرڈ نے ہوئے تھے کہ مرنے کے لئے تیار ہو گئے ، مگر بیگوارانہ كيا كه ظهر كى نماز تاخيرے پر هيں اور لوگول كو بتايا كه بم ابو بكر وعمر رضى الله عنهما كے بيجھے اول وقت ميں نماز ظهر اواكرتے تھے۔ (مصنف این الی شیبه دسنده حسن) (نماز نبوی مولوی زبیر علی زئی)

نقبهاء احناف نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس حدیث نیل'' ابر ددا'' جو امر کا صیغہ ہے۔ جو غیر مقلدین کی متدل احادیث کے قریبے پر استخباب کے تکم میں ہے۔ یہی فقہاءاحناف نے کہا ہے کہ گرمیوں میں ظہر کامسخب دنت تاخیر سے پڑھنا ہے۔غیرمقلدین پرتعجب ہے کہ وہ اس قدرمضبو کا اسناد والی احادیث کوجھوڑ کر کتنی تیزی سے اپنی خواہشات کی اتباع كرت بيل -كيابياوك نبيس جائة كرة أن كاعكم بكراسلام بل كمل طور برداخل موجاؤ \_ توبياوك كيونكر قرآن كي حكم كي مخالفت کرتے ہوئے کثیرا حادیث پر مل نہیں کرتے۔

صديث ابردوا' صيفه امرك ساتھ سيح ،مرفوع اور قولى حديث باصول حديث ميں ہے كه قولى حديث كوفعى حديث بر ترجے دی جاتی ہے۔لہذاظہر گرمیوں میں تاخیر کرکے پڑھو۔

دورحاضر میں میکننی عجیب مثال ہے کہ جولوگ کلام واحکام کے قرائنی ذرائع جاننے ہے معذور ہیں وہ لوگوں کو اسلام سکھ نے کے تھیکیدار بن بیٹے ہیں۔ ریجی تعجب ہے کہ قرآن وسنت کوچھوڑ کرانصاح کے حوالے یا دآ گئے۔

انصاح کا حوالہ ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس پر اجماع ہے۔ گنی دور نگی ان لوگوں کے اندر سرایت کر چکی ہے کہ ایک طرف و تقليد كوشرك بتا نيس اور دومرى طرف خودتقليد كسمندري غوط زن ريس - اين ذهبك العقل عمری تمازین تا خیرمنتیب ہے:

﴿ وَتَأْجِيرُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرُ الشَّمْسُ فِي الشُّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾ لِمَا فِيهِ مِنُ تَكْثِيرِ النَّوَافِلِ لِكُوَّاهَتِهَا بَعْدَهُ ، وَالْمُعْتَبُرُ تَغَيْرُ الْقُرْصِ وَهُوَ أَنْ يَصِيرَ بِحَالٍ لَا تَحَارُ فِيهِ الْأَعْيُنُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالتَّأْخِيرُ إلَيْهِ مَكُوُوهُ.

'رمیوں اور سردیوں میں نماز عصر کواس وفت تک مؤخر کرنا جب تک سورج متغیر ندہو کیونکہ عصر کے بعد نو افل کی کنڑت مکروہ ہے۔اوراس میں قرص کی تبدیلی کا اعتبار کیا گیا ہے۔اور قرص رہے کہ مورج کا اس حالت میں ہو جانا کہ آ تکھیں اسے ممنکی باندھ کرندد کھے کیں۔ یہی سی روایت ہے۔ (تغیرش) تک تاخیر مکر دو ہے۔

ا مام ابودا وُدعلیه الرحمه اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت علی بن شیبان رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ ہم

کسیمیں رسول انڈسلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے (ہم نے دیکھا کہ) آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز میں تاخیر کرنے تھے آئی سے سفید اور صاف رہنے کی حد تک۔ (سنن ابوداؤد، ج) ہیں ۵۹،دارالحدیث لمان) فرص کی تعریف:

سورج کارنگ سفیدی سے زروی کی طرف اتنا تبدیل ہوجائے کہ دیکھنے والے کی نظر آسانی ہے مسلسل تمنکی باندھ کر اے دیکھ سکے۔

نمازعمرے نام کی وجد تسمیہ:

نماز عصر بیس ابر کے دن تو جلدی جاہیئے ، ندائن کہ دفت سے پیشتر ہوجائے۔ باتی ہمیشہ اس میں تاخیر مستحب ہے۔ اس واسطے اس کانام عصر رکھا گیالانھا تعصر (لیعنی وہ نچوڑ کے دفت پڑھی جاتی ہے)۔

عائم ودار قطنی نے زیاد بن عبداللہ تخفی سے روایت کی "ہم امیر الموسین علی کرم اللہ تعالٰی وجبہ کے ساتھ معجد ہو مع میں بیٹے تھے مؤ ذن نے آ کرعوض کی : یا امیر الموسین نماز۔ امیر الموسین نے قربایا بیٹھو۔ وہ بیٹے گیا۔ دیر کے بعد پھر حاضر ہوا اور نماز کیلئے عوض کی۔ امیر الموسین نے قربایا ہے الکلب بعلمانا السنة (میکٹا ہمیں سقت سکھا تا ہے) پھر اٹھ کرہمیں نماز عصر پر حالی۔ جب ہم نماز پڑھ کروہ ال آئے جہال مجد میں پہلے بیٹھے تھے ف حدث و نسا للرکب لنزول الشمس سفروب نتر اہما ہم ذائودل الشمس سفروب نتر اہما ہم ذائودل پر کھڑے ہوکر سورت کود کھنے گئے کروہ غروب کے لئے نیچ اتر گیا تھا۔

( سنن الدارقطني باب ذكر بيان المواقيت الخ مطبوعه نشر السنة متان )

### معرين اخيرمستب من معزت على رضى الله عندى روايت يرجرح وتعديل:

حاکم نے کہااس مدیث کی سندتی ہے اماان زیادالم بروعنہ غیرالعباس ، رعی بیہ بات کدزیاد سے سوائے عب س کے کسی نے روایت نہیں کی ، (سنن الدارتطنی باب ذکر بیان المواقیت المطبوعة نشر السنة ملتان)

قامه الدارقطني، فاقول :عباس ثقة، وغايته جهالة عين، فلا تضر عندنا، لاسيما في إكابر التابعين. قال في المسلم، لاحرح بان له راويا فقط وهومجهول العين باصطلاح \_

جیما کہ دارتھنی نے کہا ہے۔ عباس تقدے ، زیادہ سے زیادہ ال میں "جبالت عین " پائی جاتی ہے اور یہ بمارے نزویک معزمیں ہے ، خصوصاً اکا برتا بعین میں مسلم میں ہے کہ یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ قلال سے آیک ہی راوی ہے اور وہ اصطابا تی طور پر "مجبول العین " ہے ، (مسلم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت مسئلہ جبول الحال مطبوعہ منشورات الشریف ارضی تم ، ایان ) نواتح میں ہے کہ بعض نے کہا کہ ایساراوی قابل قبول نہیں ہے ، کیکن یہ ہے دلیل بات ہے۔

(فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت مسئله مجبول الحال)

آگریدمولی علی کاصرف اپنافعل ہوتا جب بھی ججت شرق تھانہ کہ وہ اسے صراحة سنت بتار ہے اور مؤ ذن پر جوجلدی کا تقاضا کرتا تھ ایسا شدید غضب فرمارہے ہیں، ای کی مثل امیر المومنین کرم اللہ نقائی وجہہ، سے نماز مبح میں مروی امام طحاوی بطریق داود بن پزیدالا ودی عن ابید دوایت فرماتے ہیں۔

قـال كان على ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يصلى بناالفحر و نحن نترااي الشمس محافة ان تكون قدطلعت \_

مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ میں نمازی پڑھایا کرنے اور ہم سوری کی طرف دیکھا کرتے تھے اس خوف ہے کہ ہیں طلوع نہ کرآ یا ہو۔ (شرح معانی الآثار باب الوقت الذی یصلی فیہ الفحر «مطبوعه ایس سعید کمپنی کراہمی) مناقب سیدنا اہام اعظم رضی اللہ تعالٰی عندللا مام حافظ الدین الکردری میں ہے۔ .

ذكر الامام الديلمي عن زهير ابن كيسان قال صليت مع الرصافي العصر ثم انطلقت مسحد الامام فاخر العصر حتى خفتُ فوات الوقت ثم انطلقت الى مسحد سفين فاذاهو لم يصل العصر فقلت رحم الله اباحنيفة ما اخرها مثل اخر سفين ميعني امام ديلمي ني زهيربن كيسان سي روايت كي\_

کہ بیں رصافی کے ساتھ نماز عصر پڑھ کرم جدامام اعظم رضی اللہ نعائی عنہ بیں گیا امام نے عصر بیں اتن تا خیر فرمائی کہ جھے۔ خوف ہُوا کہ وقت جاتارہ ہے گہر بیں مجدامام سفین توری رضی اللہ نعائی عنہ کی طرف گیا تو کیا دیکھوں کہ اُنہوں نے ابھی نماز پڑھی ہمی نہیں بیٹ کی خواند الدابو صنیفہ پر رحمت فرمائے انہوں نے تو اتنی تاخیر کی بھی نہیں جتنی سفیان توری علیہ الرحمہ نے کی پڑھی ہمیں بتنی سفیان توری علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ (منا قب امام اعظم ابوطیفہ للگر دری الفصل الثانی فی اصول بنی علیہ فرہب مطبوعہ مکتبہ اسمال میہ کوئٹہ)
ماز مغرب بیں جلدی مستحب ہے:

( وَ) يُسْتَحَبُّ ( تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ) لِأَنْ مَأْجِه وَهَا صَكُوُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّشَيْهِ بِالْيَهُودِ. وَكَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَا تَزَالُ أَمْتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْمَغْرِبَ وَأَحُرُوا الْعِشَاء).

اورمغرب میں جلدی متحب ہے کیونکہ اس میں تاخیر طروہ ہے ای وجہ سے کہ اس میں یہود کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور نبی کر عملائی کی اور عشاء کومؤ خرکیا۔ مماز مغرب کی اوا نیکی کے بعدا تدجیر ہے کی کیفیت:

ا مام ابودا کو علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللّه عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ہم پڑھا کرتے تھے بھر ہم تیراندازی کرتے تھے اور ہم کو تیرگر نے کی جگہ

نمازمغرب میں تاخیر مکروہ ہے:

امام ابودا ؤدعليه الرحمه البي سند كے ساتھ بيان كرتے ہيں۔حضرت ابوا يوب رضى اللہ تعالى عندراوى ہيں كه رسول الله صلى التدعليه وسلم نے فرمايا ،ميرى امت كے لوگ اگر مغرب كى نمازكو (اس قدر) دير كركے ندير هاكري كه ستارے بيم كانے لكيس تو ہیشہ بھلائی، یا فرمایا کہ، فطرت (لینی اسلام کے طریقے) پر میں مے، (سٹن ابوداؤد، جایم، ۲۰دارالحدیث ملتان) اور اس روایت کوداری نے حضرت عباس رضی الله تعالی عند سے نقل کیا ہے۔ (مشکوۃ المعمائح)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مغرب کے وقت فقلاستارے نظر آجانے سے کراہیت نہیں آتی البندستارے منجان ہو کر ہم نے لکتے ہیں تو تب وفت کروہ ہوجا تا ہے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز تا خیرے پڑھی تھی اور وہ ہمی بیان جواز کے لیے ورنہ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اول وقت ہی مغرب کی نما زا دا فرماتے تھے۔ عدم دليل كرامت سدا ثابت اسخباب من نظروجواب:

علامهابن محمود البابرتي عليه الرحمه لكصة بين كه صاحب بدايه كانيةول كمغرب بين جلدي اس كيمستحب ب كهاس مين تا خیر کروہ ہے۔اس پراعنز اص وار دہوتا ہے۔ کیونکہ جس طرح نماز عشاء کورات کے نصف اخیر تک مؤخر کرنا مکروہ ہے حالانک اس كے ترك سے استحباب لا زم بيس آتار كيونكد نصف رات تك مؤخر كرنام باح بے۔

علامدالبابرتي عليه الرحمه كي عبارت كأحامل اعتراض بيهب كهزك محرده سے استخباب ثابت نہيں ہوتا۔لبذامغرب ميں علن كاستهاب ترك مروه سے كيے ثابت كيا جاسكتا ہے۔

اس کوجواب سیہ کے بہال نمازمغرب کی عجلت کا استحباب ترک مروہ کی وجہ سے نہیں بلکہ بداستحباب یہود سے مشابہت چوڑنے کی دجہ سے ہے۔ اور جس میں تھید با بہود ہو کداس کا ترک کرنامتحب ہے۔ کیونکداس میں اباحت تسامح کی طرف العان والى ب- (عناميشرح الهدامية بالسيوت)

علامهالبابرتى عليه الرحمه كے اس موال وجواب كامقصديہ ہے كہ فقہاءاحتاف نے نمازمغرب میں بقیل ترک كراہت كى وجه ے بیں بلکہ حب ما يبودكى وبدسے ہے۔

علامها بن تجيم حقى لكهت بير ـ لايلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة اذلا بدلها من دليل خاص -ترك مستحب المراهت كا ثبوت نبيس بهوتا كيونكهاس كيليح خاص دليل كي ضرورت ہے۔ (البحرالرائق، باب العيدين بمطبوعه الجي ايم سعيد تمپني كراچي)

عشاء کی نماز میں تاخیر منتحب ہے:

قَالَ ( وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى مَا قَبَلَ لُلُثِ اللَّيْلِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّهَا وَالسَّلَامُ ( لَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمْتِى لَا تَخْرُت الْعِشَاء اللَّي لُلُثِ اللَّيْلِ ) وَلَأَنَّ فِيهِ قَطْعَ السَّمْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ فِي الصَّبْفِ تُعَجَّلُ كَىٰ لَا تَعْفَلُلَ الْجَمَاعَةُ ، وَالتَّأْخِيرُ إِلَى لِصْفِ اللَّيْلِ مُبَاحِ لِآنَ ذَلِيلَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ عَارَضَهُ دَلِيلُ الْمُتَعْفِى الثَّيْلِ مُبَاحِ لِآنَ ذَلِيلَ الْكَرَاهَةِ وَهُوَ تَقْلِيلُ الْجَمَاعَةِ عَارَضَهُ دَلِيلُ النَّعْفِ اللَّهِ مَا عَدِهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْجَمَاعِةِ وَالْحَدُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَمَاعَةِ عَارَضَهُ وَالْمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

نمازعشاء کوتہائی رات سے پہلے تک مؤخر کرنامتے ہے۔ کونکہ ہی کریم الیا نے فرمایا: اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں نمازعشاء کوتہائی رات تک موخر کرتا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ قصہ کہائی کوختم کرنا ہے کیونکہ عشاء کے بعد اس سے منع کیا گیا ہے ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرمیوں میں جلدی کی جائے تا کہ جماعت تھوڈی شہو۔ اور "دھی رات تک تا خیر کرنا مباح ہے۔ کیونکہ دینل کرا ہت قلت بتماعت ہے جس کا معاد ضرف دلیل ندب ہے اور کی سے با تیں کرنے کوئتم کرنا ہے۔ لہذا سے کیونکہ ایس سے قلت جماعت ہوگ ۔ موسل رات تک آخری نصف تک مؤخر کرنا کروہ ہے کیونکہ اس سے قلت جماعت ہوگ ۔ جہاقصہ کہائی اس سے پہلے تتم ہوچی ہے۔

شرح

امام ابو الادعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت معاذین جبل رضی الله عندے روایت ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلی وسلی وسلی وسلیہ وسلی وسلیہ وسلی

(سنن ايودا وُدِيجَا بِسِ• ٢ ، دار الحديث مليّات)

عشاء کی تمازیس استخاب تبائی وات تک ہے:

حضرت عبداللد بن عمروضى الله عندى روايت كرايك دات بم عشا فى نمازك ليدسول كى و بلدسيدوآ لدوسم

انظار میں بیٹے رہے ہیں جب تہائی رات یا اس سے مجھ ذا کد رات بیت گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآ رہ دسلم ہمارے باس تو بنی اللہ علیہ میں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے بیتا خیر کئی کام میں مشغولیت کی بنا پر کی یا کسی اور وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر ما یا تم ہی اس نماز کا انتظار جب آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر ما یا تم ہی اس نماز کا انتظار کرتے ہو (پھر فر ما یا) اگر مجھے اپنی است پر اس نماز کے بار ہونے کا خطر و نہ ہوتا تو میں اس نماز کو ہمیشہ اس و قت پر پڑھا یا کرتا ہو تا کہ وقت یا جب تم اس نماز قائم کی (ایسی تک میر کہیں)۔ (سنون ابود اؤد)

ماز و ترکام سخب وقت:

( وَيُسْتَحَبُ فِي الْوَتْوِ لِمَنْ يَأْلُفُ صَلَاةَ اللَّيْلِ أَنْ يُوَخِّرَهُ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ ، فَإِنْ لَمْ يَبَقَ بِالالْبِبَاهِ أَوْلَوَ فَبَلَ النَّوْمِ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( مَنْ حَافَ أَنْ لَا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْبُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ ) "

27

اوروتر میں اس مخص کیلئے جورات کی نماز ہے محبت رکھتا ہے وتر کوآخری رات تک مؤخر کرتامت ہے۔ اگراہے نیندے بیدار ہونے کی امید نہ بوتو و وسونے ہے پہلے ہی وتر پڑھے۔ کیونکہ نبی کر نیمونٹ نے نے فرمایا: جس شخص کوخوف ہو کہ وہ دات ک بیدار ہونے کی امید نہ بوتو و وسونے ہے پہلے ہی وتر پڑھے۔ کیونکہ نبی کر نیمونٹ نے فرمایا: جس شخص کوخوف ہو کہ وہ دات آخری وقت بیل نبیل اٹھ سکے گاتو وہ پہلے وقت میں ہی وتر پڑھے۔ اور جس کوشوق ہو کہ وہ رات کے آخر میں تیام کر لے گانو وہ وتر کوآخر رات میں پڑھے۔

ثرح:

حضرت عبدالندا بن عمر رضی الله تعالی عندراوی بین که مرور کونیمن صلی الله علیه وسلم نے قرمایا اینی رات کی نماز میں آخری نماز در کوقر اردو۔ (صحیح مسلم)

پھر بہ جان کیجئے کہ اس حدیث میں جو تھم دیا جارہا ہے وہ وجوب کے طور پڑئیں ہے بلکہ استخباب کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تق کی عنہ راوی ہیں کہ مرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ( فَا عَارِنمایاں مونے پر ) وتر میں جلدی کرد ۔ (صبح مسلم)

حضرت عبدائندا بن عمر رضی الله نعالی عندراوی بین که سرورکونین سلی الله علیه وسلم نے فر مایا دات کی نماند دودورکعت ہاور جب کسی کومنے ہونے کا اندیشہ ہونے گئے تو ایک رکعت پڑھ نے ، یہ (ایک رکعت) میں پڑتی ہوئی نماز کو طاق کرد ہے گہ۔ صحیح ابنی ری دسیجے مسلم) صدیت کے پہلے بڑو کا مطلب یہ ہے کہ رات کو پڑھی جانے والی نفل نمازیں دو دورکعت کرکے پڑھی جا کیں چنانچہ حضرت ام مثافی ،حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد نے اس حدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ افضل بہی ہے کہ رات میں نفل نمازیں اس طرح پڑھی جا کیں کہ ہر دورکعت کے بعد سلام پھیرا جائے یعنی دودورکعت کر کے پڑھی جا کیں۔
بادلوں کے ایام میں مستحب اوقات کا بیان:

( فَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ وَالْظَهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا ، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ تَعْجِيلُهُمَا ) لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى اغْتِبَارِ الْمَطَرِ ، وَفِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ تَوَهُمَ الْوُقُوعِ فِي الْوَقْبَ الْمَكُرُوهِ ، وَلَا تَوَهُمَ فِي الْفَجْرِ لِأَنَّ دِلْكَ الْمُذَّةَ مَدِيدَةٌ . وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ التَّأْخِيرُ فِي الْكُلُّ لِلاحْتِبَاطِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ الْأَدَاء 'بَعَدَ الْوَقْتِ لَا قَبَلَهُ.

.27

اور جب باداوں کا دن ہوتو فجر ،ظہر اور مغرب کی تمازیں تا فیر مستحب ہے جبکہ عصر اور عشاء میں جدی پڑھنا مستحب ہے۔
کیونکہ عشاء میں تاخیر بارش پر قیاس کرتے ہوئے قلت جماعت کا سبب ہوگا۔ اور عصر میں تاخیر وقت مکر وہ کے وقوع کا وہم ہوگا
جبکہ فجر میں کوئی وہم نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کا وقت الباہے اور امام اعظم علیہ الرحمہ سے تمام نمازوں میں احتیاط کے طور پر تاخیر روایت کی گئی ہے۔ کیا آپ بینیس و کیھتے کہ قماز کو وقت کے بعد اوا کرنا جائز ہے جبکہ وقت سے پہلے جائز نہیں۔
بوایوں کی وجہ سے تھم تاخیر وقبل میں تبدیل کی کا بیان:

حضرت سیرنادام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زد کی بادلون کے دنوں میں نماز وں بطوراحتیاط تاخیر کی جائے گی۔
کیونکہ سی بھی نماز کی ادائیگی دفت سے پہلے نہ ہوگی۔البتہ دفت کے بعدوہ ادا ہوجاتی ہے۔ لیعنی اگروفت میں تاخیر کی تو نماز ادا
ہوجائے گی۔ یہاں بیشبہ نہ ہوکہ شایدام اعظم نماز کواس کے دفت کے بعدادا کرنے کے قائل ہیں۔ایسا ہرگز نہیں بلکہ انہوں
نے احتیاط کے طور پرصرف تاخیر کا تھم دیانہ

دور حاضر میں سائنسی ترتی کے پیش نظراب گھڑیوں کا نظام رائج ہے جس سے بہآ سانی اوقات کو دیکھا جاسکت ہے۔اور اس کے مطابق نماز دن کوادا کیا جاسکتا ہے۔

# فَمُ لَى الْأَوْلَاكِ الْجِي الْجَوْلَاكِ الْجِي وَكُرُو لِينَا الْسَارِدُ

و میں ان اوقات کے بیان میں ہے جن میں نماز پڑھٹا مکروہ ہے ﴾ ادقات کروہ والی ضل کی مطابقت نقبی کابیان:

علامہ بدرالدین بینی حنفی علیہ الرحمہ آنکھتے ہیں کہ یہ فصل ان اوقات کے بیان میں ہے جس میں نماز کروہ ہے۔ اساس فصل کانام کروہ اس کئے رکھا ہے کیونکہ اس میں نماز کا عدم جواز غالب ہے۔ یا بھرعدم جواز کراہت کومسلنزم ہے۔ جب مصنف وقت کی اقسام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اوقات میں سے اس ایک بیتم بھی بیان فرمائی ہے۔ (البنائی شرح البدایہ ہے ہوسے مقانیہ ملکان

#### نماز كاوقات منوصكايان:

(لا تَجُورُ الصَّلامَةُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ وَلا عِنْدَ قِيَامِهَا فِي الظَّهِيرَةِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا) لِحَدِيثِ ( عُقُبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَلاَئَةُ أَوْقَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلَّى فِيهَا وَأَنْ لَقُبُرَ فِيهَا مَوْقَالَا : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ ، وَجِينَ بَصَيَّفُ لِلْغُرُوبِ لَهُ مُو قَالَا : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَعِنْدَ زَوَالِهَا حَتَّى تَزُولَ ، وَجِينَ بَصَيْفُ لِلْغُرُوبِ فَلَهُ لَا فَهُو لَا عَلَيْهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ فِي الشَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَاقِيةِ وَالْفَالِقِيقِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَقَى النَّوْلِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### 27

طلوع آفیاب، دو پہر (وقت زوال) اور غروب آفیاب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کیونکہ حفرت عقبہ بن عامر، رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الفقائی سنے ہم کو تمن اوقات ہی نماز سے اور مُر دول کو ڈن کرنے ہے رؤکا۔ ایک تو جب موری طلوع ہور ہاہو، یہاں تک کہ بلند ہوجائے ورسرے سی وقت ٹھیک دو پہر ہو، جب تک کر زائل نہ ہوجائے اور تیسرے میں وقت مورج ڈو ہے گئے، جب تک پُورا ڈوب، نہ جائے۔ اور آپ کے فرمان آن نقبر "سے مراوتماز جنارہ ہے۔ کیونکہ اسوقت وفن کرنا کم دو نہیں ہے اور صدیت مطلق ہے ای کے اطلاق کی وجہ سے امام شافعی علیہ الرحمہ کے خلاف ولیل ہے کیونکہ و فرائض اور مکہ کو خاص کرتے ہیں۔ اور اہام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے خلاف میں دلیل ہے کیونکہ وہ جمعے کے دن زوال کے وقت نفل کو مباح قرار دیتے ہیں۔

# تين اوقات مين ندتماز يرمعي جائة اورندميت كودفنا بإجائة:

الام مسلم عليه الرحمه التي سند كے ساتھ بيان كرتے ہيں۔ حضرت عليٰ بن د باح كہتے ہيں كہ ميں نے سيدنا عقبہ بن عام جبئ کو سے کہتے ہوئے شا کہ رسول التعلیق میں تین اوقات میں نماز ہے اور مُر دوں کو دُن کرنے ہے روکتے تھے۔ ایک ق جب سورت صوع مور بامور بامور بامان تک که بلند موجائے ، دوسرے جس وفت ٹھیک دو پہر مور جب تک کرز دال ند ہوجائے اور تيسرے جس دفت سورج ڈوسبے لگے، جب تک پوراڈوب نہ جائے۔ (219، جج مسلم)

امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت سید ٹا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول التعلیق نے فروی (اكلوكو!) تم الى نمازين طلوع أفاب كوفت نداداكرواورند غردب أفاب كونت. ( تيم بخارى، رقم ،٣٥٨) حضرت سیدنا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول التمانی نے فرمایا ہے کہ جب آفاب کا کنارانکل آئے تو نمازموقوف کر دویہاں تك كدآ فياب بلند بوجائے اور جب آفراب كاكناراحيب جائے تو نمازموقوف كردويهاں تك كد (پورا آفراب) حجب جائے۔( سی بخاری، رقم ، ۲۵۹)

# اوقات منوعه بين صلوة وتخصيص مكه بين امام شافعي كااستدلال وجواب:

شارح حاوى امام شافق عليه الرحمه كامؤقف بيان كرتيج وئ لكصة بيل-امام شافعي عليه الرحمه كزويك طلوع سورج ، قیام شمس اورغروب شمس کے دفت مکہ میں فرائض پڑھنا جائز ہے۔ان کی دلیل ہیہ ہے کہ سبب مقدم ہوتا ہے یا وہ سبب نمازے ملا ہوا ہوتا ہے۔لہذا ان اوقات میں تماز کر دہ نہ ہوگی کیونکہ فوت شدہ نماز وں کے بارے میں بیرحدیث عام ہے کہ نبی کریم منابین نے فر ، یا : جو تحص نماز ہے سو گیا یا اس کونماز بھول گئی تو جب اے یاد آئے وہ اس کو پڑھے۔ بیرحدیث فرائض ہنن اور نوافل سب کی تضاء میں پرابر ہے۔

اورای ہے نماز جنازہ ہے کیونکہ ہی کریم ایک ہے۔ خصرت علی المرتضی رضی الله عند سے فرمایا: تین چیزوں کومؤخر نہ کروان میں تماز جنازہ کا ذکر بھی ہے کہ جب وہ حاضر ہو۔

ای طرح نمازتحیۃ المسجد بھی ای تھم میں ہے کہ جب کوئی شخص ا تفاق سے ان اوقات میں مسجد میں داخل ہوا۔ا ً مرچہ اس کا تحیة المسجد کاارادہ نے بھی ہو بلکہ نماز کے انتظار کیلئے داخل ہوا ہے۔ کیونکہ نبی کریم النے نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی مخص مسجد میں داخل ہوتو وہ دورکعتیں نماز پڑھے بغیرنہ بیٹھے۔البتہ جب کوئی شخص ان اوقات میں تحیۃ المسجد کےاراد ے ہے مسجد میں د خل ہوا تو اس <u>کیلئے</u> کرووے۔۔

تخصيص كمه يعلت ممانعت كامعدوم جونان

فقہا عشوا نع کی ہے بھی دلیل ہے۔ کہ حدیث میں اوقات ممنوعہ کی جوعلت بیان ہو کی ہے وہ یہ ہے کہ ان اوقات میں مشرکین

کے اشتباہ ہوتا ہے۔جبکہ مکہ میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اشتباہ لازم نہ آئے گا۔ کیونکہ تربین شریفین بوری دنیا کی نظروں میں ایک غاص مقام رکھتا ہے۔مسلمان تو مسلمان حتی کہ غیرمسلم بھی بہخو بی جانتے ہیں۔کہ وہاں جانے والے اللہ کی عبادت کر تے ہیں۔

الم شافعی نے اپنے مؤتف کو تابت کرنے کیلئے احادیث میں بیان کردہ علت سے استدلال کیا ہے۔ کہ شرکین سے
اشتہ اعلت کے معدوم ہونے کی وجہ سے مکہ میں نماز چائز ہے۔ جبکہ ہماری دلیل بیر ہے کہ اصول ہمارے نز دیک سلمہ بیر ہے کہ معموم نے ہوئے وجو دعلت یا معہ بین ماعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر چہ احادیث میں اس کی علت بیان ہوئی ہے تاہم بیاحاد بیث شوت تھم کیلئے نفس ہیں۔ لہذا ان پڑمل کرتے ہوئے بیکیں کے ان اوقات میں ہر جگہ وہر مقام پر نماز بر صناحار نہیں۔

ہماراد دسرا جواب بیہ ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے کی اباحت اس مقام پراس لنے بھی جائز نہیں کہ ماخذ شرع میں کہیں اس کی اباحت کا بھی شوت نہیں۔ کہ نبی کر پم میں ہے یا سحا بہ کرام رضی اللہ عنہم نے مواظبت کے ساتھ مکہ میں بنہی اوقات میں نماز پڑھی ہو۔

جد کے دن وقت زوال نوافل پڑھنے میں امام ابو یوسف وامام شافعی علیماالرحمہ کااختیاف دولائل: حدید میں الدیور منص بات اتوالی میں فرمات ہوئی میں کہ نبی جہلی ایش استعمال نائے کا میں میں سیکر میں سے سے سے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فر ماتے ہیں کہ سرور کو نین حملی اللہ عالیہ وسلم نے ٹھیک دوپیر بلکے وقت جب تک که آفاب ڈھل نہ جائے نماز پڑھنے سے منع فر مایا ہے البتہ جمعہ کے دن (جائز ہے)۔ (شافعی)

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تو یمی مسلک ہے کہ جمعہ کے روز تھیک دو پہر کے وقت بھی نماز پڑھی جاستی ہے گر حصرت امام عظم البوطنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جمعہ کے دوز بھی نصف النہار کے وقت نماز پڑھئی ورست نہیں (امام عظم کا مسلک تو بھی ہے جو یہاں نقل کیا گیا ہے گرامام ابو بوسف کا قول سے ہے اور معتمد کذافی الا شاہ ۔) ہے اس لیے کہ وہ اطاد بیث جن میں مطلقاً نبی نابت ہے اس حدیث کے مقابلے میں ذیادہ مشہور میں اور بہ حدیث ضعیف ہے ان احادیث کا محالیہ بول تو حرام مقابلین کر سکتی یا بھر یہ کہا جائے گا کہ قاعد ہے کے معالی تی چیز کے بارے میں حرام اور مہاح دونوں کے دلائل ہوں تو حرام کے دلائل کوڑجے دی جائے گا۔

حفرت الوالخيل حضرت الوقاده رضى الله تعالى عند نقل كرتے ہيں كه سروركونين سلى الله جايہ وسلم تھيك دو بہر ك دفت جب تك كه سورج نه دُهل جائے تماز پڑھے كوكروہ مجھتے تھے علاوہ جمعہ كے دن كے نيز آپ سلى الله عليه وسلم كارش و ب كه علاوہ جمعہ كے دن كے نيز آپ سلى الله عليه وسلم كارش و ب كه علاوہ جمعہ كرن كے ديز آپ سلى الله عليه وسلم كارش و بات كارہ و بات كورہ اند (دو بہر كے وقت ) دوز ن مجھونكى جاتى ہوا ہى دوايت كوامام ابوداؤد نے نقل كيا ہے اور بها ہے كہ حضرت ابوق دہ رہے ابولا كل ملاقات ثابت ہيں ہے (بہذا اس حدیث كی سند تصل نہيں ہے (سنن ابود ؤو)

اوقات منوعه بن تمازجناز وادر بجده تلاوت كانتكم:

قَالَ ( وَلَا صَلَاةً جِنَازَةٍ ) لِمَا رَوَيْنَا ( وَلَا سَجُدَةُ لِلَاوَةٍ ) لِأَنْهَا فِي مَغْنَى الصَّلَاةِ ( إِلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ عِنَهُ الْفُرُوبِ ) لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْجُزْءُ الْقَائِمُ مِنْ الْوَقْتِ ، لِأَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ بِالْكُلُّ لَوَجَبَ الْآدَاءُ بَعْدَهُ ، وَلَوْ لَعَلَّقَ بِالْكُلُّ لَوَجَبَ الْآدَاءُ بَعْدَهُ ، وَلَوْ لَعَلَقَ بِالْمُكُلُّ لَوَجَبَ الْآدَاء عُمْدَهُ ، وَلَوْ لَعَلَقَ بِالْمُورِ فِي الْمُؤَدِّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَاضٍ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَذَاهَا كُمَا وَجَبَتُ ، بِخِكُونِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ قَاضٍ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَذَاهَا كُمَا وَجَبَتُ ، بِخِكُونِ غَيْرِهَا مِنْ الصَّلُواتِ لِلْاَقَةَ وَكُولُونَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُؤَدِّى بِالنَّاقِصِ .

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ : وَالْمُورَادُ بِالنَّفِي الْمَذْكُورِ فِي صَلَّاةِ الْجِنَازَةِ وَسَجْدَةِ النّلاوَةِ الْكُواهَةُ ، حَتَّى لَوْ صَلَّاهَا فِيهِ أَوْ تَلَا سَجُدَةً فِيهِ فَسَجَلَعًا جَازَ لِأَنَّهَا أَذْبَتُ نَاقِصَةً كَمَا وَجَبَتْ إِذْ الْوُجُوبُ بِحُضُورِ الْجِنَازَةِ وَالنّلاوَةِ.

#### :27

اور نماز جنازہ بھی نہ پڑھے اس روایت کی وجہ ہے جہم بیان کر چکے جیں ۔ اور سجدہ تلاوت بھی جا کر نہیں کیونکہ ہوہ تلاوت بھی نمازے متی نہ پڑھے اس روایت کی وجہ ہے جو قائم ہے تلاوت بھی نمازے متی بیں ہے۔ سوائے اس دن کی عصر کے جو فردب کے دبت پڑھی کیونکہ سبب وقت کا وہ جز ہے جو قائم ہوجیسا کیونکہ سبب اگر کل وقت کے ساتھ متعلق ہوجیسا کہ گذرا تو آخر دقت میں ادا کرنے والا قضاء کرنے والا بی ہوگا۔ اور جب ایسا بی ہے تو شخصی اس نے ایسے بی اوا کی جس کہ گذرا تو آخر دقت میں ادا کرنے والا قضاء کرنے والا بی ہوگا۔ اور جب ایسا بی کے تو شخصی اس نے ایسے بی اوا کی جس طرح اس پر واجب ہوئی جی درسری نماز دن میں ایسا نہیں کیونکہ وہ کامل وقت کے ساتھ واجب ہوئی جی لہذا وہ ناتھ وقت کے ساتھ واجب ہوئی جی ۔ لہذا وہ ناتھ وقت کے ساتھ وادانہ ہوں گی۔

صاحب بداید فرماتے بین که نماز جنازه اور مجده تلاوت کی جونئی فدکور ہے اس ہے راد کراہت ہے کیونکہ اگراس نے مکروه و وقت میں نماز جنازه پڑھایا آ بہت مجده تلادت کی اور مجده کیا تو جائز ہے۔ کیونکہ نماز جنازه اور مجده تلاوت ناقص اوا نیکی ہوگئی جس طرح ده واجب ہوستے ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ جنازے کا واجب حضور کی وجہ نے اور مجدے کا وجوب تلاوت کرئے کی وجہ سے اور مجدے کا وجوب تلاوت کرئے کی وجہ سے ہواہے۔

#### اوقات ممنوعه بن مجده تلاوت كرف كاممانعت بن غرابب نقهاء:

احناف کے ندیب میں بینی فرض اور نقل دونوں کو شائل ہے چٹانچہ پہلے تینوں اوقات بینی طلوع آفاب، غروب آفاآب اور استواء کے وقت نماز جائز نہیں ہے خواہ ادا ہو یا قضا البتہ ای دن کی عصر کی نماز جائز ہے ای طرح نہ جنازہ کی نماز جائز ہے اور استواء کے وقت نماز جائز ہوگی جوائیں اوقات میں پڑھا گیا ہوای طرح وہ تجدہ تلاوت جائز ہوگی جوائیں اوقات میں پڑھا گیا ہوای طرح وہ تجدہ تلاوت جائز ہوگا جب آیت مجدہ آئیں اوقات میں پڑھی گئی ہو۔ تا ہم ان اوقات سے مؤخر کرنا اولی ہوگا۔

تشريحات هدايه

۔ نیاز جناز و مجدو علاوت اور قضائماز کچر کے بچرے افت میں اور مصر کی نماز کے بعد بھی جائز ہے مل نماز ان اوقات میں بھی تحرد و ہے اگر کوئی آوق ان اوقات بھی تھی تھی زشروٹ کروے گاہ وازر مربوط اے گی اینی اس وقت ہے اے نماز تو اُر دین ب ہے اور پھر واقت تحروہ کے بھی جانب کے بعد اس کی تعلق بڑھنی جو ہیں اور اگر کوئی آ دمی نواز آقر نے شہیں بلکدای وقت بوری كريسة أووال من عبدورة بوجاة بي تأرق زوزوروي المنوسيد

**€65**}

هضرت الدم شاتعي الدراد مروحمر بالتأمين وحمد الفدنونا في عليها يسكارا و كيسال الانجابات على قبضا فدازا وبال إناز بيدكي فمازا إو ای وقت لایا میا بو موارز بینه نیج تحقیقه جسید کی نده بایشنی محل موازیت اثرا شاق بسد میجدین وافل او جایت ادراگر کونی آوی قعد الحية المسجد كي لدة إلى عن كي خواط مسجد عن السائد فالت عن ألك و طفا أور عن الأنبي المناهد عن المسعد كما تبيل اوقات میں بڑھے تو اس صورت میں ہو ارتعیں کیوند ال ماقات میں قبعد بدندریں بڑھنا حدیث کے بھوجہ مندل ہے اس طرح ان ئے نزوکیے۔ ان اوقا ملت میں کسیف کی آبادہ ایک سے معدلی اور امت آباد اور اور اور اور ان الم اور اور ان الم ا بس کی قریمت النیم رسوقات میں ناجی بوسید ہو ۔ ہے۔

ان اوقات على أو زية علي والبحث معليد من ميد و والتهاوي على مباليس المعرب الأمل رحمة الله الحالي عليداور ان علاء کے نزو کیک جوجمع مندان میں اندائی جوزہ اندائی ماریا ہے۔ بالعد جی صور سیدہ او متواد ایکی نصف الابرار کے وقت تماز بالزيم نيزان اوقات يس مراعظم يسريسي براسيد

اتن بات تيجو مين كرهند ت الأسام من ومنيفه إلى الله عند تعالى ما يه فاه مسه الأسام عنط عمل الولو (التيني الفتيا ولولو لدى يامني ) ہے کیونکہ جب کسی چیز کے بارے میں میں ان دوج اوس و اور انسان اول معند انسی بول اور میں اے بہلو ورز انج وی جاتی ہے۔ فراد معرك بعدادال يرسن كاما تست كامان

﴿ وَيُهِ كُونَهُ أَنْ يُسْتَخِلَ لِمُعَدُ الْفَنْجُو حَتَّى فَطُلُعُ الشَّمْسُ وَيَعْدُ الْمُتَحْمِ حَتَّى نَفُوْتٍ } لِمَا رُوِى أَنَّهُ عَلَيْهِ

﴿ وَلَا بَأْسَ بِئُنْ يُصَلَّى فِي هَلَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَاهِتَ وَيُسْجُدُ لِلنَّلاوَةِ وَيُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ ) إِلَّانُ الْكُوَّاهَةَ كَكَتُ لِحَقُ الْفَرَضِ لِشَعِيرَ الْوَقْتُ كَالْمَثْخُولِ بِهِ لَا لِمَعْنَى فِي الْوَقْتِ فَلَمْ نَظْهَرُ فِي حَلَّ الْفَوَالِيسِ، رَفِهُمَّا رَجَبَ لِعَيْنِهِ كَسْجَمَةِ التَّلاوَةِ . وَظَهْرَتْ فِي حَلَّ الْمَشْذُورِ لِأَنَّهُ نَعَلَّقَ وْحُويْهُ بِسَهَبِ مِنْ جَهْزِهِ . وَلِي حَقْ رَكَعَتَى السُّلُوافِ . وَلِي الَّذِي شَرَّعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَلَهُ إِلَّانَ الْوَجُوبَ لِفَيْرِهِ وَهُوَ خَتُمُ الطُّوَافِ وَحِهَالَهُ

﴿ وَيُكْمِرُهُ أَنْ يُتَمَدُّ فُلُوعَ الْخَجَرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكَعَتَى الْغَجْرِ ﴾ إِلَّالَةٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَزِدْ

# عَلَيْهِمَا مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الصَّاكِرةِ.

زجر,:

فجر کے بعد نقل پڑھنا کروہ ہے تی کہ سورج طلوع ہوجائے اور عصر کے بعد بھی نقل پڑھنا کروہ ہے تی کہ سورج غروب ہوجائے ۔ کیونکہ نبی کریم اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ اور ان ووٹوں اوقات میں نقفاء نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سحدہ تلاوت کرے اور نماز جناز ویڑھے۔ اس لئے کہ کراہت تو فرض کے حق کی وجہ ہے تھی کہ ساراوقت ہی فرض میں مصروف ہو ۔ جبکہ کسی الیہ عنی کیلئے ہر گزنیوں جووفت فرائف کے حق میں پایا جائے ۔ لہذا یہ کراہت فرائف کے حق میں فلا ہر نہ ہوئی۔ اور جو چیزیں بالذات واجب ہیں جس طرح جدو تلاوت ہے ان کے حق میں کراہت فلا ہر ہوگی ۔ اور اسی طرح نذر رکھنے کی نماز ہو چیزیں بالذات واجب ہیں بڑر رکھنے والے سے متعلق ہے۔ کیونکہ اس کا سبب وہی ہے۔ ای طرح طواف اور الی نماز کے حق میں کراہت ثابت ہوگی جس کو شروع کر کے اس نے فاسد کر دیا ہو۔ کیونکہ ہے وجوب نفیرہ ہے اور دوسراختم طواف ہے جومود کی کہ بطال کرنے بچانے والا ہے۔

طلوع فجر کے بعد فجر کی دورکعات کے سوازا کدنوافل پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ نبی کریم بلیک ان دورکعات سے زیادہ نبیں پڑھتے تنے حالا نکہ آپ ملائے کونماز کا بہت شوق تھا۔

جن وتول من تماز جا ترجيس اورجن من مروه ب

نماز کے اوقات کروہددونتم کے ہیں۔ قتم اول۔ بیتین وقت ہیں۔

ا سورج نطنے دفت ، بینی سورج کا کنارہ ظاہر ہونے ہے سورج کے انداز آایک نیز وبلند ہوجائے تک (انداز آبیں مند)
۲ استوا و بینی ٹھیک دو پہر کا وقت اور دہ نصف النہار شرعی سے زوال تک ہے ، طلوع فجر سے غروب آ فاب تک ہر روز جتنا وقت ہواس کے پہلے نصف اول کے ختم پر نصف النہار شرعی شروع ہوتا ہے اس کو ضحوہ کبری بھی کہتے ہیں

۳ . سورج غروب ہوتے وقت لینی جب دھوپ کمزوراور پہلی پڑجائے اور سورج پر نظر کھیرنے لگے اس وقت ہے آفاب غروب ہونے تک کا دقت ( انداز آبیں منٹ - (ان تین وقتول بین کوئی نماز خواہ ادا ہو یا قضا جائز نہیں اور شرع کرنے ہے شروع نہیں ہوتی اور اگر پہلے ہے شروع کی ہوئی نماز کے تم ہونے ہے پہلے ان تین وقتوں میں ہے کوئی وقت واخل ہوجائے تو وہ نماز باطل ہوجاتی ہے۔ کہیں تجدہ تلاوت اور یا بی نمازیں شروع ہوجاتی ہیں۔

(۷) اس جنازہ کی نماز جوان تین وقتوں میں سے کسی وقت میں نیار ہوا ہو بلا کراہت جائز بلکہ افضل ہےاور تاخیر مکروہ ہے۔ (۵) جو مجدہ والی آیت ان تین وقتوں میں سے کسی وقت میں تلاوت کی گئی ہواس کا مجدہ اس وقت جائز ہے مگر مکر وہ تنزیبی ہے اور کرا تہت کا وقت نکل جانے تک تاخیر کرنا بہتر وافضل ہے۔ (۲) أسى دن ك عصر كى نمازاً مرجه اتن تأخير كرنا مكر دوتحري ہے ليكن أكر اتناوفت تنك ہو ًنيا ہوادركى نے ابھى تك عصر نہيں ر بھی تو وہ اس دفت ضرور پڑھ لے اور اگر وقتی عضر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے شروع کر دی تو اس کا تو ژنا جا ئزنہیں غواه سورج غروب ہور ہا ہواور میہ - فرض آدا ہو جا تیں گے۔

(٤) نظل نمازخواہ سنتِ موكدہ ہو ياغيرموكدہ كراہتِ تحريمہ كے ساتھ شروع ہوجائے گی اوراً س كوتو ژكر كامل وقت ميں اداكرنا

(٨) نمازنذ رمقید بعنی وه نمازجسکی انهی تین و تقول پس ہے کی وقت میں اداکرنے کی نظر کی گئی ہو۔

(۹) و دسنت ونفل نماز جوان تین وقتوں میں ہے کئی وقت میں شروع کر کے فاسد کر دی گئے ہو۔ یہ دونوں بعنی نماز نذرمقیداور مندرجہ بالابھی ان وقتوں میں کراہت تحریمی کے ساتھ شروع ہوجا کیں گی ادران کوتو ژکر کامل وقت میں ادا کرنا واجب ہے کہ ان تین وقتوں میں ہرتتم کی نماز وسجدہ اوا کرنے ہے پر ہیز کرتا جا ہے سوائے اس دن کی عصر اور اس جناز ہ کی نماز کے جواس وتت لا يأكما مو-

منوعاوقات كي دوسري منم كابيان:

بدده اوقات بي جن بين صرف نوافل كا قصد أرد صنا اورتماز واجب لغيره كا اداكر نا مرد وتحري بي سوائے سنب فجر ہے ہرتم کی سنتیں اور نفل اگر چیخے بیتہ المسجد اور تحسیبۃ الوضوی ہوں اور نماز نذر مقید ہو یا مطلق ، ہر دوگا نہ طواف اور سجد وسہوجو ان نماز دں میں پیش آ کے جن کا داکر ناان دقنوں میں مکروہ ہے جس نفل نمازیا واجب لغیر وکومستحب یا مکروہ وقت میں شروع کر کے پھرتو ڑ دیا ہوا کر چہوہ سے کی سنتیں ہوں ان سب کا ان وقتوں میں ادا کرنا مکر ووتحر کی ہے اور ان کوتو ڑ دینا اور دوسرے غیر محروه وفتت ميں ادا كرنا واجب ہيا دران كےعلادہ ہاتى سب نمازيں يعنى بنج وفتة فرض نمازيں ،نماز واجب كعيد يعنى نم إز وتر ،نماز جنازه بمجده تلاوت اداوقضا بلاكرامت جائز جيل وهاوقات ميرجيل-

· (۱) طلوع فجر یعنی صبح صادق سے نماز فجر ادا کرنے سے پہلے کا وقت اس میں صبح کی دورکعت سنتِ معکدہ کے سوا ہر سم کی نفل المازاورواجب لغير وقصدأادا كرئا مردة تخري ہے -

(۲) فجر کے فرضوں کے بعد سے سورج نکلنے سے لخط بھر پہلے تک کا وقت۔

(۳)عصری فرض نماز کے بعدے سورج کے بنغیر ہونے سے لحظ بھر پہلے تک کا وقت ہو۔

· (۴) سورج غروب ہونے کے بعدے مغرب کی فرض نماز شروع ہونے سے پہلے کا وقت، تا کہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ ہو جائے ،تھوڑی تاخیر بعنی دورکعت ہے کم فاصلہ کروہ ہیں اور دورکعت کی مقداریا ہی ہے زیادہ لیکن ستاروں کے گھنے سے پہلے تک تا خیر مکروہ تنزیمی ہے اوراس کے بعد ستاروں کے تھنے ( بکٹرت نمودار ہوئے) تک تاخیر کرنا مکروہ تح می ہے۔

(۵) جب جمعہ کے دوزامام خطبہ کے لئے جمرہ سے نکلے یا جہال جمرہ نہوا پی جگہ سے خطبہ کے منبر پر چڑھنے کے لئے کھڑا ہو اُس وقت سے فرضِ جمعہ فتم ہونے تک لینی جب امام خطبہ کے لئے کھڑا ہواُس وقت سے لیکر عین خطبہ کے وقت خواہ پہلا خطبہ ہو یا دوسرایا ان کا درمیانی وقفہ ہو، اور فرض نماز جمعہ شروع ہونے سے ختم ہونے تک کا وقت اس وقت جمعہ کی سنیس ہڑھنا ہمی مروو تحریکی بی البتہ اگر سنیس امام کے کھڑے ہونے سے پہلے شروع کر دی تھیں تو ان چار رکعتوں کو پورا کر سے بہی صحیح ہے۔ جمعہ کے علاوہ ہر خطبے کا بھی بہی تکم ہے۔

(۲) جب فرض نمازوں کی تکبیروا قامت ہوجائے لیکن میچ کی دورکعت سنق کے لئے بیتھم ہے کداگر جماعت فوت ہونے کا خوف نہ ہواگر چہ قعدہ ہی ہیں شریک ہوجائے تو سنت فجر پڑھناجا تزہے ۔ لیکن جماعت کی صف سے دور پڑھے اور اگر جماعت ہیں شامل ہوناممکن نہ ہوتو ان سنتوں کوڑک کر کے جماعت ہیں شامل ہوجائے۔

(2) جب کسی نماز کا وقت ننگ ہو جائے تو اس وقت کے فرض کے سوااور سب نمازیں مکرو وقتر کی ہیں وقت کی ننگی سے مراد مستحب وقت کی تنگی ہے۔

(۸) عیدین کی نماز ہے پہلے گھر ومسجد دعید گاہ بیل نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے اورعیدین کی نماز کی بعدمسجد دعید گاہ بیل نفل پڑھنا محروہ ہے گھر بیس پڑھنا مکروہ نہیں بہی اصح ہے۔

(۹) عرفات میں جب شرائط کے ساتھ ظہرا در عصر دونمازوں کو جنع کرے تو اُن کے فرضوں کے درمیان میں نفل وسنت پڑھنا کروہ تجر کی ہے اور بعد میں بھی مکر دہ ہے اس لئے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل مکروہ ہیں ،ای طرح جب مز دلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو جنع کر ہے تو ان کے درمیان میں بھی نماز نفل وسنت مکروہ تحر میں یہاں بعد میں مکروہ نہیں اس لئے مز دلفہ میں مغرب دعشاء کی شنین و دیڑ عشاء کے فرضوں کے بعد پڑھے۔

(۱۰) پیشاب یا پاخانہ یا دونوں کی حاجت کے وقت یاری کے غلبہ کوروک کرکوئی نماز پڑھنا خواہ فرض ہو یانفل مکر وہ تح بی ہے،
اک طرح جب کھانا حاضر ہواورنفس اس کی طرف داغب ہو،اس وقت نماز پڑھنا مکر وہ تح بی ہے اسی طرح اگر کوئی اور سبب یا یا
جائے جس کی وجہ سے نماز کے افعال کی طرف سے دل شنے اورخشوع میں خلل پڑے اوروہ اسے کو دفع کرسکتا ہوتو اس کو، ورکئے
بغیر نماز پڑھنا مکر وہ تح بی ہے لیکن اگر وقت جاتا ہوتو نماز پڑھ لے اور پھر دوسرے وقت میں نوٹا ئے۔

(۱۱) دو وقت ایسے بیں جن بی صرف وقتی نماز کا ادا کرنا طروہ تحریک ہے، اول مغرب کی فرض نماز میں بلا عذر ستارے گھنے( خوب نمودار ہونے) تک تا خیر کرنا، دوم عشاء کی فرض نماز بلاعذر آ دھی دات کے بعد پڑھنا کروہ تحریک ہے۔ فرائض مغرب سے پہلے تو افل پڑھنے کی ممانعت کا بیان:

﴿ وَلَا يُتَنَقَّلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَبْلَ الْفَرْضِ ﴾ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْنِعِيرِ الْمَغْرِبِ ﴿ وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ

المُحْمُعَةِ إِلَى أَنْ يَقُرُعُ ) مِنْ خُطْيَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الاشْتِعَالِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطُيّةِ. الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ يَقُرُعُ ) مِنْ خُطْيَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الاشْتِعَالِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطُيّةِ.

اور غروب آنآب کے بعد فرض سے پہلے قال نہ پڑھے۔ کیونکہ اس طرح مغرب میں تاخیر لازم آتی ہے اور جمعے کے دن امام خطبہ کیلئے نکلے تب بھی نفل پڑھتا مکروہ ہے گیا کہ وہ خطبہ سے قارغ ہوجائے۔اس دلیل کی بنیاد پر کہ خطبہ توجہ سے سننے کی بحائے دوسرے کام میں مشغول ہونالازم آتا ہے۔ (جوشع ہے)۔

مياره وتتول ميل توافل يرمعنامنع ب:

طلوع فجرے طلوع آ فآب تک سواد ورکعت سنت مجر کے کوئی نفل نماز جائز نہیں۔ جب اپنے ندہب کی جماعت کے ليے اقامت ہے۔ نما زعصر کے بعد بے خروب آفآب ہے فرض مغرب تک۔ جب امام اپن جگہ ہے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ، ہو۔۔ بین خطبہ کے وقت ۔ نمازعیبر سے پہلے۔ نمازعیر کے بعد جبکہ عیدگاہ یا مسجد میں پڑھے۔ گھر میں پڑھنا کروہ نہیں۔۔ عرفات میں ظہروعصر کے درمیان۔۔ جبکہ فرض کا وقت تنگ ہوتو ہرنماز ، یہاں تک کہ سنت فجر دظہر بھی مکروہ ہے۔جس بات ے دل ہے اور دفع کرسکتا ہوا ہے دفع کئے بغیر ہرنما زمکر وہ ہے۔مثلاً زور کا بیشاب ویا خانہ آتے وقت ب

فروب، قاب كے بعداور مغرب كى تمازے يہلے فل تمازير صنے كامسكا،

حضرت مختارا بن فلفل فرماتے ہیں کہ میں نے (ایک دن) حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ ہے عصر کے بعد نفل نماز یڑھنے کے بارے یو چھاتو انہوں نے فرمایا کہ (اس معاملے میں) امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه ( کا تو اتنا تخت روبیقا کدوہ) عصر کے بعد نقل نماز کی نبیت بائد صنے والے کے ہاتھ پر مارتے تھے ( بینی انہا کی سختی اور شدت ہے اس وتت نماز پڑھنے سے منع کرتے ہتھے) اور ہم رسول الله عليه وسلم كے زمانه مبارك ميں آفاب غروب ہونے كے بعداور مغرب کی نمازے پہلے دور کعتیں (نظل نمازی) پڑھا کرتے تھے۔ (بین کر) میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے پوچھ کہ کیارسول القد سلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیدو در کعتین پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فر مایا آپ سلی اللہ علیہ وسلم جمیں نماز پڑتے دیکھتے تھے لیکن ہمیں اس کے پڑھنے کا نہ تو تھم ہی ویتے تھے اور نہ ہمیں اس کے پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ (صحیح مسلم)

حضرت انس رضى الله تعالى عنه كے قول نه تو جميں تھم ہى ديتے تھے اور نه منع فر ماتے تھے، سے رسول ابتد سلى الله عليه وسلم کی تقریر ابت کی بعنی آپ ملی املاعلیه دسلم اس دقت نمازیر سے کودرست سمجھتے تھے کیونکہ اگر آپ میلی اللہ علیہ وسم کے زویک ، س وقت نماز پڑھنا مکروہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہے ضرور منع فر ماتے ، لیکن خلفائے راشدین کے بارہ میں ثابت ے کہ وہ حضرات اس ونت نماز پڑھنے کو درست نہیں سمجھتے تھے لہٰذااس سلسلے میں خلفائے راشدین کی اقتداء کانی ہے یہی وجہ ب كما كثر فقهاء نے اس وقت نماز پڑھنے ہے منع كيا ہے كيونكه اس ہے مغرب كى نماز كى بما خير لا زم آتى ہے۔

حضرت الس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں كہم مدینہ میں تھے (اس وفت بیرحال تھا كه) جب مؤ ذن مغرب كى اذان ویتا تو (بعض صحابہ یا تابعین) مسجد کے ستونوں کی ظرف دوڑتے اور دورکعت نماز پڑھنے لگتے ، یہاں تک کہ کوئی (مہاز آ دمی اگر مسجد میں آتا تو اکثر لوگول کو (تنها تنها) دور کعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر میگان کرتا کہ نماز ہو بھی ہے (اوراب وگ سنتي پڙھرے ہيں۔) (سيح مسلم)

علامه طبی شافعی فرماتے ہیں کہ غروب آفاب کے بعد اور مغرب کی نمازے پہلے دور کعت نماز کے اثبات کی بیرصدیم ظاہری دلیل ہے۔اس سلسلہ میں ملاعلی قاری حنقی کے قول کامغہوم ہے ہے کہ میرحدیث اس وجہ سے ان دونوں رکعتوں کے اثبات کی دلیل نہیں ہوسکتی کہ اس طریقے کے ناور ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ رسول انڈسٹی ابلدعلیہ وسلم عمومی طور پرمغرب کی نماز کی ادا کیکی میں جلدی فر ماتے تھے جب کدان دونوں رکعتوں کے پڑھنے سے نہصرف میر کہ مغرب کی ادا کیکی میں تاخیرار زم آتی ہے بلکہ بعض علماء کے قول کے مطابق تو نماز کااپنے وقت سے خروج ہی لازم آجا تا ہے۔

للہذااس حدیث کی تا ویل یا تو بیر کی جائے گی کہ حضرت انس رمنی اللہ تعالیٰ عنہ بیہ ہمیشہ کا طریقہ نقل نہیں کررہے ہلکہ ہوسکتا ہے کہ کی ایک دن بعض او کوں نے بیطر بیتدا ختیار کرلیا ہو کہ مغرب کی اذان سنتے ہی مسجد آ مسئے ہوں اور وہال نمازمغرب سے سلے دور کعت نمازنقل پڑھ لی ہو یا بھراس کی سب ہے بہتر تاویل جیسا کہ بعض علاء کا خیال ہے ہے کہ پہلے بینماز پڑھی جاتی تھی مكر پھر بعد ميں اے چھوڑ ديا تميا، لنذااب اس نماز كا پڑھنا مكروہ ہے۔

نما زمغرب ي إلى تواقل كالقلم منسوخ بوكما ي:

· · فقتهاء احناف كے نزد يك ان نوافل كى منسوني كى ديل انسه حيل السمغرب "والى حديث ہے۔ جبكہ فقتها عشوافع ك ندہب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو خودا مام شاقعی علیہ الرحمہ کے ندہب کے مطابق بھی ان نوافل کامنسوخ ہونالا زم آئے گا۔ کیونکہ ا مام شافعی علیه الرحمه کے نز دیک نمازمغرب کا دفت صرف تین رکعات فرائض کی ادا میگی ہے۔ اور اگر دور کعت نفل پڑھ لیے تو باقی صرف ایک رکعت نماز کا دفت باقی ره جائے گا۔جس میں تین رکعتوں کوادائییں کیا جاسکتا۔ لہذا فقد شافعی کے مطابق بھی نمازمغرب ہے تبل نوافل کومنسوخ سمجھا جائے گا۔

مغرب ہے ال کی دور کعتوں کے بارے میں فقیاء کے درمیان اختلاف ہے:

ا مام شافعی رحمه الله الله السام سکاریس دو تول منقول میں۔

(۱) استخباب،امام شافعی کار بول امام نو وی نے شرح الم ہذب میں نقل کیا ہے۔ (۲) جواز،ا،م شافعی کار بول شرح مسلم میں

المام احدین منبل ہے بھی اس مسئلہ میں دوقول منقول ہیں،(۱) استخباب نید قول امام ترندی رحمداللہ نے جامع التر قدی میں

نقل کیا ہے۔ (۲) جواز العام احمد بن عمل کا بیٹول علامہ این قد امد نے المغنی میں نقل کیا ہے۔

ہے۔ اللیہ ورمنفذ مین حفیہ کے زو یک مغرب سے پہلے کی دور کعتیں کروہ ہیں، جبکہ متا خرین حفیہ کے زد یک مغرب سے معے دور کعت اوالل کا ترک انظل ہے۔ فتها مثوافع وحناميه كي دليل كابيان:

حدثنا هناده وكيع عن كهمس بن الحسين عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن معفّر عن السي صلى الله عبه وسلم قال بين كل اذاتين صلوة لمن شاء،

( و مع الزندك ، ج ، كما بالصلوة ، باب ماجاء في الصلوة قبل المغرب)

( ترجمه ) حفرت عبد القد بن مففل رضى الله تعالى عنداً ب صلى الله عليه وسلم سے روایت کر بتے بیں که آب صلى لله عدیه و سم نے ارشاوٹر ۱ یا کہ ہردواؤ . نول ( لینی ہراؤ ان وا قامت ) کے درمیان نماز ہے ، ہرا سخص کیلئے جو پڑھنا جاہے۔ فالرسون صلى لله عبيه و سلم ان عند كل إذاتين ركعتين ما حلا صلوة المعرب

(منن دار قصني، ح ، ، كتاب الصلوة، باب الحث على الركوع بين الاذانين في كل صلوة و الركعتين قبن المعرب والاختلاف فيه، سنن بيهقي، ج ، كتاب الصلوة، باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين، مسند

(ترجمه) آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا که جردواز انوں ( لینی ایک از ان اور ایک اقامت ) کے درمیان نماز ب مو ئے مغرب کی نماز کی۔

يهديث احناف كرديل بحى بإدراختان كرف والول كاجواب بحي

بي الراعة المعفر المارية المن المارية المن المرية على أنه منا علا صلوفة المعفر والمامغرب كي نمازكي ) ميد الله بفعيف ٢٠٠٥ كه عدمه ابن الجوزي دهمه الله من تواسع موضوعات عن ذكر كياب،

(كين يدرب كهدا مداين الجوزي ال حديث يرموضوع (من كمرت) موفي كالحكم أيس لفايا ،صرف ال جديث وصيح نير به بين ني تريم كم نكس لم يحكم عليه بالوضع و انما قال هذا حديث لا يصح ( موضوعات انن

رری ند کہنے کی دراعتراض کی وجہ میریان کی جاتی ہے کہائی دوایت کی سند کا مدار خیان پر ہے، جنہیں فلا س نے کذاب ردیاہے۔

(جوب) بهنی به تقدیم که مداین الجوزی در حمدالله کا جرح کے معالمہ بھی تشدوم عروف ہے، اور دوسرے اک روایت کی مکمس

تحقیق علامه جلال الدین سیوطی رحمداللدنے اللآلی المصنوعة فی الاحادیث الموضوعة میں کی ہے۔

چنانچەدە فرماتے بیں كەدر حقیقت میان نام كےدوراوي بین () میان بن عبدالله الداري () میان بن عبیدالله البعري ، اور حیّان بن عبدالله الدارمي كوبلاشبه فلا سنے كذاب قرار دیا ہے، لیكن حیّان بن عبیدالله البصر ی صدوق بیں اور بیّدوایت

قـال فيـه ابـو حاتم صدوق و قال اسخق بن راهويه كان رجل صدوق و ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حزم محهول فلم يصب. (اللاكي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة، ج، ص يُقلَّا عن الميزان ابوحاتم نے حیان بن عبیداللہ البصری کے بارے میں فرمایا کہوہ صدوق ہیں ، آخق بن را ہوبیان النہ اللہ بارے میں کہا كهوه سيح آوى بين، اورابن حبان رحمه الله في ان كونفه رُوات مين ذكركيا هيه، اورابن حزم ظاهرى في مجهول كها هي كيكن بير

(اعتراض ٹانی) امام بیمتی رحمداللہ نے اس بات پراعتراض کیا ہے، جےعلامہ سیوطی نے بھی لفل کیا ہے کہ راوه حيان بن عبيدالله عن عبدالله بن بريدة و إخطأ في اسناده و اتى بزيادة لم يتابع عليها (بيهقي) (ترجمه) حیان بن عبیدالله فی بریده سے روایت کیا، اور اپنی سند میں غلطی کی ، اور ایسے اضافہ کو لائے ، جس کا کوئی متالع بھی تبیں۔

پھرامام بینی نے امام ابن خزیمہ کا بھی تول نقل کیا ہے جس میں دوفر ماتے ہیں ،۔

بـان هـذه الـراوية خـطـأ ان ابـن الـمبـاركِ قال في حديثه عِن كهمس فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتيـن فلو كان ابن بريدة قد سمع من ابيه عن النبي صلى الله عبليه وسلم هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيدالله في الخبر مما خلا صلوة المغرب لم يكن يخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم ، (سنن كبرى ببقى ،ج بص،باب من جعل قبل صلوة المغرب ركعتين)

بیردوایت غلط ہے،عبداللہ بن میادک دحمہ نے اپنی حدیث ( کیسند ) میں عن تھمس فرمایا، پس ابن بریدہ تو مغرب سے بل دور کعت پڑھتے تھے، چنانچ اگرائن پریدہ نے اپنے والدے سنا ہوتا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیا ستناءمروی ہے، جو حیان بن عبیداللہ نے اپنی رؤایت میں زیادہ کیا ہے کہ سوائے مغرب کی نماز کے ، تؤوہ نبی کریم صلی القد عدیہ وسلم کی روایت کے

(جواب اعتراض اني) ال كاجواب علامه علاء الدين رحمه في ديا ہے، جودرج ذيل ہے،

وقـال عـلاء الـديـن الـمـارديـنـي في الجوهر النقى قلت اخرج البزار هذا الحديث (اي حديث حيان بر

معبدالله المصرى) ثم قال حيان رجل من اهل البصرة مشهور ليس به بأس وقال فيه ابو حاتم صدوق و دكره عبيدالله المصرى الثقات من اتباع التابعين و اخرج له الحاكم في ابواب الزنا حديثا و صحح اسساده فهده زبادة من ثقة فبحمل على ال لابن بريدة فيه سندين سمعه من ابن

مفعل تلك الزيادة و سمعه من ابيه بالزيادة (في ذيل سنن كيرئ بهيقي، ج، ص، (

بعض علاء نے فرمایا کہ بیسن کل اذانین صلوۃ یہ حکم تغلیباً ھے، للاکثر حکم الکل کے طور پر ، یعنی باتی سب فرض نمازوں سے قبل سنتیں ہیں ، تو اکثر تمازوں کا جو تھم ہے ، اُس تھم کوسب کا تھم شار کر کے کہدویا گیا ہے ، حاصل یہ ہے کہ بین کل اذا نین صلوۃ بیا کثر نمازوں کا تھم ہے ، (تمام کا قبیس ہے ) جسے تمام نمازوں کے تھم کے طور پر بیان کیا گیر ہے ،

جیما کہ بین ک اذائین صلو قرم ردواڈ انول کے درمیان تمازے) یہاں دواڈ انول سے مرادایک تواؤان ہے اور دورک ان ہے اور دورک انائی ہے اور کا من میں انتخاب اندائی ہے اور دورک من حیث انکام۔ اور دورک من حیث انکام۔

عن طاؤس قبال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت احداً على عهد رسول الله صمى عليه وسلم يصليها.

(ابو داؤد، ح،ص ، بـاب الصلوةقبل المغرب ، سنن كبرئ بهيقي ج، ص ،، باب من حعل قبل صلوة المعرب ركعتين)

طاؤک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ این عمر دشکی اللہ تعالیٰ عنبما سے مغرب سے پہلی کی دورکعتوں کے بارے میں پوچھ گیا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو ان دورکعتوں کو پر مصتے ہوئے ہیں دیکھا۔ جن علاء في ركعتين قبل المغرب بوستى كم الميديد، وهاكن دوايت كذيل من فرمات بيل كريدم رويت عدم وجور کوشٹز منہیں، بینی مفترت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه کامغرب ہے بل کسی کو د در کعت پڑھتے ہوئے نہ دیکھنا ،ان دور کعت سے نہ ہونے کولازم نیس، نیز قاعدہ ہے کہ مثبت نافی سے اُولی ہوتا ہے ( کمافی الکوکب )

کیکن سیخ این البمام رحمہ اللہ ابن قاعدہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بیرقاعدہ کلیڈ بیں ہے، چنانچہ جس مقام پرنغی من جونس مايعرف بدليله ( يعن ايم نفي بوجود ليل مع جاني جاني جاني ) بو، وبال وه في اثبات كمسادي بوتي ب، اس الريك ا ثبات کونٹی پرتر جیجے اس کئے ہے کہ مثبت کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، بخلاف نٹی کے، کہٹی بھی صرف ظاہرِ حال کود کھے کر بغیر دیل کے بھی کردی جاتی ہے، لیکن جونفی من جس مابعر ف بدلیلہ کے قبیل ہے ہو، وہ صرف ظاہر حال کے اعتبار ہے نہیں ہوتی ، وہ منفی کرتے والے کے یاس دلیل بھی ہوتی ہے،

اور حضرت ابن عمر رضى القد نتعالى عند كى بيه بات كه يش نے كى كوركىنىن پڑھتے ہوئے نہيں ديكھا، كويا د واپنامشا بدہ بيان كر رہے ہیں، لہذامیہ بلادلیل کے نیس ہے، تو پتا چلا کہ بیفی اثبات کے مساوی والی تفی ہے۔

کیکن بیذ ہمن میں رہے کہ مینے ابن الہمام رحمہ اللہ کا مقصدا س وضاحت ہے صرف قاعد ہ اصولیہ پرمتنبہ کرنا ہے۔

ابراهيم نحمي رحمه الله كي روايت هي كه تال لم يصل ابو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم قبل المغرب ركعتين (بهيقي ج، ص، باب من جعل قبل صلوةالمغرب ركعتين(

و و فرمات بین که حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان رضی الله نعالی نے مغرب سے قبل کی دور کعت نہیں پڑھئی۔

· سعید بن المسیب رحمہ اللہ ہے مغرب ہے بل کی دور کعتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے کسی فقیدکوان دورکعتوں کو پڑھتے ہوئے ہیں دیکھاسوائے معدین مالک کے،

ابوسعیدانجد رئ کافر مان ہے کئیں نے کوئی ایسا صحابی بیں پایا جوان دور کعتوں کو پڑھتا ہوسوائے سعد بن مالک کے، ا، م احمد المحمد وي هي كه جب بيل في الوكون كانس يركم نبيس بايا تو بيل في المست ترك كرديا.

لیکن دا قعد میہ ہے کہ ان روایات سے سنیت کی نمی تو ٹابت ہوتی ہے، ککن عدم جواز پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ، کیونکہ ان ر دایات میں بڑھنے کی تفی ہے، نمی نہیں، جبکہ جواز پر شافعیہ کے پاس مضبوط دلائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں،

عبد الله البمرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :صبلوا قبل صلوةالمغرب قال في الثالثة ؛لمن شاء كراهية ان ينخدها الماس مسة \_ (صحيح بنحاري ، كتاب التهجد، باب الصلوةقبل المعرب ابو داؤد ، باب

عبداسد بن مغفل مزنی رمنی الند تعالیٰ عند نے بیان کیا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فریایا کہ مغرب ہے پہلے دور کعت

ریعو، پھرا پ صنی اللہ علیہ و کم نے تیسری باریوں فر مایا کہ جو جاہے وہ پڑھے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے : بہند فر مایا کہ لوگ اے سنت سمجھ کیل۔

اس روایت بس صلاۃ تبل المغر ب کا امر وارد ہے، کیکن ساتھ میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہمی فر مایا کہ لن شاء کہ جس کا جی جائے پڑھے، یہاں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواب وفضیلت کا ذکر اور ترغیبی ، کوئی پہلوا ختیار نہیں فر مایا ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید و رکعت پڑھنے کی تو رخصت ہے ، البتہ بیر مند و ب اور مرغوب فیزیس ہیں۔

عن انس بن مالك قال :البمؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عبيه و سدم يبتدرون السواري حتى يعرج النبي صلى الله عليه و سلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان الاقامة شء \_ (صحيح بخارى، ح ص ، كتاب الاذان، باب كم بين الاذان و الاقامة)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانے میں) جب مؤ ذن اذ ان دیتا ہتو صحابہ میں سے پچھلوگ ستونول کی طرف لیکتے تھے (تا کہ تماز کھڑی ہونے سے قبل دورکعت پڑھ لیس) یہائنکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (حجرہ مبارک) سے نکل آتے ، اور وہ ای طرح نماز پڑھتے رہتے ،مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھتے رہتے ،اوراڈ ان اور تکبیر میں پچھذیا وہ فاصلہ نہ ہوتا۔

اس حدیث کے سیاق سے بتا چاتا ہے کہ اکا برصحابہ رمنی اللّہ عنبم ایسانہیں کرتے تھے، جیسا کہ نفظ ناس (سیجھ لوگ) ہے مترقی ہوتا ہے۔

عن انس بن مالك قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عيه وسلم قال قلت لانس اراكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رانا فلم يامرنا ولم بنهما\_

( ابو داؤد ،ج، ص ، باب الصلوة قبل المغرب

حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سند مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیں نے رسول التدسلی علیہ وسلم کے زمانے میں مغرب (کے فرائنس) سے پہلے دور کعت پڑھی ہیں، اس پرشاگرد نے دریافت کیا کہ کیارسول التدسلی التہ عدیہ وسلم نے آپ کویددور کعت پڑھتے دیکھا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ ہاں ویکھا ہے، کیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میں اس کا تھم فرمایا اور نہ ہی اس سے روکا۔

# باب الاقان

# ﴿ بيرباب اذان كے بيان ميں ہے ﴾

### ماب الا ذان كي مطابقت كابيان:

علامہ بدرالدین عینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مصنف جب باب الاوقات سے قارغ ہوئے تو اس باب کا ذکر شروع کیا ہے کیونکہ وہ اوقات اسے کا ذکر اس کے ساتھ متصل ہوگا کیا ہے کیونکہ وہ اوقات اس کا ذکر اس کے ساتھ متصل ہوگا کیا ہے کہ وہ کیونکہ میدائی کی عدامت بینی وقت کے شروع ہونے اور نماز کی اطلاع ہے۔ اور باب الاوقات کومقدم اس لئے کیا ہے کہ وہ سبب ہے اور سبب ہمیشدا پی علامت پر مقدم ہوا کرتا ہے۔ (البنائیشرح البدایہ، جسم کے مقانیہ ملتان) اوان کے مفاجیم:

لغت میں اذان کامعنی خردینا ہیں اور اصطلاح شریعت میں چند مخصوص الفاظ کے ساتھ اوقات مخصوصہ میں نمی زکے وقت آنے کی خبر دینے کواذان کہتے ہیں۔ اس تعریف سے وہ اذان خارج ہے جو نماز کے علاوہ دیگر امور کے لیے ہے مسنون کی خبر دینے کو اذان کہتے ہیں۔ اس تعریف سے وہ اذان کے کلمات اور بائیں کان میں اقد مت کے کلمات کی گئی ہے جیسا کہ بنچ کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کے کلمات اور بائیں کان میں اقد مت کے کلمات کے جاتے ہیں اور اس طرح اس آدمی کے کان میں اذان کہنا مستحب ہے جو کسی دیتے ہیں جنالا ہو یا اسے مرگی وغیرہ کا مرض ہویا وہ غصے کی صالت میں ہو، یا جس کی عاد تیں خراب ہوگئی ہوں خواہ دہ انسان ہویا جانور۔

چن نچے حضرت دیلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ داوی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، کہ ایک دن سرکار دوعا لم سلی اللہ علیہ و
سلم نے جھے خمکین دیکھی کرفرمایا کہا ہے ابن ابی طالب : ہی جہیں شمکین دیکھ رہا ہوں لابذا تم اسپنے اہل بیت میں ہے کی کو تکم دو
کہ وہ تہا ہے کان ہی اذان کے جس ہے تہا راغم فتم ہوجائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہے کہ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم ارش دی مطابق عمل کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بات میچے عابت ہوئی نیز اس دوایت کو حضرت علی کرم اللہ اوجہ تک نقل
کرنے والے جرداوی نے کہا ہے کہ ہم نے اس طریقے کو آٹر مایا تو مجرب غابت ہوا۔ ایسے ہی حضرت و میسی رحمۃ اللہ تق لی علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے دوایت کرتے ہیں کہ درول اللہ صلی اللہ علیہ ومانی کہ جس کی عاد تیں خراب ہوگئی ہوں خواہ وہ انسان ہویا ہے تورتو اس کے کان میں اذان کہو۔

یا در ہے کہ فرائنس نماز کے لیے اڈ ان کہنا سنت موکدہ ہے تا کہلوگ نماز کے وقت مسجد میں جمع ہو کیں اور جماعت کے ساتھ نماز اداکریں۔ اذ ان کی مشروعیت کے سلسلے میں مشہوراور سے سے کہاڈ ان کی مشروعیت کی ابتدا وعبداللہ بن زید انصار کی مشروعیت کی ابتدا وعبداللہ بن زید انصار کی مشروعیت کی ابتدا وعبداللہ بن زید انصار کی مشروعیت کی ابتدا تعالی عندکا خواب ہے جس کی تفصیل آئندہ اعادیت میں آئے گی۔

بعض حفزات فرماتے ہیں کہاذ ان کا خواب حفزت ابو بکرصدیق رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا تھا۔ حضرت امام غز الی رحمة الله تعانی علیه فرماتے ہیں کہ دس صحابہ کرام کوخواب میں اذان کے کلمات کی تعلیم دی گئی تھی بلکہ بچھ حضرات نے قر کہا ہے کہ خواب دیکھنے والے چورہ سحابہ کرام ہیں۔

لعض علماء محققین کا قول میہ ہے کہ اوّ ان کی مشروعیت خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے بنتیج میں ہوئی ہے جس کی طرف شب معراج میں ایک فرشتے نے رہنمائی کی تھی چٹانچے حضرت علی کرم اللہ دجہ فرماتے ہیں کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم شب معراج میں جب عرش پر پہنچے اور سدر ۃ المنتنیٰ تک جو کبریائی حق جل مجد ہ کاکل خاص ہے ہیجے تو وہاں ہے ایک فرشتہ فكلة ب صلى الندعليه وسلم في حصرت جرائيل عليه السلام سے يو جها كدية رشته كون بي حضرت جرائيل عليه السلام في كها كه اں اللہ کی تنم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تمام مخلوق سے زیادہ قریب ترین در گاہ عزت سے میں ہوں لیکن میں نے پیدائش سے لے کرآج تک اس وقت کے علاوہ اس فرشتہ کو بھی نہیں و یکھا ہے چنانچہ اس فرشتہ نے کہا الله اكبرالله اكبريعن الله بهت بروا ہے الله بهت بروا ہے۔ بردے كے بيجھے سے آواز آئی كه بمرے بنده نے سے كہا انا اكبرانا اكبر ( بعنی میں بہت بردا ہوں میں بہت بردا ہوں) اس کے بعداس فریجے نے اذان کے باقی کلمات ذکر کئے۔

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم اذ ان کے کلمات صحابہ کرام کے خواب سے بھی بہت پہلے شب معراج میں نے تھے۔ چنا نچے علاء نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں محقق فیصلہ رہے کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے او ان کے کلمات شب معراج میں سن تو لیے منے لیکن ان کلمات کونماز کے لیے اذان میں اداکرنے کا تھم نیس ہوا تھا۔ یہی وجد تھی کہ آپ صلی الله علیہ وسلم مکہ میں بغیراذ ان کے نماز ادا کرتے رہے بیہاں تک کہ یدین تشریف لائے اور بیبال صحابہ کرام ہے مشورہ کیا چنانچ بعض صحابۂ کرام نے خواب میں ان کلمات کو سنااس کے بعد دحی بھی آگئی کہ جوکلمات آسان پر سنے محصے بنے اب وہ زمین راذان کے لیے مسنون کردیے جائیں۔ (مظاہر حق شرح مشکوۃ المصابع)

اذان کے اسرارور موڑ:

جب اذان من جأرمر نتبه الله اكبركها جاتا بيع المينياء وياجار ماج تاييم كه الله تعالى كى طاقت آك بإنى موااور مني كويابر چز کی طاقت سے زیادہ ہے ہیں اس پر در دگار کی طرف آج و کہ تہیں اسکے گھر جس بازیا جارہا ہے۔ دوسر می دوہر یہ سیامی کھر کی طاقت سے زیادہ ہے ہیں اس پر در دگار کی طرف آج و کہ تہیں اسکے گھر جس بازیا جارہا ہے۔ دوسر می دوہر میں کھیاروں اطراف من بيغام بننجان كين عارم رسواللدا كركها كيا-

حضرت عبدالله بن عبائلؓ جب اذ ان کی اللہ اکبر سفتے تو انتار ویے کہ جا در بھیگ جاتی۔ کسی نے بوچھا تو بتایا کہ میں اللہ ا کبر کے الفاظ سنتا ہوں توعظمت البی اور ہیبت البی کی ایسی کیفیت دل پرطاری ہوتی ہے کہ گریبطاری ہوجا تا ہے۔ اذان میں حی علی الصلوٰ قاور حی علی الفلاح کے الفاظ سے بیبتایا گیا کہ نماز میں فلاح ہے۔ بھی پیغام قرآن مجید میں ویا گیا کہ عذ

افسلح الْسُؤُمِنُونَ لَهُ الْمَانِ مَنْ مَا مَنَ مَ مَانُ يَهِمُ خَاشِعُونَ (المؤمنون: ) (كامياب بو كُنَا أيمان والله بحوا بِي نمازير جَعَكَ والله يَنْ ) بُس ادَّ ان ورنمازك بِيعَام شِمطا بقت موجود ب .

مؤ ذن الله اکبر کے الفاظ کہہ کر الله تعالٰی کی عظمت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے لہذا قیامت کے دن الله تعالٰی مؤ ذن کو عزت وشرافت سے نواز ہے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن مؤ ذن کا چبرہ منور ہوگا اور اسکی گردن دوسروں کی نسبت اونچی ہوگی۔ بیاعز از اسے اذان دینے کی وجہ سے ملے گا۔

علاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کا فراینے ارادے سے از ان دے تو استے مسلمان ہونے کا فتو ی دیا جائے گا۔

ایک مرتبہ نی علیہ السلام نے مردوں اور عورتوں کی مغول کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا کہ مؤون اوان وے تو سنے والے کوچا ہے کہ وہ ی الفاظ کے جومؤون کرتا ہے البتہ می کی العساؤة اور حی کی الفلاح کے جواب میں "لا حول و لا قدوة الا بالله "کے ۔اسی طرح فجر کی اوان میں الصلوة حیر من النوم کے توجواب میں بول کہنا جائے صَدَقَتَ وَ بَرَدُتَ (تو نے بالله "کے ۔اسی طرح فجر کی اوان میں الصلوة حیر من النوم کے توجواب میں بول کہنا جائے صَدَقَتَ وَ بَرَدُتَ (تو نے بی کہنا ورتو بری ہوگیا۔

جب بچہ پیدا ہوتو اسکے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اصلی اس بچے کے کان میں اندر ب العزت کی عظمت کو پہنچانا ہوتا ہے۔

تربیده خاتون ایک نیک ملکتی ۔ اس نے نبرزبیده بنوا کرتلوق خداکو بہت فاکده بہنچایا۔ اپنی وفات کے بعدوہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون آآ ب کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔خواب و یکھنے والے نے کہا، آپ نے نبرزبیدہ بنوا کرتلوق کو فائدہ پہنچایا آپ کی بخشش تو ابون کی بخشش تو ابون کی بخشش تو ابون کی بخشش تو ابون کی بخشش تو بودروگار عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے بون کی بخشش تو نو پروروگار عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے نزانے کے پیدوں سے کروایا۔ اگر فراند دب العزت نے جھے بیہ بناؤ کہ تم نے میرے لئے کیا جمل کیا۔ زبیدہ نے کہا کہ بیس آئی کہ اب کیا ہے گئے گیا گل کے بیدوں سے کروایا۔ اگر فراند دب العزت نے جھے پرمبریانی فرمائی۔ جھے کہا گیا کہ تبہاراؤیکمل ہمیں پیند آ میں۔ میس کو تا کہ مرحبہ تو بھوک کی حالت میں دسترخوان پر پیشی کھانا کھار بی تھی کہ است میں انشدا کبر کے الفاظ سے او ان کی آواز سائی دی۔ تمہارا سے میں انشدا کبر کے الفاظ سے او ان کی آواز سائی دی۔ تمہار سے دو پٹے میں دسترخوان پر پیشی کھانا کھار بی تھی کو واپس رکھا، پہلے دو پٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقہ کھایا۔ تم نے لقم کو دایس رکھا، پہلے دو پٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقم کو دایس رکھا، پہلے دو پٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے کھانے میں تاخیر میں سائندا کبر سے دو پٹے میں کھیے کہا کے دو بیا کہ میں کہ دو سے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم کے اور سے کی جو ہم نے تبہاری مغفرت کردی۔

«منز تامام احمد بن طنبل کے مکان کے سامنے ایک لوہار دہتا تھا۔ بال بچوں کی کثر ت کی وجہ سے وہ ساراون کام میں انگار ہتا۔ انتمی ماوت تخی کدا گراس نے ہتھوڑا ہوا میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا کوٹ سکے اور ان وران از ان کی آواز آجاتی تو وہ ہتھوڑا ، وہ ہتھا ،

ر موں گا پھر کام کروں گا۔ جب آئی وفات ہوئی تو کسی کوخواب میں نظر آیا۔ اس نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا کہ مجھے امام احمد بن منبل کے پنچ والا درجہ عطا کیا گیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہاراعلم و کس تو ا تنائبیں تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا اب کرنا تھا اور اذان کی آ واز سفتے ہی کام روک و بیٹا تھا تا کہ نماز ادا کروں اس اوب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر

ال الرکوئی فخص خواب میں دیکھے کہ میں ہے وقت اذان وے رہا ہوں تو اسکی تعبیر رہے کہاسے ذلت ملے گی۔اگر عورت خواب میں دیکھے کہاذان دے رہی ہے تو وہ بیار ہوگی۔

ایک فی نے ابن سیرین سے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں مردول کے منہ پراور خورتوں کی شرمگا ہوں پر مہرلگا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا لگتا ہے کہ تم مؤ ذن جواور ماہ رمضان میں وفت سے پہلے فجر کی اذان دیتے ہوتے تین کرنے پر تعبیر می کئی۔ چونکہ اذان کی آ دازین کرلوگ روز ہے کی نیت کر لیتے تھے لہذاوہ لوگوں کو کھانے پینے اور جماع سے روک تھا حالا نکہ انجی اذان کاونت نہیں ہوتا تھا۔

عم شرمی کے مطابق اذان کی شرمی حیثیت:

( الْأَذَانُ سُنَةً لِلصَّلَوَاتِ الْنَحَمْسِ وَالْجُمُعَةِ دُونَ مَا سِوَاهَا ) لِلنَّقَلِ الْمُتَوَاتِرِ . ( وَصِفَةُ الْآذَانِ مَعُرُولَةً ) وَهُوَ كَمَا أَذَّنَ الْمَلَكُ النَّازِلُ مِنَ السَّمَاءِ .

( وَلَا تُرْجِيعَ فِيهِ ) وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ فَيَرْفَعَ صَوْلَهُ بِالشَّهَاكِلَيْنِ بَعْدَ مَا خَفَضَ بِهِمَا. وَفَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :فِيهِ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي مَحْدُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّرْجِيعِ) وَلَنَا أَنَّهُ لَا تَرْجِيعَ فِي الْمَشَاهِيرِ وَكَانَ مَا رَوَاهُ تَعْلِيمًا فَظَنَّهُ تَرْجِيعًا.

نماز خمسہ اور جمعہ کیلئے اذان سنت ہے۔ جبکہ ان کے سواکسی کیلئے نہیں۔ کیونکہ تو اتر سے بہی تھم قال کیا گیا ہے۔ اور اذان کا طریقدو بی معروف طریقه ب جس طرح آسان سے نازل ہونے والے فرشتے نے پڑھی تھی۔

اوراس میں ترجیع نہیں ہے اور ترجیع ہیہ ہے کہ شہاد تین کے ساتھ اپنی آ داز پست کرنے کے بعد بلند کر ہے۔ جبکہ امام ثانعی علیہ الرحمہ فرناتے میں کہ اذان میں ترجیع ہے۔ اس حدیث کی بناء پر جوابو محذورہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے نے انہیں ترجيع كاحكم ديا تفا-اور بهاري دليل بيه بهاحاد بت مشهوره من ترجيع بيان نبيل بهو كي-ادرا بومحذ وره والي حديث بطور تعليم تقي جبكه ابو محدوره في اس كورجيع خيال كرايا

اذان كي ابتداء كس طرح مو كي تقي:

حضرت عبدالله بن زيد فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اراده فرماليا نرسنگا بجوانے كا اور تكم ديديا نا قوس کی تیاری کا۔پس وہ تر اش لیا گیا تو عبداللہ بن زید کوخواب دکھا گیا دیا کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مرد دوسیز کیڑے ہینے ہوئے ناقوس اٹھائے ہوئے ہے میں نے اس سے کہااے اللہ کے بندے اکیابہ ناقوس بیجو گے؟ کہنے لگاتم اس کو کیا کرو ہے؟ میں نے کہامیں اس کے ذریعے نماز کا اعلان کروں گا کہنے لگامیں شمیں اس سے بہتر چیز نہ بتا وں؟ میں نے کہااس سے بہتر کیا ہے؟ کہنے نگاتم یوں کبوں (اذان کمل) کہتے ہیں جس (بیدار ہونے پر) نکلا اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرخواب سنایا ،عرض کیا اے اللہ کے رسول ایس نے دوسیز کیڑوں میں ملیوں ایک مرود یکھا جس نے نا توس اٹھایا ہوا ہے اور سمار اخواب بیان کیار سول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تمہارے ساتھی نے ایک (اچھا) خواب د يكهائم بلال كساته مجد جاؤادر بلال اذان د ك كونكهاى كالوازم سے بلند ب- كتيت بي ميں بلال كرماته معرفيا، مين ان كوسكم تا باتا اور وه يكارت جات كتي ين كرعم بن خطاب في يدا وازك تو أف اورعرض كي اسدالله كرسول! بخدا میں نے بھی ایسا بی خواب دیکھا جیسا اس نے دیکھا۔امام این ماجہ کے استاذ ابوعبید کہتے ہیں مجھے ابو بکر حکمی نے کہا کہ حضرت عبدالله بن زیدانعماری نے اس بارے میں بیاشعار کیے میں بزرگی اور احمان کرنے والے اللہ کی حمر وتعریف کرنا ہوں اور بہت تعریف اذ ان سکھانے پر جب خوشخبری دینے والا فرشتہ اللّٰہ کی جانب سے میرے پاک اذ ان لایا ،میرے نز دیک کیماعزت والاخوشنجری سنانے والا ہے، تین رات مسلسل میرے پاس آیا اور جب بھی آیا میری عزت اور وقار میں اضافہ کر گیا۔(سنن این ماجہ)

حضرت باال رسنی القدعندہے روایت ہے کہ وہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نماز فجر کی اطلاع دینے کے لئے

کے (کہ جماعت تیار ہے) محمر والوں نے کہا آپ سور ہے ہیں ، بلال نے کہا (نماز نیند سے بہتر ہے) پھر فجر کی اذان میں پیکلہ مقرر ہوااور بھی تھم چار کی رہا۔ میں پیکلہ مقرر ہوااور بھی تھم چار کی رہا۔

یں ۔ حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند بیان فرماتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبء و زن اذان دے تو تم ای جیسے الفاظ کہو ( بینی ساتھ مساتھ وہراؤ)۔ ( سنن این ماجہ )

الم ثافعي عليه الرحمه كرزويك ترجي كرني جاسية:

اذان کے اندرامام شافعی علیہ الرحمہ کے زویک ترجی کرنی جائے ان کی دلیل سنن ابن ماجد کی ہے صدیت ہے۔
حضرت عبداللہ بن مخیر بیز سے روایت ہے اور وہ بیٹیم سے حضرت ابو محذورہ کی گودیش جب ابو محزورہ نے عبداللہ کو سما مان رہے کہ شام کی طرف روانہ کیا تو (عبداللہ نے کہا کہ ) میں نے ابو محذورہ سے بوجھا چا جان میں شام کے لئے روانہ ہور با بوراور میں آپ سے اذان کے متحالی بو چھا بول اور میں آپ سے اذان کے متحالی بول اور میں آپ سے اذان کے متحالی بوچھا بول انہوں نے جھے بتایا کہ میں کچھا تھیوں کے ساتھ انگا اہم راستے میں ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤ دن نے تماز کے لئے اذان دی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤ دن نے تماز کے لئے اذان دی۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی ہم نے دن کی آواز می اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تماری آواز کی مسلمان نہ ہوئے تھے ) ہم بطور چیخ بی کراس کی نقل اتار نے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تماری آواز کی مسلمان نہ ہوں نے ہمیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تماری آواز میں نے تم جو بلہ تھی تو سب ساتھ یوں نے میری طرف اشارہ کیا اور جملم کے سامنے لا بیٹھا یا تو ،فرمایا تم میں سے کس کی آواز میں نے تم جو بلہ تو تھی تو مرحا کیا گھڑے ہو کہ ان ان میں کہ تا ہوا میری میروالہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ اور ای اور جملے میری طرف اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ اور ای اور جملے آلہ وسلم کے ماشنے گھڑا ہوگیا ،تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات ورس کھڑا ہوگیا ،تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خور وجھے اذان کہلوائی ، قرمایا کہو۔

اللّه أَكْبَرُ اللّه أَكْبَرُ اللّه أَكْبَرُ اللّه أَكْبَرُ اللّه أَكْبَرُ اللّه أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا اللّه أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّه إِلّا اللّه أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلّه إِلّا اللّه أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلّا اللّه أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ خَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ \_ -

کیر جب میں نے اذان کھمل کرلی تو جھے بلا کرا یک تھیلی دِی جس میں کچھ چا ندی تھی پھرمیری چیشانی پراپنا دست مبارک رکھااور میراچیرہ سیندو کینچ پر ہاتھ پھیرا۔ یہاں تک کدرسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میری ناف کے قریب تک پہنچا پھر رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قر مایا اللہ تعالی تہمیں برکت دے اور تمہارے اوپر برکت دے ، میں نے عرض کی اے اللہ کرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آپ نے جھے مکہ میں افران پر مامور فرمایا؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آپ نے جھے مکہ میں افران پر مامور فرمایا؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی نفرت میرے دل سے نکل گئی اور وہ سب نفرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی محبت میں بدل گئی میں وہاں سے مکہ میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے عامل حضرت عمّاب بن سید کے پاس گیا اور ان کے ساتھ میں نے نماز کے لئے افران دی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے عظم کے مطابق ،عبد العزیر سید کے پاس گیا اور ان کے ساتھ میں نے نماز کے لئے افران دی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے عظم کے مطابق ،عبد العزیر مسلم بن عبد الله بن محد درہ کی اور صاحب جو ابو محذر دوہ رضی الله عنہ سے ملے متھے نے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح عبد الله بن محمد بیز نے بیان کی نے (سنن ابن ماجه)

# فقد منفی کے مطابق ترجیج نہ کی جائے:

حضرت عبدالله ابن زید بن عبدر بدرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جب سرور کا تنات صلی الله علیه وسلم نے ناقوس بنائے جانے کا تھم دیا تا کہ نماز کی جماعت میں لوگوں کے حاضر ہونے کے لیے اسے بچایا جائے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ا کی آدمی این ہاتھ میں ناقوس کے ہوئے (جاتا) ہے میں نے اس آدمی سے کہا کہ بندہ خدا ا کیاتم بینا قوس نیجو سے؟اس ا وی نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو کے جیس نے کہا کہ ہم اسے بجا کرلوگوں کونماز ( کی جماعت) کے لئے بدایا کریں گے۔اس نے کہا کہ کیا میں تنہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا کہ ہاں ضرور بتاؤ ااس آ دی نے کہا کہ کہواللہ اکبرتک اس نے ا ذ ان بتا کر پھراسی طرح ا قامت بھی بتائی ، جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور جو م کھوخواب میں دیکھاتھا آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (خواب س کر) فرمایا کہ انشاء اللہ تعالی خواب سچاہے، ابتم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر جو پچھ خواب میں دیکھا ہے انہیں بتائے جاؤاور وہ اذان كبيل كيونكه وهتم ہے بلندا واز بيں۔ چنانچه ميں بلال رضى الله تعالى عنه كے ساتھ كھڑ ابوكر انبيں سكھلاتا كيا اور وہ اؤ ان ويتے ر ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ،حضرت عمرابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے مکان میں اذ ان کی آ واز سی تو ( جلدی کی بناير) اپنی جادر بھینچتے ہوئے مکان سے ہاہر نگلے اور میہ کہتے ہوئے (رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں) حاضر ہوئے کہ یارسول النّعالی میں ہے اس ذات کی جس نے آپ ملی اللّه علیہ وسلم کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھاہے(بین کر) رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمد اللہ (یعنی سب تُعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں) بیرحدیث ابودا ؤد ، داری ، ادرابن ماجہ نے تقل کی ہے گر ابن ماجہ نے تکبیر کا ذکر نہیں کیا اور امام تر مذی نے کہا ہے کہ بیدحدیث سیجے ہے لیکن انہوں نے ناقوس کے قصے کی تصریح نہیں گی۔

حدیث کے پہلے جڑ ء کا بیر مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بجانے کا عکم دے دیا تھا۔ بلکہ یہاں عکم کا مطلب میر ہے کہ جب اس سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے مشور ہ کیا اور کوئی مناسب تجویز ذہن میں نہیں آئی تو کے مسی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بجانے کا تھا م دینے کا ارادہ فرمایا تھا گر اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ ابن زید کے رضی اللہ تعالی عند کوخواب کے ذریعے اس کی نوبت نسآنے دی۔ عند کوخواب کے ذریعے اس کی نوبت نسآنے دی۔

میں وریٹ احتاف کے مسلک کی موید ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تبیر اور اڈ ان کے کلمات بیں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح از ان کے کلمات کوسوائے شروع میں ائڈ اکبراور آخر میں لا السه الا السله کے دود دمر تبدکہا جاتا ہے اک طرح تکبیر کے کلانے کو بھی دومر تبدکہا جاتا ہے البتہ تکبیر میں صرف قد قامتِ الصلوٰۃ کا اضافہ ہے جواذ ان میں نہیں ہے۔

حضرت امام شافعی اور حضرت امام ما لک رحم بهما الله تعالی علیما کے نزویک از ان جس ترجیع لیننی شیاد تین کو دومرتبه کهمنا سنت ہے۔ ترجیع کی شکل میہ ہوتی ہے کہ پہلے شہاد نیس کو دومرتبہ پست آ واز سے کہا جاتا ہے پھر دومرتبہ بلند آ واز سے ان حضرات کی رکیل بھی حدیث ہے۔

نیز حضرت عبدالقدائن زیدرضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی جواذان کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے ترجیع نہیں ہے۔ای طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جوموذنوں کے سروار ہیں، نہان کی اذان میں اور نہ ابن ام کمتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان میں جومجد تب کے اور نہ بی حضرت سعد قرط رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان میں جومجد تب کے موزن تھے ترجیع منقول ہے۔ پھرید کے اس سلسلے میں حضرت ابی محدّ ور ہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو واقعہ چیش آیا تھا اس سے بھی بہی ٹابت ہوتا ہے کہ یہ تکرارشہادتین کی تعلیم کے لیے تھا۔

اذان فجريش "الصلوة خير من النوم" كالماقد:

﴿ وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلاحِ : الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنْ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ ﴾ ﴿ لِأَنَّ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّكَيْنِ حِينَ وَجَدَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَاقِدًا ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ مَا أَحْسَنَ هَذَا يَا بِكُلُ اجْعَلْهُ فِي أَذَالِك ﴾ وَخُصَّ الْفَجْرُ بِهِ لِأَنَّهُ وَقُتْ نَوْمٍ وَغَفُلَةٍ .

اور فجر كى افران مين "حى على الفلاح "كے بعد" الصلواة خير من النوم "كودوبار پڑھ پرزياده كرے كونكه حضرت بلال رضى الله عند في جب نبى كريم الله كوكواستراحت و مكها تو "المصلوة عير من النوم " وومرتبه كها ـ تورسول التعليق في فرمایا: بلال بیرکتناامچها ہے اس کواپی اذان میں داخل کرو۔اوراس کو فجر کی اذان کے ساتھ خاص کردیا گیا کیونکہ غفلت و نینز کا یکی وفت ہوتا ہے۔

حضرت بلال رضى الله عند بيان فرمات بين كدرسول الله سلى الله عليه وآله وسلم في محصكو فجر مين بحويب (المصلواة المعير مِّنَ النَّومِ كَهِنِي) كرنة كانتكم ديا اورعثاء من محويب (الصَّلونةُ عَيرٌ مِّنَ النَّومِ كَهِنَ) سبيمنع فرما يا\_(سنن ابن ماجه) على غفلت عم نص كرما تعد خاص ب:

ال حديث مين جوُ "اَلْمَصَلَوْةُ مَحَيرٌ مِنَ النَّومِ "بيِرْ هِيْ كَاحَمُ دِيا كَيابِ- السَحَمُ كَى علمت صاحب بداييه في بيان فرماني ہے کہ دووقت اوگوں کیلئے نینداور غفلت کاوفت ہوتا ہے۔لہذاای وجہ نے شریعت نے ان کیلئے تھویب کا حکم دیا ہے۔جبکہ باق نمازوں میں فجر کی طرح نیزد دغفلت کاوفت نبیں ہوتالہذاان میں پی گلات 'البصّاو'ةُ عَدَرٌ مِنَ النّومِ ''نبیس کے جائیں ہے۔ اگر کسی نے دور حاضر میں کمی تشم کی علت ثابت کرنے کی کوشش کی تو استے ہر گز اجازت نہ دی جائے گی۔ کیونکہ بیر طریقہ بد اجماع مسلمین چلاآر ہاہے۔ای کی پابندی ضروری ہوگی۔

## كلمات اقامت اذان كلمات كالمرحين:

﴿ وَالْبِإِقَامَةُ مِثْلُ الْآذَانِ إِلَّا أَنْهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ الْفَلاحِ قَدْ قَامَتُ الصَّلاةُ مَرَّكِينِ ﴾ هَـكُذَا فَعَلَ الْمَلَكُ النَّاذِلُ مِنْ السَّمَاءِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ثُمَّ هُوَ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ إِنَّهَا فُرَادَى فُرَادَى إِلَّا قُوْلُهُ قَدْ قَامَتُ الصَّكَرةُ .

ترجمه: اقامت اذان كى طرح ہے۔ ليكن اقامت ميں "حسى على الفلاح "كے بعد "فيد قيامت الصلواة "كودو

المسترده كردها، بائ گا- كيونكدا مان سے نازل بونے والے فرشتے نے الياى كيا تھا۔ اور يمي مشہور ہے اور يہى رو.يت مرتبہ پزده كر برها، وائل ہے كيونكدو وفر ماتے جيں كدا قامت'' فلم فامت الصلون '' كے سوا واكبوا ، اكبور كلمہ ہے۔ الم مناقامت واذان میں فقیما واحناف وشوافع كا فقالاف دلاكل:

حضرت عبد مقدا بن عمر صنی الله تعالی علنه فرمات بین که مرور کائنات ملی الله علیه وسلم کے زمانہ میں اذان کے کل ت دو رور فعداور تبیر کے کلمات ایک ایک دفعہ ( کے جاتے ) تصالبتہ ( تنجمیر میں ) قد قامت الصلوٰۃ بے شک نمر زتیار ہے مؤذن روم زنبہ کہتا تھا۔ (ابوداؤور سفن نسائی دواری )

حضرت عبداللدائن عمرض المتدنعالى عندنے جوبی فرمایا ہے کہ درمول الله علیہ وسلم کے مبارک ذیائے میں اذال کے کلات دودومرت کیے جاتے ہے اور آخر میں لاسه الله ایک کلات دودومرت کیے تھے اور آخر میں لاسه الله ایک مرت کہتے تھے اور آخر میں لاسه الله ایک مرت کہتے تھے ان دونوں کل ت کے علاوہ باتی کلمات دودومرت کے جاتے تھے۔

. قامت بیں جس طرح قد قامت الصلوٰۃ کا استناء کیا گیا ہے ای طرح بمبیر لینی اللہ اکبرکوہی مستنہ کی کرنا من سب تھا کیونکہ جبیر بھی بلااختید ف اول وا خرمیں محروہے۔

حضرت ابومحذ در ہ رضی انڈرتعا کی عندرادی ہیں کدمرور کا نئات سلی الندعلیہ دسلم نے انہیں اڈ ان کے انہیں کلمات اور تکبیر کے ستر ہلکم ت سکھوں کے نتھے۔ (مسنداحمہ بن ضبل، جامع تر ندی ،ابوداؤ د ہنٹن نسانگ ، داری ہنٹن ابن ہاجہ)

فقہ نئی کے مطابق اذان کے بندرہ کلمات ہیں گراس عدیث ٹیں انیس ذکر کئے مجئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس کلمات زجنع سمیت ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے اور یہ یا در ہے کہ۔احزاف کے زدیک زجع تعلیم رمحمول ہے وہ شروع نہیں ہے۔

تحکیم کے سر وہوئے اور حضرت اہام اعظم الدہ نیف دھمۃ اللہ تقالی کرے اور دو کلمات قد قامت الصاوۃ کے بڑھا کہ کہم کے کم مت ستر وہوئے اور حضرت اہام اعظم الدہ نیف دھمۃ اللہ تقالی علیہ کا مسلک بھی بہی ہے لہٰ ذابیہ حدیث، ذان کے بارے میں وشوافع کے مسلک کی تائید کرتی ہے کہ ان کے بارے میں حذیہ کے مسلک کی تائید کرتی ہے کہ ان کے بارے میں حذیہ کے مسلک کے موافق ہے کہاں تک مسلک کے موافق ہے کہاں تک میں احداف کی جانے کے مسلک کے موافق ہے کہ ان کے میال تکمیر کے کلمات ستر وہوتے ہیں جنائے تھی رکے کلمات کی تعیین میں احداف کی جانب سے بہی حدیث بطور دلیل چیش کی جاتی ہے۔

ال سے پہلے وال حدیث بیں جس میں حضرت امام ثمافتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے مطابق تکبیر کے کلمات کی عدداگیر رہ ثابت ہوتی ہے اگر میچ ہے تو اس حدیث سے منسوخ ہے۔

#### كلمات اذان من نقة جعفر بيكا ختلاف ودلائل كاتجزيه كتب شيعه كي روشي من:

اذان شعائر اسلام میں ہے ہے ان کے الفاظ وہی درست ہیں جو نبی اکرم صلی التدعلیہ دسلم سے منقول ہیں۔اذان میں ندایی طرف سے اضافہ جائز اہے اور ندگی۔جو تخف اذِ ان میں بعض کلمات گاا ضافہ کرتا ہے۔

اگر چدابومحذ وره رضی الله عندے اذان میں ترجیع بھی تابت ہے بینی شہادتین کے کلمات کو دوبارہ کہنا۔ پہلی بار آ ہتہ دوسری باراس سے او ٹی آواز میں۔ فدکورہ بالاسی اصادیت سے بیر بات معلوم ہوئی کداذ ان کے فدکورہ کلمات ہی سنت نبوی صلی الله علیه وسلم سے تابت میں ان میں نداضا فدجائز ہے اور ندی کی۔ اس اذان میں اشهد ان عبدا و لی الله وغیرہ کے کلمات نہیں ہیں جولوگ ان کلمات کا اضافہ کرتے ہیں ، وہ احداث فی الدین کے مرتئب ہیں اور بدعتی ہیں۔فقہ جعفر سے میں بھی ان کلمات کا اؤ ان میں کہنا ثابت نہیں ہے بلکہ فقہ جعفر یہ کی رو ہے ریکلمات اذ ان میں کہنا گناہ ہے اور کہنے والالعنت کامستحق

· فقد جعفر بدکے اصحاب اربعہ وغیرہ میں مرقوم اذان ادراہل سنت کی اذان میں فرق صرف بدہے کہ جی علی الفلاح کے بعد فقہ جعفر ریکی طرف سے'' سے علی عیر العمل" دومرتبہ کہناہے۔ ہاتی اذان کے الفاظ وہی ہیں جواہل سنت کی اذان کے ہیں شيعه أرب كي معتركتاب "المفقيه من لا يحضره اعلقيه ص١٠٨١ پر ابن با بويه قمى" في اذان كالفاظ الكالل كرفي

یبی اذان سی بے نداس میں زیادتی کی جائے گی اور ند کی اور مفوضہ فرقہ پر الله تعالی کی لعنت ہو۔ انہوں نے بہت ی روايات كمري ادراد ان من "محمد و آل محمد خير البريه" وومرتبه كين كيلية بره أو سيئا اورائي بعض روايات ميس "اشهد ان محمدا رسول الله كي بعد اشهد ان عليه ولى الله "وودفعه وكركيا كيا-ان مفوضه مي ياحض نان الفاظ كى بجائے بدافلاظ روايت كيے بيل أشهد ان اميسر المومنين حقا "بد بات يقنى بےكرسيد ناعلى رضى الله عنه الله ك ولى اور يج امير المؤمنين بين اور "مسحد و آل محمد حير البريه "بين ليكن بيالفاظ اصل از ان مين تبيس بين ين في مالفاظ اس کے ذکر کیے ہیں تا کدان کی وجہ ہے ہولوگ پہچانے جائیں جومفوضہ ہونے کی اینے اور تہمت لئے ہوئے ہیں۔ اس کے ابوجو داپنیا در آپ کے اہل تشخ میں شار کرتے ہیں "۔انتھی این بابویہ ٹی شیعہ محدث کی اس صراحت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہاشھد ان علیہاولی اللہ وغیرہ کلمات اصل اذان کے کلے نہیں بلکہ اس تعنتی فرقہ مفوضہ نے پیر گھڑے ہیں اور اذان میں داخل کردیئے ہیں۔ائم محدثین کے ہال ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ الفقیمة من لا یعصره العقب کے حاشیہ میں مفوضه فرقے کی تشریح ان الفاظ میں کی گئے ہے

مفوضها يك كمراه فرقد ب-اس كاعقيده بكه الله تعالى فصرف محمد صلى الله عليه وسلم كوپيداكيداس كيعدد نيا

کی پیدائش کامعاملہ اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بسر دکر دیا لہذا ہے، بی خلاق ( بہت زیادہ بیدا کرنے والے) برے اوران کے عقا کدمیں میہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے بیدائش کامعاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بب ئے سیدناعلی رضی الله عنه کے سپر دکر دیا۔

ندکورہ بالا وضاحت ہے معلوم ہو گیا کہ مفوضہ ایک تعنتی فرقی ہے۔اس نے بیکلمات اذان میں بڑھائے ہیں۔سنت کے م نهان كاكوني تعلق نبيس مشيعه مذهب كي معتبر كتاب لامبسوط مرط تهران لا في جعفرين محمد حسن الطّوى بين تكها ب كه:

، بہر حال اذان میں اشحد ان علینا امیر المؤمنین وال محد خیر البرید کہنا جیسا کہ شاذروایات میں آیا ہے ان کے کہنے پر کوئی <sub>کار بن</sub>د بیس ہے اورا گر کو کی شخص از ان میں بیکلمات کے تو وہ گنا ہمگار ہوگا۔علاوہ ازیں بیکلمات اذ ان کی نصنیات اور کم ل میں

اس طرح شیعہ ندجب کی معتبر کتاب اللمعة المدمشقیہ میں لکھاہے ": ندکورہ اذان (جوکہ ابل سنت کے مطابق ہے) ہی شرع میں منقول ہے۔اس کے علاوہ زائد کلمات کا شروع طور پر درست سمجھنا جا تزنبیں ہے خواہ و ہ اذان کے اندر ہوں یا ا قامت میں۔جیما کہ سیرناعلی رضی اللَّد عند کی والایت کی کوہای کے الفاظ اور مصمد و آل محمد کے خیر البرید یا جیر البنر ہونے کے الفاظ ہیں۔ اگر چہ جو بچھ ان الفاظ ہیں کہا گیا ہے، وہ واقعی درست ہے ( بینی سدیناعلی رضی اللہ عنہ کا ولی اللہ ہون ااور مجروآ ل محمر کا بہترین مخلوق ہوان ) کمیکن ہروہ بات جودا قعثا درست اور حق ہو،اے ایسی عمیا دانت میں داخل کر لیمنا جو شرى وظیفه موں اور اللہ تعد کی طرف سے ان کی حد بندی کی تئی ہو، جا زنبیس ہوجا تا ہے۔للہذان کلمات کا اذ ان میں کہتا بدعت ے درایک نئ شریعت بنا ناہے"۔

اى طرح شيعه كى كتاب فقدامام جعفرصادق كحمد جوادا بران ميس لكصاب-

تمام كاس بات يراتفاق بك كداشهد الدعليا ولى الله كلما اذان اوراس كاجزاء من يخبيل باوراس ير مجی کہ جو مخص ان الفاظ کواس نبیت ہے کہتا ہے کہ رہیجی اذان میں شامل ہیں تو اس نے دین میں نکالی اور وہ بات دین میں وافل کردی جواس سے خارج تھی"۔

الطرح شيعه محدث ومقسر شيخ البطبائيف ابو جعفر محمد بن حسن الطوسي نے اپنے فتاوي النهابه في محرد الفقه و الفتاوى ص ٦٩ ط قم ايران من الكما -

شزروايات من بي "قول اشهاد أن عليا ولى الله أل محمد خير البرية "جومروى ب،يان كلمات من ي ب جن پراذان اورا قد مت میں عمل نہیں کیا جاتا جس شخص نے اس بھل کیاوہ تعلمی برہے"۔

ند کورہ بالا دلائل سے میہ بات حقق ہوتی ہے کہ اذان کے کلمات شعائر اسلام میں سے بیں اور بیرانند کے رسول مسلی

الله عليه وسلم في مقرر كيم بين يستم يحض كوان مين نداضافه كرف كي اجازت بادرندي كي كي - جو تحض اذ ان مين اضافه ب سمی کرتا ہے، وہ بدعتی ہے اور موجب لعنت ہے۔ فقہ جعفر ہی**کی امہات الکتب می**ں بھی یہی اذ ان جوابل سنت کے ہال مشروع ے، علی کی گئی ہے موائے "حسی علی خیر العمل" کے اور فقہ جعفر بیر کی روسے "اشھد ال عدا ولی الله" کے کمان کا ا ذان میں درج کرنا گناہ ہے اور بعد عبت ہے بلکہ بیالفاظ کھنتی فرقہ مفوضہ نے گھڑے ہیں اور ا ذان میں داخل کر دیئے ہیں ھلاتکہ بیکمات اذا تبین ہیں۔ہم وعوے کے ساتھ بہ بات کہتے ہیں کہ سیدناعلی رض اللہ عن مسیدناصنس رض اللہ عنه ،سیدنا حسین رضی الله عند،علی زین العابدین وغیرہ جوشیعہ کے ہاں ائمہ اہل ہیت،معصوم عن الخطاء شار ہوتے ہیں۔ان سے سیح سند کے ساتھ تو کیاضعیف سند کے ساتھ بھی ان کلمات کااذان میں کہنا درست ٹابت نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا علی رض القدعنہ کے ز مانے میں بھی نماز کیلئے اوّ ان دی جاتی تھی تو کیا سیر ناعلی رضی اللہ عنہ نے بیکلمات اوّ ان میں کہلوائے تھے۔ بعض لوگ کہتے کہ جولوگ اذ ان میں کلمات نہیں کہتے ،ان کوسید ناعلی رضی اللہ عنہ ادرائمہ اہل ہیت رضی اللہ عنہم ہے محبت نہیں ہے۔ بیہ بات سرا سرغلط ہے اگر محبت کی بیعلامت ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو ،اس کا نام اذان بیس لیا جائے تو حضرات کی سیدہ فاطمہ رضی ابتد عنداوران کی تمام اولا در ای طرح ان کے بارہ امام ادر ان کے اولا دکانام بھی اذان میں لینا جائے۔ تا کے کل کرمجیت کا اظہار ہواورا گراس طرح اذ ان شروع کر دی جائے تو ہوسکتا ہے تھنے میں اذ ان بھی کمل نہ ہواور نمر ز کا وقت ہی نہ لے ۔اور شیعہ مجتهدین سے صراحت کے ساتھ قل کر دیا ہے جو بات امر داقع میں درست ثابت ہو،اس کوا ذان میں این طرف ہے دباخل کرنا جائز جيس ہے۔ كيونكداذ ان كے كلمات الله اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم سے منقول بيں اور متعين بيں۔

کتے تعجب کی بات ہے کہ جواذ ان اہل تشیع پڑھتے ہیں وہ اذ ان بارہ اماموں میں سے کسی نہیں پڑھی اور نہ کسی نے لکھی ہے بہذا ایک طرف ائمد معصوبین سے محبت کا دعوی اور دوسری طرف عمل ان کی بیان کردہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور اس طرح ابل تشيع كي امهات الكتب من كبيل ان كي اذ ان مرقوم بيتي ہے۔

ا قامت كونت كب كمر عدول:

ال مسئله ميں لوگوں نے ايک من گھڑت دليل كوعوام الناس ميں پھيلانے كى كوشش كى ہوئى ہے اور وہ بدہے كہ جيسے ہى الله کا نام لیا جائے تو تم اس کے احر ام کیلئے کھڑ ہے ہوجاؤ۔ حالانکہ ایسے لوگوں کومعلوم ہوتا جا ہے کہ کوئی بھی غلاف سنت کام کسی فتم كثواب يااجركاحال نبيس موتابه

امام بیمی علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نی کریم علیہ کے مجد میں تشریف لانے سے پہلے اٹھ جاتے اور آپ کے آنے سے پہلے ہی اپنے کھڑے ہونے کی جگہوں کوسنجال لیتے ،تب آپ علیہ نے ان پر تخفیف ونری فرماتے ہوئے ارشادفر مایا: نماز کیلئے جلدی کھڑے نہ ہوا کرو جھے دیکھ کھڑے ہوا کرو\_

(سنن كبري، ج٢، ص٠٢، مطبوعه بيروت)

ا، م بیمی علیدالرحمه کی میدوایت بوی واضح طور پر بتاری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنم کھڑے ہوئے تو نبی کریم علیت

کے نہیں منع کر دیا ۔لہٰذا جولوگ اقامت کے وقت ابتداء ہی میں کھڑے ہوجا ئیں آئییں کھڑے ہونے سے منع کرنا نبی کریم مناانوں مند میں۔ مناانوں مند میں۔

ایک جماعت کے بہت بڑے عالم ہے ہمارا جب اس مسلم علی مباحثہ ہوا ہو ہم نے ان ہے ای مسلمہ پر تفتگو کر کے ہوئے ہوا ہو ہم نے ان ہے ای مسلمہ پر تفتگو کر ہے ہوئے ہوا ہو ہم نے ان ہے ای مسلمہ پر تفتگو کر ہے ہوئے ہواں ہے صدیت پیش کی ،جس میں سیسی سیسی موجود تھا کہ نبی کریم علی ہے نہ اوراس طویل مباحثہ کے آخروفت تک ہم اس ہے مطالبہ کرتے رہے کہ ہمیں سیح بخاری کی صدیت میں بیان کردہ تیا می گئی کا تعین آپ اپنے مؤقف کے مطابق بیان کردیں ،لیکن آخر کا رووعالم صاحب عاجز آکر میہ کہنے پر جمجود ہوئے کہ اس سیلہ کی کچھ مزید تعقیق کے بعدوی مؤقف اپناؤں گا جوآپ کا مؤقف ہے لیکن افسوس! وہ عالم عاجز آکر بھی اس سیلہ کی کچھ مزید تعقیق کے بعدوی مؤقف اپناؤں گا جوآپ کا مؤقف ہے لیکن افسوس! وہ عالم عاجز آکر بھی اس سیلہ کی اس سیلہ کی اس سیلہ کی اس سیاری اور کی قا ۔ اب بھی اس سیلہ کی ماری کے بخاری کی وہی صدیت بیان کر رہے ہیں جس میں نبی کریم علی ہے کہا تہ مت کے شروع علی ہے کہا تہ مت کے شروع میں کہا ہے کہا تہ مت کے شروع میں کھرے نہوں۔

عن ابی قتادة قال قال رسول الله منتیجه اذا اقیمت الصلواة فلا تقوموا حتی ترونی. (صیح بخاری، جایس ۸۸، قد یی کتب خانه کراچی)

حضرت ابوتنادہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی نے فرمایا: جب نماز کیلئے اقامت کہی جائے تم کوڑے نہ ہوجاؤ جب تک مجھے دیکھیندلو۔

ال مدیث مبارکہ بیں لفظ ''اؤ اِ' موجود ہے جس کا معنی ہے کہ کھڑ اہونا اہل وقت منع ہے جس وقت اقامت کی جائے اکرنکہ اقامت ہے پہلے تو کھڑ ہے ہونے کا معنی ومغیوم بنرآئی نہیں اس سے بید معلوم ہوا کہ سحابہ کرام رضی اللہ عنہم ابتدائے اقامت کے وقت کھڑ ہے ہوئے تھے جس سے نبی کریم عیف فرمادیا۔ نبی کریم جیلیت کھی جمرومبارک سے ''حسمی علمی المصلوں '' کے وقت تشریف لاتے اور آپ عیف کا کمل بیتھا کہ آپ عیف ''قد قامت المصلوں '' کے وقت تشریف لاتے اور آپ عیف کا کمل بیتھا کہ آپ عیف ''قد قامت المصلوں '' کے وقت کھڑے۔ اس کی تائیداس صدیث ہے۔

حفرت عطیہ رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ ہم لوگ حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماکے پاس ہیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی مؤذن نے اقامت کہنا شروع کی ہو ہم اٹھ کھڑے ہوئے ،اس پر حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنم مایا : ہیٹھ جاؤ۔ جب مؤذن 'قلد قامت المصدالوۃ '' کے تب کھڑے ہوتا۔

(المصنف،باب قيام الناس عند الأقامة، ج اص ٢٠٥، وارالقام، بيروت)

اقامت من الله اكبركين كساته بى كمر ابونا مرده ي:

نقد خفی کے چھومتفقہ علی ہے ہورڈ سے مرتب کیا جانے والا فقاوی عالمگیری میں لکھا ہے۔ جب کوئی شخص ا قامت میں وافل ہوتواس کیسے کھڑ اسے ہوکرانظارکرتا مکروہ ہے کیے دہ جینے جائے اور جب مؤذن مسی علی المفلاح '' کہتو کھڑ ا

بوجائے۔(مضمرات،عالمگیری،جام ۵۷،بولاق معر)

اب بدعقید ه لوگول کو یا تو فقه منفی کا پر چار کرنا چھوڑ دینا چاہیے یا پھر سے معنوں ہیں اس برعمل کریں دیسے عوام میں بڑے بلند بانگ دعؤ وں کے ساتھ بیلوگ فقہ فنی کا نام استعمال کرتے ہیں لیکن ایک وہ ممل جس کو فقہ نفی نے کروہ لکھا ہے س انتبالی تخ ہے ممل کرتے ہیں۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیلوگ صرف اسے بنی اپنائے ہوئے ہیں جس میں اہل سنت دہم عنہ كى مخالفت لازم آئے۔

اذ ان وا قامت کے کلمات:

اس مسئله کولکھنے کی ضرورت اس لئے محسوں کی جارہی ہے کہ بعض لوگ اذان میں جینے کئی ت پڑھتے ہیں اقامت میں اتے کلمات نبیل پڑھتے۔اس لئے ہم سحاح ستد کی حدیث سے سے بیان کررہے ہیں کہ جوکلمات اذان میں پڑھے جاتے ہیں "قد قامت الصلوة "كودوباركمنيك سواباتي وى كلمات اقامت من كهناسنت ب-

حضرت عبذا منّد بن عمر رضی اللّه عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله عنیہ کے عہد میارک میں اذ ان اور اقا مت دونوں میں کلمات اذ ان اورا قامت دو، دوبار پڑھے جاتے تھے۔ ( جامع تر مذی جس ۵۵ ،نورمجدا صح المط لع کراچی ) اذان من تركيل جبكها قامت من صدر كابيان:

﴿ وَيَصَرَسَّلُ فِي الْآذَانِ وَيَحْدُرُ فِي الْإِقَامَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِهَالا ﴿ إِذَا أَذَّنْتَ فَتُوسَلُ ، وَإِذَا أَفَمْتَ فَاحُدُرُ ﴾ وَهَذَا بَيَّانُ اِلاسْتِحْبَابِ .

( وَيَسْتَغَيِّلُ بِهِنَا الْقِبُلَةَ ) رِلَانَ الْمَسَلَكَ النَّازِلَ مِنْ السَّمَاءِ أَذَنَ مُسْتَغَيِّلَ الْقِبُلَةِ ، وَلَوْ تَوَكَ الِاسْيِنَةُبَالَ جَازَ لِـحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَيُكُوَّهُ لِمُخَالِّلُهَٰتِهِ السَّنَّةُ ﴿ وَيُسْحَوُلُ وَجُهَهُ بِالصَّلَاةِ وَالْفَلَاحِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً ﴾ رِلَّانَتُهُ خِسطَابٌ لِلْقَوْمِ فَيُوَاجِعُهُمْ بِهِ ﴿ وَإِنَّ اسْتَسَارَ فِي صَوْمَعَتِهِ فَحَسَنٌ ﴾ مُسرَادُهُ إِذَا لَمْ يَسْتَظِعُ تَحْوِيلَ الْوَجْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا ﴿ مَعَ لَبَاتِ قَلَمَيْهِ ﴾ مَكَانَهُمَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ بِأَنْ كَانَتُ الصَّوْمَعَةُ مُتَّسَعَةٌ ، فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ فَكَلِّ .

اوراذان میں تربیل جبکہ اقامت میں صدر کرے۔ کیونکہ نبی کریم اللہ نجا نے فرمایا: جب تو اذان پڑھے تو تربیل کر اور جب اقامت كهرتو صدركر .. ادر ين استجاب كابيان بـ

اذان اورا قامت تبلدی طرف رخ کرکے پڑھے کیونکہ آسان سے نازل ہونے والے فرشتے نے بھی قبدرخ ہوکر اذان پڑھی تھی۔اوراگر کسی نے استقبال قبلہ ترک کیا تو مقصود حاصل ہوجانے کی وجہ سے جائز ہے۔اورخلاف سنت ہونے کی وجهت مکروه ہوگا۔اور جس دنت ' می علی الصلوق''اور'' تی علی الفلاح'' کے تو دائیں اور بائیں جانب اپنچ ہرے پھیرے۔اس کے کہ اس کا بیتو م کو خطاب ہے۔ لہذا وہ ان کے سامنے ہوگا۔ اورا گرمو ذین اپنے منارے بیس گھوم گیا۔ تو احجھا ہے۔ اورا، م مجمعایہ الرحمہ کے قول کی مرادیہ ہے کہ جب وہ اپنے قدموں کو سنت طریقے پر جما کر دائیں و بائیں اپنے چبرے کو نہ بھیرسکتا ہوجبکہ منارہ بھی کشر دہ ہو۔ لہذا بغیر ضرورت کے اپنی جگہ سے قدم اٹھانا مناسب نہیں۔ اذان کو تم مرتم کر بڑھنے میں تھی شرقی کا بیان:

حضرت جابرض اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ مرور کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا
کہ جبتم اذان کہ وتو تخسر تفہر کر کہ کرواور جب تنجیر کہ وتو جلدی جلدی کہا کرواور اذان و تنجیر کے درمیان اثنا وقعہ کیا کروکہ
کمانے والا اپنے کھانے سے ، پینے والا پینے سے ، قضائے حاجت والا اپنی حاجت سے فارغ ہوجائے اور اس وقت تک نماز
کے لیے کھڑے نہ ہوجب تک مجھے (نماز پڑھانے کے لیے آتا ہوا) نہ دیکھ لو۔ اس حدیث کو تر ندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے
کہ ہم اس حدیث کو سوائے عبد المعم کے اور کسی سے نہیں جانے اور اس کی سند مجہول ہے۔

اذان کو تھبر کھبر کر کہنے کا مطلب ہیہ ہے کہ اس کے کلمات کوا یک دوسرے سے جدا جدا کر کے اور خفیف سے سکتہ کے ساتھ مغبر تھبر کرا داکر د۔

طدیث کے آخری جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جب موذن تکبیر کے لیے کھڑا ہوتو مجھے مجد جی آتا ہوانہ دکھ لوتو نماز کے لیے کڑے نہ ہو، کیونکہ اوم کی آ مد سے پہلے ہی کھڑے ہو جانا خواہ تخواہ کی تکلیف اٹھانا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

اکر دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے کے لیے اپنے جمرہ مبارک سے اس وقت نگلتے ہوں گے جب کہ موذن تکبیر شروع کر دیناہوگا اور جب موذن تکبیر نشروع کر دیناہوگا اور جب موذن تکبیر نشروع کے ای افسالو آپر پہنچا ہوگا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محراب جس واضل ہوتے ہوں کے ای اور جب موذن تکبیر شروع کر دینا ورحی علی افسالو آپر جہنچ تو فائ تکبیر شروع کر دینا ورحی علی افسالو آپر جہنچ تو نماز شروع کر دینا ورحی علی افسالو آپر جہنچ تو نماز شروع کر دینا ورحی علی افسالو آپر جہنچ تو نماز شروع کر دینے جائے۔

اہم اور مقتلہ بول کو کھڑے بوج وہنا جا ہے اور جب موذن قد قامت افسالو ہو پہنچ تو نماز شروع کر دینے جائے۔

ولت اذان کا نول میں اٹھیاں ڈالے کا بیان:

( وَالْأَفْطَ لَ لِلْمُوَذِّنِ أَنْ يَجْعَلَ أَصْبُعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ ) بِلَالكَ أَمَّرَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِلاَلا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلاَنَهُ أَبْلُغُ فِي الْإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَتَحَسَنَّ ) لِلاَنَّهَا لَيْسَتْ بِسُنَةٍ أَصْلِيَةٍ . رَبِي:

اوراذان کئے والے کیلئے افضل میہ ہے کہ دوائی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے۔ کیونکہ نبی کریم الیف نے حضرت بوال دنی القدعنہ کوای طرح تھم دیا تھا۔ کیونکہ اعلام میں بہی ملیغ ہے اگر اس نے ایسانہ کیا تب بھی اچھا ہے کیونکہ ریسنت اصلیہ سے نبیں۔

شرح:

حضرت عبدالرحمٰن بن سعد بن ثمار بن سعد ، مؤ ذ بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے روایت ہے که رسول الله سی الله علیه وآله وسلم سے روایت ہے که رسول الله سی الله علیه وآله وسلم نے حضرت بلال رضی الله عنه کو کا نول میں انگلیال ڈالنے کا تکم دیا اور فرمایا اس کی وجہ سے تمہماری آواز بلندر سے علیه وآله وسنمن ابن ماجه ) مندر سنمن ابن ماجه )

ابوجیفه رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں ایکے (منی میں ایک جگه) میں نبی صلی الله علیہ وآلہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سرخ قبہ میں تصحصرت بلال رضی اللہ عنه باہر تشریف لائے اورا ذان دی تو اذان میں (کے دفت) تھو ہے اور دونوں انگلیال دونول کا نول میں ڈالیں۔ (سنن ابن ماہہ)

# معددم علست کے باوجود حکم پرمل کا جاری ہونا:

ندکورہ احادیث وہدایہ کے متن سے بیہ بات واضح ہوئی ہے کہ کانوں ہیں انگلیاں ڈالنے کی علت یہ ہے کہ اس سے اڈان
کی آواز بلند ہوئی ہے۔ جبکہ موجودہ دور میں لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ آدواڑ لاؤڈ سپیکر کے ذریع
بلند ہوتی ہے۔ اس لئے بہال بیہ جاننا ضروری ہے کہ احکام شرع میں جس قدر بھی احکام مشروع ہیں ان میں اگر بعض اوقات
علت نہ بھی ہوت بھی محمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی تھم نص سے قابت ہوجائے تو اس میں وجود علت یا معدوم
علت نہ بھی ہوت بھی محمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی تھم نص سے قابت ہوجائے تو اس میں وجود علت یا معدوم
علت نامین کیا جاتا۔ خواہ وہ تھم کسی علت کی بناء پرشریعت میں جاری ہوا ہو۔

ای طرح اگر کسی نے یہا کہ نماز اصلاح نفس یا تذکیفس کیلئے پڑھی جاتی ہے۔اور پیس تذکیفس کر چکا ہوں اس سے اب پیس ہر تم کے گنا ہوں سے باک ہو گیا ابدا مجھے نماز پڑھنا ضروری تہیں۔ تو اس کے اس تقیدے کورد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ انسان خواہ تذکیفس کے گننے بڑے درجے پر فائز کیوں نہ ہوجائے نماز اس سے کسی صورت پیس بھی سماقہ نہیں ہوگئی۔ اس لئے کہ اس کا شہوت نص تعلق ہوگئی۔ اس سے وہ جہلاء نام نہا دلوگ سبق حاصل کریں یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بین کہ مسلم جو بیس جن کا فاہر نماز پڑھنے سے گھرائے وہ دل میں کس طرح نمرزیں پڑھ کتے ہیں؟ مسلم جو بب بین فقی احکام ودلائی:

( وَالنَّوبِ بُ فِي الْفَجْرِ حَى عَلَى الصَّلَاةِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ مَوْلَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ حَسَنَ ) لِآلَةُ وَقَتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ ( وَكُرِة فِي سَائِرِ الْعَلَوَاتِ ) وَمَعْنَاهُ الْعَوْدُ إِلَى الْإِعْلَامِ بَعْدَ الْإِعْلامِ وَهُوَ عَلَى حَسَبِ مَا تَعَارَفُوهُ ، وَهَذَا التَّويِبُ أَحْدَلَهُ عُلَمَاء الْكُوفَةِ بَعْدَ عَهْدِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ لِتَغَيْرِ أَحُوالِ النَّاسِ ، وَخَصُوا الْفَحَرَ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَالْمُتَأَخِّرُونَ اسْتَجْسَنُوهُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلْهَا لِظُهُودِ التَّوانِي فِي الْامُودِ اللَّوانِي فِي الْامُودِ اللَّوانِي فِي الْامُودِ اللَّوانِي فِي الْامُودِ النَّوانِي فِي الْامُودِ اللَّوانِي فِي الْامُودِ اللَّوانِي فِي الْامُودِ اللَّوانِي فِي الْامُودِ اللَّوانِي فِي الْامُودِ اللَّالِينَةِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَبَرَكَانَهُ ، لَا أَرَى بَأَمَّا أَنْ يَقُولَ الْمُؤَذِّنُ لِلْآمِيرِ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا السَّلامُ عَلَى الْقَالِحِ ، الصَّلاةَ يَرْحَمُك اللهُ ، عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، الصَّلاةَ يَرْحَمُك اللهُ ، وَالْمُنَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اور فجر کی اذان میں 'خسی عسکسی المستکلاسة اور حتی علی الفکلاح " کے ساتھ اذان وا قامت کے درمیان بہتر ہے

کریکہ وہ نینداور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ اور یاتی نمازوں میں تو یب کروہ ہے۔ اور تو یب کامعنی'' اعلام کی طرف دوہارہ
منوجہ کرنا'' اور بیلوگوں کے عرف کے مطابق ہے۔ اور بیون تھ یب ہے جس کو علاء کوفد نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد
نوموں کے حالات کے مطابق بدل ویا تھا۔ اور علاء کوفد نے اس تھ یب کو فجر کے ساتھ اس کہ اوجہ سے خاص کیا ہے جسے ہم
یان کر بچے ہیں۔ جبکہ متا خرین نقباء نے تمام نمازوں میں تھ یب کواچھا سمجھا ہے۔ کیونکہ دین معاملات میں ستی زیادہ ہو چکی

اورا مام ابو بوسف عليه الرحمة فرمات بيل كداس مين كوئى حرج نبين كداذان دينة والاسارى نمازون مين اميركو كم السّكامُ عَدَلَيْك أَيَّهَا اللَّهِ مِسَوَّ وَرَحْمَةُ السَّلَةِ وَبَسَوَ كَنَاتُهُ ، حَبَّى عَسَلَى الْصَّلَاةِ حَبَّى عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاةَ بَوْمَهُ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاةَ مَنْ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاةَ مَنْ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاةَ مَنْ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاةَ بَوْمَهُ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاةَ بَوْمَهُ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاةَ بَوْمَ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاةَ بَوْمَ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاة بَوْمَ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاة بَوْمَ عَلَى الْفَلاحِ ، الْمَصَّلاة بَوْمَ عَلَى اللهُ اللهُ وَبَوْمِ اللهُ عَلَى الْمُعَلِيمِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِيمِ وَالرَامِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

تاویب کے بارے می فقی آ ماء:

حضرت بلال رضی الله تعالی عند فرمات، بین که مرور کا نتات صلی الله علیه وسلم نے مجھے سے فرمایا کہ فجر کی نماز کے علاوہ اور کسی نماز میں تھویب نہ کرو۔ (جائع ترفدی بنن این رخوہ) اور حضرت امام ترفدی رحمۃ الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ (اس حدیث کے رادی) ابوا مرائیل محدثین کے نز (یک قوی (یعنی قابل اعتبار)؛ نہیں ہیں۔

نشویب دہ اعلام ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی اعلام ہو چکا ہواوراس کی غرض اوراس سے پہلے کے اعلام کی غرض ایک ہو۔
مثلاً پہلے اعلام سے لوگوں کوئماز کے لیے بلانا مقصود ہوتو اس اعلام سے بھی بہی مقصود ہوتے ویب کی کی قسمیں ہیں۔ ایک تو ہی کہ بھی افاد ہیں السلے اللہ میں السلے اللہ کی افران میں السلے اللہ کہ اللہ میں السلے اللہ کہ اللہ میں السلے اللہ کہ اللہ میں اللہ

بعد ہرفرقہ وطبقہ کے لوگوں نے اپنے اپنے عرف کے مطابق کچھنہ پچھ طریقہ تھویب کے طور پردائج کیا مگریتمام منسو بسر فج کی نماز بی کے لیے رائج کی گئیں، کیونکہ نجر کاوفت نینداور غفلت کا وفت ہوتا ہے۔

پھرآ خرمیں متاخرین علاء نے تمام نمازوں کے لیے تھویپ رائج کی ادرا سے بنظر استحسان دیکھا صلائکہ متقرمین کے نز دیک میمکروہ ہے کیونکہ میاصدات ہے اور بدعت ہے چٹانچے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی اس کا اٹکار ہایں طور منقول ہے کہ ايك أوى تحويب كبتات أب رضى الله تعالى عندف اس كياره من فرماياك "احسر حواهذا لمستدع من المسبود "لعن اس بدي آ دي كومسجد مين كال بامركرد-

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک دن جب کہ وہ مسجد میں موجود متھے موذن کوغیر فجر میں تھے یب کرتے ہوئے سنا تو مسجدے با ہرنگل آئے اور دوسروں سے بھی کہا گداس آ دی کے سامنے شدر ہو، با ہرنگل آؤ کیونکہ یہ بدعتی ہے۔ (تر مذی بتقرف)

### فقد تقى كاكتب سے مسئلة تو يب كى اباحت:

فقہ میں تھے یب اسے کہتے ہیں لیعنی مسلمانوں کونماز کی اطلاع اذان سے دے کر پھر دوبارہ اطلاع دینا اور وہ شہروں کے عرف پرہے جہاں جس طرح اطلاع مرررائج ہووہی تھویب ہے خواہ عام طور پر ہوجیسے "صلاۃ " کہی جاتی ہے یا خاص طریقہ ير، مثلاً كسى سے كہن اذان ہوڭئ يا جماعت كھڑى ہوتى ہے يا امام آ گئے يا كوئى قول يافعل ايسا جس ميں دو ہارہ اطلاع دينا ہووہ سب تھویب ہے ادراس کا ادر صلاقا کا ایک تھم ہے یعنی جائز ،جس کی اجازت سے عامہ کتب مذہب متون مثل تنویر۔ (١) الابتصار وقايه (٢) ونقايه () وغرر الاحكام (٣) وكنز (٤) وغرر الاذكار (٥) ووافي (٦) نورالاينضاح(١٠)وشروحاننددرمختار(١١)وردالمحتار(١٢)وطعطاوي(١٢)وعبايه()ونهايه(١٤) وغنيه(١٥) شبرح منيه وصغيري(١٦) وبحسرالرائق(١٧) ونهسرالمائق(١٨) وتبيس المحقسائق (۱۹)وبسرجمندی(۲۰) وقهستمانی(۲۱) و درر(۲۲) و این ملك(۲۳) و كمافی(۲۲) و مجتنی(۳۵) وایصاح(۲۶) وامدادالفتاح (۲۷)ومراقی الفلاح(۲۸) و حاشیه مراقی للعلامة الطحطاوی (۲۹)و فتاوی منل طهيريه (٣٠) وخانيه (٢١) وخلاصه (٢٢) وخزانة المفتين(٣٢) وجواهسراحلاطي (٣٤) وعلمگيري(٣٥) وعيرها مالامال هيس، وهمو الذي عليه عامة الائمة المتاحرين والحلاف حلاف رمان لابرهاد(عام ائمه متاخرين اسي پر هيل اور يه اختلاف زماني اختلاف هي برهاني مهيل. مختصرالوقاميريس ب التثويب حسن في كل صلاة (تحويب برنماز كے لئے بہتر ہے۔

تشريحات هدايه

( مختصر الوقامية في مسائل الهداميه فصل الاذ ان نور محمد كارخانه تجارت كراچي )

اذان سے بعد صلون وسلام پڑھنے کی سنت کا بیان:

ا الم مسلم عليه الرحمه ابنى ستد كے ساتھ بيان كرتے ہيں۔ حضرت سيدنا عبد الله بن عمر و بن عاص سے روايت ہے ك انہوں نے رسول التعلیق کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤ ذن کی اوّ ان سنوتو وہی کہوجو مؤوّن کہتا ہے ، پھر مجھ پر درود ر موکیونکہ جوکوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پرائی دس حمتیں تازل فرما تا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مبرے لئے وسيدها تكوراوروسيله جنت مين ايك مقام ب جوالله كے بندوں ميں سے ايك بنده كوديا جائے گا اور جھے اميد ہے كدده بنده ميں ی ہوں گا۔اور جو کوئی میرے لئے وسیلہ (مقام محمود مینی جنت کا ایک کل) طلب کرے گا تو اس کے لئے میری شفاعت واجب بوجائے گی۔ (سیح مسلم، :198)

اؤان سے پہلے ملوق وسلام پڑھے میں مدیث کابیان:

يا ايها الذين امنوا صناوا عليه وسلمو اتسليما ١ (الالاب،٥٦)

ا ايمان والوائم اليخ نبي (عليه ) پرخوب صلوة وسلام بعيجا كرو

اں آیت میں دروداورسلام کا تھم علی الاطلاق وارد ہوا ہے۔اورائے مطلق تھم پررکھنا جا ہیں۔

صاود وملام كا مطلب:

یادرہے یہاں پرہم تفصیل میں جائے بغیریہ بیان کررہے ہیں کدیہ بات تمام فقباء اسلام اور جمہور علمائے اسلام کے نزدیک منتق ے كرآپ ( عليه ) كيلي صلوة وسلام كامطلب دعاہے علامه ابن تيم لكھتے ہيں كه جب بم صلوه وسلام پڑھتے ہيں تو اس كامعنى يہ ہے كهم دعاكرتي بين الله آپ (عليه ) پرنزول رحمت فرمائے۔ (جلامالافهام ٤٠٨مدار الكتاب العربي بيروت)

معزت عردہ بن زبیررضی اللہ عنہ بن نجار کی ایک مورت ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرا گھر او نے گھروں میں سے تھاا درمسجد کے گرد دنواح میں تھا ، پس حصریت بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اذ ان کیلئے تھری کے وقت آتے اور میرے مکان پر بیٹے عاتے اور فجر کا انظار کرتے تھے اور جب وہ و کھے۔ یا تو وہ ہے کتے ،اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تھے سے مدو ما نگتا ہوں اس بات کی کے آریش آپ (سیالینو) کے دین پر قائم رہیں انہوں نے کہا چھروہ اوّ ان پڑھتے۔ (بی تجاری اس عورت نے کہا ) خدا کی تنم! میں نیس باق كرى على رات آپ نے يكلمات بر صفر ك كئيبول ( بررات كواذ ال سے يملے برا صفح تھے)۔

(سنن أبوداوُرن اص ٥٥ مطبوعه وارالحديث لمان)

نمازظہر کی ادائیگی کے بعد نفلی نماز پڑھنامباح ہے اگر کوئی شخص اس وقت میں بیننگی کے ساتھ نفل پڑھے تو کیا اس پر مقید کا الزام لگاتے ہوئے اسے تمازے منع کرو گے۔ حاشا لمله تواس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کیا آپ علی ہے دعا کرنا اذان سے پہلے جائز ہے یا نہیں تواس کا ثبوت ہم فراہم کرنے ہ کونکہ قاعدہ کلید کے طور پر تو تکم نص سے تابت ہے تا ہم تملی کیلیے ہم اسکی جزی کا بیان بھی کردیتے ہیں۔

منکرین صلوق وسلام کے شنخ الحدیث زکریاصاحب اپنی کتاب فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ نماز کے فارغ ہونے پر ،اذ ان کا جوار وینے کے بعد ، جمعہ کے دن صلوق وسلام پڑھاجائے گا( فضائل اعمال ،ص ۸۳۱ ، مکتبہ دحمانیہ، لاہور )

اس تھم کے باوجود ریاوگ نہ تو اذان کے بعد صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں اور نہ نماز جمعہ کے بعد صلوٰۃ وسلام پڑھتے ہیں اب جواؤل قرآن وسنت کے علاوہ اپنے اسلان کی بھی ہیروی نہیں کرتے ،انہیں ہمارے دلائل سے شاید ہی تفع ملے؟

ا ذان سے بہلے صلوق وسلام پر معنے میں دلیل ممانعت کا معددم مونا:

تمام بدعقیدہ فرتے یہ دلیل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ کہ قرآن دسنت اجماع دقیاس میں کسی بھی مقام پر یا اسلانی میں سے کی نقید بمحدث امام ،علامہ نے بیددلیل پیش کی جو کہ اذان سے قبل صلوٰ قوسلام پر ھنامنع ہے۔ دلیل منمانعت کا معدوم ہونا خوداس کی اباحت کی دلیل ہے۔ کیونکہ اصول وقانون شری یہ ہے کہ احکام میں اصل آباحت ہے۔ حتیٰ کہ ان کی ممانعت برحمت کی کوئی دلیل آجائے۔

اذان وا قامت كررميان وتفي كايان:

( وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِلَامَةِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالًا : يَجْلِسُ فِي الْمَعْرِبِ أَيْسًا جَلْسَةٌ خَفِيفَةً ) لِآلَةُ لَا بُسَدُّ مِنْ الْفَصْلِ إِذْ الْوَصْلُ مَكُرُوةٌ ، وَلَا يَقَعُ الْفَصْلُ بِالسَّكُونَ لِوَجُودِهِمَا بَيْنَ كَلِمَاتِ الْآذَانِ فَيَقُصِلُ بِالْجَلْسَةِ كَمَا بَيْنَ الْخُطْبَيْنِ ، وَلَابِي حَنِيفَةَ رَحِمَةُ اللَّهُ أَنَّ التَّانِيرَ مَنْ الْمُعْتَفِي مِنْ وَكَذَا النَّعْمَةُ فَيقعُ الْقَصْلُ مِنْ الْمُعْتَفِينَ ، وَكَذَا النَّعْمَةُ فَيقعُ الْقَصْلُ مِنْ مَسْأَلِتِنَا مُخْتَلَفٌ ، وَكَذَا النَّعْمَةُ فَيقعُ الْقَصْلُ بِالسَّكْتَةِ وَلا كَذَلِكَ الْخُطْبَةُ ، وَقَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ يَعْضِلُ بِو كُعَتَيْنِ اعْتِبَارًا بِسَائِزِ الصَّلَواتِ ، بِالسَّكْتَةِ وَلا كَذِلِكَ الْخُطْبَةُ ، وَقَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ يُوعُلُ بِو كُعَتَيْنِ اعْتِبَارًا بِسَائِزِ الصَّلُواتِ ، بِالسَّكْتَةِ وَلا كَذِلِكَ الْخُطْبَةُ ، وَقَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ يُوعُلُ بِو وَعَلَى النَّعْمِ بِو وَقَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَةُ اللَّهُ يُوعُولُ بِي وَيَقِيمُ وَلا يَعْفِلُ السَّائِولِ الصَّلَاقُ اللَّهُ يُوعُلُقُ فَى الْمَغْرِبِ وَيُقِيمُ وَلا يَعْفِلُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤَدِّنِ عَالِمًا بِالسَّنَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ اللَّهُ الْوَقُولُ وَالْمَالَةُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّائِةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّامُ ( وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ حِيَارُكُمْ ) مَنْ الْمُسْتَعَبِ كُونُ الْمُؤَذِّنِ عَالِمًا بِالسَّذَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ ( وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ حِيَارُكُمْ ) مَنْ الْمُؤَدِّنِ عَالِمًا بِالسَّذَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ السَّالِمُ وَالْمَالِ السَّالِهُ وَالْمَالِ السَّالِمُ السَّعَةُ الللَّهُ الْمُؤَلِّنِ عَالِمُ السَّالِهُ السَّالِمُ الْمُسْتَعَالِ السَّالِمُ الْمُؤَلِّنُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْرِقِ عَلَيْهِ المَالِمُ السَّوالِ السَّالِمُ السَائِقُ السَائِقُ الْمُسَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ السَائِلُ السَّالِي السَّائِقُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ السَائِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِي الْمُعَالِلَهُ الْمُؤْلِقُ ا

:27

نماز مغرب کے سوااذ ان اور اقامت کے درمیان بیٹھے۔ ریام اعظم علیہ الرحمہ کے زویک ہے جبکہ صاحبین کے فرماتے ہیں کہ مغرب بیل معمولی ساجلہ کرے۔ کیونکہ فاصلہ ضروری ہے۔ اس لئے کہاں بیل ملانا مکروہ ہے۔ اور یہ فاصلہ فرماتے ہیں کہ مغرب بیل معتمولی ساجلہ کرے۔ کیونکہ فاصلہ ضروری ہے۔ اس لئے کہاں بیل ملانا مکروہ ہے۔ اور یہ فاصلہ کرے۔ جس طرح دو چپ رہنے ہے جبیں ہوتا کیونکہ سکتہ تو کلمات اذ ان کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا وہ بیٹھ کر فاصلہ کرے۔ جس طرح دو

کے درمیان کیاجاتا ہے۔اورامام اعظم علیہ الرحمہ کی ولیل رہے کے مغرب میں تاخیر کرنا کروہ ہے۔لہذا اس تاخیر سے خطبوں کے درمیان کیاجاتا ہے۔اورا مام اعظم علیہ الرحمہ کی ولیل رہے کے مغرب میں تاخیر کے بہذا تھا۔ کے کہذا تھا۔ کے کہذا تھا۔ کے کہذا تھا۔ کے کہ کہذا تھا۔ کے کہ کہذا تھا۔ کے کہ کہذا تھی تھی میں ایسانہیں کیاجائے گا۔
سے سے تھ فاصلہ کیاجائے گا۔ جبکہ خطبہ میں ایسانہیں کیاجائے گا۔

اورامام ثنافی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دور کعات کے ساتھ فاصلہ کیا جائے گا۔وہ دوسری نماز دل پر قیاس کرتے ہوئے اب سمج ہیں۔جبکہ فرق ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ اب سمج ہیں۔جبکہ فرق ہم

الم بعقوب (امام ابو یوسف علیدالرحمہ) فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم علیہ الرحمہ کودیکھا ہے کہ مغرب کی اذان پڑھے اورا قامت کہتے اوراؤان وا قامت کے درمیان نہیں بیٹھتے۔ ریتول دونیا تون کا فائدہ دیتا ہے۔ ایک وہی جوہم نے کہددی ہے ج<sub>کہ دومر</sub>ی بات رہے کہ مستحب ہے اذان دینے والاسنت کا عالم ہو کیونکہ نبی کر پھیلاتے نے قرمایا بتمہارے لئے وہ اذان دے جزم میں سے بہتر ہو۔

ثرن:

المراح والمراح والمراح والمراح المراح المراح المراح المراح المراح والمراح وال

ازان وا قامت کے درمیان وقعہ کرنے میں فقی بیان:

علامہ جمد بن محمود البابر تی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اذان اور اتھا مت میں وصل بینی ان وونوں کو ملا نا مکروہ ہے۔ کیونکہ اذان کا مقصد سے ہوتا ہے کہ لوگوں کواطلاع ہوجائے کہ وقت نماز شروع ہو چکا ہے اور وضو کرتے ہوئے مہد میں حاضر ہوجا کیں جبکہ اتو مت کا مقصد سے ہوتا ہے جماعت کھڑی ہور ہی ہے۔ اور اگر اذان وا تھا مت دونوں کو ملا یا جائے تو تقصود ختم ہوجائے گا۔ لہذا وہ نمازی جن سے پہلے نوافل پڑھے جاتے ہیں یاسٹن پڑھی جاتی ہیں۔ خوان کا پڑھنا مخب بی کیون نہ ہوان کے درمیان فصل (وقف کیا جائے گا۔ کیونکہ نمی کریم شائی ہے دو او انوں کے درمیان نمی ز ہے اور شارتین بار فرمایا ہے۔ اور تیسری مرتبہ فرمایا: جس قدروہ جا ہے۔ اس کامعنی سے کہ اگر چہوہ المباوس نہ کرے البابہ تھوڑ اوصل ضرور کرے تا کہ مقصود حاصل ہوجائے۔

ای طرح مغرب کی اذان دنماز میں فصل کرنے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے۔البتہ اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔امام اعظم علیہالرحمہ کے نزدیک مستخب ہے ہے کہ دوہ ایک سکتہ کی مقدار گھم ہے جس میں وہ تین آیات خواہ وہ قصار مفصل ہے ہوں یا عواں فصل سے ہوں ان کی قر اُت کر سکے۔

اور آپ ہے ایک روایت ریجی ہے کہ بین قدموں کی مقدار تھر ہے اور پھرا قامت کے۔جبکہ صاحبین کے نز دیک دو

ر سے درمیان بیٹھنے کی مقدار فصل کر ہے۔اوران کے دلائل دامنے ہیں۔(عنامیشرح الہدایہ،ج)،ص،۳۰،۴۰ ہیروت) خطبوں کے درمیان بیٹھنے کی مقدار فصل کر ہے۔اوران کے دلائل دامنے ہیں۔(عنامیشرح الہدایہ، ج)،ص،۳۰، ہیروت) حضرت سیدنا عبدالله بن مغفل المرخی کیتے ہیں کہ رسول التعلیق نے فرمایا :ہر دواذ انوں کے مابین نماز ہے۔ آ پھیلنے نے یہ بات تین مرتبدارشادفر مائی۔ تیسری بارفر مایا جوجا ہے پڑھ لے۔ (صحیح مسلم، رقم، ۱۳۷۱) تم میں سے بہتر مین لوگ اذان پڑھیں:

امام ابن ماجه اپن سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت معاوید بن الی سفیان رضی اللہ عنه بیان فر ماتے ہیں که رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا قيامت كروزسب سي زياده لمي (اورعزت كي وجه) او چي گردن واليانو ذنين

امام ابن ماجه اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت ابن حباس رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلدوسكم نے فر مایاتم میں سے بہترین لوگ اذ ان دیا كریں اورعمدہ قر أت دالے نماز پڑھایا كریں۔ (سنن ابن ماجه) علامه محمد بن محمود البابرتي عليد الرحمد لكصة بيل-

قبال مُسحَمَّدٌ فِي الْمَحَامِعِ النصِّغِيرِ أَبَا يُوسُفَ بِاسْمِهِ دُونَ كُنْيَتِهِ دَفُعًا لِتَوَهُّمِ التّسُويَةِ فِي التّعُظِيمِ بَيْنَ الشَّيُحَيْنِ، وَكَانَ مُحَمَّدٌ مَأْمُورًا مِنْ جِهَةٍ أَبِي يُوسُفَ أَنْ يَذْكُرَهُ بِاسْمِهِ حَيْثُ ذَكَرَ أَهَا حَنِيفَة . ·

قَوْلُهُ ﴿ وَإِنَّا الْمُسْتَحَبُّ ﴾ مَـ مُـطُـوتُ عَـلَى مَاقَلُمَا يَعْنِي يُفِيدُ مَا قُلُنَا ، وَيُفِيدُ اسْتِحْبَابَ ﴿ كُونُ الْمُوَذُنِ غَـالِمًا بِالسُّنَّةِ ﴾ أَى بِأَحْكَامِ الشَّرُعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ وَيُـؤَذُّكُ لَكُمْ خِيَارُكُمُ ﴾ " ﴾ وَخِيَارُهُمُ مَنُ كَانَ عَالِمًا بِأَحُكَامِ الشُّرُعِ، وَهَذَا يَرُدُ عَلَى مَنُ قَالَ ﴿ الْأَحْسَنُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُغَوِّضَ الْإَذَانَ وَالْإِقَامَةَ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يُبَاشِرُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ بِنَفُسِهِ وَكَانَ إِمَامًا لَهُمَ فِي الصَّلَوَاتِ \_

قُلْنَا : أَذَّذَ وَأَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْيَانًا .رَوَى عُقْبَةً بُنُ عَامِرٍ قَالَ ٣ ( كُنت مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْفِرِ فَلَمَّا زَالَتُ الشَّمُسُ أَذَنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى الظُّهُرَ). "

فوت موت والى تمازول كيلي عمادان:

﴿ وَيُؤَذُّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ ﴾ ( لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَضَى الْفَجَرَ غَدَاةَ لَيُلَةِ التَّعْرِيسِ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ ) ، وَهُ وَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَاعَةِ ﴿ فَإِنْ فَاتَنَّهُ صَلَوَاتَ أَذَّنَ لِلْأُولَى وَأَقَامَ ﴾ لَمَا رَوَيْنَا ﴿ وَكَـانَ مُسخَيْرًا فِي الْبَاقِي ، إِنْ شَاء كُنَّ وَأَقَامَ ﴾ لِيَـكُـونَ الْقَطَاء ُ عَلَى حَسَبِ الْأَدَاء ﴿ وَإِنْ شَاء َ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ ﴾ لِأَنَّ الْآذَانَ لِلاسْتِخْضَارِ وَهُمْ خُصُورٌ .

قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَعَنْ مُ حَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَّهُ يُقِيمُ لِمَا بَعْدَهَا وَلَا يُؤَذُّنُ ، فَالُوا ﴿ يَنجُوزُ أَنْ يَكُونَ

مَذَا قُولُهُمْ جَمِيعًا .

اوروه فوت شده نماز كيلئے اذان وا قامت كے۔ كيونكه ني كريم نيست الله التعريب سے روزسورج نكلنے پر نجر كى نماز كو اذ ان وا قامت کے ساتھ قضاء کیا تھا۔اور بہیٰ حدیث امام شافعی علیہ الرحمہ کے خلاف دلیل بھی ہے کیونکہ د و فر ماتے ہیں کہ مرن ا قامت كافي جوكي -

**€**99}

اگر کسی مخص کی چندنمازیں فوت ہوجا نیں تو وہ اذان وا قامت کے اس حدیث کی دجہ سے جسے ہم نے ذکر کر دیا ہے۔جبکہ ماتی نمازوں میں اس کیلئے اختیار ہے وہ چاہے تو او ان واقامت کہتا کہ اس کی قضاء اس کی اداء کے مطابق ہوجائے۔اوراگر و فض جاہے توصرف اقامت ہی کے۔اس کے کذاذ ان تولوگوں کو حاضر کرنے کیلئے کہی جاتی ہے۔حاما نکہ دونو موجود ہیں۔ اورصاحب مدار فرمات بين كدامام محمعليه الرحمد بروايت بكد بعدوالى نمازول كيلي صرف اقامت كافى باورمشاركخ نے رہمی فرمایا ہے کہ ہوسکتا ہے سیجی کا قول ہو۔

وت کے ملے جانے کے بعد ( تضا نماز کے لیے بھی) اذان کہنا:

ا مام بخاری این سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوقادہ کہتے ہیں کہم نے ایک شب نی سیافت کے ہمراہ سفر كياتو بعض لوكوں نے كہا كدكاش آپ عليقة اخيرشب ميں مع بم سب لوكوں كة رام فرماتے۔ آپ عليقة نے فرمايا ميں ارتا ہوں کہ ہیں تم نماز (نجر) ہے (غافل ہوکر) سوجا ؤ۔ چنانچے سیدنا بلال بولے کہ میں تم سب کو جگا دوں گا۔ ابتداسب سے رہے اور سیدنا بلال اپنی پیٹے اپنی اوٹنی ہے لیک کر جیٹھ گئے مگران پر بھی نیند غالب آ گئی اور وہ بھی سو سے کے پس نبی لاکے اليه وقت بيدار موسة كما فأب كا كنارانكل آيا تفاتو آپ الله في فرمايا: اے بلال التهارا كها كهال كيا؟ الهول في عرض کی کہالی میندمیرے او پر بھی نہیں ڈالی گئے۔ آ ہے متال کے نے فرمایا: اللہ نے تمہاری جانوں کوجس وقت حایا تبض کرلیا اور جس دنت عام البس كيا، اے بلال الصوادر لوكوں ميں نماز كے ليے اذان دے دو۔ پھر آ پ عليہ نے وضوفر ما يا اور جب آنآب بلند ہو کی ادرسفید ہو کیا تو آ پیلیا کو سے ہوئے اور نماز پڑھی۔ ( سیجے بخاری ، رقم ۲۲۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبرے واپس ہوئے تو رات مجرجے دہے، جب آپ کواونگھ آنے لگی تو اتر پڑے اور بلال ہے کہا ہمارے لئے تم رات کا خیال رکھو۔ بلال نے جتنا مقدر میں تفاہنل ادا کئے اور رسول امتد سلی الله علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سو گئے ، جب ججر قریب ہوئی تو بلال نے اپنی اونٹنی کے ساتھ ٹیک نگادی فجر (مشرق) کی طرف منہ کر کے ، لیس بلال پرای اوٹنی پر ٹیک کی حالت میں تیند غالب آ گئی ندان کی آئکھ کھل نہ کی ادر صحابی کی ، یہاں تک کہان کو دھوپ محسوں ہوئی توسب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جا گے اور گھبرا کر فر ما یہ

علامه محمد بن محمود اسابرتی علیدالرحمه لکھتے ہیں۔

. ( حُحَّةُ على الشَّافِعِي فِي اكْتِفَائِهِ بِالْإِقَامَةِ ) لَا يُقَالُ :قَدْرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ أَمْرَ بِلاَهُ فَــَأْقَـام بِـدُونِ ذِكْرِ الْأَذَانِ ؛ لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةً ، فَالْعَمَلُ بِالزَّيَادَةِ أَوْلَى ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ إِذَ كَانَ رَاوِيهِما وَاحِدًا وَلَمْ يَنْبُتُ هَاهُمًا ذَلِكَ .

وَالْسَحَوَابُ أَنَّ الرَّاوِى إِذَا كَانَ مُتَعَدِّدًا إِنَمَا يُعْمَلُ مِالْخَبَرَيْنِ إِذَا أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِهِمَا ، وَهَاهُمَا لَا يُمْكِنُ دَلِثَ ﴾ لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ ( فَإِنْ فَاتَتُهُ صَلَوَاتُ أَذَنْ لِلْأُولَى وَأَقَامَ لِمَا رَوَيُنَا) مِنْ حَدِيثِ لَيَلَةِ التَّعْرِيسِ ( وَكَانَ مُخَيِّرًا فِى الْبَاقِى إِنْ شَاءَ أَذَنَ وَأَقَامَ ) لِيَكُونَ الْفَصَاءُ عَلَى حَسَبِ الْآذَاء ( وَإِنْ شَاءَ افْتَصَرَعَنَى لَإِقَامَةِ ) ، يُكَا الْأَذَان بِلِاسْتِحْضَار وَهُمْ مُحْشُورٌ فَلَا حَاجَةً إِلَيْهِ.

فَإِنْ قِيلَ ۚ إِذَا كَانَ الرَّفُقُ مُتَعَيَّنَا فِي أَحَدِ الْأَمْرَيُنِ فَلَا تَحْيِرَ بَيْنَهُمَا كَمَا فِي قَصْرِ صَلَاةٍ الْمُسَافِرِ وَهَاهُنَا الرَّفَقُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْإِقَامَةِ فَمَا وَجُهُ التَّحْيِيرِ ؟ أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ بَيْنَ الشَّيْئِي الْوَاحِبَيْنِ لَا فِي البِّسُنِ وَالتَّطُوْعَاتِ .

قَالَ ( وَعَلُ مُحَمَّدٍ ) رُوِى فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُّولِ عَنُ مُحَمَّدٍ :إذَا فَساتَتْ صَلَوَاتٌ تُقُصَى الْأُولَى بِأَذَان وَإِقَامَةٍ ، وَالْبَوَاقِي بِالْإِقَامَةِ دُونَ الْآذَان .

قَالَ أَبُو نَكْمٍ الرَّازِيّ ( يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا قَوْلَهُمْ جَمِيعًا ) وَالْمَذَّكُورُ مِي الْكِتَابِ مِحَمُولُ عَلَى الصَّلَاةِ الْوَاحِدَةِ فَيَرُنَفِعُ الْحِلَافُ بَيْنَ أَصْحَابِنَا (عنايه شرح الهدايه،1/407)

حالت طبارت شل اذان واقامت يزيمن كابيان:

( وَيَنْبَغِى أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهْرٍ ، فَإِنَّ أَذَّنَ عَلَى غَيْرٍ وُصُوءٍ جَازً ) لِآنَهُ ذِكْرٌ وَلَيْسَ بِصَلَاةٍ فَكَانَ الْوُصُوء ُ فِيهِ اسْتِبْحَبَابًا كَمَا فِي الْقِرَاءَةِ

( وَيُسْكُرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى غَيْرٍ وُصُوعٍ) لِلمَا فِيهِ مِنْ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِلَامَةِ وَالصَّلاةِ ، وَيُرُوَى أَنَّهُ لَا تُكْرَهُ

الْإِنَّامَةُ أَيْضًا لِأَنَّهَا أَحَدُ الْأَذَاليَنِ ، وَيُرُوى أَنَّهُ يُكُرَهُ الْأَذَانُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَصِيرُ دَاعِيًّا إِلَى مَا لَا يُجِيبُ بِنَفْسِهِ ﴿ وَيُكُوَّهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ ﴾ رِوَايَةً وَاحِدَةً . وَوَجُـهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ لِلْأَذَانِ شَبَهَا بِالصَّلَاةِ فَتَشْتَرِطُ الطُّهَارَةُ عَنْ أَغْلَظِ الْحَدَلَيْنِ دُونَ أَخَفِّهِمَا عَمَّلًا بِالشَّبَهَيْنِ.

وَلِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ﴿ إِذَا أَذَّنَ وَأَقَامَ عَلَى غَيْرٍ وُصُّوءٍ لَا يُعِيدُ وَالْجُنُبُ أَحَبُ إِلَى أَنْ يُعِيدُ ﴿ وَلَوْ لَمْ يُهِدُ أَجْزَأَهُ ﴾ أمَّا الْأَوَّلُ فَلِخِفَّةِ الْحَدَثِ ، وَأَمَّا النَّالِي فَفِي الْإِعَادَةِ بِسَبَبِ الْجَنَابَةِ رِوَايَتَانِ ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُعَادَ الْإِذَانُ دُونَ الْإِقَامَةِ لِأَنَّ تَكُوارَ الْأَذَانِ مَشْرُوعٌ دُونَ الْإِقَامَةِ.

وَقَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُعِدْ أَجْزَأُهُ ۚ يَهِ عَنِي الصَّلاةَ لِأَنَّهَا جَائِزَةً بِدُونِ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ . قَالَ ﴿ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مُؤَدُّهُ ) مَعْنَاهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعَادَ لِيَغَعَ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ

اور مناسب ہے کہ اذان واقامت کہنے والاطبارت کی حالت میں ہو۔لہذااگراس نے وضو کے بغیراذان پڑھی تو جائز ے اس لئے کداذ ان ذکر ہے اذ ان نماز نہیں ہے۔ لہذا اس کیلئے وضومتنب ہے۔ جس طرح قر آن پڑھنے کیلئے ہے۔ ونسو کے بغیرا قامت کہنا مکروہ ہے۔اس لئے کداس طرح اقامت اور نماز کے درمیان فصل لازم آئے گا اور ایک بیمی روایت ہے کہ اقامت بھی مکروہ نیس ہے۔ کیونکہ وہ بھی دواذ انول میں سے ایک اذان بی تو ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اذان بھی مکروہ ہے۔ کیونکہ وہ الیسی شنے کی طرف دعوت دینے والا ہے جسے وہ خود قبول نہیں کرتا۔

اور جنابت والے کی اذان مروہ ہے بیا یک بی روایت ہے۔اور دونوں روایات میں سے ایک روایت کا فرق میہے کہ اذان نماز کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ جبکہ زیادہ غلیظ حدثوں ہے طہارت حاصل کرنا شرط ہے ندخیف حدثوں ہے طہارت ماصل كرنا\_اورايد دولول مشابهتول برعمل كرفي وجهد الم

اور جامع صغیر میں ہے کہ جب سمی نے بغیر وضواذ ان وا قامت کہی تو ان کولوٹا نا ضروری نبیں ۔اورجنبی نے ایسا کیا تو مجھے ہوٹانا پندے۔اورا کرکسی نے اعادہ نہ کیا تو تب بھی جائز ہے۔اور پہلا تھم تواس کے کہ حدث خفیف ہے جبکہ دوسرااس لئے کہ اں میں جنابت سبب ہے۔اوراس کےاعادہ میں دوروایات ہیں۔اوراس میں فقہ کے زیادہ قریب ریہ ہے کہاؤ ان کااعادہ کیا جائے گا جبکہ اقامت کا اعادہ نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اذ ان کا تکرارمشروع ہے اقامت کا تکرارشرے جائز نہیں۔اور امام محمد علیہ الرحمه كاتول وكو لم يُعِدْ أَجْزَأَهُ "تماز إلى ليّ كه تمازاذان واقامت كے بغير بھى جائز ہے۔ اور صاحب ہداية فرمات ہیں کہ ورت کی اذان کا بھی بہی تھم ہے نبذا اس کا اعادہ ستحب ہے تا کہ تھم سنت کے مطابق مکمل ہو۔

## اذان دا قامت كيلية وضوكر في كالحكم:

علامه محربن مجمودالبابرتي عليدالرحمه لكصته بين-

قَالَ ( وَيَنْبَغِى أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلَى طُهُمٍ ) ؟ لِأَنَّ لَهُمَ اشَبَهَا بِالصَّلَاةِ عَلَى مَا سَيَأْتِي ، فَإِنْ أَذَنَ يَعْرِ وُضُوء جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ ذِكُرٌ فَكَانَ الْوُضُوء فِيهِ مُسْتَحَبًّا كَالْقِرَاء وَ ( وَيُكُرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى وَضُوء جَازَ بِلَا كَرَاهَةٍ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ ذِكُرٌ فَكَانَ الْوُضُوء فِيهِ مُسْتَحَبًّا كَالْقِرَاء وَ ( وَيُكُرَهُ أَنْ الْقَامَة وَالصَّلَاةِ بِالإِشْتِغَالِ بِأَعْمَالِ الْوُضُوء ، وَ الْإِقَامَة شُرِعَتُ مُتَصِلَة بِالإِشْتِغَالِ بِأَعْمَالِ الْوُضُوء ، وَ الْإِقَامَة شُرِعَتُ مُتَصِلَة بِالإَشْتِغَالِ بِأَعْمَالِ الْوُضُوء ، وَ الْإِقَامَة شُرِعَتُ مُتَصِلَة بِالإِشْتِغَالِ بِأَعْمَالِ الْوُضُوء ، وَ الْإِقَامَة شُرِعَتُ مُتَصِلَة بِالإِشْتِغَالِ بِأَعْمَالِ الْوُضُوء ، وَ الْإِقَامَة شُرِعَتُ مُتَصِلَة بِالإَشْتِغَالِ بِأَعْمَالِ الْوُضُوء ، وَ الْإِقَامَة شُوعَتُ مُتَصِلَة بِالإَشْتِعَالِ بِأَعْمَالِ الْوُضُوء ، وَ الْإِقَامَة أَنْ الشَّأَنَ ( لَا تُنكَرَهُ الْإِقَامَة أَيْضًا ) ؟ لِأَنَّهُ اللَّذَانُ الْمَالَة الْمُؤْدِنُ وَاللَّالَة الْمُقَامِ وَهُو رِوَايَةُ الْكَرُعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ وَالْوَامِلُ الْمُعْلِقِ اللْمُوالِ اللْمُؤْلُولُ لَا يُكُرُو وَ اللَّوْلَ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّوْلَالُولُ اللْمُؤْلُو وَاللَّالُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللَّوْلَ الْوَلَالُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللْمُو

( وَيُكُرُهُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ حُنْبٌ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَوَحُهُ الْفَرْقِ عَلَى إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ) أَى بَيْنَ أَذَانِ الحُنْبِ وَالْمُحُدِثِ عَلَى الرَّوَايَةِ الَّتِي لَا يُكْرَهُ أَذَانَهُ ( أَنَّ لِلْأَذَانِ شَبَهَا بِالصَّلَاةِ ) فِي أَنْهُمَا يُفْتَتَحَانَ بِالتَّكْبِيرِ وَيُؤَدِّيَانِ مَعَ السَّتِقُبَالِ وَيُرَتِّبُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ كَأَرُكَانِ الصَّلَاةِ وَيَخْتَصَانِ بِالْوَقْتِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ عَلَى السَّبِقُبَالِ وَيُرَتِّبُ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ كَأَرُكَانِ الصَّلَاةِ وَيَخْتَصَانِ بِالْوَقْتِ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِصَلَاةٍ عَلَى السَّبِقِ قَلَمُ يَحْزُ مَعَ الْحَدَثِ وَالْحَنَابَةِ فَإِذَا كَانَّ مُشَبَّهًا بِهَا كُرِهَ مَعَ الْحَنَابَةِ السَّبِهِ الصَّلَاةِ وَلَمُ يُكُونُ الصَّلَاةِ وَلَمُ يُكُونُ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُعْرَفُهُ مَا السَّبِهِ الْمَعْدِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ وَلَمْ يُحْرُفُ مَعَ الْحَدَثِ وَالْحَنَابَةِ فَإِذَا كَانَّ مُشَبَّهًا بِهَا كُرِهُ مَعَ الْحَدَابُةِ وَلَمْ يُكُرُهُ مَعَ الْحَدَثِ اعْتِيرَا اللصَّعِقِ وَلَمْ يُعْمَلُ وَلَعْ الْمُعَلِقِ وَلَمْ يَعْطُلُ جَائِبُ الْحَدَثِ عَلَيْ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّيْ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَمَّلُهُ الْمُعَلِقِ وَلَمْ يُعْمَلُ وَيَعْلُلُ مَا الْحَدَثِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُولِي الْأُولُولِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ وَلَمْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتِي

وَذَكَرَ رِوَايَةَ الْمَحَامِعِ الصَّغِيرِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْإِعَادَةِ وَعَدَمِهَا .وَقُولُهُ :( أَمَّا الْأَوَّلُ ) يَـعُنِى عَدَمَ إِعَادَةٍ أَذَانِ الْمُحُدِثِ وَإِتَامَتِهِ .وَقَوْلُهُ :( وَأَمَّا النَّانِي) يَعْنِى اسْتِحْبَابَ

#### (عنايه شرح الهدايه ص1/409ج)

الُبِإِغَادَةُ اللَّمْنَةِ المَّخَابَةِ . وَقَوُلُهُ : ﴿ زُوَايَشَانِ فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ يُسْتَحَبُّ ، وَفِي رُوايَةِ الْكُرُّحِيِّ يَجِبُ وَالْأَشْبَةُ إِعَادَةُ الْأَذَانِ فَقَطُ ﴾ ؛ لِأَنَّ تَكْرَارُ الْأَذَانِ مَشُرُوعٌ فِي الْحُمُلَةِ كَمَا فِي الْحُمُعَةِ بِحِلَافِ الْإِقَامَةِ . وَقَوُلُهُ : ﴿ يَعْنِي الصَّلَاةَ ﴾ إِنَّـ مَا فَسَرَةُ بِهَذَا ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيضَاحِ : وَيُحْتَمَلُ أَنُ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنُ الْحَوَازِ أَصُلَ الْأَذَانِ ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ رَائِدٌ فِي الْبَابِ .

وَقُولُهُ : ( وَكَذَلِكَ الْمَرُأَةُ تُوَذُّنُ ) عَطَفَّ عَلَى قَوْلِهِ ، وَالْحُنُبُ أَحِبُ أَنْ يُعِيدَ . وَقَوْلُهُ ( لِيَفَعَ ) أَى الأَذَانُ ( عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ بَلُ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ بَلُ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ بَلُ عَلَى وَجُهِ السُّنَةِ بَلُ عَلَى وَجُهِ السُّنَّةِ وَتَرُكُ وَجُهِ السُّنَّةِ بِلْعَةً ، وَلَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ أَعْلَى مَوْضِعٍ ارْنَكَبَتُ بِدُعَةً ، وَلَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ السُّنَةِ وَتَرُكُ وَجُهِ هَذِهِ السُّنَّةِ بِدُعَةً ، وَلَيْسَ عَلَى النَّسَاءِ

المستحدِّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا سُنَتَا الصَّلَاةِ بِالْحَمَاعَةِ وَجَمَاعَتُهُنَّ مَنْسُوخَةٌ وَإِنْ صَلَّيْنَ بِخَمَاعَةٍ صَلَّيْنَ بِغَيْرِ أَدَانِ وَالا إِفَامَةٍ لِحَدِيثِ رَائِطَةً قَالَتُ : كُنَّا جَمَاعَةً مِنُ النَّسَاءِ أَمَّتُنَا عَائِشَةً بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ـ (1/410) وتت سے بہلے اوان پڑھنے کے بارے مستحم:

﴿ وَلَا يُوَذُّنُ لِلصَّلَاةِ فَبَلَ دُخُولِ وَقَتِهَا وَيُعَادُ فِي الْوَقْتِ ﴾ لِأَنَّ الْآذَانَ لِلْإِعْلَامِ وَقَبْلَ الْوَقْتِ تَجْهِيلُ ﴿ رَفَالَ أَبُو يُوسُفَ ) وَهُوَ قَوْلُ الْشَافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ يَسَجُوزُ لِلْفَجْرِ فِي النَّصْفِ الْآخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ ﴾ لِتَوَارُثِ

وَالْحُدِّجَةُ عَلَى الْكُلُّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلِلَالِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ ( لَا تُؤَذَّنُ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَك الْفَجْرُ مُكُذَاء وَمَدُّ يَدِيَّهُ عَرْضًا).

ادروقت سے پہلے بھتی نماز کیلئے اذان ندری جائے اور وقت کے اندر بن اس کا اعادہ کیا جائے۔ اس لئے کہ اذان تو دخول وت کی خبردینے والی ہے۔اورونت سے بہلے لوگول کو جہالت میں دھکیلنا ہے۔جبکہ امانم ابو یوسف اور یہی قول امام شافعی کا ہے كه فجركيلي رات كة خيرى نصف بين اذان جائز ب- كيونكدبدالل حرمين سيتوار ثانقل كيا كيا ب- اورتمام ائد كفلاف عفرت بلال رضى الله تعالى عنه كى وه روايت ہے جس ميں نبى كريم تفاق نے ان سے فرمايا :تم اذ ان نه دوحتیٰ كه فجرتمهارے لئے ال طرح ظامر موجائے اور آ پیلیستہ نے اپنے دونوں ہاتھ میارک چوڑ اکی میں بھیلائے۔ اذان فجركا فبل ازونت يزيص بين امام الديوسف وامام شافعي كامؤ تف وجواب:

علامدابن جهام حنفی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔وقت سے پہلے او ان دینا مکروہ ہے اور اس کا اعادہ کیا جائے۔ جبکدامام ابو یسف اورامام شانعی کے نز دیک بھی وقت ہے پہلے اذان دینا جائز نہیں البتہ فجر کی اذان دینا جائز ہے۔اوران کی دلیل ہے ہے كرني كريم الله في في مايا بي شك بلال رات كواذ ان وية بين تم كهاؤ بيوتي كدابن ام كموم كي اذ ان س لو جبكه بهاري ریک دوحدیث جس کوامام ابودا وُدیے شداد سے بیان کیا ہے جوعمیاض بن عامر کے غلام میں وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ردایت کرتے ہیں کہ رسول التعلیق نے ان کو تھم دیا بتم اذ ان نہ کہوتی کہ فجر اس طرح ظاہر ہو جائے بھر آپ تاہی ہے نے اپنے ہاتھ مہارک کو چوڑائی کی جانب لمبا کیا۔امام ابوداؤد نے اس حدیث کاضعف بیان نہیں کیا۔

امام بیمی نے اس حدیث کی سند میں تعلیل کی اور فر مایا کہ شداد نے حضرت بلال کونبیں پایا۔ بہذا یہ منقطع ہے۔ ان قطعان نے کہا ہے کہ شداد مجہول ہے۔ وہ جعفر بن برقان کے سواکسی روایت سے پہنچا ہے نہیں جاتے۔

ا مام بیمقی علیدالرحمد وایت بیان کرتے ہیں کہ نی کریم اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عندے فرہ یا اے بلال! فرک اذان نہ ووجی کی فیر طلوع ہوجائے۔اورامام بیمق فرماتے ہیں اس حدیث کے تمام رہ ل ثقہ ہیں۔

علامہ ابن ہمام خفی علیہ الرحمہ کے قد کورہ ولائل سے معلوم ہوا کہ امام ابو پوسف اورامام شافعی عمیم الرحمہ کے نزدیک فجر کی اذان سے وفتت سے پہلے دینے کا تھم جوازی جیس ہے۔

مسافركيك اذان واقامت كابيان:

( وَالْـمُسَافِرُ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ ) لِفَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِابْنَى أَبِى مُلَيَّكَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا (إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذْنَا وَأَقِيمًا ) .

﴿ فَإِنْ ثَوَكَهُمَا جَمِيْعًا يُكُرَهُ ﴾ وَلَوْ اكْتَفَى بِالْإِقَامَةِ جَازَرُلَّانَ الْآذَانَ لِاسْتِحْطَارِ الْغَائِبِينَ وَالرُّفَقَةُ حَاضِرُونَ وَالْإِقَامَةُ لِإِعْلَامِ الِلاقِيْتَاحِ وَهُمْ إِلَيْهِ مُحْتَاجُونَ .

َ ﴿ فَ إِنْ صَـلَّى فِـى بَيْتِـهِ فِى الْمِصِّرِ يُصَلِّى بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ﴾ لِيَـكُـونَ الْأَدَاء ُ عَلَى هَيْنَةِ الْجَمَاعَةِ ﴿ وَإِنْ تَرَكَهُمَا جَازَ ﴾ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ :أَذَانُ الْبَحَىُ يَكُفِينَا .

: 27

میا فراز ان دا قامت کے گا۔ کیونکہ نبی کریم الفیقی نے ابوملیکہ کے دو بیٹوں سے فرمایا: جب تم دونوں سفر کرونو تم دونوں اذ ان دواور اقامت کہو۔لہذااگر دونوں نے ترک کیا تو مکروہ ہے۔اگرا قامت پرانھھارکی تو بھی جائز ہے۔اس لئے کہاذ ان کسے ہے۔ غیر موجود لوگوں کیلئے کہی جاتی ہے تا کہ وہ حاضر ہوں۔اور سفر کے سارے ساتھی تو حاضر ہوتے ہیں۔جبکہ اقامت نمی ز کے غیر موجود کو کیلئے کہی جاتی ہے اور ای کے سارے متاح ہوتے ہیں۔ شروع کرنے کیلئے کہی جاتی ہے اور ای کے سارے متاح ہوتے ہیں۔

ارس نے اپنے گھر میں شہر کے اندر نماز پڑھی تو وہ اؤ ان واقامت کے ساتھ پڑھے۔ تاکہ اس کی ادائیگی جماعت کی صورت پر ہوجائے ۔ اور اگر اس نے اؤ ان واقامت دونوں کوچھوڑ ویا تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ حضرت سیدنا عبد الله بن مسعود من اللہ عند فرماتے ہیں کہ بم کو محلے کی اؤ ان بی کافی ہے۔
منی اللہ عند فرماتے ہیں کہ بم کو محلے کی اؤ ان بی کافی ہے۔

# مافر كا ذان واقامت كوترك كرنا مروه به:

مسافر آبادی ہے باہر خواہ اکیلا نماز پڑھتا ہواس کواذان واقامت دونوں کا چھوڑ دینا کروہ ہے، اگراذان کبی اور
اقامت چھوڑ دی تو جائز ہے لیکن کروہ ہے اوراگراذان تجھوڑ دی اورا قامت کبی تو بلا کراہت جائز ہے، بہتر بہہ کہ دونوں
کے، ای طرح اگر مسافر کے تمام ساتھی موجود ہوں تو اذان کا ترک بلاکراہت جائز ہے اورا قامت کا ترک مکروہ ہے اور
دانوں کا کہنامت ہے ہے سنب مئوکدہ نہیں، جس گاؤں میں ایسی معجد ہوجس میں اذبان وا قامت ہوتی ہو، اس گاؤں میں گھر
کے اندرنماز پڑھنے والے کا تھم وہی ہے جوشہر کے اندر گھر میں نماز پڑھنے والے کا ہوتا ہے اوراگراس گاؤں میں ایسی میونیس

اگرشہر یا گاؤں کے باہر باغ یا کھیت دغیرہ ہے اوروہ جگہ قریب ہے تو گاؤں یا شہر کی اذان کافی ہے پھر بھی اذان دے یہ بہنادلی ہے اوراگروہ جگہ دور ہے تو شہر کی اذان اس کے لئے کافی نہیں اور قریب کی حدید ہے کہ شہر کی اذان و ہاں سنائی ویتی ہو اگر جنگل میں جہ عت ہے پڑھیں اوراذان چھوڑ ویں تو مکروہ نہیں اورا قامت چھوڑ دین تو مکروہ ہے۔

امام ابن ماجدا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ذیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ میں ایک سفر می میں بی سلی الندعایہ و آبر دسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے مجھے تھم دیا تو ہیں نے اذان وی حضرت بلال رضی اللہ عند نے اقامت کہنا چاق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا صدائی بھائی نے اذان دی ہے اور جواذان ویتا ہے وہی اقامت کہنا ے۔ (سنن ابن ماجہ)

ابن ماجه کی بیان کردہ ند کورہ حدیث ہے مسئلہ بیٹا بت ہوا کہ سفر کی حالت میں اذان وا قامت کبی جائے گی۔

# بَابُ وَعُرُورِ إِلَّا الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِي تَتَعَالَّهُما الْمُعَالِقِي تَتَعَالَّمُهَا الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعَالِقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلِي الْ

# ﴿ بيرباب نماز كى ان شرائط كے بيان ميں ہے جونماز سے مقدم ہيں ﴾

باب شرا تعانماز كى مناسبت كابيان:

علامہ بدرالدین بینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ باب ان شرائط کے بیان میں ہے جونماز سے مقدم ہیں۔ شرائظ شرط کی جمع ہے۔ اوروہ علامت ہے۔ جبکہ اصطلاح میں شرطاسے کہتے ہیں جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہوا گر چہ وہ اس میں داخل نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے۔ انتقائے شرطانقائے مشروط کو لازم ہے۔ اور اس سے بیالازم نہیں آتا کہ وجود شرط ہی وجود شرط سے ہے۔ امام سرحمی علیہ الرحمہ نے اصول میں لکھا ہے۔ کہ جب تھم کی اضافت شرط کی طرف کی جائے گرتو اس کا وجود شرط کے ساتھ ہوگا شرط ساتھ پایا جائے گا اور یغیر شرط کے نہ پایا جائے گا۔ اور جب تھم کی اضافت علت کی طرف کی جائے تو وہ اس کے ساتھ ہوگا شرط اور دونوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ باہم ساتھ ہوں اور دودونوں عام خاص کی طرح الگ بھی ہوجاتے ہیں۔ لہذا ہر رکن کیلئے وجود شرط خروری ہے۔ اس سے بیالازم نہ آئے گا کہ انتقائے شرط کی وجہ سے رکن منتفی ہوجائے۔

(البنائية شرح البداية، ج٢، ص١٢٥، حقانيه ملتان)

مازيد من سيلطهادت كالمكايان:

( بَجِعبُ عَلَى الْمُصَلِّى أَنْ يُقَلِّمَ الطَّهَارَةَ مِنْ الْأَحْدَاثِ وَالْأَنْجَاسِ عَلَى مَا قَلَّمْنَاهُ ) قَـالَ اللَّهُ تَعَالَى ( وَإِنَّ كُنتُمْ جُنبًا فَاظَهَرُوا ).

: 2.7

نمازی پرواجب ہے کہ دہ سب سے پہلے نجاستوں اور حدثوں سے طہارت حاصل کڑے جے ہم بیان کر چکے ہیں۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیں۔اور اللہ تعالی نے فر مایا: اور اگرتم جنبی ہوجا و تو طہارت حاصل کرو۔ شرح:

وَ يْهَابَكَ فَطَهْرُ \_ (المدرّر ، ٤) اورائي كرر عياكر كور (كنزالا يمان في ترجمة القرآن) .

ہرطرت کی نجاست سے کیونکہ نماز کیلئے طہارت ضروری ہے اور نماز کے سوااور حالتوں میں بھی کیڑے پاک رکھنا بہتر ہے یا بید عنی بین کہا ہے گیڑے کوتاہ سیجئے ،ایسے دراز نہ ہوں جیسی کہ عربوں کی عادت ہے کیونکہ بہت زیادہ دراز ہونے سے چلنے بھرئے میں نجس ہوئے کا اخمال رہتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور

زمین پر چلنے(کی وجہ ہے وضونہ کرتے ہتھے)۔ (جامع تر مذی)

مطلب میہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیےا پئے اپنے مکان سے وضوکر کے چلتے تنے اور مجداؔ تے ہوئے نگے یا دس چلنے کی وجہ سے یا دن پر یا جو تے اور موزوں پر جونجاست وگندگی لگ جایا کرتی تھی اسے دھویا کرتے تھے۔

اس ارشاد کے بارے میں بھی بہی کہا جائے گا کہاں کا تعلق فٹک نجاست ہے، کہا گر فٹک گندگی مثلاً سوکھا گو ہر دغیرہ پیروں پر جوتے وموزے پرلگ جاتا تو اس کو دعونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کیونکہ صاف زمین پر چلنے کی وجہ ہے وہ پاک ہو جایا کرتا تھا اس سے عبدالقد بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ریمراد ہے کہ راستہ چلتے دفت جوگر دوغمار پاؤں کولگ جایا کرتی تھی ا۔ ۔ بھر از متھ

### ماجديش إك وصاف بوكرجان كالمكم:

(وَبَسْتُرُ عَوْرَكَةً) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِهِ) أَىٰ مَا يُوَارِى عَوْرَكُمْ عِنْدَ كُلُّ صَلاقً وَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ ( لَا صَلاقً لِحَالِينِ إِلَّا بِخِمَارِ) أَىٰ لِبَالِفَةٍ ( وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا تَحْتَ الشَّرَةِ إِلَى الْوَكْبَةِ ) لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ ( عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ ) وَيُووى ( مَا الشَّرَةِ إِلَى الرُّكْبَةِ ) لِلقَوْلِةِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ ( عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتِهِ ) وَيُووى ( مَا ذُرنَ سُرَّتِهِ حَتَّى تُجَاوِزَ رُكْبَتَهُ ) وَبِهِلَا بَبَيْنَ أَنَّ السُّرَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْعَوْرَةِ خِكَابًا لِمَا يَقُولُهُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ ( وَالرَّكِبَةُ مِنْ الْعَوْرَةِ ) خِلاقًا لَهُ أَيْصَاء ، وَكَلِمَةُ إِلَى نَحْمِلُهَا عَلَى كَلِمَةِ مَعَ عَمَلًا بِكُلِمَةٍ حَتَّى أَوْ السَّلامُ ( الرُّكْبَةُ مِنْ الْعُورَةِ ).

2.7

اوروہ اپنے ستر کو چھپائے۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے تم ہر مجد میں جاتے وقت زینت کیا کرو۔اس ہے مراد جو پچھ تہارے ستر میں داخل ہے ہر نماز کے دفت اس کا چھپانا ہے۔اور نبی کریم ایک نے فرمایا: حائض کی نماز نہیں مگر خمار کے ساتھ بینی بالذھورت کیلئے تھم ہے۔

ادرمرد کاسترناف کے بنچ سے لیکر گھنے تک ہے۔ کیونکہ نی کریم الیا تھے نے فرمایا: مرد کاستراس کی ناف اور گھنے کے درمیان کا حصہ ہے۔ اور ایک روایت میں بہ ہے کہ ناف کے سواجبکہ گھنے سمیت ستر ہے۔ ای روایت ہو واضح ہوگی کہ ناف سترنہیں ہے جبکہ امام شافعی علیہ افرحمہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ گھٹا ستر ہے۔ اور ہم کلم '' الی'' کو' دمع'' کے معن محمول برکتے ہیں۔ برکتے ہیں۔ تاکہ کہ تی کہ جبکہ کافر مان ہے کہ گھٹا ستر ہے۔ اس پھل کرتے ہیں۔ برکتے ہیں۔ تاکہ کہ تی کہ میں کہ ایک کہ تی کریم الیا ہے کہ کافر مان ہے کہ گھٹا ستر ہے۔ اس پھل کرتے ہیں۔ برکتے ہیں۔ فراز کیا جمعی معموم کا نبان:

علامهابن محمودالبابرتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ ہرتماز کیلئے ستر کو چھپانے کا تکم جو بیان ہوا ہے۔ بیٹکم نماز کی دجہ سے ہے

لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ لوگ اکثر ہازاروں میں ہوتے ہیں اور قرآن میں مسجد باس علم زینت بیان ہے۔ اوراگر پر نوگوں کیلئے ہوتا ہے تو زینت کے تھم میں بازاروں کالفظ استعال ہوتا۔اور زینت خود مصدر ہے لہذااس کااطری تا م یہاں حال سے مراد کل ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنما ہے منسوب ایک روایت بیان کی گئے ہے کہ بیر آیت طواف والول کے حق میں اللہ میں م بوئی ہے نمازیوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں زینت کا اطلاق عام ہے جس میں کسی تھم کی تفصیص نہ کی جائے گی۔ کیونکہ مہرت ہار ہے جس میں کسی بھی سبب فاص کے ساتھ تخصیص نہ کی جائے گی ۔لہذا اس تھم کومسجد حرام کے ساتھ خاص نہیں کیا جاتا بکر اینے عموم پر جاری رہے گا۔ (عمامیشرح الہدامیہ، ج اجس ۱۲۰۰، بیروت)

مسكفناورناف كسر مون بس امام ثانعي عليدالرحم كااختلاف ادراس جواب:

امام شافعی علیہ الرحمہ قرماتے ہیں۔ تھنے کاعطف ناف پر ہے لہذا یہ دونوں ستر میں داخل نہیں ہیں۔ان کی دلیل یہ ہے ک یہاں پرکلمہ 'الی'' عایت کے استعمال ہوا ہے جو تکم کو ضع تک تھنچنے کیلئے آیا ہے لہذااس میں مغیدش مل نہ ہوگی۔ یہاں پرکلمہ 'الی'' عایت کے استعمال ہوا ہے جو تکم کو وضع تک تھنچنے کیلئے آیا ہے لہذااس میں مغیدش مل نہ ہوگی۔

ہاراجواب یہ ہے کہ یہال کلم "الی "مع کے معنی میں ہے جس طرح اللہ تعالی کافرمان ہے" ( وَ لَا تَمَا تُحَدُوا أَمُوَالَهُمُ إِلَى أَمُوَالَهُمُ إِلَى الْمُوَالَهُمُ إِلَى الْمُوالَهُمُ إِلَى الْمُوالَهُمُ إِلَى الْمُوالَهُمُ إِلَى الْمُوالَهُمُ إِلَى الْمُوالَهُمُ إِلَى الْمُوالَهُمُ اللهِ اللهِ معنی میں ہے۔ اور

الى طرح كلمە دخى "برشل كرتے ہوئے كيونكه دخى "جب فعل پر داخل ہوتو اس كو "انى" كے معنى ميں كر ديتا ہے۔ (عنامة شرح البدامية ،ج اجس ،١٦١م ، بيروت)

ای طرح حدیث مبارکہ بیل لفظ 'السو شخبهٔ مِنْ الْعَوْدَةِ ''استعال ہوا ہے جس کے اندرصراحت موجود ہے کہ گھٹا سرے ا ادر نقد کا بیرقانون ہے کہ جب کی مسئلہ کی صراحت نص سے حاصل ہوجائے تو استدلال یا قیاس باطل ہوجا تا ہے کیونکہ تم صری میں استدلال یا کسی قتم کی تاویل نہیں کی جاتی۔ لہذا گھٹٹا سر میں داخل ہے۔

علامدابن عابدين شام حفى عليدالرحمد لكصة بين .

مرد کاستر آٹھ اعضاء ہیں: (۱) عضومخصوص اور اردگرد (۲) خصیتین اور ان کا اردگرد (۳) ؤبر اور اردگرد (۵۰۴) دونوں سرین کے جھے (۷۰۲) دونوں را نیں گھٹنوں سمیت (۸) باف تازیر ناف سمیت پشت پیٹ اور دونوں پہلوؤں کے اس حصد کے جواس کے مقابل وگاذی ہے۔ (ردالحتار باب شروط الصلوق مطبوعہ مصطفی اربی مصر) مساجد بیں جاتے ہوئے زینت افتیار کرو:

اوراس آیت میل مشرکین کارد ہےوہ نظے ہوکر بیت الله کاطواف کرتے تھے جیسے کہ پہلے گزرا۔ ابن عبس فرماتے ہیں کہ

نظیم دور کو طواف کرتے اور نظی عور تیں دات کو اس وقت عور تیں کہا کرتی تھیں کہ آئی اس کے فاص جہم کا کل حصہ یا مجھے حصہ میں برہولیان کی کو وہ اس کا دیکھنا جا کر نہیں کر تیں۔ لیس اس کے بر ظلاف مسلمانوں کو تھم ہوتا ہے کہ اپنالہا س بہن کر معبد و ن بہن ہائی اللہ تعد کے دور اس سے اور لہاں وہ ہے جواعضا مخصوصہ کو جھیا ہے اور جو اس بہن ہائی اللہ تعدا کہ اور خیراں ہوئی ہے لیکن کے سوابو مثلًا اچھا کہر اوغیرہ ۔ ایک صدیت میں ہے کہ بیآ یہ جو تیوں سمیت نماز پڑھنے کے بارے بیس نازل ہوئی ہے لیکن ہے بہنور طب اور اس کی صحت میں بھی کلام ہے واللہ اعلم ۔ بیآ یہ اور جو کھا اس کے معنی میں سنت میں وار د ہے اس سے نمیز کرنا ہے واللہ اعلم ۔ بیآ یہ اور وجو کھا اس کے معنی میں سنت میں وار د ہے اس سے نمیز کرنا ہے اور سول کو اور وجو کھا اس کے معنی میں سنت میں وار د ہے اس سے کہ وہ ان اور عیر کے دن اور خوشبولگانا بھی مسنون طریقہ ہے اس سے کہ وہ ان اور عیر ہے دن اور خوشبولگانا بھی مسنون طریقہ ہے اس سے کو وہ زیان ہوئی دیر ہے کہ سب کے افغال ہاں سفید کھڑا ہے ۔ بیٹھی یا در ہے کہ سب کے افغال ہاں اور اس میں اس سفید کھڑا ہے ۔ بیٹھی وہ وہ تم ہار سے افغال ہاں اور اس میں اس سفید کھڑا ہے ۔ میں دور کو کھن دو۔ سب سرموں میں بہتر سرمہ اثر ہے وہ فکاہ کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگا تا ہے ۔ من کی ایک اور صدیت میں ہے سفید کھڑوں کو سے کہ حضرت تھی واری نے ایک جو در ایک بڑار کو خرید کی تھی نماز وں کو اور آئیس بہتر مرمہ اثری ہے وہ در ایک بڑار کو خرید کی تھی نماز وں کے دھڑا ہے ۔ بیٹی کی کو خور ان کی بیٹی کر دور کو خور در کھن وہ مردوں کو تی وہ دور کو خور در کی نے ایک جوار در کی نے ایک جوار در کی ہے در ایک بڑار کو خرید کی تھے۔

ال آیت کی تغییر میں محد حرام کے طواف کے تھم میں زینت کو خاص نہ کیا جائے گااس کا جواب ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ مزے معلق اعادیث کا بیان:

امام ابودا وُدعدیدانرحمدا پی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول استعلیقے نے فرہ: اللہ تعلی خمار کے بغیر حائض کی نمی زقبول نہیں قرما تا۔ (سنن ابودا وُد، ج ایس ۹س، دار الحدیث ملتان)

منظرت نشرض الله عندے دوایت ہے کہ بی ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ بالغ عورت کی تمی ز بغیر دو پند کے تبول نہیں فر ، تا۔ (سنن ابن مانبہ )

آزاد ورت كمتركابيان وهم:

( رَبُدَنُ الْحُرَّةِ كُلُهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجُهَهَا وَكُفَيْهَا ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( الْمَرُأَةُ عَوْرَةٌ مَسْتُورَةٌ ) وَاسْتِثْنَاءُ الْعُضُويْنِ لِلابْتِدَاءِ بِإِبْدَائِهِمَا .

لَّالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى أَنَّ الْقَلَمَ عَوْرَةٌ . وَيُرُوَى أَنْهَا لِيَسَتُ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ الْأَصَحُ اللَّهُ وَابُعُ صَافِهَا أَوْ لُلُنَّهُ مَكْشُوكَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَإِن كَانَ أَقَلَ مِنْ الرَّبُع لَا تُعِيد .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يُعِيدُ إِنْ كَانَ أَفَلَ مِنْ النَّصْفِ ) رِلَّانَ الشَّىء وَالْمَا يُوصَفُ بِالْكُوْلِ إِذَا كَانَ مَا يُقَابِلُهُ أَقَلَ مِنْهُ إِذْ هُمَا مِنْ أَسْمَاء الْمُقَابَلَة ( وَفِي النَّصْفِ عَنْهُ رِوَالِتَانِ ) فَاعْتَبَرَ الْعُرُوجَ مَنْ خَدَ الْفِيسُلَةِ أَوْ عَدَمَ اللَّهُ مُولِ فِي ضِلَة وَلَهُ مَا أَنَّ الرَّبْعَ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكُمَالِ كَمَا فِي مَسْعِ الرَّأَلِي حَدَّ الْفِيسُلَةِ أَوْ عَدَمَ اللَّهُ مُولِ فِي ضِلَة وَلَهُ مَا أَنَّ الرَّبْعَ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكُمَالِ كَمَا فِي مَسْعِ الرَّأَلِي وَالْحَلُقِ فِي الْإِحْرَامِ ، وَمَنْ رَأَى وَجَة غَيْرِهِ يُحْبِرُ عَنْ رُوْلَيَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَوَ إِلَّا أَحَدَ جَوَالِهِ الْأَرْبَعَةِ .

آزاد عورت کے چبرے اور جھیلیوں کے سواسار ابدن ستر ہے۔ کیونکہ نی کریم میلائے کا فرمان ہے۔ عورت چھپانے کیلے سے ا ہے۔ اور دونوں کا استثناء اس لئے ہے کیونکہ ان کوظاہر کرنے میں ابتلاء ہے۔ صاحب ہدایہ نے فرہ یا: یہ نص ہے کہ عورت کا قدم بھی ستر ہے اور یہ بھی روایت کی گئے ہے کہ قدم عورت نہیں اور یہی روایت کی جے۔

اگرآ زادعورت نے نماز پڑھی اس حالت میں اس کی پنڈلی کا چوتھائی حصہ کھل گیا یا تہائی تو وہ نماز کا اعادہ کرے گی۔ بیانام اعظم اورا مام مجمد کے بزد کیک ہے اورا گرچوتھائی ہے کم کھلی ہوتو وہ نماز کا اعادہ نہ کرے گی۔

امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ اگر نصف سے کم کھلی ہوتو نماز کا اعادہ نہ کرے گی۔ کیونکہ کوئی بھی چیز کشرت کے ساتھ اس وقت متصف ہوتی ہے جب اس کا مدمقابل اس سے کمتر ہو۔ کیونکہ وہ دونوں اساء مقابلہ میں سے ہیں۔ اور نصف کے بارے بیں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے دوروایات منقول ہیں۔ لہذا انہوں نے حدقلت سے نکلنے کا اعتب رکیا ہے یا انہوں نے عدم دخول کا اعتباراس کی ضد سے کیا ہے۔

طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ چوتھائی بھی پوری کی ترجمانی کرتا ہے جس طرح سرکے میے اوراحرام کی حالت میں چوتھائی سر منڈ وانے میں ہے۔اورجس نے دوسرے کے چبرے کی طرف ویکھا تو وہ اس کے ویکھنے کی خبر دیتا ہے۔اگر چہاس نے ایک ہی طرف کے سواباتی جاروں کی طرف دیکھائی نہیں۔

سترعورت بل كف وربد كاستناه كانعتبي مغيوم:

علامه ابن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ ہوا یہ کے بعض شخوں میں 'سکسله''ہے۔ اور یہ دونوں بدن کی تا کید کیلئے ہیں کیونکہ جب اس کی اضافت عورت کی طرف کی جائے تو اس سے مؤنث مراد لیما صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مضاف کو حذف کرتے ہوئے تھم کی اضافت مضاف الیہ کی طرف کیا جائے۔ لہذا یہ کہنا صحیح ہے۔ 'الْمَدُرُلَّهُ عُورَةٌ إِلَّا کَذَا کَمَا يَصِحُ بَدَنُ الْمَرُاأَةِ عُورَةٌ إِلَّا کَذَا کَمَا يَصِحُ بَدَنُ الْمَرُاأَةِ عُورَةٌ إِلَّا کَذَا کَمَا يَصِحُ بَدَنُ الْمَرُاأَةِ عُورَةٌ إِلَّا کَذَا کَمَا يَصِحُ بَدَنُ الْمَرُاؤَةِ اللّٰ کَذَا ''۔

ظهیر بیش ہے۔جب ورت بہت ہی چھوٹی ہوتی کمان کودیکھنااور چھوٹا جائز ہوجس طرح رسول المنطقة کا فرمان ہے۔ ''الْمَدَرَأَةُ عَوْرَةٌ مَسُتُورَةٌ ''اس کوامام ترفدی نے رضاع میں نقل کیا ہے۔ (سنن ترفدی، رقم الحدیث، ۱۱۷۱۱)اور حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم الله کے خرمایا: عورت چھپانے کی چیز ہے جبوہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو نکتا ہے۔ امام ترندی نے فرمایا: بیرحدیث حسن ، سمجے ، فریب ہے۔ اوراس میں ''مستورۃ'' کالقظ معروف نہیں ہے۔ (فتح القدیر، ج ایس ، ۵۰۸ ، بیروت)

### " آزاد کورتوں کے تمام بدن کے ستر ہونے کا بیان:

وَ قُلُ لَلْمُونِينَ يِكُمُونِينَ وَيُنَا يَهُ فَصَّضَىٰ مِنَ اَبَصَارِهِنَ وَ يَحْفَظُنَ فُرُوحَهُنَّ وَلَا يُبَلِينَ وَيُنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبَا يُهِنَّ اَوْ اَبَا يَهِنَّ اَوْ اَبَا يُهِنَّ اَوْ الْمَانُهُنَّ اَوْ الْمَانُهُنَّ اَوْ الْمَانُونَ اللَّهُ مَا مَلَكُتَ اَيُمَانُهُنَّ اَوِ الشِّعِينَ غَيْرِ اُولِي لِمُعُولِتِهِنَّ اَوْ يَسَالِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكُتَ اَيُمَانُهُنَّ اَوِ الشِّعِينَ غَيْرِ اُولِي لِمُعُولِتِهِنَّ اللَّهِ عَمِيمًا اللَّهِ مَعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِنَ اللَّهِ مَعْلِيمًا اللَّهِ مَعِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنُونَ لَمَ يَظُمُونَ لَعَلَّكُمُ تُغُلِحُونَ ﴿ وَالنور ١٣٠٠)

اور سلمان مورتوں کو تھم دواپن نگا ہیں کچھ پنجی رکھیں اور اپنی پارسائی کی تفاظت کریں اور اپنا ہیا کونہ دکھا ئیں گر جاتنا خود

ہی ظاہر ہے اور وہ دو ہے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں گر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھائے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھائے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جواپنے ہاتھ کی میلک ہوں یا نوکر بشر طبیکہ شہوت والے مردنہ ہوں یا وہ بیٹے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خرنہیں اور ذہین پر پاکس ذور سے نہر کھیں کہ جاتا جائے ان کا چھیا ہوا سنگھار اور اللنہ کی طرف قو بہ کروا نے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہتم فلاح یا در کنز الایمان )

اور فیر مردول کوند دیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ از واج مطہرات میں ہے بعض اُمہات المؤمنین سیدِ عالَم معلی اللہ ' علیدا اَ لدوسلم کی خدمت میں تھیں ، اسی وفت ابن اُم مکتوم آئے حضور نے از واج کو پر دہ کا تھم فر مایا انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نامینا ہیں فر مایا تو تم تو نامینا نہیں ہو۔ (تر ندی دابودا کود) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتو اِ او بھی ناتحرم کا دیجھنا اور اس کے مامنے ہونا جا کرنہیں۔ ،

اظہر ہے کہ بیتم نماز کا ہے نظر کا کیونکہ تر و کا تمام بدن فورت ہے، شوہراور تحرم کے سوااور کسی کے لئے اس کے کسی صنہ کادیجنا ہے ضرورت ج تزمین اور معالجہ وغیرہ کی ضرورت سے قد رِضرورت جائز ہے۔ (تغییر احمدیہ)

اورانبیں کے علم میں ہیں چیا ماموں وغیرہ تمام محارم۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے ابوعبیدہ بن جراح کوئکھ تھا کہ گفہ ر امل کماب کی عورتوں کومسلمان عورتوں کے ساتھ حمتام میں داخل ہونے سے منع کریں۔اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافر ہ عورت کے سامنے اپنابدن کھولنا جائز نہیں۔ مسكله :عورت اين غلام ي محى مثل اجنبي كم يرده كرے (مدارك دغيره)

ان پراپناسنگارظا ہر کرناممنوع نہیں اورغلام ان کے تھم میں نہیں ،اس کواٹی مالکہ کے مواضع زینت کودیکھنا جائز نہیں۔مثلا ایسے بوڑھے ہول جنہیں اصلاشہوت باقی نہیں رہی ہواور ہوں صالح۔

مسكد المكه حنفيد كزويك فصى إورعنين حرمت نظرين اجنبي كاعكم ركهت إلى-

لینی عور تیں کھر کے اندر جانے پھرنے میں بھی یاؤں اس قدر آہتدر تھیں کدان کے زیور کی جھنکارنے اس بے۔

مسئلہ: اس کئے جاہیئے کہ مور تنیں باہے دار جھا بھن نہ پہنیں حدیث شریف میں ہے کہ املا تعالٰی اس تو م کی دعا نہیں قبول فر ما تا جن کی عور تنیں جھا بھن پہنتی ہوں۔اس ہے بھسنا چاہیئے کہ جب زیور کی آ داز عدم قبول دعا کا سبب ہے تو خاص عورت کی آ اوراس کی ہے پردگی کیسی موجب خضب الہی ہوگی ، پر دے کیطر ف سے بے پر دائی تناہی کا سبب ہے۔

(تفسيراحمد بيه خزائن العرفان)

انكشاف سترفسا دنماز ياعدم نسادكا بيان:

علامه علا والدین صکفی حقی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ جب رہے عضو کا اداء رکن کی ادائی سے کم کھلا رہے تو بالا تفاق نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ للیل وقت ہیں انکشاف کیر معاف ہے، یہ اس انکشاف کا معالمہ ہے جو دورانِ نماز عارض ہو، اگر وہ انکشاف ابتداء نماز سے عارض ہوا در کھلنے والی جگہ عضو کی چوتھائی ہوتو ایسا انکشاف بالا تفاق مطبقاً انعقادِ نمی زیب ہائی ہا وقت ہے جہدیہ کشف عورت قصد مصلی کے باعث ہوتو فقہاء کے ہاں نماز نی الفور فاسد ہو جائے گی تند ہلی نے کہا بین اگر چددہ اداء رکن کی ادائیگ ہے کم میں ہو، گریہ کہ وہ فقل مصلی کی ضرورت کی بنا پر ہوتی سے مقالی کا اپنے جوتوں کو ضائع ہونے کے خوف سے انتخالینا جتنے وقت میں وہ رکن نماز اواند کر سکے خواصہ میں ایسے ہو چیسے مقالی کا اپنے جوتوں کو ضائع ہونے کے خوف سے انتخالینا جتنے وقت میں وہ رکن نماز اواند کر سکے خلاصہ میں ایسے ہو چیسے مقالی کا اپنے جوتوں کو ضائع ہونے کا (اور وہ ایزاء شلا فسف، چوتھائی اور تہائی میں) اگر ایک عضو کر رہ کو گئے جو سے (اپنی وہ ورند مقدار سے نائی ہیں) اگر ایک عضو کر رہ کو گئے جو سے (اپنی وہ ورند کی عضو کر رہ کو گئے جو سے (اپنی وہ سے مقدار سے نائی میں کہ وہ ہوں کے جوتھائی اور تہائی ہیں) اگر ایک عضو کر رہ کو ہوئے جو سے انتخالی میں کہ وہ کہ وہ کہ کہ وہ بیات کی میں صے کا نصف اور کا کہ و عہ ان دونوں کھلے والے اعتفاء میں سے چھوٹے عضو کان کے چوتھائی سے زیادہ بیائی کے اعتبار سے ان دونوں کھلے والے اعتفاء میں سے چھوٹے عضو کان کے چوتھائی سے زیادہ بنائے ہے۔

(در مختار باب شروط الصلوة مطبوعه مجتبائی و بلی )

جب كى بال، پيداورران كالكث كمل جائة تحكم تماز:

﴿ وَالشُّـعُرُ وَالْبَطُنُ وَالْفَخِدُ كَذَلِكَ ﴾ يَعْنِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ عُضُو عَلَى حِدَا ،

وَالْمُهُرَادُ بِهِ النَّازِلُ مِنُ الرَّأْسِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا وَضَعَ غَسْلَهُ فِي الْجَنَايَةِ لِمَكَّانِ الْحَرَجِ وَالْعَوْرَةُ وَالْمُورَةِ وَكَذَا الْأَنْكَانِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ دُونَ الضَّمْ . الْفَلِيظَةُ عَلَى هَذَا الاخْتِلَافِ ، وَالذَّكُو يُعْتَبُرُ بِالْفِرَادِهِ وَكَذَا الْأَنْكَانِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ دُونَ الضَّمْ . (وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنُ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنْ الْآمَةِ ، وَيَطَنُهَا وَظُهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهَا (وَمَا كَانَ عَوْرَةٌ مِنْ الرَّجُلِ فَهُو عَوْرَةٌ مِنْ الْآمَةِ ، وَيَطُنُهَا وَظُهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ بَدَنِهَا لِيَسَ بِعَوْرَةٍ ) لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : أَلْقِي عَنْكَ الْحِمَارَ يَا ذَفَارُ أَنْتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ ، وَلَأَنَّهَا تَخُورُجُ لِيَابِ مِهُنَتِهَا عَادَةً فَاعْتُهِ رَحَالُهَا بِلَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الرِّجَالِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ . لِيَابِ مِهُنَتِهَا عَادَةً فَاعْتُهِ رَحَالُهَا بِلَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي حَقِّ جَمِيعِ الرِّجَالِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ .

بال، پرین اور ران کا بھی بہی تھم ہے بعنی اسی اختلاف پرہے کیونکہ ان بیں سے ہرا کیک عضو ہے۔ اور بالوں سے مراد سے ہے جو سرسے بیچے کی طرف لنکے ہوئے ہوئے ہیں۔ یہی تیچے روایت ہے۔ جبکہ قسل جنابت بیں ان کو دھونے کا سقنہ طرح ہوئے دور کرنے کی وجہ سے ہے۔ اور عورت غلیظ بھی اسی اختلاف پر جنی ہے۔ جبکہ ذکر کوعلیجدہ اور خصیتان کو الگ الگ عضو شارکیا جائے گا۔اور سیح روایت بہی ہے ایسانہیں ہے کہ ان دونوں کو ملاکرا یک عضو شارکیا جائے۔

اورجس قدرمرد کاجسم سرّ ہے وہی باندی کاسر ہے جبکہ اس کا بیٹ اور بیٹے بھی سرّ ہے۔اوراس کے سوا سارا بدن سرتہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند کے اس فرمان کی وجہ ہے جب انہوں نے ایک باندی ہے کہا اے وہیات! کیا تو آزاد مورق سے مشابہت اختیار کرتی ہے۔ کیونکہ باندی بطور عادت اپنے آقا کی ضرورتوں میں خدمت کرنے والے کپڑوں میں فورق میں خدمت کرنے والے کپڑوں میں فلے گی لہذا تمام مردوں کے حق میں باندی کی حالت کو ذوات محارم پر قیاس کریں گے۔تا کرئ کو دورکیا جائے۔ مورت کے اعدا وسر کے بارے جامع بیان:

امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ زنِ آ زاد کا سارا بدن سرے پاؤل تک سب مورت ہے گرمنہ کی ٹیکلی اور دونوں ہتھیاں کہ یہ بالا جماع اور عبارت خلاصہ ہے مستقاد کہ ناخن پاسے نخوں کے بنچے جوڑتک پشت قدم بھی بالا تفاق مورت نہیں ہملو دن اور پشت کف دست ہی اختلاف تھے ہے اصل فد بہ یہ کہ وہ دونوں بھی مورت ہیں تو اس تقدیر پرصرف پائے کارے مستقی ہوئے ، منے نکلی ، دونوں بتھیلیاں ، دونوں پشت پا۔ ان کے سواسارا بدن مورت ہے اور وہ کمیں ، محضووں پر مشتل کہ اُن میں جس عضو کی چوتھائی کھلے گی نماز کاوئی تھم ہوگا جو ہم نے پہلے فتوے ہیں اعتماء مورت مردکی نسبت لکھاوہ بیں عضو میں ب

(۱) سر معنی طول میں پیشانی کے اُوپر سے گردن کے شروع تک اور عرض میں ایک کان سے دوسرے کان تک جنتی جگہ پر عادةٔ بال جمتے ہیں۔

(٢) بال يعنى سرے ينج جو اللكے ہوئے بال بين وہ جدا عورت بيں۔ (٣) دونوں كان (٣) گردن جس ميں كا بھى

办

تصریح اللہ ہے۔ (۵) دونوں شانے لیخی جانب پشت کے جوڑے شروع باز دکے جوڑ تک۔ (۱) دونوں باز ویخی اس جوڑ ہے کہنیوں سمیت کلائی کے جوڑتک۔

- (4) دونوں کلائیاں لیمنی کہنی کے اُس جوڑ ہے گئوں کے پنچے تک۔ (۸) دونوں ہاتھوں کی پشت۔ (۹) سیزینی سُگِر کے جوڑے دونوں بیتان کی زیریں تک۔
- (١٠) دونوں بيتا نيں جبكها چھى طرح أٹھ چكى ہوں يعنى أگر ہنوز بالكل ندأ ٹھيں يا خفيف نوخ ستہ ہيں كەنو پ كرسينه سے جُدا عضو کی صورت ندینی ہوں تو اس وفت تک سینہ ہی کے تالج رہیں گی الگ عورت ندگنی جا کیں گی اور جب أبھار کی أس حدير آ جا کیں کہ سینہ سے جداعضوقرار پا نبیل تو اس دفت ایک عورت سینہ ہوگا اور دوعور نبیں بیہ اور دہ جگہ کہ دونوں پہتان کے نیج میں خال ہےاب بھی سینہ میں شامل رہے گی۔
  - (۱۱) پید لین سیند کی حد مذکور سے ناف کے کنارہ زیریں تک ، ناف پید ہی میں شامل ہے۔
  - (۱۲) بینی پیٹ کے مقابل پیچھے کی جانب محاذ ات سینہ کے نیچ سے شروع کم رتک جتنی جگہ ہے۔
  - (۱۳) اُس کے اُوپر جو جگہ چیچے کی جانب دونوں شانوں کے جوڑوں اور پیٹے کے پی سینہ کے مقابل واقع ہے طاہراً جدا عورت ہے، ہاں بغل کے بیچے بیند کی زیریں حد تک دونوں کروٹوں میں جوجگہ ہے اُس کا اگلاحصہ سینہ میں شامل ہے اور پچھد اسی سترهویں عضویا شانوں میں اور زیر سینہ سے شروع کمرتک جو دونوں پہلو ہیں ان کا اگلا حصہ پبیٹ اور پچھلا پیٹھ میں داخل
    - (١١١) دونون مرين يعني اين بالائي جوز يرانول كے جوزتك.
  - (۱۵) فرح۔ (۱۲) دُبر۔ (۱۷) دونوں رائین لینی اینے بالا کی جوڑ سے زانو وَں کے بیجے تک دونوں زانو بھی رانوں یں شامل ہیں۔ (۱۸) زیرِ ناف کی زم جگہ اور اس ہے متصل و مقابل جو کچھ باتی ہے بینی ناف کے کنارہ زیریں ہے ایک سیدهادائر و کمر پر تھنچاس دائرے کے اوپراوپر توسینہ تک اگلاحصہ بہیٹ اور پچھلا پیٹے میں شامل تھااوراس کے پنچے دونوں سرین اور دونوں رانوں کے شروع جوڑ اور دُبر ہالا ئی کنارے تک جو پچھ حقیہ ہاتی ہے سب ایک عضو ہے عانہ یعنی ہال جنے ک جگہ بھی اس میں داخل ہے۔ (۱۹) دونوں پنڈلیاں لیعنی زیرِ زانو سے نخوں تک۔ (۲۰) دونوں ملو ہے۔

( فهَا دِيُ رَضُوبِهِ، كمّابِ الصلَّوٰةِ، ج٢ ، رَضَافا وَنَذّ يَشْنَ لا مُورٍ، في تنويرالا بصار وإلدرالمخيّار ( تنويرالا بصاراور دُرمخيّار ) علامه شامي عليه الرحمه لكصته بين

وہ جو پیتانوں کے درمیان جگہ ہے تو اس بارے میں مسئلہ ریہ ہے کہ پیتانوں کے ڈھلنے سے پہلے پیتانوں کی جگہ اور لیتان کے درمیان کی جگہ سینے ہی کا حصہ تھے پھر لیتان ڈھلکنے سے جداعضو بن گئے تو پیتانوں کے درمیان کی جگہ جس طرح

1

کی بیابید میں شامل تھی و ہے ہی سید میں واخل رہے گی ہے بات تو ظاہر ہے، باتی نافیطن کے تابع اس لئے ہے کہ وہ ستر اور عدم

سر سے تھم میں شامل ہونے میں پیپ کے تابع ہے، تو نظن مرد جب ستر میں شامل نہیں تو مرد کی ناف بھی ستر میں شامل نہ ہوگ

سکی اور نزی کی پشت اور بطن دونوں ستر میں شامل میں جیسا کہ اس بارے میں شامی نے تصریح کی ہے بطن (پیٹ) وہ ہے جو

سے کی طرف زم حصہ ہے اور ظہر (پشت) اس کے مقابل بچھلا حصہ ہے کذائی الخز ائن ۔ شخر تھی نے کہا ظہر (پشت) سے

مراد جسم کا وہ حصہ جو سینے سے بینچے ناف تک پیپ کے مقابل ہے، جو ہر ق یعنی جسم کا وہ حصہ جو سینے کے مقابل ہودہ اس پشت کا

ایسا حصہ نہیں جو ستر میں شامل ہے ۔ حاشہ طحطا وی علی مراتی الفلاح میں ہے جانب پہلوطن کے تابع ہے تندیہ میں ای طرح ہے،

اور اوجہ (بہتر) ہیہ ہے کہ جو حصہ پہلو کاطن کے ساتھ متصل ہے وہ طن کے تابع ہے۔ لینی جو پشت کے ساتھ ملے وارا حصہ ہے

اور اوجہ (بہتر) ہیہ ہے کہ جو حصہ پہلو کاطن کے ساتھ متصل ہے وہ طن کے تابع ہے۔ لینی جو پشت کے ساتھ ملے وارا حصہ ہے

وہ پشت کے تابع ہے کمائی تحفۃ الا خیار۔ (ردا کھتار باب شروط العملؤ ق، مطبوعہ مصطفی البائی مھر)

میں میں میں الم شاہد ہوں کہتا ہو گھوں

كررے سے جب زوال نياست كا ذريعه شركمتا بوتكم:

أَنَّ أَكُنَّ لَ وَمَنُ لَمْ يَجِدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يَعُدُ) وَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانَ رُبُعُ النَّوْبِ

أَوْ أَكْثَرُ مِنْ لَمْ يَجُدُ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلَّى عُرْيَانًا لَا يُجْزِئُهُ لِآنَ رُبْعَ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الطَّاهِرُ اللَّهُ مِنْ الرُّبْعِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ فِي الطَّلَاهِ أَنْ اللَّهُ عَرْيَالًا فَرُوضٍ . الطَّلَاهِ فَيْ وَاحِدٍ . وَفِي الصَّلَاةِ عُرْيَالًا فَرُكَ الْفُرُوضِ .

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي بُومُنْ رَحِمَهُمَا اللّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُصَلَّى عُرْيَانًا وَبَيْنَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالِعُ جَوَازِ الصَّلَاةِ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ ، وَيَسْتَوِيَانِ فِي حَقَّ الْمِقْدَارِ فَيَسْتَوِيَانِ إِلَى خَلْفِ لَا يَكُونُ تَوْكًا وَالْأَفْضَلِيَّةُ لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ السَّتُرِ بِالصَّلَاةِ فِي حُكْمِ الطَّهَارَةِ بِهَا .

2.7

رسے اوراگر نمازی نے کوئی ایسی چیز نہ پائی جس ہے دہ نجاست کوزائل کرے تو وہ ای نجاست والے کیڑے میں نماز پڑھے اور ارنم زکا عادہ نہ کرے۔ اس کی دصور تیس جیل۔ اگروہ کیڑا چوتھائی پاک ہو بیااس سے زیادہ پاک ہوتوای میں نماز پڑھے اور اگر بغیر کیڑوں کے بڑھی تو جو کر تہ ہوگا۔ کیونکہ چیز کا چوتھائی اس کے للے کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اوراگر چوتھائی ہے کم پاک ہوتو اگر بغیر کیڑوں کے بڑھی تو جو کر تہ ہوگا ہے کہ بوتو امام خوتھ کی اس کے لیے تول اس کے موافق ہے۔ یونکہ نجس کیڑے امام مجمد علی اس کے موافق ہے۔ یونکہ نجس کیڑے میں نماز پڑھے بیں ایک فرض کو چھوڑ نالازم آتا ہے۔ اور نظم نماز پڑھے یوال کی محمد نیز میں ہے کہ نور ایس میں نور یوسف کے نزد یک اسے افقیار حاصل ہے خواہ وہ بغیر کیڑے کے نماز پڑھے یوالی نجس کیڑے جبکہ امام عظم اور ان م دبو یوسف کے نزد یک اسے افقیار حاصل ہے خواہ وہ بغیر کیڑے کے نماز پڑھے یوالی نجس کیڑے

کے میں نماز پڑھے۔افضل قول بہی ہے کیونکہ ہر حالت اختیاری اس کیلئے جواز نماز کو مانع ہے۔جبکہ مقد ارکے حق میں دونوں برابر میں۔اور کسی چیز کا جب خلیفہ موجود ہوتو اس چیز کا ترک لا زم نہیں آتا۔اور فضیلت اس لئے ہے کہ سر نماز کے ساتھ ن م بلکہ طہارت نماز کے ساتھ خاص ہے۔

كيرُول سازاله نجاست كاعتبار وعدم اعتبار من نقباء كي تصريحات:

علامہ بدرالدین عینی حنقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ مصنف کی عبارت میں کلمہ'' ما'' کو جب تنفر کے ساتھ پڑھیں تو اس وقت یہ تمام مائع چیزوں کوشامل ہوگا۔ایسے ہی شارعین نے بیان کیا ہے۔اوراس کو مد کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے لیکن عموم کیلئے پہلااولی ہے۔

احناف کے نزد کی نماز کا اعادہ نہ کیا جائے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزد بیک نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔اور نظے نماز پڑھنے میں ان کا ند نہب کا ہر ہے:

اورامام ما لک علیہ الرحمہ کے زود یک جب کسی نے نجس کیڑے بیل نماز پڑھی تو اس کا اعادہ نہ کیا جائے گا۔ جبکہ ہمارے نزویک نجاست کا ازامہ کپڑوں سے بہون سے اور جگہ سے کرنا نماز کی صحت کیلئے بہقد دقد رت نشرط ہے۔ فرض نفس بنماز جنازہ بہور بحدہ تلاوت اور شکر میں علم وجبل اور نسیان کے درمیان فرق نہ کیا جائے گا۔ ای طرح امام شافعی اور سلف و خلق سے جمہور فقہ ا ء نے کہا ہے کہ امام ما لک سے اس سلسلہ میں تین روایات مشہور ہیں۔ ایک یہ ہے اگر اسے علم میں خوب کہا ہے کہ امام ما لک سے اس سلسلہ میں تین روایات مشہور ہیں۔ ایک یہ ہے اگر اسے علم سے تو بھر نماز سے خبیر سے اور ان کا دومرا تو ل ہے نہ کہ اور ان کا دومرا تو ل میں تھے ہے۔ اور ان کا دومرا تو ل میں تھے ہے۔ اور ان کا دومرا تو ل جمارے ساتھ ہے۔ اور ان کا دومرا تو ل

(البنائية شرح البداية ج٢ بص١٣ أ، مكتبه حقانيه ملتان)

بغير كيرول كمازيد عن كاطريقدوهم:

( وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَوْبًا صَلَّى عُرْيَاتًا قَاعِدًا يُومِ عُبِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) هَكَذَا فَعَلَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ( هَبِنْ صَلَّى قَائِمًا أَجْزَأَهُ) لِلَّنَّ فِي الْقَعُودِ صَتْرُ الْعَوْرَةِ الْفَلِيظَةِ ، وَفِي الْفِيَامِ أَدَاءُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ ( هَبِنْ صَلَّى قَائِمًا أَجْزَأَهُ) لِلَّنَّ فِي الْقَعُودِ صَتْرُ الْعَوْرَةِ الْفَلِيظَةِ ، وَفِي الْفِيَامِ أَدَاءُ عَلِيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَذَاء أَنَّ اللَّهُ وَالْمَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى عَنْ الْآرُكَانِ . وَلَا أَنَّ اللَّهُ عَلَى عَنْ الْآرُكَانِ .

.......

اور جوشخص کپڑانہ پائے تو بیٹھ کردکوئ و بچود کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ کیونکہ نبی کریم اللہ کے سی بہرام رضی اللہ عنہم نے بھی ایبانی کیا تھا۔ اگراس نے نظے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تب بھی جائز ہے کین بیٹھ کر پڑھنے میں تورت غلیظہ کا ستر کے جبکہ کھڑے ہوکران ارکان کوادا کرتا ہے۔ لہذا جس پر جائے کمل کر لے لیکن افضل پیہلاطریقہ ہے۔ کیونکہ سرنماز زیادہ ہے۔ جبکہ کھڑے ہوکران ارکان کوادا کرتا ہے۔ لہذا جس پر جائے کم سرکا کوئی خلیفہ بیں جبکہ اشارہ ارکان نماز کا خلیفہ ہے بین جس سرمورت کے بارے میں فقعی تصریحات:

عدامه ابن ہمام نفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ حضرت عبد الله بن عمیاں اور حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنہما ہے روایت ہے کہ بی کر پر اللیکے کے جما بہ کرام رضی الله عنہم نے ایسا ہی کیا لیعنی کیڑے نہ ہونے کی صورت بیس بیٹھ کر اشارے کے سرتھ نماز رامی۔

جوں مندر سے انس بن مالک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ وقت کے اصحاب کشتی پر سوار تھے کہ وہ ٹوٹ گئی۔ پس جب وہ سمندر سے باہر نکلے قولہاس سے عاری تھے تو انہوں نے بیٹے کراشار سے کے ساتھ نماز پڑھی۔ سبط بن جوزی نے کہا ہے کہاں کو خلال نے بھی روایت کیا ہے۔

مجتبی ہیں ہے کہ وہ اسکیے اسکیے ایک دوسرے سے دورنماز پڑھیں۔ادراگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو امام درمیان میں کھڑا ہوگا۔اوراگر امام کومقدم کر ہیں تب بھی جائز ہے۔اوروہ ارسال کر ہیں گے اورا پنے پاؤں قبلہ کی طرح رکھیں اورا پنے دونوں ہاتھوں کورانوں پر رکھیں۔اوراشارے سے تماز پڑھیں اوراگر کھڑ ہے ہو کر رکوع و تجدے کا اشارہ کیا تو بھی چ کڑے۔ یہ تمام صورتیں اس وقت جائز ہیں جب وہ گھائں و تیوں ہے ستر ڈھا بھنے پر قادر نہ ہوں۔

اور حسن مروزی ہے روایت ہے کہ جب وہ کیچڑیا کیں تو اس سے ستر عورت کریں اور اس کے ساتھ نماز پڑھیں جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے ۔ اوراگر وہ بعض ستر عورت پر قادر ہوئے تو ان پراس کا استعال لا زم ہے۔ اور اس سے وہ نیل و دبر کا سترکریں۔ (فتح القدیر، ج۲ ہے ہم ہم، بیروت)

### نیت اور تھیر کے درمیان فاصلے کابیان:

لَالَ ( وَيَنْوِى الطَّلَاةُ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيمَةِ بِعَمَلِ ) وَالْأَصُّلُ فِيهِ قِولُهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالْقِيَامِ وَهُوَ مُتَوَذِّذٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ عَلَيْهِ الطَّلَاةِ بِالْقِيَامِ وَهُوَ مُتَوَذِّذٌ بَيْنَ الْعَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعَبَادَةِ وَالْعِبَادَةِ وَالْعَبَادَةِ وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى النَّكَبِيرِ كَالْقَالِمِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوجَدِّمَا يَقُطُعُهُ وَهُو عَمَلُ لَا يَلِيقُ لِا اللَّهُ وَلَا بِالنَّيَةِ ، وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى النَّكِيرِ كَالْقَالِمِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوجَدِّمَا يَقُطُعُهُ وَهُو عَمَلُ لَا يَلِيقُ بِالطَّلَاةِ وَلَا مُعْتَبَرِ بِالنَّيَةِ ، وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَى التَّكِيرِ كَالْقَالِمِ عِنْدَهُ إِذَا لَمْ يُوجَدِّمَا يَقُطُعُهُ وَهُو عَمَلُ لَا يَلِيقُ بِالطَّلَاةِ وَلَا مُعْتَبَرِ بِالنَّيَةِ ، وَإِلْمُتَقَدِّمُ عَلَى الصَّوْمِ جُوزَتُ بِالطَّلَاةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمُلَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمُؤْوَةِ مِنْ الْمُلَاقِ يُصَلِّقُ يُعْمَ عِبَادَةً لِعَدَمِ النَّيَةِ ، وَفِي الطَّوْمِ جُوزُنَ اللَّهُ مِي النِّيَةَ مِي الْمُلَودِ وَلَا مُعْتَبَرِ بِالنَّيَةَ مِي الطَّرُومِ وَقَلْمَ فِقَلْمَ فِقَلْمِ فِقَلْمَ فِقَلْمَ فِقَلْمَ فِي صَلَاقٍ يُصَلِّى .

أَمَّا الذُّكُرُ بِاللِّمَانِ فَلا مُعْنَبَرَ بِهِ ، وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ . ثُمَّ إِنْ كَانَتُ الصَّلاةُ نَفَلا أَمَّا الذُّكُرُ بِاللَّمَانِ فَلا مُعْنَبَرَ بِهِ ، وَيَحْسُنُ ذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ . ثُمَّ إِنْ كَانَتُ الصَّلاةُ نَفْلا مُنَالًةً فِي الصَّحِيعِ ، وَإِنْ كَانَتُ فَرْضًا فَلا بُدَ مِنْ تَعْيِينِ الْفَرْضِ يَكُفِيهِ مُطْلَقُ النَّابِ وَكَذَا إِنْ كَانَتُ مُنْلَةً فِي الصَّحِيعِ ، وَإِنْ كَانَتُ فَرْضًا فَلا بُدَ مِنْ تَعْيِينِ الْفَرْضِ

كَالظُّهُرِ مَثَّلًا لِاخْتِلَافِ الْفُرُوضِ

﴿ وَإِنَّ كَانَ مُقْتَدِيًّا بِغَيْرِهِ نَوَى الصَّلاةَ وَمُتَابَعَتَهُ ﴾ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَسَادُ الصَّلاةِ مِنْ جِهَتِهِ فَلا بُدَّ مِنْ الْتِزَامِهِ

اورجس تمازيس داخل مواہاى كى نىت كرے۔اوروەنىت اس طرح كرے كداس نىت اور تكبير تحريم يمد كے درميان كوئى قاصلہ نہ کرے۔اور اس میں دلیل نبی کریم اللہ کے حدیث مبار کہ ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیموں پر ہے۔اور یہ جم دلیل ہے کہ نماز کی ابتداء قیام ہے ہوتی ہے۔ اور قیام بی عبادت وعادت کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اور بیفرق نیت ہی کے ذریعے واقع ہوگا۔اور جونیت تکبیرے پہلے کر لی وہی تکبیر کے وقت قائم ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ ان کے درمیان کو لی تمل · پایا جائے۔جوان کو تتم کرنے والا ہوجونماز کے شیان شان نہ ہو۔اور جو تکبیر نبیت کے بعد کی اس کا اعتبار نبیس۔اس لئے کہ جو اس سے بہلے کڑر گیاوہ غبادت شارند ہوگا۔ کیونکہ اس میں نبیت معدوم ہے۔جبکہ روز سے میں بینبیت ضرورت کی وجہ سے جائز کی تنی ہے۔اور نبیت ارادے کا نام ہے اور نبیت میں شرط بیہے کہ دہ دل کے ساتھ جا نتا ہو۔ کہ وہ کوئی تماز پڑھ رہا ہے۔ بہرحال زبان کے ذکر کرنے کا تھم تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔اورا گرزبان کے ساتھ ذکر کرے توبید نبیت وزبان کے ساتھ جمع ہونے کی دجہ سے اچھاہے۔ اگر وہ نفل نماز ہے تو اس کیلئے مطلق نبیت ہی کافی ہے۔ اور اگر سنت ہوتو بھی بیجے قول کے مطابق یہی تھم ہے۔ اور اگر نماز فرض ہونو فرض معین کرنا ضروری ہے جیسے نماز ظہر ہے کیونکہ فرض مختلف ہیں۔ اور اگر نمازی کسی دوسرے کی افتذاء کرنے والا ہے تو اس کیلئے اس نماز اور دوسرے کی انتاع کی نبیت کرنا ضروری ہے۔

كيونكه مقتدى كوامام كى طرف سے بھى فسأدلا زم آتا ہے لہذااس كى اتباع كا التزام ضرورى ہے۔ نيت كيلي تعين ضرورى بالساني فعل كامحاج نبين:

علامه فخرالدین عثان بن علی زیلعی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ اور شک نہیں کہ جو محض نماز وقت میں یہ بتادے گا کہ مثلاً نم زِ ظہر کاارادہ وہ پیجی بتادیگا کہ آج کی ظہر شاید بیصورت بھی واقع نہ ہو کہ نیت کرتے وفت دریافت کرنے سے بیاتو بتا دے کہ ظہر پر هته ہوں ور پیموچتار ہے کہ کب کی تو قصد قلب میں تعیین نوعی نماز کے ساتھ تعیین شخصی بھی ضروری ہوتی ہے اور اس قدر کا فی ے، ہاں اگر کوئی شخص بالقصد ظہر غیر معین کے نیت کرے یعنی کی خاص ظہر کا قصد نہیں کرتا بلکہ مطلق ظہر پڑھتا ہوں جا ہے وہ كى دن كى بهوتو بلاشبه أس كى نماز نەبهوگى\_(تىبين الحقائق، ج اېس۵۵۲، بېروت)

مهامهابن نجيم مصري حنق عليه الرحمه لکھتے ہيں۔ جب کوئی نمازِ عصر کی نيت بغير کی قيد کے کرے تو اس ميں اختلاف ہے، ظہیر بین ہے اگر کئی نے ظہر کی نیت کی تو جا ئرنہیں ، بعض کے نز دیک جا ئز ہے اور یمی شیخ ہے۔ لیکن بیاس وفت ہے جب وہ نماز ادا کرر ہا بو ( لینی قضاوالا نہ ہو ) اگر نمازِ قضا پڑھنے والا ہوتو اگر وفت کے نظنے کے بعد اس حال میں پڑھی ہے کہ اسے زوج وقت کا عم نہیں ہوا تو نماز جا کزنہ ہوگی۔اور شمس الائمہ کہتے ہیں آئی نیت کافی ہے کہ میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو مجھ پر واجب ہے۔ادا ہو یا تضاوہ یقینہ اس پر لازم تھی۔ای طرح فٹے القدیر میں فالڈی عمانی کے حوالے ہے اس کر تھیجے گئے ہے، لین فلامہ میں عدم جواز پر جزم کا اظہار کیا گیا ہے اور سراح ہندی نے شرح المغنی میں اس کو تھیجے کہا جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہ ہیں تھیجے سئلہ میں اختلاف ہے۔روالمختار میں نہر کے حوالے ہے ہے کہ تلمیر رہے کو ایم میں اختلاف ہے۔روالمختار میں نہر کے حوالے ہے ہے کہ تلمیر رہے کی عبارت سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ ارزم قول پر جوازی ہے۔ (البحر ارائق شرح کنز الد قائق باب شروط الصلوق مطبوع ایج ایم سعید کمپنی کرا چی)

تواب كادارومدارست يرب قاعده فقيد:

حفرت عمر فی روق رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال ( کے اور ارومدار ) نیمتوں پر ہے۔ ( سیح بخاری من ایس ایمطور قدی کتب خانہ کراچی )

لا ثواب الا بالمنية - (الشاءواسطار) أواب كادارو مدارتيت يرب-

نيث كالمعنى:

قاموس میں ہے کہ نبیت کامعنی ہے ارادہ کرنایا کسی چیز کا ارادہ کرنا۔

ماعلى قارى عليه الرحمد لكصة بين-

الدّنعالي كى رضائے حصول كيليے كسى كام كى طرف دل كومتوجه كرنا نبيت كبلاتا ہے (مرقات، جا ہم، مكتبدار ادبياتان) علامدابن نجيم المصر كى الحقى عليه ولرحمد لكھتے ہيں۔

ہ درے نقہاء نے بہتضری کی ہے کہ ذکورہ حدیث میں اعمال سے پہلے ' تھکم' مضاف مقدر ما نیں سے اور معنی بہوگا کہ مُل کی تبویت یہ مردود بت کا تھم نیت کے ساتھ ہے بعنی اگر نیت اچھی ہے تو نیک عمل مقبول باعث تو اب ہوگا اور اگر نیت بری ہوئی توعمل مردود باعث عذاب ہوگا۔ (الاشباہ)

### نیت کے مشروع ہونے کی وجَہ:

عبادات کوعادات سے ممتاز کرنا اور اس طرح بعض عبادات کو بعض عبادات پر امتیاز وفوقیت کا ظاہر ہونا۔ جس طرح مجد میں بیٹھنا اگر عادت کے عور پر ہوتو صرف آ رام حاصل ہوگا اور اگر مسجد میں بیٹھنے والا تو اب کے حصول کا قصد وارا دہ کرے واسے آرام اور ثواب دونوں چیزیں حاصل ہونگی۔ (الاشباہ)

تبلدرخ موكرنماز يرصف كابيان:

لَّالَ ( وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) ثُمَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا ، وَمَنْ كَانَ غَالِبًا فَقَرْضُهُ إِصَابَةُ جِهَتِهَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ التَّكُلِيفَ بِحَسَبِ الْوُمْتِعِ. (وَمَنْ كَانَ خَائِفًا يُصَلِّى إِلَى أَى جِهَةٍ قَدَرَ) لِنَحَقَّقِ الْعُذْرِ فَأَشْبَهَ حَالَةَ الاشْتِبَاهِ ( فَإِنْ اشْتِبَهَنَ عَلَيْهِ الْقَبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنْهَا اجْتَهَدَ وَصَلَّى) ( لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نَحَرُّوْا وَصَلَّى ) وَلَأَنَّ الصَّحَابَة رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ نَحَرُّوْا وَصَلَّى ) وَلَأَنَّ الصَّحَابَة رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ ) ، وَلَأَنَّ الْعَمَلَ بِالذَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْعِلَمُ وَلَى الشَّهِمُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ ) ، وَلَأَنَّ الْعَمَلَ بِالذَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْعِلَمُ وَلَى الشَّهِمُ وَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ ) ، وَلَأَنَّ الْعَمَلَ بِالذَّلِيلِ الظَّاهِرِ وَاجِبٌ عِنْدَ الْعِلَامِ وَلَامْ فَوْقَهُ ، وَالِاسْتِخْبَارُ فَوْقَ التَّحَرِّى .

2.7

اور وہ تبلہ کی طرف متوجہ ہوجائے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: پس تم اپنے چہروں کومبحد حرام کی طرف پھیرلو۔ اور جوشخص مکہ میں ہواس کیلئے فرض ریہ ہے کہ وہ عین کعبہ کو پائے۔ اور جوشخص غائب ہے اس کیلئے فرض ریہ ہے کہ وہ تبلہ کی جہت کو پائے۔ یہی قول سے جے۔ اس لئے کہ تکلیف طاقت کے مطابق دی جاتی ہے۔

اورجس شخص کوخوف لاحق ہوا وہ جس سمت چاہ نماز ای طرف پڑھ لے۔ کیونکہ اشتہا ہ کی وجہ سے اس کا عذر مخفق ہوگی ہو۔ ہے۔ اگر کس شخص پر قبلہ مشتبہ ہوجائے اور صورت حال ہے ہے کہ اسے کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں جس سے وہ پوچھ سکے تو وہ اجتہا وکرے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ منے بھی تحری کی تھی اور نماز پڑھی تھی۔ اور نبی کر پر جائے ہے نے ان کومنے نہیں کیا تھا۔ اور بہتی ہے کہ اس کی عمل ابت کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس سے بڑھ کرکوئی دلیل موجود نہ ہو۔ لبد اپوچھا اجتہا دسے بڑھ کرکوئی دلیل موجود نہ ہو۔ لبد اپوچھا اجتہا دسے بڑھ کرکوئی دلیل موجود نہ ہو۔ لبد اپوچھا اجتہا دسے بڑھ کرکوئی دلیل موجود نہ ہو۔ لبد اپوچھا اجتہا دسے بڑھ کرکوئی دلیل موجود نہ ہو۔ لبد اپوچھا احتہا دسے بڑھ کرکوئی دلیل موجود نہ ہو۔ لبد اپوچھا

ثرن:

عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ غیر کی کو ہر گرضروری نہیں کہ اس کی توجیعین کعید مظلمہ کی طرف ہو بلکہ اس جہت کی طرف منہ
ہونا کا فی ہے جس میں کعبد اقع ہے نکلیف بغذر دسعت اور طاعت بحب طاقت ہے اس سے خود ٹابت ہوا کہ غیر مکہ مکر مہ میں
اتنا انحراف کہ جہت سے خارج نہ کر مے مضر نہیں اور اسکی تصریح نہ مراب بلکہ عامہ کتب ند ہب میں ہے پھر مسافیت بعیدہ
میں ایک حد تا کی شرانح اف بھی جہت سے باہر نہ کر سے گا اور در حق نما زقیل می کہ فائے گا اور جتنا بُعد بردھتا جائے گا انحراف زیادہ
مین ایک حد تا کے شرانح اف بھی جہت سے باہر نہ کر سے گا اور در حق نما زقیل می کہ فائے گا اور جتنا بُعد بردھتا جائے گا آخراف زیادہ

المليكم مرى كمنون ادرجهت قبله من نماز يرصف كاعم مرى:

حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قرآن میں قبلہ کا تھم پہلا گئے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدید کی طرف ہجرت کی بیال کے آکٹر باشند ہے بہود تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھنے کا تھم دیا یہوداس سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کئی ماہ تک اس رخ نماز پڑھنے رہے لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہت قبلہ ابرا ہمی کی تھی آپ اللہ سے دعا کمیں مانگا کرتے تھے بالاخرآیت (قدنری) الخ نازل ہوئی اس پر یہود کہنے دعا کمیں مانگا کرتے تھے اور نگا ہیں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے بالاخرآیت (قدنری) الخ نازل ہوئی اس پر یہود کہنے

کے کہ اس قبلہ سے یہ کیوں ہٹ محلے جس کے جواب میں کہا گیا کہ شمر ق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے اور فر مایا جدھر نہ ررمنہ ہوادھر ہی اللہ کا منہ ہے اور فر مایا کہ اگلا قبلہ امتحانا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ابنا سر آسان کی طرف تھ تے تھا کر بریدا کیت اثری اور تھم ہوا کہ مجدح ام کی طرف کو برکی طرف میز اب کی طرف منہ کر وجر ائیل علیہ السلام نے امامت کرائی۔

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عندنے مسجد حرام میں میزاب کے سامنے بیٹھے ہوئے اس آیت پاک کی تلاوت کی اور فرا ا اور فر بایا میزاب تعب کی طرف رخ کرنے کا تھم ہے۔ امام شافعی کا بھی ایک تول سے ہے عین کعب کی طرف توجہ مقصود ہے اور دو مراقول آپ کا بہ ہے کہ کعبہ کی جہت ہونا کافی ہے اور یہی ند ہب اکثر انگر کرام کا ہے۔

حضرت علی دخی ، مند عند فرماتے ہیں مراواس کی طرف ہے ابوالعالیہ بجام مکر مد معید بن جیر قیادہ دبیج بن انس وغیرہ کا بھی ہی ہی تھا ہے اس کے درمیان قبلہ ہے ابن جربی میں حدیث ہے دسول الله صلی الله علیہ دمام فرماتے ہیں بیت الله مبحد حرام والوں کا قبلہ اور مجد اہل حرام کا قبلہ اور تمام زہین والوں کا حرام قبلہ ہے خواہ شرق ہیں بوں خواہ مغرب ہیں جیری تمام است کا قبلہ ہی ہے۔ ابولیعی میں بروایت براءم وی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسم نے سولہ سرق میں مبینے تک قوبیت المحقد س کی طرف نماز پڑھی لیکن آپ کو نیندام بیتھا کہ بیت الله کی طرف پڑھیں جنانچ الله کے تھم سے آپ نے بیت الله کی طرف متوجہ ہو کرعصر کی نماز اوا کی گرنمازیوں میں سے ایک شخص مبحد والوں کے پاس گیاوہ رکوع میں سے اس نے بیت الله کی طرف متوجہ ہو کرعصر کی نماز اوا کی گرنمازیوں میں سے ایک شخص مبحد والوں کے پاس گیاوہ رکوع میں سے اس نے کہا ہیں صافیہ گوائی ویتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویکم کے ساتھ مکہ شریف کی طرف نماز اوا کی بیس کر وہ جس خاس مالے میں سے اس میں صالت میں بیت اللہ شریف کی طرف نماز اوا کی بیس کر وہ جس کا میں صالت میں بیت اللہ شریف کی طرف بھر گئے۔ (تفیر ابن کثیر بن کا بھرو قالبتر ہی) میں سے اللہ شریف کی طرف نماز اوا کی بیس اللہ شریف کی طرف بھر گئے۔ (تفیر ابن کثیر بن کا بھرو قالبتر ہی)

ابن مردوبیدی بروایت ابن عمر مردی ہے کہ پہلی نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف اوا کی وہ ظہر کی نماز ہے اور بجی نماز صلو قوطی ہے لیکن مشہور میہ ہے کہ پہلی نماز کعبہ کی طرف عصر کی اوا کی ہوئی اسی وجہ سے اہل قبا کو دوسرے دن صبح کے

وفت اطلاع سپیجی۔

ابن مردویہ میں دوایت نویلہ بنت مسلم موجود ہے کہ ہم مجد بنو حادثہ میں ظہریا عصری نماز بیت المقدی کے طرف مزرکے ہوئے ادا کر دہے تھے دورکعت پڑھ بھکے تھے کہ کس نے آ کر قبلہ کے بدل جانے کی خبر دی۔ چن نچہ ہم نماز میں بیت اللہ کے طرف متوجہ ہوگئے اور باتی نماز ای طرف متوجہ ہوگئے اور باتی نماز ای طرف ادا کی ،اس گھو منے میں مرد کورتوں کی جگہ اور کورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں ، آ ہے کے باس جب یہ خبر پنجی تو خوش ہوکر فر مایا یہ ہیں ایمان بالغیب رکھنے دالے۔

ابن مردوبہ میں بروایت عمارہ بن اوس مروی ہے کہ رکوع کی حالت میں ہمیں اطلاع ہوئی اور ہم سب مردعور تیں ہے اس حالت میں ہمیں اطلاع ہوئی اور ہم سب مردعور تیں ہے اس حالت میں قبلہ کی طرف گھوم گئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تم جہاں بھی ہومشرق مغرب شال یا جنوب میں ہرصورت نی ز کے وقت منہ کعبہ کی طرف کرلیا کرو۔ ہاں البنة سفر میں سواری پرنقل پڑھنے والا جدھر سواری جارہی ہوادھر ہی نقل ادا کرنے کیلئے اس کے دل کی توجہ کھیہ کی طرف ہوئی کافی ہے۔

اسی طرح میدان جنگ میں نماز پڑھنے والا جس طرح اور جس طرف بن پڑے نمازادا کرلے اور اسی طرح وہ شخص نے قبلہ کی جہت کا قطعی علم نیسی وہ اندازہ سے جس طرف زیادہ دل مانے نمازادا کرلے۔ پھرا گراس کی نماز فی اواقع قبلہ کی طرف نہ بھی ہوئی ہوتو بھی وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔

مسئلہ الکید نے اس آئیت سے استدلال کیا ہے کہ نمازی حالت نماز ہیں اپنے سامنے اپی نظریں رکھے نہ کہ ہجد ہے کہ جنہ کہ خان ہے کہ شافعی ، احمد اور ابو حدیفہ کا فد بہ ہاں لیے کہ آئیت کے الفاظ یہ ہیں کہ مذم مجد الحرام کی طرف کر واور اگر ہجد ہے گہ نظر جمانا چاہے گا تو قد رہے جھکنا پڑے گا اور یہ تکلیف کمال خثوع کے خلاف ہوگا بعض مالکیہ کا یہ قول بھی ہے کہ جمہور جماعت کا حالت میں اپنے سینہ کی طرف نظر رکھے قاضی شریک کہتے ہیں کہ قیام کے وقت ہجدہ کی جگہ نظر رکھے جسے کہ جمہور جماعت کا قول ہے اس لئے کہ یہ پورا پورا خشوع خضوع ہے اور اور ایک حدیث بھی اس مضمون کی وار د ہوئی ہے اور رکوع کی حالت میں اپنے قدموں کی جگہ پرنظر رکھے اور تجدے کے وقت ناکہ کی جگہ اور التحیات کے وقت اپنی گود کی طرف پھر ارش و ہوتا ہے کہ یہ دوران ہے وقت اپنی گود کی طرف پھر ارش و ہوتا ہے کہ یہ کہ جبود کی جہوری ہو جا ہیں بنا تیس بنا تیس کیا ن کی ان کے دل جانے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی اللہ کی جانب سے ہو اور برتن ہے کونکہ یہ خودان کی تبدیلی اللہ کی جانب سے ہو اپنے ہیں اللہ کی جانب سے ہو اپنے ہیں اللہ کی جانب سے ہو اپنے ہیں اللہ کی جانب سے جو اپنی باللہ تھی ان کی ان کی ان کہ تو توں سے خبر نہیں ۔

### تبلك طرف متوجه وفي ين احاديث كابيان:

ا مام مسلم علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت سیدنا ابو ہر میرۃ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مجد میں داخل ہو کرنماز پڑھی اور رسول الشعافیہ مسجد کے ایک گوشہ ہیں تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد پوری حدیث بیان کرتے المستحد المراما كريس فرمايا كر جب تم نماز پڑھنے كے لئے كھڑے ہوتو اچھى طرح وضوكرو، پھر تبلہ رو كھڑے ہواور اسكے بعد تكبير كہور (صحيح مسلم، تم الحديث 261)

جال کہیں ہونماز میں قبلہ کی طرف منہ کر ماضروری ہے:

من درخ کرتی (ای ست نقل) کمانیا کی می این سواری پر ،جس سمت بھی وہ رخ کرتی (ای ست نقل) نماز پڑھتے رہے اور جب فرض (نم ز پڑھنے) کا ارادہ فر مائے تو اتر پڑتے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیتے۔

امام بخاری علیہ الرحما پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ نہی ہے نے زباز پڑھی ،ابراہیم راوی ہیں علقہ سے اورعلقہ راوی ہیں سیدنا ابن مسعود ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہی نہیں جانا کہ " پ اللہ کے زباز پڑھی ،ابراہیم راوی ہیں علقہ سے اورعلقہ راوی ہیں سیدنا ابن مسعود ہے ، وہ کہتے ہیں کہ ہی نہیں جانا کہ یا رسول اللہ ایک از بل کوئی نئی بات ہوگئی ؟ آ پ اللہ ہی کرویا تھا، پھر جب آ پ اللہ ہی کہا کہ آ پ نے اس قد رنما زیڑھی ۔ پس آ پ اللہ ہی نئی بات ہوگئی ؟ آ پ اللہ ہی ناز بل کوئی نئی بات ہوگئی ؟ آ پ اللہ ہی نہول جا تا تو ہیں تہمیں (پہلے ہے ) مطلع کرتا ،کیکن ہی تہماری طرح ہی ایک بشر ہول ، جس طرح تم ہو جاتا تو ہیں تہمیں (پہلے ہے ) مطلع کرتا ،کیکن ہی تہماری طرح ہی ایک بشر ہول ، جس طرح تم ہو لیا تا ہوں ۔ لبذا جب ہیں بھول جا وی تو مجھے یا دولا وَاور جب تم ہیں ہے وَنَ خُض اپنی نماز میں کرے تو اے چا ہے کہ فعیک ہات سوچ کے اور ای پر نماز تمام کرے ، پھر سلام پھیر کر دہ تجدے (سہوک) کی سے دائر ہی کرے رہا دی ہو رہا کہ گئی کتب خانہ کرا ہی )

ا كام من فا بريمل كياجا تاب قاعده فقيد:

ا احكام بين ظاهر برعمل كياجا تاج اور باطن كامعالمداللد كيروب-

ال كا ثبوت بياصل ہے۔

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ہمیں ایک نظر کے ساتھ روانہ کیا ہم صبح سورے بی قبیلہ جہینہ کی بستیوں ہیں پہنچ گئے ہیں نے ایک آدی پر حملہ کیا اس نے کہا ''لا الدالا اللہ'' کیکن ہیں نے اس وقل کرویا ، پھر مجھاس فضل کے بار ہے ہیں کچھڑ دو ہوا ، ہیں نے رسول اللہ علیہ ہے اس واقعہ کا ذکر کیا ، رسول اللہ علیہ نے فر مایا کی تر نے اس فضل کے باوجود تم نے اسے قبل کر دیا ؟ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس نے اپنی بان کے تر نے اس فات سے کلمہ پڑھے تے تر مایا تم نے اس کا دل چرکر کیوں نہیں دیکھا ؟ جس ہے تم کو پہتہ چل ب تا کہ س نے دل سے کلمہ پڑھا تھی ایس سے تم کو پہتہ چل ب تا کہ س نے دل سے کلمہ پڑھا تھی ایس سے تم کو پہتہ چل ب تا کہ س نے دل سے کلمہ پڑھا تھی ایس سے تم کو پہتہ چل ب تا کہ س نے دل سے کلمہ پڑھا تھی ایس سے تم کو پہتہ چل ب تا کہ س نے دل سے کلمہ پڑھا تھی ایس سے تم کو پہتہ چل ب تا کہ س اس وقت نے دل سے کلمہ پڑھا تھی ایس سے تم کو پہتہ چل ب تا کہ س اس وقت نے دل سے کلمہ پڑھا تھی بار بار یہی کھمات و ہراتے رہے تی کہ ہیں نے تمنا کی کاش! ہیں اس وقت اسلام لا یا ہوتا۔ (سی مسلم بی بی سے بی میں بی سے بی کہ بی سے بی کے بی کہ بی سے بی کہ بی بی سے بی کہ بی سے بی سے بی کہ بی سے بی سے بی کہ بی سے بی سے بی سے بی کہ بی سے بی سے بی کے بی سے بی

اس قاعدہ سے بہت ہے مسائل کا استباط ہوتا ہے۔مثلا خاص کر حدود کے بارے میں کہ جب گواہوں کی شہارت پورا نہ ہو ، حالا نکہ اگر تین گوا ہوں نے تسم کھا کر بھی کہا کہ ہم نے زنا اپنی آنکھول سے دیکھا ہے تو حدثابت نہ ہوگی اگر چان رُ نزو یک حقیقت یمی ہے کہ زنا ہوا ہے لیکن چونکہ گواہی کا نصاب جیار گواہوں کا ہے اس لئے تکم حدثا بت نہ ہوگا بلکہ حد کا معامر الشبكے مير دكر ديا جائے گا۔

### استعبال تبله کے چندمسائل:

پوری نماز میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا نماز کی شرط اور ضروری تھم ہے لیکن چندصور توں میں اگر قبلہ کی طرف منہ نہ کرے · پھر بھی نماز جائز ہے مثلاً

مسكله -: چوخص دريايس كسى تخته پر بهاجار ها بهوا در بيشه وكه منه پهير نے سے ڈوب جائے گا اس طرح كى مجبورى سے دو قبله کی طرف منہیں کرسکتا۔ تو اس کو چاہیے کہ جس رخ بھی نماز پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔ اس کی نمدز ہوجائے گی اور بعد میں اس تماز کود ہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ (بہارشریعت)

مسئله -: بيار مين اتني طاقت نبين كه ده قبله كي طرف منه كر سكے ادر د مال دومرااييا كوئي آدى بھى نبيس جو كعبه كي طرف اس كامنه كراد \_\_ ـ تووه اس مجوري كي حالت بيس جس طرف بهي منه كركينماز پڙھ لياكاس كي نماز ہوجائے گي اوراس نماز كو بعدين د ہرانے کی ضرورت ہیں۔(بہارشریعت وردانحتار)

مسکلہ -: چکتی ہوئی تنتی میں اگر نماز پڑھے تو تکبیر تحریمہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے نماز شروع کرے اور جیسے جیسے ثق محومتی جائے خود بھی تبلہ کی طرف منہ پھیرتار ہے چنانچے فرض نماز ہویانفل۔(غنیّة)

مسئله -: اگریدندمعلوم ہو کہ قبلہ کدھرہے اور وہاں کوئی بتانے والا بھی نہ ہوتو نمازی کو جا بیٹے کہ اسپنے دل میں سو پے اور جدھر قبلہ ہونے پردل جم جائے ای طرف مندکر کے نماز پڑھ کے۔اس کے قت میں وہی قبلہ ہے۔ (مدیة المصلی وغیرہ)

مسئله -: جس طرف دل جم گیا تفاادهرمنه کر کے تماز پڑھ رہا تھا پھر درمیان نماز ہی میں اس کی بیرائے بدل گئی کہ قبلہ دومری طرف ہے یااس کواپی معلوم ہوگئی تو اس پر فرض ہے کہ فورانی اُس طرف تھوم جائے اور پہلے جتنی رکعتیں پڑھ چکا ہے اس میں کوئی خرابی بیں آئے گی اس طرح اگر نماز میں اس کوچاروں طرف بھی تھومٹا پڑ اپھر بھی اس کی نماز ہوجائے گی اور اگر رائے بدلتے بی یا غلطی ظاہر ہوتے ہی دوسری طرف نہیں گھو ما۔اور تین مرتبہ سجان اللہ کہنے کے برابر دیر لگا دی تو اس کی تم زنہ ہوگ۔ (ورسى دوروا محارج 1 ص (491)

مسکد -: نمازی نے اگر بلاعذرقصدا جان بوجھ کر قبلہ ہے سینہ پھیر دیا اور اگر چہ فورا ہی اُس نے قبلہ کی طرف سینہ پھیر لیا پھر بھی اس کی نمازنوٹ گئی اور دہ پھر سے نماز پڑھے اور اگر نماز میں بلاقصد وارا دہ قبلہ سے سینہ پھر گیا اور فور آہی وہ قبلہ کی طرف سینہ

کرلیاتواس کی نماز ہوگئی۔ (منیة المصلی)

منله بنار مرف من قبله سے پھیر نیا اور سین قبلہ سے نبیں پھیرا تواس پر واجب ہے کہ فور آئی وہ قبلہ کی طرف منہ کر ب کنماز ہوجائے گا گر بلاعذرا یک سیکنڈ کیلئے بھی قبلہ سے چیرہ پھیر لینا عمروہ ہے۔ (منیہ المصلی) سند بنا گرنمازی نے قبلہ سے نہ سینہ پھیرانہ چیرہ بلکہ صرف آتھوں کو پھیر پھیر کرادھراُ دھرد کیولیا۔ تواس کی نماز ہوجائے گی

گراپیا کرنا مکروه ہے۔

درى من علمي كرفي والاكيلية اعاده نماز كالحكم:

﴿ لَمَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَخُطَأَ بَعُلَمًا صَلَّى لَا يُعِيدُهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُعِيدُهَا إِذَا اسْتَدْبَرَ لِتَكْفِيهِ بِالْخَطَأُ، وَلَحُنُ نَقُولُ : لَيْسَ فِي وُسْعِهِ التَّوَجُّهُ إِلَى جِهَةِ التَّحَرُّى وَالتَّكْلِيفُ مُفَيَّدٌ بِالْوُسْعِ

رَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ اسْتَدَارَ إِلَى الْقِبُلَةِ وَبَنَى عَلَيْهِ ﴾ لِأَنَّ أَهْلَ قَبَاءِ لَمَّا سَمِعُوا بِتَحَوُّلِ الْقِبْلَةِ الْمُعَدَّارُوا كَهَيْئَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ ، وَاسْتَحْسَنَةُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأَيْهُ إِلَى جِهَةِ الْمُوَى لَوَجَّةَ إِلَيْهِمْ إِلَى الْمُوَى لَوَجَّةِ إِلَى عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَكَذَا إِذَا تَحَوَّلَ رَأَيْهُ إِلَى جِهَةٍ الْمُورَى لَوَجُهُ إِلَيْهَا لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَسْتَقُيلُ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْمُؤَدِّى قَبَلَهُ.

:27

اگر کمی شخص کونماز پڑھنے کے بعد بیہ معلوم ہوا کہ وہ غلط سمت میں تھا تو وہ نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔اور انام شافعی علیہ الرحہ فرماتے ہیں آگر وہ دوران نماز پھراہے تو پھر وہ اعادہ کرے گا۔ کیونکہ اس کفلطی کا یقین ہوگیا ہے۔ جبکہ فقہاءا حناف کہتے ہیں کہ جہت قبلہ کی طرف متوجہ ہونے ہیں اس کی وسعت کے سوااس پر پچھ لازم نہیں۔اور تکلیف وسعت کے ساتھ مقید ہے۔ اورا گراس فخص کونماز کے اندرہی معلوم ہوا کہ وہ فنطی پر ہے تو وہ نماز کے اندر ہی معلوم ہوا کہ وہ فنطی پر ہے تو وہ نماز کے اندر ہی قبلہ کی طرف پھر جائے۔اس لئے کہ اہل تا اورا گراس فخص کونماز کے اندرہی معلوم ہوا کہ وہ فنطی پر ہے تو وہ نماز کے اندرہی معلوم ہوا کہ وہ فنطی پر ہے تو وہ نماز کے اندرہی قبلہ کی طرف پھر جائے ۔اس لئے کہ اہل تا اورا کی طرح کی جب تو بل قبلہ کا تھم سنا تو دہ نماز ہی ہیں ہوگئی تو وہ ای جانب پھر جائے کیونکہ آئندہ نماز والے جسے کو اجتہا دے مطابق ممل کرنا واجب ہے۔ جبکہ پہلے اجتہا دکوئی ہیں تو ڈو ای جانب پھر جائے کیونکہ آئندہ نماز والے جسے کو اجتہا دے مطابق ممل کرنا واجب ہے۔ جبکہ پہلے اجتہا دکوئی ہیں تو ڈو ای جانب پھر جائے کیونکہ وہ اجتہا دے اورا کیا گیا تھا۔

ترك كامورت بن تبديل جبت بن امام شفى كيمؤ تعف اعاده تماز كاجواب:

ا ام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک جب اسے پہلی جانب نماز پڑھنے کی صورت بھی یقین ہوگیا کہ وہ خلطی پر ہے تو وہ در ارک جانب بھر جائے جائے گئی کے فراد ہوئے گئی کے در اور کی جائے گئی کے فراد ہوئے کی کیونکہ وہ غلط جہت پڑھی۔ لہذاوہ اس کا اعادہ کر ے گا۔ لیکن ادناف کے نزدیک اس پر اعادہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے پہلی بھی اجتہاد کے مطابق پڑھی اور دوسری جہت بھی اجتہاد کے مطابق ہڑھی اور دوسری جہت بھی اجتہاد کے مطابق ہے۔ اور اگر اجتہاد میں خطاء بھی ہوتو اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ بیس ہے۔

ا، مسلم ابنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدناعمر وبن عاصؓ سے دوایت ہے کہ انہوں نے رسول المسلم النظافیۃ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب حاکم سوچ کرکوشش سے فیصلہ کرے پھر سے کھر کے گز واجر ہیں اور جوسوچ کر فیسر وے اور غنطی کر بیٹھے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔ (صحیح مسلم، رقم ۱۰۵۲)

قبلہ کے متعلق کیا وار دہوا ہے اور جس نے اس مخص کے لیے جو بھول کر قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھے نمی زپڑھے نماز کا وہرانا ضروری نہیں سمجھا؟

امرالمونین سیدناعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگارے تین باتوں میں موافقت کی میں نے (ایک مرتب) کہا کہ یارسول اللہ ایک ہم مقام ابراہیم کونماز کی جگہ بنالیں پس بیا بت نازل ہوئی اور مقام ابراہیم پرنمازادا کرو۔ (البقرون) اور جاب کی آیت بھی میری خواہش کے مطابق نازل ہوئی۔ میں نے کہا کہ یارسول التقلیق ایک کاش آپ میلی اور جو بیالی میں میری خواہش کے مطابق نازل ہوئی۔ میں نے کہا کہ یارسول التقلیق ایک کاش آپ میلی اور (اور یولیوں کو پردہ کرنے کا تھم وے دیں، اس لیے کہ ان سے ہرنیک و بدگفتگو کرتا ہے۔ پس جی ب کی آیت نازل ہوئی اور (اور ایک مرتبہ) نی تین ہویوں آپ میلی پر جوش میں (آکر) جمع ہوئیں تو میں نے ان سے کہا کہا گروہ (نہیلی کی کرطان ق دے دیں تو عنظریب ان کارب انھی تم ہوئی ہویاں تمہارے بدلے میں وے دے گا۔ (التحریم:) پس بی کہا کہا تہ دے دیں تو عنظریب ان کارب انھیں تم ہے انجھی ہویاں تمہارے بدلے میں دے دے گا۔ (التحریم:) پس بی کہا تہ تا دیں۔ نازل ہوئی۔ (بخاری، رقم ۱۲۲۲)

امام ابن ماجه علیه الرحمه اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ دھنرت عام بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی صی
الله علیہ و آ یہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کہ آسان پر بادل چھا گیا اور ہم پر قبلہ مشتبہ ہو گیا ہم نے ٹماز پڑھ کی اور (جس طرف نماز پڑھی
سخی اس طرف ) نش نی نگا دی جب سورج نکا اقو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے علاوہ اور طرف نماز پڑھ کی ہے قو ہم نے نبی صلی
الله علیہ و آ یہ وسلم کی خدمت میں اس کا تذکرہ کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بی آ بیت نازل فرمائی ٹیس تم جدھ بھی مند کردادھ ہی اللہ ک

حضرت سیدناانس سے دوایت ہے کہ انہوں نے گدھے پر سوار ہو کرنماز پڑھی اور ان کا منہ قبلہ کے با کیں طرف تھ (جب دہ نم زیڑھ کے) تو پوچھا گیا کہ آپ نے خلاف قبلہ نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب ویا کہ اگر میں نے رسول استعلیقی کواپیا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں (مجھی) الیانہ کرتا۔ (بخاری، ۵۸۳)

### ايك اجتماد كا دومر الماجتماد كومنسوخ مذكر في كا قاعده فليد:

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والأشباه ص ٥٣)

ا یک اجتماد دوسرے اجتماد کے ذریعے منسوخ نہیں ہوتا کیونکہ دوسر ااجتماد پہلے اجتماد سے تو ی نہیں ہوتا۔ اس قاعدہ کا نبوت اجماع ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے بہت سمارے ایسے مسائل کا فیصد فر مایا ہے جبکہ مضرت عمر رضی القد عندنے ایسے کی مسائل میں ان سے اجتماد الفتلاف کیا ہے گرانہوں نے حضرت ابو بکر رضی ابقد اندے تم نصلہ کو منسوخ نہیں کیا۔ (لاشاہ)

### اجتهاركا شرك معنى:

مد مدسید شریف لکھتے ہیں۔ کہ اجتھاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرتا" جبکہ اصطلاح شرع میں کس مسئلہ شرعیہ میں کتب و سنت سے استعملال میں ذہنی وفکری قوت کوتھرف میں لا نااجتھاد کہلاتا ہے۔ (کتاب انعریفات میں مطبور احتثار ت، یوان) ۲۔اجتماد کا شہوت:

قرآن مجید میں "تاہے۔ ترجمہ: اور واؤ داور سلیمان (علیهما السلام) کو یاد سیجئے جب وہ ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھ جب پچھاوگوں کی مجریوں نے رات میں اس کھیت کو چرایا تھا اور جم ان کے فیصلہ کو دیکھیر ہے تھے ہیں ہم نے اس کا سیح سلیمان (علیہ السلام) کو سمجھا دیا اور جم نے دونوں کو حکومت اور علم عطافر مایا تھا۔ (الانبیاء ۵۵۸۵)

حضرت عبداللہ بن عب س رضی اللہ متھا بیان کرتے ہیں کہ دوآ دی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے ان میں سے

ایک کھیت کا مالک تھا اور دوسرا بکر بیوں کا مالک تھا کھیت کے مالک نے کہا۔ اس آ دمی نے اپنی بکریاں میرے کھیت میں ہا تک

دیں اور میرے کھیت میں سے کوئی چیز باتی نہیں پکی۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے فرمایا: جاؤیہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ یہ
حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا۔ پچر بکر بوں والاحضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا

ہوافیصلہ بتایا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا اے اللہ کے نبی باآپ نے جوفیصلہ کی

ہمانی کے سوا ایک اور فیصلہ ہوتی ہے دہ اس فیصل کی قیمت بکر بوں والے سے وصول کرے اور بکر بوں والا بکر پول

کو ہوں اور ان کے بچوں کو بی کر وہ قیمت ادا کرے۔ جبکہ بکریوں کی سل تو ہر سال چلتی رہتی ہے۔ حضرت راؤد علیہ السلام نے فرہ یا جھرکی اور فیصلہ بی ہے۔ (جائے البیان قم الجدی علیہ کا ساری جس سے دعفرت راؤد علیہ السلام نے فرہ یا جھرکی اور خاصلہ کی ہوں والے سے وصول کرے اور بھر تی ہے۔ حضرت راؤد علیہ السلام نے فرہ یا جھرکی و دو قیمت ادا کرے۔ جبکہ بکریوں کی سل تو ہر سال چلتی رہتی ہے۔ حضرت راؤد علیہ السلام نے فرہ یا جھرکی و دو قیمت ادا کرے۔ جبکہ بکریوں کی سل تو ہر سال چلتی رہتی ہے۔ حضرت راؤد علیہ السلام نے فرہ یا جھرکی و دور فیصلہ بی ہے۔ (جائے البیان قم البیان قم الحدے دی کہ برسال ہوگی کی سے دھرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کی جہر جس الوں کی سل تھر میں الن جسل ہوں کی سل تو ہوں کی سل تو میں کو دور فیصلہ بیں ہے۔ (جائے البیان قم الموری کے دور کو دور قیمان کی سلے دھر کی دور کیا ہے۔ دھرت دار کو دور کی دور کی دور کی دھر کی دھر کی دور کی دھر کی دھر کی دور کی دھر کی دھر کی دور کی دی دور کی دھر کی دھر کی دی کی دھر کی دور کی دھر کی دھر کی دھر کی دھر کی دور کی دھر کی

### يح كانيله:

حضرت ابو ہر ہرہ درضی، مند عند بیان کر تے بیل کہ نبی علیقے نے فر مایا: دو عور تش تھیں اور ان کے ساتھ دو بیچے تھے بھیٹر یا آبا دران میں ہے ایک کے بیچے کو کھا یا اور دوسری نے کہا کہ بھیٹر ہے نے تمہارے بیچے کو کھا یا اور دوسری نے کہا کہ بھیٹر ہے نے تمہارے بیچے کو کھا یا اور دوسری نے کہا بھیٹر ہے نے تمہارے بیچے کو کھا یا ہے پھر ان دونوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے بیاس مقدمہ بیش کیا تو حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بیٹری کو کھا یا ہے پھر ان دونوں نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے بیاس مقدمہ بیش کیا تو حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بیٹری کورت کے حق بیس فیصلہ کردیا۔ بھر وہ دونوں عورت سلیمان علیہ السلام کے بیٹری اور اپنر مقدمہ بیش کی ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹری اور اپنر مقدمہ بیش کی ۔ حضرت سلیم ن علیہ انسلام نے فرمایا: بیجے چھری لاکر دو۔ بیس اس بیچ کو کاٹ کر دو گلڑے کر دیتا ہوں پھر اس کو تم

وونوں کے درمیان تقسیم کروں گا۔ تب چھوٹی عورت نے کہا گہیں؛ اللہ آپ پردتم کرے بیای کا بچہ ہے۔ بھر حفرت سلیمان علیہ اللہ آپ پردتم کرے بیای کا بچہ ہے۔ بھر حفرت سلیمان علیہ السلام نے اس جھوٹی عورت کے تق میں بچے کا فیصلہ کردیا۔ (مسلم، جاجس کے مقد کی کتب خاند کر بی )
قر آن سنت سے ذکورہ دونوں مسائل سابقہ شریعتوں سے ذکر کئے گئے ہیں اب ہم اجتفاد کا بوت موجودہ شریعت یعنی شریعت مصطفویہ علیجے سے اجتماد کا جوت ہیں کردہے ہیں۔

حضرت معاذرضی الله عندیان کرتے ہیں کہ دسول الله علی نے حضرت معاذرضی الله عندکو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا اور
پوچھاتم کس طرح فیصلہ کرو کے ۔ انہوں نے کہا جس الله کی کتاب سے فیصلہ کردن گا۔ آپ نے فرمایا: اگر کتاب الله جس تقری میں دسول الله علیہ کی سنت جس شدہو؟ انہوں نے کہا پھر جس دسول الله علیہ کی سنت جس تصریح ندہو؟ انہوں نے کہا پھر جس اپنی دائے سے اجتہاد کرون گا آپ نے فرمایا: الله تعالی کی حمد ہے جس نے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالی کی حمد ہے جس نے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم میں اپنی دائے سے اجتہاد کرون گا آپ نے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس نے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس نے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس نے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس نے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس سے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس سے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس سے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس سے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس سے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کی حمد ہے جس سے دسول الله علیہ کی مرمد ہے جس سے دسول الله علیہ کے فرمایا: الله تعالیم کی حملہ کی حمد ہے جس سے دسول الله علیہ کی مرمد ہے جس سے دسول الله علیہ کی مرب ہے دسول الله کی حمد ہے جس سے دسول الله کی حمد ہے جسول کی حمد ہے جسول کی حمد ہے جسول کی حمد ہے جسول کے دوران کا الله کی حمد ہے جسول کی حمد ہے جس

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا : جب حاکم اجتم دے کوئی فیصلہ کرے اور وہ صحیح ہوتو اس کو دواجر ملتے ہیں اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں خطاء کرے تو اس کوا یک اجرماتا ہے۔

( جامع ترندي چاص ۵۹،۵۹،قد يي کتب خانه کراچي )

### ٣- جاردكعات جارستون كي طرف

اگرنمازی کوقبلہ کی ست میں اجتہادی رائے ہے تبدیلی آجائے تو وہ اپنے دوسر ہے اجتہاد کے مطابق عمل کرسکتا ہے لیکن اس صورت میں اس کا پہلا اجتہاد بھی درست دہے گاختی کہ اگر اس نے اپنی رائے اور اجتہاد کے مطابق چاروں رکعات مختف چارستوں کی طرف دخ کر کے اداکر لیں تو ایکی نماز جو جائے گی اور اس پران کی قضا نہیں ہے۔ (رہا شاوس ۱۵) اختاہ:

اگرحا کم نے کوئی تکم دیااورا بیکے بعدا کی اجتہادی رائے تبدیل ہوگئی ہوتو اسکا پہناتھم برقر اررہے گا تکرآ مندہ وہ اپنے دوسرے اجتہاد کے مطابق تھم دیا کرے گا۔

### ٣- معرت فاروق اعظم رضى الشرعتر في بهلي اجتهاد كومنون نيس كيا:

جب حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے پاک سلطنت کا کام بہت ہو گیا تو انہوں نے عدالت کا کام ،حضرت ابوالا رداء فرضی الله عند کے بہر دکر دیا۔ اس دوران ایک مرتبہ دو آدمیوں کا مقد مدان کے سامنے چش کیا گیا تو حضرت ابوا ارداء نے ایک کے خلاف نیصلہ کردیا۔ تو وہ تخص حضرت عمر فاروق رضی الله عند کے پاک آیا اوران کے دریافت کرنے پراس نے بتایا کہ فیصلہ تو میرے خلاف ہو ہو تا تو جس تم ہمارے مقاروق رضی الله عند نے فرمایا: اگر جس آگی جگہ پر ہوتا تو جس تم ہمارے میں فیصلہ کرتا تو جس تم ہمارے میں فیصلہ کرتا تو جس میں کوئی فور دو تو اس محاملہ میں کوئی فور دو تو اس شخص نے کہا کہ اب آپ کو فیصلہ کرنے جس کوئی کی وارد

نہیں ۔اس لئے اجتہا دا *در دائے دونوں برابر* ہیں۔

ائی طرح حضرت عمرضی الله عندانی خلافت کے پہلے سال میراث کے ایک مسئلہ میں جو جمریہ یا مشتر کہ کے نام سے مشہور ہے کہ سنگے بھائی کو بچھنہ دیا جائے۔ جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے پھراییا فیصلہ کرنا چاہا تو سکے بھائی کو بچھنہ دیا جائے۔ جب دوسرا سال آیا تو انہوں نے پھراییا فیصلہ کرنا چاہا تو سکے بھائی اپنی والدہ کی طرف سے جو کہ میری بھی ماں ہے وارث سے جن من فرض کریں کہ ہما دابا پ گدھا تھا یا ایک پھر تھا جے سمندر میں پھینک دیا گیاتو کیا ہم سب کی ماں ایک نہیں؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے اس کو بھی بھائیوں کے ساتھ ترکیک کر دیا لوگوں نے کہا۔ آپ نے گذشتہ سال اس کے خلاف فیصلہ کی مطابق تربی نے فرمایا وہ مسئلہ اس فیصلہ کے مطابق نے جو ہم اب کررہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا مسئلہ اس فیصلہ کے مطابق نے جو ہم اب کررہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اجتہا دروسر سے اجتہا دوسر سے اجتہا دروسر سے ادام میں میں سے دوسر سے دوسر سے ادام سے دروسر سے دروسر سے دروسر سے دوسر سے دوسر

تعین جہت کعبہ کیلئے محراب کے استعال میں فقیمی تصریحات:

جہت کعبہ دلیل کے ذریعہ بہجانی جاسکتی ہے اور دلیل شہروں اور دیباتوں میں وہ محراب میں جوسی بہرام و تابعین رضی اللہ عظم اجمعین نے قائم کئے ،صحابہ نے جب عراق کا علاقہ فتح کیا تو اُنہوں نے وہاں کے لوگوں کیلئے مشرق ومغرب کے درمیان جہت کعبہ مقرر کی اس کئے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا عراقی مغرب کواپٹی وائی وائی طرف اورمشرق کواپٹی بوئیس طرف کر ہے۔

ائی طرح امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ، بیانھوں نے حضرت عمر رضی اللہ عند کے اس تول کی انباع میں کہا ہے جس میں ہے کہ جب تم مغرب کو اپنی واکنیں اور مشرق کو اپنی با کمیں طرف کر لے تو ان کے درمیان اہل عراق کا قبلہ ہے۔ اور جب صحابہ نے خراسان فتح کیا تو وہاں کے درمیان کوقر اردیا۔ پس نے خراسان فتح کیا تو وہاں کے درمیان کوقر اردیا۔ پس ہم یران کی انباع لذتر ہے۔

امام ابو یوست رحمۃ اللہ علیہ سے بیمروی ہے کہ اُنہوں نے اہل دے کے لئے قبلہ کاتھین کرتے ہوئے فرمایا :جذی (ستارہ) کا اپنے بائیس کا ند بھے پر کرو۔ ان کے علاوہ دیگر شہروں کے بارے میں مشاکح کرام رضم اللہ تدی کا اختلاف ہے۔ بعض کا قول بیر ہے کہ جب بنات تعش صغل کی کو اپنے وائیس کان پر کرتے ہوئے تھوڑ اسااپی بائیس طرف پھر جاؤیہ تمہارا قبلہ ہے۔ اور بعض کا قول بیرے کہ جذی (ستارہ) کو جب اپنی کان کے پیچھے کر لے قویہ تیرا قبلہ ہے اور حضرت عبدائلہ ابن مبارک ، ابو مطافہ با بو معافہ بن سالم اور علی بن یوس تھم اللہ عنصم فر باتے ہیں کہ ہمارا قبلہ عقرب (ستارہ) ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے ہے کہ سورج ہُرج جوزا میں ہوتو ظہر کے آخری وقت میں جب قوسورج کی طرف عقرب (ستارہ) ہے۔ اور بعض کا کہنا ہے ہے کہ سورج ہُرج جوزا میں ہوتو ظہر کے آخری وقت میں جب قوسورج کی طرف

ا پے چبرے کو پھیر لے تو بہی تمھارا قبلہ ہے۔ اور فقیدا بوجعفر رحمہ ابلتہ تعالٰی نے فرمایا : جب تم چبرہ مغارب کے سامنے کی طرف کروتو نسر واقع تمھ رے دائیں کاند ھے کے برابراورنسر طائز چبرے میں تمھاری دائیں آئکھ کے مقابل ہوگا جوان کے درمیان ہووہ قبلہ ہے۔فرہ یا ادر بخارا کا قبلہ برے بی قبلہ پر ہے اور امام قاضی صدر الاسلام کا تول ہے کہ قبلہ دونوں نسروں کے درمیان ہے۔

سیخ الاسلام ابومنسور ماتریدی رحمدالله تعالی علید نے فرمایا کتم سال کے براے دنوں میں سورج کے مغرب کی طرف و یکھواس طرت سال کے تیھوٹے وٹوں میں دیکھو پھراٹی وائیں جانب سے دو تہائی اور بائیں جانب سے ایک تبائی جیموڑ دوتو یہ سمت قبلہ ہے۔ بیتمام اقوال ایک دوسرے کے قریب تیں۔ (فآویٰ قاضی خان ، آیاب اِلصلوٰۃ ، ج ا ہس ۳۳ ، کھنوَ)

اندهرى رات ين يرُحانى جانے والى نماز ين ترى كا حكم:

قَالَ ﴿ وَمَنْ أُمَّ قَوْمًا فِي لَيُلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَتَحَرَّى الْقِبْلَةَ وَصَلَّى إِلَى الْمَشْرِقِ وَتَحَرَّى مَنْ خَلْفَهُ فَصَلَّى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ إِلَى جِهَةٍ وَكُلُّهُمْ خَلْفَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَّعَ الْإِمَامُ أَجْزَأَهُمْ ﴾ لِوُجُودِ النَّوَجُهِ إِلَى جِهَةِ التَّحَرِّي ، وَهَــلِهِ الْـمُـخَالَفَةُ غَيْرُ مَانِعَةٍ كَمَا نِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ ﴿ وَمَنْ عَـلِمَ مِنْهُمْ بِحَالِ إمّامِهِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ﴾ إلْأَنَّهُ اعْتَفَدَ أَنْ إِمَامَهُ عَلَى الْخَطَإِ ﴿ وَكَذَا لَوْ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ ﴾ لِتَرْكِهِ فَرْضِ الْمَقَامِ

اورجس تخص نے لوگول کو اند حیری رات تحری کے ساتھ نماز پڑھائی۔اوراس نے تحری کی کہ تبلہ جانب مشرق ہے۔اور ا ام کے چینے تماز پڑھنے والوں میں ہرایک نے تماز میں تحری کی البداان میں سے ہرایک نے الگ طرف تماز پڑھی ۔ والاک وہ سب ہی امام کے پیچھے تھے۔ اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ امام نے کیا عمل کیا ہے۔ تو ان کی نماز ج کز ہے۔ کیونکہ تحری کی ج نب ان کی توجہ یا گئی ہے۔اورتحری کی مخالفت مانع نماز ہیں ہے۔جس طرح جوف کغید کے مسئلہ میں ہے۔اوران مقتدیوں میں سے جس نمازی نے اپنے امام کی حالت معلوم کر لی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس نے اپنے امام کونسطی پر گمان کیا ہے۔اوراسی طرح اگر وہخص امام ہے آ گے بڑھا تو بھی انکی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس مقام فرٹس ترک کیا ہے۔ جهت كربك مثال عدمسكاتحرى ك قياس كاعكم:

صاحب طحطاوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔عبارت کا مطلب میہ ہے کہ غیر کلی کو ہر گز ضروری نہیں کہ اس کی توجہ عین تعبہ معظمه كي طرف ہو بلكه اسكى جہت كى طرف مند ہونا كافى ہے جس بي كعبدوا قع ہے تكليف بقدر وسعت اور طاعت بحب طاقت ہاں سے خود ثابت ہوا کہ غیر مکہ تحرمہ میں اتنا انحراف کہ جہت سے خارج نہ کرے مفزنیں اور ایکی تصریح نہ صرف ہدا ہیے بلکہ عامہ کتب ندہب میں ہے پھرمسافت بعیدہ میں ایک حد تک کثیر انحراف بھی جہت سے باہر نہ کرے گا اور درحق نماز قلیل ہی كهلائے گاادر جتن بُعد بڑھتا جائزگا انحراف زیادہ گنجائش پائے گا۔ بحرالرائق وطحطا دی علی الدروغیر بها میں ہے:الــــمــــــــامنة التقريبية هوان يكون منحرفا عن القبلة انحرافالاتزول به المقابلة بالكلية، والمقابلة اذا وقعت في مسافة عيدة لاترول بما ترول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة.

مساهنت تقربي بيرب كدانح اف عن القبله ال طرح بوكه جهت كعبه منقابله بالكلية ختم ند بهواور مقابله جب مسافت بعيده کی صورت میں ہوتو وہ اتنے انحراف ہے ختم نہیں ہوتا جتنے ہے مسامت قریبیمیں مقابلہ ہوتوختم ہو جاتا ہے۔ (حاضية الطحطاوي على إلدرالمختار باب شروط الصلوة مطبوعه دارالمعرفة بيروت)

## باب صفة السائرة

### ﴿ بيرباب نماز كى صفات كے بيان ميں ہے ﴾

باب مغت الصلوة كي مطالقت كأبيان:

نماز کے چوفرائض کابیان:

﴿ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ مِنَّةٌ :النَّنْحُوِيمَةُ ﴾ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَرَبَّكَ فَكُبُرٌ ﴾ وَالْـمُــرَادُ تَكْبِيرَةُ الِافْتِـَاحِ ﴾ ﴿ وَالْقِيَامُ ﴾ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَرَبَّكَ فَكُبُرٌ ﴾ وَالْـمُــرَادُ تَكْبِيرَةُ الِافْتِـَاحِ ﴾ ﴿ وَالْقِيَامُ ﴾ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَرَبَّكَ فَكُبُرٌ ﴾ وَالْـمُــرَادُ تَكْبِيرَةُ الِافْتِـاحِ ﴾ ﴿ وَالْقِيامُ ﴾ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالْمُــرَادُ لَلَّهِ قَانِتِينَ ﴾.

وَالْقِرَاءَةُ) لِلْقُولِهِ تَعَالَى ( فَاقَرَءُ وَامَا تَبَسَرَ مِنَ الْقُرْآنِ) ( وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ) لِلقَولِهِ تَعَالَى ( وَالْقَعْدَةُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ النَّشَهُدِ) ( لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِابْنِ الْكَاوَ وَاسْجُدُوا) ( وَالْقَعْدَةُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ مِقْدَارَ النَّشَهُدِ) ( لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِابْنِ الْكَهُ عَنْهُ وَالسَّلَامُ لِابْنِ السَّعُودِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حِينَ عَلَمَهُ النَّشَهُدَ إِذَا قُلْت هَذَا أَوْ فَعَلْت هَذَا فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُك ) " عَلَقَ النَّمَامُ بِالْفِعْلِ قَرَأً أَوْ لَمْ يَقْرَأُ.

#### : 27

نماز کے چھ فرائض ہیں۔(۱) تکبیر تح یمہ، کونکداللہ تعالی کا فرمان ہاورا ہے دب کی بردائی بیان کرو۔اس سے مراقتگیر
افتتاح ہے(۲) قیام ،اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے اور تم کھڑے ہواللہ کے حضوراوب سے۔(۳) قرائت ،اللہ تعالی کے اس فرمان کی وجہ سے کے اس فرمان کی وجہ سے کے اس فرمان کی وجہ سے اور تم رکوع کر واور تجدہ کرو۔(۲) نماز کے آخریں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ کیونکہ جب نمی کریم آئی ہے تعمل نماز کوفل بر معلق رضی اللہ عنہ کوشاہو یا نہ پڑھا ہو۔

کیا ہے۔اگر چہ کچھ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو۔

فرض كى تعريف:

ه کام جس کا کرنا ضروری ہواوراسکا ترک بالکل لا زمامنع ہو۔اس کا ثبوت بھی قطعیٰ ہواوراس کے فعل کالزوم بھی قطعی ہواور

اس کاانکار کفر ہواوراس کوترک کرنے والاعذاب کامنحق ہو۔ جانبے ہمیشہ ترک کرنے والا ہویا بھی بھی۔ (روالحنارج اص۲۸۱، مکتبدرشید بیکوئشه)

تكبيرتح يمه كي وجه تسميه:

علامها بن محمود البابر تی علید الرحمه لکھتے ہیں کہ تبیر تحریمہ نماز کا فرض ہاں کارکن ہیں ہے۔ اور اسمیت کے تفق کیلئے اس کے آخر میں تاء کولات کیا گیاہے۔اوراب مینام اس تکبیر کے ساتھ غاص ہے۔ کیونکہ میں بمبیر ہراس چیز کوحرام قرار دیتی ہے جو اس سے پہلے صدال تھی۔ (جبیہا مباح کاموں کامثلا کھانا، پینااور کلام کرنادغیرہ ہیں)۔اور ہاتی تمام تکبیرات ہیں ہے کوئی تکبیر بھی اشیاءمباحد کوحرام کرنے والی نبیں۔ (عنابیشرح الہداییہ ج اجب، بیروت)

· تلبيرتح يمه كي فرمنيت كابيان:

حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها كاريفر مانا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نماز توسم بمبير سي شروع فر مات يضاور قرائت كى ابتداء المداللدرب العالمين سے كرتے تھے۔اس بات كو ثابت كرتا ہے كدا بسلى الله عليه وسلم بسم الله المست رد مت متع جيدا كدحفرت إمام إعظم رحمة اللدتعالى عليه كامسلك بهى يهى --

م کیونکہ رب کی بردائی ہو لیے اور برزرگی وعظمت بیان کرنے ہی سے اس کا خوف دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور القد تعالیٰ کی تعظیم و تفذیس ہی وہ چیز ہے جس کی معرفت سے اعمال واخلاق سے پہلے عاصل ہونی جا ہیں۔ بہرعال اس کے کمالات وانع مات پر نظر کرتے ہوئے نماز میں اور نماز ہے باہراس کی بروائی کا اقرار واعلان کرنا تہمارا کام ہے۔

كبرياني صرف الله كے ليے ہے اس ليے اى كى كبريائى كا ذكر تمہارى زبان پر ہونا چاہيے اور اى كا چرچا نوگوں بيس كرنا حاہیے۔ تماز کا آغاز تجبیر بعنی اللہ اکبر(اللہ سب سے بڑاہے) کے کلمات ہی ہے جوتا ہے اور اؤان میں بھی بار باراس کلمہ کو د ہرایا ہا تا ہے تا کہ فضااللہ کی تجبیر ہے کو نج المصے تکبیر کا تھم سورہ بنی اسرائل کی آخری آیت میں بھی دیا گیا ہے:

وَ خَيْرُهُ تَكْبِيرِ أَاوراس كَى بِرُانَى بِيان كروجيسى بِرُالَى بِيان كرنا عِلْبِي-

الله كى بروائى بيان كرنے بيں شرك كى تر ديد بھى ہے اور تو حيد كا اثبات بھى۔ مشركين نے كسى كومہا ديو بناويد ہے اور كسى كو مہاتماجن کی وہ پرسٹش کرتے ہیں لیکن دیصرف وعوے ہیں جفیقت سے کہ کبریائی اللہ کے سواکسی کے لیے ہیں ہے اور نہ اس سے سواکوئی معبود ہے جس کی پرستش کی جائے۔

قيام كى فرضيت كابياك:

عدامه بدرالدین عیتی حنفی علیه الرحمه کلصتے ہیں۔نماز کا دوسرا فرض قیام ہے۔اور قیام فرض نماز میں فرض ہے نفی نماز فرض شہیں ہے۔اور نماز میں اس کی فرضیت کی دلیل سے ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے 'و قوموا لله قامتین ''اس سے استدلال سے ب کہ اللہ تعالی نے قیام وظم دیا ہے اور امر وجوب کیلئے آتا ہے۔ جبکہ نماز کے باہر قیام واجب نہیں ہے۔ لہذ انماز کے اندر قیام کا وجوب بطور ضرورت واجب ہو گیا۔ اور 'فائنین "فوموا ' 'میں اہم ضمیر سے حال ہے۔ اور اس کا معنی ہے ہے کہ تم ف موش رہنے والے ہواور تم کلام کو ترک کرنے والے ہو۔ اور اس پر حصرت زید بن ارقم رضی اللہ عند کی حدیث بھی دانات کرتی ہے کہ ہم نماز میں کلام کرتے تھے تی کہ اللہ تق کی کہ اللہ تعالی کا یفر مان تازل ہوا' و قومواللہ قانتین "اس حدیث کو اہم ابن ماجہ کے سوامحد شین کی مدیث کو اہم ابن ماجہ کے سوامحد شین کی مدیث مواجد شین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ (البنائي شرح البدايہ ، ۲۶ میں ۱۲۵ مقانيہ مان)

الله تعالى كافرمان ہے۔

حَدافِظُوا عَلَى السَّلُوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَايَتِينَ فَإِنَّ جِفْتُمْ فَرِحَالًا أَوُ رَّكُنَانَ فَإِذَا أَمِنْتُمُ فَاذُكُرُوا اللَّهُ كَمَا عَلَمَكُمُ مَا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ (البقرة ٢٣٨٠٣٩)

سبنمازوں کی حفاظت کرواور (خاص طور پر) نیج والی نماز کی۔اوراللہ کے ماہنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ پھراگر تم خوف کی حالت میں ہوتو پیاد ہے بیاسوار جس حال میں ہو (نماز پڑھاو)۔ پھر جب اس ہوجائے تو اللہ کواک طریقے سے یاد کروجس طریقے ہے اس نے تنہیں سکھایا ہے جوتم پہلے ہیں جائے تھے۔

علی و نے اس آیت کی روشنی میں فرض نماز میں قیام کے لازی ہونے پرامت کا اجماع نقل کیا ہے۔ فرض نماز پڑھنے وال
امام ہویا مقتدی یا منفرد ( یعنی اسکیلے نماز پڑھنے والا ) سکسی کے لیے بھی عذر کیبغیر فرض نماز بیٹھ کراوا کرنے کی اجازت نہیں
ہے۔البتہ اگرامام کسی وجہ ہے کھڑے ہوکرنماز پڑھانے پرقادر نہ ہوتو مقتدی بھی اس کے بیچے بیٹھ کرنماز پڑھیں گے۔فرمان
رسول ہے۔

وَإِذَا صَـلَـى قَـانِـمًا فَصَلُوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا أَجُمَعُونَ (صحيح بنحاري كتاب الاذان باب انما جعل الامام ليوتم به)

جب (۱، م) کھڑے ہوکرنماز پڑھے تم بھی کھڑے ہوکر پڑھواور جب وہ (کسی عذر کی بناء پر) بیٹھ کرنماز پڑھے تو، تم سب بھی (اس کے پیچھے) بیٹھ کرنماز ادا کرو۔

### قرأت كى فرخيت كابيان:

، علامه بدراندین بینی حفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ نماز کا تیسرافرض قر اُت ہے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ '' فَ اَفُوء وُا مَا اَنْهُ مِنُ الْفُو آن ''اس ہے استدلال بیہ ہے کہ اس شرافرض قر اُت کا امر ہے جو وجوب کیلئے آتا ہے۔ جبکہ نماز ہے جا ہر ہا جس کے قر اُت کا وجوب نماز ہیں متعین ہوگیا۔
قر اُت واجب نہیں ہے۔ لہذ الی وجہ سے قر اُت کا وجوب نماز ہیں متعین ہوگیا۔

(البنائية شرح الهدامية ج٢٥ ص١٢٥، حقانيه مكتان)

امام مسلم علیہ الرحمدایی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سید ناابو ہریرۃ نے دوایت ہے کہ رسول التعقیقی مبد میں تشریف لائے کہ استے ہیں آیک آ دمی آیا، اس نے نماز پڑھے کے بعد آپ ہوئی ہوگی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرایا کہ جاؤنماز پڑھو، تم نے نماز ہیں پڑھی۔ اس نے واپس ہو کر پہلے کی طرح پھر نماز پڑھی اور لوث کر آپ تعلیق کوسل م کیا۔ آپ تعلیق نے فران المام کہتے ہوئے فرایا کہ جاؤنماز پڑھوتم نے نماز ادانہیں کی ۔ جی کہ بین دفع ایسے میں کیا تو آ دمی نے آپ تعلیق کوسل م کیا۔ آپ تعلیق نے عرض کیا کہ یارسول التعلیق قتم ہاں ذات کی جس نے آپ تعلیق کورسول برحق بنایا ہو کہ بین اس طریق نے علاوہ مزید کی چڑے ناواقف ہوں، براہ کرم آپ آپ تعلیق میں جھے ارشاد فرما ہے نے فرانا اور پھر بتن قرآ ن تم با سانی پڑھ کے ہووہ پڑھو، اس کے بعد اطمینان قعدہ میں بیٹھواور آس طرح آ بی پوری نماز جس کروا کہ کرم آپ آلا میں کہ کہ دور اس جدیث سے یہ چڑمعوم ہوئی کہ کہ در اس جدیث سے یہ چڑمعوم ہوئی کہ کہ در شرف تعدیل ارکان فرض بول کے در صحیح مسلم ، ہم کا ارکان بہت ضروری ہے ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور جمہور نماء کے زود یک تعدیل ارکان فرض ہوئی کے در صحیح مسلم ، ہم کا ارکان فرض ہوئی۔ اور صحیح مسلم ، ہم کا ارکان فرض ہے )۔ (صحیح مسلم ، ہم کا ارکان بر صفح مسلم ، ہم کا ارکان فرض ہوئی۔ اور صحیح مسلم ، ہم کا ارکان فرض ہوئی کے در ویک ہوئی کر در کیا تعدیل ارکان فرض ہوئی کے در ویک میں کردوں کے در اس حدیث سے بیان کردوں ہوئی کے در ویک ہوئی کردوں ہوئی کردوں ہوئی کردوں کو کردوں ہوئی کردوں کو کردوں کے در کیا کہ کردوں کردوں کے در ویک ہوئی کردوں کردو

یعنی اللہ تعی اللہ تعیاں نے دیکھا کہتم ہیں بہارہی ہوں گے اور مسافر بھی جو ملک ہیں روزی یاعلم وغیرہ کی تلاش کرتے بھریں گے اور وہ مردمی ہدیں ہوں کے جواللہ کی راہ ہیں جنگ کریں گے ان حالات میں شب بیداری کے احکام پرعمل کرنا سخت دشوار ہو گا۔ اس لیے تم پر تخفیف کردی کہ نماز میں جس تدرقر آن پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ اپنی جان کوزیادہ تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں فرض نمازی نہایت اجتمام ہے باقاعدہ پڑھتے رہو۔

### ركوع كى فرمنيت كابيان:

نماز کا پوتھا فرض رکوع ہے۔اس کی فرضیت کی دلیل بیہ ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان 'ار کے ٹھوا وَاسُہُ اُوَ اسْ ہُور ک میغہ ہے جس کی دلالت وجوب پر ہے۔ جبکہ غیر نماز میں کسی تھم کا رکوع مشروع ہی نہیں۔ جس کی وجہ سے بیتھم نماز والے رکوع کیلئے متعین ہوگیا۔

يَّأَيُّهُا الَّذِيْنِ المنُوا الْ تَكُوُّا وَالسَّجُدُّوُا وَاعْبُدُّوُا رَبِّكُمُ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّكُمُ نَفَلُحُوْدٌ (الحج-٧٧) اسائيمان والوركوعِ اورتجده كرواوراية رب كى بندگى كرواور يحطىكام كرواس الميدير كتهبيس چھنگارا ہو۔ ( كنز الايمان) مدايد كمتن ميس' واؤ' استعال ہوا ہے جبكہ آيات ميس' واؤ' كى قر اُت نبيس ہے۔لہذايہ كتابت كاسبوہے۔ مدايد كمتن ميس' واؤ' استعال ہوا ہے جبكہ آيات ميس' واؤ' كى قر اُت نبيس ہے۔لہذايہ كتابت كاسبوہے۔

### سجده كى فرضيت كابيان:

نماز کا پانچوال فرض محبدہ ہے اس کی فرضیت کا سندلال ودلیل رکوع والے تھم میں گذر پچکی ہے کیونکہ رکوع وجود آیت میں

دونوں کا بیان ہے۔

### تعده آخيره كي فرمنيت كابيان:

نماز کا چھٹ فرض قعدہ آخیرہ ہے۔ اس کی فرضت کا استدال حضرت عبدالند بن مسعود وضی اللہ عندوائی روایت ہے۔ جس میں نی کر پھڑ ہے نے فرمایا: '' إِذَا قُلْت هَذَا أَوْ فَعَلُت هَذَا فَقَدْ تَمَّتُ صَدَر مُلك '' اس مدیث ہے استدالال کی بدر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ فہروا مد ہے لہذا کی فہروا مدے فرضت کو کیے ٹابت کیا جائے گا۔ کو نکہ وہ فہروا مدمفیر طن ہے۔ اور علی بید ہوا ہے گا۔ کو نکہ وہ فہروا مدمفیر طن ہے۔ اور اللہ تعلی الدالات کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بدروایت اس کی فرضیت کو ہا بت کرنے والی نہیں ہے بلکہ بیصدیث قر آن کر کم میں تھم فماز کا بیان ہے۔ اور وہ اللہ تعالی کافر مان '' اِذَا فَدُلت هَدُا أَوْ فَعَلْت هَدُا فَقَدْ تَمَّتُ صَلَا تُلك '' اور جب نبی کر پھڑ ہے تھیل فماز اس کواس فعل تعود یا فعل قر اُت تشہدے ساتھ معلی کی تو یہ محکیل فماز کیا نہ کا خود یا فعل کر اُت تشہدے ساتھ معلی کی تو یہ محکیل فماز کیا کہ بیان کیا ہے لبندا آخری قعدہ کی فرضیت اس تھم قر آئی ہے بدر ایعہ بیان مدیث نے قرائین کے خود پر ثابت ہوگئی۔ میں دیو بیان کیا ہے لبندا آخری قعدہ کی فرضیت اس تھم قر آئی ہے بدر ایعہ بیان مدیث حدیث کے طور پر ثابت ہوگئی۔

#### واجبات تماز كابيان:

قَالَ ( وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو سُنَةً ) أَطْلَقَ اسْمَ السُنَةِ ، وَفِيهَا وَاجِبَاتُ كَقِرَاء وَ الْفَاتِحَة وَضَمُ السُورَةِ إِلَيْهَا وَمُرَاعَاةِ النَّرْتِيبِ فِيسَا شُرِعَ مُكَرَّرًا مِنْ الْأَفْعَالِ ، وَالْقَعْدَةِ الْأُولَى وَقِرَاء وَ النَّشَهُد فِي الْقَعْدَةِ الْأُولَى وَقِرَاء وَ النَّشَهُد فِي الْقَعْدَةِ الْأُولِي وَقِرَاء وَ النَّشَهُد فِي الْقَعْدَةِ اللَّهِيرَةِ وَالْمُخَافَة فِيمَا يُحَافَتُ فِيهِ ، اللَّحِيرَة وَالْمُخَافَة فِيمَا يُحَافَتُ فِيهِ ، وَلَا لَهُ فَي وَالْمُخَافَة فِيمَا يُحَافَتُ فِيهِ ، وَلِهَا اللَّهُ فِي الْمُحَافِة فِي الْمُحَافِة فِي الْمُحَافِة فِي الْمُحَافِة فِي اللَّهُ لَكَ السَّهُ وِ بِتَرْكِهَا ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَتَسْمِيتُهَا مُنَةً فِي الْمُحَافِ لِمَا أَنَهُ لَبَتَ وَلِهُ اللَّهُ لِكَ اللَّهُ لِكَ اللَّهُ لِلَا اللَّهُ اللَّهُ لَكِنَالِ لِمَا أَنَهُ لَكِنَالِ لَمَا اللَّهُ لَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ لَكِنَالِ لِمَا أَنَهُ لَكِنَالِ السَّهُ وِ بِتَرْكِهَا ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، وَتَسْمِيتُهَا مُنَةً فِي الْكِتَالِ لِمَا أَنَهُ لَكَ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فرمایا اور جواس کے علاوہ ہیں وہ سب سنت ہیں۔ان پر سنت کا اطلاق کیا ہے حالا نکہ ان ہیں واجبات بھی ہیں جیسے فاتحہ
کا پڑھن ہے۔ اور اس کے ساتھ سورت ملانا ہے اور انہی افعال ہیں ترتیب کی رعایت کرتا ہے۔ جس طرح شریعت نے جاری
کی ہے۔ اور پہرا قعدہ اور آخری قعدہ ہیں تشہد پڑھتا ،اور وقر ہیں قنوت کا پڑھتا اور عیدین کی تکبیریں اور جن میں جمرواجب
ہان میں جبر کرنا اور جن ہیں افغاء واجب ہان میں افغاء کرتا واجب ہے۔ اس ویل کی بناء پرتمازی پر ان میں سے کی
ایک بھی ترک پر سہو کے دو بجدے واجب ہوجاتے ہیں۔ یہی جبح روایت ہاور کتاب میں ان کا نام سنت اس لئے رکھا گیا ہے۔
کیونکہ ان کا شہوت و جوب سنت ہے۔

### سورة فاتحادرهم سرة كے وجوب كابيان:

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ آنا کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس آدمی نے (نم ز میں) سورة فاتحہ نیں پڑھی اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ (صحح ابنجاری مسلم) اور سحے مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جوسور ہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن سے بچھ نہ پڑھے۔

تصحیح مسلم کی آخری روایت کا مطلب بیہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قر آن کی کوئی اور سورۃ یا اور پچھآ بیتی پڑھنا بھی نمروری ہے۔

### نمازين موره فاتحه يد من كمستطين أتمد كم فداب.

ال حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتخہ پڑھنافرض ہے اگر کوئی آ دمی سورہ فاتخہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہو گی۔ چنانچہاس صدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ایک روایت کے مطابق امام احمہ بن شبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیاستداد ل کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنافرض ہے کیونکہ حدیث نے صراحت کے ساتھ ایسے آ دمی کی نماز کی فئی جس نے نماز میں سورہ فاتح نہیں بڑھی۔

حضرت الم اعظم رحمة الله تعالى عليه كزديك نماز على موره فاتحه يره عنافرض نبيل به بلكه واجب ب-اس حديث ك بار ب على الم صاحب رحمة الله تعالى عليه فرمات بيل كه يبال في كمال مراد بيعنى موره فاتحه كنماز اواتو بوجاتى بيم كممل طور برادانيس بوتى -اس كى دليل قرآن كى بيرا يحت به يت (فَاقُوء وُا مَا تَيْسَرَ مِنَ الْقُرُان) 73 -المزس 20:) (يعنى قرآن من بيران عن المقران من بيره عناقر من المقران كوري بير قران من بيره عناقر من المقران كوري بيران من المقران المناس عناوه فودورول الله ملى الله عليه والمناس عن بيره عناقر من المقران المقران المناس على الله على المناس الموره يرده من المقران المناس من المقران المناس المناس عند بيره عناقر المناس ا

ا حناف کے مسلک کے مطابق نماز میں فرض قرات ہے کہ جس کے یغیر نماز ادانہیں ہوتی فرآن کی ایک آیت یو تین آیوں کا پڑھن ہے خواہ مورہ فاتحہ ہویا دوسری کوئی سورة اور مورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اس کے بغیر نماز ناقص اوا ہوتی ہے۔ واجبات نماز کی بیان کردہ فقہی تعداد کا بیان:

نماز کے پچھدا جہات ہیں اگر ان پی سے کوئی بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ مہوکر لیتے سے نماز درست ہوج تی ہے اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ مہوکر لیتے سے نماز درست ہوج تی ہے اگر بھولے سے چھوٹ جانے ہے جب اور اس نماز کولوٹانا واجب ہوجاتا ہے لیں اگر نہیں لوٹائے گاتو فائن وگئا ہوگا کہ دوگا کہ دو اجب سے نماز مجروقے کی ہوتی ہے اور اس کالوٹا نا واجب ہوتا ہے جب امام ترک واجب کی ہوتی ہے اور اس کا دو تا ہے جب امام ترک واجب کی جو تا ہے جب امام ترک دوجب کی دو ہے کہ اس کی دوجہ سے نماز کا اعاد دو کر سے تو اگر اس دوجہ کی دوجہ سے کہ اس کی دوجہ سے کہ اس کی دوجہ سے نماز کا اعاد دو کر سے تو اگر اس دوجہ سے کہ اس کی دوجہ سے کہ اس کی دوجہ سے نماز کا اس کا دوجہ سے کہ اس کی دوجہ سے نماز کا اعاد دو کر سے تو اگر اس دوجہ سے نماز کا دوجہ سے نماز کی دوجہ سے نماز ک

نے نماز درست ہے واجبات نماز اکتیس (۳۱) میں اور وہ ہیں۔

ا , تكبيرتح بمدكا خاص اللنَّدا كبرك لفظ سے جونا۔

ع قرآت واجبہ یعنی صورة فاتحداور کوئی چھوٹی صورت یا چھوٹی تمن آیتیں یا ایک بڑی آیت کی مقدار قیام کرنالیکن اتمی یا گونگے یا اس مقتدی کے لئے جوامام کورکوع میں پائے قیام کی کوئی مقدار واجب نہیں ہے۔

۳ . تین یه جار رکعت والی فرض نماز میں قرآت فرض کے اداکرنے کے لئے پہلی دورکعتوں کامتعین کرنا۔

**∉**137∳

» . فرض نماز دن کی مبلی دورکعتوں میں اور باقی نماز دن کی تمام رکعتوں میں صور ہ فاتحہ کا پڑھنا۔

۵ . فرض نمازوں کی بہی دور کعتوں میں اور باتی نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی صورت یا چھوٹی تین آیتیں یا ایک بزی آیت پڑھنا۔

٢ . سورة فاتحكوقر آت سورة يا آيت سے جيلي پر حنا۔

ے ، سورة ملائے سے پہلے سورة فاتحانک ہی دفعہ پڑھس اس سے زیادہ نہ پڑھنا۔

۸ بونعل ہررکعت میں مکرر ( دود فعہ ) ہوتا ہے بینی بجدہ یا تمام نماز میں مقرر ہوتا ہے جیسا کہ عدد درکعت ان میں ترتیب ہونا لینی کوئی فیصلہ نہو نا لیس قرآت و رکوع ، بجدول اور دکعتوں میں ترتیب قائی دکھنا واجب ہے بینی الحمد اور سورۃ کے درمیان کسی اجنبی کا فاصل نہ ہونا ( آمین سورۃ الحمد کے تابع ہے بسم اللئے سورۃ کے تابع ہے اس لئے بیاجنبی و فاصل نہ ہووا ہہ ہے۔
 کے بعد مصلا رکوع کرنا ایک بجدہ کے بعد دوسر اسجدہ مصلا ہونا کہ دونوں کے درمیان کوئی رکن فاصل نہ ہووا جب ہے۔
 ۹ ۔ تو مہ کرنا یعنی رکوع سے سیدھا کھڑ اہونا۔

ا سجده میں پیشانی کے اکثر حصہ کالگانا ( مجھ پیشانی کالگانافرض ہیا گرچہ لیا ہو)۔

اا علسه لعنی دونو سجدول کے درمیان میں سیدها بیشا۔

۱۲ . تعدیل ارکان لینی رکوع وجود و تو مه وجلسه کواطمنان سے انچھی طرح اوا کرنا لینی ان میں کم از کم ایک بارسریان اللتہ کہنے کی مقدار تھرنا ، تعدیل اعضا کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ ان کے سب جوڑ کم سے کم سبحان اللئہ کہنے کی مقدار تھہر جا کیں۔ ۱۳ . ہمیلا تعد و لیعنی تین یا جا ررکعت والی فرض نما زاور جا روکعت والی فیل نماز میں دورکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔

۱۲ برتعدے میں بوراتشہد لین التحیات آخیرتک پڑھنا اگرا یک لفظ بھی چھوڑ دے گا تو ترک واجب ہوگا۔

۵۱ فرض دواجب ( وقر) اورسنن مومکده کے تعده اولی میں تشہد ( تشہد کے بعد کھے نہ پڑھنا) پر کھی نہ پڑھنا اللّهم صلی علی محمد بااس کی مقدار ہو بڑھانے سے ترک داجب ہوگا اگر چاتی دیرِ خاموش رہے اور کھی نہ پڑھے اس سے کم مقدار ہو تو ترک داجب نہیں ہوگا۔

١١. سلام كےلفظ كے ساتھ نماز ہے باہر ہونا۔

کا ۔ دو بارلفظ اُلسَٰؤَا مُ کہنا واجب ہے عَلَیْکُم واجب نہیں ، پہلے سلام پر نمازے باہر ہو جاتا ہے اس کے بعد اہ م کی اقتد ا درست نہیں۔

١٨ . نماز وتريس دعائے قنوت كے لئے اللندا كبركمنا۔

19 . نماز وترمين دعائے قنوت پڙھنا۔

۲۰ ، دونول عبیرول کی نماز میں چھزا کد تکبیری کہنا یعنی ہررکعت میں تین باراللٹدا کبرکہنا ہر تکبیر جدا گاندواجب ہےا یک تکبیر مجنی چھوڑ دے گانو ترک واجب ہوگا۔

۲۱ . دونوں عیدوں کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کی تلبیرلفظ اللٹ اکبر ہے کہنا اگر کسی! درلفظ ہے کیے گا تو ترک واجب ہو گا جیسا کہ ہرنماز میں تلبیرتحریمہ کا تھم ہے۔

۲۲ . امام کو جہری نماز دل میں جہر کرنا لینی مغرب اور عشا و کی پہلی دور کعتوں میں اور نماز فجر و جمعہ وعیرین اور تر ویکے ورمضان المبارک کے وتر وں کی ہر رکعت میں جہر لینی آ داز ہے پڑھنا جہر کا ادنی درجہ یہ ہے کہ اس کی آ واز قریب والے سن سکیس اگر اکیلا نماز پڑنھے تو جہری نماز وں میں جہر کرنا اس پر واجب نہیں البتہ افضل ہے اگر جہری نمازیں قضا ہو جا نمیں ان کو جماعت سے تضا تمرے تو ا، م ان کوبھی جہری ہے پڑھے اور منفر دکوا ختیار ہے خواہ جہر کرے یا آ ہت ہیز ھے۔

۲۳ امام کو دوسری نماز ول یعنی نماز ظهر دعمر کی کل رکعتول میں اگر چهر فات میں ہواور نماز مغرب کی تیسری رکعت اور نمی ز عشا کی آخری دور کعتوں اور دن کے نوافل مثلاً کموف واستسقاء میں آہت قرآت کرنا آہت پر دینے کا اونی ورجہ بیہ ہے کہ اپنی آواز وہ خود من سکے یا اس کے قریب کا ایک دوآ دمی من لیں صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ زبان سے پڑھن ضرور کی ہے۔

۲۷٪ نماز کے اندر ہرفرض یا داجب کا اس کے مقام پرادا کرنا لینی دوفرض یا دوواجب یا فرض و واجب کے درمیان تیمن تابیخ تین باسبحان اللئے کہنے ) کی مقدارتا خیر نہ کرنا۔

۲۵ . بہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے تجدے کے بعد قعدہ نہ کرنا یعنی ایک رکن کی مقدار دیریز کرنا۔

۲۶ ایک رکعت میں رکوع دود فعہ نہ کرنا لیخیٰ ہر رکعت میں رکوع ایک ہی بار ہوتا۔

۲۷ ، مرد کعت میں دوئی تجدے کرنا تین تجدے شکرنا۔

۲۸ . نمازیل آیت مجده پڑھی تو سجدہ تلاوت کرنا۔

۲۹ . نمازیش بهوجوالو تجدومهوکربار

۔ آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ تداوت ادا کرنے میں تین آیت یا اسے زیادہ تاخیر نہ کرنا۔

m . قرآت كي واتمام واجبات من امام كي متابعت كرنا\_

ور میں وعائے قنوت پڑھنے کے وجوب کابیان:

اہ م ابن ماجہ علیہ الرحمہ ابنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت الی بن کعب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم وتر پڑھتے تو قنوت رکوع ہے پہلے پڑھتے۔ (سنن ابن ماجہ،ج اہس۸۳،قد نمی کتب خانہ کر ہجی ) سے

تحميرات عيدين كوجوب كابيان:

معنرت سعیدابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوموی وحضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے سوال کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم عید و بقرعید کی نماز میں کتنے عظیریں کہتے تھے؟ تو حضرت ابوموی رضی اللہ تعی عنہ نے جواب دیا کہ جس طرح آپ مسی اللہ علیہ وسلم جنازہ میں چارتھ میں چارتھ میں جا تھے ہے۔ جس طرح آپ میں اللہ علیہ وسلم جنازہ میں چارتھ میں جا تھے ہے۔ حضرت حذیفہ نے (بیس کر) فرمایا کہ ابوموی نے بچے کہا (ابوداؤد)

حضرت ابوموی کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تماز جنازہ میں چارتجبیریں کہا کرتے سے ای طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تماز جنازہ میں چارتجبیریں کہا کرتے سے ای طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی تماز میں بھی ہردکھت میں چارتجبیریں کو ترات سے بہلے تکبیر تمین خارت کے بعد دکوع کی تکبیر سمیت چارتجبیریں تو قرات سے بہلے تکبیر تمین خارتجبیریں کہتے ہے اور دوسری دکھت میں قرات سے بعد دکوع کی تکبیر سمیت چارتجبیریں کہتے ہے اور دوسری دکھت میں قرات سے بعد دکوع کی تکبیر سمیت چارتجبیریں کہتے ہے۔

### جرين جراوراخناه ش اخفاء كوجوب كابيان:

علامہ ہدرالدین بینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہاں جمر ہے مرادی نمازیں ہیں۔ فجر ،مغرب اورعشاء کی نمازیں ہیں اور اخفاء ہے مرادینر زیں ہیں۔ جس طرح نماز ظبراورعصر کی نماز ہے۔اوریہ تھم امام کے حق میں ہے جبکہ اس میں منفر دشامل نہیں ہے۔ (البنائیہ، ج۲ ہص ہم کا ،حقانیہ مالیان)

### المازكوكبيرتم يمهت شروع كياجات كا:

قَالَ ( وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ) لِمَا تَلَوْنَا ، وَقَالَ . عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ) "وَهُـوَ شَـرُطٌ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، حَتَّى أَنَّ مَنْ تَحَرَّمَ لِلْفَرْضِ كَانَ لَهُ أَنْ يُؤَدِّى بِهَا التَّطُوعَ عِنْدَنَا .

وَهُوَ يَقُولُ : وَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا يُشْتَرَطُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ وَهَلَا آيَةُ الرُّكُنِيَّةِ . وَلَنَا أَنَّهُ عَطَفَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فِي قَوْله تَعَالَى ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) وَمُنقَّتَ ضَاهُ الْمُعَايَرَةُ ، وَلِهَذَا لَا يَنَكُرُّرُ كَتَكُرُرِ الْأَرْكَانِ ،

وَمُوَاعَاةِ الشُّوائِطِ لِمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنْ الْقِيَامِ .

زجه:

اور جب کوئی شخص نماز شروع کر ہے تو نماز میں تکبیر کے اس دلیل کی بنیاد پر جوہم نے تلاوت کی ہے۔ اور نبی کر بہتائے نے فرمایا ۔ نماز کی تحریم تکبیر ہے ۔ اور ریہ ہمارے نز دیک شرط ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کی ہے۔ ہمارے نز دیک اگر کسی تکبیرتح میر فرض کیلئے کہی تو وہ اس تکبیرتح میر بے ساتھ فال اداکر سکتا ہے۔

اورا، م شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: تکبیر تحریمہ کیلئے ہروہ چیز شرط ہے جوتمام اراکین کیلئے شرط ہے۔ اور یہی چیز اس کے رکن ہونے کی علامت ہے۔ اور ہماری دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان' وَ ذَکَوْ اسْمَ دَیْجِهِ فَصَلَّی '' میں تکبیر تحریمہ عطف نم ز پر ڈالا گیا ہے۔ اور عطف مغایرت کا نقاضہ کرتا ہے۔ اور اس دلیل کی بنیا دیر تکبیر میں تکرار نہیں ہوتا جس طرح دوسرے اراکین میں تکرار ہوتا ہے۔ اور شرائط کی رعایت اس قیام کی بناء پر ہے جواس کے ساتھ ملا ہوائے۔

تماز کی تحریم تحبیراور تحلیل سلام ہے:

امام ابودا ؤدعلیہ الرحمہ اپنی سندہے بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ لہ و سلم جانے فر ما یا نماز کی کنجی طبہارت ہے اس کی تحریم تکبیر ہے اوراس کی تحلیل سلام ہے۔ (سنن ابوداؤد) امام ابن ماجہ قکھتے ہیں۔

ابوحید ساعدی رضی الله عند بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نماز کے بئے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللّٰہ اُسٹر کئر۔

ا حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنه بیان فرماتے ہیں که رسول الله علیہ وآله وسلم نماز شروع کر کے کہتے پاک ہے (
شبکت انگ اللّٰهُمّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهُ غَيْرُكَ ) تو يا اللّٰی اور پاکی بیون کرتے ہیں ہم ساتھ تیری اور تعریف کے اور بابرکت ہے تام تیرا اور باند ہے بررگ تیری اور نہی کوئی معبود سوائے تیرے۔ (سنن ابن ماجہ) تعمیر تحریف کے دفت باتھا تھا شے کا بیان:

( وَيَسَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَهُوَ سُنَةً ) ( لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَيْهِ ) ، وَهَذَا اللَّهُ ظُ يُشِهِرُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُفَارَكَةِ ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَالْمَحْكِيُّ عَنْ الطَّحَاوِيُ ، وَالْأَصَحُ أَنَّهُ يَرُفَعُ بَدَيْهِ أُوْلًا ثُمَّ بُكْبُرُ لِأَنَّ فِعْلَهُ نَفْى الْكِبْرِيَاءِ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ وَالنَّفَى مُفَذَمٌ عَلَى الْإِنْهَانِ

﴿ وَيَسَرَّفَعُ يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِى بِإِبُهَامَيْهِ شَحْمَتَى أَذُنَيهِ ﴾ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَرُفَعُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَرُفَعُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ وَالْجِنَازَةِ لَهُ حَلِيتُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "قَالَ كَانَ وَعَلَى هَذَا تَكْبِيرَةُ الْقُنُوتِ وَالْجِنَازَةِ لَهُ حَلِيتُ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "قَالَ كَانَ

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ ) " وَلَنَا رِوَايَةُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ " ( أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاء أَذُنيهِ " وَلأَنْ رَفْعَ الْبَدِ لِإِعْلَامِ الْأَصَمُّ وَهُوَ بِمَا قُلْنَاهُ ، وَمَا رَوَاهُ يُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ ﴿ وَالْمَرْأَةُ تَرُفَعُ يَدَيْهَا حِذَاء كَنْكِبَيْهَا ) وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا

اوروہ اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ اٹھائے کیونکہ میں سنت ہے۔اور نی کریم اللے نے اس پر بیٹنگی فر مائی ہے۔اور يمى لفظ مقارنت كى شرط كى طرف اشاره كرنے والا ب\_اورامام الويوسف سے يمى روايت كى تى باورامام طحاوى عليه الرحمه ہے بھی اسی طرح روایت کیا تھیا ہے۔اور سی روایت بہ ہے کہ پہلے وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر دہ تھبیر کے۔ کیونکداس کا ب عمل الله تعالی کے سواکی بڑائی کی نفی کرنا ہے اور نفی مثبت پر مقدم ہوتی ہے۔

اوراینے دونوں ہاتھوں کا اٹھائے حتیٰ کہاہیے دونوں انگوٹھوں کا دونوں کا نول کی لوکے برابر لے جائے ۔جبکہ امام شافعی کے نز دیک اینے دونوں ہاتھوں کا کندھوں تک اٹھائے۔اوراس اختلاف کے مطابق قنوت کی تکبیر عبیرین کی تکبیراور جنازہ کی تحبير ب\_امام شافعي كى دليل مد ب كدحضرت ابوحيد ساعدى رضى الله تعالى عند كے بارے ميں مروى بے كد جب آپ سلى الله عليه وسلم تكبير كہتے متھے تواسينے دونوں ہاتھ كندھوں تك اٹھاتے تھے۔

اور ہیری دلیل حضرت واکل بن حجر، براءاور حضرت انس رضی الند عنهم کی حدیث ہے کہ نبی کریم میں جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کا دونوں کا نون کے برابرتک اٹھایا کرتے تھے۔ کیونکہ ہاتھوں کا اٹھانا بہرے کوخبر دینے کیلئے ہے۔اوراس طریقے کے مطابق ہوسکتا ہے جوہم نے بیان کیا ہے۔اورجس روایت کوابوحمید ساعدی نے روایت ہے اس کوعذر کی حالت پر

اورعورت اپنے دونوں بانھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھائے گی۔ بیٹے روایت ہے اس لئے کہ اس بیسئے میں طریقہ زیادہ یدے کے لئے بہتر ہے۔

ماتعول كوا تعانى كى ساتھ بى تكبير كينے كاسكم:

عدامہ فخر الدین علی بن عثان زیلعی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔جب وہ نماز میں داغل ہونے کا ارادہ کرے تو وہ تکبیر ہے ای حدیث کے پیش نظر جس میں نبی کریم الیا تھ نے فر مایا: جب تو نماز کیلئے اٹھے تو اچھی طرح وضو کراور تکبیر کہداور دونوں ہاتھوں کوکانوں کے برابرتک اٹھا۔ بیرحدیث بیت ان کے خلاف جھی جمت ہے جو کہتے ہیں صرف نیت مشروع ہے۔ اس حدیث میں ''واؤ''استعال ہوئی ہے جس کا تقاضہ ندتو رفع یدین کے ساتھ تکبیر کو مقارنت کا ہے اور ندمغارفت کا ہے۔ کیونکہ علی الاطلاق "واؤ" جمع کیلئے آتی ہے۔ جبکہ خواہر زادہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں۔ یہاں واؤ مقارنت کے معنی ہیں ہے اور اس طرح امام
ابو یوسف علیدائر حمد سے روایت کی گئی ہے۔ کیونکہ رکوع وجود کی تکبیرات ہیں بھی مقارت ہوتی ہے۔ اور دوسری دینل میہ ہے کہ
اس میں بڑائی کی نفی ہے لہذا جس طرح کلمہ طبیبہ میں نفی مقدم ہے اس طرح ہاتھوں کو پہلے اٹھایا جائے تا کنفی کے قدم پر دلائت
کرے۔ اور ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ میہ ہے کہ انہیں کا نول تک اٹھائے حتی کہ انگیوں کو کا نول سے ملائے۔

(جبیین الحقائق ، ج اجس ۹ ماء ہیروت)

# وقت كبير باتمول كوكندمول تك المائ عن المام شافع كامو تف ودليل:

امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوجمید ساعدی رضی المتد تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے آتا کے تا مدارصلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں فربایا کہ میں رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کا سے کے طریقہ نماز کوتم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے آپ سلی الشعلیہ دسلم کود کھا ہے کہ جب آپ سی المتد علیہ وسلم کئیر سے تھے تو آپ دونوں زانوں کو باتھوں سے مضبوط کہتے تھے تو آپ دونوں باتھ کدھوں تک اٹھاتے تھے اور جب رکوع میں جاتے تھے تو آپ دونوں زانوں کو باتھوں سے مضبوط کیارتے تھے اور آپی پیٹھ جھکا دیتے تھے (تا کہ گردن کے برابر ہوجائے) اور جب اپنا سر (رکوع سے) اٹھاتے تو سید سے کھڑے ہوجائے میں باتھ دینوں باتھ دینوں باتھ دینوں باتھ دینوں باتھ دینوں بر منہ کھڑے ہوجائے میں جاتے تو دونوں باتھ دینوں بر منہ کھڑے ہو اور جب ہوجائے میں باتھ دینوں باتھ دینوں بر میں کہا ہے گئی ہوئے تھے اور جب دورکھتیں پڑھنے تھے اور اور جب دورکھتیں پڑھنے تھے اور اور جب دورکھتیں پڑھنے تھے اور جب دورکھتیں پڑھنے تھے تو بائیں پاؤں پر جیلئے تھے اور دوسرے (لیمنی دائیں) پاؤں کو کھڑار کھتے تھے اور جب تھے اور جب دورکھتیں پڑھنے تھے تو بائیں پاؤں کو کھڑار کھتے تھے اور جب دورکھتیں پڑھنے تھے تو بائیں پاؤں کو آگے نکال دیتے اور دوسرے (لیمنی دائیں) پاؤں کو کھڑا کر کے کو لیمنے بینے جائے۔ در صحح ابخاد دیکی دائیں) پاؤں کو کھڑا کر کے کو لیمنے بیادہ جائے تھے۔ در صحح ابخاد دی کہ بیادہ تھے تھے تو بائیں باؤں کو آگے نکال دیتے اور دوسرے (لیمنی دائیں) پاؤں کو کھڑا کر کے کو لیمنے بیادہ تھے۔ در صحح ابخاد دی کھوں کی کئی شنے خانہ کرا تھی ۔

صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم جنب تکبیر کہتے ہتھے تو اپنے ہاتھ کندھوں کے برابراٹھاتے ہتھے۔ چنانچہ جفرت امام شافتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کامسلک یہی ہے۔

حضرت اہام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تجمیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کا نوں کی و کے مقابل تک اٹھانا چاہنے کیونکہ دیگر احادیث میں ای طرح مروی ہے اور چونکہ بعض روایات میں ان وونوں سے اسک ایک تیسر اطریقہ بعنی ہاتھوں کو کا نوں کی اوپر کی جانب تک اٹھانا بھی آیا ہے۔ اس لیے اہام اعظم رحمۃ اللہ تعالی بایہ نے نہ تو کا نوں کے نیج لیعنی کندھوں تک اٹھانے کے طریقہ کو اختیار کیا اور نہ کا نوں کے اوپر کی جانب تک اٹھانے کے نریقہ کو اختیار کیا جمہ درمیانی طریقہ اختیار کیا ہے۔

حضرت المام شافعي رحمة الله تعالى عليه في ان روايات كي تطبيق ك سليلي من فرمايا ہے كة تبيرتح بمد كے وقت باتھ اس طرح

اٹھ ناچ ہے کہ ہاتھ کی بھیدیال تو کا ندھوں کے مقابل رہیں انگو ٹھے کا نوں کی لو کے مقابل اور انگلیوں کے سرے کان کے او پر کے جصے پرر کھے جا کیں تا کہ اس طریقے ہے تمام اصادیت میں عمل ممکن ہو جائے اور روایتوں میں کسی تشم کے اختداف کی عنجائش ندرہ جائے اور ان اصادیث میں ایک دوسری تطبیق رہمی ہو سکتی ہے کہ بیاصادیث مختلف او قات ہے متعلق ہیں یعنی تکبیر تح برے وقت بھی تو آ ہے سکی انلاعلیہ وکلم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوں گے اور بھی اس طرح۔

آب سلی القدعیہ وسلم کے رکوع کا طریقہ بیتھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے دونوں زانوں کو مضبوطی سے پڑلیتے نتھے اور کھتے ہتھے اور پھر گردن مبارک کو جھکا کر بالکل پیٹے کر برابر کر دیتے تھے۔ ماہا ، نے لکھ ہے کہ رکوع میں تو انگلیاں کشادہ رکھنی چاہئیں اور سجدے میں الی ہوں نیز تکبیر تحریمہ اور تشہد میں ان کو ان کی حالت پر چپوڑ دینا حیاہے۔
جا ہے۔

سجدے میں زمین پر ہاتھ رکھنے کا جوطریقہ بتایا گیا ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ مجدے کی حالت میں انگلیاں اور متھدیاں زمین پر پھیلا دینی چاہئیں اور پہنچے اٹھے ہوئے اور پہلواس طرح الگ رکھنے جاہئیں کہ اگر بکری کا بچہ جا ہے تو بیچے سے گزر حائے۔

اس صدیث میں اس بات کا کوئی ذکرنہیں کیا گیا کہ تو مہے بجدہ میں جانے کے وقت زمیں پر پہلے زانوں رکھے جائیں یا ہاتھ تو اس سلسلہ میں سی مستدیہ ہے کہ درست تو دونوں طریقے ہیں لیکن اکثر آئمہ کے نزد یک افضل اور مختاریبی ہے کہ زمین پر پہلے زانوں رکھے۔

# تحبير حريد يبل باتعاشات وإبين:

صدیث کے الفاظ رفع بدید حتی بحاذی بھیما منکبید ثم یکبر ہے بھراحت معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ جب نماز کے سیے کھڑے ہوئے اس کے بحد بھیرتح بیر کم یہ کہتے چنا نچدام اعظم کا مسلک بھی بہی ہے کہ پہنے ہاتھ اٹھا گا اور پیشانی وونوں کئے سے ہوتی ہے کہ پہنے ہاتھ اٹھا گا اور پیشانی وونوں کئے سے ہوتی ہے نہا کہ اور پیشانی وونوں کے بعد معلوم ہوا کہ بحدہ پیشانی اور ٹاک دونوں کو زمین پر رکھ کر کر ٹا چاہئے کو نکہ رسول اللہ مسی استعالی وزئوں کو زمین پر رکھ کر کر تا چاہئے کے ونکہ رسول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم سنقل طور پر بجدہ ای طرح کرتے تھے اور احادیث بھی اس کے موافق وارد ہیں البذا بحدہ کمل تو جب بی ہوتا ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں کو زمین پر رکھا جائے۔ اگر کسی مجبوری اور عذر کی بتاء پر بجدے میں ان دونوں میں ہے کی ایک کو زمین پر نہیں رکھ تو میہ منقلہ طور پر جائز ہوگا البتہ بجدہ کردہ ہوگا اور اگر پیشانی نہیں رکھی تو میہ منقلہ طور پر جائز ہوگا البتہ بجدہ کردہ ہوگا اور اگر پیشانی نہیں رکھی بلک ناک رکھی تو اور ما معظم کے نزدیک جائز نہیں رکھی بلک ناک رکھی تو اور ما معظم کے نزدیک میا کہ اگر نہیں ہوگی بداری پر فتوی ہے۔

بالتمول كوكانول تك الخالة من ائراحناف كيمؤنف من احاديث:

حضرت ما لک بن حویرث رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله الله جب تکبیر کہتے تو ہو تھ کا نوں تک اٹھاتے ۔ ( صحیح مسلم، ج ابص ۱۲۸،قد کی کتب خانہ کراچی )

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ جبنی زیز ہے تو دونوں ہاتھوں کو بدند کرتے حتی کہ دونوں انگو تھے دونوں کا نول کے برابر ہوجاتے۔ (منداحمر، جسم ۴۰۳، بمتب اسلامی بیردت) حضرت واکل ابن حجر رضی الله تعالی عندراوی ہیں کہ انہوں نے آتائے نامدار صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ جب آپ صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ جب آپ صلی الله علیہ وسلم کودیکھا کہ جب آپ صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے دونوں ہاتھ اسے اٹھائے کہ کندھوں کے برابر پہنچ گئے اور دونوں انگوٹھوں کو کا ٹول

المتدعلية وہم مماز پڑھنے لفرے ہوئے تو اپنے دونون ہاتھ استے اٹھائے كہ كندهوں كے برابر بنج كئے اور دونوں الموهوں لوكا نول تك لے صحم پھر تكبير كھی۔ (سنن ابوداؤد) اور سنن ابوداؤد ہی كی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ عنیہ وسلم انگوٹھوں كوكا نوں تک اٹھاتے ہتے۔

بیرحدیث بھی حضرت امام اعظم کے مسلک کی تا ئید کر رہی ہے کہ دسول انڈسلی ایڈ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر کہتے ہتھے اور انگوٹھوں کو کا نول کی لوتک اٹھاتے ہتھے۔

ادائ كيرش فقبى احكام:

( فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلُّ أَوْ أَعْظَمُ ، أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَوْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ) أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .

وَقَـالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ :إِنْ كَـانَ يُـحُسِسُ النَّكْبِيرَ لَمْ يُجْزِنُهُ إِلَّا قَوْلُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ الْآكُبُرُ أَوْ اللَّهُ الْكَبِيرُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :لا يَجُوزُ إِلَّا مِالْأَوْلَيْنِ .

وَقَمَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ :كَا يَجُوزُ إِلَّا بِالْآوَلِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ وَالْآصُلُ فِيهِ التَّوْقِيفُ .وَالشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ :إِذْ خَالُ الْآلِفِ وَاللَّامِ فِيهِ أَبْلَغُ فِي النَّنَاءِ فَفَامَ مَقَامَهُ.

وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : إِنَّ أَفْعَلَ وَفَعِيلًا فِي صِفَاتِهِ تَعَالَى سَوَاءٌ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الْمَعْنَى. وَلَهُمَا أَنَّ التَّكْبِيرَ هُوَ التَّعْظِيمُ لُغَةً وَهُوَ سَحَاصِلٌ .

2.7

اور پس اگرائ نے تکبیر کے بدیے 'اللہ اجل ،اللہ اعظم ، یا الرحمٰن اکبر ، یالا الدالا اللہ کے یا انتد تع لی کے دوسرے اساء صفات پیس سے کسی نام کو پڑھے تو طرفین کے اس کا ایسا کرنا کافی ہے۔

جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فر مایا: اگر وہ تخص تکبیر اچھی طرح کہ سکتا ہوتو اس کیلئے اللہ اکبر، ابتدا یکبر، ابتدا مکبیر کے

علاوه جائز تبيل۔

اورامام شافعی علیدالرحمہ فرماتے ہیں کہ صرف پہلے دوکلمات کے علاوہ کہنا جائز نہیں۔اورامام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تکبیر صرف پہلے کلمہ کے ساتھ جائز ہے کیونکہ ای کوفقل کیا گیا ہے۔اوراس ہیںاصولی طور پرنو قیف ہے۔

امام شافعی علیہ الرحمہ دلیل ویتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تعریف میں الف لام کا داخل کرنا بیزیادہ بلاغت رکھتا ہے۔لہذا ''الا کبڑ'ا کبڑ' کے قائم مقام ہوگیا۔

امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ' افغل فعیل' میالند تعانی کی صفات ہونے میں دونوں ہراہر ہیں۔گرجس وقت پڑھنے والا ان کوانچھی طرح ند پڑھ سکتا ہو۔ کیونکہ وہ صرف معنی پر قادر ہے۔

اورطرفین علیماالرحمه کی ولیل بیہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے تکبیر تعظیم ہے۔اور وہ حاصل ہوجاتی ہے۔ (لبذا فدکورہ کلمات کے ساتھ تکبیر کہنا جائز ہے )۔

#### فماز ك شروع من الله أكبر كمن كاسنن سي ثبوت:

ا مام ابن ماجہ لکھتے ہیں۔ حضرت ابوحمید ساعدی رضی اللہ عند بیان قرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ تسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو قبلہ کی طرف مزر کے اور وونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللّهٔ اُٹکیزُ۔ (سنن ابن ماجہ) نماز کس لفظ سے شروع ہوتی ہے اور کس لفظ پر قتم ہوتی ہے۔

حضرت سيدنا ابو بريرة كمتے بيل كدرسول الله الله الله جب نماز پڑھنے كے لئے كھڑے ہوتے تو تحبير كہتے اور پھردكوئ كوت تكبير كہتے اور يوركوئ كوت تكبير كہتے اور دكوئ الله عند كہتے اور يوري كھڑے كرئے والد المحدد كہتے اور يوري كھڑے كرئے والد المحدد كہتے اور يوري كھڑے كوئے مراغلت وقت بھى تجبير كہتے اور يورنتم نماز تك اى طرح (برنشست و يورنست و برنست و برنست كيے اور يورنس كتے تھے اور دوركھت كے بعد جب قيام كرتے تو يوراندا كركتے ہواك كے بعد سيدة ابو برية

نے کہا کہتم سب لوگول کی برنسبت میں رسول التعالیق کی نماز کی طرح نماز پڑھتا ہوں۔ ( 274 ، میجیمسلم ) غیر کا نی میں قرائت سے متعلق احکام فقہی :

المُعْرِفِ إِنْ الْتَسَعَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ ذَبَحَ وَمَنَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ ذَبَحَ وَمَنَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَوْ خَرَاً فَي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

. وَقَالَا :َلا يُخْزِنُهُ إِلَّا فِي اللَّهِيحَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ ) أَمَّا الْكَلَامُ فِي الِافْتِنَاحِ فَمُحَمَّدُ مَعَ أَبِى حَنِيفَةَ فِي الْعَرَبِيَّةِ وَمَعَ أَبِي يُوسُفَ فِي الْفَارِمِيَّةِ إِلَّانَّ لُغَةَ الْعَرَبِ لَهَا مِنْ الْمَزِيَّةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهَا .

وَأَمَّا الْكَلَامُ فِى الْقِرَاءَ فِ فَوَجُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقُرْآنَ اسْمٌ لِمَنْظُومٍ عَرَبِي كُمَا نَطَقَ بِهِ النَّصُ ، إلَّا أَنَّ عِنْدَ الْعَجْزِ يُكْتَفَى بِالْمَعْنَى كَالْإِيمَاءِ ، بِيَحَلَافِ النَّسْمِيَةِ إِلَّى الذِّكْرَ يَحْصُلُ بِكُلُّ لِسَانِ .

وَلَا إِس حَنِيفَةَ رَحِمَةُ اللَّهُ قَوُله تَعَالَى (وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الْآرْلِينَ) وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِهَذِهِ اللَّغَةِ ، وَلِهَذَا يَسُجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ إِلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسِئًا لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ الْمُتَوَارَئَةَ ، وَيَجُوزٌ بِأَى لِسَانٍ كَانَ سِوى الْفَارِسِيَّةِ يَسُولُ الْفَارِسِيَّةِ هُوَ الْعَبِدُادِ ، وَلَا خِكَافَ فِي الْفَارِسِيَّةِ هُوَ الْصَّحِيحُ لِمَا تَلُونًا ، وَالْمَعْنَى لَا يَحْتَلِفُ بِاخْتِكَافِ اللَّفَاتِ وَالْخِكَافَ فِي الاعْتِدَادِ ، وَلَا خِكَافَ فِي أَنَّهُ لَا لَمَسْالَة فِي الْفَاتِ وَالْخِكَافُ فِي الاعْتِدَادِ ، وَلَا خِكَافَ فِي أَنَّهُ لَا لَمُسَادَ ، وَيُحْوَمُهُ فِي أَصُلِ الْمَسْأَلَة إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الاغْتِمَادُ ، وَالْخُطَبَةُ وَالنَّشَهُدُ عَلَى هَذَا لاغْتِمَادُ ، وَإِلْ خُطَبَةُ وَالنَّشَهُدُ عَلَى هَذَا لاغْتِكَافِ ، وَفِي الْأَذَانِ يُعْتَبُرُ النَّعَارُفُ .

( وَلَوْ الْمُنتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى لَا يَجُوزُ ) لِأَنَّـهُ مَشُوبٌ بِحَاجَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَعْظِيمًا خَالِصًا ، وَلَوْ الْتَنَسَحَ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ فَقَدْ قِيلَ يُجْزِئُهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ ، قِيلَ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ أَمَّنَا بِخَيْرٍ فَكَانَ سُؤَالًا ، رَيْمَ: 
رَيْمَ:

اگر کسی شخص نے فاری زبان میں نماز شروع کی یااس مین قرائت فاری میں شروع کردی یااس نے ذیج کے وقت بسم اللہ فاری میں پڑھی۔ حالا نکہ دہ شخص اچھی طرح فاری پڑھ سکتا ہے۔ توامام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک اس کیلئے یہ کافی ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ذبیحہ کے سوابالکل کفایت نہ کرے گا۔ ہاں اگر وہ عربی اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر کافی ہوگا۔

امام محمد علیه الرحمة تکمیر تحریب سے عربی ہونے میں امام اعظم علیه الرحمہ کے ساتھ ہیں جبکہ قاری ہونے میں امام ابویوسف علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ عربی زبان وہ مقام حاصل ہے جودوسری زبانوں کا حاصل نہیں۔ قرائت میں کلام کی دلیل:

صاحبین فرماتے ہیں کہ قرآن عربی منظوم کلام کا نام ہے جس طرح اس کونص نے بیان کیا ہے۔ گرمعنی پراس کتف ءاس

اوراس طرح فاری زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی جائز ہے یہی سے روایت ہے۔اس آیت کی دجہ سے جسے ہم تلاوت کر چکے ہیں۔(قاعدہ) کوئی معنی لغات کے مختلف ہونے کی وجہ مختلف نہیں ہوتا۔

اوراختلاف ان کے معتبر ہونے میں ہے اور فسادنہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور بیجی روایت کی تئی ہے کہ اصل مسئلہ میں امام اعظم علیہ الرحمہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اور اسی پرفتوی ہے۔ جبکہ خطبہ اور تشہد میں بھی اسی طرح اختلاف ہے اور اذان میں اعتبار پہچانے کا کیا جائے گا۔

اگر کسی شخص نے 'السانیہ اغفرلی ''سے تمازشروع کی ۔ تواس کیلئے جائز نہیں کیونکہ بیضرورت کی وجہ سے روا ہے لہذااس میں خالص تعظیم نہ ہوئی ۔ اوراگر کسی نے 'اللہہ ''تو کہا گیا ہے کہ کافی ہوگا کیونکہ اس کامعنی یا اللہ ہے۔ اوراس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے اے اللہ! ہمیں خبر و بھلائی دے۔ لہذا بیسوال ہوگیا۔

قرآن مجید کی غیر عربی میں قرائت کرنے میں امام صاحب اور صاحبین کامؤنف ودلائل:
علامہ سید محمود آلوی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امام اعظم علیہ الرحمہ سے ایک روایت یہ ہے کہ جب نمازی عربی میں قرآن
مجید پڑھنے سے عاجز ہوتو پھراس کیلئے فاری میں قرآن مجید کی قرائت کرنا جائز جب جب ان آیات میں انتدتعی کی ثناء ہوجس
طرح سورۃ اخلاص ہے اور اگر اس میں کوئی دوسر امضمون ہے تو پھرفاری میں قرائت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح جب وہ
اچھی طرح عربی پڑھ سکتا ہے تو پھر بھی اس کیلئے نماز وغیر نماز میں غیر عربی میں قرائت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اہل تحقیق کی ایک
جماعت سے مروی ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عند نے تی اللہ طلاق غیر عربی میں قرائت کرنے کی اجازت سے رجوع کر لیا تھا۔
(روح المعانی ، جزوا بھی ۵ مام میروت)

علامہ محمد امین شامی محقق حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ نے بیشر ط لگائی ہے کہ وہ عربی پر سے سے عاجز ہواور خطبہ اور نماز کے تمام اذکار میں کہی اختلاف ہے کہ ان کوغیر عربی میں کتر اہت تنزیبی کے ساتھ سیجے ہے اور اگر وہ عربی میں قرآن پڑھتے سے عاجز ہے تو غیر عربی میں اجماعاً قرائت کرنا جائز ہے اور قرائت میں بخز قید ضروری ہے کیونکہ سیح یہی ہے۔ اور امام اعظم علیہ الرحمہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ اور اس پر فتوئ ہے جبکہ علامہ عینی نے نماز کو شروع کرنے تا مطرح نہیں کیا اور نہ بی اس قول میں نے نماز کو شروع کرنے تا مطرح نہیں کیا اور نہ بی اس قول میں

کوئی طافت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سند ہے۔ بلکہ تا تار خانہ میں نماز کے شروع کرنے کو تلبیہ کی مش لکھا ہے۔ ہندا یہ ظاہر ہے
کہ صاحبین نے امام اعظم کے قول کی طرف رجوع کیا نہ امام اعظم نے ان کے قول کی طرف رجوع کیا۔ اسے یا در کھنا ج ہے
کہ اکثر فقہاء پر بیمعالمہ پوشیدہ ہے تی کہ علامہ حسن شرنیلالی پر بھی پوشیدہ ہے جس طرح ان کی کمابوں میں سے پتہ چلتا ہے۔
(ردامختار، ج ۲، ص ۱۲۲، بیروت)

علامه علا وَالدين تصلَّفَى حَقِي عليه الرحمه لَكِيمة بين \_اگراس نے نماز بین فاری بین قرآن پڑھایا تو رات وانجیل پڑھی تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی \_اوراس نے اللہ تعالی کاذکر پڑھا تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی \_( درمختار ، ج۲ ہ ۱۲۳ ، ہیروت) فقہی احکام میں ترجیح دلائل کودی جاتی ہے نہ کہ شخصیت والم فقہ کو:

ہدارید کی ندکورہ عمبارت سے واضح ہوگیا کہ فقہی احکام بیں ایسانہیں ہے کہ کسی شخصیت کومخض اس کے مرجے کے چیش نظر قبول کرتے ہوئے اس کے قول پرفتو کی دیا جائے بلکہ فتو کی اس فقیہ کے قول کے مطابق دیا جا تا ہے۔جس کے دلائل قوی ہوں اور استنباط جوقریب جن وصواب ہو۔

قرائت فرض عملی ہے اوراً سی خص پر ہے جواس فرض پر قادر ہے ہیں جس شخص کوایک آیت بھی یا دنہ ہووہ قرائت کی جگہ سبحان الله باالحد الله پڑھ لے اورائ شخص پر جلداز جلد قرآن مجید سیکھنااور قرآت فرض کی مقداریا دکرنا فرض اور قرآت واجب کی مقداریا دکرناواجب ہے نہ سیکھنے کی صورت میں وہ تخت گنا ہمار ہوگا۔

۳. قرآت کا مطلب میہ کہ قدرت ہوتے ہوئے تمام حروف نارج سے اوا کئے جا کیں تا کہ ہر حرف دوسرے سے مجھے طور پر ممتاز ہوجائے اورآ ہت پڑھنے کی صورت میں خود من لے جو شخص صرف خیال سے پڑھنے گاز بان سے الفاظ اوائیس کر ہے گا ۔
یا مخارج سے تعالیٰ است قرآت والی نماز میں ایسائیس پڑھے گا کہ خود من سکتو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یا مخارت سے قرآت کی قو جا کڑئیں اسے پھر پڑھے اس طرح رکوع یا سجدہ یا جو کہ قرآت جا گئے کی حالت میں کرے، خیند کی حالت میں قرآت کی قو جا کڑئیں اسے پھر پڑھے اس طرح رکوع یا سجدہ یا جو رکن بھی خیند کی حالت میں اوا کیا اس کو جا گئے پر دو ہارہ اوا داکرے ( لیکن اگر کوئی رکن فرض و واجب کی مقدار بیداری کی حالت میں اوا ہوا تھیں تو اس کی خود سے کی مقدار بیداری کی حالت میں اوا ہوا تو بھی تا تھیں۔

٢ . اصل عربی قرآن یاک کی قرآت کرے ترجمہ فاری یا اردووغیرہ شن قرآت کرما بلا عذر جا رُنہیں۔ نماز شن ہاتھ باعد سنے مراختلاف فتھاء:

قَالَ ( وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْهُمْنَى عَلَى الْهُسْرَى لَحْتَ السُّرَّةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( إِنَّ مِنُ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَهِ مِن عَلَى الشَّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ ) " وَهُ وَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِرْسَالِ ، السُّنَّةِ وَضْعَ الْسُرَّةِ اللَّهُ فِي الْإِرْسَالِ ، وَهُ وَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّرَةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعُظِيمِ وَهُ وَ وَعُلَى الشَّارِةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعُظِيمِ وَهُ وَ وَعُلَى الشَّارِةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعُظِيمِ وَهُ وَ وَعُلَى الشَّارِةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّعُظِيمِ وَهُ وَ

الْمَقْصُودُ ، ثُمَّ الِاغْنِمَادُ مُنَّةُ الْقِيَامِ عِنْدُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَتَّى لَا يُرْمِلَ حَالَةَ الثَّنَاءِ. وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ قِيْهَامٍ فِيهِ فِرْكُرٌ مَسْنُونٌ يَغْتَمِدُ فِيهِ وَمَا لَا فَلاهُوَ الصَّحِبحُ ، فَيَغْتَمِدُ فِي حَالَةٍ الْفُنُوتِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، وَيُرْسِلُ فِي الْقَرْمَةِ وَإِيْنَ تَكْبِيرَاتِ الْأَعْيَادِ .

فرمایان ورائے دوئی ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے ناف کے نیچے ہاندھے۔ کیونکہ ٹی کریم آلیف نے فرہ یا ، داکیں ہاتھ کا ہائیں ہاتھ پرناف کے بینچے رکھناسنت ہے۔اور یہی عدیث امام مالک علیہ الرحمہ کے غلاف دلیل ہے کیونکہ وہ فرماتے جی نماز میں ہاتھ جھوڑ ویئے جا نعیں ۔اور ہماری بیان کر دہ حدیت امام شافعی علیہ الرحمہ کے خل ف بھی دلیل ہے۔ کیونکہ وہ فر،تے ہیں کہ ہاتھ سینے پر ہاندھے جا کیں گے۔اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنااس لئے ہے کہ بیغظیم کے زید دہ قریب ہے

پھر ہاتھ ہا ندھنا سیخین کے نز دیک قیام کی صفیت ہے تی کہ بناء کی حالت میں بھی ہاتھ چھوڑ تا جا ئز نہیں ۔اور قاعدہ (ظهیه) بیہ ہروہ تیام نمازجس میں ذکر مسنون نہ ہوتو وہ قیام کی صفت بھی نہ ہوگا۔ یہی بروایت سیح ہے۔ نہذاوہ شخص دیا ہے تنوت اورنم زجنازہ کی حاست میں ہاتھ باند سے گا۔ جبکہ قومہ اور عیدین کی تکبیرات کے درمیان ہاتھ چھوڑے گا۔

ہاتھ ہا شره کر تماز پڑھنے کے بارے ش ا ماویث

حضرت بهب رضى التدعنه فرمات بين كدرسول التدسلي الله عليه وآله وسلم جمين امامت كرات عضاته بالمين بإتها كودائين ہاتھ سے پکڑتے تھے۔(سنن ابن ماجہ)

حضرت وائن بن ججرت المتدعنه بيان فرماتے بيل كه بيل نے نبي كريم على الله عليه وآله وسلم كونماز برا ہے ديكھا۔ آپ نے اہے بائیں ہاتھ کودائیں ہاتھ سے پکڑا۔ (سفن ابن ماجر)

حظرت عبدانله بن مسعود رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نی سلی الله علیہ وآلہ دسلم میرے قریب ہے گز رے جبکہ میں پتا ہیاں ہاتھ دائیں ہاتھ پرر کھے ہوئے (نماز اداکر رہاتھا) تو آپ نے میرادایاں ہاتھ پاڑکر بائیں ہاتھ کے اوپر دکھ دیا۔ (سنن ابن مانبه)

ناف كے ليچ باتحد باند منے كے متعلق احاديث:

حفرت على المرتضى رضى الله عند فرمات بين كدسنت بيب كم تصليون كو بتصليون بيء ناف كي نيچ ركه جائد (منداحمریج عن ۱۱۰ کمتب اسلامی بیروت)

حضرت عقمہ بن وائل بن حجروضی القدعنہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے نبی کریم علیہ نے نے

نم زمیں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپرناف کے ینچے دکھا۔ (مِصنف ابن ابی شیبہ ، ج ا بھی ۱۹۳۰ ادارۃ القرآن کرا ہی )

ان احادیث اور دیگر بہت کی شہور روایات کے مطابق نماز میں سنت بیہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو لیمن دائیں کی تقیلی کو بہ ئیں کی تقیلی کو بہ ئیں کی تقیلی برر کھتے ہوئے ناف کے ینچے باندھا جائے کیک بھٹ لوگوں کو عادت ہے کہ وہ ورتوں کی طرح اپناہموں کو سینے پر باندھتے ہیں۔ بہم بیرتو نہیں کہتے کہ ان لوگوں کو ورتیں بنے کا شوق کیوں وائمن گیرر ہتا ہے۔ حالا نکہ نماز پڑھنے کے طریقے بیا مردوں اور مورتوں کے درمیان کی امور میں فرق ہے۔ ای طرح سینے پر ہاتھ بائدھنے والا تھم عورتوں کیلئے ہے مردوں کیسے میں مردوں اور مورتوں کے درمیان کی امور میں فرق ہے۔ ای طرح سینے پر ہاتھ بائدھنے والا تھم عورتوں کیلئے ہے مردوں کیسے میں مردوں اور مورتوں کو درمیان کی امور میں فرق ہے۔ ای طرح سینے پر ہاتھ بائدھنے والا تھم عورتوں کیلئے ہے مردوں کہیں۔

علاء احناف (الله تعالی ان پر لطف وکرم عام قربائے) کے نزویک تھم ہے کہ خوا تین نماز میں سینے پر ہاتھ ہا نہ ھیر بن ال مسئد پر ہمارے انکہ کا وقاق ہے۔ علاء کا جم غفیر نے یہ بات اپن آئی کتب میں بغیرا ختلاف نقل کی ہے، چنا نچے علا مہ جمر بن محمد بن محمد المعروف ابن امیر الحاج حلبی رحمۃ الله تعالٰی نے منیہ کی شرح میں فر مایا : تیسرا مقام ہاتھ رکھنے کے ہارے میں ہمارے علانے فرمایا کہ مروناف کے نیچے اور عورت سین پر ہاتھ باندھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ سیند پر رکھے جیسا کہ جم غفیرنے نقر تک کی ہے (حلیة المحلی شرح منیة المصلی)

علا مداہراہیم بن جمہ بن اہرہیم طبی رحمۃ اللہ تعالٰی نے فنیۃ جس اس مسئلہ پراتفاق علا کی تصریح کی ہے اورا گرکوئی حدیث اس کے موافق نہیں ملتی تو اس کی مخالفت جس بھی دار نہیں۔اگر کوئی دعوی کرتا ہے تو دلیل چیش کر ہے،ای لیے محقق حبی نے حلیہ جس فرمایا : ہم نے جو بہ کہا کہ عورت کے سئے اس حلیہ جس فرمایا : ہم نے جو بہ کہا کہ عورت کے سئے اس میں زیادہ ستر ہے ہمذا ایداس کے حق جس اولی ہے کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ عورت کے حق میں جتنے بھی امور جائز ہیں ان میں میں زیادہ خیال رکھنا جا ہے ، یہ توؤہ ہے جو فاہر سے اس کوافقیا رکرنا بہتر ہے جو سب سے فیادہ سم کا سب ہو خصوصاً حالتِ تماز میں زیادہ خیال رکھنا جا ہے ، یہ توؤہ ہے جو فاہر نظر جس آیا ہے۔

# ممازين باته باندهن كى دوصورتين ادران بين ترجيح كابيان:

حضور پیرین ہے۔ ہاتھ باند سے کی دوصور تم مروی ہیں ایک صورت زیرِ ناف کی ہے اور اس بارے میں متعدوا حادیث وار بیں سب سے اہم روایت وہ ہے جے ابو بکر بن انی شیبہ نے اپنے مصقف میں ذکر کیا کہ ہمیں وکیج نے موی بن عمیر سے ملقمہ بن وائل بن جرنے اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ میں نے دوران نماز نبی اکر میں اللہ تعالی کو میں اللہ تعالی کے بیار میں ہاتھ کو واکن نماز نبی اکر میں اللہ تعالی کے بیاد سے ویکھا ہے۔ امام علامہ قاسم بن قطلو بغاضی رحمہ اللہ تعالی منتیار نثر ح مختار کی احد دیش کی تو یک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید اور تمام راوی تفتہ ہیں۔ کی احد دیش کی تو یک کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کی سند جید اور تمام راوی تفتہ ہیں۔ (مصنف ابن بی شیبہ وضع الیمین علی اشال من کتاب الصلوق مطبوعہ ادر قالقر آن والعلوم الاسلامیہ کراچی)

( تخ یخ احادیث شرح مخارله قاسم بن قطبو بعاً )

دوسری صورت سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے اس بارے میں ابن فزیر اپنے ضیح میں حضرت دائل بن جمررضی القد تعالی عند ہے بی روایت لا کیں ہے کہ میں نے نبی اکرم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں نماز پڑھنے کا شرف پایا تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ہا کمیں پرد کھ کر سینے پر ہاتھ ہا ندھیں۔

(صحيح ابن حريمه باب وضع اليمبن على الشمال في الصلوة مطبوعه المكتب الاملامي بيروت)

چونکہ اس کی تعریف کامکم نہیں کہ کون میں روایت پہلے کی ہے اور کون میں بعد کی ،اور دونوں روایات ثابت و مقبول ہیں تو مرونوں میں ہے کسی ایک کوتر بچے ہوگی جب ہم نماز کے اس فعل بلکہ نماز کے تمام افعال پر نظر ڈا گئے ہیں تو وہ تمام کے تمام تعظیم پر جنی نظر آتے ہیں اور مسلم ومعروف تعظیم کا طریقہ ناف کے بنچ ہاتھ با ندھنا ہے لہذا امام محقق علی الاحلاق نے فتح ہم فرمایا ہے : قیام میں بقصد تعظیم ہاتھ باندھنے کا معاملہ معروف طریقے پر چھوڑا جائے اور قیام میں تعظیما ناف کے بنچ ہاتھ باندھنائی معروف ہے۔ (فتح القدریا باب صفت الصلوق فوریز رضویہ کھر ج، اج ۱۳۳۹)

لہذا مردوں کے بارے ابن ابی شیبہ کی روایت رائے ہے اور چونکہ خواتین کے معاملہ میں شرع مظہر کا مطالبہ کمال ستر
جیب ہے، اس لئے فقہاء نے فرمایا مردوں کی بہلی صف افضل اور آخری غیر افضل اورخواتین کی آخری صف افضل اور پہلی غیر
افضل بیرحدیث منی حسنہ کی تمام کتابوں میں ہے سوائے بخاری کے حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہے اور طبر انی نے انجم الکبیر
میں حضرت ابوا ما مداور حضرت عبد لللہ بن عمباس رضی اللہ عندم سے روایت کیا ہے، یہ بھی فرمایا عورت کی نماز کمرے میں گھر
کے حمن میں نمر زیز ھنے سے افضل اور خاص جھوٹے کمرے میں اس سے بھی افضل ہے۔

(سنن ابن داؤد باب صف النساء دالما خرص القف الاول مطبوعه آفاب عالم برليس لا بهور)

باله سين يرباعد صن مين غير مقلدين كودائل كالتجزيد

، غیرمقیدوں پاس نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی نہ کوئی سی صدیث ہےاوں نہ بی خیرالقرون (لیعنی صحابہ تا بعین تبع تا بعین) کاعمل نماز میں سینے پر ہاتھ ہائدھنے کاموجود ہیں۔

> بہارلیل : ( وانح ) کی تفییر حضرت علی ہے۔ بیند برہاتھ باندھنا ہے۔ (سنن الکبری بیکی ج 2ص 31،30) اعتراض نمبر : 1 تفییر ابن کثیر میں ہے کہ بدروایت سیجے نہیں ہے۔

> > اعتراض نمبر 2 تفسير قرصي مين بھي اس كى سند كوضعيف قرار ديا كيا ہے۔

ائتراض نمبر :3 تفییرابن جربر میں ہے کہتے ہات ہے ہے کہ دائر سے مراد قربانی ہے۔ (ج 15 ص 328) اعتراض نمبر 4 غیر مقلدین کے عالم ابوعبدالسلام بن عبدالحتان اپنی کماب (القول المقبول ص 343) پر لکھتے ہے کہ اس ک

سند ضعیف ہے۔ اعتر اض تمبر: 5اس کی سند میں ابوالحریش کلابی ہے۔ اسکی ثقات مطلوب ہے؟ اعتراض نمبر : 6ابوالحریش بیروایت شیبان بن فروخ سے نقل کرر ہا ہے ابوالحریش کلالی کا شیبان بن فروخ ہے ساع یا بت

اعتراض نمبر: 7شیبان بن فروغ کے بارے میں (تقریب التہذیب ج 1 ص 148) میں صدوق ہے۔ وہم ہوجاتا ہے۔دوسری دلیل : غیرمقلدوں کی دوسری دلیل تغییر ابن عباس ہے۔

اعتراض نمبر: أغير مقلدز بير على زئى ائني كماب تسبيل الوصول ص 201 پراس كى سند كوضعيف قرار ديتا ہے۔ اعتراض نمبر :2 غیرمقلدمبارک بوری ابکار المن ص 109 میں لکھتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کی سند ضربیت ہے۔ اعتراض نمبر: 3اس کی سند میں ایک راوی روح بن المسیب ہے۔ وضاع الحدیث (لینی حدیثیں گھڑتا تھا) ( میزان الااعتدال ج 2 ص 61)

> اعتراض نمبر : 4 اس روایت میں عند انحر ہے علی آنح نہیں ہے لہٰذا غیر مقلدوں کی دلیل ہی نہ تی۔ تيرى دليل : ابن خزيم كي صديث ي 1 ص 243 ہے۔

اعتراض نمبر: أغير مقدمنا صرالدين الباني ابن خزير كے حاشيد من لكھتا ہے كه اس كى سند ضعيف ہے۔ اعتراض نبر : 2 غیرمقلدمبارک بوری ایکار آمن س 109 میں لکھتا ہے کہ میں سلیم کرتا ہوں کہ اس کی سندضعیف ہے۔

اعتراض نبر : 3 غير مقلدا بوعبد السلام القول المقول بين ع 345 من الكفتا ال كاسترضعيف ب\_

اعتراض نمبر : 4اس روایت میں ایک راوی مول بن اساعیل ہے۔ امام بخاری فرماتے ہے بیمنکر الحدیث ہے (المغنی فی الضعفاء بي 2ص446، تبذيب الكمال بي 91 ص526، تبذيب التبذيب بي 5ص2، ميزان الااعتدال ج 4 ص 228 امام بنی ری فرماتے ہیں جسکو میں منکر الحدیث کہہ دول اس سے روایت لینا طلال نہیں ہے۔ (میزان ج ۱۰ ص 6،

اعتراض نمبر :5ا، م بخاریؒ کے استادا مام ابوزرعہ قرماتے ہیں کہ بیعدیث میں کٹرنت سے خطاء کرتا ہے۔ (میزان ج 4 ص (228) عتر اض نمبر :6 تقريب المتهذيب من م- برئه وافظه والام- (ح 2 ص (231)

اعتراض نمبر: 7 غیرمقلدز بیر کل نے اپنی کتاب نورالعینین ص 61 پر لکھا ہے جوراوی کثیر الحفا ءاور پرئے حافظہ والا ہو، اس کی منفر دروایت ضعیف ہوتی ہے یہاں مول بن اساعیل کا بھی یمی حال ہے۔

چوهی دلیل . ابن تجرّ سے ایک ردایت بیلی کے حوالہ سے پیش کرتے ہیں وہ بھی ضعیف ہے (القول المقبول ص (340) اعتراض نمبر : التح الباري ج وس 170 برب مول بن اساعيل كثير الخطاب سفيان سدا كى روايت ضعيف موتى ب

بہاں مول بن اساعیل سفیان سے قل کروہاہے۔

اعتراض نمبر :2 نورالعینین ص 127 پرلکھا ہے جب سفیان (عن) سے روایت کرے تو جمت نہیں غیر مقلدوں آتھ میں کھولوں یہاں بھی سفیان (عن) سے روایت کررہاہے

اعتراض نمبر: 3 غیر مقلد تھیم عبدالرحل قلیق بارہ مسائل ص 38 پر لکھتا ہے کہ عاصم بن کلیب بالا نفاق کمبار محدثین کے فزدیک خند درجہ کاضعیف راوی ہے کہ بہال بھی عاصم بن کلیب راوی موجود ہےا ہے کہتے ہے کہ گھر کوآگ لگ گئی گھر کے چراخ ہے

بانچویں دلیل :منداحد کی روایت ہے جوج 5ص 226 پر ہے۔

اعتراض نمبر: 1 غیرمقلدین کی مشہور کتاب القول المقبول اس کے مل 341 پر اکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ اعتراض نمبر: 2اس روایت میں ساک بن حرب ہے جو کہ استاد ہے مقیان کا بمقیان فرماتے ہیں ساک بن حرب ضعیف ہے۔ (میزان الا اعتدال ج 2 ص (232)

اعتراض نمبر: 3سفیان کاخودعمل ناف کے بیچے نماز میں ہاتھ باند صنے کا ہے۔ (شرح مسلم ج 1 ص(173) اعتراض نمبر: 4 امام نسائی فرماتے ہیں ساک بن حرب جب منفر دبوتو جمت نہیں۔ (میزان ج 2 ص(232) اعتراض نمبر: 5 کتاب التق ہم سی مسلمان غیر مقلدوں ( اہلحدیث، وہا بیوں ) کی طرح نماز میں سینے پر ہاتھ کیوں نہیں باند ھتے؟

اعتراض نمبر: 6ساک بن حرب کے تمام شاگر دھذہ علی ھذہ کے الفاظ تو کی۔ سینہ پر ہاتھ ہاندھنے کو بیان نہیں کرتے ان کے حوالے (سنن ابن ماجہ ج 1 ص 58 مسندا حمدج 5 ص (226)

اعتراض نمبر: 7 بیردایت کوفدک ہے اور کوفدے غیر مقلدوں کو پہلے بی بہت بغض وکینہ ہے اور کوفد کاعملی تواتر ناف کے یچ ہاتھ باندھنے کا ہے۔

افتراض نمبر :8 منداحمہ کی روایت بی لفظ هذه ہے جس سے دو ہاتھ کا ترجمہ کرنا جہالت ہے ای وجہ سے غیر مقلدوں کے بہت بڑے مناظر مبشرر ہانی اپنی کتاب آپ کے سوال قرآن وسنت کی روشنی بی سے ص 125 جلداول پراس روایت کے لفظ هذه کو صدا میں بدل دیا نے چھا ہے بی بھی درست نہیں کیا اور نظر ثانی کر نیوا لے زیبر علی ذکی کی بھی اس لفظ پرآ کرآئی سیس بندہوگی الند تعالی غیر مقلدوں کی عقل وآئی موں کو درست فرمائے۔آبین

باته چوز كرنماز يزهن من الل تشيع كردادكل اوران كالحريد:

اياسوال جو جميشه بهت سے لوگوں كے ذہن ش آتا ہے وہ يہ كدكيا تماز من باتھ با عرصتا جائز ہے يائيس؟

∉́154}•

شیعول کے زویک بیمل جائز نہیں ہے؟ (۱) جیسا کہ خلاف (۲) ،غنیۃ (۳) اور دروس (۳) جیسی کتب میں ذکر ہوا ہے۔ سید مرتضی نے اپنی کتاب الائتقار (۵) میں اس کے جائز نہ ہونے پر اجماع ہونے کا دعوٰی کیا ہے ۔ اس طرح اہل بیت علیم السلام سے بھی اس بارے میں بہت می روایات نقل ہوئی ہیں۔

نیز اہل سنّت میں بھی امام مالک اور بعض فتھائے سلف اے مکروہ بھتے ہیں اے تا بعین بلکہ بعض سی ہہ کرام سے نقل ہوا ہے کہ وہ نماز میں ہاتھ کھولئے کاعقید در کھتے تھے۔ (۲)

اہل سنت کے درمیان اس مسئلے میں انتلاف کا باعث پیغیبر کی نماز کے متعلق دہ سیح جن ا۔خلاف ۲۰۱۰۹۔خلاف ۱: ۳۰۱۰ ۳۰ (غنیة اننز وع: ۸۱: ۳۰ سالدروس اکثر عیة: ۵۰۱۸۵ سالانتهار: ۳۱)

۲۔ بدایة السبحنید ۱:۳۱ا؛ ذہبی اس کتاب کے مؤلف قرطبی کے بارے میں کہتے ہیں :وہ فقہ میں علاّ مدینے ... فقہ میں برتری پائی ... وہ اندنس میں علم فضل اور کمال میں بےنظیر تھے ... جیسا کہ فقہ میں لوگوں کی پٹاہ گاہ تھے اسی طرح حکمت میں بھی لوگ انہیں کی طرف رجوع کمیا کرتے۔(سیراعلام النبلاء ۲۱ :۳۰۸)

میں بیدذ کر ہوا ہے کہ آنخضرت حالت نماز میں ہاتھ نہیں باندھتے تھے ۔ جیسا کہ ابن رشد نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابراہیم بختی (۱) چنہوں نے اہل سنّٹ کے آئمہار بعہ میں سے بعض سے پہلے وفات پائی وہ بھی ہاتھ کھول کرنم زیر مصنے کے قائل نتھے۔

ای طرح حسن بھری(۲) تا بعی جے اٹل سنت علم وکمل میں اٹل زمانہ کا سردار مانے میں وہ بھی نماز میں ہاتھ کھول کر پڑھا کرتے تھے۔ ِ

ا۔ دہ پہلی صدی کے بزرگوں میں ہے ہیں جنیوں نے بعض صحابہ کرام کو بھی درک کیااور ۹۹ ھیں و ف ت پائی۔

ز جی کہتے ہیں : دہ امام ، حافظ ، فقیہ عراق اور ہزرگ شخصیت تھے اور ایک جماعت نے ان سے روایات نقل کی ہیں ای طرح انہوں نے تھم بن عتیبہ ، سلیمان بن مہران اور ان کے علاوہ کئی ایک افراد سے روایات نقل کی ہیں۔ وہ معتقد تھے کہ ابو ہر برہ کی بہت می روایات منسوخ ہیں۔

عجا کہتے ہیں : وہ مفتی کوفہ نقیہ اور سپر تار گارانسان تھے... احمد بن عنبل ہے بھی نقل ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ، ابراہیم ذہین معافظ ادر صاحب سنت تھے۔ (سپر اعلام العنبلا ۴۶ :۵۲۰)

۲۔ حسن بھری حضرت عمر کی خلافت کے بورے ہونے سے دوسال پہلے پیدا ہوئے اور حضرت عثمان کی اقتداء میں نماز جمعہ میں شریک ہوا کرتے ... کہا جاتا ہے کہ کم وکل میں وہ اپنے زمانے کے سر دار تھے۔ ابن سعد لکھتے ہیں: وہ جامع ،عالم ، رفع ،نقیہ، نقنہ، فجنت ،قائل اعتماد ، عابد ، ناسک اور کثیر العلم تھے۔ (سیراعلام النبول ، ۲۷: ۱۵۵). جبکہ ہمارے (شیعوں) ہاں اس کی فدمت میں روایات ذکر ہوئی ہیں۔

ابن سیرین (۱) اور لیث بن سعد (۲) اور عبدالله بن زبیر جوسحانی ہاور مالک کے ذریب بیل بھی مشہور نظریہ بہی ہے ، ای طرح اہل مغرب بھی ای نظریے (نماز میں ہاتھ کھولنے) پر عقیدہ رکھتے اور ای پڑمل کیا کرتے تھے۔
۱۔ مجمد بن سیرین خیف دوم کی خلافت کے اواخر بیل بیدا ہوئے اور ۱۰ اور میں وفات پائی اس نے تمیں سحابہ کرام کو درک کیا۔ جنگ کہ بین سیرین خیف دوم کی خلافت کے اواخر بیل بیدا ہوئے اور ۱۰ اور میں وفات پائی اس نے تمیں سحابہ کرام کو درک کیا۔ جنگ کہتے ہیں ابن اس بر حکر کسی کو پر ہیزگا زہیں دیکھا۔ طبری کہتے ہیں ابن سے بر حکر فقیدا ورفقہاء بیل اس سے بر حکر کسی کو پر ہیزگا زہیں دیکھا۔ طبری کہتے ہیں ابن اس سے بر عکر فقیدا ورفقہاء بیل اس سے بر حکر کسی کو پر ہیزگا زہیں دیکھا۔ اس بیرین فقید، عالم ، تقی ، کشر الحد نیٹ اور سے انسان تھے ، اہل علم وضل نے بھی اسکی گوائی دی ہے جو بخت ہے۔
(سیر اعلام النبلاء ۲۲ ) وہ بھی نماز میں ہاتھ کھولنے کا عقید ورکھتے تھے۔

اگرچہ ہمارے سربقہ علماء نے اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں کیالیکن حجاج بن بوسف کی مدح میں اس پچھ مطالب نقل ہوئے ہیں۔

تستری کہتے ہیں: اگراس کے متعلق بیان کئے جانے والے مطالب سیح ہوں تو یک اس کی نا دانی اور جہالت کے لئے کافی ہیں۔ (قاموس الرّ جال ۹: ۳۲۴ بنتھیج القال ۳: ۱۳۰۰)

۲۔لیٹ بن سعد کے بارے میں کہا گیا ہے: وہ امام، حافظ، شیخ الاسلام اور عالم دیار مصر تھے جو ۹۴ صفی پیدا ہوئے اور 20 اص میں وفات پائی۔ احمد بن شبل کہتے ہیں الیٹ کثیر العلم سمجے الحدیث، ثقد اور قابل اعتماد تھے۔مصریوں میں ان سے بڑھکر کوئی صحیح الحدیث نہیں ہے۔

ابن سعد کہتے ہیں الیف نتوی میں مستقل اور ثقد بتھائی نے بہت ی اعادیث قتل کی ہیں ۔ جملی اور نسائی اسکے ہارے میں کہتے ہیں الیف نقد ہے۔ ابن خراش کہتے ہیں : وہ مجاانسان ہے اور آسکی اعاد میٹ بھی سمجھے ہیں۔ شافعی کہتے ہیں الیف ، ما مک سے بھی بڑھکر نقیہ تھ سیکن اصحاب نے اسے ترجی نہ دی ؟ (سیراعلام النبلاء ۸ : ۱۳۱۱)۔ وہ بھی ہاتھ کھول کرنم زیرا ھنے کے قائل تھے۔

ہم شیعوں کے مطابل اس نے امام صادق علیہ السلام کا ادراک کیا ان عظمت دمنقبت بھی بیان کی لیکن یہ اس کی ہدایت کا باعث ندین سکی۔ (قاموں الرّ جال ۲ : ۱۳۲؛ تنقیح المقال ۲: ۱۳۳)

امام ما لك عليه الرحمد عدم ارسال كي روايات كابيان:

مالكيول كى كمآب" المدونه ""مين لكها بهوا ہے۔

"وقيال مالك في وضع اليمني على اليسري في الصلوة قال : لا اعرف ذلك في الفريضة وكان

"ينكرهه ولكن في النوافل اذا طال القيام فالإباس بذلك يعين به نفسه"

(امام) ما لک نے نمازیں ہاتھ باندھنے کے بارے میں کہا" : مجھے فرض نمازیں اس کا ثبوت معموم نہیں "وہ اسے مکروہ سیجھتے تھے، اگر نوافل مین قیام لمباہوتو ہاتھ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو مدد دے سکتا ہے۔ (المدونہ ) مدونہ ایک مشکوک اور غیرمتنز کتاب ہے۔

اس غيران يت تول كمقاطي من موطاامام الك على باب بائدها بواب وصع البديس احداهما على الاعرى في الصلوة "(ا(اس باب من امام الك ميرنا بل بن سعد اوالى حديث لائح بي ": كان اسس يؤمرو ل أن يصفع الرحل البداليمنى على ذواعه البسرى في الصلوة "لوكول كوم ذياجا تا تفاكدة ومي الإادايان باتها في باكير ذراع يرد كهد (الاستذكار، والزرقاني)

این عبدالبرنے کہا۔

" وروى ابن نباقع وعبدالمالك ومطرف عن مالك أنه قال : تـوضع اليـمني على اليسري في الصلوة في الفريضة والنافلة ، قال : لا باس بذلك ، قال ابو عمر :وهو قول المدنيين من اصحابه"

ابن نافع ، عبدالمالك اورمطرف في (امام) مالك سے روایت کیا ہے کہ اُنھوں نے فرمایہ" : فرض اورنظل (دونوں فرمایہ اللہ عبدالمر) میں دونوں فیم روایت کیا ہے۔ "ابوعمر (ابن عبدالبر) نے کہا :اوران فرمانک کی دونوں کے مدنی شرکردوں کا بھی پر کھنا جا ہے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ "ابوعمر (ابن عبدالبر) نے کہا :اوران (امام مالک) کے مدنی شرکردوں کا بھی تول ہے۔" (الاستذکار ،ج۲ بھی ،۱۹۲) فیم دونا کی دونا کی

حضرت مهل بن سعندنے فرمایا :لوگول کوتھم دیا جاتا تھا کہ دہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی ہا کمیں ذراع پر رکھیں۔ اہم مالک، جاہم ۴۵۱، سیح بخاری مع فتح الباری، ج۱۸۸۲) دلیل نمبر (۱)

نمازین دائیں باتھ کو بائی باتھ پر کھنے کی اعادیث متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تنہم سے سے یاحت اسانید کے ساتھ مروی ہیں ، مثلاً: اروائل بن حجر (مسلم: اسم وابوداؤد: ۲۱۷) ۲- جابر (ائد، قم الحدیث ۱۵۱۵ وسندہ حسن سے ابن عب ک (صحیح ابن عب ک (صحیح ابن عب ک (صحیح ابن عب ک المحابۃ لا بی تیم الاصبهائی ، وسندہ حسن واور دہ الفتیا ، فی المخارۃ ۵ مندہ حسن واور دہ الفتیا ، فی المخارۃ ۵ مندہ حسن الحادث (منداح دسندہ حسن کا الحکارۃ کی المخارۃ ۵ مندہ حسن واور دہ الفتیاء المخدی فی الحکارۃ اللہ بن مسعود (ابوداؤد وابن ماجہ وسندہ حسن کے عبداللہ بن مسعود (ابوداؤد وابن ماجہ وسندہ حسن کے عبداللہ بن نیر (ابوداؤد : واسنادہ حسن واور دہ الفتیاء المخدی فی الحکارۃ ) ہے عدیث متواتر ہے۔

(نظم المشاثر من الحديث المتواترج ٦٨، ص ٢٨)

#### ارسال دالى روايت كى ستديس منعف كابيان:

اس رویات کی سند کا ایک راوی خصیف بن جحد رہے۔ (انجم الکبیرللطبر انی، ج ۲۰م، ۱۳۹)

امام بکاری ،این الجاروو،الساجی شعبه،القطان اور این معین وغیره نے کہا: کذاب (جھوٹا) ہے۔ (دیکھیے لسان المیز ان،ج۳۸،۲۴) حافظ هیشمی نے کہا۔ کذاب ہے۔ (جمع الزوائد،ج۴،۴)

### مازيس باتح باعدمنا قيام كامغت ب:

احکام فقہید کی روشن میں فقہاء نے ہاتھ بائد صنے کو قیام کی صفت قرار دیا ہے۔ اس طرح تو مہ کے درمیان ہاتھ نہ بائد صنا مجھی اسی وجہ سے ہوہ قیام ہوتا تو فرض ہوتا۔ اس کی عدم فرضیت کی دلیل کا تقاف بھی یہ ہے کہ وہ قیام نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ قیام ہوتا تو فرض ہوتا۔ اس کی عدم فرضیت کی دلیل کا تقاف بھی یہ ہے کہ وہ قیام نہیں ہے۔ لہذا اس وقت اس میں ہاتھ نہیں بائد ہے جاتے۔ اس لئے قیام کی صورت میں اس کی صفت کو قائم رکھنے کیلئے ضرور کی ہے کہ ہاتھوں کا ہائد ھا جائے تا کہ صفت قائم ہواور قیام صفت سے موصوف یا ذات کی بہچان ہوتی ہے کیونکہ صفت کا مقصد ہی ذات یا موصوف کی معرفت ہے۔

# الم ما لك عليد الرحمه كنزويك ارسال عزيمت جبكها عما ورخصت ب:

امام سرحى عليه الرحمه مسوط ميں لکھتے ہيں۔ ہاتھ ميں بائد ھنے ميں اصل سنت ہے۔ جبکه امام اوز ای عليه الرحمه قرماتے بيں که نمازی کوارسال اور اعتماد ميں اختيار دياجائے گا۔

کشرت روایات کی وجہ سے خبر واحد برتر نیج ٹابت ہوجائے گی کیونکہ ہاتھ با عدصے میں روایات کی کشرت ہے جس کا تقاضہ
یہ ہے اسے اس خبر واحد جس میں ارسال کا ذکر ہے اس پرتر نیج دی جائے گی۔ لہذا امام ما لک علیہ الرحمہ نے مؤتف ارسال کی
بہائے اعتباد پر کمل کیا جائے گا۔ کیونکہ جب کی گل کے بارے میں روایات کی کشرت واقع ہوتو اپنے ترجی حاصل ہوتی ہے۔
فماز میں بھیا۔ روم معد کا راوی:

( ثُمَّ يَقُولُ : مُسِّحَ انَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَى آخِرِهِ) وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَضُمُّ إِلَيْهِ فَوْلَهُ : ( إِنِّى وَجَهْت وَجْهِى) إِلَى آخِرِهِ ، لِرِوَايَةِ عَلِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ تَقُولُ ذَلْكَ

وَلَهُ مَا رِوَايَةُ أَنْ سِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ " ( أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَ

وَقَرَأَ : سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إِلَى آخِرِهِ ﴾ "وَلَـمْ يَزِدُ عَلَى هَذَا ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولُ عَلَى النَّهَجُدِ . وَقَـوْلُـهُ وَجَلَّ نَنَاؤُك لَمْ يُذْكُرُ فِي الْمَشَاهِيرِ فَلا يَأْتِي بِهِ فِي الْفَرَائِضِ . وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَأْتِي بِالْتَوْجُهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لِنَتَصِلَ بِهِ النَّيَّةُ هُوَ الصَّحِيخُ .

#### 2.7

پھر نمازی کے '' : مُبُ بَحانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِك إِلَى آخِدِهِ ''اورا مام ابو يوسف عليه الرحمه فرمات بن كدوه ثناءكو النكمات' ( إِنِّى وَجَهُت وَجُهِى) إِلَى آخِدِهِ ''' سے ملائے۔ كيونكه حضرت على الرتضى رضى الله عندروایت ہے كه نبى كريم منظین اس کہا کہ اس منظین اس کہا کہ اس کے اس کا میں اللہ عندروایت ہے كه نبى كريم منظین اس کہا كرتے ہے۔ ''

جبکہ طرفین کی ولیل ہے کہ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عندے روایت ہے کہ بی کریم آیا ہے جب نہ زشروع کرتے تو آپ اللہ تعلیم کیے اور ایس پر کچھ زیادہ نہ کرتے ۔ اورا مام آپ اللہ تعلیم کیے اور ایس پر کچھ زیادہ نہ کرتے ۔ اورا مام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی روایت می فرنہیں ہوااس ابو یوسف علیہ الرحمہ کی روایت میں فرنہیں ہوااس لئے فرائض میں اے نہ لایا جائے گا۔ اور افضل یہ ہے کہ تبرے بہلے (انسی و جوہت ) نہ پڑھے تا کہ نیت تکبیر کے ساتھ مل جائے جو کھی ہے۔

# تحبيرك بعدتمازيس شاء كے متعلق احادیث:

امام ابن ماجه عليه الرحمه انني سند كے ساتھ لكھتے جيں۔ حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه بيان فرماتے جيں كه رسول القصلى القدعليه وآله وسلم نماز شروع كر كفر ماتے جيں۔ سُبُحَانَكَ السَّلَهُمَّ وَبِحَمَدِكَ ، نَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلاَ إِنْهَ غَبُرُكَ ، (سنن ابن ماجه ، ح ام ۸۵، قد مي كتب خانه كرا جي)

علامہ طبی شافعی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ بیرحدیث حسن مشہور ہے اور اس حدیث پر خلف کے راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے عمل کیا ہے نیز بیرحدیث مسلم میں بھی منقول ہے۔

نماز میں تعود وتشمید پڑھنے کا بیان:

( وَيَسْتَعِيدُ بِاللّهِ مِنُ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَإِذَا ظَرَأْتِ الْفُرْآنَ فَاسْتَعِدُ بِاللّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَإِذَا ظَرَأْتِ الْفُرْآنَ فَاسْتَعِدُ بِاللّهِ لِيُوَافِقَ الْفُرْآنَ ، وَيَقُرُبُ مِنْهُ الرَّحِيمِ) مَعْنَاهُ : إِذَا أَرَدُت قِواءَ لَهُ الْفُرْآنِ ، وَالْأُولَى أَنْ يَقُولَ أَسْتَعِيدُ بِاللّهِ لِيُوَافِقَ الْفُرْآنَ ، وَيَقُرُبُ مِنْهُ أَعُودُ بِاللّهِ ، فُمَّ النَّعُرُّذُ تَبَعَ لِلْفِرَاءَ وَ دُونَ النَّنَاءِ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ لِمَا تَلَوْنَا حَتَى يَأْتِي إِلَيْ الْمَعْرَاءَ وَ دُونَ النَّنَاء عِنْدَ أَبِى حَنِيفَة وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ لِمَا تَلَوْنَا حَتَى يَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوقَ وَلَ الْمُفْتَذِى وَيُوَخَرَعَنْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ خِلَاقًا لِلَّهِ بِي يُوسُفَ

﴿ وَيَقُواْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ هَكُذَا نُقِلَ فِي الْمَشَاهِيرِ ﴿ وَيُسِرُّ بِهِمَا ﴾ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ قُوْلُهُ تَعَالَى :أَرْبَعُ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ ، وَذَكَرَ مِنْهَا النَّعَوُّذَ وَالنَّسْمِيَةَ وَآمِينَ .

وَقَمَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَمَجُهَرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَ كَالِمَا رُوِى "( أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ جَهَرَ فِي صَلاتِهِ بِالنَّسْمِيَةِ). "

قُلْنَا :هُــوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعْلِيمِ لِأَنَّ أَنَسًا رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَ ﴿ أَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ لَا يَجْهَرُ بِهَا ﴾.

ثُمَّ عَنُ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي بِهَا فِي أَوَّلِ كُلُّ رَكْعَةٍ كَالتَّعَوُّذِ. وَعَنْهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا احْتِيَاطًا وَهُوَ قَوْلُهُمَا ، وَلَا يَأْتِي بِهَا بَيْنَ السُّورَةِ وَالْفَالِحَةِ إِلَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا فِي صَلَاةِ الْمُخَافَتَةِ ترجمه

اوراللہ تعالی سے پناہ طلب کرے کہ وہ اس کوشیطان مردود سے بچائے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارش دفر ماید: جب تو قرآن کی پڑھے تو اللہ تعالی سے پناہ طلب کروشیطان مردود (کے شرسے بیچئے کیلئے) اذا قرائت کا سعن بیہ ہے۔ س وقت تو قرآن کی قرائت کا ارادہ کرے۔ اور افضل میرے کہ ما اُستَعِید ہُیا للّہِ مِنْ النَّسِيْطَانِ الوَّجِیمِ "تا کہ قرآن مجیدے موافقت ہوجائے اور ''اعوذ باللہ "مجل ای کے قریب ہے طرفین کے زویک تعوذ قرائت کے تابع ہے۔ حکمہ شاء کے تابع نیس اس آیت کی وجہ سے جسے ہم تلاوت کرنے ہیں۔ اور مسبوق تعوذ پڑھے گا جبکہ مقتدی تعوذ نہ پڑھے گا۔ اور انام تعوذ کوعید کی تجبیرات پرمؤ خرکے۔ اس میں امام ابو یوسف علی الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔

اور'' بینسیم المسلّب الرّخیمَنِ الرّحِیمِ ''بڑھے بہی شہوراحادیث سے روایت کیا گیا ہے۔ بہم اللہ اور تعوذ دونوں کوآ ہستہ پڑھے۔ کیونکہ حضرت سید نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ امام چار چیزوں کوآ ہستہ پڑھے گا اور ان میں سے انہوں نے بہم اللہ ،تعوذ اور آمین کو بھی ذکر کیا ہے۔

جبکہ امام شفعی نے فرماتے ہیں کہ وہ سم اللہ کو جبرے پڑھے گاجب وہ قرائت جبرے سے کرے۔اس لئے کہ نبی کریم

مالین نے بیم اللہ کو جرے پڑھاہے۔ علیت نے بیم اللہ کو جرے پڑھاہے۔

فقہاءاحناف فرمائے میں کہ یہ جہر پڑھناتعلیم برمحول کیا جائے گا۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی القدعنہ بیان کرتے میں کہ رسول التعلیق کیم اللہ جہرے نہیں پڑھا کرتے تھے۔

ای طرح امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ بہم اللہ کو ہررکھت کے شروع میں نہ پڑھے جس طرح تعوذ کونہیں پڑھا جاتا۔اور امام عظم سے سیجی روایت ہے کہ بہم اللہ کو ہررکھت کے شروع بطور احتیاط پڑھے۔اور صاحبین کا بھی بہی تول ہے اور بہم اللہ کو سورة فاتحداور سورة کے درمیان نہ لائے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کے فزدیک اس کومری تماز میں پڑھے۔

#### مماز هل تعوذي ميان:

ا مام ابن ماجدروا بيت كرتے بيں مصرت جبير بن مطعم رضى الله عند فرماتے بيں كه بين في يكھا كه رسول التدسكى الله عليه ، وأكه وسلم جب نماز بين واخل ہوئے تو كها تين مرتبه "السلّهم" إنّى أعُوذُ بِكَ مِنْ السَّيْطَانِ الرَّحِيمِ مِنْ هَمُزِهِ وَ نَفُجِهِ وَ نَفُجِهِ وَ نَفُجِهِ وَ نَفُجِهِ وَ نَفُجِهِ وَ نَفُجِهِ \* فَاللهُ عَلَيْهِ مَاتٍ بِينِ جمزه جنون اور ديوا كَلَى كَيْحَ بِينِ اور نفث شعر كواور نفخ تنكبر كوئ.

(سنن ابن ملجه، ج ابس ۵۸، قد یمی کتب خانه کراچی)

امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا '' و ''اللّٰهُ مَّ إِنِّی أَعُو ذُهِ لِكَ مِنُ الشَّيْطَانِ الرَّجِمِ وَهَمُزِهِ وَنَفُحِهِ وَنَفُنِهِ '' فرمایا ہمزہ دیوا گی اور جنون ہے اور نفسے شعرہے اور نفق شعرہے دی کتب خانہ کراچی )

# المادي ماللديد عن كفتى احكام:

حضرت انس رمنی الله تعالی عند فرماتے ہیں گدا قائے نامدار ملی الله علیه وسلم ،حضرت ابو بکر صدیق اور حصرت محرفاروق رمنی الله تعالیٰ عنهمانماز 'الحدد الله رب العالمدین'' ہے شروع کرتے ہتھے۔ (صحیح مسلم)

بظاہر قواس صدیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ سے بہلے بہم اللہ الم نہیں پڑھتے تنے لیکن سورہ فاتحہ سے بہلے بہم اللہ پڑھنا تمام ائمہ کے نزدیکہ منفق علیہ ہے کیونکہ دوسری احادیث سے بہم اللہ کا پڑھنا ٹابت ہوتا ہے خواہ بہم اللہ کوسورہ فاتحہ کا جزء مانا جائے جیسا کہ شوائع فرماتے میں خواہ نہ مانا جائے جیسا کہ حنفیہ فرماتے میں خواہ نہ مانا جائے جیسا کہ حنفیہ فرماتے میں خواہ نہ مانا جائے جیسا کہ حنفیہ فرماتے میں خواہ نہ مانا جائے جیسا کہ حنفیہ فرماتے میں ۔

حضرت المام شافعی فرماتے ہیں کہ بہاں المحدلللدرب العالمین سے مراد سورہ فاتحہ ہے بیتی آپ ملی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے نماز شروع کرتے تھے جیسا کہ یہ کہا جائے کہ فلال آ دمی نے الم پڑھا تو اس سے مراد سورہ بقرہ ہی کی جاتی ہے اور میہ پہلے بتا یا جاچکا ہے کہ امام شافعی کے فزد کے بسم اللہ سورۃ کا جزء ہے لہذا اس قول سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ جاچکا ہے کہ امام شافعی کے فزد کے بسم اللہ سورۃ کا جزء ہے لہذا اس قول سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ

نہیں بڑھتے <u>تتھ</u>۔

احناف کی جانب سے اس کی تاویل ہے کی جاتی ہے کہ یہاں مطلق نقی مراد نہیں ہے بلکہ اس قول کا مطلب ہے ہے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آ واز بلند نہیں پڑھتے تھے اور بآ واز بلند نماز کی ابتدا ہٰ 'السحہ اللہ رب السعالیوں' سے کرتے تھے کیونکہ بیر بات پوری صحت کی ساتھ تابت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ، خلف وراشدین اور وسرے صحابہ کرام رصوان السلم علیہ م احمعین ہم اللہ با واز بلند پڑھی ہے و وسرے صحابہ کرام رصوان السلم علیہ م احمعین ہم اللہ با واز بلند بڑھی ہے کہ رسول اس تک کہ بآ واز بلند پڑھی ہے والی نماز میں بھی آ ہستہ پڑھتے تھے۔

حضرت شیخ ابن ہمام نے بعض حفاظ حدیث (لیعنی وہ لوگ جن کو بہت زیادہ احادیث زبانی یا درہتی تھیں) سے نقل کیا ہے۔ کہ کوئی بھی الیمی حدیث ٹابت نہیں ہے جس میں بسم اللّٰہ کا با واز بلند پڑھنا بھراحت ٹابت ہوتو وہاں اگر کوئی الیم حدیث ٹابت بھی ہے کہ جس سے بسم اللّٰہ با واز بلند پڑھنا ٹابت ہوتا ہے تو اس کی اسناد میں کلام کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ صحاب و تا بعین اور تیج تا بعین کی ایک بوری جماعت ہے ہم اللہ آ ہت پڑھنا بکٹر ہے منقول ہے اور اگر اتفاقی طور پرکس کے بارے بیس بآ واز بلند پڑھنا ٹابت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انہوں نے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہم اللہ بآ واز بلند پڑھی ہوگی یا پھر ان مقتد ہوں کی روایت ہے جوان کے بالکل قریب نماز میں کھڑے ہوتے تھے کہ اگر وہ، ہم اللہ آ ہستہ ہے بھی پڑھتے تھے تو مقتدی من لیتے تھے اور اس کو انہوں نے بآ واز بلند پڑھنے سے تعبیر کیا۔

اہ م تر فدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب جامع تر فدی میں اس سنلے ہے متعلق دوباب قائم کے ہیں ایک باب میں تو ان احادیث کوفق کیا ہے جن ہے ہم اللہ بآ داز بلند پڑھنا ثابت ہے اور دوسرے باب میں وہ احادیث نقل کی ہیں جو آہت ہ آ داز ہے پڑھنے پردلالت کرتی ہیں ادرامام تر فدی نے ترجیح انہیں احادیث کودی ہے جن ہے با داز آہت پڑھنا ثابت ہوتا ہے اور کہا ہے کداس طرف (لیتن ہم اللہ آہستہ پڑھنے کے مسلک کے حق میں) اکثر اٹل علم مثلاً صحابہ کرام رضوان اللہ عیہم اجمعین میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عمران غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنبم اور تا بعین کرام وغیرہ ہیں۔ (ج مع تر فدی)

#### نماز میں قرات تسمیہ کا تھم سری:

تشمید کی شرعی حیثیت کے تحت تشمید کا سورہ فاتحہ کا حصہ نہ ہونا اس امرے بھی مترشح ہونا ہے کہ آنخضرت سلی القدعلیہ وآلہ وسلم جہری نمازوں میں قرات بالجبر کا آغاز الحمد للله رب العالمین ،، سے کرتے تھے۔ ہم الله کی قرات جرانہ فرماتے تھے۔ اس سلسے میں چندا حادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عند ہے۔ وی ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم وابابكر و عمر و عثمان كانوا يفتتحون القراة بالحمد لله رب العلمين

وزاد مسلم لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قرأة ولا في آخرها

سنن داری میں ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر دضی اللہ عنہ ،ادر حضرت عمر دضی اللہ عنہ اور دعفرت عثمان رضی اللہ عنہ جہری قرات کا آ غاز الحمد للہ سے فبر مایا کرتے تھے تھے مسلم کے مزید الفاظ میہ ہیں کہ پہلی اور دوسری مرتبہ دونوں قرا توں میں (جہرا) بسم اللہ تنہیں پڑھتے تھے۔

(صحیح لمسلم، 172 : 1، کتباب البصلاة، رقم 52 : مسند احمد بن حنبل، 101 : 3، 114 سنن الدارمي، 300 : 1 مطبوعه، دارالقلم دمش سنن النساءي، 97 : 2، رقم 902 :)

سعید بن منصور سنن میں ابووائل رضی اللہ عنہ ہے اسناویج کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

كانوا يسرون النعوذ والبسملة في الصلوة . صحابكرام تمازين تعوز اورتميدا مستدير عق تهـ

حضرت انس رضی الله عنداسنادی کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان (رضى الله عنهم) فلم أسمع أحدا منهم يجهز عسم الله الرحمن الرخيم .

انہوں نے کہا کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، ابو بکر رضی اللہ عند، عمر رضی اللہ عند اور عثمان رض اللہ عندے چیجے نماز پڑھی ہے۔ بیس نے ان بیس سے کمی کوبھی جم زاہم اللہ پڑھتے نہیں سا۔ (سنن نسائی ، 99: 2، رقم (907:)

بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور بیس ابتداء دوران نماز ہم اللہ جم آپڑھتے تنے۔ اس پر شرکیس مکہ استہزاء کرتے کیونکہ وہ مسلیمہ کذاب، کورش کہتے تنے اور ہم اللہ الرحیم من کروہ طعند دیتے کہ جم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم مناور فر مایا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

کا تھم ضادر فر مایا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخفائها فما جهر بها حتى مات .

لهذاحضور صلی الله علیه و آله وسلم نے تھم صا در فرمایا که بسم الله الرحمٰن الرحیم پوشید و پڑھا کرو، پھر تاوقتِ وفات بھی نمہ ز میں بسم الله پکار کرئیں پڑھی۔ (طبرانی)

حضرت ابن عماس رضی الله عنه ہے روایت ہے۔

علما نرلت هذه الاية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لايحهربها.

جب آیت ہم اللہ نازل ہوئی تو حضورا کرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ باند آ واز ہے نہ پڑھی جائے۔ (طبرانی) ای طرح تھی بخاری بھی مسلم اور طبرانی کے علاوہ معنف این الی شیبہ بڑینی ، ابودا کو دہ آن کی ، ابن بجہ ، ابن تزیمہ ، اور بیجی دغیرہ متعدد کتب صدیث میں اس امری صراحت موجود ہے کہ تسمیہ کی قرات مورہ فاتحہ یا کسی اور سورت کے جھے کے طور پر نہیں بلکہ الگ حیثیت ہے کی جاتی تھی۔ اگر یہ حصہ سورۃ فاتحہ ہوتی تو یقیناً اس کی قرات بھی اس کے ساتھ بلند آ واز ہے کی جاتی ۔ جن روایات میں بسم اللہ کی قرات کا دوران نماز بلند آ واز ہے ہونا نہ کور ہے وہ کی دور کے اوائل ایم ہے متعلق ہیں ۔ کین بعد میں صراحت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے پکار کر پڑھنے کی ممانعت فرما دی۔ لہذا تسمیہ کا نمر زمیں پڑھا جانا تلاوت قرآن کے آغاز وافتتاح کے طور پر ہے۔ کیونکہ جمد وشاء کے بعد جب سورہ فاتحہ کی قرات شروع ہوتی ہے پڑھا جانا تلاوت قرآن کے آغاز جانور یہاں بھی ہے تھم ہے کہ تلاوت قرآن کا آغاز پہلے تعوذ ( اعد ذہر الله من الشبطن الرحیم ) اور پھرتسمیہ (بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ) سے کیا جائے۔

بم الله كافاتخه كے جز موتے بائد موتے مل فتي قداب.

بہم امتدالر من الرحيم كے الفاظ كوا صطلاح ميں تسميد كہا جاتا ہے۔ يہى ايك آيت كے حصے سے طور پر قرآن عليم كى سورة النمل ميں وار دبواہے۔اس فحاظ ہے يہ بالا تفاق حصہ قرآن مجى ہے۔ارشاد بارى تعالى ہے۔

انه من سليمن وانه بسم الله الرحمن الرحيم ه

ہے شک وہ (خط) سلیمان کی جانب سے (آیا) ہے اوروہ اللہ کے نام سے شروع (کیا حمیا) ہے جو بے حدم ہریان بڑا رحم فرمائے والذہے ہ

آئمدنقد میں سے شوافع اسے سورۃ الفاتحہ کا جزوقر اردیتے ہیں۔ جب کہ بعض علاء ہر سورت سے پہلے ہم القدوار دہونے کی بناء پر سوائے سورۃ براٹ کے اسے ہر سورت کا جزوشلیم کرتے ہیں۔ ان میں اہن عباس ابن عمر ابن زبیر ابو ہر برۃ اورتا بعین میں سے عطاء طاوس سعید بن جبیر کھول اور زہری وغیرہ ہم کے اساء بیان کیے جاتے ہیں۔ امام عبد اللہ بن مبارک ا، م شفعی اورا مام احمد بن ضبل سے بھی ایک تول اس طرح منقول ہے۔ قول معروف اور ند بہب مختار سے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ تول معروف اور ند بہب مختار سے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ ید دوسری سورتوں کا جزوبیں بلکہ جرسورت سے پہلے اسے محض انتیاز وانفصال اور تیمن و تبرک کے لیے بیان کی میاہے۔ عبداللہ بن عباس سے استادہ عجم کے ساتھ مروی ہے۔

كان لمسمول لايعرفول القضاء السورة وفي رواية لايعرفون فصل السورة حتى نبرل سمم الله الرحمل اسرحيم فاذ سرلم عرفوا السورة قد انقضت وفي رواية ان السورة قد ختمت و استقلت او ابداء ت سورة احرى\_

مسلمانوں کو دوسور توں کے درمیان قرق وانفصال کا پنتہیں جلتا تھا۔ چنانچیاسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے نازل ہونے ہے

ایس صدفاصل قائم ہوئی کہلوگوں کواس کے ذریعے ہرایک سورت کے شروع ہونے یافتم ہونے ادر دوسری کے شروع ہونے کی معرفت حاصل ہوگئی۔

مدینہ وبھرہ اور شام کے قراء و نقبہا بھی ای تول کے موید ہیں کہ ہم اللہ سورۃ النمل ہیں دارد ہونے کے اعتبار سے ایک مرتبہ تو قرآن کی مستقل آیت ہے۔ لیکن باقی تمام سورتوں سے اس کا ورود محض فصل کے طور پر ہے تا کہ اس کے ذریعے دو متصل سورتوں کے درمیان واضح فرق کا پیتہ چل جائے۔ امام ابو حذیفہ امام مالک ، امام سفیان توری ، امام احمد بن حنبل ، امام اور امام اور ای وغیر ہم کا نہ ہب بھی مہی ہے۔

المازيس قرأت كرف كابيان ودالك:

( لُمَّ يَقُوَأُ فَالِحَةَ الْكِنَابِ وَسُورَةً أَوْ لَلاتَ آيَاتٍ مِنْ أَى سُورَةٍ شَاءً ) فَيقِرَاء أَهُ الْفَالِحَةِ لَا تَنْعَيْنُ رُكْنًا عِنْدَنَا ، وَكَذَا ضَمَّ السُّورَةِ إِلَيْهَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَالِحَةِ وَلِمَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا .

لَـهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّبَلَاةُ وَالسَّلَامُ "( لَا صَلَاـةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا) " وَلِـلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) "

وَلَنَا قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ﴾ وَالنَّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ لَا يَجُورُ لَكِنَّهُ يُوجِبُ الْعَمَلَ فَقُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا .

2.7

اوردہ سورۃ فاتحاورکوئی سورت یا جس سورت ہے جائے تین آیات پڑھے۔لہذا بھارے زدیک فاتحد کی قرات کا کرکم تعین نہیں۔اورای طرح اس کے ساتھ سورۃ ملانے کا تھم بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ بیں اہام شافعی نے اور سورۃ فاتحہ اورضم سورۃ بیں اہام ہالک نے اختلاف کیا ہے۔اہام مالک کی دلیل بیہے کہ نبی کریم ایسی کے صدیت ہے کہ سورۃ فاتحہ اورسورۃ کے بغیر ٹمازنہیں۔

اورا مام شافعی کی دلیل ہے کہ نمی کریم آلیف کا فرمان ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ اور ہی ری دلیل ہیہ کہ است امتد تعالی نے ارشاد فرمایا: قرآن سے پڑھوجوآسان ہولہذا خبروا حد کے ذریعے قرآن پرزیادتی کرنا ہو کر نہیں۔ البتہ خبروا حد عمل کو واجب کرتی ہے۔ لہذا ہم ان دونوں کے وجوب کے قائل ہیں۔

ائمەنقەكىزدىكى نمازىس كىم قرات كىمقداركايان:

نماز میں قرائت بین قراک کریم پڑھناتمام علماء کے زدیک متفقہ طور پر فرض ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کتنی رکعتوں میں پڑھنا فرض ہے؟ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زدیک بوری نمی زمیس قرائت فرض کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں لسلا کنر حکم الکل (اکثر کل کے علم میں ہے) کے کلیہ کے مطابق تین رکعت میں فرض ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے مطابق دور کعتوں میں قرائ فرض ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک قول مشہور ہے کے مطابق الم مثافتی رحمۃ الله تعالی علیہ کے مسلک کے موافق ہے۔ حضرت حسن بھری اور حضرت زفر رحمہما اللہ تعالی علیہا کے زد یک صرف ایک رکعت میں قرائت فرض ہے۔

#### نماز مین سوره فاتحه پڑھنے کا بیان:

اہام بخاری وسلم اپنی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعد الی عندرادی ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدی نے (نمازیس) سورۃ فاتح بیس پڑھی اس کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ (صحیح البخاری، مسلم) اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں اس آدی کی نماز نہیں ہوتی جوسورہ فاتحدادراس کے بعد قر آن سے پچھ نہ بوسے باری می جناری می ایک دوایت میں کے اندراجی)

پیست مسلم کی آخری روایت کا مطلب بیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کی کوئی اور سورۃ یا اور پیچھآ بیتیں پڑھنا بھی نشروری ہے۔

## المازيس سوره فالخديد معن كمستلين أتمدوننها وك نداب

اس مدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اگر کوئی آ دمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگ ۔ چنا نچہاس مدیث سے اہام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن صبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فی سے بیاستدلال کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے کیونکہ مدیث نے صراحت کے ساتھ ایسے آ دمی کی نماز کی فی کی ہے جس نے نماز میں سورہ فاتخہ بیں پڑھی ۔

خضرت ایام اعظم رحمة الله تعالی علیه کے نزدیک نمازیس سورہ فاتحہ پڑھنافرضیس ہے بلکہ واجب ہے۔اس صدیث کے بارے میں امام صاحب رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ بہال فی کمال مراد ہے بینی سورہ فاتحہ کے بغیر نم زاداتو ہوجاتی ہے گرکھل طور پرادانہیں ہوتی۔ (کیونکہ بجدہ سہو کے ساتھ ہوگی) اس کی دلیل قرآن کی بیآیت ہے آیت (فَافُر ءُو) ما تَبَسَر مِنَ الْقُرَانِ ) 73 ۔ المدرمل 20:) (لیعن قرآن میں سے جو پڑھناآ سان ہووہ پڑھو،اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔اس کے علاوہ خودرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بڑھنا فرض ہے۔اس کے علاوہ خودرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے بھی ایک اعرابی کی نماز کے سلسلے میں یقیلیم فرمائی تھی کہ فیاقہ والا ما تیسے معلی من القران (یعنی تمہارے لیے قرآن میں سے جو بچھ پڑھنا آ سان ہووہ پڑھو)

بہرحال احناف کے مذہب کے مطابق نماز میں فرض کہ جس کے بغیر نماز ادائبیں ہوتی قر آن کی ایک آیت یہ تنین آیتوں کا پڑھنا ہے خواہ سورہ فاتحہ ہویا دوسری کو کی سورۃ اور سورہ فاتحہ کا پڑھینا واجب ہے اس کے بغیر نماز ناتھ ادا ہوتی ہے۔

الم ابن البه عليه الرحمه ابنى سند كے ساتھ لكھتے ہيں۔ حضرت ابو ہريرہ بيان فرماتے ہيں كه نبى كريم صلى القدعليه وآله وسم الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبُّ العَالَمِينَ سے قراُت شروع فرمايا كرتے تھے۔ (سنن ابن ماجه، جا اص ۵۹، قد كى كتب ف نه كراجى ) نماز على آجين يڑھنے كابيان:

( وَإِذَا قَـالَ الْـإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَيَقُولُهَا الْمُؤْدَمُّ ) لِـقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "( إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا ) " وَلَا مُسَمَسَّكَ لِمَالِكِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلا الْمِسَالَةُ وَالسَّلامُ "( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلا الْمَسْلَةُ اللهُ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ الْإِمَامَ بَقُولُهَا .

قَالَ ( وَيُخْفُونَهَا ) لِمَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَلِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَالْآلَهُ ذَعَاءٌ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَاءِ ، وَالْمَدُّ وَالْفَصْرُ فِيهِ وَجُهَانِ ، وَالتَّشْدِيدُ فِيهِ خَطَأٌ فَاحِشْ.

ترجمه:

اور وہ آمین کو آہتہ پڑھیں۔جوہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کر بیکے ہیں۔اور بید لیل بھی ہے کہ آمین دع ہے اور اس میں اصل اخفاء ہے۔اور آمین میں مداور قصر دووجو ہات ہیں۔جبکہ اس کوتشد یدسے پڑھنا بڑی غلطی سے۔

المين الم اور مقتدى دونول يا صرف مقتدى يراهيس اور جروس من ترقيح مديث كابيان:

عد مدابن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مقتدی کے آمین کہنے کے سروجبر میں عموم ہے۔البتہ بعض نے کہاہے آمین آہت کی جائے ادر بعض نے کہا کہ جہری آواز کے ساتھ آمین کھی جائے۔

ہندوانی سے روایت ہو ہیان کرتے ہیں کہ اس صدیث کا ظاہر رہے۔ کہ جب وہ آبین کیے تو تم آبین کہوجس کی آبین افر شتوں کی آبین کے موافق ہوئی تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ (متعق علیہ ) اس حدیث ہے ا، م کی آبین کہنا ، بطریقہ اشارہ ٹابت ہوئی کہ جس کیلئے تھم تص چلایا گیا ہو۔ لہذاوہ س زیاد تی کی بطریقہ اشارہ ٹابت ہوئی کہ جس کیلئے تھم تص چلایا گیا ہو۔ لہذاوہ س زیاد تی ک

متاج نہیں ہے۔ جس کومصنف نے ذکر کیا ہے۔ بعنی امام بھی آمین کے۔ای کونسائی واین حبان نے بھی ذکر کیا ہے۔

اور حدیث تسمت جس کوسی نے بیان کیا ہے۔ کہ امام بنایا ای لئے جاتا ہے تا کہ تم اس کوا تباع کر دا درتم اس سے اختلاف نہ کرو۔ پس جب وہ تکبیر کہ تو تم تکبیر کہواور وہ قراُت کرے تو چپ کرجاؤاور جب وہ'' وَ لَا الْفَظَالَ الْمُعَالَة کہو۔اور مصنف کا قول کہ حدثیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کومقدم کیا ہے۔

پی حضرت سفیان نے بلند آواز ہے آمین کئے میں شعبہ کی خالفت کی ہے۔ اور کہا ہے کہ جمرا ابوعنیس با ابن عنیس جو ہے اس میں علقہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اس کی دوسری علت رہے کہ امام ترفدی نے ایک بہت بڑی علت رہ بیان کی ہے کہ انہوں نے اہام بخاری سے پوچھا کہ کیا علقہ نے اپ باپ سے سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا۔ کہ علقہ تو اسے والدکی وفات کے چھ ماہ بعد پیدا ہوئے نتھے۔

اہذا بدروایت منقطع ہوئی اور ای دجہ ہے امام دار قطنی دغیرہ کے سفیان کی دار ندرجوع کیا ہے کیوندوہ زیادہ حافظ حدیث تھے۔ حالانکہ آمام بیمنی نے شعبہ سے بلند آواز دالی حدیث روایت کی تھی۔

احادیث کے اختلاف کی وجہ ہے مصنف نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندوالی حدیث کی طرف عدول کیا کیونکہ وہروا نہت معلوم ہے اوراس میں آمین آمیتہ کہنے کا بیان ہے۔ (فتح القدیر ، ج ۲ مسلم ۲۸ ، بیروت ) قماز میں آمین کا مسئلہ:

نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو تھم شرقی ہیہے کہ جس وقت امام "و**لا المسنسالی** ن " کہتو تم آ ہستہ "مین''کہو۔

ا کام بخاری علیہ الرحمہ امین کے آہتہ کہنے پر ایک باب بائد ہے ہیں اور اس کے ذیل میں بیرحدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عن کرتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ نے فر مایا: جب امام امین کہتو تم امین کہو، کیونکہ جس کی امین فرشتوں کی امین کے موافق ہوگئی، اس کے بچھلے گناہ معاف کردئے جا کمیں گے۔
(صحیح بخاری، ج اج ۸۰۱، قد می کتب خانہ کراچی)

سردہ لوں لوگوں کو تھے بخاری کا نام استعال کر کے گمراہ کرنے والے ہی تھے بخاری کی اس حدیث کو قبول نہیں کرتے اور حالت نماز میں نہایت شور کرتے ہوئے بلند آ واز ہے آمین کہتے ہیں۔ہم ای حدیث کی تائید میں صحاح سند کی ایک اور حدیث بیان کررہے ہیں تا کد کن گھڑت دوایات بیان کرنے والوں کے مند کولگام دی جاسکے۔

امام ترفدى عليه الرحمة تقل فرماتے بين حضرت علقمه بن واكل رضى الله عندا بين والدے روايت كرتے بين كه في كريم منابقة عيف في "غير المغضوب عليهم ولا المضالين پڑھاا ورآ ہتدا بين کي۔

(چامع ترندی بس ۳۳ ،نورمحراضح المطالع کراچی)

یا در ہے جوروایت آمین بلند آواز سے کہنے والے لوگوں کوستاتے ہیں اس میں ایک داوی بشر بن رافع ابوالاسیاط حارثی ہے جس کوامام بخاری ،امام تر فدی ، کمام نسائی ،امام احمد ،اورامام ابن معین نے اس کوضعیف کہا ہے ۔لہٰداو وروایت بجح نہیں۔ (عمدة القاری ، ج ۲ بھ ۵۲ مطبوع مشیر بیمصر)

# المين المستمين كولاكل مي احاديث:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رضى الله عنه أَذَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ :إِذَا قَالَ الإِمَامُ : (غَيُرِ الْمَعَنُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيُنَ) فَقُولُوا : آمِينَ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوُلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ ذَنْبِهِ. السَمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّآلِيُنَ) فَقُولُوا : آمِينَ . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوُلُ الْمَلَاثِكَةِ، الْمَامُومُ بِالتَّامِينِ، 271/1 ، الرقم) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ( البحاري في الصحيح، كتاب صفة الصلاة، باب جهر المأموم بالتامين، 271/1 ، الرقم)

حضرت ابو ہریرہ رضی انڈعند فرماتے ہیں کہ حضور نی اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :جب إمام (غَیْرِ الْمَغُضُوبِ
عَلَیْهِہُ وَلا السَّالِینَ) کے توتم کبو: آبین۔جس کا کہنا فرشتول کے کہنے کے موافق ہوگیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے
جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی انڈ غنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم ویتے سے کہ ا، م پر سبقت نہ کرو، جب ا، م تکبیر کجے تو تم تکبیر کہو، اور جب وہ (وَ لا السطّسالِينَ) کہتو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کر و اور جب وہ (سَبِعَ اللهُ لِمَنْ حَدِدَهُ) کہن تو تم (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَدُدُ) کہو۔

مسدم في الصحيح؛ كتاب :الصلاة، باب :النهي عن مبادرة الإمام بالتكير وغيره، 310،1 ، الرقم 415 :، واس خزيمة في الصحيح، كتاب :الموقم 1576 :، والبيهة في السنن الكبرى، 92،2 ، الرقم 2424 ·

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام (عیرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِا مَ وَلا السَّالِينَ (َ کِجاوراس کے بیچھے مقتدی آ مین کہیں اور آ مین پڑھنے والوں کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو جائے قونمازی کے پچھے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ عَنُ مسلم مى الصحيح، كتاب :الصلاة، باب :التسميع والتحميد والتأمين، 307،1 ،الرقم 410 :، وأحمد بن حنبل فى المسند، 449/2 ، الرقم 9803 : وأبوعوانة فى المسند، 456،2 ، الرقم 1689 : وأبوعوانة فى المسند، 456،2 ، الرقم 1689 : وخرت الوجريره رضى الله عند مروى بكر صفورني أكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا : جب امام (عَنِيسب و المَعَنَّفُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا الضَّالِينَ ) كَهِ تُوتُم آمين كهو - بِحَمَّل فرشت بحى آمين كهتم بين اورامام بحى آمين كهتا بين كهتا بين اورامام بحى آمين كهتا به وجس كم آمين فرشتون كى آمين كرما تحمل جائك كل ال كرما بقد كناه بخش ويت جائيل كر

(السائي في السنن، كتاب :الافتتاح، باب :جهر الإمام بآمين، 144،1 ، الرقم 927 )

حضرت وائل بن حجرت الله عندے روایت ہے کہ حضور نی اکرم سلی الله علیدة آلد وسلم فے (غیر الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ ولا الصَّالِینَ) پڑھاتو کہا: آمین ۔ اور آب سلی الله علیدوآلدوسلم نے آمین کی آدازکو پست کیا۔

ِ (وَقَالَ أَبُوعِيْسَى :هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ. الترمذي في السنن، كتاب :الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب :ما حاء في التأمين، 289/1 ، الرقم 248 )

حضرت ابووائل رضى الله عندروايت كرتے بيل كرحضرت في اور حضرت مبدالله بن مسعود رضى الله عنمالتميد (بسنم الله الرخم الرخم الرخم الله الرخم الله الرخم الرخم الله الرخم الله الرخم الرخم الله الرخم الرخم الرخم الله الرخم الرخم الرخم 9304 ، والهيشمى فى محمع الزوالد، 2) والطبرانى فى المعحم الكبير، 263،9 ، الرقم 9304 ، والهيشمى فى محمع الزوالد، 2) فقد شافى كم طابق المام كم يحية قرأت كرتے كا طريق:

حطرت سمرة ابن جندب رضى الله تفالى عنه سے مروى ہے كدانهوں نے آقائے نامدار سلى الله عليه وسلم سے دوسكة (يعنی چپ رہنا) يا در كھے ہيں۔ ايك سكته تو تكبير تحريم كهد لينے كے بعد اورا يك سكته آب سلى الله عليه وسلم اس وقت كرتے تھے جب آيت (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَا الصَّالَةِنَ) بِرُه كُرفارغ موتے تھے حضرت الجا اين كعب نے (بھى سمرہ كے) اس قول كى تقد يق ہے۔ (سنن ابوداؤدج اجس الاء دارا لحديث ملكان، جامع ترفدى سنن ابن ماجه، دارى)

تکبیرتری یہ کے بعد خاموثی اختیار کرنے سے مرادیہ ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس وقت با وَاز بلند نہیں پڑھتے تھے چنا نچہ اس موقعہ پردعائے استفتاح ( لیعنی سُبُ سَائے اللہ اللہ عَلَیہ کے لیے خاموثی اختیار کرنا تمام آئمہ کے زویک متفق علیہ مسلہ ہے۔ دوسری جگہ یعنی سورہ فاتحہ کرنے کے بعد خاموثی اختیار کرنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعد فی علیہ کے نزویک سنت ہے تاکہ مقتدی اس عرصے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیس اور امام کے ساتھ منازعت لازم نہ آئے جوممنوع ہے حنفیہ اور مالکیہ مسلک میں سورۃ فی تحہ پڑھنے کے بعد خاموثی اختیار کرنا حکورہ ہے۔

و لاالصالين كے بعد قاموش رہنے كى توجيداور غير مقلدين كانماز من وركرنا:

برصغیر پاک وہندمیں غیرمقلدین نماز کے بعد ذکر کرنے کے بارے میں بیدواد بلد کرتے بین کدمبحدول میں شور ہوتا ہے اورنمازیول کی نماز ڈسٹر بہوتی ہے جبکہ خود بیلوگ لاؤڈ سپیئر پراوٹجی آ داز دل سے آمین کہتے ہیں تو اس دقت مساجد تو در کنار بورے محلے میں ان کی آمین کا شور جاتا ہے۔اب ان لوگوں کی نماز ڈسٹرب کیوں نہیں ہوتی۔

سورة فاتحه پڑھ لینے کے بعد تھوڑی دہر کے بعد کیلئے خاموثی اختیار کرنے سے شوافع کی دلیل کدا، م کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہے۔جبکہ غیرمقلدین نماز کے خشوع وخصوع کوخراب کرتے ہوئے اتنی زورے آمین کہتے ہیں۔کہان کے ہاں آنے والانیا نمازی و پہے ہی خوف زوہ ہوجا تاہے کہ وہ کہاں آھیا ہے۔غیرمقلدین اپنے مؤقف کو ٹابت کرنے کیلئے اس مسئلہ میں فقہ شافعی کا برا اسہارا لیتے ہیں۔فقہ شافعی کی اس توجید پر ممل کیوں نہیں کرتے۔کیا صرف اپنی مرضی کے مطابق ماننا ہے اور اپنی

ركوع من جات موت تجبير كالحم:

قَالَ ﴿ ثُمَّ يُكَبُّرُ وَيَرْكُعُ ﴾ وَفِي الْمَجامِعِ الصَّغِيرِ ﴿ وَيُكَبِّنُو مَعَ الْانْعِطَاطِ ﴿ لِأَنَّ السَّبِي عَلَيْهِ الصَّارَةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُكْبُرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفِعٍ ﴾ ﴿ وَيَحْذِفُ النَّكْبِيرَ حَذْقًا ﴾ ِلَّآنَ الْمَذَ فِي أَوَّلِهِ خَطَأُ مِنْ حَيْثُ اللَّهِ إِنَّ لِكُولِهِ اسْتِفْهَامًا ، وَفِي آخِرِهِ لَحُنَّ مِنْ حَبَّتُ اللَّهَ .

فرمایا: اور وہ تمبیر کیے اور رکوع کرے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ وہ جھکتے ہوئے تئبیر کیے۔ کیونکہ نبی کریم اللہ مرجھکتے اورا مختے ونت تمبیر کہا کرتے تھے۔اور تکبیر میں اچھی طرح سے عذف کرے کیونکہ تبیر کے اول کولسادین کے اعتبار سے غلطی ہے کیونکہ وہ استفہام بن جائے گا اور تکبیر کے آخر میں مدکرنے سے لغت کی حیثیت سے کن ہوگا۔ (جو کہ غلط ہے )۔

علامه ابن حجر رحمة الند تعالى عليه فرماتے بي كداس كامطلب بيز ہے كدا ذان كے كلمات كى ادائيگى ميں اتنى ڈھيل كروك کلمات بغیر کینیج ہوئے تا کہ حدیث تجاوز نہ ہوواضح واضح کہرسکو۔اس وبہ سے مؤ ذنوں کے لیے تا کید ہے کہ وہ اذان کے کلمات کی ادائیگی میں احتیاط سے کام لیں اور قواعد کے مطابق اذان کہیں تا کہ غلطیوں کا ارتکاب نہ ہوسکے کیونکہ بعض غلطیاں الى بيل كدان كوقصد أكرني والاكفرى حدتك بيني جاتا ہے جيسے اضعد كالف كومد كے ساتھ اداكر ناكر بياستفهم م ہوجاتا ي اورجس کے معنی میہ ہوجاتے ہیں کہ کیا میں گوائی دول الح ؟ یا اللہ اکبر میں حرف با کو مدے ساتھ بھیچ کر (اکبر) پڑھن کہ میہ غظ كبرك جمع ہوج تى ہے جس كے معنی اس طبلے كے آتے ہیں جس كا ايك منہ ہوتا ہے اور دائر سے كی شكل میں ہوتا ہے يا اس طرح

لفظامه يروقف كرنااورالله سابتداء كرنا

حضرت عمران بن حسین رضی الله عند نے فر مایا : انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عند کے ساتھ بھر ہیں نماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وہ نماز یا دکروا وی جوہم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔انہوں نے بتایا کہ وہ (بعنی حضرت عی رضی اللہ عند) جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔ (بخاری، رقم ۱۳) رکوع کرنے کا طریقہ اوراس کی تبیج کا بیان:

( وَيَعْتَمِهُ بِينَهُ بِعَلَى رُكِبَتَهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الشَّلامُ وَالسَّلامُ وَالَّهُ عَنَهُ"
( إذَا رَكَعْت فَضَعْ يَدَيُك عَلَى رُكُبَتِك وَفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِك ) " وَلا يُنْدَبُ إِلَى الشَّفُوبِجِ إِلَّا فِي هَلِهِ الْحَالَةِ لِيَحُودَ وَلِهِمَا وَرَاء كَلِكَ يُنُوكُ عَلَى الْحَالَةِ لِيَحُودِ وَلِهِمَا وَرَاء كَلِكَ يُنُوكُ عَلَى الْحَالَةِ لِيَحُودُ وَيَهِمَا وَرَاء كَلِكَ يُنُوكُ عَلَى الْحَالَةِ لِيَحُودُ وَيَهِمَا وَرَاء كَلِكَ يُنُوكُ عَلَى الْحَالَةِ ( وَيَشْعُو فَهُوهُ ) وَلَا يَرْفُعُ الْعَادَةِ ( وَيَشْعُو فَهُوهُ ) وَلا يَرْفُعُ النَّعَادَةِ ( وَيَشْعُو فَهُوهُ ) وَلا يَنْهَ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهُوهُ ) ، ( وَلا يَرْفَعُ لَهُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهُوهُ ) ، ( وَلا يَرْفَعُ لَهُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ لا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلا يُقَنِّعُهُ ( وَيَعُولُ وَأَلْسَهُ وَلا يُعْفِيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ إِذَا رَكَعَ لا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلا يُقَنِّعُهُ ( وَيَعُولُ لَا يَعْفِيهِ مِنْ لا قَالِي قَلْمُ اللهُ وَلَاكَ أَذْنَاهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( إِذَا رَكَعَ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( إِذَا رَكَعَ الْعَلَمُ فِي الْعَلَامِ الْعَمْعِ عَلَيْهِ الْعَلَامُ فَى الْعَظِيمِ فَلانًا وَ ذَلِكَ أَذْنَاهُ ) " أَى أَذْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ .

اوروہ اپ دونوں ہاتھوں کو اپ گھٹوں پرر کھے اور اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھے۔ اس لئے کہ حضرت اس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کر پھٹنے نے فرمایا : جب تو رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹوں پر رکھ اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی رسے مشادگی اس کے سوا کہیں بھی مندوب نہیں ۔ تا کہ پکڑ ناممکن ہواور بجد ہے کی حالت کے سوا کسی حالت بیں انگلیوں کو مل نا مندوب نہیں ۔ اور ان ذکر کریدہ احوال کے سواہاتھوں کو اپنی عادت پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کمرکو کسی حالت بیں انگلیوں کو مل نا مندوب نہیں ۔ اور ان ذکر کریدہ احوال کے سواہاتھوں کو اپنی عادت پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کمرکو برابر دکھتے تھے۔ لبذا وہ سرکونہ جھکا ہے اور نہ ہی سرکو کہ اور نہ ہی سرکو کہ اور نہ ہی سرکو انتہاں کہ انتہاں کہ انتہاں کہ سے جب کوئی شخص رکونہ کرے تو وہ تمین مرجہ '' افر سیاس کا کم اذکم ورجہ ہے۔ لین کشرت والی جسم کا ادنی ہے۔ ۔ کوئی انتہاں کا کم اذکم ورجہ ہے۔ لین کشرت والی جسم کا ادنی ہے۔ ۔ کشرت انتہاں کا کم اذکم ورجہ ہے۔ لین کشرت والی جسم کا ادنی ہے۔ ۔

حضرت ون بن عبدالله حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عندے قال کرتے ہیں کے آقائے نامدار سلی امتد علیہ وسم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اس کورکوع میں سبحہ ان رہی العظیم تین مرتبہ کہنا جا ہے تب اس کا رکوع پورا ہوگا اور بیادنی درجہ ہے اور جب ہم میں ہے کوئی بحدہ کر نے قواسے بحدے میں سب حیان وہی الاعلی بین مرتبہ کہنا جائے ہیں اس کا بحدہ یوراہوگا اور بیاد فی درجہ ہے۔ (جامع ترفدی سنن ابودا کور بچاہ میں کا انداد الحدیث ملتان سنن ابن ماجہ)

رکوع میں ان تسبیحات کو بین مرتبہ کہنا اونی درجہ کمال سنت کا ہے ور نہ قواصل سنت ایک مرتبہ میں ادا ہوجاتی ہے اور کم ل سنت کا اوسط درجہ پانچ مرتبہ ہے اور اعلیٰ درجہ سات مرتبہ کہنا ہے اور انتہائے کمال کی کوئی صفیمیں ہے گویفس حضرات نے دل مرتبہ کہا ہے اور انتہائے کمال کی کوئی صفیمیں ہے گویفس حضرات نے دل مرتبہ کہا ہے اور انتہائے کی سنت کا اوسط درجہ پانچ مرتبہ ہے اور اعلیٰ درجہ سات مرتبہ کہنا ہے لیکن بہر صورت میں امام کو مقتد یوں کی رعا بت الازم ہوگ ۔ مرتبہ کہا ہے اور اس نے حضرت انس ابن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیہ ہوئے سال کہ میں نے تو ایک نا بدارصلی اللہ علیہ وسلم کی دفات کے بعد اس نو جوان لیخی حضرت عمر بن عبد انعزیز رحمت اللہ علیہ سال کے علاوہ کسی کے خطرت عمر بن عبد انعزیز رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کسی کے خطرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ، رکوع کا در تبیار ان کے درجہ کا دبیا ہم نے ان کے درجی آخریت سے خطرت میں اللہ علیہ دسلم کے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ، رکوع کا در تبیار ان کے دربی تعید ان کے دربی کی ندازہ دادہ کی دربی اللہ تعالیٰ عنہ کے ، رکوع کا دربی تو بیا کہ دربی اندازہ کیا۔

(ابودا ؤد، ج اج ، ۱۲۹، دارالحدیث مکتان سنبن نسائی)

#### ركوع وجود من كرسيدهي د كين كابيان:

ا مام ابن ماجدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عند فرماتی ہیں رسول اللہ عندوآ لدوسکم جب رکوع میں جاتے تو چبرہ اور سرکواو نیچار کھتے نہ نیچا بلکہ درمیان میں ( کمر کے برابر ) رکھتے۔

۔ حضرت ابومسعود رضی انڈعند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہیں جس میں مردا بنی کمررکوع سجدہ فیم سیدھی بھی نہ کرے۔

حضرت علی بن شیبان جواپی قوم کی طرف سے وفد میں آئے تھے فرماتے ہیں کہ ہم چلے تی کہ درسول التدسلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ ہے ہے بیعت اور آ پ کے پیچھے نماز اوا کی تو آ پ نے گوشئے پتم ہے ایک صاحب کو دیکھا کہ رکوع سجدہ میں ان کی کمرسیدھی نہیں ہوتی ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اوا فرمائی فرمایا اے مسمانوں کی جماعت اس محض کی نماز نہیں ہوتی جورکوع سجدے میں اپنی کمرسیدھی نہ کرے۔

حضرت واجعه بن معبدرضی الله عنه فرماتے ہیں جس نے رسول الله علیہ وآلہ وسلم کونماز پڑھتے وٰ یکھا آپ سلی الله علیہ وآلہ دسلم جب رکوع میں جاتے تو اپنی پشت بالکل سیدھی رکھتے حتیٰ کہا گریا فی ڈال دیا جائے تو و ہیں تھہر جائے۔ (سنن ابن ملجہ)

حضرت طلق ابن علی حنفی فرماتے ہیں کہ آقائے تا مدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بزرگ و برتر اس ،ندے کی تماز کی

طرف نبیں دیکھاجوا پی نماز کے بچو دور کوع میں اپنی کمرسید حی نبیں کرتا۔ (منداحمہ بن عنبل)

القدت لی کی بارگاہ میں وہی نماز مقبولیت کے درج کو پہنچتی ہے جس کے تمام ارکان پوری طرح ادا کئے جادیں اگر کوئی رکن اپنے قواعدو آ واب کے مطابق درست نہ ہوتو نماز قبولیت کے درج کوئیس پہنچتی جٹانچہ رکوع وجود چونکہ نماز کے اہم ترین رکن ہیں اس لیے ان میں اگر نقص رہ جاتا ہے تو گویا پوری نماز تاقص رہ جاتی ہے جس کی وجہ دہ نماز اتمام و کمال کے مرتبے کوئیس پہنچتی ابندا اس صدیث کے ذریعے آگاہ کیا جار ہاہے کہ رکوع و بجود (کو پوری) احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے بعنی پہلے رکوع و بجود سے اٹھے کے بعد کم کواچھی طرح سیدھا کر لینا چاہئے اس کے بعد دوسرار کوع و بجدہ کیا جائے گا تو وہ دکوع و بجود ادا کہلانے کا سیتی میں جدد ہے اٹھے کہ کم کوسیدھی کے بغیر دوسر نے رکوع و بجد دوسرار کوع و بجدہ کیا جائے گا تو وہ دکوع و بجود ادا کہلانے کا مستحق میں جدد ہے اٹھی کہا تھی ہے ہود ادا کہلانے کا مستحق میں ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کی نماز کی طرف رب قدوس نظر بھی نہیں کرے گا بینی اسے تبول نہیں کریگا۔

قومه كرف كاشرى بيان:

( ثُمَّ يَرُفَعُ رَأْمَهُ وَيَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَيَقُولُ الْمُؤْتَمُ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَلَا يَقُولُهَا الْمَامُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ مَ وَقَالَا يَقُولُهَا فِي نَفْسِهِ ) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ النّبِيَّ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الذِّكْرَيُنِ ) " وَلَا نَهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ.

وَلَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ ) " هَلِهِ قِسْمَةٌ وَأَنَّهَا ثُنَافِي الشَّوِحَةَ ، لِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُؤْتَمُ بِالنَّسْمِيعِ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَا نَهُ وَمَ بِالنَّسْمِيعِ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَا نَهُ اللَّهُ وَلَا نَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَى عَالَمَ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَعْمُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

27

پھردہ اپنے سرکوا تھائے اور دہ کے 'مسیمع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ ''اور مقدی کے' دَبّنا لَک الْحَمُدُ ''اوراہام'' دَبّنا لَک الْحَمُدُ ''اوراہام'' دَبّنا لَک الْحَمُدُ ''اوراہام'' دَبّنا لَک الْحَمُدُ ''نہ کے ۔ یہام اعظم کے نز دیک ہے جبکہ صاحبین کے نز دیک ام بھی دل میں کے گا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کر پیم تھا ہے ان دونوں کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں دوسرے کو ترفیب دل ناہے۔ لہذاوہ اپنے آپ کو شربھلائے۔

اورا، ماعظم رضی الله عند کنزدیک بی ریم الله کارفر مان بے کہ جب امام اسم مقالله لِمَنْ حَمِدَه "لیسم" رَبّناً لک السخے مد "کہو۔اوریمی تقسیم ہےاوریمی تقسیم امام کوروکنے والی ہے۔اورای دلیل کی بنیاد پر ہمارے زدیک مقتدی



"سَمِعة اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه" ند كِها اورامام شافعى عليه الرحمة في اختلاف كيا عوه فرمات بين كدامام كي حمرنا يدتمد كرف كي بعد حمد من والمامت كي وضع كي على فلاف مي اورجع كرف والى روايت كومنفر ونمازى برمحول كياج عنه كا كونكه وه دونول كو بتع كرنا من روايت من روايت

حفرت ابوہ ریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہوئے کے وقت تکبیر کہتے اور جب رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو ''سمع الله لمن حمدہ " کہتے پھر کھڑے ہی کھڑے نے آدر سمع الله لمن حمدہ " کہتے پھر جب (سجدے کے لیے ) جھکتے تو تکبیر کہتے اور (سجدے سے ) مرافعاتے تو تکبیر کہتے اور (سجدے سے اور تحدید مرافعاتے تو تکبیر کہتے ۔ پھر نماز پوری کرنے تک ساری نماز ہیں بھی کرتے تھے اور جب دور کھتیں پڑھنے کے بعدا ٹھتے تو تحبیر کہتے ۔ (سمجے ابخاری وسمجے مسلم، ج ابھ، قدیمی کتب خانہ کراچی)

حضرت علی بن حسین ابن علی بطریق مرسل روایت فرماتے بین که آقائے نامدار سلی الله علیه وسلم نماز بیس جب جھکتے ( یعنی رکوع و جود میں جائے ) اور جب ( تومہ، جلسداور قیام کے دفت ) المصتے تو تکبیر کہتے ۔ آپ سلی امله علیه وسلم جمیشه ای طرح نم زیر ھتے رہے بیباں تک که آپ سلی الله علیه وسلم نے الله تبارک و نعالی سے ملاقات فرمائی ( یعنی و فات بائی ) ۔ (ماک)

#### رينا لك الحدا بستدا وازين صرف مقترى ومنفرد ك كيني بن اجماع است:

"دربنا لک الحمد " کو بالحجر پڑھنے کارواج ماضی قریب میں ہوا ہے، اور وہ بھی صرف ایک جماعت اوران میں بھی صرف چند بی لوگوں کے بہاں اس مسلد کا نام وشان تک نہیں ہوگئی ہوئے نہیں مانا ،عہد صحابہ سے نیکر عمر م صریف صدیت و نہیں ہے ، ملف صالحین ، محاب وہ تا بعین کے ادوار میں اس مسلد کا کوئی سرائے نہیں مانا ،عہد صحابہ سے نیکر عمر م صریف حدیث و فقد اور تغییر قرآ بھی کا جمنا مطبوعہ اور غیر مطبوعہ و خیر ہ موجود ہے کی میں بھی اس مسلد کی جانب اونی اشارہ تک نہیں ، قرآ ن کے فقد اور تغییر قرآ بھی کا جمنا مطبوعہ اور غیر مطبوعہ و خیر ہ موجود ہے کی میں بھی اس مسلد کی جانب اونی اشارہ تک نہیں ، قرآ ن کے بعد سب سے معتبر کتاب " صحیح بخار کی " ہے ، اس میں ہیں اور نظر آ تے ہیں " : باب جدھ الامام سالت المسلم و بنا لک الحد اللہ میں دینا لک الحدم د " یعنی دعا بقو مہ کو بلند آ واز سے برد ھن ، اس کے اثبات میں کوئی ب ب نظر نہیں آ تا ، حالا نکہ دعا بقو مہ میں جہر کے قائلین جن احاد بیت سے استدلال کرتے ہیں وہ تی ہیں موجود ہیں ۔
میں موجود ہیں ۔

خيرت بكدامام بخارى جن كے بارے يل "امام الدنيا في فقه الحديث "اور "فقد البخارى في تراجمه " كهاكي

قرون مشہود لہ بالخیراوراس کے بعد کے ادوار میں کی کا س متلہ کو بیان نہ کرتا ،اور نہ بی اس پر سے عمل کا منقول ہونا اس بات پر صاف ولالت کرتا ہے کہ ان ادوار میں عملی یا قولی کسی بھی شکل میں اس مسئلہ کا وجوذ نہیں تھا، بلکہ سب کا اس بات پر انفاق واجماع تھا کہ "ربنا لک الحمد " آ ہستہ ہی پڑھیں گے ،غور کیجے کہ سلف آ مین بالحجر پڑھل کرتے ہے اور بہ ہم تک منقول نہ ہونا ہوگیا ، پس اگروہ "ربنا لک الحمد " بھی بالحجر پڑھتے تو یہ بھی ہم تک نقل ہوجا تا ،لیکن اس سلسلے میں سلف ہے کچھ منقول نہ ہونا اس بات پرصاف دلالت کرتا ہے کہ سلف صالحین متفقد اور اجماعی طور پر اس دعا وکو آ ہستہ ہی پڑھتے تھے۔ ربنا لک الحمد کے بارے میں قولوا صیغے کے اسلوب و بیان کا مغہوم:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ": جب اما الله أكبر كے تو تم الله أكبر كو تو تم ربنا لك الحد كريو " ( منداً حمد 10994) المستدرك علی الحد علی الله كير كو تو تم ربنا لك الحد كيو " ( منداً حمد 10994)) المستدرك علی الحد علی الله كير الله كام الله الله الله وصلا قالجماعة ، رقم (244) امام حاكم نے اس حد يث كوشخين كی شرط پر صحح كما ہے اور ام ذہبی نے بھی ال كی تائيد كی ہے، امام ابن فريمه نے بھی اسے صحح كہا ہے (صحح ابن فريمه نے بھی اسے صحح كہا ہے (صحح ابن فريمة : ٣٥٣ رقم 200 اواللفظ له) شخ البانی نے بھی اس حدیث كی ہے۔

(صحیح الجامع) ـ ۱۸۲۱ رق ۲۰۹۰ طرف الحدیث : اذا قبال الامام) اورایتی کتاب صفة الصلوة (عربی : (ص۲۷ حاشیه مصر ۲ مس المی نقل کیاهے ـ ۱ یه حدیث درج دیل کتب میں بھی ہے (السنل الکیری البیهقی (۱۳۲): کتاب لحیص (آبه اب صفه الصلوة : (باب کیفیة شکیر ارقت ۲۰۹۱): کتاب لحیص (آبه اب صفه الصلوة : (باب کیفیة شکیر ارقت ۲۰۹۱) المسلمانی یعلی : ۲۷۱ و رقم ۱۹۲۵ رقم ۱۹۲۳ رقم ۱۹۲۳ رقم ۱۹۸۹ مسلمانی حمید .

اب بتلایا جائے کہ کیا مقتدی حضرات "الله اکبر" بھی ہا واز بلند پڑھیں گے؟ کیونکہ اس حدیث میں ربنا لک الحمد کے "قولوا" کے ساتھ ساتھ "الله اکبر" کے لئے بھی "قولوا" موجود ہے، اور دُونوں جگہ "قولوا" ہے مطلق خطاب وارد ہے، اب جومفہوم "الله کبر "والے "قولوا" کا بھی ہوگا وہی مفہوم ربنا لک الحمد والے "قولوا" کا بھی ہوگا ، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی حدیث میں آیک ہی صدیت میں آیک ہی ساتھ ایک ہی ساتھ ہی ساتھ ایک ہی ساتھ ہی س

مجده كرنے كائكم شرعى:

قَالَ ( لُمَّ إِذَا الْمَتَوَى قَالِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ ) أَمَّا التَّكِيرُ وَالشَّجُودُ فَلِمَا بَيَّنَا ، وَأَمَّا الِاسْتِوَاء ُ قَائِمًا فَلَيْسَ بِفَرُضٍ ، وَكَلَا الْبِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْلَلَيْنِ وَالطَّمَأْنِينَةُ فِى الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

قَـالَ أَبُو يُوسُنَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُـفَتَـرَضُ ذَلِكَ كُـلُّهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّالِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( قُمْ فَصَلُ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ) " قَالَهُ لِأَعْرَابِي حِينَ أَخَفَ الْصَّلَاةَ .

وَلَهُ مَا أَنَّ الرُّكُوعَ هُوَ الِانْسِمِنَاءُ وَالسَّجُودَ هُوَ الِانْخِفَاضُ لُغَةً ، فَتَتَعَلَّق الرُّكْنِيَةُ بِالْأَذْنَى فِيهِمَا ، • وَكَذَا فِي الِائْنِقَالِ إِذْ هُوَ غَيْرُ مَقُصُودٍ .

وَلِى آخِرِ مَا رُوِى تَسْمِيَتُهُ إِيَّاهُ صَلَاةً حَيْثُ قَالَ : وَمَا نَفَصْت مِنْ هَذَا شَيْدًا فَقَدُ لَقَصْت مِنْ صَلَالِك ، ثُمَّ الْفَوْمَةُ وَالْحِلْسَةُ سُنَّةً عِنْدَهُمَا ، وَكَذَا الطُّمَأْنِينَهُ فِى تَخْرِيجِ الْجُرْجَائِيُّ . وَفِى تَخْرِيجِ الْكُرُجِيُّ وَاجِبَةٌ حَتَّى تَجِبَ سَجْدَدًا السَّهُو بِنَرْكِهَا مَاهِيًّا عِنْدَهُ

2.7

جب دہ سید عا کھڑا ہوجائے تو وہ تجمیر کیے اور سجدہ کرے۔ تئمیر اور سجدے کی دلیل ہم بیان کر بچکے ہیں۔ جبکہ رکوع سے سیدھ کھڑا ہونا یہ فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح طرفین کے نزد کی دو مجدول کے درمیان جلسہ اور رکوع و ہجود میں طما نہت بھی فرض نہیں۔
 فرض نہیں۔

جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: بیساری چیزیں فرض ہیں۔اورامام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ کیونکہ جب ایک اعرابی نے نماز ہیں تخفیف کی تو آ پ علی ہے نے فرمایا: تو نماز پڑھ کیونکہ تونے نماز نہیں پڑھی۔

طرفین کی دبیل میہ ہے کہ دکوع کامعنی جھکنا اور تجدے کامعنی لفت کے اعتبارے پست ہونا ہے۔ ہند ارکنیت انہی دونوں میں کم از کم کے سی تھ متعلق ہوگی۔ اورائی طرح نشقل ہونا ہے حالا نکہ وہ غیر مقصوو ہے۔ اوراع ابی والی حدیث کے آخر میں اس کانام نماز رکھا ہے۔ لہذا اسی دجہ سے فرمایا ہے کہ جوتو نے نماز میں کی کی ہے تو تیری نماز کم ہوئی۔ اور طرفین کے نزدیک قو مداور جلسسنت ہے اورامام جرجانی کی تخ تابج کے مطابق طمانیت کا بھی بھی تھم ہے۔ جبکہ امام کرخی کی تخ تابج کے مطابق طمانیت کا بھی بھی تھم ہے۔ جبکہ امام کرخی کی تخ تابج کے مطابق طمانیت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو کے دو تجدے لازم آئیس گے۔

تعدیل ارکان کے بارے میں احکام شرعیہ کابیان:

الله علی مسید الله عند بیان کرتے ہیں کررسول الله علی مسید میں تشریف فرما ہوئے جبکہ ایک وی بھی مسید

میں واخل ہوا۔ اس نے نماز پڑھی پھر آیا ہی علیقہ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو ٹی کریم علیقے نے سلام کا جواب دیا اور کھر فرمایا: لوے جااور نماز پڑھی کونکہ تو نے نماز (درست طریقے ہے) نہیں پڑھی وہ آ دمی والیس گیا لیس اس نے نماز پڑھی اور پھر نمی کریم علیقے کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا: تو لوٹ جا تو نے نماز (درست طریقے ہے) نہیں پڑھی بیتیں کریم علیقے کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا: تو لوٹ جا تو نے نماز (درست طریقے ہے) نہیں پڑھی مرتبہ تک ( یکی فرمایا) پھر اس شخص نے کہاتھ مے اس ذات کی ،جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا میں اس سے انجھی نہیں پڑھ سکتیا ۔ آپ مجھے سکھلا ہے تو آپ نے فرمایا: جب تو نماز کیلئے کھڑا ہوتو تکمیر کہد ، پھر قرآن پاک میں سے جتنا ہو سے تھی تا ہو ہے۔ پھر جلد کر ،چی کہ تو سجدہ ہے۔ مطمئن ہو جائے ، پھر جلد کر ،چی کہ تو سجدہ ہے۔ پھر تم ان کی کے سیدھا کھڑا ہو جا ، پھر تجدہ کر ،چی کہ تو سجدہ ہے۔ پھر تم ان کی کے اسیدھا کھڑا ہو جا ، پھر تجدہ کے دو سجدہ ہے۔ مطمئن ہو جائے ، پھر جلسہ کر ،چی کہ اطمینان سے بیٹھ جائے ۔ پھر تم آم نماز میں ایسانی کر ۔ (بناری خاص ۱۹ مدد کی کتب خانہ کر چی

حضرت رفاعدا بن رافع رضی الله تعالی عنه قرماتے ہیں کہ ایک آ دمی مسجد میں آیا اور نماز پڑھی ، پھر آ قائے نامدار مسلی الله علنيه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوكرسلام عرض كيا، رسول الله سلى الله عليه وسلم كے (سلام كاجواب وے كر) فرمايا كه- اپني تماز دوباره پڑھو کیونکہ تم نے نماز تبیں پڑھی اس آ دی نے عرض کیا۔ یارسول التعلیق آپ سلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاد بیجے کہ نماز کس طرح پڑھوں؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب تو قبلے کی طرف متوجہ ہوتو اللہ اکبر ( یعن تکبیر . تحريمه) كهو پرسوره فاتحداور جو پجوالله جائے يرمو (ليني سورة فاتحه كے ساتھ جوسورت جا ہو يرمو) اور جبتم ركوع ميں جاؤتوائے دونوں ہاتھوں کوائے زانوؤں پررکھورکوع میں (اطمینان سے) قائم رہواورا بی پشت کو ہموارر کھواور جب تم (ركوع ہے) مرافعا وَ توایق پشت كوسيدها كرواورسرا خاوَ (ليني بالكل سيد هے ہوجاؤ) بيبال تك كه تمام بثريال اپني اپن جكه برآ جائمیں اور جب بجدہ کروتو اچھی طرح بجدہ کرواور جب تم بجدے ہے۔ سراٹھاؤ تو اپنی بائمیں ران پر بیٹے جاؤ پھرای طرح ہر ا کے رکوع و سجدے میں کرو، یہاں تک کدرکوع بہجود، قومہ اور جلسہ سے یا ہر ایک رکن کی سیم اوا نیگی پر تہہیں اطمینان ہو جائے۔ صدیث کے بیالفاظ مصافح کے بیں اور ابوداؤدنے اے تھوڑے سے تغیر و تبدل کے ساتھ تقل کیا ہے نیز تر ندی اور نسائی نے بھی اس روایت کو بالمعنی فل کیا ہے اور ترفدی کی ایک روایت میں بیالفاظ بھی میں کہ جب تم نماز پڑھنے کا اراد و کروتو اس طرح وضوکر وجبیها کدانلہ نے تنہیں تھم دیا ہے بھرکلہ شہادت پڑھو (جیساً کہ وار دہے کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہی فضیلت کی بات ہے یا یہ کے کلمہ شہادت سے مراداذان ہے) پھراچھی طرح نمازادا کرو(یا فاقم کامطلب یہ ہے کہ جمیر کہو) اور قرآن من سے جو کچھ مہیں یا وہوائ کو پڑھواور کھے یا ونہ توالحمد الله، الله اکبر اور لا الله الا الله کبو۔ پھرركوع كرو۔ حدیث کے آخری الفاظ ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس آ دی کو قر آن کی کوئی سور ۃ و آیت یا دنہ ہوتو اے جائے کہ وہ قرأت كى جكه سيحيان البله و الحمد الله و لا اله الا الله وا الله اكبرية هاياكر في يمانج بيم سكلب كدا كركوني كافر ملمان ہوتواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا وفت آنے تک قر آن کی کم ہے کم اتی آیتیں جتنی آیات کا پڑھنا نماز میں

فرض ہے یاد کر لے۔ اگر اس عرصہ میں اسے بچھ بھی یادنہ ہو سکے تو وہ قراکت کی جگہ ذکراور تبیع قبلیل کرنیا کر ہے اس ک ندن ۱۰۰۰ ہوجائے گی۔

حضرت شفق رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عند نے ایک آدی کو دیکھا کہ وہ (نمازیس)
اپ رکوع و میحود کو پوری طرح اوانہیں کر رہا تھا چنا نچہ جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ دضی الله تعالی عند نے اے بلایا اور
کہا کہ تم نے پوری (طرح) نماز نہیں پڑھی۔ حضرت شفق رحمة الله تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان میہ کہ دحضرت حذیفہ
رضی استد تعالی عند نے اس آ دمی سے میمی کہا کہ آگرتم (الی نماز سے بغیر تو بے ہوئے) مرجا و تو تم غیر فطرت پر (یعنی اس
طریقہ اسلام کے خلاف) مروعے جس پر الله تعالی نے میرصلی اللہ علیہ وسلم کو بدیدا کیا۔ (صحیح ابنجاری)

حضرت ابوقادہ رضی الفتہ تعالیٰ عندراوی بیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوری کرنے کے اعتبار سے سب سے برا چوروہ ہے جواپی تماز کی چوری کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انماز کی چوری کیے ہوتی ہے؟ فرمایا رکوع و بچود کا پورانہ کرنا۔ (منداحمہ بن ضبل)

مال کی چوری کرنے والے سے نماز کی چوری کرنے والا آ دی اس لیے برائے کہ مال جرائے والا کم سے کم چوری کے مال سے دنیا میں فائدہ تو اٹھا لیتا ہے اور پھر یہ کہ مالک سے معاف کرنے کے بعد یا مزاکے طور پر (اسلامی قانون کے مطابق) اپنے ہاتھ کو اگر وہ مواخذہ آ خرت سے نکے جاتا ہے کیکن اس کے برخلاف تماز کی چوری کرنے والا آ دمی تو اب کے معالم میں خووا پیٹنٹس کا حق مارتا ہے اور اس کے بدلہ میں عذاب آخرت کو لے لیتا ہے کیکن اس تقصان وخسر ان کے علاوہ اس کے ہاتھ اور ہی خوبیں گئے۔

حضرت تعمان بن مرہ رضی اللہ تعالی عندرادی جی کہ آقائے تا دار سلی اللہ علیہ وسلم نے (صحابہ کوئ طب کرتے ہوئے)
فرمایا شراب پینے والے ، زنا کرنے والے ، اور چوری کرنے والے کے بارے جی تم لوگوں کا کیا خیال ہے (کہوہ کس قدر
گناہ گار بیں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسوال مدود نازل ہوئے سے پہلے کیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ انتہ اور رسول
نی بہتر جائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ گناہ کیرہ ہیں جن کی مز آبھی ہے اور بدترین چوری وہ چوری سے جوانسان
ابنی نماز میں کرتا ہے ۔ سحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین نے عرض کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) انسان ابنی نماز میں
چوری کیے کرتا ہے فر مایا رکوع وجود کو یوری طرح ادانہیں کرتا۔ (مالک ، داری)

ال دوایت میں لفظ ترون تا کے ذیر کے ماتھ ہے جس کے معنی سے بیل کرتم کیا اعتقاد کرتے ہو؟ لیکن ایک ننخ میں تا کے پیش کے من تا کے پیش کے من تھے جس کے معنے میں بیا کہ تھے ہیں کہ تمہمارا کیا خیال ہے؟ راوی کے الفاظ میں بیروال حدود نازل ہونے سے پہلے کیا تھا۔ وجہ موال کو ظاہر کررے بین کہ آپ صلی اللہ تعلیہ وملم نے بیروال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس وقت کیا تھا جب کہ ان

المستحسن ہو کہ ہو گئی ہو گئی طرح معلوم نہتی جب ان افعال بدکی حدود (سزائیں) ستعین ہو گئیں تو پھرسب کے ذہن بیں ان کی برانی رائے ہوگئی اوران میں وئی شبو نہر ہا۔ میں ان کی برانی رائے ہوگئی اوران میں وئی شبو نہر ہا۔

تعديل اركان عيم أزك بعدوعا ما تكفي كاستدلال:

حضرت فض این عیاب رضی الله تع لی عدراوی بین کدآ قائے نامدار سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ (نقل) نماز دور کعت ہے اور ہر دور کعت میں التحیات ہے اور (نمازی روح ) ختوع ، عاجزی اور اظبار غربی ہے پھر (نمازی رصنے کے بعد) اپنے پر وردگاری طرف دونوں ہاتھ اتھ وی دفوں ہاتھ الله فرماتے بین کہ شعم متقدیم یلایک ہے رسول الله سلیم الله ملیم کی مراد پھی کہ نماز پڑھنے کے بعدتم ) اپنے پر وردگاری طرف اپنے ہاتھوں کو اس طرح الحقاظ کہ ہاتھوں کی دونوں ہتھ بلیاں منہ کی چاب ہوں (جود عاکا طریقہ ہے ) اور ہے ہوکہ اسے میرے رب الورجوآ دی ایسا نہ کرے (لیمنی نمورہ ہول کے الفاظ یہ ہال طریقے پڑمل نہ کرے اور دعانہ مائے ) تو اس کی نماز ایسی ہوں (جود قائم میں نمورہ با اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ (جامع ترفدی ہفتاؤ قالمصابح ، جاب ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ (جامع ترفدی ہفتاؤ قالمصابح ، جاب ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ (جامع ترفدی ہفتاؤ قالمصابح ، جاب ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ (جامع ترفدی ہفتاؤ قالمصابح ، جاب ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ (جامع ترفدی ہفتاؤ قالمصابح ، جاب ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ (جامع ترفدی ہفتاؤ قالمصابح ، جاب ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے۔ (جامع ترفدی ہفتاؤ قالمصابح ، جاب ہیں کہ تاہ ہوں کہ تو ہیں کہ تو اس کی نماز ناقص ہے۔ (جامع ترفدی ہفتاؤ قالمصابح ، جاب ہیں کہ تو ہوں کی کتب خانہ کر ایک کی کتب خانہ کر کی کتب خانہ کر ایک کی کتب خانہ کر ایک کی کتب خانہ کر کی کتب خانہ کر کی کتب خانہ کر کر کی کتب خانہ کر کی کتب خانہ کی کتب خانہ کی کتب خانہ کر کی کتب خانہ کر کی کتب خانہ کی کتب خانہ کی کتب خانہ کی کتب خانہ کر کی کتب خانہ کر کی کتب خانہ کی کتب کر کی کتب خانہ کر کی کتب خانہ کی کتب کر کی کتب کی کتب کر کی کتب کر کر کر خانہ کی کر ک

اس حدیث سے نین چیز وں کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے۔ لین پہلی چیز تو یہ ہے کہ قل نماز دورکعت پڑھی جائے خواہ دن ہو یا رات ۔ لیعنی ہر دورکعت کے بعد سلام پھیردیا جائے جار رکعتوں کے بعد سلام نہ پھیرا جائے چیٹا نچے حضرت امام شافعی رحمة اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پڑمل کرتے ہوئے گہا ہے کہ قل نماز دورکعت کر کے ہی پڑھناافضل ہے۔

حضرت امام اعظم رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه جا ہے رات بوعا ہے دن بنش نماز جار جار ركعتيس كر كے پڑھنا ہى افضل ہے ، حضرت امام ابو بوسف اور حضرت امام محمد رحم بما الله تعالى عليما كے نزو كي رات كودودواور دن كوچار جار ركعتيس كر كے 'پڑھنا افضل ہے۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعابی ولیل تو یجی صدیث ہے۔حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام مجمد رحمہ اللہ تعالی علیم ان تراوی پر قیاس کرتے ہوئے ہے تھے دیا ہے اور حضرت امام اعظم ابو حضیفہ رحمۃ التہ تعالی علیہ اپنی ولیل کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ بات سیح طور پر شاب ہو تھے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جیار کعت پر صنے تھے ، نیز ظہر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جار رکعت پر صنا شابت ہے۔ پھراس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ چار جیار رکعت پر صنا میں تو جے تھے ، نیز طبر کی نماز میں تحریمہ کے اندرزیدہ وہ دیر تک رہنے کی وجہ ہے ذیاوہ مشقت و محت برواشت کرنی پر تی ہواور یہ تایا جا چکا ہے کہ جس عباوت میں مشعت زیادہ ہوتی ہو وہ افضل ہوتی ہے۔ امام ابو صنیف رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادشاد (المعسون ق مشنی مشی ) کی تاویل ہی کرتے ہیں کہ اس ادشاد کی مراویہ ہے کہ قرائی نماز طات نہیں ہے بلک اولی ورجہ دور کعتیں ہیں۔

دوسری چیزیه ہے کہ نماز کی روح اور نماز کی معراج خشوع وخضوع اور اظہار عاجزی ہے، بندہ نم ز کے اندرجس قدرخشوت کرے گاخضوع سے کام لے گا اور پروردگار کے سامنے کھڑا ہوکر اس کی بڑائی وعظمت اور اپنی انتہائی ہے جارگ ومحت جگی کا اظہار کرے گانماز ای قدرمقبولیت کے درجات کو پہنچے گ<sub>ا۔ خش</sub>وع کامطلب بیہے کہ باطن میں بندہ اپنے عجز کا احساس کرے ا بین نفس کوعاجزی وانکساری کے راستے پر لگائے رہے گویاخشوع بجزیاطنی کانام ہے اور خضوع کامطلب سے کہ بندہ ظاہری

طور پراینے ہر کمل اور ہرز اویے سے اپنے بجز وانکساری کا اظہار کرے کو یاخضوع بجز ظاہری کا نام ہے۔

تیسری چیز مید که نماز کے بعدوعا مانگنی جائے۔ لینی جب بندہ اللہ کے دربار میں حاضری دے اور نماز پڑھ کرا بی عبودیت و فر ما نبر داری کا اظہار کر دے تو اس کے لیے رہی ضروری ہے کہ نماز کے بعد اللہ کی درگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے اور اپنی . مختاجَتَى ولا جارگى كا اظهار كريتے ہوئے اپنى دينى ودنياوى بھلائى بيں اللّٰد كى مدد دنصرت كاطلب گار ہو۔

( وَيَعْتَجِدُ بِهَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ) رِلَانٌ وَإِلِلَ بُنَ خُجْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَفَ صَكَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( فَسَجَدَ وَادَّعَمَ عَلَى رَاحَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ ) " قَالَ ( وَوَضَعَ وَجُهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَيَدَيْهِ حِدًاء ٱذْنَيْهِ ) لِمَا رُوِى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَلَلِكَ .

قَالَ ﴿ وَمَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَجَهْهَتِهِ ﴾ وَلَأَنَّ السَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ وَاظَبَ عَلَيْهِ ﴿ فَإِنَّ الْحَتَصَرَ عَلَى أَحَلِهِمَا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقَالِا ؛َلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُلْمٍ ) وَهُوَ رِوَابَةٌ عَنْهُ لِفَوْلِدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( أُمِـرُّت أَنْ أَسْـجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم ، وَعَدَّمِنْهَا الْجَبْهَةَ ﴾ " وَلِأَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ السُّجُودَ يَتَحَقَّقُ بِوَصْعِ بَعْضِ الْوَجْهِ ، وَهُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ إِلَّا أَنَّ الْخَذَّ وَاللَّكَنَ شَارِجٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْمَذَّكُورُ فِيمَا رُوِى الْوَجْهُ فِي الْمَشْهُودِ ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ مُنَةٌ عِنْلَنَا لِتَحَقِّقِ السُّجُودِ بِدُونِهِمَا ، وَأَمَّا وَضُعُ الْقَدَمَيْنِ فَقَدْ ذَكَرَ الْقُلُورِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ فِي السَّجُودِ.

اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کوز مین پرر کھے۔ کیونکہ حصرت وائل بن حجر رضی اللّٰدعنہ نے رسول اللّٰمانِيّٰ کی نماز کا طریقہ بیان کیا۔ کہآپ نے تجدہ کیاا در دونوں ہتھیلیوں کور کھااور سرین کو بلند کیا۔اور فرمایا: کہآپ نے اپنے چہرہ کواپنی ہتھیلیوں کے درمیان رکھا۔اور دونوں ہاتھوں کو دونوں کا نوں کے برابرر کھا۔اسی دلیل کی بنیاد پر کہ نبی کرنیم ایک نے ایسانی کیا۔ اور وہ سجدہ اپنی پیٹانی اور ناک پر کرے کیونکہ ہی کر بیم ایک نے ای پر دوام اختیار کیا ہے۔ اور امام اعظم کے نز دیک ان

ونوں میں ہے کمی ایک پراگر اکتفاء کیا تو جائز ہے جبکہ صاحبین نے کہاہے کہ مذر کے بغیرناک پرائے تفاہ کرنا ہوئی ہی ۔ اورائی طرح امام اعظم ہے بھی ایک روایت مروی ہے۔ اس لئے کہ رسول الشقافی نے فر مایا بجی سات اسمنا ، پر بجد ہ کرنے کا تھم دیا عمی ہے۔ اوران میں پیشانی کو بھی شار کیا ہے۔ اس طرح امام اعظم کی دلیل ہے کہ چبرے کا بعض عدد کئے ہے تھی ہوجاتا ہے۔ اور اس کا تھم دیا گئی ہے۔ اور اس کا تھم دیا گئی ہے۔ اور اس کا تھم دیا گئی ہے۔ گرگال اور ٹھوڑی بالاجماع خارج ہیں۔ کیونکہ روایت مشہورہ میں چبرے کا ذکر ہے۔ اور ہاتھوں اور گھنٹوں کا رکھنا ایمار سے بزو کی سنت ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے بغیر بھی مجدہ ہوجاتا ہے۔ اور امام قد دری نے ذکر کہا ہے جو و میں ونوں قدموں کا رکھنا فرض ہے۔

### سجده من باتعول اوركبني ل كور كفت كاطريقه:

عفرت براءابن عازب رضی الله تعالی عنه راوی ہیں که رحمت عالم صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کر د تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پررکھوا ورکہنوں کوزمین سے او نیچار کھو۔ (صحیح مسلم)

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه نے ہم کو تجدہ کا طریقه بتایا تواینے دونوں ہاتھوں کوز مین پررکھا بھننوں پرسہارالگا یا اورسرین کو بلند کیا اور فرمایا رسول الله علیہ وآلہ وسلم اسی طرح سجدہ کیا کرتے تھے۔

(سنن ابودا ؤد،ج اجس، ۱۳۳۰ دارالحدیث ملتان)

سجدہ ہیں ہاتھوں کور کھنے کا ظریقتہ رہیہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں زمین پر کانوں کے سامنے رکھی رہیں۔انگلیاں آپس میں لمی ہوں ،اور رید کہ ہاتھ کھلے رہیں کسی کپڑے وغیرہ کے اندرانہیں چھپانا مکروہ ہے۔

کہنوں کواونچار کھنے کے دوہی معنی ہوسکتے ہیں یا تو یہ کہ دونوں کہنیاں زمین سے اوٹچی رہیں یا پھر یہ کہ دونوں پہلوؤں سے او نچی رہیں۔ بہرصورت میر تھم خاص طور پر مردول کے لیے ہے عورتیں اس تھم ہیں شامل نہیں ہیں کیونکہ عورتوں کوتو سجدے میں کہنوں کوز مین پر بہلوؤں سے ملی ہوئی رکھنے کا تھم ہے اس لیے کہ اس طرح جسم کی نمائش نہیں ہوتی اور پر دوا چھی طرح ہوتا

ام الومنین حضرت میموندرضی الله بقالی عنها فرماتی بین که رحمت عالم صلی الله علیه وسلم جب سجدے میں جاتے تو اپنے و دونوں ہاتھوں کے درمیان اتنا فرق رکھتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بنچے ہے گزرنا جا ہے تو گذرسکتہ تھے۔ بیانف ط آبودا وُد کے بین جیسا کہ خود بغوی نے شرح السنتہ میں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور مسلم نے بیہ حدیث بالمعنی نقل کی ہے (جس کے الفاظ بیہ بیں) کہ حضرت میمونہ نے رضی الله تعنالی عنہا فرمایا۔

رسوں اللہ سی اللہ علیہ وسلم (اس طرح) سجدے کرتے تھے کہ اگر بکری کا بچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سے نکلنا جا ہتا تو نکل جاتا۔ ہاتھوں کے درمیان فرق رکھنے کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں اپنے دونوں باز و پہبوے اور پید اور ران سے الگ رکھتے تھے۔

صدیث میں بکری کے بیچے کے لیے ( بہ ہے ہ ) کالفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بھمۃ بکری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو بڑا ہوکرا پنے پاؤل پر چنے لگتہ ہےاور جب بکری کا بچہ بیدا ہوتا ہے تو اس وقت اے ( سبحلۃ ) کہتے ہیں۔

ہزالفظ الی داؤد سے مصنف مشکوٰۃ کا مقصد صاحب مصابح پراعتر اض کرنا ہے کہ اس حدیث کوجس کے الفاظ ابوداؤد کے بیں۔ پہلی فصل میں نقل کرنائیس جائے تھا کیونکہ پہلی فصل میں تو صرف شیخین بعنی ابنخاری دمسلم کی روایت کردہ احادیث ہی نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن ما لک ابن بحسینہ فر ماتے بیل کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ دسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اتنا کشادہ رکھتے تتھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوجاتی تھی۔ (صبح ابنجاری دیجے مسلم)

بحسینہ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام ہے اور مالک ان کے والد کا نام ہے۔ بھی وجہ ہے کہ ما مک اور ابن کے درمیون کے الف کو ہاتی رکھ کر ما مک کوتنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں تا کہ لوگوں کو بہ غلط بھی نہ ہوجائے کہ مالک بحسینہ کے بیٹے کا نام ہے بلکہ بیرجا نیس کے بحسینہ کے لڑکے حضرت عبداللہ ہی ہیں اور ابن مالک وابن بحسینہ دونوں نیبتیں انہیں کی ہیں۔

لہذامعلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھتے ویکھا تھا اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کپڑ انہ تھا، یا ان کی مراد بیہوگ کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی جگہ معلوم ہوتی تھی اور بغلوں کی سفید کی اس سیے کہا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بغل سفید کی اس سیے کہا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک بالک سفید اور صاف وشفاف تھی جیسا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بغلیں سیاح اور مکدر نہ پورابدان ای آئے نہ کی طرح آئے پ سلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں سیاح اور مکدر نہ تھیں۔ (مرتاب ومظاہر حق بتقرف)

### حالت مجده من اعضاء كوزين برلكان من فقهي دائل:

عن ابن عباس رضى الله عبهما قال امر النبي ﷺ اذ يستجد على سبعة اعضاء و لا يكف شعرا و لا ثوبا الجهة و البديل و الركتين و الرجلين (يخاري طداول ص112 مسلم طداول، ص193)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم آیائیے کو علم دیا گیا ہے کہ سمات اعضا ، پر تجد ہ فر ما کیں اور بالوں کونہ روکیس اور نہ ہی کپڑے کواکٹھا کریں ، وہ سمات اعضاء بجد ہ بیٹیا نی ، دونوں ہاتھ ، دو گھٹے اور دونوں پاؤں ہیں۔

اس حدیث میں سات اعضاء پر مجدہ کا حکم ذکر ہوااوراس کے بعد والی حدیث میں سات بڈیوں پر کالفظ نے ۔ان بڈیوں سے مراد بھی وہ ہی اعضاء بیں ۔جواو پر والی حدیث میں نہ کور ہوئے اور اس حدیث میں لفظ امراور بعد واں حدیث میں غظ

امام احمد اور اسحاق نے اس صدیت سے استدلال کیا ہے اگر اعضاء سبعہ کے عضو پر بجدہ کرنا ترک مردیت وہ بعدہ کفایت ندکر کا اور بجدہ اور ایک امام شافعی کا اصح قول ہے۔ اصح حدیث بیں ناک کا ذکر نبیں ہے اور ایک صدیث بیں ناک کا بھی ذکر ہے۔ اس صدیث بیں اختلاف ہے کہناک کا لگا تا بھی بجدہ بیں فرض ہے یا نبیں ؟ تو ایک گروہ نے فرمایا ہے جب پیشانی پر بجدہ کیا اور ناک ندلگا یا تو بھی کا فی ہوگا یعنی بجد کا فرض ادا ہوجائے گا اور بید نہ ب ابن عمر اور عطاء اور حسن اور ابن سیرین اور دیگر کشر فقہاء ہے مروی ہے اور ایک گروہ نے فرمایا کہ آگر تاک پر بجدہ کیا اور ماتھا ندلگا یا تو بھی کا فی ہوگا اور بے قول ہے امام اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عند کا جیسا کہ ہوا ہے اور اس کی شرح فتح القدیم بیں ہے کہا ما اعظم ابوصنیفہ رضی اللہ عندے نزدیک پیشانی اور ناک میں ہے ایک پر اختصار جائز ہے۔ کیونکہ مشہور روایت میں جہۃ کی جگہ و جہہ کا لفظ ہے اور مکمل چبرہ تو بالا تق ان خارج نہیں باتی ناک اور پیشانی میں ہے ایک پر بجدہ کفایت کرے گا اور فرض ادا ہوجائے گا ۔ لیکن صاحبین کے بالا تق ن خارج نہیں باتی ناک اور پیشانی میں ہے ایک بر بحدہ کفایت کرے گا اور فرض ادا ہوجائے گا ۔ لیکن صاحبین کے نور یک بجدہ میں دونوں یعنی پیشانی اور ناک نگا نا ضروری ہیں۔ بلاعذرا گرایک پر اختصار کیا۔ تو کا فی نہ ہوگا۔

لیکن علامہ ابن ہمام شفی علیہ الرحمہ نے اس قول ہے اختلاف کیا ہے اور نہا پیٹر ح ہدا ہیہ کے دوالہ ہے تھا ہے کہ پیٹائی
گانے ہے آئمہ ٹل شرکز دیک فرض ادا ہوجائے گا۔ صرف صاحبین کا اختلاف ہے کہ بلا عذر ناک پر اختصار کرنا جائز نہیں
ہے ہاں عذر کے دفت تو آئمہ ٹلا شرکے نزدیک ناک پر اختصار بلاکرا ہت جائز ہوگا اور بلا عذر صرف ناک گانا ہام صاحب
کے نزدیک اگر چہ کائی ہے۔ لیکن شدید کھر وہ ہے۔ شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تکھا ہے کہ امام مالک رحمت
القد علیہ کے نزدیک اگر چیشانی پر سجدہ کیا اور ناک نہ گئی تو کوئی حرج نہیں اور اگر ناک پر سجدہ کیا پیشانی نہیں تکی ، تو سجدہ نہ ہوگا ان
کا استدلال بھی ای حدیث ہے ہے۔ (فتح القد رہے ، باب بیان السجدہ)

ا ما من فعی کے زریک بحدہ میں ناک اور پیشانی دونوں کالگانا واجب ہیں۔ ان کی ولیل وہ حدیث ہے جس میں حضور بی اکرم اللہ نے بیش نی کے ساتھ ناک کا بھی ذکر کیا ہے اور پیشانی اور ناک دونوں کو طاکرا یک عضوقر ارویتے ہیں تاکہ اعضا وگ تعداد س ت سے زیدہ نہ ہو۔ تا ہم ان کا ایک قول امام اعظم رضی اللہ عنہ کے موافق بھی ہے اور یہی مختار ہے۔ کیونکہ حضرت جررضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضورا کرم مطابقے نے مجدہ کیا اور تاک نہ لگایا۔ (شرح مسلم ، جلدا ول ص ، 681)

بہر حال کامل سجدہ سات اعصاء کولگانے ہے ہی ہوگا۔اگر بلاعذرناک ندلگا کی تو امام صاحب کے نزدیک بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور بعض کے نزویک نماز ہی نہ ہوگی۔ای طرح دونوں ہاتھ ، دونوں زانو ، دونوں پاؤں لگانے بھی ضردری میں۔اگر کسی نے تحدومیں دونوں پاؤل نہ لگائے تو تحدہ نہ ہوگا اور نہ بی تماز ہوگی۔

امام ابودا ؤدعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت ابوسعید خدری رضی املاء عندسے روایت ہے کہ رسول التُدْ صلى المتدعلية وآله وسلم في توكول كوتماز يره هائي توآب سلى الله عليه وآله وسلم كي بيبيثاني اورناك برمثي كانشان ديك سيا-ابوعلي نے کہا ہے ابوداؤر نے جب چوتھی مرتبہ یہ کتاب پڑھی تو اس حدیث کوئیں پڑھا۔

(سنن ابودا ؤد،ج ۱،ص ۱۳۱۰ دارالحدیث ملتان)

## تجدے میں ناک یا بیٹانی میں سے کی ایک پراکتفاء کرنے کا بیان:

سجدے کے وقت بیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں یا دُل کے بنجوں کو زمین پرٹیکنا جائے۔ اکثر انمہ کے نز دیک مجدہ ناک اور بیش نی دونوں سے کرنا جا ہے بغیران دونوں کوز مین پر اگائے مجدہ جائز نہیں ہے گرحضرت امام اعظم ابو حنفیداورصاحبین رحمهم الله تعالی علیهم فرماتے ہیں کہ اگر محض پیٹانی ہی ٹیک کرسجدہ کرلیا جائے تو ج تز ہے البنة بغیرعذر کے ایب کرنا مکروہ ہے۔حضرت اہام شافعی اورصاحبین رحمہما اللہ کے نز دیکے بحض نا کے کوز مین پر ٹیک کر بجدہ کرنا جا تر نہیں ہے ہاں اگر کوئی ایباعذر پیش ہوکہ پیشانی کوز بین پر ٹیکناممکن نہ ہوتو جائز ہے،اس سلسلے میں حضرت امام اعظم رحمة اللہ تعالیٰ علیہ کے دو قول ہیں۔ایک قول توبہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور دوسر اقول بیہے کہ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ نے

سجدے میں دونوں یاؤں کوز مین پرر کھناضروری ہے۔اگر کوئی آ دی تجدے میں دونوں یاؤں زمین سے اٹھا لے گا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور ایک پاؤں اٹھالے گا تو سجدہ مکروہ ہوگا۔ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا فرض ہے خواہ ایک ہی انگلی رکھی جائے۔اگر انگلیاں قبلہ کی سمت ند ہوں گی تو جا تر نہیں ہوگا۔

در مختار میں ایک جگہ مذکور ہے کہ پیشانی اور دونوں پاؤں کے ساتھ محبدہ کرنا فرض ہے اور دونوں ہیروں میں کم سے کم ایک انگی زمین پررکھنا شرط ہے اور ہاتھوں اور زانو دُل کوز مین پررکھنا سنت ہے، حنفیہ اور شافعیہ کا مسلک یہی ہے۔ عمامه يرمجده كرفي كابيان:

قَالَ ﴿ فَإِنْ سَجَدَ عَلَى كُورٍ عِمَامَتِهِ أَوْ فَاضِلٍ لَوْبِهِ جَازَ ﴾ لِأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى كُورٍ عِمَامَتِهِ ، وَيُرْوَى "أَلْـهُ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي لَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْآرُضِ

( وَيُبَدِى صَبَعَيْهِ ) لِلقَرْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "وَأَبُدِ صَبْعَيْك "وَيُرُوى "وَأَبُدُ "مِنَ الْإِبُدَادِ :

وَهُوَ الْمَدُ ، وَالْأُوَّلُ مِنْ الْإِبْدَاءِ وَهُوَ الْإِظْهَارِ .

﴿ وَيُحَالَى بَطُنَهُ عَنْ فَخِلَالِهِ ﴾ " ( إِلَّائَسَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَى أَنَّ بَهْمَةٌ لَوْ أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّثُ ). "

وَقِيلَ إِذَا كَانَ فِي الصَّفِّ لَا يُجَافِي كَيُ لَا يُؤَذِي جَارَهُ ﴿ وَيُوجُهُ أَصَابِعَ رِجُلَيْهِ نَحْوَ الْقِبُلَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( إِذَا سَبَحَدَ الْمُؤْمِنُ صَجَدَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ ، فَلَيْوَجُهُ مِنْ أَعْضَائِهِ الْقِبْلَةَ مَا اسْتَطَاعَ

اگر نمازی نے عمامہ کے کنارے پر سجدہ کیا یا بچے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو جائز ہے۔ کیونکہ نبی کر پیم بھیلیاتی عمامہ کے کنارے پر سجدہ کیا کرتے تھے اور رہیمی روایت کی گئی ہے کہ آپ ایک ہے ہے کی کے بین نماز پڑھی ۔اوراس کا زائد حصہ ز بین کی گرمی وسردی سے بیجا با تھا۔

اورا پے دونوں باز دَں کوکشارہ رکھے کیونکہ نبی کریم البیائے نے فرمایا:ا پے باز وَں کوظا ہر کر۔اور پیھی روایت ہے۔' ابر' ابدادے شتق ہے جس کامعنی کینچاہے۔اوراول ابداء " سے ہے جس کامعن ظاہر کرنا ہے۔

اورائے پیٹ کواپی رانوں ہے انگ رکھے۔اس لئے کہ نبی کریم میلینی جب مجدہ کرتے تو آپ (ہاتھ اس قدر) الگ ر کھنے حتیٰ کہ اگر بکری کا بچے آپ کے ہاتھوں کے درمیان گذرنے کا اراد وکرتا تو دو گذرسکتا ہے۔ اور ریھی کہا گیا ہے کہ اگرصف میں ہوتو ایک ندر کھے تا کہ بمسائے کو تکلیف نہ ہو۔

اوروہ اینے یا وَال کی الگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ نبی کریم ایک نے ارشا وفر مایا: جب مؤمن سجدہ کرتا ہے تو اس کا ہرعضوبھی سجدہ کرتا ہے۔لہذا جس قدرممکن ہوسکےا ہے اعضا ء کوقبلہ کی طرف پھیرے۔:

#### سيده كرف ك فشيلت كابيان:

علامه بدرالدين يني عليه الرحمه لكصة بي -امام بخارى في باب قصل النجو ديس ايك طويل حديث ذكر فرما ألى ي جس میں دگیرامور کےعلاوہ بیجی ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا اور فرشتوں کو حکم فرمائے گا : جہنم سے ان کو نکال دو۔ جو القد تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے فرشتے ان کو نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام فرمایا ہے کہ نشان بچود کو کھائے معلوم ہوا کتنی شان ہے اللہ تعالی کے حضور سر بسجو د ہونے کی کہ اگر شامت اعمال کی وجہ ہے آگ میں جانا بھی پڑا ، پھر بھی اعضاء جوو جلنے سے محفوظ ہوں گے اور آ ٹار بجو دروش ہول گے۔ ایک صدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا: بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے جب مجدہ کرتا ہے۔ ( مینی شرح بخاری ج6ص (88)

بندہ کو تجدہ میں اور مولی تعالیٰ کا خصوص قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ کیلئے اس سے بڑا اعز از کیا ہوسکتا ہے کہ اس کومولا کر،

کا قرب فاص حاصل ہو جائے اوروہ آپ کے عظم کے مطابق مجدہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں معدان بن طبحہ عظم کی بیان کرتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ ? کے غلام حضرت آو بان رضی اللہ عنہ علا اور میں نے ان سے عرض کی بیا محمد اللہ عنہ جو اللہ تعالی کوسب نے زیادہ محبوب ہو؟ حضرت آو بان رضی اللہ عنہ فاموش رہے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا ، او انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ? سے یہ بات پوچھی تھی ، تو آپ ؟ کیا ، وہ خاموش رہے ، میں نے سہ بارہ سوال کیا ، تو انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ? سے یہ بات پوچھی تھی ، تو آپ ؟ نے فرمایا: اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک مجدہ کرنے سے اللہ تو لی تمہر را درجہ بعند کرے گا اور تمہر مایا: اللہ تعالی کی جمہری ملاقات حضرت ابودردا ، رضی اللہ عنہ سے ہوئی ۔ میں تمہرارا ایک کن ومنائے گا۔ حضرت معدان کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری ملاقات حضرت ابودردا ، رضی اللہ عنہ سے ہوئی ۔ میں نے ان سے بھی میں سال کیا تو انہوں نے حضرت تو بان رضی اللہ عنہ سے دوالا جواب دیا۔ کیا شان ہے اللہ تعالی کے حضور مر بسجو د بونے کی کہ ایک ورجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ مترا ہے اور کشرت جود محبوب ترین عمل ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ذر لعہ سے ۔ مولی تھی ہم سب کو کشرت بھی وداور کشرت بخدے۔

## تجده مسنونه كاطريقته:

سجدہ میں جب جائے تو زمین پر پہلے گھنے رکھے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی رکھے اور جب سجدہ سے اُٹھے، تو عکس کرے، یعنی پہلے پیشانی، پھرناک، پھر ہاتھ پھر گھنے اُٹھائے۔ (عالمگیری) اُٹھتے وقت زمین پر ٹیک لگا کرنداُ ٹھے، بلکہ سیدھا پوؤن پردہاؤ ڈال کراُٹھ کھڑا ہو۔ رسول التہ بیٹے جب مجدہ کو جاتے، تو پہلے گھنے رکھتے پھر ہاتھ اور جب اُٹھتے تو پہنے ہاتھ پھر گھنے اُٹھائے ۔ اسی بسنن اربعہ اور سنن دارمی نے اس حدیث کو وائل بن حجر رضی اللّٰہ عنہ نے دوایت کیا۔

مرد کے لئے جدہ بیں سنت ہے کہ باز وکروٹوں سے جدا ہوں اور پیف دانوں سے اور کلا کیاں زیٹن پرنہ بچھائے ، گر صف بیں ہوتو باز وکروٹوں سے (انجی طرح) جدانہ ہوں گے۔ (عالمگیری۔ ہدائیہ) حدیث میں جس کو بخاری وسلم نے مضرت انس رضی الله عند سے دوایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ آپ الله فرماتے ہیں : سجدہ میں اعتدال کرے ، اور کے کی طرح کا کارکیاں نہ بچھائے ، سی سے حضور انو بھی بھی ہیں۔ جسب کلا کیاں نہ بچھائے ، سی ہونے ہیں اندھ نہا ہے دوایت کا اندھ نہا ہے دوایت کے حضور انو بھی بھی ہوں ہوں ہوں ہوں انو بھی بھی بی جسب کو سی اور کہنیاں آٹھا لے۔ ابودا و درخورت ام المونین میموند رضی الله عنہا ہے دوایت کی مختر ہوں کہ جب حضور اکر مرفوں کے نبچے ہے اگر بگری کا بچک گروٹوں سے دور درکھتے ، یہاں تک کہ ہاتھوں کے نبچے ہے اگر بگری کا بچک گروٹوں سے دور درکھتے ، یہاں تک کہ ہاتھوں کے نبچے ہے اگر بگری کا بچک گروٹوں سے دور درکھتے ، یہاں تک کہ ہاتھوں کے نبچے ہے اگر بگری کا بچک شروع ہو بی تو بیت ہو بیت کی دورت سمت کر تبحدہ بھی باز دکروٹوں سے ملا وے اور بیٹ دان سے اور دان پنڈلیاں زیمن سے (دوٹوں پاؤل دائی طرف نگاں کرے۔ یہن باز دکروٹوں سے ملا وے اور بیٹ دان سے اور دان پنڈلیاں زیمن سے (دوٹوں پاؤل دائی طرف نگاں کرے۔ بھی باز دکروٹوں سے ملا وے اور بیٹ دان سے اور دان پنڈلیاں زیمن سے (دوٹوں پاؤل دائی کا دیمن پر مگنا ترہ سے دور کروٹوں سے دان ہے اور دان پنڈلیاں نیمن سے دوروں پاؤل کا دیمن پر مگنا ترہ سے دوروں پاؤل کا دیمن پر مگنا ترہ سے دوروں پاؤل کی ایک ایک کیشر بھی دیمن پر مگنا ترہ سے دوروں پاؤل کی ایک ایک کا جیٹ دیمن پر مگنا ترہ سے دوروں پاؤل کی ایک ایک کا جیٹ دیمن پر مگنا ترہ سے دوروں پاؤل کی ایک ایک کا بھیٹ دیمن پر مگنا ترہ سے دوروں پاؤل کی ایک انگی کا دیمن پر مگنا تو بودوں پر موروں پاؤل کی ایک کا دیمن پر مگنا تو بودوں پر مین کروں پاؤل کی ایک کی کی دوروں پاؤل کی ایک کیسٹ دیمن پر مگنا تو بودوں پاؤل کی دوروں پاؤل کی دوروں پر موروں پر میان کی دوروں پاؤل کی دوروں پاؤل کی دوروں پاؤل کی دوروں پر موروں پر مورو

نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونول پاؤل زمین ہے اُٹھے رہے ، نماز نہ ہوئی ، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین ہے کئی۔ جب بھی نہ ہوئی۔اسمسکلہ سے بہت لوگ غافل ہیں۔(درمختار۔فناوی رضوبیہ)

سجدہ میں دونول پاؤل کی دس کی دس انگلیول کے پیٹ زمین برلگناسنت ہے اور ہر پاؤل کی تمن تمن انگلیوں کے پیٹ ز مین برگکناواجب اوردسوں کا قبلہ روہوناسنت ہے۔ ( فآوی رضوبیہ ) مسئلہ : اگر کسی عذر کے سبب ببیثانی زمین برنبیس نگاسکتا ، نو سرف ناک پر سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر مگن ضروری ہے (عالمكيرى -ردالمختار) مسكه: رخسار يا تفوزي زبين پرلگانے سے مجدہ ته ہوگا۔خواہ عذر كے سبب ہويا باد عذر ،اگر عذر ہوتو اشار ہ كالقلم ہے۔مسئلہ: ہرركعت ميں دويار سجدہ كرنا فرض ہے۔مسئلہ: كسى زم چيزمثلاً گھاس ،رونی ، قالين ،وغير ۽ پرسجدہ كيا كي اگر پیثانی جم گئی، مینی اتن دنی کداب د ہانے سے نہ و ہے ، تو جائز ہے در نہیں۔ (عالمگیری) بعض جگہ سرد بوں میں مسجد میں پیال (وھان کا بھس) بچھاتے ہیں۔ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے۔اگر پیشانی خوب نہ د کی تو نماز ہی نہ ہوئی اور ناک ہٹری تک ندونی اتو تھروہ تحریمی اواجب الاعادہ ہوئی ۔مسئلہ: تمامہ کے چج پر سجدہ کیا اگر ما تھا خوب جم گیا اسجدہ ہوگی اور ماتھانہ جما، بمکہ چھوگیا ، کہ د بانے ہے د ہے گا، یاسر کا کوئی حصہ لگاتو سجد ہند ہوا۔ ( درمختار )

#### مدے مل اللہ براسے کابیان:

( وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ ﴿ سُبُسَحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى لَلانًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ﴾ لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّكامُ "( وَإِذَا سَنَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ :سُبْسَحَانَ رَبِّي ٱلْأَعْلَى ثَلاثًا وَذَلِكَ أَدُنَاهُ ) " أَى أَدُنَى كَمَالِ الْجَمْعِ وَيُسْفَحَبُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَعُدَ أَنْ يَخْتِمَ بِالْوِثْرِ لِآنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ كَانَ يَخْتِمُ بِالْوِتْسِ ﴾ ، وَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَا يَزِيدُ عَلَى وَجْدٍ يُمِلُّ الْقَوْمَ حَتَّى لَا يُؤَدَّى إِلَى التَّنْفِيرِ ثُمَّ تَسْبِيحَاتُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سُنَّةً لِأَنَّ النَّصُّ تَنَاوَلَهُمَا دُونَ تَسْبِيحَاتِهِمَا فَلا يَزِيدُ عَلَى النَّصُّ ( وَالْمَرُأَةُ لننخفِصُ فِي سُجُودِهَا وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا .

الرائي تحديث من تين بارا استبحانَ رَبِّي الْأَعْلَى " يرصد اوريكم ازكم مقدار بركيونكرسول التعليق في فره يا بتم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو سجدے میں تین مرتبہ 'سیسے کان رَبسی اللَّاعْلَی'' کیے۔ اور یہ کم از کم ہے۔ یعنی یہ مل جمع كرنے كى كم ازكم مقدار ہے۔اورمستحب مدہ كوع وجود ميں تين پراضافه كرے ليكن اس كوطاق برختم كرے۔اس كنے كەربون التعليق فاق برختم فرمايا كرتے تھے۔اوراگروہ امام ہوتو پھراس طرح نہ پڑھائے كەمقتدى اس سے تنگ آپ ئىس

تا كه و و الله الله الله و الله الله الله و اوؤن ہے سا وکیس مان کائے کیائی برزیا تی رم نہ کے ہے۔

لانكد مورت النية الإلاية المراح يكن حجك جانب الأراب باليت والأساس مناسبة والمساورة

حضرت این مسعود رتنی انقدعند قرمات میں کے رسال اندسی اند سیدات ایم نے فرویات آم فی سے اس ان ان سے لۆركۇرى كەرۇردان تىن بارىكې ئىلىنىدارىنى ئىلىنىدا جىلەرات ئىلار يوقى ئارە مائان دە يادا ئىلىنىڭ ئاران م كرية تحده عن تين بارك لسحب رئيل الأعلى جباده يها مرسة أن ه جوادي ١٠٠٠ عال ١٠٠٠ ما الولى حدے۔( سنن ابن ماجه، ق ابس ۱۹۳۰، قد ئي كتب خان آسرائي )

سېده مين دعا ما نکنځ کا قلم د يا گيا ت و سمجور پيچئا که د ما کې دولتمين دونی تارب سان پيستم تا پيره و کې سه په اسان س ا ہے مطلب ومراہ کے ہے ورخواست کی جائے اور دیا گی دوند فی تشم ہے ہوئی ہے کہ زرارہ کا رق تداش اسمیتا ہی جانے است ے ڈکر میں مشغول رہا ہائے کیونکہ رہیم ہ کر بیم کی تعریف وغیر وہیا تا کرنا اوراس کے ڈکر میں مشغول رہا ہتی 'تیات شال و ی ہے۔ مبذ سجد سے بیش کنٹ ہے وہ اس کے جو تھم فر میر کیا ہے وہ دوؤوں فسم کی وہ کا بیٹر ان ہے کی ہے مصام میں ۔ حنفیه کا ذکر پر کتک کرنا اور بسرین و با منطق مرنا کبلی و پا کے تھم میں تین ایجا آ ورائی ہے کیونکہ اللہ تھاں کا راتیا ہے کہ مسے شبعبه دکری عن مسسی عصیته قصن عصی مسانین ( این این وی وی بن کرک اندیت و با این این بات و با این این این با و د (، س طرح كدوه آوي ميرے ذكر ميں مشغول ہوئے كى وجدے جھے ہوں ندَرئ) تو ميں أن أن وال آئے ہے كہ م ما تکنے والوں کو دیتا ہوں (بہتر (چیز ) بخت ہوں۔ گرشرط ہیاہے کہ وہ آ وئی اس وفت ہیں راہ رے و کرمیں ضوت اس سے

ا بہت بعض مخفقین احزاف نے ان وونول چیزوں میں پیطیق وق سے کہ فوافس میں تو سے کے میں کئی جو سے اسٹ کی تاب مرف تبیجات براکنا وَمرنا جائے۔

اطمئزن کے ساتھ جلسہ کرنے کا بیان:

قَالَ ﴿ لُمَّ يَرْفَعُ رَأْمَهُ وَيُكَبِّرُ ﴾ لِمَا رَوَيْنَا ﴿ فَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَمَحَدَ ﴾ لِفَرْله عَنيْهِ حَلَاهُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ ٱلْأَعْرَابِي " ( ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَّى تَسْتَوِى جَالِسًا ) " وَلَوْ لَهُ يَسْنُو حَالِثُ وَسَحد أُخْرَى أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَتَكَلَّمُوا فِي مِفْذَارِ الرَّفَع فيوضات رضويه (طرووتم) ﴿189﴾ تشريحات هدايه

وَالْآصَحُ اللهُ إِذَا كَانَ إِلَى السَّجُودِ أَقَرَبَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَاجِدًا ، وَإِنْ كَانَ إِلَى الْجُلُوسِ أَقَرَبَ جَازَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا فَتَتَحَفَّقُ الثَّانِيَةُ.

#### 2.7

پھروہ اپنے سرکواٹھائے اور تکبیر کے اس صدیت کی بناء پر جے ہم روایت کر بھے ہیں۔ اور جب وہ اطمیمینان کے ساتھ بیٹھ جائے تو تب وہ تکبیر کے اور تجدہ کر ۔ کیونکہ صدیث اعرائی میں ہے کہ نبی کر پھرائی ہے نے فر مایا: تو اپنے سرکواٹھا حتیٰ کہ تو سیدھا بیٹھ جائے اور اگر وہ سیدھا نہیں بیٹھا بلکہ تکبیر کہتے ہوئے تجدے میں چلا گیا تو طرفین کے تزدیک کفایت کر جائے گا اور اے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور سراٹھانے کی مقدار میں فقہاء نے کلام کیا ہے اور سب سے زیادہ تھے وایت سے ہے کہ جب وہ سجدہ کے قریب ہوجائز نہیں۔ کیونکہ وہ تجدے میں بی شار ہوگا۔ اور اگر وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو جائز ہے۔ کیونکہ اس کا جلہ شار ہوجائے گا۔

#### جلسه بين الحمينان كافقهي مغهوم:

طمانیت کامطلب بیہ ہے کہ رکوع یا بچود وغیرہ بین اس طرح پوری دلجمعی اور سکون غاطر کے ساتھ کھیرا جائے کہ بدن کے تمام جوڑا بی جگہا ختیار کرلیں اوران ارکان بیں جوتسبیجات پڑھی جاتی ہیں وہ پورےاطمینان کے ساتھ پڑھی جائیں۔

# نماز می طمانیت کی شرعی حیثیت می ائد کے زاہب کابیان:

حضرت امام شفق ، حضرت امام احمداور حضرت امام ابو یوسف رحمهم النّد تعالی علیم اس حدیث کے پیش نظر رکوع ، بخود ، تو مه اور جلسه میں طمانیت کی فرضیت کے قائل بیں اس لیے کہ رسول النّد سلی اللّه علیه وسلم نے اطمینان کے فقدان کی بناء پر نمی زکی نفی فرمائی ہے اور میں اس کے نہ ہونے سے منتمی اور باطل ہوجائے لبندایہ حضرات فرماتے ہیں کرمائی ہے اور یہ خرات فرماتے ہیں کہ اگر کئی آ دام وسکون کواختیار نہ کیا تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی جس کا اعادہ ضروری ہوگا۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفداور حضرت امام جمر رحجهما الله تعالی علیها کے زدیک رکوع وجود میں طمانیت واجب ہے اور تو مدو
جلسے میں سنت ہے بید صفرات اس حدیث کی توجید بیرکتے ہیں کہ بیمان تماز کی تھی مراذ ہیں ہے بلکہ تماز کے کمال کی نفی مراد ہے

کیونکداس حدیث کے آخری الفاظ جو ابوداؤد، جامع ترفدی اور سنن شائی میں منقول ہیں ہے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم
نے اس آدی سے فرمایا کہ اگرتم نے اسے (یعنی طمانیت کو) پوراکیا تو تمباری تماز کھل ہوتی اور اس میں سے تم نے جو پچھ کم
کیا تو تم نے اپنی نماز ناقص کی ۔ البندائی طرح کا تھے وجوب اور سنت کی علامت ہے کہ اس کے بغیر فعل ناقص و ناتمام ہوتا ہے۔
لہذا معلوم ہوا کہ رسول الله صلی الله علیہ و کاس آدی کونماز کا ابعادہ کرنے کا تھم اس نے تبین ویا تھا کہ اس کی نماز سرے سے
ہوئی ہی نیس تھی بلکہ اس اعادہ کے تھم کا مطلب بیتھا کہ نماز پورے کمال اور بغیر کسی کر ابھیئت و نقصان کے اوا ہوئی چاہئے ۔ اور اس کو بغیر فرائض اگر طمانیت فرض ہوتی تو آب سلی الله نظیہ وسلی الله نظیہ وی تا ہم اس کو تمرون کی علی من کر کے نماز پڑھنے سے دوک دیتے اور اس کو بغیر فرائض کے نماز نہ بندے دیتے۔

سجدے ہے اٹھنے کابیان:

قَالَ ﴿ فَإِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِلًا كَبَّرَ ﴾ وَقَدْ ذَكُرُنَاهُ ﴿ وَيَسْتَوِى قَائِمًا عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيْهِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَعْتَمِدُ بِهَدِيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجُلِسُ جِلْسَةٌ خَفِيفَةً ثُمَّ يَنْهَضُ مُعْتَمِدًا عَلَى الْأَرْضِ لِمَا رُوى أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَلَ ذَلِكَ .

وَلَنَا حَدِيثُ أَبِي هُوَيُوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى وَلَدَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلاةِ عَلَى مُسَدُورٍ قَدَمَيْهِ) ، وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الْكِيْرِ ، وَلَانَّ هَلِهِ قَعْدَةُ اسْتِرَاحَةٍ وَالصَّلاةُ مَا وُضِعَتْ لَهَا .

جب وہ اطمینان سے بجدہ کرلے تو وہ تھمیر کے جس کے بارے میں ذکر بچکے ہیں۔اورا پنے قدموں کے بھار پرسیدھا کھڑا ہوجائے وہ نہ بنیٹے اور نہ بی اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا: کہ وہ تھوڑ اس بیٹھے پھروہ زمین پر ٹیک لگاتے ہوئے کھڑا ہوجائے۔ کیونکہ دسول التعاقبی نے بھی ایسا کیا ہے۔

۔ جبکہ ہماری دلیل حضرت ابو ہر ررہ درضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ نبی کریم آلیف اپنے پاؤں کے بھار پر کھڑے ہوتے تھے۔ اور جس حدیث کوایام شافعی نے روایت کیا ہے اسے بڑھا ہے کی حالت پر محمول کیا جائے گا۔اور بیرولیل بھی ہے کہ بی قعدہ استراحت ہے حالانکہ نماز کسی آرام کرنے کیلئے نہیں بنائی گئی۔

ملسداستراحت كامفهوم ومطلب:

ہیلی اور تبسری رکعت کے بعد تیام ہے قبل تھوڑی در پیٹھنا جلسے استراحت کہلاتا ہے۔اس کے بارے بیس نقبهاء کے دو قول ہیں۔

ا مام شافعی رحمه الله علیه اورا مام مالک دحمه الله علیه کے زو یک مید جلسه (بینصنا) سنت ہے اور احتاف اس کی مشروعیت وسُنیت کے قائل نہیں۔ شاہ و بی الله محدث رحمہ الله فر ماتے ہیں۔۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ کے نزد یک سنت سے ہے کہ نمازی زمین اپر ٹیک نگا کرا پھیر بخلاف احتاف کے۔ (شرع تراجم ابواب صحیح البخاری ، المغنی میں ابن قد آمہ لکھتے ہیں۔

كهامام مالك وشافعي رحم بما الله فرمات نبين المصفح وقت باتھوں كا آسراليماسنت ہے۔

 مطلب میہ ہے کہ جب آپ سلی اللہ علیہ دہلم نماز پڑھتے اور پہلی یا تمیسری رکعت میں دومرے مجدہ ہے سراٹھاتے تو پہنے بیضے تھے اس کے بعد اگلی رکعت کے لیے اٹھتے تھے ای کوجلہ استراحت کہا جاتا ہے۔

جلسهاستراحت كسنت ياعدم سنت جون بش فقهي غراجب كابيان:

حضرت امام شائعی رحمة الله تعالی عليه كيز ديك جلسه استراحت سنت بهادراس كاطريقه و بي به جو پهلے قعده ميں جيننے كا ہے۔ نيز مير كه بيٹھنے كے بعد دونوں ہاتھوں سے زمين كاسبارا لے كراٹھنا جا ہے۔

حصرت امام أعظم ابوحتيفه اورامام احمد بن حنبل رحمهما الله تعالى عليها كامخنار قول بيه يه كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كاجلسه استراحت كرنا چونكه كبرى اورضعف كى وجهد تقااس ليے جس آ دى كوجلساستراحت كى حاجت نه داس كے ليے بيسنت نبيس

حضرت المام شافعي رحمة اللدتعالي عليه كي مستدل يبي حديث في اورحضرت إمام اعظم رحمة اللدتعالي عليه كي وكيل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندی روایت ہے جس کور ندی نے بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فر مایا ہے کہ رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم ( پہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے بحدے ہے) پشت قدم پر لینی بغیر بیٹے ہوئے اٹھتے ہتے اگر چداس حدیث کے بعض طرق ضعيف بي ليكن حديث يحيح الامل إ\_

حضرت ابن الی شیبه،حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کے بارے میں لفل کرتے ہیں کہ وہ اپنے پشت قدم پر بغير بيٹھے ہوئے اٹھتے نتھے نیز انہوں نے معزت علی الرتضی ،معزت عمر ،معزت عبداللہ ابن عمر اور جعزت ابن زیبر دمنی اللہ عنهم کے بارے میں بھی اس طرح نقل کیا ہے۔ اور حضرت نعمان این ابی عمیاس رضی اللہ نق کی عند کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت سے صحابہ کود مکھا ہے کہ وہ جب وہ کی اور تیسری رکعت میں تجدے سے سراٹھاتے متھے توجس حالت من ہوئے تھای حالت میں بغیر بیٹے ہوئے اٹھ جائے تھے۔

اس سلسلے میں بہت زیادہ احادیث وآ بٹار دارد ہیں اور جوا حادیث اس کے برعس وارد ہیں ان کامحمول کبری اور ضعف ب جبیها که اس مدیث کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کبری اور ضعف کی وجہ ہے جلسہ استراحت اختيار فرماتے تھے۔ بماري طرف مزيد دلائل درج ذيل جيں۔

قال الامام الترمذي حدثنا خالد بن اياس (يقال خالد بن الياس) عن صالح مولى التواُمة على ابي هويرة فال كان السي الله يَشِينُ فِي الصَّلوَّةِ عَلَى صُلُورٍ قَلَمَيهِ\_ (جامع ترمذي ، مع تحقة الاحوذي ، ، باب كيف

حضرت سیدنا ابو ہر ریرہ دمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تو یاؤں کے سینہ پر کھڑے

ہوتے۔(لینی جلسداستراحت کیلئے نہ جیجنے )۔

امام ابداؤ د اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ھیں۔۔ وَإِذَا نَهُضَ غَلَی رُکنیه واعتمد عدی فحدہ۔
(سنن ابی داؤ د) جبرسول التُعلِیت کھڑے ہوتے تو گھٹول کے بل کھڑے ہوتے اور دان کا آ سرالیتے۔
منداحمہ بن خبل رحمہ اللہ تعالی میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی ایک طویل صدیت ہے جس کے آخر میں ہے۔
فَسَحَدَ فَانتَهُ ضَ قَائِماً کہ رسول اللّٰعِظِیتَ نے تجدہ کیا اور کھڑے ہوگئے۔ (منداحمہ بن خبل)

سنن الی داؤدر حمداللہ میں ابوحمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے : فَسَنحَد ثُمَّ کَسَّرَ فَفَامَ وَلَم يَتَوَرَّكَ -(سنن الی داؤد، نَّا، ۲۷۷) که رسول النَّمَالِيَّةُ سجدے کے بعد تلبیر کہہ کرکھڑے ہوئے اور نہ بیٹھے۔

اس ہے امام طحاوی حنفی علیہ الرحمہ نے استدادال کیا ہے کہ چونکہ ابوٹمید کی اس روایت بیں جلسہ استراحت کا ذکر نہیں لہذا ہیہ مشروع نہیں ۔ (حاشیہ بیجے ابنخاری من ماص ۱۱۳)

ووسرى ركعت شروع كرف كايان:

﴿ وَيَسَفَّمَ لَ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ﴾ لِأَنَّهُ لَكُرَارُ الْأَرْكَانِ ﴿ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ ﴾ لِلْأَنَّهُمَا لَمْ يُشْرَعَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِبَة ﴿

" وَلَا يَسَرُفُعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى عِكَافًا لِلشَّالِمِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( لَا تُسرُّفَعُ الْآبُدِى إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : تَسَكُبِهِ رَهُ اللَّيْحَاحِ ، وَتَكُبِيرَةُ الْقُنُوتِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( لَا تُسرُّفَعُ الْآبُدِى إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ : تَسَكُبِهِ رَهُ اللَّيْحَاحِ ، وَتَكُبِيرَةُ الْقُنُوتِ وَتَسَكِّيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( لَا تُسرُّفِهِ مَا اللهُ اللهُ

#### تزجر

اورده دومری رکعت میں ای طرح کرے جی طرح ال نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ کیونکہ انبی ارکانوں کا کرار ہے۔ مگر وہ '' ثناء نہ پڑھے گا'اور'' تعوذ' نہیں پڑھے گا کیونکہ بید دونوں صرف ایک بی مرتبہ پڑھنے کیا ہے شرع ہوئے ہیں۔
اوروہ مہلی تئمیر کے سوار فع یدین نہ کرے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس پرافتقاف کیا اور قرمایا: کہ وہ رکوع میں جاتے ہوئے اور اس سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین کرے گا۔ (ہماری دلیل بیہ ہے) کہ نبی کریم کیا ہے۔ فرمایا سرف یدین صرف میات جو کے بھی رفع یدین کرے گا۔ (ہماری دلیل بیہ ہے) کہ نبی کریم کیا ہے۔ اور جو سات جگہوں پر کیا جائے ۔ تئمیر تح یہ ہی توت ، عیدین کی تئمیر است اور چارتگہیروں کو آپ تابیق نے جم میں ذکر کیا ہے۔ اور جو روایت رفع یدین کرنے جارت عبد الله بن زبیر روایت رفع یدین کرنے کے بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ ابتداء (اسلام ) پڑھول ہے۔ ای طرح حضرت عبد الله بن زبیر رضی اللہ عن نقل کیا گیا ہے۔

### سات مقامات پر رفع يدين كرنے من حمر كابيان:

امام این شیبه علیه الرحمه این شد کے ساتھ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عب س رضی اللہ عنبمافر ماتے ہیں که رسول النھیجینیة نے فرمایا ' رفع بدین نہ کیا جائے گرسات مواقع پر ، جب تم نماز کیلئے کوڑ ہے ہو۔ (بقد فج کے تعلق ارشاد فرمائے)۔ (مصنف این افی شیبہ، ج ایس ۲۳۸،مطبوری کراچی)

اس صدیث میں رفع یدین کے حصر کابیان ہے لہذا صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع پرین کیا جائے گا۔

﴿ ترك رفع يدين كمتعلق احاديث ﴾

تكمير أولى كے علاوہ نماز من رفع يدين ندكرنے كابيان:

غنُ عِمُوان بنِ مُصينِ رصى الله عه قال تصلّى مَعْ عبى رضى الله عه بالْبضرة، فقال ذَكَرُنا هَذَه السرّخُولُ صَلَادة، كُنّا نُصلّيها مع رَسُول الله صلى الله عليه واله وسلم، فذكر أنّه كان يُكبِرُ كُلّما رَفْعُ وكُنّما وَضَعَ . (رَوَاهُ البُحارِيُّ . الحديث رقم : 14 أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب عصعة الصلاة، باب إتمام التكبير في الركوع، 11/2 ، الرقم 751 : والبيهة في السس الكبري، 78،2 ، الرقم 2326 : والبزار في المسند، 26،9 ، الرقم 3532 )

حضرت عمران بن حقیمن رضی الله عند نے قربایا : انہوں نے حضرت علی رضی الله عند کے ساتھ بھر و بیس فماز پڑھی تو انہوں نے ہمیں وو نماز یاد کروا دی جوہم رسول الله صلی الله ملیدد آلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔انہوں نے بتایا کہوہ (لیعنی حضرت علی رمنی اللہ عند) جب بھی اٹھتے اور جھکتے تو تھ بیر کہا کرتے تنے۔

صیح بخاری اس کی حدیث میں بی کریم میں بیٹے کا طریقہ نماز بیان کیا گیا ہے لیکن رکوٹ میں جانے یا اٹھنے واسنے رفع پرین کا اس میں کوئی ذکر نبیل ہے۔

غَنَ أَبِي سَلَمَة، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلَّى نَهُم. فيُكَبّرُ كُنَّمَا خفضَ وَرَفَعٌ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ : إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

(الحديث رقم : 15 أخرجه البخارى في الصحيح، كتاب :صفة الصلاة، باب :إتمام التكبير في الركوع، 2721 ، الرقم 752 :، ومسلم في الصحيح، كتاب :الصلاة، باب :اثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، 2751 ،الرقم 392 : والنسائي في الستى، كتاب :التطبيق، باب :التكبير للهوض، 2. كالحالاة، الرقم 1155 :، ومالك في الموطأ، 1، 236، الرقم 1155 :، ومالك في الموطأ، 1، 166، الرقم 166 ، والطحارى في شرح معاني الأثار، 221، 1)

حضرت الوسلمہ ہے روایت ہے کہ حضرت الوہ بریرہ رضی اللہ عندانہیں نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جب بھی بھکتے اورا تھتے تو تکبیر کتے۔ وہ تمازے فارغ ہوئے تو فرمایا علم میں ہے میری نماز رسول اللہ علیہ وہ لہ وسلم ک نماز ہے زیادہ مٹ بہت رکھتی ہے۔ عَنْ مُنْفَرِّفِ بِنِ عَبْد اللهِ رضى الله عنه قَالَ : صَلَّبتُ خَلُفَ عَلِي بُنِ أَبِي طَأْك رصى الله عده أن وَعِمْرالُ بُن حُصيْنِ فَكَال إِذَا سَحَدَ كَبَّر، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّر، وَإِذَا نَهُضَ مِنَ الرِّكُعيْن كَبَّر، فيما فصى الصَّلاة، أحد بيدى عشرالُ بُن حُصيُنِ فَقَال : قَدُ ذَكَرني هَذَا صَلاةً مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله وسلم، أو قال . لقَدُ صلّى بنا صلاة مُحمَّد صلى الله عليه و آله وسلم . مُتَّفَقُ عَلَيه الله عليه وقم : 16 احرحه اسحارى في لقد صلى بنا صلاة مُحمَّد صلى الله عليه و آله وسلم . مُتَّفَقُ عَلَيه الله عليه و آله وسلم . والمحمد من المالة ، 162 . الرقم 139 . المسرد من كتاب الصلاة ، 195 . الرقم 139 . الرقم 139 . المحمد بن حبل في المسئد ، 14 )

حضرت مطرف بن عبد الله عند روایت کرتے بیل که بیل نے اور حضرت عمران بن حسین رضی الله عند نے حضرت علی بن الی طالب رضی الله عند کے بیجے تماز پڑھی جب انہوں نے بجدہ کیا تو تکبیر کہی جب سرا تھایا تو تکبیر کہی اور جب دو رکعتوں سے اضے تو تکبیر کہی۔ جب نماز ممل بوگی تو حضرت عمران بن حصین رضی الله عند نے میرا باتھ پکڑ کرفر مایا : انہوں نے مجھے محمصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں میں نماز پڑھائی سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نماز یا دکرادی ہے (یافر مایا :) انہوں نے مجھے محمصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں نماز پڑھائی ہے۔

عَنُ أَبِى لَكُو بُنِ عَبُدِ الزَّحُمَنُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَصَى الله عنه يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عنيه والله وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، يُكَبِّرُ جِنَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكْبِرُ جِنَ يَوْكُعُ، ثُمَّ يَقُولُ : (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَة . (جِينَ يَوْكُعُ، ثُمَّ يَقُولُ : (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَة . (جِينَ يَوْفَعُ صُلَبَهُ مِنَ الرَّكَعَة . ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِم : (رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ . (قَالَ عَبُدُ اللهِ : (وَلَكَ الْحَمَدُ . (ثُمَّ يُكْبُرُ حِينَ يَرَفَعُ رَأَسَهُ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِم ، (رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ . (قَالَ عَبُدُ اللهِ : (وَلَكَ الْحَمَدُ . (ثُمَّ يُكْبُرُ حِينَ يَسُحُدُه ثُمَّ يُكَبُّرُ حِينَ يَرَفَعُ رَأَسَهُ، ثُمَّ يَفُعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ لَهُ اللهُ عَنْ يَقُولُ وَلَى إِنْ مُنَا النِّنْتَيُنِ بَعُدَ الْحُلُوسِ. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(الحديث رقم: 17 حرحه المحاري في الصحيح، كتاب عصفة الصلاة، باب التكبير إذا قام من المسحود، 2721 ، الرقم 756 : ومسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، باب إثبات التكبير في كل محفض ورفع في الصلاة، أياب التكبير في كل محفض ورفع في الصلاة، 1722 ، الرقم 392 :)

حضرت ابو بمر بن حبد الرحمٰن من حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ عند کوفر ماتے ہوئے سنا کے دسول اللہ علیہ وہ آلہ وسلم جب
ماز کے لیے کھڑ ۔ بوت و کھڑ ہے بوت وقت تکبیر کہتے پیمررکوع کرتے وقت تکبیر کہتے پیمر(سیمع اللہ لمن حمد و) کہتے
جب کہ رکوع ہے اپنی بشت مہارک کوسید ھاکرتے پیمرسید ھے کھڑے بوکر ( رَبَّنَا لَکُ الْحُمَدُ ) کہتے۔ پیمر تھکتے وقت تکبیر
کتے۔ پیمرسرانی نے وقت تکبیر کہتے۔ پیمرسری کرتے وقت تکبیر کہتے پیمرسید کے جم سے مراثھاتے وقت تکبیر کتے۔ پیمرس ری نماز

میں ای طرح کرتے بیال تک کہ بوری ہوجاتی اور جب دور کعتوں کے آخر میں بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو تحبیر کہتے۔

عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ أَنَّ أَيَّا هُرَيَرَةً رضى الله عنه كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبِهُ وَغَيْرِهِ، فَيُكِبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْكُعُ، ثُمَّ يَقُولُ : (الله أَمَّ يَقُولُ : (الله إلى الله إلى حَمِدَهُ)، ثَمَّ يَقُولُ : (الله أَكَبَرُ)، حِينَ يَهُولُ : (الله أَكبَرُ)، حِينَ يَهُو ي سَاحِدًا، ثُمَّ يُكبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن يَقُولُ : (الله أَكبَرُ)، حِينَ يَهُو ي سَاحِدًا، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَسَعُد، ثُمَّ يَقُولُ : (الله أَكبَرُ)، حِينَ يَهُو عَن السَّمُودِ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَسْعُد، ثُمَّ يَعُونُ مِن السَّمُودِ، ثُمَّ يُكبِرُ حِينَ يَسْعُد، ثُمَّ يَكبِرُ حِينَ يَوْفَعُ رأَسَهُ مِنَ السَّمُودِ، ثُمَّ يُكبِرُ حِين يَنْفَرِقُ عَن السَّمُودِ، ثُمَّ يَكبُرُ حين يَغُومُ مِن السَّمُودِ، ثُمَّ يَكبُرُ حين يَنْفَرِقَ عَلَى الله عَلَى وَلَه وسلم، إِنْ كَانَتُ هَذِهِ لَصَابِرَتُهُ حَتَّى فَارَق السَّعِينِ بِيَدِهِ، إِنِي لَا قَرَبُكُمُ شَبَهُا بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، إِنْ كَانَتُ هَذِهِ لَصَابِرَتُهُ حَتَّى فَارَق رَوَاهُ البَّعَورِي وَاللهِ وَلَى السَّعَ عَلَى السَّعَ الصَلاة، باب : الصلاة، باب : المعدير حين يسحد، 2761 ، الرقم 770 ، وأبوداود في السنن، كتاب : الصلاة، باب : المعام التكبير، 2211 ، الرقم 2761 ، الرقم 770 ، وأبوداود في السنن، كتاب : الصلاة، باب : المعام التكبير، 2211 ، الرقم 2761 ، المحديث والله عليه عليه السنن، كتاب المعالمة، باب التكبير، 2211 ، الرقم 2761 ، العدلية المؤلِّرة المؤلِّرة

الوسلمة بن عبد الرحمن ب دوايت ب كرحفرت الوجرية وضى الله عنه جرنماز جن تجبير كتبة خواه وه فرض بوتى يا دومرى، ما ورحفان بيل بوتى ياس ك علاوه جب كور به وت تو تكبير كتبة اور جب ركوع كرت تو تكبير كتبة بهر (سَبِ عَ اللهُ لِمُنَ خَدِهُ) كتبة بهر كبية بهر جب بعد ب سرا تلهات تو تكبير كتبة ، بهر جب بعد ب سرا تلهات تو تكبير كتبة ، بهر جب بعد ب سرا تلهات تو تكبير كتبة ، بهر جب بعد ب سرا تلهات تو تكبير كتبة ، بهر جب اور مرا المنه و كرت تو تكبير كتبة ، بهر جب بعد ب سرا تلهات تو تكبير كتبة ، بهر جب بعد ب سرا تلهات كر تمان تك كرنما و المنهات كر جب بعد ب بهر كله بهر كرب دومرى وكعت كو تعده به السائل كرت يبان تك كرنما و المنهات و تنهير كتبة ، بهر جب و وفي برقر بات و تقده به المنهات والمنها و تنها به تنها و برقر بات و تنها به تنها و منها بهت و كمت به منها و تنها و تنها

عُنْ أَبِي بَلَابَةَ أَنَّ مَالِكَ ابْنَ الْحُويُرِثِ رضى الله عنه قَالَ لِأَصْحَابِهِ الله الْبَيْدُكُمُ صلاة وسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قَالَ ، وَذَاكَ فِي غَيْرِ حِينِ صَلاةٍ، فَقَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَيْرَ، ثُمَّ رَفَع رأَسَهُ، فقامَ هُنية، ثُمَّ سَحَد، الله عليه وآله وسلم قَالَ أَيْوَبُ الْكَانُ يَفُعلُ طَيْفًا لَمْ أَرْهُمْ يَفَعلُونَهُ، لَمَّ رَفَعٌ رأَسَهُ هُنَيَةً، فَصَلَّى صَلاةً عَمُرِو بُنِ سَلَمَةَ شَيْخِنَا هَلَا أَيُّوبُ النَّي يُعْدُونَ يَفَعلُ طَيْفًا لَمْ أَرْهُمْ يَفَعلُونَهُ، كَانَ يَفُعلُ طَيْفًا لَمْ أَرْهُمْ يَفَعلُونَهُ، كَانَ يَفُعلُ طَيْفًا لَمْ أَرْهُمْ يَفَعلُونَهُ، كَانَ يَقْعُلُ طَيْفًا لَمْ أَرْهُمْ يَفَعلُونَهُ، كَانَ يَقُعلُ طَيْفًا لَمْ أَرْهُمْ يَفَعلُونَهُ، كَانَ يَقُعلُ طَيْفَا لَمْ أَرْهُمْ يَقَعلُونَهُ، وَلَا يَقُعلُ طَيْفَا عَلَمْ الله عليه والله وسلم فَأَقَمُنَا عِنْدُهُ، فقال الله رَحَعُمُ إلى الله عليه والله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدُهُ، فقال الله رَحَعُمُ إلى أَنْسَالُهُ مَنْ يَعْدُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ والله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدُهُ، فقال الله وَعَنْ عَنْ يَعْدُهُ عَلَيْهِ والله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدُهُ، وقَال الله عَلَيْهُ واللّه عَلَيْهُ واللّه عَلَيْهُ واللّه وسلم فَأَقَمُنا عِنْدُهُ وقال الله عَلَمُ والله وسلم فَأَقَمُنا عِنْدُهُ وقال الله والله عليه والله وا

الصلاة، ماب : المكث بين المسجدتين إتمام التكبير في الركوع، 282،1 ، الرقم. 785)

حضرت ابوقلا بہت روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللّٰدعنہ نے اپنے ساتھیوں سے فر مایا: کیا میں تمہیں ر سول الله صلى القدعلية وآله وسلم كى تمازنه برّاؤل؟ اورية تمازك- بيه مات كے علاوہ كى بات ہے۔ سوانہوں نے قيام كيا، پھر ر کوع کیا تو تکبیر کہی پھرسرا ٹھایا تو تھوڑی دیر کھڑے ہے۔ پھرمجدہ کیا، پھرتھوڑی دیرسرا ٹھائے رکھا پھر تجدہ کیا۔ پھرتھوڑی دیر مر اٹھائے رکھا۔ انہوں نے ہورے ان بزرگ حضرت عمرو بن سلمہ کی طرح نماز پڑھی۔ابوب کا بیان ہے وہ ایک کام ایسا سرحے جومیں نے کسی کوکرتے ہوئے نیس دیکھا۔وہ دوسری اور چوتھی رکعت میں بیٹھا کرتے تھے۔فرمایا: ہم حضور نبی اکرم صلی القد علبیدوآ لدوسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی الله علیدوآ لدوسلم کے پاس تھرے۔ آپ صلی الله علیدوآ له وسلم نے فرمایا: جبتم اینے گھر والوں کے پاس واپس جاؤتو فلاس نماز فلال وقت میں پڑھنا۔ جب نماز کا وقت ہوجائے تو تم میں ہے ایک از ان کے اور جو بڑانہو وہتمہاری امات کرے۔

عَنُ عَلَقَمَةً قَالَ : قَـالَ عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ مَسَعُودٍ رضى الله عنه : أَلَا أُصَـلِي بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم؟ قَالَ : فَصَلَّى فَلَمُ يَرُفَعُ بَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةَ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ وَالتِّرُمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ : لُمَّ لَمُ يُعِدُ وَقَالَ أَبُوعِيْسَى ﴿هَذَا حَدِيْتُ حَسَنَّ.

( المحديث رقم : 20 أحرجه أبوداود في السنن، كتاب :التطبيق، باب :من لم يـذكر الرفع عند الركوع، 1/286 "الرقم 748 :، والترمذي في السنن، كتاب :الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه و آله . وسلم، باب : رفع اليدين عند الركوع، 297/1 ، الرقم 257 :، والـنسـائي في السنن، كتاب :الافتتاح، باب : ترك ذلك، 131/2 ، الرقم 1026 :، وفي السنن الكبرى، 221/1 ، 351، الرقم 645 :، 1099، وأحمد بن حنبل في المسند، 1،388 ، 441، وابن أبي شيبة في المصنف، 213/1 ، الرقم . 2441 ) حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا: کیا بیس تہیں رسول اکرم صلی اللہ عليدة لدومكم كي نمازند پڙهاؤں؟ راوي کہتے ہيں: پھراُنهوں نے نماز پڙهائي اوراکي مرتبہ کے سواا بے ہاتھ نداٹھائے۔اوم نمائی کی بین کردہ روایت میں ہے: پھرانہوں نے ہاتھ بندا تھائے۔

حَدَّنَهَا الْحِسْنُ مِنْ عَلِي، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً وَخَالِدُ بُنُ عَمْرٍو وَ أَبُوْحُذَيْفَةَ رضي الله عنهم، قَالُوُا :حَدَّنَا سُفِيالُ وِسَادِهِ بِهَدَا، قَالَ ﴿ فَرَفَعَ يَذَيُهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَ قَالَ بَعُضْهُم ﴿ مَرَّةً وَاحِلُهُ ﴿ رَوَاهُ أَبُودَارُدَ الحديث رقم : 21 حرجه أموداود في السنن، كتاب :التطبيق، باب :من لم يذكر الرفع عند الركوع، 1،286 ، الرقم:

حضرت حسن بن على معادميه خالد بن عمر دا در ابوحذ يغه رضى الله تقهم روايت كرتے بيں كه مفيان نے اپنى سند كے ساتھ بم سے صدیت بیان کی ( کرحضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عندنے) پیلی دفعہ بی ہاتھ اٹھائے ،اور بعض نے کہا : ایک بی مرتبه ہاتھا تھائے۔

عَبْ الْسَرَاء رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ إِذَا الْمَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَديُهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أَدْنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ . (رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ الحديث رقم : 22أخرجه أبوداود في السنن، كتاب :الصلاة، باب :من لم يذكر الرفع عند الركوع، 28711 ، الرقم 750 :، وعبد الرراق في المعسف، 7012 ، الرقم 2530 :، وابن أبي شيبة في المصنف، 213/1 ، الرقم 2440 :، والدارقبطني في السن، 293/1 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار، 1/253 ، الرقم .1131)

حضرت براء بن عازب رضى الله عندروايت كرت بي كه حضورتي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم جب نمازشروع كرية تو اسيخ دونول باته كانول تك الفات ، اور پھرايان كرتے۔

غَـنِ الْأَسُـوَدِ أَنَّ عَبُـدَ اللَّهِ بُنَ مَسُعُودٍ رضى الله عنه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيِّهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيُرِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ إِلَى شيءٍ مِنُ ذَلِكَ . وَيَــأَثِرُ ذَلِكَ عَنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم .(رَوَاهُ أَبُوْ حَبِيْفَةَ .الحديث رقم : 23 عزجه العوارزمي في حامنع المسانيد، 355.11)

حضرت اسودر دایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عندصرف تکبیرتح بیمہ کے وقت ہاتھ اُٹھ تے ہتھے، پھر نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ ندا ٹھاتے اور بیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل کیا کرتے۔

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْر رضى الله عنهما، فَلَمُ يَرُفَعُوا أَيْدِيَهِم إِلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ . (رَوَاهُ الدَّارُقُطبيّ الحديث رقم : 24 أخرجه البدارة طني في انسس، 1951 ، وأبسوينعلي في المسند، 453،8 ، الرقم 5039 :، والبيهنقي في السنن الكبرى، 79،2 ، والهيشمي في مجمع الزوائد، 101.12 )

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وآیہ وسلم اور ابو بکر وہمر رضی الله عنبما کے ساتھ نماز پڑھی، پیسب حضرات صرف نماز کے شروع میں ہی ایئے ہاتھ بلند کرتے تھے۔

عَنْ سَالَمٍ، عَنْ أَبِيَّهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عسلى الله عليه و آله و سلم إذا افتَتَح الصَّلاة رفع يذبهِ حتى يُمحَادِينَ بِهِمَا وِفَالَ بِعُصَّهُمُ \* حَدُو مَتَكَنَّهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُغٍ. وَبِعُدَ مَا يِرُفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، لا يرَفعُهُمَا، وِ فَالَ عَصَّهُمْ ۚ وَلَا يَرُفَعُ بَيْنَ السَّجَدَتَيُنِ .رَوَاهُ أَبُوعُوانَةَ.(الحديث رقم : 25أخرجه أبوعواله في المسلد، 1

423 ء الرقم .1572 )

حضرت عبدالله بن عمروض انقد عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وہ آلہ وہم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وہ کہ انتہ مایہ وہ کہ انتہ کہ انتہ مایہ وہ آلہ وہلم رکوع صلی اللہ علیہ وہ کہ انتہ مایہ وہ کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، اور جب آپ سلی انتہ مایہ وہ آلہ وہ کہ اور کوع سے سراٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور بعض نے کہا دونوں مجدوں کے درمیان (ہاتھ) نہیں اٹھاتے بتھے۔

عَنِ الْأَسُودِ قَالَ : رَأَيُتُ عُمَرُ بُنَ الْحَطَّابِ رضى الله عنه يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ ، ثُمَّةً لا بِعُودُ . رو فُ الطَّحَاوِي في شرح معانى الآثار ، 294،1 ، الرقم . 1329 :) الطَّحَاوِي في شرح معانى الآثار ، 294،1 ، الرقم . 1329 :) معرت اسود بيان كرتے بين كديس نے معرت محرت اسود بيان كرتے ديكھا ہے ۔ آ پ رضى القد عنه كيم يرتح يدركم وقت دولوں باتھا تھا ہے ، پھر (بقيد تمازيش ہاتھ) تهيں اٹھاتے ہے۔

عَنَ عَاصِه بَنِ كُلَيْبِ عَنُ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًا رضى الله عنه كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْهَ الاستنف، 213/1 ، الرقم . 2444 ) ابْنُ أَبِي شَيْهَ الاستنف، 213/1 ، الرقم . 2444 ) عاصم بن كليب البيّ والدكليب سے روايت كرتے بيل كر حضرت على رضى الله عند صرف تكبير تحريم بي باتھوں كوا تھا تے عظم بي مائز بيل باتھوبيل المحالة بينے والدكليب سے روايت كرتے بيل كر حضرت على رضى الله عند صرف تكبير تحريم بير بي باتھوں كوا تھا تے بينے بحرووران نماز بيل باتھ نبيل المحالة بينے۔

صحاح ستہ کے مشہورا مام، امام ترندی اپنی جامع ترندی شریف ایک مستقل باب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

باب مَ جَاءَ اللَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْفَعُ اللَّ فِي اَوَّلِ مَرَّةٍ حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنُ سُهُ فِي اَوَّلِ مَرَّةٍ حَدَّثَنَا هَنَّادُ، حَدُّثَنَا وَكِيعُ، عَنُ سُهُ فِي اَلَّهِ مِن كُلِب، عَنْ عَلَيه وسلم فَصَلَى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِللَّا فِي اَوَّلِ مَرَّةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ مِسُمُ صَلاَةً رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي اَوَّلِ مَرَّةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عِنْ الله عليه وسلم فَصَلَى فَلَمْ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي اَوَّلِ مَرَّةٍ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَلَيْهِ مِنْ اصْمَعُودِ حَديثَ حَسَنٌ . وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اهلِ الْعِلْمِ مِنْ اصْمَحَابِ عَنِ الله عديه وسلم والتَّاعِس. وَهُو قَوْلُ اسْفَيَانَ التَّوُرِيُّ وَاهلِ الْكُوفَةِ .

اس كعلاوه: (مسد احمد 3498 سبر من سائى كتاب التطبيق - 21باب الرَّعُضَةِ في تركِ ذَلِث 1066)

عاوہ اس کے شہر معانی الآ ثار بطبر انی ہیں تی مفوطا امام محمد ، مسندا مام اعظم ، مصنف ابن ابی شیبر ، دار قطنی مسجح ابن عواند ، وغیر و میں نبی کرم سلی القدمایہ وسلم ، سحابہ اور تا بعین کا پیٹمل ؤکر کیا گیا ہے۔ آپ سے علم کے لیے بتادوں کی او برتر ند ٹی شریف کی جوحدیث ؤکر کی گئی ہے ، اس سے پہلے رفع یو بین کرنے کی حدیث ذكركى ب، اوركثرت سے صحاب وتا بعين كنام رفع يدين كرنے والول كے توائع بيں ليكن يهى امام تذكى رح ترك دفع والى حديث بين كي يہ الله عليه وسلم والى حديث بين كي تعليم من الله عليه وسلم والى حديث بين كي والى المنظم عليه والى الله عليه وسلم والتنابعين ، يعنى بكثرت الله عليه وتا بعين اى كائل بين \_

حفرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لئے تکبیر کہتے تورفع یدین کرتے یہاں تک کہ آپ سے انگو ٹھے کا نوں کی لو کے قریب ہوجائے۔ پھر (رفع یدین ) نہیں کرتے تھے ۔

عن النزهري عن سالم عن ابيه قال رايت رسول الله يَظْ اذا افتتح الصلوة رفع يديه حتى بحاذي بهما وقال بعضهم ولا وقال بعضهم ولا وقال بعضهم ولا يرفع بين السجد تين و المعنى و احد (صحيح ابي عوانه ج 2 ص (90)

حضرت الم م زہری ،حضرت سالم سے اور وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما ہے روایت کر تے ہیں کہ انہوں نے فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے مونڈ موں تک اور جب آپ ادارہ فر ماتے کہ رکوع کریں اور دکوع ہے سراٹھا لینے کے بعد آپ رفع یدین نہ کرتے ۔ بعض راویوں تک داویوں کی روایت کا ایک بی راویوں سے دونوں مجدول کے درمیان بھی رفع یدین نہ کرتے ۔ مطلب سب راویوں کی روایت کا ایک بی مائیں۔

عن على عن النبي نظر الله كال يرفع يديه في اول الصلوة ثم لا يعود \_ ( العلل الواردة في الا حاديث النبوية، ( دارقطني 45 ص (106)

ترجمہ : حضرت علی رضی اللہ نعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نماز کے شروع میں رفع بدین کرتے ہے ، پھر دوبار ونہیں کرتے ہتھے۔

عن عبد الله قال صلبت مع النبي يُنظِين مع ابي بكر ومع عمر رضى الله تعالى عنهما فلم يرفعوا ايديهم الاعسد التكبيرة الاولى في افتتاح الصلوة، قال اسحق به ناخذ في الصلوة كلها. (دار قطني ج 1ص 295 ، بيهقى ج 2ص ( 79 )

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہیں نے نی سلی اللہ علیہ وسلم ،حضرت ابو بحراور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے سرتھ نماز پڑھی۔ان سب نے رفع یدین نہیں کیا گر پہلی تکبیر کے وقت نماز کے شروع میں ، محدث . اسمحق بن الی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم بھی ای کو اپناتے ہیں بوری تماز میں۔

عن الا شود قال صليت مع عمر فلم يرفع بديه في شي ء من صلوة الاحين افنتح الصلوة الحديث.

(مصنف این الی شیبة ج ص 237 ، شرح معانی للآ ثار للطی وی ج س 156)

حضرت اسورٌ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے نماز میں کسی جگہ بھی رفع یدین ہیں کیاسوائے ابتداء نماز کے۔ یدین ہیں کیاسوائے ابتداء نماز کے۔

عن عاصم بن كليب عن ابيه ان عليا كان يرفع يديه في اول تكبيرة من الصلوة ثم لا يرفع بعد. (شرح معاني الآثار للطحاوي حلد صفحه 154 سلصنف ابن ابي شيبة جلد اول صفحه 236، موطا امام محمد جلد صفحه(90)

حضرت عاصم بن کلیب اسپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نماز کی پہلی تکبیر میں رفع یدین سرتے تھے پھرا سکے بعد رفع یدین ہیں کرتے تھے۔

عن ابراهيم عن عبدالله انه كان يرفع يديه في اول ما يستفتح ثم لا يرفعهما ( مصنف ابن ابي شببة ج ميفحه 136 ، شبرح معاني الآثار للطحاوي جلد اول صفحه 156 ، معمنف عبدالرزاق جلد دوم منحه (71) .

عن محاهد قال صليت علف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الافي التكبيرة الاولى من الصلوة -و الشرح معانى الآثار للطحاوى جلداول صفحه 155 بمصنف ابن الي هبية جلداول صفحه 237 يموطا امام محمصفحه 90 بمعرفة السنن و الآثار جلددوم صفحه (428)

عن اشعث عن الشعبي اله كان يرفع يديه في اول التكبير ثم لأ يرفعهما ( مصنف ابن ابي شيبة ج 1 ص

رود) المام على رحمة الله عليه عمروى بكروة بكير تحريمه كوفت بى رفع يدين كرتے تقع بالم نيس كرتے تقع بار مسلف ابس اسى شبعة عن جابر عن الاسود و علقمة انهما كان يرفعان ايديهما اذا افتتحا ثم لا يعودان ( مصنف ابس اسى شبعة حلد اول ص (236)

سد ہوں صروں کے اسے کے دعفرت اسودیز بیراور مصرت علقمہ تماز کے شروع میں رفع بدین کرتے تھے پھر تیس کرتے تھے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ معفرت اسودیز بیراور مصرت علقمہ تماز کے شروع میں رفع بدین کرتے تھے پھر تیس کرتے تھے۔

## ترك رفع اليدين والى حديث كوجن محدثين في تحيح قرار ديا ہے

احبراه محمود بن غبلال المروزي قبال حدثنا سقبان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن س الاستود عن علقمه عن عبد الله انه قال الااصلي بكم صلوة رسول الله المنتج فيصلي فلم يرفع إيديه الامرة واحده \_ (نسائی ص 161، قدیمی کتب خانه، نسائی مترجم ج1 ص 345 دارالا شاعت)

حفترت عبدالله بن مسعودُ قريات بين كيايين تم لوگون كورسول التعليقة وكانماز بره كدندد كهاؤن بحرائبون في نماز برهي اورصرف(شروع نماز مین) ایک مرتبدر فع بدین کیا۔

## مديث ابن مسعود توسيح قرارديخ والے حضرات محدثين:

عدم رفع يدين والى روايت كى سيح قرار دينے والے محدثين كى تعدا داور ثقامت بيل تمي كتم كا شك بى نبيس كيا جاسكتا ۔ اس کتے ہم یہال پران کثیر محدثین وفقہاء میں چند کا تذکرہ کریں ہے۔ تا کہ غیر مقلدین کواس بات کا احساس ہو کہ مسئلہ کی · حقانیت کیا ہے۔ اور نقد حنی کی جقانیت ان پر واضح ہو جائے۔

السول نقدحديث كالنابطة بكرجس حديث سے كوئى فقيد ومجتهد ومحدث استدلال كرے وہ اس كے زور كي صحيح ہے۔ (تدريب الراوي ج 1ص 48، تلخيص الحبير ج2ص 143، قواعد مي عنوم الحديث 57) عدم رض يدين من فقها ووعد ثين كاروايات كاكثرت:

ہم یہاں وہ ، نمہ وجمبتدین کا اختصار کے ساتھ ذکر کریں مے جنہوں نے عدم رفع یدین پر برد کی کثرت کے ساتھ دلائل جمع کے میں۔ اور بیٹا بت کیا ہے کہ موائے تکبیر تحریمہ کے نماز میں دفع یدین مضوع بو گیا ہے۔ اور اب سنت یم ہے کہ نماز میں صرف جمبرتح يمه كي دنت بى رقع يدين كياجائ كا-باتى مواقع منسوخ بوائع بي-

#### 1-خفرت ابرائيماس 96ھ:

مندالي حنيفه بروايت حسن ص 13 مسنداني حنيفه بروايت الي يوسنه مس 21 موطالها م محرص 93 ، كتاب الحجه لا مام محمد خ1 ص 96 مند ابن الجعد ص 292 ، سنن الطحاوي خ1 ص 162,163 ، مشكل الأ تاركع طحاوي خ2 ص 11 ، جامع المسدنيدين 1 ص 352 مجتم الكبير للطير اني ت 22 ص 22 سنن دا قطني ي 1 ص 394 سنن الكبرى للبيه في ت 2 ص 81 2\_امام اعظم الوصيف التاليق 150 ه

منذالى منيفه بروايت حسن 13 ، مندالي منيفه بروايت الي يوسن ص 21 ، موطا امام محرس 93 ، ستاب الحيد ن 1 س 96، سنن الطحاوي ج1 ص 162، بيائ المسانيد ج1 ص 353، الأوسط لا بن المنذر ج3 س 148. التي يد له قدروى ج5 ص 272 ، صلية العماء للشاشى ج1 ص 189 ، أكلى ابن حزم ج4 ص 119 - ف 1 س 30 ، التمييد ج9 ص 213 ، الا تذكار لا بن البرج4 ص 99 ، مناقب المكل ج1 ص 130 ، مغتى لا بن قدامه بي 2 س 172 ، وأول الا حكام ج1 ص 263 ، شرح سنن ابن ماجد المغلطائي ج5 ص 1466 , 1466 ، مرة القارى ج5 ص 272 درام منان تورق 161 مد:

جزر فع الميدين ص 46، تر فرى ت 1 ص 59، الاوسط لا بن منذرج 3 ص 148، صلية العما ، للشاشى ن 1 ص 189، المجر يدللقد ورى ن 1 ص 272، شرح البخارى لا بن بطال ج 2 ص 423، المتمبيد ج 9 ص 213، الاستذكار ف 4 ص 99، البخر يدللقد ورى ن 1 ص 272، شرح النبال بن قد احب 3 ص 172، ولا كل الاحكام لا بن شدادج 1 ص 263، شرح سنن ا بن به بدل مغلط كى ج 5 ص 1466، عمدة القارى ج 5 ص 272

4\_امام ابن القاسم المصري 191 صالمدونة الكبرى لا مام ما لك ج1ص 71

5\_امام وكيع بن الجراح الكونى 197 هجر مرفع اليدين للخارى ص46 عمدة القارى ج5ص 272

8-امام اسحاق بن الى اسرائيل المروزي 246 صنن دارقطني ج 1 ص 399,400 سنديج

7\_امام محربن اساعيل البخاري 256 هجز ورفع البدين للبخاري ص 25 بلنوني ص 112

8\_امام ابودا وُدالسِّتا ني 275 هتاري بغداد الخطيب في 9 ص 59، تذكرة الحفاظ ي2 ص 127 مالنكت لا بن حجرص 141

9\_ام ابوليس ترزي 279 متر ندى ج1 ص 59 بشرح العدالية عينى ج2 ص 294

10-ام م احد بن شعيب نبائى 303 حالتكت لا بن تجرض 165 ، زمر الرفي للسيوطى ص 3

11\_إمام الوعلى الطوى 312ه

مخضراً لا حكام منتخرج الطوى على جامع الترفدي 20 ص103 ، ثمرج ابن باجبلحا فظ للمغلطا في ج5 ص 177.78 12 ـ امام ابوجعفر الطحاوي 321 صالطحاوي 51 ص162 ، الروعلى الكراني بحواله جو برائغي ص 37.78 م 13 ـ 13 ـ ام ابوجحدا كار في ابنجاري 340 هـ، جامع المسانيد 10 ص 353 مكة المكترمة 14 ـ ام م ابوجي النس بوري 349 هـ، النكت لا بن ججرض 165 ، نه برافر في على النسائي للسيوطي ص 3 1 ـ امام جور بن معاويه الرائحة 353 هـ، النكت لا بن ججر ص 164 نو برافر في للسيوطي ص 3 1 ـ امام جور بن معاويه الرائحة 358 هـ، النكت لا بن ججرص 164 ، نه برافر في للسيوطي 2 1 ـ امام ابوبكرا بن السنى 366 هـ، النكت لا بن جرص 164 ، نه برافر في للسيوطي 3 1 ـ امام ابوبكرا بن السنى 366 هـ، النكت لا بن جرص 164 نو برافر في للسيوطي 3 1 ـ امام ابوبكرا بن السنى 366 هـ، النكت لا بن تجرص 164 نو برافر في للسيوطي 3 1 ـ امام ابوبكرا بن نعدى 365 هـ، النكت لا بن تجرص 164 نو برافر في السيوطي 3 1 ـ امام ابن عدى 365 هـ، النكت لا بن تجرص 164 نو برافر في السيوطي 3 1 ـ امام ابن عدى 365 هـ، النكت لا بن تحرص 164 نو برافر في السيوطي 3 1 ـ امام ابن عدى 365 هـ، النكت لا بن تحرص 164 نو برافر في السيوطي 3 1 19 - امام! والحسن الدار تطنيّ 385ھ، كماب العلل ج5ص172 ، النكت ص 164 زبرالر بي س

20- امام ابن مندة 390 هـ النكت لا بن جمر 164 مز برالر في للسيوطي ص

21-امام ايوعبداللد الحاكم 405 ه، النكت لا بن جرس 164 زبر الربي للسيوطي س

22- إمام عبدالغني بن سعيدٌ 409هـ، النكت لا بن حجرش 164 زبرالر في للسيطياس 3

23-امام ابوالحسين القدوريُ 428هـ، أَجْر بدللقدوريُّ ج2ص 518

24- امام ابويعلى الخديدي 446 هـ، إلا رشاد خليلي ص النكت س 164 زبرالر في للسيوطي س 3

25- أمام البوندا أن حزم 456 ه، أكلى لا بن حزم ج40 س 121 مصر

26- امام ابوبكر الخطيب للبغد ادي 463 ه ، النكت الابن حجرص 163 زبرال بي للسيوطي ص 3

27- امام الوبكر السرحيّ 490 ه، المهو طلسرحي ي 1 من 14

28- أم موفق المكل 568 صرمنا قب موفق المكى ج1 ص 130,131

29- امام ابوط براستنق 576 ط مالنكت الا بن جرص 163 زبرالر بي للسيوطي ص 3

30- امام ابو بكركا سائى 587 ھەبداكع الصناكع للكاسانى ج1 س40

367 مام ابن القط ف الفاح 3626 ه، بيان الوهم والاعمام لا بن القطان الفاح 367 ص367

32 - امام محمد الخوارزي 655 هـ، جامع المسانيد

33-امام الوجمة على بن زكريا أبني 686هم اللباب فيا الجمع بين السنة والكتاب ب 1 ص 256

34\_امام ابن التركما في 745 هـ، الجو برائقي على البيبقي لا بن التركما في 20 س77,78

35\_امام ما فظ مخلط في 762 هم شرح ابن ماجد الحفاظ المخلطائي ي 5 س 1467

36 - امام حافظ زيلعي 672 هه نصب الرايلايلعي ج1 ص396 وفي نسخة ج1 ص474

37 - امام حا ذظ عبد القدر رالقرش 775 هـ الحادي على الطحاوي ج1 ص530

38 ـ امام فقير محمد البابرتي 786ه والعناميش المعد ايد 10 ص 269

39- أمام نقيه محد الكروري 826 هدمنا قب كروري ي 1 ص 174

40 محدث احمد بن الى بكراليومير ك 840ه ما تنحاف الخيرة ألهم ولليومير ك ي 10 ص 355,356

41- محدث محود العيني 855هم، شرح سنن الي واؤد للئا فظ العيني ح36 س 341,342 ، شرح الحد البييني بن 2 ص 294

42-أما من الصريم أ 86 ه، فتح القديم ثرب البعد البيلاين الصمام 12 من 269,270

43 ـ الماعلى قارئ 1014 ه مرقات ج2ص 269 مشرح الفقايدج 1 ص 257,58 مشرح مند الي حنيقة للعلى قارى ص 38 ـ 35.

رفع يدين كى منسوديت كرولاكل من احاديث وآثار:

نماز میں رفع یدین کرنا ابتدائے اسلام میں مباح تھا بعد میں رفع یدین مغسوخ کردیا گیا ہم اس کے منسوخ ہونے پر صحاح ستہ کی حدیث بیان کردہے ہیں۔

اس صدیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ بی کریم علیاتے نے رفع یدین کرنے ہے منع فرمایا ہے۔اورابل علم کیلئے یہ قانون بیان کردینا ضروری مجتباہوں کہ تمام علمائے اصول صدیث کے نزد یک یہ تسلیم شدہ قاعدہ ہے کہ جب کی قولی صدیث اور فعلی صدیث میں تقابل آجائے تو فعلی صدیث کو چھوڑ کرقولی صدیث پر ممل کیا جاتا ہے۔ہم نے رفع یدین کے منسوت ہونے پر قولی صدیث بیان کردی ہے۔ جب کہ رفع یدین کرنے والے پیجارے رفع یدین پر قیامت تک بھی آولی صدیث بیان نہیں کر سے ۔ جب کہ دفع یدین کرنے والے پیجارے رفع یدین پر قیامت تک بھی آولی صدیث بیان نہیں کر سے ۔ جب کہ دون عدیث بین کرنے والے پیجار ضعید بین کے نماز پڑھا کریں۔ہم انصاف کی دعوت دیتے ہیں کہ ضدکو چھوڈ کرعدل پندی کا مظاہرہ کریں۔

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی نماز کے شروع ہوتے وقت کندھوں تک رفع پرین کرتے اور رکوع سے پہلے اور رکوئ کے بعد رفع پرین ہیں کرتے تھے۔اور نددو محدول کے درمیان رفع پرین کرتے تھے پر (المسند ، ج۲ مس ۲۷۷ ، ہیرون )

فقہاء احناف کے پاس اینے مسلک کی تائید میں بہت زیادہ اصادیث وآثار ہیں انہیں بیبال و کر کیا جاتا ہے تا کہ حنی مسلک پوری طرف داضح ہوجائے۔

امام ترندی رحمۃ الندتعائی علیہ نے ترندی میں دوباب قائم کئے بین۔ پہلا باب تو رکوئے کے وقت رفع یدین کا ج-اس کے خمن میں امام ترندی رحمۃ اللد تعالیٰ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی القد تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے جواو پر ندکور ہو گی۔ ۱۰ سرا باب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا صرف نماز کی ابتداء کے وقت و یکھا گیا ہے اس باب کے خمن میں امام جامع ترندی نے دھتر ہے۔ معقد رضی القد تعانی عند کی وہ عدیث جو عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعانی عندے مردی بنقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعانی عند نے اپنے دفقاء سے فر مایا کہ بیس تمبار ہے ساتھ درسول الدفسلی اللہ مائی میں نماز اوا کرتا ہوں چنا نجے عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعانی عند نے نماز اوا کی اور انہوں نے صرف بہلی مرتبہ ہی (لیتن تکبرتح بہد کہ رقت ) باتھ اللہ نے اس بیس امام ترفد کی دحمۃ اللہ تعالی علیہ نے براء بن عاز برضی اللہ تعانی عند ہے بھی اس طرح منقول ہونا تابت کیا ہے۔ نیز امام موصوف نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعانی عند کی حدیث میں ورسی منقول ہونا تابت کیا ہے۔ نیز امام موصوف نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعانی عند کی حدیث سے ورسی سیارت کیا ہے۔ نیز امام موصوف نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعانی عند کی حدیث سے درسی سیارت کیا ہے۔ اس کے قائل ہیں اور سفیان ثور ئی رحمۃ اللہ تعانی علیدوائل کو فہ کا تو ل بھی بہر ہے۔

(چامع ترفدی، جاہم الروقی کتب فاندمتان)
جامع الاصول میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند کی حدیث کوابودا کا دوسن نسائی کے حوالے ہے اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عند کی حدیث کو بھی ابودا کا دیسن کو بھی ابودا کا دیسن کو بھی ابودا کا دیسن کے حوالے کے الفاظ بیریں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے مسعود رضی اللہ تعالیہ وسلم نماز شروع فرماتے مسعود رضی اللہ تعالیہ وسلم نماز شروع فرماتے مسعود رضی اللہ تعالیہ وسلم نماز شروع فرماتے مسعود رضی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو ایک دوسری روایت میں ہوں کہ مجرد وہارہ ہاتھوں کونیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو

ال موقع پراتن ق بات اور سنتے چلیے کہ اس صدیث کے بارے پی ابودا وُد نے جو یہ کہا ہے کہ یہ حدیث سی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نز دیک سی بونے سے مراد یہ ہو کہ اس خاص سند وطریق نے سی خابرت نہیں لہٰڈا ایک خاص سند وطریق سے سی خابرت نہیں لہٰڈا ایک خاص سند وطریق سے سی خابرت نہیں ابدا ایک خاص سند وطریق سے سے سی خابرت نہ ہونا ایسل حدیث کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یا پھر بیا حمال ہے کہ ابودا وُ و کا مقصد اس حدیث کو حسن قابل استدلال کرنا : وجیسا کہ تبہ نہ کہا ہا ہائے گاتمام انکہ ومحدثین کے نزد یک حدیث حسن قابل استدلال ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ ابدا استدلال ہوتی ہے۔

 کے حوال مزیز این تھم کی روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حصرت عبداللہ این عمر رضی اللہ تعانی عنہ ودیکہ وہ ابتداء نماز میں پہنی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھا تے تنھائ کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین ہیں کرتے تھے۔

وہ ایک مواہد کی روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حصرت عبداللہ این عمر رضی القد تعالی عند کے پیچھے نی زیج سی ہے اپنے وہ صرف تکبیر اولی کے وقت رفع بدین کرتے تھے۔ اسود سے متقول ہے کہ میں نے حصرت عمر این خصاب رہنی ایند چنا نچے وہ صرف تکبیر اولی کے موقع پر رفع بدین کرتے تھے۔

لہٰذا جب حضرت عمر، حضرت عبدائقد ابن مسعوداور حضرت علی المرتضی رضی الله عنیم جیسے جلیل القدرصی بہرام جورسول القه مسلی الله علیہ وسلم نے نہا بہت قبر ب رکتے تھے ترک رفع پرین پر ممل کرتے تھے تو وہ ممل جواس کے برخلاف ہے قبول کرنے کے سلیلے میں اولی اور بہتر نہیں ہوگا۔

شرح ابن بهام میں ایک روایت وارتطنی اور ابن عدی نظل کی گئی ہے جے انہوں نے محد ابن جاہر سے انہوں نے حماد ابن سلیمان سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے علقہ سے اور انہوں نے عبداللہ سے روایت کیا ہے۔ عبداللہ نے فر وید کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حصرت ابو بکر صد ابق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ نماز پڑھی سے چن نچے انہوں نے سوائے تکہیراولی کے اور کسی موقع پر رفع ید بن نہیں کیا۔ (فتح القدیر، کتاب الصلوة) المام اعلام اور ای کارفع ید بن وعدم رفع ید بن والی روایت میں سند کا اعتبار:

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوصنیفہ اور امام اوز ای رحم ہما اللہ تعالی علیم کے دارالخیا طین میں جمع ہوئے۔ امام
اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے بوچھا کہ آپ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع نے سر
اٹھ تے وقت رفع پرین کیون نہیں کرتے ؟ حضرت امام صاحب نے جواب دیا اس نے کہ آ قائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلی کہ مسلم کی میصد یہ اللہ اور آئی نے فر مایا کہ، مجھے زمری نے مصلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ واللہ کے دوقت رفع پرین کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابوصنیف نے قربایا کہ مجھے عماد نے ان سے ابراہیم نے اور ان سے علقہ اور اسود نے اور ان وبوں نے معارت عبد اللہ این مسلم اللہ علی ورد و اردہ ایسانیس کرتے تھے۔ حضرت کرا م م اوزائی نے کہا کہ میں نے تو زہری نے قل کیا اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے باپ حضرت عبد اللہ این عمر سے اور انہوں نے باپ حضرت عبد اللہ این عمر سے عبد اللہ این عمر سے اور انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپ وسل سے اور انہوں نے اپ وسلم سے اور انہوں نے اپ وسلم سے اور انہوں نے اپر انہوں نے ابرائیم سے اور انہوں نے ابرائیم سے ا

عتلمہ الے سی میری بیان کردہ مندآ بی بیان کردہ سند سے عالی اور افضل ہے۔

حفرت امام اعظم نے فر مایا کہ اگر یمی بات ہے تھ پھر سنو کہ تماد ، خرری سے ذیادہ نقیہ جیں اور اہراہیم سالم سے ذیادہ فقیہ جیں اور اہراہیم سالم سے ذیادہ فقیہ جیں اور اہراہیم سالم سے ذیادہ جیں اور ای طرح عاقم بھی حفرت عبداللہ این عمرضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ جی فقیہ میں کم نہیں جیں۔ بیاور بات ہے کہ حضرت عبداللہ این عمرضی اللہ تعالی عنہ کورسول اللہ تعلیہ وسلم کی رفاقت وصحابیت کا شرف حاصل ہے۔ نیز اسود کو بھی بہت ذیاوہ فضیلت حاصل ہے۔ اور عبداللہ جیں۔ لیعنی عبداللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفریف وتو صیف کیا کی جائے کہ علم فقہ میں اپنی عظمت شان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت وصحبت کی معادت وشرف کی وجہ سے مشہور جیں۔ علم فقہ میں اپنی عظم نے راویان حدیث کی حادث وشرف کی وجہ سے مشہور جیں۔ گویا اسم اوز ای نے تو اسناد کے عالی ہونے کی حیثیت نے حدیث کور جیح دی اور حضرت امام اعظم نے راویان حدیث کے فقیہ ہونے کے دو فقیہ راوی کو فیر راویوں پرتر جیح کے فقیہ ہونے کے دو فقیہ راوی کو فیر راویوں پرتر جیح

کے بھید ہوئے کے اعمیاد سے مدیدے وزی وی پہانچے حضرت امام اسم کا بھول ہیں ہے کہ دو مقید راوی و بیر راویوں پرس پر دیتے ہیں جیسا کہ اصول نقد ہیں نہ کور ہے۔ نہا بیشر تہدا ہی عبد انقد ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک آ دمی کو مجد حرام میں

ہا یہ مرک ہدایہ ہی حمدالند ابن زبیر رسی الند تعالی عند نے بارے علی مقول ہے لہ جمہوں نے ایک اوی و سجد حرام میں
نماز پڑھتے ہوئے ویکھا جورکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سراٹھاتے وقت رفع بدین کررہا تھ ،انہوں نے اس آوی نے
کہا کہ ایسامت کرو کیونکہ یہ ایک ایسا تمل ہے جس کورسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اختیار کیا تھا اور بعد میں اسے ترک کردیا
یعنی ان مواقع پر رفع یدین کا تھم پہلے تھا اب منسوخ ہوگیا ہے۔

حضرت عبدانشہ ابن مسعود رمنی انشہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ رسول انٹرسلی انٹہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تو ہم نے بھی رفع یدین کیا اور جب رسول انٹرسلی افتہ علیہ وسلم نے اسے ترک کردیا تو ہم نے بھی ترک کردیا۔

حضرت عبدالقدابن عباس رضی الفدتعالی عندفر ماتے ہیں کہ عشر وہ بشر و (لینی وہ دس خوش نصیب معیابہ جن کورسول الله ملی الله علیہ دسلم نے ان کی زندگی ہی ہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دی تھی) صرف ایتدا ونماز ہی ہیں رفع پرین کیا کرتے تھے۔

حضرت مجابد حضرت عبدالله ابن عمر کا معمول نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے سالہا سال نمازادا
کی ہے مگر میں نے اس کوسوائے ابتداء نماز کے اور کسی موقع پر رفع یدین کرتے نہیں ویکھا۔ حالا تکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی وہ
روایت گزیر چکی ہے۔ جس سے بینول مواقع پر رفع یدین کا ثبات ہوتا ہے اور جوشوافع کی سب سے اہم دلیل ہے۔ ابتدااصول
حدیث کا چونکہ تو عد ہے کہ رادی کا عمل اگر خوداس کی روایت کے خلاف ہوتو روایت پر عمل تبیس کیا جا تا اس لیے حضرت عبداللہ
ابن عمر کی وہ روایت ساقط العمل قراروی جائے گی۔

ہمرعال ان ردایات و آثار سے معلوم ہوا کہ رفع پیرین دونوں کے اثبات میں اعادیث و آثار وارد ہیں اور سی ہرکی ایک جماعت خصور خصرت عبداللہ مسعود اور ان کے تابعین رفع پیرین نہ کرنے ہی کے حق میں ہیں۔ لبذا ۔ ان تمام موافق وی نف احادیث کامحول یمی ہوسکتا ہے کہ ہم ہیہ کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات مختلفہ میں دونوں طریقے وجود میں آئے ہیں اورامام اعظم ابوحنیفہ کے علم فقد اوران کی اساد کا نقط منتہا حضرت عبد اللہ این مسعود اوران کے تابعین کی ذات گرا کی ہورچونکہ ان کار جحان عدم رفع یہ بین کی طرف ہے اس لیے امام اعظم ابوحنیفہ کے ترک رفع یہ بین کے مسلک ہی کو اختیار کیا ہے اور چونکہ ان کام حنفیہ اس کے حامی اوران مسلک بی عامل ہیں۔

علائے احناف صرف ای قدر نہیں کہتے بلکہ ان حضرات کے زو کی تجمیر تح یہ کے علاوہ دیگر مواقع پر رفع یہ بن کا تھم منسوخ ہے کیونکہ جب حضرت عبداللہ این عمر کے بارے بیل بیٹا بت ہوگیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد بیترک رفع یہ بن ہی اختیار کرتے ہے یا وجو داس کے کہ رفع یہ بن کی حدیث کے داوی بھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے تو رفع یہ بن کا عدم ہا ہوگا مگر بعد میں بیتھم باوجو دکٹر ت احادیث و آٹارے مفسوخ ہے۔ (نہا بیٹرح الہدایہ، بتھرف) رفع یہ بن کے ارب میں الک رحمة اللہ علیہ کے قدیم کی تحقیق :

اس بات کا دعویٰ کرنا کہ اہام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زیر بحث حدیث پڑھل نہیں کیا ہے تو بیکھن دعوی ہے ،حقیقت ہے ہے

کہ انھوں نے اس پڑھل کیا ہے اور اس کو مالکیہ نے اختیار کیا ہے ، چنا نچے امام بحون نے المدونۃ الکبری میں ذکر کیا ہے کہ امام

مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے رفع یو بن معلوم نہیں ہے ، نہ ہی جھکنے کے وقت اور نہ ہی اٹھنے کے وقت سوائے تکبیر تحریمہ

کے وقت کہ تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا جائے گا ، این القاسم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بہال رفع یو بن ضعیف ہے گرتکبیراحرام میں۔

علامه الاعبد البرائمة الشعليد في كماب التمبيد على يك إواحت لف العلماء في رفع البدين في الصلاة فروى المن القاسم وغيره عن مالك أنه كان يرى رفع البدين في الصلاة ضعيفًا الا في تكبيرة الاحرام وحدها، وتعلق بهذه الرواية عن مالك أكثر المالكيين.

ترجمہ: اور نماز میں رفع یدین کے سلسلہ میں علاء کا اختلاف ہے چانچہ ابن القاسم وغیرہ نے امام مالک رحمة الله علیہ ہے روایت کیا ہے کہ امام مالک رحمة الله علیہ نماز میں رفع یدین کوضعیف سیحفتے تھے گرصرف تجبیراحرام میں ،اور امام مالک رحمة الله علیہ کی اس روایت پراکٹر مالکیمن کا اعتماد ہے۔ (التمبید)

اس جگهاس بات کی طرف اشاره کردینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ موطاً شریف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فد بہتیں ہے جس کوان کے تبعین اختیار کرتے ہوں اور اس کی تقلید کرتے ہوں ، بلکہ فقاد کی اور احکام میں مالکیہ کا اعتمادا س برب جس کو ابن القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت کیا ہو، خواہ وہ موطاً کے موافق ہویا نہ ہوجیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دوایت کیا ہو، خواہ وہ موطاً کے موافق ہویا نہ ہوجیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تبحیل المحفدۃ ہم: برا مام مسحق پر روکرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔

م امام ما لک رحمة الله عليه سے عدم رفع كوفل كرنے ميں اين عون متفرد بيس بيں، بلكه ان كى متابعت ابن وہب اور ابن القاسم رحمة الله عليه في كي ب جيما كركز رجا-

الهام أووى رحمة الله عليه في شرح مملم كاندر وكركيام إقبال أبوحنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة إلا يستحب الرفع في غير تكبيرة الافتتاح، وهو أشهر الروايات عن مالك.

ليعنى أمام ابوصنيفه اوران كے اصحاب اور الل كوفه كى ايك جماعت كاكہما ہے كہ كيمبرتحريمه كے علاوہ بيس رفع يدين مستحب حميل ہے اور يبي امام مالك رحمة الله عليه ہے مشہور روايت ہے۔ (حاشيه سلم شريف)

اورالجوا برائعي مين معسنن يهقيمن امام قرطبي رحمة الله عليه كي شرح مسلم ي قل كيا حميات كرزك رفع امام ما لك رحمة الله عليه كامشهور مذهب ب، تواعدا بن رشوين بحى اى كوامام ما لكرحمة الله عليه كاندهب قرارديا ب-

علامها بن رشد ماكل اين كماب بداية المجهد ش ذكركرت بن : فسيسنهم من اقتصر به على الاحرام فقط، ترجيحاً لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب، وهو مذهب مالك رحمة الله عليه لِموافقة العمل به.

ليني ائمه من سي بعض ووحضرات بين جوعبدالله ابن مسعود اور براء بن عازب رضي الله عنه كي حديث كوتر جيح ويية . موے صرف تعبیراحرام میں رفع کے قائل ہیں، اور بھی امام مالک رحمۃ الله علیہ کا قدمب ہال بڑمل کے موافقت کی بنایر۔

ان نقول معتبره سے میہ بات تابت ہوگئ کہ امام مالک رحمۃ الله علیه کا غرجب افتتاح نماز کے علاوہ میں عدم رفع ہی کا تعا، نیز ترندی شریف کے نسخ مخلف ہیں چانچ بہندیداور مجموعہ شروح اربعہ ترندی اور معارف اسنن وغیرہ جو بھارے پاس ر متنداول بین اس میں قائلین رفع میں امام مالک دحمة الله علیه کا ذکر نہیں ہے، مرف بیروت کے جدید تسخیص بین المعکو قین (مالك رحمة الشعليه) امام الك رحمة الشعليه كانام بجوك كيرسخول كمقابله من معتربيس بـ

تيسرى وجه : وه يقى كما بن عمروضي الله عندوفع بريجا فظت كرت تصاوراس سنديرمراوليا كياتها كرزك رفع ان سن ثابت نبيل ہے، پس ماقبل میں ہم نے مجاہدادر عبد العزیز ائن تھیم کی روایت سے بیٹا بت کردیا نے کہ ابن عمر رمنی اللہ عنہ افتتاح ملاة كےعلاوہ ميں رفع يدين ہيں كرتے تھے۔

ر بی البانی کی میہ بات کہ اگر دہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہوتی تو دہ رضے یدین نہ کرتے ، پس بیتو سرے سے مردود ہے، کیونکہ وہ بھی رفع کرتے تھے اور بھی رفع کوچھوڑو ہے تھے بیان چواڑا ور نی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کے تابت

اور ابن عمر رضی الله عند کے علاوہ بہت سارے محابہ کرام رضی الله عندے متد آترک رفع ٹابت ہے جیسے ابن مسعود ، براہ بن عاز ب، ابو ہر برۃ اور ابن عباس منتی اللہ عنہ وغیر ہم اور محابہ میں سے حعزت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تنہم

اجھین کاای پھل رہاہے۔

رفع يدين كيسلسله يمل المن عمر منى الله عندكى مديث كالقاظ مات طرح كوارد موسة إلى:

(۱) جس میں مرف شروع میں رفع کا ذکر ہے۔ (المدونة الكبرى)

عن ابن وهب و ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم . فيزعبدالقدين تون الخراز في محمل اما لك ستروايت كياب (المحلافيات) للبيهقي

(٢) جس مي افتتاح صلاة اوردكوم كي يعدر فع كاذكر ب، (معارف السنن

(m) جس میں رکوع اور سجد و میں جاتے وقت رفع کاؤکرنے ( پیمع الزوائد)

(۱۲) جس میں افتتاح صلاۃ وانحطاط الی الرکوع اور رکوع ہے اٹھنے کے وقت رفع کا تذکرہ ہے جس کوامام محمد نے اپنی موطاً کے اندر، اور بیخاری، نسائی، ابوعوانہ، داری بطحادی وغیرہم نے ذکر کیا ہے۔

(۵) جس ش ان ندکورہ تنین جگہوں کے علاؤہ وورکعت کے بعد بھی رقع کا ذکر ہے، (ہو بخاری شریف، باب دفع الیدین اذا قام من الرکعتین،

(٢) جس میں زکورہ جارجگہوں کے علاوہ مجدہ کے وقت مجی رقع کاؤکر ہے۔ ( بخاری : جز مرفع البدين )

(2) جس میں ہرخض ورفع ،رکوع و بود، قیام وقعود کے وقت نیز دو بحد ول کے درمیان بھی رفع کا ذکرہے۔ (فتح الباری) بیسات طرح کے الفاظ ہیں سب کے سب ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مجمع طور پر ثابت ہیں، پس ان میں سے کسی بھی صورت کا اٹکارمحض اس وجہ سے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قمل و بیانہیں رہا ہے مکن نہیں ہے، لہذا ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سیاق کا تنوع عبد رسالت میں رفع اور عدم دفع دونوں کے اویر عمل کی دلیل ہے۔ (معارف السنن)

محرين فتهف فتدكات موكرانوكي فتدكمز والى

و دمرتبدر فع يدين كرف كاظم جوقر آن وسنت بي كبيل مجي موجوديس احاديث بي مدرك ومسبوق كاحكام بوف كي باوجود كبيل ايسانظم ندبوف كاصورت بي في مقلدين في جوقليد كم تكرند جائ لوكول كوائي من مانى تقليدك دعوت كيول ديت ربيت بيل منام نهاد في مقلد كا حديث فقي استدالال برهيس اوراس كا دعوى قرآن حديث برغور كريس كديدوك كرس كريدوك من طرح كى تاويلات كن صرف قائل بلكداي جال بي دومران كو بعشاف بي كان جا بك دى عام ليت بيل من رمول الشهافية كافرمان " :إذا أتى أحد كم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام " (حسام عالترمذى عابواب المحدمة بساب مسا ذكر في المرجل بدرك الإمام وهو ساحد كيف يصنع، حديث 591:

"جبتم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آئے اور امام جس حالت میں بھی ہووہ ویسے ہی کرے جس طرح سے امام کررہا ہے۔"

ال حدیث کے در نیدرکوع جانے ہوئے رفع الیدین کوترک کردیے ہیں جب امام کورکوع کی حالت میں پاتے ہیں جب امام کورکوع کی حالت میں پاتے ہیں جبکہ تمبیر تحریر کے حکمت جیں۔ یا للعجب ؟ جبکہ تمبیر تحریر کے جی اور تمبیر بھی کہتے ہیں۔ یا للعجب ؟ رکوع جاتے ہوئے دومر تبدر فع یدین کرنے میں فیرمقلدین کا غیر ٹابت استدلال:

کوتکداگر "فلیصد کما یصنع الإمام " نور کوع جانے کی تعیبراور وفع الیدین کی فی مانی جائے تو بھیبرتم بمداوراس

کوفع الیدین کی فی بھی مانتا پڑے گی اور وہ تعذی جواس وقت آیاجب امام رکوع کی حالت بھی تھا اس کو "مسیست کی مصال

یصنع الإمام " کے تحت بغیر تکبیر تم بمیر وکوع کیے اور وفع الیدین کیے سید ها رکوع بھی چلے جانا چاہے تھا۔ گرایا نہیں ہوتا بلکد وہ تکبیر تم بمیر تم الیدین کرتا ہے، کیونکدرسول النہ الله بند رسول النہ الله بند جب بھی رکوع بیں جاتے تو اور فع الیدین فرماتے ہو تکمیر تم بمیر تم بین والے تو تکمیر تم بین وہ ماتے ہو تکمیر کم جے اور وفع بین ہوسکتا ، بعید رسول النہ الله تی رکوع بیں جاتے تو تکمیر کہتے اور رفع الیدین فرماتے ۔ لبندا وہ فحض جو اس وقت نماز بیں شامل ہوا جب امام رکوع کی حالت بیں تھا اس کو " تعلیم سے تم کے تعد فور آرکوع بیں تی جانا چاہے گئن رکوع بھی وکوع کی حالت بین تھا ای طرف فی الیدین کرے اور وفع را الیدین کرے اور وفع میں جائے۔

کیونکہ بمبرتر یہ ورفع الیدین کے بغیرنماز کا آغاز کرنارسول النہ بلکتی ہے ٹابت نہ ہے اور تکبیر ورفع الیدین کے بغیررکوع میں جانا بھی سیدالا نبیا ملیقے ہے ٹابت نہ ہے۔

یا در ہے کہ وہ تجبیرتح بہہ کے بعد ہاتھ نہیں یا ندھے گا بلکہ فورا دومری تنبیر ، تنبیر رکوئ اور رفع الیدین برائے رکوع کرے گا کیونکہ درسول انتعابی ہے ہاتھ قیام میں باندھا کر تے تھے۔

نیز یہ بھی کہ جب کوئی شخص اس وقت پہنچا جب امام رکوئ سے سر کو اُ تھا کر سم اُلند کمن جمہ چکا ہوتو وہ تکبیر تحریر ہور فع الیدین کے بعد "فلید سنع کہ ایصنع الإمام "والے اصول کے تحت دونوں با شوں کو چھوڑ کر کھڑا ہو جائے گا اور بنالک الحمد کہتے ہوئے امام کے ساتھ دفع الیدین کرناصر ف اس شخص کے لیے ہے جو الحمد کہتے ہوئے امام کے ساتھ دفع الیدین کرناصر وی سے خصاص نے نہتو رکوئے کیا ہے اور شدہی مید کوئے ہے اُٹھ دہا ہے لبندااس کے لیے تعمیق کہنایار فع الیدین کرناصر وی سنجی کہنایار فع الیدین کرناصر وی سنجی سنجی سنجی ہوئے جا جائے گئیں ہوئے جا جائے گئیں ہوئے جا جائے گئیں ہوئے جا جائے گئیں ہوئے وی ساتھ ہوئے ویک میں جاتے ہوئے الیدین کرنا مشروع کہنا نہوں کے کوئک رسول الشعافی جب بھی مجدوی جائے ہوئے جا جائے گئیں ہوئے جا جائے گئیں ہوئے ویک ہوئے ویک ہوئے الیدین کرنا کہنا نہ بھولے کے ویک کے اور فع الیدین کر کہنا نہ بھولے کے ویک کے اور فع الیدین کر کہنا نہ بھولے کے ویک کے اور فع الیدین کر کہنا نہ بھولے کے ویک کے اور فع الیدین کر

ے گااوراس کے فوراُبعد دو ہارہ تحدے کے لیے تمبیر کہتے ہوئے تحدہ میں چلا جائے گا۔ (رفع پدین ،عبدالرحمان ، مکتبہ نشرملتان)

ہمارا غیر مقلدین کے تمام علمی اٹا تے ہے صرف یہ وال ہے کسی ایک مرفوع وغیر مرفوع عدیث ہے یہ استدالال کی تائید ہاہت کروو۔ کہ رکوع میں آنے والا دومر تبدر فع بدین کرے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہے جب کوئی رکوع میں ملتا تو وہ دو مرتبہ رفع بدین کرتا۔ جب تمہمارے پاس کوئی ایسی صدیمت نہیں ہا ورنہ تم ثابت کر سکتے ہوئے کی طرف کیوں جلے گئے۔ ایک طرف تقلید وفقہ کوشرک بتاتے ہواور پھراس کے بغیر تمہمارا گذاراتی نیس ہوتا۔ کیسی تعجب کی بات ہے۔

مجدے میں جانے اور سجدے سے اٹھنے والی تعبیر میں رفع بدین کیول جین کرتے:

مالك بن الحوريث والى روايت ب جس كوامام نسائى في اين سنن من ذكر كيا ب :

رأى النبى صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سعد ، وإذا رفع رأسه من السحود حتى يحاذي بهما قروع أذنيه "(سنن نسائي ، كتاب التطبيق، باب رفع اليدين للسحود ، حديث 108:)

مالک بن الحویرث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول النعلیہ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی نماز کے آغاز میں ، رکوع جاتے ہوئے ، رکوع سے اٹھے ہوئے ، رکوع سے اٹھے ، رکوع سے اٹھے ، رکوع سے اٹھے ، رکوع سے اٹھے ہوئے ، رکوع سے اٹھے ، ونوں ہاتھوں کوکانوں کی لوتک اُٹھایا۔

اور ها فظابن تجرعًليه الرحمدة السجدين كويدكت بوئة أكركيام "وأصبح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السحود مارواه النسائي من رواية سعيد بن ابي عروبة عن قتادة (في الباري 2/223)

"رفع البدين عنداليجو دوالى روايات من جس محج ترين صديث يريش مطلع بهوابهول وه روايت ہے جس كواما منسائى نے سعيد بن انی عروبة عن تنا ده كى سند سے بيان كيا ہے۔

حطرت الومريره رضى الله عنه بيان قرمات بين كرسول الله" : "كان يسرف عيديه حذو منكبيه حين يكبر ويفتتح الصلاة وحين يركع وحين يستجدل" (منداحم (6128))

صحاح سندگی رف لگانے والوں کوسٹن ٹسائی کی حدیث نظر نہیں آئی۔ اس حدیث پڑل کیوں نہیں کرتے۔ کیا اس حدیث پڑل کرناعا مل بالحدیث کو مانع ہے یا تمہاری نفسانی خواہشات کو مانع ہے۔ اپنی مرضی سے جسے چاہاضعیف کہددیا جسے چاہا بیچ کہددیا ہے۔ اس طرح دوسری روایت منداحمہ کی ہے اوراس طرح اور بھی کثیر احادیث ہیں جن سے بیٹا بت ہے کہ تجدے میں جا ہے۔ اس طرح دوسری روایت منداحمہ کی ہے اوراس طرح اور بھی کثیر احادیث ہیں جن سے بیٹا بت ہے کہ تجدے میں جاتے ہوئے وگئے رفع یدین میں جاتے ہوئے رفع یدین کی جو جائے کے باوجود جولوگ رفع یدین

نہ كرنے والول پر فتو وك كى بارش كرتے بي أبيس ياور باس بارش سے دہ خود بھى بيخے والے بيس بيں۔ يہ كتے تعجب كى بات

# تعدويس بيني كامورت كابيان:

﴿ وَإِذَا رَفَعَ رَأْمَهُ مِنَ السَّجَدَةِ النَّالِيَةِ فِي الرَّحْقِةِ النَّالِيَةِ الْحَرَشَ رِجَلَهُ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيَمْنَى نَصْبًا وَوَجَّهَ أَصَابِعَهُ لَحُوَ الْقِبْلَةِ ﴾ هَكُذَا وَمَسَفَتْ عَائِشَةُ لُمُودَ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ فِي الصُّكَاةِ ﴿ وَوَحَسَعَ يَسَدَيْهِ عَسَلَى فَخِلَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَقَشَّهَدَ )يُووّى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَأَنَّ فِيهِ تَوْجِيهَ أَصَابِعٍ يَلَيْهِ إِلَى الْفِبْلَةِ ( فَإِنْ كَالَتْ امْرَأَةٌ جَلَسَتْ عَلَى ٱلْيَتِهَا الْيُسْرَى وَأَنْعُرَجَتْ رِجُلَيْهَا مِنْ الْجَالِبِ الْآيْمَنِ) إِلَّالَهُ أَمْ تُو لَهَا \_

اور جب دوسرى ركعت من دوسر ك تجد ك مع مراضائ تواسية بالي باكال كو بجهائ يس اس ير بينها ورداكي باكال کو کھڑار کھے اور اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ حضرت عائشہ منی اللہ تعالی عنہانے رسول النصیف کا نماز میں بیٹے نا ای طرح بیان کیاہے۔

ا درائے ہاتھوں کواپنے رانوں پرر کھے اورا پی انگلیوں کو پھیلائے اورتشہد پڑھے۔حضرت وائل بن حجررمنی انقد عندسے اس طرح روایت بیان کی گئ ہے۔ کیونکہ ای طرح ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں گی۔

ا گرعورت بیشے تو دہ بائیں (سرین) بیٹے گی اور دونوں پاؤل دائیں جانب نکالے گی۔ کیونکہ اس میں اس کیلئے ستر ہے۔

حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي جي كدآ قائد نامدار ملى الله عليه وسلم نماز كوتكبير سعاور قر أت الحمد الله رب العالمين سے شروع كرتے اور آپ جب ركوع كرتے تھے توا ينامر مبارك ندتو (بہت زيادہ) بكندكرتے تھے اور ند (بہت زیادہ) پست بلکہ درمیان درمیان رکھتے تھے (لینی پیٹھاورگر دن برابر دیکھتے تھے) اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو بغیرسیدھا کھڑے ہوئے تجدے بی نہ جاتے تھے اور جب تجدے سے سمرا تھاتے تو بغیر سیدھا بیٹھے ہوئے ( دوسرے ) سجدہ میں نہ جاتے تنے اور ہردوررکعتوں کے بعدالتحیات پڑھتے تنے اور (اور بیٹھنے کے لیے ) اپناپایاں یاؤں بچھاتے اور دایاں یاؤں کھڑا ر کھتے تھے اور آپ عقبہ شیطان (لیعنی شیطان کی بیٹھک) سے منع فرماتے تھے اور مرد کو دونوں ہاتھ بحدے ہیں اس طرح بچھانے سے بھی منع کرتے تھے جس طرح درندے بچھالیتے ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم تماز کوسلام پرختم فر ،تے تھے۔ (صحیح مسلم مشکوة المصابح ،ج اجس ۷۵، قدیمی کتب خاند کراچی) حضرت عائشه صدیقة رضی الله تعالی عنها کار قرمانا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نمازتو تجبیرے شروع قرماتے تھے اور قرات کی ابتداء "المحصد الله رب العالمین" ہے کرتے تھے۔اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آ ہے سلی الله علیه وسلم بسم الله آ ہتہ ہے پڑھتے تھے جیسا کہ حضرت امام اعظم رحمة الله تعالی علیه کامسلک بھی یک ہے۔
انتہات میں باتھوں کور کھنے کا طریقہ:

حضرت عبدالله بن عمر منی الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ مرور کا کنات سلی الله علیه وسلم تشہد (یعنی التحیات) میں بیضتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے ہاکہ کھنے پرد کھتے تھے اور اپنا واہنا ہاتھ اپنے داہنے کھنے پرد کھتے تھے اور اپنا ( داہنا ) ہاتھ شل عدد تربین کے ہند کر سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ (مقلوۃ المعانی میں ۸۵، قد می کتب خانہ کراچی ) ہندگر سے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ (مقلوۃ المعانی میں ۸۵، قد می کتب خانہ کراچی )

ادرایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب آپ ملی اللہ علیہ وسلم نماز (کے قعدہ) میں بیٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے سلم معنوں پررکھ لیتے تقے اور دائے ہاتھ کی اس انگلی کو جو انگو ٹھے کے قریب ہے۔ (لیعنی شہادت کی انگلی کو) اٹھاتے اور اس کے ساتھ دعا ما تکتے (لیعنی) اس کو اٹھا کر اشارہ وحدانیت کرتے) اور بایاں ہاتھ اپنے زانو پر کھلا ہوار کھتے۔

(صححمسلم محكوة المصابح، ج ام ٨٥، قد ي كتب خانه كراجي)

مثل عدد ترین کا مطلب بیر ہے کہ انل حساب تنتی کے وقت انگیوں کوجس طرح بند کرتے جاتے ہیں کہ انہوں نے ہرانگی کو ایک عدد متعین کے لیے مقرر کیا ہوا ہے کہ انہیں اکا ئیوں کے لیے یہاں رکھا جائے اور دہائی ہیں نکڑہ اور ہزار کے لیے فلاں فلاں جگہ۔ لہذا زادی کے کہنے کا مطلب بیر ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے شہادت کی انگی کو اشارے کے لیے اٹھات وقت بقیدانگلیوں کو اس طرح بند کیا جس طرح تربین کے عدد کے لیے انگلیوں کو بند کرتے ہیں اور صورت اس کی بید کو انگی کو بند کرلیا جائے۔ شہادت کی انگی کھی رکھی جائے اور انگو سے کہ ہوتی ہے کہ چھکلیا، اس کے قریب والی انگی اور نے کی انگی کو بند کرلیا جائے۔ شہادت کی انگی کو کھی جائے اور انگو سے کے مرے کوشہادت کی انگی کو کہ شرے ہوئے اس میں موالے اور انگو سے کے مطابق حضرت امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق حضرت امام احد نے اس عدیث بڑمل کرتے ہوئے اس طریقے کو اختیار کیا ہے۔

احتاف كنزد يك شهادت كى انكى المان كالمريقة:

اہمی آپ نے عدد تر پین کی وضاحت پڑھی ای طرح ایک عدد تسعین (۹۰) ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ چھنگلیا اور اس کے قریب والی انگلی کو بند کر لیا جائے اور شہادت کی انگلی کو کھول دیا جائے اور انگو مٹھے کا سرائیج کی انگلی کے سرے پر رکھ کر صلقہ کی شکل دے دی جائے ۔ حضرت امام ابو حضیف فرماتے ہیں کہ شہادت کی انگلی اٹھانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا جا ہے ۔ اور مضرت امام احمد کا ایک تول بھی یہی ہے اور یہی طریقہ آگے آنے والی تی مسلم کی مضرت امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے اور یہی طریقہ آگے آنے والی تی مسلم کی روایت ہے بھی ثابت ہے جو حضرت عبد اللہ این ذہیر سے مروی ہے ، ای طرح احمد ، وابوداؤد نے بھی حضرت واکل این جمرے دوایت ہے ہوں گئی اس جرے دوای والی دوائد کے بھی حضرت واکل این جمرے دوایت کے ایک این جمرے دوای دوائد کے بھی دوای دوائد کے بھی دوای این جمرے دوای دوائد کے بھی دوای دوائد کے بھی دوای دوائد کے بھی دوائل این جمرے دوای دوائد کے بھی دوائد دیا جمل دوائد کے بھی دوائد دیا جمل دوائد کے بھی دوائد دیا ہمی دوائد دیا ہمی دوائد دیا ہمی دوائد دیا ہمی دوائد دوائد دیا ہمی دوائد دوائد دیا ہمی دوائد دوائد دیا ہمی دیا ہمی دوائد دیا ہمی دوائد

نفل کیاہے۔

فقهاء مالكيه وديكرائمه كزد يكتشهدكي مالت بسالكيول كوبندكرف كاعم:

حضرت امام مالك كامسك يدب كدواب باته كى تمام الكليال بندكر لى جائي اورشهادت كى الكى كلى ركمي جائے۔

بعض احادیث میں انگلیوں کو بند کئے بغیر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا بھی ٹابت ہے چنا نچے بعض حنی علیہ وکا کا مختار مسلک بہی ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خود رسول ایشد ملی اللہ علیہ وسلم کا کمل بھی مختلف رہا ہوگا کہ ؟ پ حسلی انتہ علیہ وسلم بھی تو اشارہ بغیر عقد کے رسے ہوں گے ۔ اس بنا پران مختلف احاد بہٹ کی تو جید کہ جن سے یہ دونوں طریعے ٹابرت ہوئے ہیں بھی کی جاتی ہے۔

ماورا والنحر (یعنی بخاراوسم فقد وغیره) اور ہندوستان (ممکن ہے کہ صاحب مظاہر حق علامہ نواب قطب الدین کے زمانے میں علامہ نواب قطب الدین کے زمانے میں علامہ واشارت کے ترک کے قائل ہوں گراب تو سب حنی اس کے قائل ہیں۔) کے حنفیہ نے اس عمل عقد و اشارت (یعنی داہنے ہاتھ کی انگیوں کو بند کر کے شہادت کی انگی کو اٹھانے) کو ترک کیا ہے ، کو متنقد مین کے ہاں بیمل ہاری اشارت (یعنی داہنے باتھ کی انگیوں کو بند کر کے شہادت کی انگی کو اٹھا کہ دوسرے شہروں کے علاء کے زد دیک مخار مسکم محقد و اش دے کرنا ہی ہے۔

علامہ شخ ابن الہمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کا شار تحقین حنیہ میں ہوتا ہے فرمایا ہے کہ اول تشہد (التحیات) میں شہادتین تک تو ہاتھ کھلا رکھنا جا ہے اور تہلیل کے وقت الکیوں کو بند کر لیٹا جا ہے نیز (شہادت کی انگی ہے) اشارہ کرنا جا ہے ۔ موصوف لکھنے ہیں کہ اشارہ کرنا دوایت اور درایت کے خلاف ہے۔

محیط میں ندکور ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھانا حضرت امام ابوصنیفہ اور حضرت ارم محمد رحمہما اللہ تع لی علیہ کے نزویک سنت ہے۔ علامہ مجمد رحمہما اللہ بین زاہدی رحمۃ اللہ تنزویک سنت ہے۔ علامہ مجم اللہ بین زاہدی رحمۃ اللہ تعدلی علیہ ہے بھی اس طرح عابت ہے۔ علامہ مجم اللہ بین زاہدی رحمۃ الله تعدلی علیہ بیارے علیا مکامنفقہ طور پر ریقول ہے کھل اشارت سنت ہے۔

للمذہ جب صی بہ کرام تا بعین ، انکہ دین ، مخدثین عظام ، فقہائے امت اورعلائے کوفہ وندینہ سب بی کا پذہب ومسلک پیرے کہ التحیات میں شہادتین کے وقت دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کواٹھا تا لینی اشار ووحدا نیت کرنا جائے اور یہ کہ اس کے ثبوت میں بہت زیادہ احادیث اورا تو ال محابدار دہیں تو پھراس پڑمل کرنا ہی اوالی وار جج ہوگا۔

اشرہ کرنے کا طریقہ سے کہ جب کلہ شہادت پر پہنچ تو شافعیہ کے نزدیک الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگل اٹھالی ہوئے ا ج نے اور حنفیہ کے نزدیک جس وقت لا الہ کہنو انگلی اٹھائے اور جب الا اللہ کہتو انگلی رکھ دے۔ اس سلسلہ میں اتی بات بھی یا در کھنی ج بے کہ انگلی ہے اوپر کی جانب اشارہ نہ کیا جائے تا کہ جہت کا وہم پیدا نہ ہوجائے۔ صدیث کے الفاظ بیر عوبھا) (اس کے ساتھ دعاما نگتے) کا مطلب میں ہے کہ: آپ سلی اللہ علیہ دسلم شبادت کی انگی ابنی کر اشارہ وحدا نیت کرتے جس کی طرف ترجمہ میں ریجی اشارہ کر دیا گیا ہے یا پھر دعا سے مراد ذکر ہے کو دی بھی کہتے تی کیونکہ ذکر کرنے والا بھی مستحق انعام واکرام ہوتا ہے۔

صدیث کے آخری جملے بایاں ہاتھ اینے زانو پر کھلا ہوار کھتے تھے کا مطلب ہے کہ بائیں ہاتھ کوزانو کے قریب بعنی ران پر کھلا ہوا قبلہ رٹے رکھتے تھے۔

دعفرت عبدالقد بن زبیروش الله تعالی عند فرماتے بین که مرود کا تنات ملی الله علیه وسلم جب ( تمازیس التجات پڑھنے کے
لیے ) بیٹھتے تو اپنے وائیس ہاتھ کو اپنی وائیس ران پر اور اپنے بائیس ہاتھ کو اپنی بائیس ران پر رکھتے اور شہادت کی انگل سے
اشارہ کرتے تنے اور اپنے انگو شے کو اپنی نیج کی انگل پر رکھتے ( بینی اس طرح حلقہ بنا لیتے تنے ) آپ سلی اللہ علیہ وسلم ( مجمی )
اپنے بائیس ہاتھ سے بایاں گھٹنا کی و لیتے۔ ( میجے مسلم ، مشکل ق المصابع ، ج ایس ۸۵ ، قدیمی کتب خانہ کراچی )

حضرت امام اعظم ابوصنیفدر حمة الله تعالی علیه کا مسلک بید ہے کہ التحیات میں کلمہ شہادت پڑھتے وقت وا کی ہاتھ کی شہادت کی انگلی افغات وقت اور انگو سطے شہادت کی انگلی افغات وقت ہے اور انگو سطے کے جھنگلیاں اور اس کے قریب والی انگلی کو بند کر لیا جائے اور انگو سطے کے سرے کونچ کی انگلی کے سرے پرد کھے حلقہ بنالیا جائے اور شہادت کی انگلی اٹھالی جائے۔

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کزن دیک التحیات بڑھنے کے لیے بیٹھتے وقت بی اس طرح صفقه بنالیما چاہئے کیکن حضرت امام ابوصلیفہ رحمة الله تعالی علیه کے نزند یک میصلقہ انگی اٹھاتے وقت ہی بنانا جاہئے۔

## قدے من بیضے کا طریقداوراس میں اتما کا اختلاف:

پر بیٹھنا) اختیار فر ، تے تھے چنا نچیر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک یہی ہے کہ پہلے تعدے میں تو افتر اش ہونا چاہئے اور دوسرے تعدے میں تو رک۔

حضرت امام ما لک رحمة الله تعالی علیه کے نزد یک دونول تعدول میں تورک بی ہے اور حضرت امام احمد بن خبل رحمة الله تعالی علیه کا مسلک بیہ ہے کہ جس نماز میں دوتشید ہول اس کے آخری تشہد میں تورک ہونا جا ہے اور جس نماز میں ایک ہی تشبد

ہے اس میں افتر اش ہونا جائے۔

المام اعظم عليد الرحمه كزويك تشهدين بيضني وليل كابيان:

بنیادی طور پر حفرت امام اعظم رحمة الله تعالی علیہ کے مسلک کی دلیل بھی صدیت ہے تہ صرف بھی صدیت بلکہ اور بہت کی اطاویت وارد ہیں جن میں مطابقاً پاؤں کے بچھائے کا ذکر ہے۔ نیزیہ بھی وارد ہے کہ تشہد میں سنت بھی ہے اور یہ کہ دسول التصلی الله علیہ و کم بغیر پہلے اور دوسرے قعد نے کی قید کے تشہد میں ای طرح بیٹھا کرتے تھے۔ بھر دوسری چیزیہ بھی ہے کہ تشہد میں بیٹھنے کا جوطریقہ امام اعظم نے اختیار کیا ہے وہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں ذیادہ باسشقت اور مشکل ہے اور احادیث میں میں بیٹھنے کا جوطریقہ امام اعظم نے اختیار کیا ہے وہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں ذیادہ باسشقت اور مشکل ہے اور احادیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ اعمال میں زیادہ اُفعال واعلی عمل وی ہے جس کے کرنے ہیں مشقت اور مشکل

جن احادیث میں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے بارہ میں بیر منقول ہے کہ آ پ سلی الندعلیہ وسلم دوسرے قعدے میں کولہوں پر بیٹھنے تنے۔ جبیدا کہ ام شاقعی رحمۃ الندتعالی علیہ کا مسلک ہے وہ اس بات پرمحمول ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم حالت ضعف اور کبرتی میں اس طرح بیٹھنے تنے کیونکہ دوسرے قعدے میں ذیادہ دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے اور کولہوں پر بیٹھنا زیادہ آسان ہے۔ آسان ہے۔

## مخبرشيطان كالمطلب

عقبہ شیطان دراصل ایک فاص طریقے سے جیٹے کانام ہے جس کی شکل بیرہوتی ہے کہ دونوں کو نہے زمین پر فیک کر دونوں پنڈ لیاں کھڑی کر کی گئی ہے جس طرح کے جیٹے کا کام بیٹے کا پہلے کے جس طرح کے جیٹے کا کہ کے جیٹے کا مطلب بیٹے کا مطلب بیٹے کا مطلب بیٹے کہ دونوں کو جی مالاء کے فزویک کروہ ہے۔علامہ طبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عقبہ شیطان کا مطلب بیہ کہ دونوں کو این بول پر دکھ جا کیں۔ بیٹی انفظ عقبہ کی دعایت سے زیادہ مناسب ہیں۔

آپ ملی القدعلیہ دملم نے مردکواس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ مجدہ کی حالت میں زمین پراپنے دونوں ہاتھ اس طرح بچھائے جس طرح درندے بینی کتے وغیرہ بچھاتے ہیں اس سلسلے میں مرد کی تنصیص کی وجہ بیہ ہے کہ بجدہ کے وفت عورتوں کواس طرح ہی دونوں ہاتھ بچھانے چاہیں کیونکہ اس طرح عودت کے جسم کی نمائش نہیں ہوتی۔

عدیث کے آخری جملہ کا مطلب بالکل صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختیا مہمام پرفر ماتے ہے۔ محراتی بہت سن کیجئے کہ نمرز میں سلام پھیرنا حنفیہ کے نزدیک تو واجب ہے محر حضرت شوافع کے نزدیک فرض ہے۔ نماز میں تشہد راجے کا بیان:

( وَالتَّشَهُّ لُهُ النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيَّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النِّينُ إِلَخَ ) وَهَذَا تَشَهُّدُ عَبُدٍ

الله بن مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَةٌ قَالَ " ( أَحَدَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيَدَى وَعَلَّمَنِي التَّشَهُدَ كَمَا كَانَ يُعَلّمُنِهِ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ وَقَالَ : قُلُ التَّحِيَّاتُ لِلّهِ ) إلَحْ ، وَالْآخُدُ بِهَذَا أَوْلَى مِنْ الْآخُدِ بِنَشَهُدِ كَمَا كَانَ يُعَلّمُنِهِ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ وَقَالَ : قُلُ التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ إِلَّهِ ، سَكَامٌ عَلَيْك أَبُهَا ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا وَهُو قَوْلُهُ "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ إِلَهِ ، سَكَامٌ عَلَيْك أَبُهَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَهُو قَوْلُهُ "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ إِلَيْهِ ، صَلَامٌ عَلَيْك أَبُهَا اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، صَلَامٌ عَلَيْنَا " إِلَحْ ، لِأَنَّ فِيهِ الْآمُرَ ، وَأَلْلُهُ الاسْتِحْبَابُ ، وَالْآلِفُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَهُو وَهِى لِنَجْدِيدِ الْكَامُ عَلَيْنَا " إِلَحْ ، لِأَنَّ فِيهِ الْآمُر ، وَأَلْلُهُ الاسْتِحْبَابُ ، وَالْآلِفُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَا وَهُمَا فِي اللّهُ مَا وَهُمَا فِي اللّهُ مَا وَهُمَا فِي اللّهُ مَا وَالِهُ وَهِى لِنَجْدِيدِ الْكَلَامُ كَمَا فِي الْقَسَمِ وَتَأْكِيدِ النَّعْلِيمِ .

....

''اورتمام قول اور مالی و بدنی عبارتی الله بی کے لیے ہیں،اے بی سلی الله علیہ وسلم اجتم پر سلام اور الله کی بر کت ورحمتیں ہم پر بھی سلام اور الله کے نیک بندوں پر سلام اور بیں اس بات کی گواہی و بتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی و بتا ہوں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور گواہی و بتا ہوں کہ محمصلی الله علیہ وسلم الله کے رسول (علیہ ہیں۔''

یک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندوالاتشہد ہے۔ وہ قرباتے ہیں کدرسول الشفایق نے میرا ہاتھ پکڑا اور جھے اس طرح تشہد سکھایا جس طرح قرآئی سورۃ سکھایا کرتے تھے۔ اور قربایا بتم کبو 'النجیات' اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندوالاتشہد اضل ہے۔ التہ حیّاتُ المُبَارَ کَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلّهِ ، مَلَامٌ عَلَيْنَا "اِلْحَ" اللَّهِ وَبَرَ کَاتُهُ اللَّهِ وَبَرَ کَاتُهُ ، مَلَامٌ عَلَيْنَا "اِلْحَ" اللَّهِ فِي اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ ، مَلَامٌ عَلَيْنَا "اِلْحَ" اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ ، مَلَامٌ عَلَيْنَا "اِلْحَ" اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ ، مَلَامٌ عَلَيْنَا "اِلْحَ" اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ ، مَلَامٌ عَلَيْنَا "اِلْحَ" اللهِ عَلَيْنَا اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ اللهِ وَبَرَ کَاتُهُ وَبَرَ کَاتُهُ وَبَرَ کَاتُهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ

تعفرت جابر بن عبدالله دمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم جمیں قرآن کی سورت کی طرح احتیاط اورا ہتمام سے تشہد سکھانیا کرتے تھے (سنن ابن ماجہ)

السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبَى وَرَحُمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيَّهَا النَّبَى وَرَحُمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ .

حضرت عبدالله بن مسعودر منى الله عند سے دوايت بے كه جب بهم رسول سلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ تمازيس بيضتے تو بهم كتب السّد مُ عَلَى اللّهِ قِدَلَ عِبَادِهِ السّلامُ عَلَى فُلانِ وَفُلانٍ ( يَعِنْ سلام بوائله براس كے بندول كى طرف سے اور سلام بوفلال براور فلال بر) آپ ملى الله عليه وآله وسلم فے فرمايا بينه كوكه سلام بوالله بركيونكه سلام تو الله بى به جب تم من سے

تشهد من سبابه المعاف كابيان:

حصرت ابوحید ساعدی کے بارے میں مروی ہے کہ زنہوں نے آتائے نامدار صلی اللہ عدیہ وسلم کے دس صحاب کی جماعت سے کہا کہ میں رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی نماز (کے طریقے) کوتم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں صحابہ کی جماعت نے کہا کہ امچھا بیان سیجئے۔" انہوں نے فر مایا کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کواٹھ کر کندھوں کے برابر نے جاتے اور تکبیر کہتے پھر قرات کرتے ۔اس کے بعد تکبیر کہہ کراپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور رکوع میں جا کر دونوں ہتھیایاں اپنے تھنے پر رکھتے اور کمرسیدهی کر لینے اور سرکونہ نیچا کر تے متھاور نہ بلند کرتے تھے(لیٹن پیٹے اور سربرابرر کھتے تھے) پھر سراٹھاتے وقت مع اللہ کمن حمدہ کہتے اور دونوں ہاتھوا ہے دونوں پہلوؤں ے الگ رکھتے تھے اور اپنے پاؤل کی انگلیوں کوموڑ کر (ان کارخ قبلے کی طرف) رکھتے تھے پھر مجدے سے سراٹھاتے اور باياں پر وُل موڑ کر (لینی بچیا کر ) اس پرسید ہے بیتھ جائے تھے یہاں تک کہ ہر مُضوایٹی جگہ پر برابرا جا تا تھا۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے (دوسرے) سجدے میں چلے جاتے اور پھراللہ اکبر کہتے ہوئے (سجدے سے) اٹھتے اور بایاں یاؤں موڑ کراس اظمینان ہے بیٹے (بینی جینے واستراحت کرتے) یہاں تک کہ بدن کا بر مضوا پی جگہ پر آ جا تا تھا پھر دوسری رگعت ہیں مجمی ( سوائے ابتدائے رکھت میں سبحانث اللیم اوراعو ذبالله ) پڑھنے کے ای طرح کرتے تھے اور جب وہ دور کعت پڑھنے ( یعنی تشهد ) کے بعد کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر گہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے جیسے کہ نماز کوشروع کرنے کے وقت تکبیر کہتے تھے پھر ہاتی نمازای طرح پڑھتے تھے اور جسب و ویجد و ( بینی آخری رکعت کا دوسرا سجد و ) کر چکتے جس کے بعدسهام پھیراجاتا ہے تو اپنا بایاں یاؤں باہر نکالتے اور بائیں طرف کو لھے پر بیٹھ جاتے اور پھر (تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد ) سوام پھیرتے تھے۔ (بیان کر) ووسب سحابہ بولے کہ "بے شک تم نے بی کہاہے آئے نفرت سلی الله مدید وسلم اس طرح نماز یز ہے تھے (ابوداؤدوداری) تر فدی اورائن ماجہ نے اس روایت کو بالمعنی فقل کیا ہے اور تر فدی نے کہا ہے کہ بیرحدیث حسن سیح ے۔ ابودا وُد کی ایک روایت میں جو ابوتمید ہے مروی ہے۔ بیالفاظ میں "پھر رکوع میں جا کر دونوں ، تھے زانو پر اس طرح ر کھے جیسے انہیں مضبوطی ہے بکڑا ہواورا پنے ہاتھوں کو ( کمان کے ) چلے کی طرح رکھااور کبنیوں کواپنے دونوں پہیوؤں ہے دوررکھا ( گویا ) کہ کہدیاں چلے کے مثابہ تھیں اور بہلو کمان کے مثابہ "اور داوی فرماتے ہیں کہ " پھر تجدے میں گئے تو اپنی یک اور پیشانی کوز بین پررکھااور ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدار کھااور دونوں ہاتھوں کو کندھوں کی سیدھ میں اور دونوں را وں و
سیادہ رکھااورا ہے بیٹ کو دونوں بازؤں سے الگ رکھا یہاں تک کہ تجدے سے فارغ ہوئے اور پھراس طرح بیٹھے کہ بایال
پیرتو بچھالیا اور دا ہے پاؤں کی پشت قبلے کی طرف کی اور داہمنا ہاتھ دا کیں گھٹے پر اور بایاں ہاتھ با کیں گھٹے پر کھائیا اور (انسنہ سالا اللہ کہ کہنے کے دفت) اپنی انگی یعنی سبابہ سے اشارہ کیا۔ (اور ابودا کو دی کی ایک اور دو مرک روایت میں سالف ظ
میں کہ "جب دور کعتیں پڑھ کر بیٹھتے تو ہا کمیں پاؤں کے ملوے پر بیٹھتے اور دا کمیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے اور جب چوتی رکعت
پڑھ سے بیٹھتے تو ہا کمیں کو فیے کوز میں سے ملاتے اور دونوں پاؤں کوا کی طرف نکال دیتے تھے۔

(مَثْلُونَ المصابح، ج ابض ٢ ٤، قد يمي كتب خانه كرا جي

### الفائدة :

انا اعلمکم بصلوۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم) یعن میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز کے طریقہ کو میں الله علیہ وسلم کے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے میں میں دیا ہے ہوا کہ اگر کوئی آدی کسی خاص مسلحت وضرورت کی بناء پر بغیر کسی خرور و تکبراور نفسانیت کے اظہار حقیقت کے طور پراپنے علم کی زیادتی کا دعوی کرے تو جائز ہے۔

اور حضرت نافع رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه حضرت عبدالله ابن عمر وضى الله تعالى عند جب نماز يعنى تعد على بيضة تو اين دولوں باتھوائي دونوں گفتوں پر دکھتے اور (شہادت کی) انگل سے اشار و (وحدا نيت) فرماتے اور نظر انگلی پر دکھتے تھے اور کہتے تھے کہ رحمت عالم صلی الله عليه وسلم نے فرمايا بيشهادت کی انگل شيطان پرلو ہے سے زيادہ بخت ہے يعنی شهادت کی انگلی سے اشارہ وحدا نيت کرنا شيطان پر نيز و دغيرہ بھينے سے زيادہ بخت ہے۔ (منداحمد بن عنبل)

مطلب بہے کہ شیطان کی آرز واور تمناتو بہے کہ برآ دی ضلافت و گراہی اور کفر و شرک میں جہتا ہو جائے کین جب وہ
ایک نمازی کو دیجتا ہے کہ وہ اس کی تمناو آرز و کے برخلاف کفر و شرک ہے اظہار بیزاری کرتے ہوئے شہاوت کی انگی ہے
اشارہ کر کے اللہ کی وصدائیت کا اظہار کر رہا ہے تو اس کی امیدوں پراوئ پڑ جاتی ہے اور اس وقت اسے اتنی می شدید تکیف
مینجتی ہے جتنی کہ اس کو نیز ہو فیر و بارنے سے بی تیج سی تیا ہے۔

### سابك محقيق:

اله كمت وقت الكل اتهائى اوراثبات يعنى الا الله كمت وقت الكل ركى دى ـ سابك تعلق فقها واحناف كي فقهي تصريحات:

علامه علاؤالدين كاساني عليه الرحمه لكصة بيل-اس مسئله بيل جار يتنول ائمه كرام سے روايتي وارد بيل-جس نے المام اعظم ابوحنيف رحمة الله عليه عداس عن عدم روايت ماروايت عدم كازعم كياتكن ناواتني يا خطاع بشرى برين تفاامام محدرهمة الله تعالى كتساب المستسعة بن اثارے كيارے بن ايك مديث رسول اكرم على الله تعالى عليه وسلم ساروايت كريح قرماتي بين:

فننضعل مافعل التبي صلى اللهعليه وسلم ونصنع ماصنعه وهو قول ابي حنيفة وقولنا مدذكره العلامة الحلبي في الحلية عن البدائع\_

لین پس ہم کرتے ہیں جورسول اللہ ملی اللہ تعالٰی علیہ دیلم نے کیا ادر مل کرتے ہیں اس پر جوحضور کا لعل تھا اور وہ فرجب المام ابوحنيف كااور جمارا -اس كوعلاً محلى في حليه من بدائع في فالرمايا --

( بدائع الصنائع افصل في سنن الصلواة مطبوعه ايچ ايم سعيد كمپني) ويبروي عنه رحمة الله تمعالي تمم قبال هـ فا قبولي وقول ابي حنيفة مــ اثره العلامة عن الذعيرة وشرح الزاهدي صاحب القنية

اورائبی ہے مروی ہے پھرامام محد نے فر مایا اشارہ کرنامیرا قول ہے اور قول ابی صنیف رحمہ اللہ کا علامہ ملبی نے وخیرہ اورشرح الزامرى صاحب تنير الاستال كيا (حلية المحلى شرح منيه المصلى)

ده ندكوره اوركيرى اوررد الحناري استام الويوسف وحمدالله مندوايت كيايهان تك كرشامي في اس عاشيه بل تصريح كى: هو منقول عن المنا الثلثلة ... (بيجار يتنول ائر يم منقول بـ

( ردالمحتار ، باب صفة الصلوة ، مطبوعه محتبائي دهلي )

اورای بی ہے:

هذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالاحاديث اصحيحة والصحة نـقـلـه عـن الـمتـنـا الثلثة فلذا قال في الفتخ ان الاول (يعني عدم الاشأره) خـلاف الـدراية والرواية ، وفيه عن القهستاني وعن اصحابنا جميعا انه سنة فيحلق ابهام اليمني ووسطاهاملصقاراسهابراسها ويشير بالسبابة ای برمتاخرین نے اعتاد کیا کیونکہ ہی اگرم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعادیث میحد کے ساتھ ثابت ہے اور ہمارے نتيوں ائمه سے اس كامنقول بونا سي التي التي التي الله العين الثاره ندكرنا) وروايت سے كه بهار ي تمام احزاف کے بیران کی بیسقت ہے لہذا دائمیں ہاتھ کے انگوشھے اور درمیان انگلی کے سروں کو ملا کے حلقہ بنا کرسما بہت اشارہ کرے۔ (ردالمنحتاریاب صفة الصلواۃ مطبوغه معتبائی دهلی)

### کبیری میں ھے:

قبض الاصابع عند الاشارة المروى عن محمد في كيفية الاشارة وعن كثير من المشائخ (اله) لايشير اصلا وهـوخـلاف المدرية والرواية فعن محمد ان ما ذكره في كيفية الاشارة هو قوله وقوله الى حبهة رحمة الله تعالى ملخصاً هـ.

اشارہ کے وقت انگلیاں بند کر کے بطریقہ اشارہ یں امام بھر ہے بھی مروی ہے اور متعدد مشائخ کا قول ہے کہ اشارہ اصلا نہ کیا جائے یہ درایت وروایت کے خلاف ہے۔ امام بھر ہے متقول ہے کہ کیفیب اشارہ میں پچھوڈ کر کیا ہے بیان کا اورامام ابو منیفہ رحم اللہ تعالی کا قول ہے۔ ( جنیة السست ملی شرح منیة المصلی ، صفة الصلوف ، مطبوعه سهیل اکیڈیمی لاهور)

## تشديس الحشت شهادت استاشاره كرف كيار عيرا ماديث

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنه قال بوضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كفه اليمنى على فعده النمني و قبض اصابعه كلها و اشار ياضبعه التي تلئ الايهام \_

خصرت عبداللہ بن عروض اللہ تعاقباء نہ اللہ عند اللہ عند اللہ علی اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا واہنا ہاتھ اپنی دائی ران اقدین بررکھا اور سب انگلیاں بند کر کے انگوشے کے پاس کی انگلی سے اشار وفر مایا۔ اسے کمسلم ،الصلوق مر

عن واثل بن خدر رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عقد في حلوس التشهد الخنصر والبنصر ثم حلق الوسطى بالابهام وأشار بالسبابة \_

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ نتعالی عنہ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم حلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے جلسے تشہد میں اپنی چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی کو بند کیا بھر پچھ کی انگلی کوانگو شھے کے ساتھ ملاکر حلقہ بنایا، اور انگشت شہاوت ہے اشاکرہ

فر ما يا ....اسنن لا بي دا وَ د ،انصلوية ،راسنن الكبرى ليبهمي ،ر

عن عد الله من عدرض الله تعالى عنهما قال إقال رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسلم إلاضًارَةُ بالإصبَع أشَادٌ على الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ.

حفرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنها بدوايت بكرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ارشاد فرمايا: انكلى عدد اشاره كرنا شيطان بردهاردار بتفيار بدناده مخت في-

عى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى للله تعالى عليه وسلم قال : هي مُذُعِرَةً لِلنَّهُ يُطَانِ على عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله معلى الله تعالى عليه وسلم في الثاد فرايا : وه شيطان حضرت عبدالله بن رضى الله تعالى عليه وايت م كدرسول الله معلى الله تعالى عليه وسلم في الثاد فرايا : وه شيطان كدل من خوف و التحديد الله عن الله عنه و الله عنه الله عنه و الله و الله عنه و الله عنه و الله و الل

ا، م احمد رضا محدث بریلی قدس مره فرماتے ہیں۔

اس باب میں احادیث و آثار بکترت وارو، ہمارے محققین کا بھی یہ بی ندجب سیحی و معتند علیہ ہے۔ صغیری میں ملتفظ وشرح بداریہ سے اسکی تصحیح نوسی نام ما ہما ہم این امیرالحاج حلبی ، بداریہ سے اسکی تصحیح نسخ کے اور اس پر علامہ فیہا مرحقق علی الاطلاق مولا تا کمال اللہ بین محد بن البہمام ، علامہ ابن امیرالحاج حلبی و فاضل بہنسی ، با قانی ، ملاخسر و ، علامہ شرنبلالی ، اور فاضل ابراہیم طرابلسی وغیرہم اکا برئے اعتباد فر مایا۔ اور انہیں کا صاحب ور مختار فاضل مرقب علامہ منام مالا میں عابد بن شامی وغیرہم اجلہ نے اتباع کمیا۔ علامہ بدرائد بن عنبی نے تخدے اس کا استحباب نشل فر مایا ہے۔

ساحب محیط اور ملاتسقانی نے سنت کہا اس مسئلہ میں ہمارے نیزوں ائمہ کرام سے رواییتیں وارد جس نے امام اعظم ابو صنیف رضی اللہ تعدنی عنہ سے اس میں عدم روایت یاروایت عدم کا زعم کیا تھی یا خطائے بشری رہنی۔

امام محمد رحمة الله تعالى عليه كتاب المشيخه على اشار ف كيار من من أيك عديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے روان ف كرك فرماتے بيل ـ

لیں ہم کرتے ہیں جورمول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا اور کمل کرتے ہیں اس پر جوحضور کا فعل تھا ، اور بید نہب ہے ہمارا اور ان ماعظم ابوحنیفہ کا ۔رضی اللہ تعالی عنم ۔ (فقاوی رضوبیہ کتاب العسلوۃ) ۔

تشهدا بسته يدمنا ماي:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند مدوایت م کرسنت بیرم کرتشبد آسته پر هنا جا ہید (سنن ابوداؤو) قعدہ کے وسط نماز میں ہونے کا بیان:

﴿ وَلَا يَـزِيـدُ عَلَى هَذَا فِي الْفَعْدَةِ الْأُولَى ﴾ ﴿ لِقَـوْلِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

المسلم النَّهُ عَدَ فِي وَسَطِ الصَّلاةِ وَآخِرِهَا ، فَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنْ النَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنْ النَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهَضَ إِذَا فَرَغَ مِنْ النَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهَ ضَا إِنَّهُ مِنْ النَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهُ ضَا إِنَّهُ مِنْ النَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهُ مَا إِنَّهُ مِنْ النَّشَهُدِ وَإِذَا كَانَ وَسَطُ الصَّلاةِ لَهُ ضَا إِنَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

بیس رہے: اور وہ تعدہ اولی میں اس تشہد پر زیاد تی نہ کرے کیونکہ معزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانتے ہیں کہ رسول استعلام کے استعمال کے بین کہ سور سے بھائے کے درمیان اور آخر میں بھی تشہد سکھایا لیمند اجب نماز درمیان میں ہوتی تو آپ تشہد پڑھتے تی کھڑے ہوج نے اور جب نماز آخر میں ہوتی تو آپ تیا ہے۔ اور جب نماز آخر میں ہوتی تو آپ تیا ہے۔ استعمال کے دعاما نگتے جوج ہے۔

تعده اولى من جلدى المعند من مرف تشبد يرصف كالسندلال:

حضرت عبدالقد ابن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ مرور کا نتات مسلی الله علیہ وسلم بہلی دور کعتوں میں (لیعنی پہلے قعدے میں) تشہد کے لیے اس قدر ہیٹھتے تھے کویا آپ ملی الله علیہ وسلم گرم پھر پر بیٹھے ہیں اور (جلدہی) کھڑے ہو قعدے میں اور (جلدہی) کھڑے ہو جاتے تھے۔ (جامع تر ڈی سنن نسائی مشکلو قالمصابح، جاجی ۸۵ قد کی کتب خانہ کرا جی)

اں کا معنی بہے کہ جس طرح کوئی آ وی گرم پھر پرزیادہ دیر تک نہیں بیٹے سکتا بلکہ جلد ہی اٹھے کھڑا ہوتا ہے اس طرح آ پ
صلی اللہ علیہ دسلم پہلے تعدے میں چونکہ صرف التحیات پڑھتے تھے دیگر د غاودرودو غیرہ نہیں پڑھتے تھے اس لیے التحیات پڑھتے
ہی کھڑے ہوجاتے تھے اس کے برعکس آخری تعدہ میں چونکہ التحیات کے ساتھ وروداورو دسری د عاشیں ہی پڑھی جاتی ہیں اس
لیے اس میں بیٹھنے کی مقدار پہلے تعدے میں جینئے کی مقدار سے زیادہ ہوتی تھی۔

فرض كا خرى دوركعتول بين صرف فاتحد يرد عن كالحكم:

( وَيَقُوا أَفِي الرَّكُعَنَهُنِ اللَّهُ عُرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحُلَقَا) لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَة "( أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي الرَّكُعَنَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) " وَهَـذَا بَيَانُ الْأَفْضَلِ هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ الْقِوَاء قَ فَرُضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي الْأَنْ عَرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) " وَهَـذَا بَيَانُ الْآفُوضَلِ هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ الْقِوَاء قَ فَرُضَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً فِي الرَّحُعَيْنِ عَلَى مَا بَأْتِيكَ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَعَالَى .

### لرجمة

اور آخری دور کعتوں میں صرف سور ۃ فاتحہ پڑھے کیونکہ حضرت ابوقیادہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم آفیا ہے نے آخری اور کعتوں میں صرف سور ۃ فاتحہ پڑھے کیونکہ حضرت ابوقیادہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم آفیا ہے ۔ اس کے کہ قرائت کرنا دو ہی دور کعتوں میں سور ۃ فاتحہ پڑھی ۔ اور سیح روایت کے مطابق میں اس کی فضیلت کا بیان ہے ۔ اس لئے کہ قرائت کرنا دو ہی رکعتوں میں فرض ہے۔ ان شاء اللہ اس کا بیان بعد میں آئے گا۔

څرح:

مرن. حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعبالی عندراوی بیں کہ آقائے تا مدار سلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت پڑھنے کے بعدا تھتے تو الحمد اللہ رب العالمین شروع کردیتے تھے اور خاموش ندرہتے تھے (شیخ مسلم) اس روایت کو حمیدی نے اپنی کتاب افراد میں ذکر کیا ہے۔ نیز صاحب جامع الاصول نے بھی اس روایت کو سلم سے قل کیا ہے۔

چونکہ بدوہم ہوسکتاتھا کدومری رکعت کے بعدوومراشفعہ شروع ہونے کے وقت شاید سنحانات اللهم پڑھنے کے لیے خاموتی اختیار کرتے ہوں اس لیے حضرمت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عند نے اس کی وضاحت کر دی کہ جب آ ب صلی اللہ عدیہ وسلم دوسركادكعت كے بعددوسر مستفعد كے ليے المحقة تقاق سُبْحَانَاتَ اللَّهُمَّ نبيس يرصة تق بلك الْحَدَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ شروع كروية تقدية كالحمال كمعنى يهول كدجب آب دومرى دكعت كے ليكو ، موت تے المخد لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ رُرُّ هُوسِيِّ تَحْد

تعده آخيره شي تعده اولي ي طرح بيضني كابيان:

﴿ وَجَلَسَ فِي الْآخِيرَةِ كَمَا جَلَسَ فِي الْأُولَى ﴾ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ حَذِيثٍ وَالِلِ وَعَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَلَانَهَا أَضَلُّ عَلَى الْبَدَنِ ، فَكَانَ أُولَى مِنْ النَّوَرُّكِ الَّذِي يَمِيلُ إِلَيْهِ مَالِكُ زَحِمَهُ اللَّهُ ، وَٱلَّذِي يَرُولِهِ ﴿ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَكَدَ مُتُورٌكًا ) ضَعَفَهُ الطَّحَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَوْ يُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْكِبَرِ .

اوروہ آخری تقدہ میں ای طرح بیٹے جس طرح وہ پہلے قعدہ میں بیٹا تھا۔ای حدیث کی دلیل کے ساتھ جوہم نے حضرت واکل اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنبماہے روایت کر چکے ہیں۔ اور بیابی دلیل ہے کہ اس میں بدن پرمشقت زیادہ ہے لہذا بیتورک سے ادلی ہے۔ جے امام مالک علیہ الرحمہ نے اختیار کیا ہے۔ اور امام طحاوی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کوضعیف کہا ے جس میں بیروایت کیا گیا ہے کہ آ ب مقالفتہ نے تعدے میں تورک کیا۔ یا اس کو پڑھا ہے پر حمول کیا جائے گا۔

حضرت واکل بن حجر دمنی الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ مجرسرور کا نئات سلی الله علیہ وسلم ( سجدے سے سرا تھا کر اس طرح) بينے (كم) اپنابال ياؤل تو بچياليا اور بايال باتھ بائيس ران پرركھا اور وائيس كروائيس كہني الگ ركمي (يعني کہنی کوران پرر کھنے وقت اسے پہلو سے نہیں ملایا) اور دونوں انگلیاں ( مینی چھنگلیا اور اس کے قریب والی انگلی) بند کر کے ( نعتهاء احناف کے مسلک کے مطابق درمیان والی انگی اور انگو تھے کا ) حلقہ بنایا پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اٹھائی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی القدعلیہ وسلم اس انگلی کو ترکت دیتے تھے اور اس سے اشارہ (تو حید ) کرتے تھے۔ (سنن ابوداؤد،داري)

تشد كوجوب كابيان:

( وَكَشَهَّ دَوَهُ وَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا وَصَلَّى عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَهُ وَ لَيْسَ بِغَرِيضَةٍ عِنْدَنَا

فيوضات رضويه (جدووم)

خِكَلُّفًا لِلشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ( إذَا قُلْت هَذَا أَوْ فَعَلَت فَقَدْ تَمْتُ صَكَرُتُك ، إِنْ شِنْت أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِنْت أَنْ تَقَعُدَ فَاقْعُدْ ) "

اور وہ تشہد پڑھے اور وہ بمارے نزدیک واجب ہے اور نبی کر پھم آلیات ہے۔ اور وہ بہارے نزدیک فرض نہیں۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے ان دونوں میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ نبی کر پھر آلیات کا فرمان ہے جب تو یہ کہے یا کرے تو تیری نماز مکمل ہوگئی۔ اگر تو کھڑا ہونا جا ہے تو کھڑا ہوجاا دراگر تو بیٹھ ناچا ہے تو بیٹھ جا۔

تشهد ودرود يراه عن كى فرمنيت من فقه شافعى كامو قف واحتاف كدائل:

علامدائن محودالبابرتی علیه الرحد لکھے بیں امام شافعی علیہ الرحد کے زدیک تشہداور نی کریم اللے ہی ردود بھیجنا فرض
ہے۔ تشہد کی فرضیت کی دلیل ان کے زویک حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عندوالی حدیث ہے کہ تشہد ہم پرفرض ہے 'عنہ السّالامُ علی جبریل وَمِیکائِیل ، فَقَالَ النّبِیُ عَلَیهِ الصّالامُ وَالسّالامُ عَلَی جبریل وَمِیکائِیل ، فَقَالَ النّبِیُ عَلَیهِ الصّالامُ وَالسّالامُ : فُولُ فَبُلَ أَنْ بُفَرَضَ عَلَیْنَا النّبَشَهُدُ السّالامُ عَلَی اللّهِ السّالامُ عَلَی جبریل وَمِیکائِیل ، فَقَالَ النّبِیُ عَلَیهِ الصّالامُ وَالسّالامُ : فُولُ وَالسّالامُ : فُولُ وَالسّالامُ : فُولُ وَالسّالامُ نَفَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السّالامُ عَلَى عَلَيهِ السّالامُ نَفَالَ السّالامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السّالامُ نَفُولُ مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السّالامُ نَفُولُ مَنْ اللهِ السّالامُ نَفُولُ مَنْ اللهِ السّالامُ نَفَالَ السّالامُ عَلَى اللهِ السّالامُ نَفُولُ مَنْ اللهِ السّالامُ نَفَالُ اللّهِ السّالامُ نَفَالُ اللّهِ السّالامُ نَفَالُ اللّهِ السّالامُ نَفُولُ مَنْ اللّهِ السّالامُ نَفُولُ مَنْ اللهِ السّالامُ اللهِ السّالامُ نَفُولُ مَنْ اللهِ السّالامُ نَفُولُ مُنْ اللهِ السّالامُ نَفُولُ مَنْ السّالامُ نَفَالَ اللّهِ السّالامُ اللهِ السّالامُ اللهِ السّالامُ نَفُولُ مَنْ اللهِ السّالامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ السّالامُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

درودشریف کے بارے میں اللہ تعالی کا قربان ہے 'صلواعلیہ' بیجی امر کا صیغہ ہے جبکہ خارج نماز میں درودشریف پر حنا فرض بیں ہے۔ لہذا نماز میں اس کو پڑھنا فرض ہوگیا۔

ہمارے بڑو کیے حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اُذا قُلُت هَذَا أَوْ فَعَلَت فَقَدَ نَمَّتُ صَلَاتُكُ "بِ شکاس کو اتمام نماز کے ساتھ معلق کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں دوچیزوں کوئٹ کیا گیا ہے۔ لینی یا تواس کو پڑھ کویا قعدہ کرلوتہاری نماز کمل ہوگئی۔ لہذا ہم نے ان دونوں کو ملاکراس طرح جمع کرویا کہ اگران میں سے کی ایک کوئٹی چھوڑا تو جا ترقیس ۔ کیونکہ اختیار کے شہوت کی وجہ سے دوسرا غیر معلق ہوالہذا جب دوچیزوں میں اختیار ٹابت ہوا تو ان میں سے کسی ایک لا تا واجب ہوا۔ اورا ایسے می درودیا ک کے عدم فرضیت کی دلیل بھی ہے۔

اس پرائٹکال بیہے کہ آپ کی اس تقریر کے مطابق جو درود پاک کے بارے میں نص واردہاس کی تخالفت لازم آئے گی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ سلیم نہیں کرتے کہ تماز کے باہر درود پاک کے بارے میں یہ نص وارد نہیں بلکہ نص کا تکم جس
میں آپ نے صیفہ امر سے استدلاک کیا ہے وہ تماز اور خارج تماز دونوں کو شامل ہے۔ لہذا خارج تماز میں واجب ہے۔ اورا مام
کرخی علیہ الرحمہ نے کہا ہے ذید گی میں ایک مرتبہ واجب ہے اور امام طحاوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب بھی نبی کر یم ایک سے اور امام طحاوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب بھی نبی کر یم ایک مرتبہ واجب ہے اور امام طحاوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب بھی نبی کر یم ایک سے ا

ذکرآئے تو دردد شریف پڑھنادا جب ہے۔ لہذا ہم نے امر کا لحاظ کیا کیونکہ امروجوب کا تقاضہ کرتا ہے۔ اور وہ حاصل ہو ہے۔ لہذااس آیت کی دلالت نماز میں درود شریف کے دجوب پڑہیں کرتی۔

امام شافعی علیہ الرحمہ کا حدیث استدلال کرنا کہ امر تقاضہ وجوب کرتا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ یہاں امر بطور تعلیم وار د بوا ہے اور جہال امر تعلیم کے طریقے پر ہووہ مفید فرضیت نہیں ہوتا۔ (عنامیشرح الہدایہ بنفرف، ج۲، ۱۲، بیروت) می کریم اللہ پر درود مجیمینے کا بیان:

وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَاجِبَةً ، إمَّا مَرَّةٌ وَاحِدَةً كَمَا قَالَهُ الْكُورِيِّ الصَّلَاةِ وَاجِبَةً ، إمَّا مَرَّةٌ وَاحِدَةً كَمَا قَالَهُ النَّكُرُخِيُّ ، أَوْ كُلَّهُ مَا ذُكِرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اخْتَارَهُ الطَّحَادِيُّ فَكُفِينَا مُؤْنَةَ الْأَمْرِ ، وَالْفَرْضُ الْمُرِّوِيُّ فِي التَّشَهُدِ هُوَ التَّقَدِيرُ .

7.7

. اور نمازے باہر نی کریم آبیت پرایک مرتبہ درود بھیجنادا جب ہے۔ جس طرح امام کرخی علیہ الرحمہ نے کہا ہے یا جس وقت
بھی آ پیالیت کا ذکر کیا جائے۔ جس طرح امام طحاوی علیہ الرحمہ نے افتیار کیا ہے۔ پس ہم پرام عظیم لازم کیا گیا ہے۔ اور فرض
جوتشہد کے بارے بیں روایت کیا گیا ہے وہ معنی تقذیری ہے۔

رسول التدملي التدعليه وسلم يروروو بيج اوراس كي فقليت كابيان

لغوی طور پرصلوۃ کے معنی دعا، رحمت ادر استغفار کے بیں اور درود کا مطلب ہے بندوں کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ جل شانہ کی ایسی رحمت کوطلب کرنا جو دنیاوہ ترت کی بھلائی کوشامل ہو۔

االله تعالى في بندول كورسول الله على الله عليه وسلم يرصلون وسلام يعنى درود بين كاحكم دياب چنانچ ارشاد بانى ب-

آ يت (يَايَها الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْه و سلموًا تَسَلِيماً)33 \_ الاحزاب(56:)

اكايمان والوتم آب ( يعني رسول الله على الله عليه وسلم ) يرسمام اور رحمت بجيجو

علائے امت کائل بات پر انفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تکم وجوب کے لیے ہے چنا نچہ بعض حفزات فرماتے ہیں کہ جتنی مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے ہم ہم باد درود بھیجا جائے۔ بعض حفزات فرماتے ہیں کہ جس طرح پوری زندگی ہیں صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گوائی ویٹی فرض ہائی طرح پوری مرمیں صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے۔ اس کے بعد زیادہ سے ذیادہ ورود بھیجنا مستخب ومسنون اور شعار اسلام میں ہے۔ جس پر بیجد وحساب اجروثو اب کا دعدہ ہے۔

حضرت قاضى ابو بكررهمة الندتعاني علية توفر مات بين كاكه الله تعالى في موتين پرفرض كيا ہے كدرسول الله عليه وسلم

### التحیات میں درود پڑھنافرض ہے یاست.

حضرت امام شافتی رحمة الله تعالی علیہ نے التحیات میں درود پڑھنے کوفرض کہا ہے لیکن علاء نے صراحت کی ہے کہ امام شافعی رحمة الله تعالیٰ علیہ کا بیقول شاذ ہے اس مسئلے میں امام شافعی رحمة الله تعالیٰ علیہ کے موافق کوئی عالم بیس ہے۔

حضرت او ما وحنیفه رحمة الله تعالی علیه کامعتمد و مفتی برتول بیه به که کوئی آدمی اگرایک بی مجلس میں سرور کا تنات صلی الله علیه و سند میارک کی مرتبه سند و ایک مرتبه درود بهجینا واجب به اور هرمرتبه بهجینا مستحب به اور التحیات میں درود پڑھنا سنت ہے۔

صلو ق وسلام کے الفاظ کا استعال غیرانبیاء کے لیے جائز ہے یانبیں؟ علاء کے ہاں اس بات پراختلاف ہے کہ انبیاء کے علاوہ دوسر نے لوگوں کے ناموں سے ساتھ صلو ق دسلام کے الفاظ استعال کرنا جائز ہے یانبیں؟ مثلاً رسول الله صلی الته علیہ و سلم کے اسم کے اسم کے اسم کے اسم کے اسم کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ بولے اور سلم کے اسم کے اسم کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ بولے اور کی سے اسم کے ساتھ ان الفاظ کا استعال جائز ہوگا کی دوسری آ دمی کے نام کے ساتھ ان الفاظ کا استعال جائز ہوگا یائیس؟ چنا نچے جہور علاء فرماتے جی کہ ان الفاظ کا استعال صرف انبیاء کے لیے خصوص ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے آ دمی کے سے ان الفاظ کو استعال کرنا جائز ہیں ہے البت دوسر نے لوگوں کے اسماء کے ساتھ غفر ائلتہ رحمۃ اللہ اورضی اللہ وغیرہ کے سے ان الفاظ استعال کرنا جائز ہیں ہے البت دوسر نے لوگوں کے اسماء کے ساتھ غفر ائلتہ رحمۃ اللہ اورضی اللہ وغیرہ کے الفاظ استعال کے جاکیں۔

علامہ طبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انبیاء کے علاوہ دوسر ہے لوگوں پر درود بھیجنا خلاف اولی ہے۔ بعض حضرات نے حرام ادر مکردہ بھی کہا ہے اس مسلم میں تھے بات ہے ہے کہ غیرانبیاء اور ملائکہ پرصلوٰۃ وسلام بھیجنا ابتدا اور مستقلاً مکروہ تنزیبی ہے کوئکہ بینا لی برعت کا شعار ہے البتہ انبیائے کرام علیم السلام کے ناموں کے ساتھ ان پر بھیجن ہوئز ہے مشلا اس طرح کہا ہوسکی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم براور آ ہے کہ آل اولا د پراور آ ہے سلمی اللہ علیہ وسلم براور آ ہے کہ آل اولا د پراور آ ہے سلمی اللہ علیہ وسلم سم کے صحابہ براللہ کی دھت و ہر کمت ہوں ۔ ،

### التحات كے بعد در در يرصن كا طريقه:

حضرت عبدانر حمّن بن الی کیلی رحمة الله تعالی علیه (تابعی) فرماتے بیں که حضرت کعب ابن تجره (صحالی) ہے میری القات ہوئی تو انھوں نے قرمایا کہ بیں تھر جمعی وہ چیز بطور ہر رپیش شکروں جس کو بیس نے رحمت عالم صلی القد علیه وسلم سے سنا

ے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! بجھے وہ دین مرور عنایت فرمائے انہوں نے قرمایا کہ ہم چنو صحاب نے رسول الند سلی التدعلیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ائل بیت نبوت برہم درود کس طرح بھیجیں؟ اللہ نے ہمیں بہ تو بتا دیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھیجا جائے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو! اللہ مصل عدی علی محمد و علی ال محمد کما صلیت علی ابراھیم و علی ال ابراھیم اندن حمید محبد محبد اللہ مبارك علی محمد و علی ال محمد كما باركت علی ابراھیم و علی ال ابراھیم اندن حمید محبد محبد اللہ مبارك علی محمد و علی ال محمد كما باركت علی ابراہیم اور آل ابراہیم پرجت نازل فرمائی بیشک تو ایرا ہیم اور آل فرمائی اللہ علیہ و ابراہیم اور آل براہیم اور آل ابراہیم اور آل براہیم اور آل براہیم اور آل براہیم اور آل برکت نازل کرجیبا کہتو نے ابراہیم اور آل براہیم اور آل کی بیشک تو بردے۔

(صحح ابخاري وصحح مسلم معتلوة المصابح ،ج ام الا ٨٠ قد ين كتب خانه كراچي)

صحابہ کے سوال کا حاصل بے تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو تھم دیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر دروداور سلام ہجیجیں تو سلام سیسے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ کہ التحیات میں ہم السلام علیك ایدا النبی کہا کریں۔اب یہ بھی بتا دیجے کہ درود کس طرح بھیجیں؟

صحابہ کے تول کے مطابق یعنی اللہ تعالی نے ہمیں بہتادیا ہے کہ پسلی اللہ علیہ وسلم پرسلام کس طرح ہجیں کا مطلب بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ تعالیٰ کی جانب بے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلی کے ذریعے ہمیں سلام ہیج کی تعلیم دی۔ اسے اللہ تعالیٰ کی جانب بے تعلیم اس لیے کہا گیا ہے کہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام بیان فرمائے ہیں وہ از خود اور اپنے ذہن و فکر سے بیس بیان فرمائے ہیں بلکہ وہ احکام بذریعہ وجی اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو و یے محید اس کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دریعہ نافذ فرمایا۔

### آل ي تعريف وتحقيق:

اہل وعیال کو کہتے ہیں اس کے معنی تابعدار مجھی مراد لیے جاتے ہیں چنائید وعلی آل محد میں آل کے تعین کے سلسد میں علماء کے مختف اقوال ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ال محدے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل وعیال ہیں۔ بھی حضرات نے کہا ہے کہ آل سے مراد تابعدار مراد ہیں بعض علماء کی رائے ہے کہ ہرموئن آل محد میں سے ہے کسی نے کہا کہ ہرمتی موئن آل محد میں شامل ہے ہیں سے ماہ اور اللہ ہیں لیکن بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں آل سے مراد تابعدار ہیں۔ گربعض علم ء نے آل کی تفسیر اہل ہیت سے کی ہے بینی ان حضرات کے زد کی آل محد سے اہل بیت یعنی وہ لوگ مراد ہیں۔ گربعض علم ء نے آل کی تفسیر اہل ہیت سے کی ہے بینی ان حضرات کے زد کی آل محمد سے اہل بیت یعنی وہ لوگ مراد ہیں جن پر صدفہ حرام ہے اور جنہیں بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔

امام فخرالدین رازی رحمة الله تفالی علیہ نے کہا ہے کہ اٹل بیت بیس آپ سلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات اوراولا د شامل ہیں اور چونکہ حضرت علی المرتضٰی کرم الله وجه کا ربط بھی ان سب سے حضرت قاطمہ الزہراء رضی الله تعالی عنها کی وجہ سے بہت زیادہ تھا اس لیے وہ بھی اٹل بیت میں داخل ہیں۔

فرشية امتيول كسلام رسول الله على الله عليه وسلم تك ينتي حي بين؟

حضرت عبدالقدابن مسعود رضی الله تعالی عندراوی بی که رحبت عالم سلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله تعالی کے بہت سے فرشتے جوزبین پرسیاحت کرنے والے بین میری امت کاسلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔

(سنن نسائی، داری مشکلوة المصابح، ج ایس ۲۸، قدیمی کتب خانه کراچی)

اس مدیث کاتعلق ان لوگول سے ہے جوروضہ اقدس سے دورر ہتے ہیں اورانہیں روضہ مقدس پر حاضری کاشرف حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ ایسے لوگ جب رسول اللہ علیہ وسلم پر قلیل یا کئیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو فر مستے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں بھدعقیدت واحتر ام پیش کرتے ہیں۔

البنة وہ حضرات جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے روضہ اقدی پر عاضری کی سعادت سے نوازر کھا ہے۔ جب وہ بارگا ونبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ روضہ اقدی پر عاضر ہونے والوں کے سلام آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔

اس حدیث سے چند ہاتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کو حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آپ سلی الندعلیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ طرح آپ سلی الندعلیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ دوم یہ کہرسول الندسلی الندعلیہ وسلم کی امت کے لوگ جب آپ سلی الندعلیہ وسلم پرسلام بھیجتے ہیں تو آپ سلی الندعلیہ و سلم خوش ہوئے ہیں جوسلام بھیجتے والے کے حق میں انتہائی سعادت وخوش بختی کی بات ہے۔

سوم یہ کہ جب فرشتے کسی امتی کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ سلام قبولیت کے ورجه كو التي كيا ب- اوراكل حديث معلوم بوتا بكر-آب صلى الله عليه وسلم سلام بينج والے كے سلام كا جواب بھى ديتے میں نیز ایک روایت میں مذکورے کہ جب فرشتے سلام لے کربارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجے والے کا نام بھی درمجلس آل ٹازنیس حرینے کدازامامی رود ليت بي جانى دېم درآن دالي قاصد آخرباز كو رسول التدملي القدعليه وسلم سلام تبييخ واليائي سلام كاجواب دين بين

درود کے بعد مائل جانے والی دعا قبول ہوتی ہے:

حضرت فضاله ابن عبيد رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه (ايك روز) جبكه رحمت عالم صلى الله عليه وسلم بينه يه موت تنه ا جا تك ايك آوي آياس ني نماز پڙهي اور پهريد دعاما تكي - السله اغفرلي و ار حدني اي الله مجي بخش در عاور مجھ پررهم فرما! (بين كر) رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه الفي نماز يرصفه والعلم في (دعا كى تركيب ترك كري) جلدى كي اور پھر فر مایا کہ جب تم نماز پڑھوتو (نماز کے بعد دعا کے لیے ) بیٹھوا دراللہ کی تعریف کہ جس تعریف کے وہ لائق ہے بیان کر و اور جھے پر درود بھیجو، پھر (تم جو جا ہواللہ ہے ماگو ( گویا آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے اسے دعا کے بیر آ داب وطریقے سکھا ہے ) حضرت نضالہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعدا میک دوسرے آ دی نے نماز پڑھی (آخرمیں) اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کی اور رسول الندسلی الله علیه وسلم پر درو د بهیجا ( تکراس نے دعائبیں مانگی) رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ ا ہے نماز پڑھنے والے ، وعاہمی مانگو تبول کی جائے گی۔

( جامع ترندی سنن ابودا وُ دسنن نسائی مشکو ة المصابح ، ج اجس ۸۸ قد یمی کتب خانه کراچی )

فماز من دعا ما تنكني كابيان:

قَالَ ﴿ وَدَعَا بِسَمَا شَاءَ مِمَّا يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْقُرْآنِ وَالْآدُعِيَةِ الْمَأْلُورَةِ ﴾ لِسَمَا رَوَيْنَا مِنْ حَديثِ ﴿ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ثُمَّ اخْتَرْ مِنْ الدُّعَاء أَطْيَبَهُ وَأَعْجَبَهُ إِلَيْك ) وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ

﴿ وَلَا يَدْعُو بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ ﴾ تَحَرُّزًا عَنَّ الْفَسَادِ ، وَلِهَذَا يَأْتِي بِالْمَأْتُورِ الْمَحْفُوظِ ، وَمَا لَا يَسْتَحِيلُ سُوَالُهُ مِنْ الْعِبَادِ كَفُولِهِ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِي فَلاتَهُ يُشْبِهُ كَلامَهُمْ وَمَا يَسْتَحِيلُ كَفَولِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ ، وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ أُرُزُقُنِي مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ هُوَ الصَّحِيحُ لِاسْتِعْمَالِهَا فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ ، يُقَالُ رَزَقَ الْأَمِيرُ الْمَجَيْشَ . فر مایا: اوروہ دعا مانگے جوالفاظ قر آن اور ماثورہ دعاؤں کے مشابہ ہو۔ای حدیث کی وجہ سے جوحضرت عبداللہ بن مسعود منی اللہ عنہ سے روایت کر چکے ہیں۔ کہ بی کریم اللہ ہے نے ان سے فر مایا: پھرتم دعا کواختیار کروجو تمہیں زیادہ پاکیزہ دبیدہ: و اوروہ نبی کریم اللہ ہے پر درود کے ساتھ شروع کرے تا کہ وہ مقام قبولیت کے قریب ہو۔

اوروہ ایسی دعانہ کرے جولوگوں کے کلام کے مثابہ ہو۔ تاکہ فسادے بچے۔ لہذاوہ محفوظ ماثورہ دعائیں پڑھے۔ اور
ای طرح ہروہ چیز جس کا بندوں سے ما نگنامحال نہ ہو۔ جیسے اس کا قول ' اللَّهُ مَّ ذَوِّ جَنِی فَکلاتَهُ ''لوگوں کے کلام کے مثابہ ہے
اور جس چیز کا ما نگنامحال ہوجیے' اللَّهُ مَّ اغْفِر لِی '' پیلوگوں کے کلام کے مثابہ بیس اور نماز کا پیقول ' قو لُهُ اللَّهُ مَّ اُدْذُ قَنِی ''
پہلی تم سے ہے۔ کیونکہ اس کا استعمال لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے''' امیر نے لشکر کورز ق دیا ہے۔
شرح:

آ خری قعدے میں انتھات اور درود کے بعد دعا ما نگناسنت ہے، فقد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازی التھات اور درود پڑھنے کے بعدا پی خواہش و پبند کے مطابق دعا مانگے لیکن دعا عام لوگوں کے کلام کے مشابہ نہ ہوجیسے کہ کوئی دعا مانگنے لگے یا اللہ اجھے روٹی دے مجھے کپڑادے وغیرہ وغیرہ اس تم کی دعا مانگنی ذرا مناسب نہیں ہے۔

ابھی ہاں النشہد میں بھی آپ نے وہ حدیث پڑھی اجو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں بھی بدالفاظ منقول ہیں انہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلے التحیات کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ بھران دعاؤں کو افتیار کروجو تہ ہیں پند ہوں۔اورچونکہ تشہد میں رسول اللہ علیہ وسلم سے خاص دعائیں منقول ہیں کہ آپ تشہد میں وہ دعائمیں پڑھا کرتے تھے۔لہٰذا پہند یدہ سے مرادرسول اللہ علیہ وسلم سے وہی منقول دعائمیں ہو سکتی ہیں۔

عاصل ہے ہے کہ تشہد میں انہیں دعا ڈل کو پڑھنا جورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں زیادہ اولی اور افضل ہے کیونکہ وہ دعا کمیں دنیا اور آخرت دونوں کے منقاصد کو جامع ہیں۔

فماز بس سلام پھیرنے اوراس بس نیت کابیان:

( أُمَّمُ يُسَلَّمُ عَنْ يَمِينِهِ فَيَقُولُ : السَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ) لِمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ " ( أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَذْهِ الْآيُمَنِ وَعَنْ يَسِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَذْهِ الْآيُمَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَذْهِ الْآيُسَرِ ) يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضٌ خَذْهِ الْآيْسَرِ )

" ( وَيَسْوِى بِالنَّسْلِيمَةِ الْأُولَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنْ الرُّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْحَفَظَةِ وَكَذَلِكَ فِي النَّانِيَةِ )

إِنَّا اللَّهُ الْأَعْمَالَ بِالنَّيَّاتِ ، وَلَا يَسْوِى النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا وَلَا مَنْ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي صَلَاتِهِ ، هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْبِحَطَابَ حَظُّ الْحَاضِرِين .

الْخِطَابَ حَظُّ الْحَاضِرِين .

. جمه:

پیرده این دائیس طرف سلام پییرے۔ پس ده کے 'السکارہ عَدَیْتُ مَ وَرَحْمَةُ السَّدِهِ 'اورای طرح اپنی یا کی جانب کرے۔ ای روایت کی وجہ سے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ کہ نبی کریم اللہ اسکار می سلام پییرتے حتی کر آپ اللہ کے دائیس دخسار کی سفیدی دیکھی جاتی اور با کیں جانب با کیں دخسار کی سفیدی دیکھی جاتی اور با کیں جانب با کیں دخسار کی سفیدی دیکھی جاتی تھی اوروہ پہلے سلام پیرے حتی کرآپ یا بی دائیس طرف والے مردول ، عورتوں اور فرشتوں کی نبیت کرے ۔ اور ایسے ہی دوسرے سلام میں کرے ۔ کیونکہ اعمال کے ثو اب کا دارو مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور ہارے در خاب میں وہ عورتوں کی نبیت نہرے اور در نہ بی اس شخص کی نبیت جونماز میں شرکے کیونکہ خطاب حاضر ہونے والوں کا حصہ ہے۔ اس شخص کی نبیت جونماز میں شرکے کیونکہ خطاب حاضر ہونے والوں کا حصہ ہے۔ سلام پیمرنے میں سنت کا بیان:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم دائیں اور بائیں سلام پھیرتے حتی حتیٰ کہ گالوں کی سفیدی دکھائی ویتی (فر ماتے)۔ (سنن ابن ماجه) اکتسکام عَکَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللّهِ .

(مشكوة المعانع من اجن ٨٨، قد يمي كتب خانه كراچي)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے دوایت ہے کہ بی الله علیہ وآلہ وسلم با کمیں اور داکیں طرف سمام پھیرتے سے یہاں تک کہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ سطے یہاں تک کہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ سلام پھیرتے تھے ) السّدَلامُ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ السّدَامُ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ السّدَلامُ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ السّدَامُ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ السّدَامُ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ السّدَامُ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ عَلَیْکُمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حضرت وأنل بن ججرد شي الله عندت روايت بكريل في ني صلى الله عليه وآله وسلم كرماته نماز برهى آب صلى الله عليه و آله وسم داني طرف سلام پهيرت تو كت السَّلامُ عَلَيْتُكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَرْ كَاتُه اور با مَي طرف سلام پهيرت تو كت السَّلامُ عَلَيْتُكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَمَرْ كَاتُه اور با مَي طرف سلام پهيرت تو كت السَّلامُ عَلَيْحُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ \_ (سنن ابوداؤر)

حضرت عامر ابن سعد رحمة الله تعالی علیه (تابعی) اپنو والد کرم (حضرت سعد ابن وقاص رضی الله تعالی عنه) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (بعنی حضرت سعد نے) فرمایا کہ میں دیکھا تھا کہ رحمت عالم سلی الله علیہ و کلم اپنو وائمیں اور بائمیں اور اس کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سعد نے) فرمایا کہ میں دیکھ لیٹا تھا۔ (صحیح مسلم) بائیں (اس طرح) سلام بھیرتے تھے کہ میں آپ کے دخیاروں کی سفیدی دیکھ لیٹا تھا۔ (صحیح مسلم) مطلب یہ ہے کہ دسول الله علیہ وسلم ملام بھیرنے کے وقت اپنا چرہ مبارک اتنا بھیرتے تھے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ملام بھیرنے کے وقت اپنا چرہ مبارک اتنا بھیرتے تھے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم الله بھیر اللہ علیہ وسلم ملام بھیر نے کے وقت اپنا چرہ مبارک اتنا بھیرتے تھے کہ آپ صلی الله

عليدوسكم كامنوررخسارنظراً نے لگنا تھا۔

سیمین تربان جایئے حضرت سعدرضی اللہ تعالی عنہ کی اس سعادت پر کہان کونماز میں رحمت عالم سردر کا نئات سلی اللہ علیہ وسلم کا بہلوئے مبارک نصیب جوتا تھا۔

تابة تقريب سلام افتدنظر برروئة

کاش کے اندر تمازم جاشود پہلوئے تو نماز سے بعدامام مقتد ہوں کی طرف مند کر سے بیٹھے:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ دھت عالم ملی اللہ علیہ دسلم جب نماز پڑھ کرفارغ ہوجاتے تھے تو ہماری طرف اپنامبارک مندمتوجہ کر کے بیٹھے تھے۔ (میچے ابنخاری سے اجس کے اا ، قدیمی کتب خانہ کراچی)

مطلب ہے ہے کہ جب جماعت ختم ہو جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو لینے تھے تو اپنا رو کے الدس مقتد ہوں کی طرف متوجہ کر کے بیٹھ جاتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ نتعالی عند فرماتے ہیں کہ رحمت عالم ملی اللہ علیہ وسلم نمازے نارغ ہونے کے بعد (مجھی) اپی دائیں طرف پھر کر بیٹھے تتھے۔ (صحیح مسلم)

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہتم میں ہے کوئی آ دمی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے (لین ف) اس چیز کولازم جانے کہ (تماز کے بعد) وائیں جانب ہی سے پھرے ، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم اکثریا کیں جانب سے پھرا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری وضح مسلم)

ان احادیث کا حاصل یہ ہے کہ دسول انڈ صلی اللہ علیہ وسلم ملام پھیرنے کے بعد بھی تو دائیں جانب سے پھرتے تھے اور بائیں طرف بیٹھتے تھے، اور بسااو قات ایسا ہوتا تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کردعا مائٹتے اور اپنے حجر وشریف کی جانب (جو بائیں طرف تھ) تشریف نے جاتے تو مجھی اس کے برعکس کرتے تھے بائیں طرف سے پھر کردائیں طرف بیٹھ جاتے۔

پہلے طریقے کوئر بیت یعنی اولیت پرجمول کیا گیا ہے کیونکہ اس میں وائیس طرف سے ابتداء ہوتی ہے اور رسول النہ سکی اللہ علیہ وسلم کا فعل اکثر اس طرح ہوتا ہے ، کیکن حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ دوسری صورت یعنی بائیس طرف سے بھرنا اگر چہ رخصت یعنی جائز ہے اور اس صورت کو کم عی اختیار بھی کیا جاتا تھا کیکن سنت کو واجب کا ورجہ وینا چونکہ فیک نہیں ہے اس سے صرف پہلی صورت یعنی وائیس طرف سے بھرنے کو لازم و واجب قرار نہ دیا جائے اور شارع کی جانب فیک نہیں ہے اس سے صرف پہلی صورت یعنی وائیس طرف سے بھرنے کو لازم و واجب قرار نہ دیا جائے اور شارع کی جانب سے دی گئی رخصت (یعنی اجازت) کو کہ دہ دو طری صورت سے نا قابل اختیار نہ جانا جائے اس لیے کہ صدیت شریف میں وارد ہے حق تعالی اس بات کو بہند کرتا ہے کہ اس کی جانب سے عنایت کی گئی رخصتوں پڑکل کیا جائے جیسا کہ وہ عزیموں پر

ملل كرنے كويند كرتا ہے۔

لینی جس طرح الند تعالی کے نزدیک بید چیز پسندیدہ اور محبوب ہے کہ اس عمل کو اختیار کیا جائے جس میں عزیمت یعنی ويت ب،اى طرح ال كزديك يه چزيهى قابل قبول اور ينديده بكدان اعمال كوبهى اختيار كيا جائع جن كوحل توال في اولى والصل شهى مبرحال جائز مقرر كرد كها ب

حفرات شوائع نے ان احادیث ہے معلی کے لیے بیدورمیانی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ اپی ضرورت وسمبورت جس طرف رتیھے،ای طرف پھرے یعنی اگر اس کا مکان وغیرہ اس کے دائیں جانب ہے تو اسے دائیں طرف پھرنا چ ہیے اور اگر ہائیں طرف ہوتو اسے بائیں طرف پھرنا ہے جاہیے۔حضرت علی کرم اللہ دجہ سے بھی منقول ہے کہ رحمت عالم صلی التہ عبیہ وہلم بھی مقتدیوں کی طرف بھی منہ کر کے اور پشت قبلے کی طرف کر کے جیستے تھے جیسا کداد پر دالی حدیث میں گذرا۔

نماز میں شیطان کا حصدال لیے کہا تمیا ہے کہ جب کوئی آ دمی ایک غیر لازم چیز کوایے اوپر داجب ولا زم ہونے کا عقد د كرك التي والمواده شيطان كاتابع موالبذااس كى تماز كالمال جاتار جكار

عد مہ بیبی رحمۃ الفرتعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ جس آ دمی نے کسی ، مرمستحب کومستقل طریقہ سے اختیار کئے رکھااور اسے لازم کا درجہ دے دیا اور رخصت ( لینی جواز ) پر مل نہ کیا تو مجھو کہ شیطان اسے ممراہ کرنے كے ليے اس كے پاس بي كيا كيا ہے۔

نماز کے سلام میں مقتری دمنفرد کی نیت کابیان:

﴿ وَلَا يُسَدُّ لِللَّهُ مُفْتَدِي مِنْ لِنَهِ إِمَامِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مِنْ الْجَانِبِ الْآيْمَنِ أَوْ الْآيْسَرِ لَوَاهُ فِيهِمْ ﴾ وَإِنْ كَانَ بِسِحِدَالِهِ نَوَاهُ فِى الْأُولَى عِنْدَ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوْجِيحًا لِلْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَهُوَ رِ وَالْهَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَوَاهُ فِيهِمَا لِأَنَّهُ ذُو حَظَّ مِنْ الْجَانِبَيْن

ر ( وَالْـمُسْفَرِدُ بَنْوِى الْحَفَظَةَ لَا غَيْرُ ) لِلنَّهُ لَيْسَ صَعَهُ صِوَاهُمُ ( وَالْـإِصَامُ يَـنُوِى بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ ) هُوَ الصَّحِيثُ ، وَلَا يَسُوى فِي الْمَلَالِكَةِ عَلَدًا مَحْصُورًا لِأَنَّ الْإَخْبَارَ فِي عَدَدِهِمُ فَذَ اخْتَلَفَتَ فَأَشْبَهَ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، ثُمَّ إِصَابَةُ لَفُظِ السَّلَامِ وَاجِبَةٌ عِنْدُنَا وَلَيْسَتْ بِفُرْضِ خِلَاقًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ.

هُوَ يَتَمَسَّكُ بِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( تَحْوِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التّسليم). "

وَلَنَا مَا رَوَيْنَا مِنْ حَلِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَالتَّخْيِيرُ يُنَافِى الْفَرْضِيَّةَ وَالْوُجُوبَ ، إِلَّا أَنَا الْبَتْنَا الْوَجُوبَ بِمَا رَوَاهُ احْتِياطًا ، وَبِمِثْلِهِ لَا تَثَبُّتُ الْفُرْضِيَّةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.. اور مقتذی کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کی نمیت کرے۔لہذا اگر وہ امام کی دائیں یابا کمی طرف ہوتو وہ آنہیں میں نہیت کرے۔ اور امام مقتذی کے سامے ہوتو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک دائیں جانب کوتر نیج دیتے ہوئے وہ پہنے سام میں نیت کرے۔ جبکہ طرفین کے نزدیک وہ دونوں سلاموں میں امام کی نمیت کرے۔ کیونکہ امام دونوں اطراف سے حصہ بینے والا ہے۔

اور منفر دصرف فرشتوں کی نیبت کزے گا کیونکہ ان کے سوااس کے ساتھ کو کی نہیں ہے۔ اور سیح روایت کے مطابق ایم ووثوں سلاموں میں نیبت کرے گا۔ اور فرشتوں کی نیبت کرنے میں عدد کا حصر نہ کرے ۔ کیونکہ فرشتوں کی تعداد میں اخبار واحاد یٹ مختلف میں ۔ لبندا یہ انبیاء کرام علیم السلام پر ایمان لانے کے مشابہ ہو گیا۔ ہمارے نزد یک لفظ '' السلام'' اوا کرنا واجب ہے۔ فرض نہیں ہے۔ جبکہ اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے وہ اس حدیث ہے دلیل پکڑتے میں کہ تی کہ جب کر میں المام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے وہ اس حدیث ہے دلیل پکڑتے میں کہ تی کہ جب کر میں المام شافعی علیہ النہ کیا ہے "

جبکہ ہماری دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ کیونکہ اختیار دینا بیفرضیت وجوب کے منافی ہے لیکن امام شافعی علیہ الرحمہ کی روایت کر دہ حدیث کی بناء پر بطور اختیاط وجوب ٹابت کیا ہے۔ لہذا اس طرح کی حدیث ہے فرضیت ٹابت نہیں ہوتی۔اللہ سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

## مازيس ملام منيت اور بعلائي كاحكام:

حضرت سمرہ رضی القد تعالیٰ عند فرماتے ہیں کدر حمت عالم ملی القد علیہ وسلم نے جمیں تھم دیا ہے کہ سلام پھیرتے وقت امام کے سلام کے جواب کی نیت کر ہی ، ہم آپس ہی محبت رکھیں اورا کی دوسرے کوسلام کریں۔(ابوداؤو)

پہلے تھم کا مطلب میہ ہے کہ مقت کی جنب سلام پھیریں تو اس وقت وہ بینیت کریں کہ ہم امام کے سلام کا جواب دے رہے جیں ،اس کی شکل میہ ہوگی جو مقتدی امام کے روائی جانب ہوں وہ تو دوسرے سلام میں ، جو مقتدی بائیں جانب ہوں وہ پہلے سلام میں اور جو مقتدی بائیں جانب ہوں وہ دوتوں سلام میں امام کے مقابل ہوں وہ دوتوں سلام میں امام کے سلام کے جواب کی نیت کریں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب امام سلام پھیرے تو وہ بھی اس وقت میزیت کرے کہ میں مقتدیوں کو سلام کر رہا ہوں۔

دوسرے علم کا مطلب بیہ ہے کے مسلمان آلیں میں بینی نماز یوں اور اللہ کے تمام بندوں ہے محبت کریں ،ان کے ساتھ خوش خلقی ،مروت اور ایٹھا خلاق ہے چیش آئیں۔ تیرے کم کامطلب ہے کہ جس طرح امام ملام پھیرتے وقت مقد یوں پرسلام کی اور مقدی سلام پھیرتے وقت امام کے سلام کے جواب کی نیت کرتے ہیں ای طرح تمام مقدی نماز ہیں سلام پھیرتے وقت آبی ہیں ایک دوسرے کے سلام کے سلام کے جواب کی نیت کریں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت وائیں جانب کے مقد یوں کی نیت کریں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت وائیں جانب کے مقد یوں کی نیت کریں اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت وائیں جانب کے مقد یوں کی نیت کرنی جانب کے مقد یوں کی نیت کرنی جانب کے مقد یوں سلام ہیں ملائکہ کی بھی نیت کرے کے وقت بائیں جانب کے مقد یوں کی نیت کرنی جانب کے مقد اس سلام ہیں اس کا تھم بھی ویا گیا ہے اور علائے احتاف نے تو کہا ہے کہ بیسنت ہے گود وسرے حضرات نے اسے ترک کیا ہے۔

## المازك اختام بريلتدا وازي وكركرنا:

امام بخاری وسلم اپنی استاد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبدائقد بن عباس رضی اللہ بقالی عند فرماتے ہیں کہ میں رحمت عالم سنخاری وسلم اپنی استاد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبدائقد بن عبان لیتا تھا۔ رحمت عالم سنخی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر کہنے سے پہچان لیتا تھا۔ (صبح ابنخاری ، ج ابنی ارک ، ج ابنخاری ، ج ابنی کتب خانہ کرا تی وسیح مسلم )

نماز کے اختیام پر اللہ اکبر کہنے کی مراد کے تعین میں شار میں کے تحقف اقوال ہیں، چنا نچے بعض حضرات قرماتے ہیں کہ
یہاں بھیر یعنی اللہ اکبر کہنے ہے مراد ذکر ہے جیسا کہ جیمین میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت منقول ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانہ مبارک میں فرض نماز ہے قراغت کے وقت نوگوں کے لیے با واز بلیڈ و کر مقرر تھا۔ پھر
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں، کہ میں نماز کے انتقام کوائی کے ذریعہ بچیانیا تھی (ایمینی جب لوگ بلند
قادات و کر کرتے تھے تو میں جان لیتا تھا کہ نماز ہو بچی ہے)۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کی اس روایت کو تقل کرنے
کے بعد محمد بن اساعیل ابنواری نے پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کی اس روایت کو تقل کیا ہے جو یہاں ذکر کی گئی ہے ابندا

کیکن اتن بات بھی بیجھتے چکے کے حضرت امام شافعی دہمۃ اللہ تعالی علیہ نے دسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر بالجمر کو است پرمجمول کیا ہے چنا نچے بیعتی وغیرہ نے آ ہستہ آ واز سے ذکر کرنے پر مجمول کیا ہے جتا نچے بیعتی وغیرہ نے آ ہستہ آ واز سے ذکر کرنے پر مجمول کیا ہے کہ دستانہ اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کواس بات کا تھم دیا کرتے ہے کہ وہ جلیل و تجمیر بلند آ واز سے زر کریں بھر آ ہے اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم بہرے اور قائب کوئیں بھا در میں وہ وہ ( لیمنی خدا ) تو تمہارے ساتھ ہے اور قریب ہے۔
ملیہ وسلم نے فرمایا کہتم بہرے اور قائب کوئیں بھا در ہے ہوں وہ ( لیمنی خدا ) تو تمہارے ساتھ ہے اور قریب ہے۔

لیست بعض حفزات نے کہا ہے کہ یہاں تھمیرے مرادوہ تھمیر ہے جونماز کے بعد بیج دخمید کے ساتھ ذیں مرتبہ یا تمیں مرتبہ راحتے ہیں۔ چھ تفقین کی رائے ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نماز کے بعد ایک باریا تمین بارتم ہیں کہی جاتی تقی۔

بعض على عالى قول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کی روایت کا تعلق ایام نی ہے ہے کہ وہاں تشریق ک تکبیرات کہتے تھے، بہر حال۔ ان تمام اقوال کو سائے رکھتے ہوئے بھی سب سے بڑا اشکال حضرت عبدالتدا بن عباس رضی القد تفالی عنہ کے اس قول پر بیدوار دہوتا ہے کہ بید کیا وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سلام سے تو نماز کے اختیام کونہ جانے تتے اور تکبیر سے جانے تھے کہ نماز ہوچکی ہے۔؟

اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنداس دقت صغیر السن بھے اس لیے ممکن ہے کہ دوہ بہا عت بیس شریک ندہوتے ہوں سے لیکن بھیلی صف بہیں شریک ندہوتے ہوں سے لیکن بھیلی صف بہیں شریک ندہوتے ہوں سے لیکن بھیلی صف بیس کھڑے ہوتے ہوں سے لیکن بھیلی صف بیس کھڑے ہوئے ہوں سے اس لیے وہاں تک رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آ واز ندوجنی کے سبب وہ سلام پر تماز کے اخترام کو نہ بہیانے ہوں سے بھول سے کہ در بہت مقدی آ واز باند تھی ہوں سے تو وہ یہ جان لیتے ہوں سے کہ نماز ختم ہوگئی ہے۔

اس حدیث میں فرض نماز کے بعد ذکر کرنے کا بیان ہوا ہے ہم نے سیحے بخاری کی اس روایت کو اس لئے فیش کیا ہے کہ تام نہاد اسلام کی بلنج کرنے والے اور بخاری کا صرف نام استعال کرکے لوگوں کوا پنی ذاتی خواہشات کی طرف ورخلانے والوں کو یہ بیتہ مال جائے کہ وہ اسپنے آپ کودھوکا دے رہے ہیں۔اور بغیر علم کے قرض نماز ول کے بعد والے ذکر کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔

# نمل القرائ

# ﴿ يُصل نماز مِي قرات كے بيان ميں ہے ﴾

فعل قرأت كى البل فعل عصمطابقت:

علامہ بدرالدین بینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یفھل نماز میں قرائت کے احکام کے بیان میں ہے۔ بے شک احکام قرائت کوعلیمہ واس لئے بیان کیا ہے تاکہ احکام نماز میں زیادہ اضافہ نہ ہو۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ قرائت کے احکام استے زیادہ ہیں جو اس کے بیان کیں۔ اور اسکے احکام میں جروسری تھم ہے۔ تھم جبری صفات کی طرف نوٹے والا ہے جبکہ تھم سری ذات کی طرف نوٹے والا ہے جبکہ تھم سری ذات کی طرف نوٹے والا ہے۔ لبذ امناسب تھا کہ ذات کوصفات پر مقدم کیا جاتا جبکہ یہاں معاملہ اس کے برتکس ہے کیونکہ جبرادا ہے کائل کے ساتھ متعلق ہے اور سری قرائت کائل و تاقعی دونوں پر مشمل ہے۔ اور ادائے کائل کا تعلق چونکہ اصل ہے لبذا اس کو مقدم کردیا۔ (البنائی پشرح البدایہ ، ج۲ میں ۱۹۳۸ ، تھانیہ ماتان)

### مازیس قرائت کے بارے س فقیی قداہب کابیان:

نمازیس قر بُت بینی قر آن کریم پر صناتمام علاء کرد یک متفقه طور پرفرض ہے البتداس میں اختلاف ہے کہ تنی رکعتوں میں پر صنا فرض ہے؟ چنا نچے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک پوری نماز میں قر اُت فرض ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک پوری نماز میں قر اُت فرض ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق تین رکعت میں فرض ہے۔ حضرت امام احمہ بن ہے۔ حضرت امام احمہ بن عنبی درصہ اللہ تعالی علیہ کے مطابق ورکعتوں میں قر اُت فرض ہے۔ حضرت امام احمہ بن صنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موافق ہے۔ حضرت مسلک کے موافق ہے۔ حضرت حضرت مسلک کے موافق ہے۔ حضرت حضرت اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے موافق ہے۔ حضرت حضرت مسلک کے موافق ہے۔ حضرت اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے موافق ہے۔ حضرت اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے موافق ہے۔ حضرت اللہ تعالی اور دھنرت زفر رحمی اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے موافق ہے۔ حضرت اللہ تعالی اور دھنرت زفر رحمی اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ کے مطابق المام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کے موافق ہے۔ حضرت اللہ وحق ہیں قرآن ان فرض ہے۔

## جرى فمازول عن قرات كي كم كايان:

قَالَ ( وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَ وَ فِي الْفَجْرِ وَفِي الرَّكُعَنَيْنِ الْأُولَيْنِ مِنُ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا)
وَيَخْفِي فِي الْأُخْرَيَيْنِ هَذَا هُوَ الْمَأْلُولُ الْمُتَوَارَثُ ( وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُحَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ ) لِلْآنَهُ إِنَّ مَانَ عَلَيْهُ مَنْ يَسْمَعُهُ ، وَالْأَفْصَلُ هُوَ الْجَهْرُ لَفْسَهُ ) لِلَّآنَهُ لَيْسَ خَلْفَهُ مَنْ يَسْمَعُهُ ، وَالْأَفْصَلُ هُوَ الْجَهْرُ لِنَفْسَهُ ) لِلْآنَهُ لِيَسَ خَلْفَهُ مَنْ يَسْمَعُهُ ، وَالْأَفْصَلُ هُوَ الْجَهْرُ لِيَعْمَلُهُ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ ) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الشَّكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَيْنَةِ الْجَمَاعَةِ ﴿ وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ ) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الشَّكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَيْنَةِ الْجَمَاعَةِ ﴿ وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ ) لِقَولِهِ عَلَيْهِ الشَّكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَيْنَةِ الْجَمَاعَةِ ﴿ وَيُخْفِيهَا الْإِمَامُ فِي الظَّهُرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ كَانَ بِعَرَفَةَ ) لِقَولُهِ عَلَيْهِ الشَّكُونَ الْأَدَاءُ عَلَى هَيْنَةِ الْجَمَاءُ ﴾ " أَى لَيْسَتْ فِيهَا قِرَاءَةً مَسْمُوعَةً ، وَفِي عَرَفَةَ خِلَافَ مَالِكِ رَحِمَهُ اللّهُ ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ .

7.5

اوراگر وہ امام ہے تو فیحر کی نماز میں اور مغرب وعشاء کی پہلی دور کعتوں میں جبری قر اُت کرے۔ اور دومر کی نماز وں میں افغاء کر ہے۔ یہ وراثمتاً ماثور ہے۔ اور نماز پڑھنے والا اکیلا ہوتو اسے افغیار خواہ وہ جبر پڑھے اور اپنا آپ کو سنانے کیونکہ دہ اپنے میں امام بھی ہے۔ اور اگر وہ جائے تو آہتہ پڑھے کیونکہ اس کے چیجے کوئی بیس جس کو وہ سنائے۔ جبکہ افضل مہی ہے کہ دہ جبرکرے تاکہ جماعت کی صورت پر فماز ادا ہو۔

اور دوظہر دعصر میں آہت قراکت کرے۔خواہ دہ مرف میں ہو۔ کیونکہ نبی کریم اللے نے فرمایا: دن کی نماز کونگی ہے۔ بینی وہ ایسی نماز ہے جس میں قرائت نہیں سنی جاتی ۔اور مقام عرفہ میں امام مالک علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے اور امام مالک علیہ الرحمہ کے خلاف وہی دلیل ہے جسے ہم ذکر کر بچکے ہیں۔

جرى وسرى تمازون يش جرواخفا مى وجه

امام احررضا بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ احکام ہیں بند ہے کوتھم ماننا چاہیئے تھمت کی تلاش ضرور نہیں ۔ اس کے دوسیب
بتائے جاتے ہیں ایک ظاہر کی کہ گفار قرآن عظیم سن کر ہیں وہ وہ کا کرتے تھے ظہر دعھر دونوں ان کی بیداری کے تھے اس لئے ان
میں قرائٹ خفی کوئی کہ وہ سن کر پچھ بھی نہیں ، ٹجر وعشا کے وقت دوسوئے ہوتے تھے اور مغرب کے وقت کھائے میں مشغول
بہدا ان میں قرائت بالحجر ہوئی بگر یہ سبب چنداں قوی نہیں۔ دوسرا سبب سیح وقوی باطنی وہ ہے جوہم نے اپنے رسالہ ،
انھا رالانوار میں ذکر کیا۔ واللہ تعالٰی اعلم۔ (فاوئل رضویہ ج) ایسکنٹے میر ۵۲۵ درضا فاؤیڈیشن لا ہور)

قرات ك متعلق اجم مسائل:

مئلہ: سور کا ناتحہ پوری پڑھنا لینی اس کے ساتوں آیتیں مستقل پڑھنا داجب ہے۔ سور کا ناتحہ میں سے ایک آیت بلکہ ایک لفظ کا ترک کرنا ترک داجب ہے۔ (بہارشریعت)

مئلہ: سورہ فاتحہ پڑھنے میں آگرا یک لفظ بھی بھولے ہے رہ جائے تو سجدہ سہوکرے۔ (درمختار)

مئلہ الحکدرللد( سور و فاتحہ) کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ لینی ایک جھوٹی سورت یا تمن جھوٹی آیت یا ایک بڑی آیت تین جھوٹی آیت کے برابر( بہارشر بعت و نراؤی رضوبیہ)

مئلہ الجمداللہ شریف تمام و کمال پڑھنا واجب ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسری سورت سے آیک بڑی آیت یا تمین جھوٹی آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ ( ٹلڈی رضوبہ)

مسئلہ: فرض نمازی بہلی دور کعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ (بہار شریعت) مسئلہ: وتر ،سنت اور نفل نمازی ہر رکعت میں الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے۔ (بہار شریعت) مسئله : الركوني محف سورو فاتحد كے بعد سورت الما مجول من ياسورو فاتحديد هنا مجول ميا اور بغير سورو فاتحد سورت برهي تو مجد وسبو كرف سے تماز بوجائے كى۔ (فلاك رضوبي)

مسئلہ: الحمدللہ ( سوروُ فاتحہ ) كوسورت ت مبلے پڑھمة واجب ب\_ ( بہارشر بعت)

مسئله: الحدشريف مرف ايك ى مرتبه يؤهمة واجب بدنه إو ومرتبه يؤهمة ركب واجب ب( بهارشرايت) مسئلہ : الحمداور سورت کے ورمیان تصل ( وقف ) شہومینی الحمد کے بعد قور اُسورت کا پڑھٹا اور دواوں کے رمیانی کسی اجبی کا فاصل ندبوناداجب بيد أين سورة فاتخدك الع بهاور بم الند سورت كالع بويد كى مجدت فاصل نبيل .

مسئلہ: سورت میلے برحی اور الحمد صد محدیث برجی یا الحمد شریف مورت ک درمیان در کی بینی تمی مرجد سان الله سکینے ك تدريب رباتو مجدوم موداجب يدرون.)

مسئلہ: سورتوں کے شروع میں میم عقد الرائس الرحيم الكے ہے . تي آيت ب مرمرف اس كريز من سے فرض اوا ند موكار ( درمخار)

مسئلہ: جماعت کے ساتھ تمازیز ہے والے نہ زی مینی متعقری و نیاز پی قراب بیز منا ما نزئیس ۔ نہ سور و فاتحہ پر ھے نہ ی کوئی دومرى آيت پڙھے۔ يبال بھے كوعم ومدين ورقرب مشاركي تيوني، پائلي كانت بل كد دسدام أبرت قرات يا حتاب ان تمام رکعتوں می اور جرمینی بلندة واز سے بیعی میند وفق رنعتوں میں می مقدی کوقر اسے برا عمنا ما زنیس ۔ امام ك قرات معدى كے لئے كافى ب\_ ( فقاى رسو ي )

مسئله: نماز بيل تعوذ وتشميه قرات محتاجع بين اور مقندي بيقر التربيل ابند أتعوا وتشميه بمي مقندي سند لينسه منون نبيل يهيكن جس مقتدى كى كوئى ركعت جاتى رى بوتوامام كرملام بعير في كربعد جب وواتى باقى رئعت يز عدان وتت ان وونول كو بر معید ( در مخار )

مئلہ: امام نے جبری نماز می قرات شروع کردی موقو مقتدی ثنانہ یز سے بلک فاسوش روکرة وت سنے کیوں کرقر است کا مثنا فرض ہے۔ ( ندی کی رشوبیہ )

مسئلہ: قرات خواد مری ہوخواد جری ہو، ہم اللہ برحال میں آبستہ بڑی جائے گی۔ ( درمخار فقو می بنویہ ) مسكله: اكرسورۇ فاتى ك بعد كسى سورت كواقىل ك شرول كرى قوسورۇ فاتىد كے بعد بھى سورت يز عن وقت بىم الله يز هنا

مستحس ہے۔ ( درمخار)

مسئلہ: تعوذ میل رکعت میں ہواورشمیر برر تعت کے شروع می مسنون سے (روالی ر)

سکلہ: مغرب وعشاء کی بہلی دورکعتوں میں اور فجر، جمعہ عمیدین ،تر اوت اور رمضان کی وتر کی سب رکعتوں میں امام پر جبریعنی بلند آوازے قرات پڑھناوا جب ہے۔ (درمختار)

مئلہ: مغرب کی تیسری رکعت ،عشاء کی آخری دور کعت اورظہر دعصر کی تمام رکعتوں میں امام کوآ ہتہ قرات پڑھنا واجب ہے ۔ (درمختار ، فقالی رضوبیہ )

مسئلہ: جبر کے میمعنی بیں کہ دوسر بے لوگ یعنی کم از کم و ولوگ جو بہلی صف بیں بیں وہ س سیس بیاد نی درجہ قرات کرنے کا ہے۔ اوراعلی درجہ کے لئے کوئی عدمقرر نبیں اور آ ہتہ قرات کرنے کے معنی بیری کہ خود من سکے۔ (عامہ کتب) مسئلہ: اس طرح پڑھنا کہ فقط ایک دوآ دی جوامام کے قریب بیں وہی س سیس تواس طرح پڑھنا جبز بیں بلکہ آ ہستہ ہے۔ (درمؤتار)

مسئلہ: ضرورت سے زیادہ اس قدر بلند آ واز سے پڑھنا کہاہے یادوسرون کے لئے باعث تکلیف ہو مکروہ ہے۔ (ردانحنار) مسئلہ: نماز میں آمین بلند آ واز سے کہنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ (فقائی رضوبیہ)

مسكله: رات ميں جماعت كفل برصف من امام برجرك قرات برهناداجب بـر درمخار)

، مسئلہ: دن میں نوافل پڑھنے میں آ ہستہ پڑھنا واجب ہے اور رات کے نوافل اگر تنہا پڑھتا ہے تو افقیار ہے۔ جانے آ ہستہ پڑھے یا بلند آ واز ہے ( جمر ) پڑھے۔ ( درمخار)

مسئلہ: منفردلین اسکیے نماز پڑھنے والے کو جبری نماز ( نجر بمغرب بمشاء) میں اختیار ہے۔ جا ہے تو آ ہستہ قرات پڑھے اور چاہے تو بلند آ واز سے پڑھے نیکن افضل رہے کہ بلند آ واز ( جبر ) سے پڑھے جبکہ اوا پڑھتا ہواورا گر تضا پڑھتا ہوتو آ ہستہ ترات پڑھنا واجب ہے۔ ( درمختار )

مسئلہ: بہتر بیہ ہے کہ پہلی رکعت کی قرات دومری رکعت کی قرات سے قدرے زیادہ ہو۔ یہی تھم جعہ وعیدین کی نماز میں بھی ہے۔ (عالمگیری)

مسئلہ: دوسری رکعت کی قرات ہیلی رکعت کی قرات سے طویل کرنا نکروہ تنزیبی ہے۔ جب کے فرق صاف طور پر طاہراور معلوم ہو۔ ( درمختار، ردامختار، فناؤی رضوبیہ)

مئلہ: اہام کے لئے ضروری ہے کہ بیار ،ضعیف بوڑ ہے اور کام پر جانے والے ضرورت مند مقتد ہوں کا کھاظ کرتے ہوئے طویل قرات نہ کرے کہ ان کو تکلیف پہنچے بلکہ قرات میں اختصار کرے۔ (فقاؤی رضوبیہ) مئلہ: بہتر یہ ہے کہ منن اور تو افعل کی دونوں رکعتوں میں برابر کی سور تیں پڑھے۔ (منیۃ المصلی) مئلہ: فرض نماز میں تھم کھم کر قرات کرنا جائے اور تراوی میں متوسط (ورمیانی) انداز میں اور نوافل میں جلد پڑھنے کی مسئلہ: فرض نماز میں تھم کر قرات کرنا جائے اور تراوی میں متوسط (ورمیانی) انداز میں اور نوافل میں جلد پڑھنے کی



اجازت ہے محرجلدی میں بھی اس طرح پڑھنا جائے کہ بھے میں آسکے بینی کم اذکم مدکا جودرجہ قاریوں نے رکھا ہے اسکوادا کرے ورنہ حرام ہے کیونکہ قرآن مجید کوتر تیل ہے پڑھنے کا تھم ہے۔ ( درمخار، ردامخار)

مسئلہ: آج کل رمضان میں اکثر حفاظ تراوی میں قرآن مجیداس طرح جلدی جلدی بڑھتے ہیں کہ مدکا ادا ہونا تو بڑی بات ہے یعلمون ہتعلمون کے سواکس لفظ کی شناخت نہیں ہوتی ہروف کی تھی نہیں ہوتی بلکہ جلدی جلدی میں لفظ کالفظ کھا جاتے ہیں (غائب کرویتے ہیں) اور اس طرح غلط پڑھتے پر فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں حافظ اس قدر جلد پڑھتا ہے۔ حالا نکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے۔ (بہار شریعت)

مسئلہ: قرآن مجیدالٹا پڑھتا لیمی بہلی رکھت میں بعدوالی سورت پڑھتا اور دومری رکھت میں اس کے اوپروالی سورت پڑھنا سخت گناہ ہے۔ مثلاً بہلی رکھت یں سوروالکا قرون (قبل با ابھا السکافرون) اور دومری میں سور و فیل (السم نر کیف) پڑھنا۔ (ورمخار)

مسئلہ: الناقر آن شریف پڑھنے کے لئے بخت دعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تغانی عندفر ماتے ہیں جوقر آن الث کر پڑھتا ہے وہ کیاخوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الث دے ۔ (بہارشریعت)

مسئله: الربعول كرخلاف ترتيب (النا) پرهانونه كناه بادرند مجده سبوب (بهارشريبت)

مسئلہ: اگرامام نے بھول کر پہلی رکھت ہیں سورۃ الناس اور دوسری ہیں سورۃ النفاق پڑھی تو بھول کراییا کرنے سے نماز میں حرج نہیں اور مجدہ سہوکی بھی ضرورت نہیں اورا گرفصد آاییا کیا تو گنہگار ہوگالیکن نماز ہوجائے گی۔ مجدہ سہواب بھی نہیں چاہیئے۔ توبہ کرے اور آئندہ ایبا کرنے سے اجتناب کرے۔ (فاؤی رضوبہ)

مسئلہ: پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنااور دومری رکعت میں پہلی رکعت والی سورت کے بعد والی جھوٹی سورت کوچھوڑ کر، اس چھوٹی سورت کے بعد والی بڑی سورت پڑھنا کروہ ہے۔ مثلاً پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون پڑھنا اور دومری رکعت میں تبت یدا ابی لہب پڑھنااور اذا جاء نصر الله کوچھوڑنا( ورمخار، فرافی رضوبہ)

مسئلہ: ذونوں رکعتوں شی ایک بی سورت کی تحرار کرنا کروہ تنزیجی ہے جبکہ کوئی مجبوری نہ ہواور اگر مجبوری ہوتو بالکل کراہت نہیں۔ مثلاً پہلی رکعت میں پوری سورہ الناس (فسل اعدو ذہرب المنساس) پڑھی تواب دوسری میں بھی بہی پڑھے یا دوسری رکعت میں بھی بلا قصد پہلی رکعت والی سورت پڑھنا شروع کردی یا اس کو صرف ایک ہی سورت یا دہے ، تو ان تمام سورتوں میں ایک ہی سورت کی دونوں رکعتوں میں تجرار جائزہے۔ (رواح تار، فرالای رضویہ)

مسئلہ: نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک بی سورت کو کر دیڑھتا یا ایک رکعت میں ای سورت کو بار بار پڑھنا باد کراہت بائز، ہے۔ ( غینہ ، فالوی رضوبیہ ) ( فماذی رصوبی) مئلہ: سور و فاتحہ کے بعد سورت سوچنے میں اتن دیر لگائی کہ تین مرتبہ سیحان اللہ کہ لیا جائے تو قرات میں تاخیر ہونے کی وجہ ہے ترک واجب ہوالہذا تجدہ ہموکر نا واجب ہے۔ ( فاؤی رضوبہ)

مسئلہ: نماز میں قرآن شریف ہے وکھے کر قرات پڑھنے سے نماز فاسد ہوجا لیکی۔ یونمی اگر محراب دغیرہ میں لکھا ہوا ہے، تواسے وکھے کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد یعنی ٹوٹ جائے گی۔ ( درمجتار ،رداکتار)

مئلہ: اگر ثنا ہتعوذ اورتسمیہ پڑھنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تواعادہ نہ کرے کہ ان کامل ہی فوت ہو تمیا ہونتی اگر ثنا پڑھنا محول گیا اور تعوذ شروع کر دیا تو ثنا کا اعادہ نہ کرے۔ (روامحتار)

مسئلہ: امام نے جہر (بلند آواز) نے قرات شروع کردی تو مقتری ثنانہ پڑھا گرچددوروالی صف بھی ہونے یا بہرہ ہونے کی وجہ سے امام کی آواز ندسنتا ہو، جیسے جعہ وعیدین میں بچھلی صف کے مقتری کہ بوجہ دور ہونے کے قرات نہیں من پاتے اوراگر امام قرات بالسریعن آہتہ پڑھتا ہومثلاً ظہریا عصر میں تو مقتری ثنا پڑھ سکتا ہے۔(عالمگیری، ردامختار)

مئلہ: قرآت ختم ہوتے ہی مصلاً رکوع کرنا واجب ہے۔ ( بہارشرابعت)

مسئلہ: رکوع کے لئے تکبیر کہی مگر ابھی رکوع میں نہ کمیا تھا لیمن محکمہ نوں تک ہاتھ کہ تیجئے کے قابل نہیں جعکا تھا کہ اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، پچھ ترج نہیں۔(عالمگیری)

مئلہ: نماز میں الحمد شریف کے بعد سہوا سورت ملانا بھول کیا تو اگر دکوع میں یادا جائے تو فورا کھڑا ہوکر سورت پڑھے بھر دوبارہ رکوع کرے، پھر نماز تمام کرکے آخر میں بجدہ سہوکرے اورا گر بجدہ میں یادا کے تو صرف اخیر میں بحدہ سہوکر لے۔نماز ہوجائے گی اور نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ (فاؤک رضوبیہ)

منظہ: نماز میں آیت مجدوبر حی اور مجدومی مہوا تین آیت پڑھنے کے وقت جنٹی یازیادہ کی دریہ وگئی تو مجدو مہوکرے۔ ( غیریہ)

سئلہ: اگر سر ی نماز میں اہام نے بھول کرا کی آیت بلند آوازے پڑھ دی توسیدہ سہوواجب ہوگا اور اگر سیدہ سہونہ کیایا قصد آ بلند آوازے پڑھا، تو نماز کااعادہ (بھیرنا) واجب ہے۔ (فآلوی رضوبیہ)

مئلہ: قرآن کی ہرآیت پروقف مطلقا بلا کراہت جائز بلکہ سنت سے مردی ہے۔ بلکہ جس آیت پر لا کی علامت ہواور اس پروقف کر کے رکوع کر دیا تو بھی نماز ہوجائے گی۔ (فالو کی رضوبیہ) مسکلہ: سورہ فاتحہ کی ابتدا میں تشمیہ پڑھناسنت ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت یا کسی سورت کی شروع کی آبیس پڑھے توان سے پہلے تسمیہ بڑھنامتحب پڑھے تواجھا، نہ بڑھے تو حرج نبیں۔ ( فاڈی رضوبہ) مسكله: نمازى ہر ركعت من امام ومنفرد (اكيلانماز برجينے والا) كوسورة فاتحد من ولا الضالين كے بعد آمين كهناسنت ہے۔ ( فَنُوْلُ رَضُوبِيةٍ )

مسئلہ: امام کی آواز کسی مقتدی تک نہ بینی محراس کے برابروالے مقتدی نے آمین کہی اوراس نے آمین کی آواز س لی ،اگر چہ ال مقتدى في آسته كمي برتويه مي الين كبية غرض يكهام كا ولا الضالين كبنامعلوم بواتو آمن كبنا سنت بوجائ كا پھرجا ہے امام کی آ واز سننے ہے معلوم ہو یا کسی مقندی کے آمین کہنے ہے معلوم ہو۔ ( درمخار )

مسئلہ : سر ی نماز میں امام نے آمین کھی اور مقتدی اس کے قریب تھا اور مقتدی نے امام کی آمین کہنے کی آوازس لی تو مقتدی ، بھی آ مین کیے۔( درمختار)

مسئلہ:اگرکسی نے فرض نماز کی پچیلی دورکعت میں سہوا ( بھول کر) یا قصدا ( جان بوجھ کر) الحمد شریف کے بعد کوئی ایک سورت مانی تو میجه مضا کفتریس اس کی نمازیس میخطل ندا یا اوراس کو بحده سرو کرنے کی بھی ضرورت نبیس ( فاؤی رضوبیه ) مسكله: تعود صرف بهلى ركعت مي ب-بردكعت كثروع من بسم الله الرحل الرحيم بره عنامسنون ب- ( ردامحتار) مسئله: قیام کے سوارکوع و بچود وقعود میں کسی جگہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنا جائز نہیں کہ دوقر آن کی آیت ہے اور نماز میں قیام کے سوااور جگہ قرآن کی کوئی آ بت پڑھنی منوع ہے۔ (فلوی رضوبی)

مسئلہ: زبان ہے جس سوزت کا ایک لفظ نکل جائے اس کا پڑھنالازم ہے خواہ وہ قبل کی جو یا بعد کی خواہ مکر ر پڑھ رہا ہو۔ ہرحال میں اس سورت کو برد صنالا زم ہے۔ ( فاؤی رضوبی)

مسئلہ: نماز میں بسم اللہ شریف بلند آواز ہے پر صنامنع ہے۔ صرف تراوی میں جب کلام مجید تم کیا جائے تو سور ہ بقرہ سے سورہ ناس تک سی ایک سورۃ پر آ وازے پڑھ لی جائے کہ تم پورا ہو۔ اور ہر سورہ پر آ وازے پڑھناممنوع اور ندہب حنفی کے خلاف ب- ( نتال ي رضويه )

مسئله: مستحب طریقه بیب که سورت کے آخر میں اِگرنام الٰہی ہے مثلاً سورہ نفریعنی اذاجاء نفراللہ کے آخر میں اندکان توابا یرنہ تھبرے بلکہ رکوع کی تکبیر اللہ اکبر ہے وصل کرے لین تواہان اللہ اکبریزھے۔ای طرح سورہ والین میں اظلم الحاكمين كے ن كوز بردےكر الله اكبر كے لام ميں ملادے۔ اور حسورة كة خريس نام الى نه ہواوركوئي غظانام اللي كے مناسب ندہود ہاں! ختیاریہ ہے كدو مل كرے يعنى ملائے يا دقف كرے يعنى ندملائے۔ مثلاً سورة المُ نشرح ميں فارغب پر تھر بھی سکتا ہے اور فارغب کو اللہ اکبرے ملابھی سکتا ہے۔ اورجس سورة میں کوئی لفظ اسم الی کے نامناسب ہووہاں ہرگز وصل نہ کرے بلکہ فعل کرے مثلاً سور والکوٹر میں ہوالا ہتر میں فعل کرے ، وصل نہ کرے بینی تھیرے اور نہ ملائے۔ (فرق کی رضوبیہ باب القرأة)

### جعدوعيدين من جهري قرائ كابيان:

( وَيَجْهَرُ فِي النَّحْمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ) لِـوُرُودِ النَّقُلِ الْمُسْتَغِيضِ بِالْجَهْرِ ، وَفِي التَّطُوعِ بِالنَّهَارِ يُخَافِثُ وَفِي النَّيْلِ يَتَخَيَّرُ اعْتِبَارًا بِالْفَرْضِ فِي حَتَّى الْمُنْفَرِدِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ مُكْمُلٌ لَهُ فَيَكُونُ ثَبُعًا

( مَنُ فَاتَنَهُ الْعِشَاء كَصَلَّاهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِنْ أَمَّ فِيهَا جَهَرَ) كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ حِينَ فَضَى الْفَجْرَ غَذَاةَ لَيُلَةِ الشَّعْرِيسِ بِجَمَاعَةٍ ( وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ خَافَتَ حَدُمًا وَلَا يَتَخَيَّرُ هُوَ الصَّحِيحُ) لِلَّانَ الْحَهُو لِيَعْمَعُ إِنَّا بِالْجَمَاعَةِ حَدُمًا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقَّ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمُ الصَّحِيحُ) لِلَّانَ الْحَهُمَ يَخْدَهُ إِنَّا بِالْجَمَاعَةِ حَدُمًا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقَّ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمُ الصَّحِيحُ) مِلَّانَ الْمَنْفَرِدِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمُ اللَّهُ مَا عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمُ اللَّهُ مَا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقَّ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمُ اللَّهُ مَا أَوْ بِالْوَقْتِ فِي حَقَّ الْمُنْفَرِدِ عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ وَلَمُ

### ترجمه

اور جمعہ وعیدین میں جہر کرے۔ کیونکہ نقل مشہور جبر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔اوروہ دن کے نوافل میں اخفاء کرے جبکہ درات کے نوافل میں اخفاء کر ہے جبکہ درات کے نوافل میں اس کواختیا رہے۔اس قیاس کے مطابق جومنفرد کے جن میں نفا۔اور میابی دلیل ہے کہ نفل فرض کو پورا کرنے کیلئے ہوتا ہے لہذاوہ فرض کے تابع ہوگا۔

اور جس مخص کی نماز عنتا ، فوت ہوگئ پس اس نے طلوع آفاب کے بعد نضا ، کی اوراگر وہ نضاء میں امامت کرے تو وہ جمر کرے۔ کیونکہ دسول التعلیقی نے تعریس کی رات نضاء ہونے والی نماز کو فیحر کے دفت ای طرح جماعت کے ساتھ نضاء کیا تھا جمعہ وصیدین میں قرائت کرنے کے بیان میں :

حضرت عبیداللہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنی فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدیدہ میں فلیفہ (بینی اپنا قائم مقام گورز) مقرد کیا اور خود مکہ چلا گیا چنا نجہ (اس کی عدم موجود گی ہیں) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمیں جعہ کی نماز پڑھائی اور انھول نے پہلی رکعت ہیں سورہ او ا جا تک المنافقون پڑھی عنہ نے جمیں جعہ کی نماز پڑھائی اور انھول سے پہلی رکعت ہیں سورہ جھہ کے دوز (بینی نماز جمعہ) الن دونوں سورتوں کو پڑھتے ہوئے سا ہے۔ اور فر بایا کہ بیس نے آتا ہے نامدار سلی اللہ علیہ وسلی سے العاشیہ (سیس میں کے وقول سورتی کی جب اور حمدا کی دونوں سورتی پڑھا کہ تے ہے۔ اور حمز سے نمان فر باتے ہیں کہ جب عیداور جمدا کیک دن جمع ہوجائے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلی کی دونوں تمان وں جس کی دونوں سورتیں پڑھا کہ سے عیداور جمدا کیک دنوں سورتیں پڑھے۔ (صیح مسلم)

جس في اولين من قاتحدند يرحى:

( وَمَنْ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْأُولَيْنِ السُّورَةَ وَلَمْ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِنَابِ لَمْ يُعِدُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ ، وَإِنْ قَرَأَ اللَّهُ وَمَنْ قَرَأَ فِي الْأَخْرَيَيْنِ ، وَإِنْ قَرَأَ اللَّهُ وَكُمْ يَوْدُ وَكُمْ يَقُولُ اللَّهُ وَمَعَمَدٍ النَّفَالِحَةَ وَالسُّورَةَ وَجَهَرَ ) وَهَـذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْفَالِحَةَ وَالسُّورَةَ وَجَهَرَ ) وَهَـذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَرَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَكَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَقْضِى وَاحِدَةً مِنْهُمَا لِأَنَّ الْوَاحِبَ إِذَا فَاتَ عَنْ وَقَيْهِ لَا يَقْضَى إِلَّا بِدَلِيلٍ.

وَلَهُ مَا وَهُوَ الْفَرَقَ بَهُنَ الْوَجْهَيْنِ أَنَّ قِرَاء قَ الْفَاتِحَةِ شُرِعَتْ عَلَى وَجْهِ يَتَرَبَّبُ عَلَيْهَا السُّورَةُ ، فَلَوْ فَصَاهَا فِي الْأَخْرِيَيْنِ تَشَرَقَّبُ الْفَاتِحَةُ عَلَى السُّورَةِ ، وَهَذَا حِكِافُ الْمَوْضُوعِ ، بِحِكَافِ مَا إِذَا تَرَكَ السُّورَةَ ، وَهَذَا حِكِافُ الْمَوْضُوعِ ، بِحِكَافِ مَا إِذَا تَرَكَ السُّورَةَ وَهَذَا عَلَى الْأَجُوبِ ، وَفِي الْآصُلِ السُّورَةَ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَجُوبِ ، وَفِي الْآصُلِ السُّورَةَ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَجُوبِ ، وَفِي الْآصُلِ السُّورَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى وَهُو الْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

### 1.2.7

اور جس نے عشاء کی پہلی دور کھات میں سورۃ پڑھی کین سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ تو وہ بعد والی دور کھتوں میں ان کا اعادہ نہ کرے اور اگر اس نے فاتحہ پڑھی کیکن سورۃ نہ پڑھی تو بعد دالی دور کھتوں میں فاتحہ اور سورۃ دونوں پڑھے گا۔ اور جہر کرے گا یہ طرفین کا قول ہے۔

جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: کدونوں میں سے کی کی تضاء نہ کرے۔ کیونکہ واجب جب اپ وقت سے فوت ہو جا جو جائے تو دلیل کے بغیراس کی تضاء بھی ہوتی ۔ لیکن طرفین کی دلیل ہے ہے کہ دونوں وجوں میں فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہی تحد پڑھنا اس طرح مشروع ہوا ہے کہ اس پر سورة مرتب ہو ۔ لہذا اگر اس نے بعد والی دورکعتوں میں فاتحہ تضاء کی تو وہ سورة پر مرتب ہوجائے گی ۔ اگر چہ بید فلاف موضوع ہے۔ بخلاف اس کے جب اس نے پہلی دو میں سورة کو چھوڑا ہو ۔ کیونکہ سورة کی تضاء کرنا شری طریقہ کی ۔ اگر چہ بید فلاف موضوع ہے۔ بخلاف اس کے جب اس نے پہلی دو میں سورة کو چھوڑا ہو ۔ کیونکہ سورة کی مارت ہو اس کے مرتب ہوجائے گی ۔ اگر چہ بید فلاق میں جہ بہلی وہ لفظ ذکر کیا ہے جس کی وجوب پر ولا اس ہے موضوع کی رعا بیت کل استجاب کے ساتھ آیا ہے ۔ کیونکہ سورة اگر موخر ہوئی تو وہ فاتحہ کے ساتھ طنے والی نہوئی ۔ لہذا اس کے موضوع کی رعا بیت کل طور ممکن نہیں ۔

اور وہ سورۃ اور فاتحہ دونوں میں جہر کرے۔ بی سے ہے۔ کیونکہ ایک ہی رکعت میں جہروا خفاء کوجمع کرنا براہے۔ اور نفل کو

بدلنا ہے اور وہ فاتحہ ہے۔افضل یہی ہے۔

## ترك داجب كى قضاء من طرفين اورامام ابويوسف كاختلاف كابيان:

علامہ ابن محمود البابرتی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ دونوں میں ہے کسی کی قضاء نہ کرے
کیونکہ واجب جب اپنے وقت سے فوت ہو جائے تو دلیل کے بغیراس کی قضاء نہیں ہوتی۔ اور بہاں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے
کیونکہ دلیل اس چیز کوشر وع کرتی ہے حالا نکہ آخری دور کعتوں میں سورۃ کی قرائت مشروع ہی نہیں ہے۔

طرفین فرماتے ہیں۔ اگراس نے بعدوالی دورکعتوں میں فاتحہ قضاء کی تو دوسورۃ پرمرتب ہوجائے گی۔ نہذااس میں کوئی حرج ہی بین ہے۔ (عنامیشرح الہدامیہ، ج۲ہس ۳۵، بیروت)

## جرى اور خفى قر أت كى تعريف كابيان:

لُمَّ الْمُخَافَتَهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفُسَهُ وَالْجَهْرُ أَنْ يُسْمِعَ غَيْرَهُ ، وَهَلَا عِنْدَ الْفَقِيهِ آبِى جَعْفَرِ الْهِنْدُوَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ مُجَوَّدَ حَرَكَةِ اللَّسَانِ لَا يُسَمَّى قِرَاءَةً بِدُونِ الصَّوْتِ .

وَقَالَ الْكُرُخِيُّ : أَذْنَى الْبَحَهُوِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ ، وَأَدْنَى الْمُعَافَتَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ لِآنَ الْقِرَاء } فِعْلَ اللّهَانِ دُونَ الصّمَاخِ . وَفِى لَفُخُ الْكِنَابِ إِضَارَةً إِلَى هَذَا . وَعَلَى هَذَا الْآصُلِ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّعُلِي النَّعُلِي كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّعُلِي النَّعُلِي وَالْعَنَاقِ وَالِاسْطِنَاء وَعَيْرٍ ذَلِكَ

### 27

فقیہ ابوجعفر ہندوائی علیہ الرحمہ نے نز دیک اخفاءاس کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سُٹائے۔اور جہریہ ہے کہ وہ ووسرول کو سنائے۔کیونکہ خالی زبان کوحرکت میں لا ٹابغیر کس آ واز کے قر اُت نہیں کہلاتا۔

اورامام کرخی علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ جبر کا کم اذکم معنی بیہ ہے کہ وہ ایٹے آپ کوسنائے جبکہ اخفاء کا کم ازکم معنی بیہ ہے کہ وہ ایک صحیح ادائیگی ہو۔ کیونکہ قر اُت ڈبان کے نعل کا نام ہے نہ کہ کان کا نعل ہے۔ اور لفظ کتاب میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ جبروہ نفظ جس کا تعلق نطق سے جودہ ای اصل پر ہے۔ جبیبا کہ طلاق بھی قی ماشتناء اور دوسری ایسی چیزوں کے اشارہ ہے۔ جبروہ نفظ جس کا تعلق نطق سے جودہ ای اصل پر ہے۔ جبیبا کہ طلاق بھی قی ماشتناء اور دوسری ایسی چیزوں کے ادکام ہیں۔

### شرح:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرنماز میں قرات کرتے تھے ہیں جس تماز میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کوقرات سنائی (لیعنی بلند آواز سے قرات کی) ہم نے بھی تم کو سنا دی اور جس نماز میں میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پرقرات کوخی رکھا (لیعنی آہتہ پڑھی) ہم نے بھی تم پڑخی رکھا۔ (ابوداؤد)



حفرت ابومعمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم نے حفرت خباب رضی اللہ عنہ سے بوچھا کہ کیا رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر وعصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ انہوں نے کہاہاں ہم نے پوچھائیتم کس چیز سے بیجھتے تھے؟ کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ریش مبارک کی حرکت کرنے ہے۔ (ابوداؤد)

قرأت كى كم ازكم مقدار كابيان:

﴿ وَأَدُنَى مَا يُجْزِءُ مِنْ الْقِرَاءَ وَ فِي الصَّلَاةِ آيَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَا :لَلاتُ آيَاتٍ فِصَارٍ أَوْ آيَةً طَوِيلَةً ﴾ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى قَارِنَّا بِمُونِهِ فَأَشْبَة قِرَاءَةً مَا دُونَ الْآيَةِ.

وَلَهُ قَوْلِه تَعَالَى ﴿ فَاقْرَءُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُوْآنِ ﴾ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ إِلَّا أَنَّ مَا دُونَ الْآيَةِ خَارِجٌ وَالْآيَةُ لَيْسَتُ فِي مَعْنَاهُ .

:27

سیدناام اعظم علیالرحمہ کن دیک قرائت کی کم از کم مقدار جونماز جی کفایت کرنے والی ہووہ ایک آیت ہے۔ جبکہ صاحبین کن دیک تین چھوٹی آیات یا ایک بڑئی آیت ہے۔ کونکہ اس ہے کم پڑھنے وافا قاری نہیں کہلائے گا۔ لہذا بیا یک آت ہے۔ کونکہ اس ہے کم پڑھنے وافا قاری نہیں کہلائے گا۔ لہذا بیا یک آت ہے کہ انڈنغالی کافر مان ہے۔ '( فَاقُورَهُ وُ اللّهُ اللّهُ مَانَ کُلُورَهُ وَ اللّهُ اللّهُ مَانَ کُلُورَهُ وَ اللّهُ اللّهُ مَانَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَانَ ہُوری آت ہے کہ اللّه اللّهُ مُنارِح ہوگا۔ جبکہ پوری آیت اس کے معنی (لیمنی فارج ہوگا۔ جبکہ پوری آیت اس کے معنی (لیمنی فارج ہوئے والے) جرجیں ہے۔ 'کے معنی (لیمنی فارج ہونے والے) جرجیں ہے۔

ثرن:

قرائت ایک آیت فرض ہادرالجمداوراس کے بعدائس کے مصل ایک بڑی آیت یا تین آیت چھوٹی پر صاواجب،
اور فجر وظہر میں قبرات سے بروج تک دونوں رکعتوں میں دوسور تیں ،اورعمر وعشاء میں بروج سے لم یکن تک ،اورمغرب میں
لم یکن سے ناس تک سنت ، یاان کی مقدار دوسرے مقام سے ،اور جماعت میں کوئی مریض یاضعیف وغیرہ ایسا ہو کہ طویل سے
مشقت ہوگی تو اسکے حالت کی رعایت واجب اورنوائل میں جس قدرتطویل اپنے اوپر شاق نہ ہوست ہے۔
ماز میں قرآ مت کی مقدار یو معنی مفہوم:

ا . نمازیں قیام کی حالت میں کم از کم ایک آیت پڑھنافرض ہے کیم اللنہ الرحم ایک پوری آیت ہے محرصرف اس کے بڑھنے سے فرض ادانہ ہوگا۔

، ۲ . فرض نماز کی دور کہ توں میں خواہ وہ کو کی ہے ہواور نماز وتر اور سنت نفل کی تمام رکعتوں میں قر آت قرض ہے۔ ۳ . قرائت فرض عملی ہے اور آس مخص پر ہے جنواس فرض پر قادر ہے پس جس شخص کوایک آیت بھی یاد نہ ہووہ قرائت کی جگہ سبحان اللنه بالحمد اللنه برزه لے اور اس مخص پرجلد از جلد قرآن مجید سیکھنا اور قرآت فرض کی مقداریاد کرنا فرض اور قرت ت واجب کی مقداریا دکرنا واجب ہے نہ سیکھنے کی صورت میں وہ تخت گنام گار ہوگا۔

۲. قرآت کا مطلب سے کو قدرت ہوتے ہوئے تمام حروف خارج ہے اوا کئے جا نیں تا کہ ہرحرف ووسرے سے گئی سے پر متاز ہوجائے اور آستہ پڑھنے کی صورت میں خود من لے جو شخص صرف خیال ہے پڑھے گا ذبان سے الفاظ ادائیس کر سے یا مخارج ہے گا کہ خود من سکے قواس کی نماز درست نہیں ہوئے یا مخارج ہے گا کہ خود من سکے قواس کی نماز درست نہیں ہوئے یا مخارج ہے گا کہ خود من سکے قواس کی نماز درست نہیں ہوئے ۔ ۵ ، قرآت جا گئے کی حالت میں کرے ، نیند کی حالت میں قرآت کی تو جا ترنبیں اسے بھر پڑھے ای طرح رکوع یا سجد دین در کرئ بھی نیند کی حالت میں کرے ، نیند کی حالت میں کرے و جا رواد اوا کرے ( لیکن اگر کوئی رکن فرض ووا جب کی مقد اربیداری کی میں ادا ہوا اور باقی حصد نیند میں تو اس رکن کے لوٹانے کی ضرورت نہیں )

٢ أاصل مر في قرآن ياك كي قرآت كرے ترجمه فارى يا اردووغيره من قرآت كرنا بلاعذرجا تزنيس

۷٪ قرآت شاذ و ند بو به

سغرى حالت يستظم قرأت كابيان:

( وَفِي السَّفَرِ يَقُوا أَبِفَالِحَةِ الْكِنَابِ) وَأَى سُورَةٍ هَاء كِلمَا رُوِى " ( أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامِ السَّلَامِ السَّلامِ اللهُ السَّلامِ الللهُ السَّلامِ اللمُ السَّلامِ الللهُ اللهُ السَّلامِ السَّلامِ اللهُ السَّلامِ اللهُ السَّلامِ الللهُ السَّلامِ اللهُ السَّلامِ اللهُ السَّلامِ السَّلامِ اللهُ السَّلامِ اللمُ اللمُلامِ اللهُ السَّلامِ السَلامِ السَّلامِ السَّلَمُ السَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ

زجر:

سنر میں سورۃ فاتحداور جوسورۃ چاہے پڑھے۔ای روایت کی بناء پر کہ نہی کریم اللے کے سنر میں فجر کی نی زیس معوف یں و پڑھا۔اوراس دلیل کی بنیاد کرسنر کا اثر نصف نماز کوسا قط کرنے والا ہے لہذاوہ قر اُت کی تخفیف میں زیارہ میں تر سوا ای وقت ہوگا جب جانے میں جلدی ہواورا گرامن وسکون کی حالت ہوتو فجر میں سورۃ پروی اور وانشقت کی سی نے سے ساس کے کہاس طرح اسے تخفیف کے ساتھ سنت کی رعابیت بھی ممکن ہے۔

علت مغرك وجهت تخفيف قرأت كاتم

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں آقائے نامدار سنی اللہ ماید و بہتر ن انتی ن ص پکڑے چل رہاتھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا عقبہ اکیا ہیں تہمیں دو بہترین میں تشریع بات ن وی ال مجھ پر نازل کی گئی ہیں) نہ بتلا دول؟ چٹانچہ آپ سلی اللہ ملیہ وسلم نے مجھے (معوز تین لیحن) قل اعوز برب المنت اورش موا برب امناس سکھا تھیں۔عقبہ فرمائتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے ان دونوں سورتوں سے زیادہ خوش نہیں دیکھا۔
پھر جب آب سلی اللہ علیہ وسلم میں کی تماز پڑھنے کے لیے اتر ہے تو لوگوں کو نماز ہیں یکی دونوں سور تیں پڑھا تیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عقبہ اتم نے (ان کی نصیلت کو) دیکھا؟۔
صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا عقبہ اتم نے (ان کی فضیلت کو) دیکھا؟۔
(منداح ربی ضبل ہسنی ابوداؤر ہسنی نسائی)

بہترین سورتوں کا مطلب میہ ہے کہ شیطان مردود کے مکر وفریب اور نفس کی گمرائی سے اللہ کی بناہ مانٹنے کے سلسلہ میں معوذ تین بہترین سورتیں ہیں

رسول انتدستی الندعلیہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی الند تعالی عنہ کویہ سورتیں سکھانے کے بعد جب دیکھا کہ وہ ان سورتوں کودیکھ کر پچھازیا وہ خوش نیس ہوئے کیونکہ دوسری سورتوں کی طرح ان سورتوں بیں الند کی وحدا نہیں اور پاکیزگ کا بیان نہیں ہے تو رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ضبح کی نماز میں آئیں سورتوں کو پڑھ کر فرمایا کہ عقبہ! تم نے اس سورتوں کی فضیلت دیکھی کہ میں نے ان کو فجر کی نماز میں جوتمام نماز وں سے افضل نماز ہے ادرجس میں طویل قرائت کرتامت جب پڑھا۔

نماز فجر من قر أت كابيان:

( وَيَسَفَّرَأُ فِى الْسَحَسَسِ فِى الْفَجُو فِى الرَّكَعَيَّنِ بِأَرْبَعِينَ آيَدُّ أَوْ خَمْسِينَ آيَةٌ بِوَى فَاتِبَحَةِ الْكِنَابِ ) وَيُرُوَى مِنْ أَرْبَعِينَ إِلَى مِسَيِّنَ وَمِنْ مِسَّينَ إِلَى مِائَةٍ ، وَبِكُلُّ ذَلِكَ وَدَدَ ٱلْأَقَرُ

وَوَجُهُ التَّوْفِيقِ أَنَّهُ يَقُرَأُ بِالرَّاغِبِينَ مِالَةً وَبِالْكَسَالَى أَرْبَعِينَ وَبِالْآوُسَاطِ مَا بَيْنَ خَمْسِينَ إِلَى سِتِينَ ، وَقِيلَ يَنْظُرُ إِلَى طُولِ اللَّيَالِي وَقِصَرِهَا وَإِلَى كَثْرَةِ الْآهُ فَالِ وَقِلَتِهَا .

ترجمه

اوروہ فجر کی دونوں رکعتوں میں جالیس یا بچاس آیات پڑھے۔ جبکہ وہ حالت حضر میں ہو۔ جوسورۃ فاتحہ کے سواہوں۔ اور بید دوایت بیان کی گئی ہے کہ وہ جالین سے ساٹھ اور ساٹھ سے سوتک آیات پڑھے۔ اور ہرایک کے بارے میں اثر بیان ہوا ہے۔

اوران بن ہوافقت اس طرح ہے کدرغبت رکھنے والے منفقہ یول کوسوآ بات جبکہ ستی کرنے والی نمازیوں کو جالیس اور درمیانے کہ دراتوں کے لمباہونے اور کم ہونے کو دیکھے اور مصرو فیت کی قلت و کثرت کو بھی دیکھے۔

مالت معزين فجرى تمازين طويل قرات كرف كاعم:

حضرت جابر بن سمره رضى الله تعالى عنه فرمات بين كما قائمة نامدار صلى الله عليه وسلم فجركي نمازيين سوره ق والقران

البجیدیا این بی (طویل) کوئی دومری سورة بردھتے تھے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کی دومری نماز ملکی بڑھتے تھے۔ (صحیمسلم)

صدیث کے آخری جملے کا مطلب میہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے علاوہ اوقات کی نمازیں زیادہ لبی نہیں پڑھتے تھے اور فجر کی نماز میں طویل قر اُت کیا کرتے تھے کیونکہ ہنگام مسلح گائی بارگاہ الوجیئت میں دعاؤں کے قبول ہونے اور پر کمت وسعادت حاصل ہوئے کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت عمروین تریث رضی الله نفائی عند کے بارے بیل منقول ہے کہ انھوں نے آقائے تا مدارسلی اللہ علیہ دسلم کو نجر کی نماز میں واللیل اذا عسعس (بعنی صورہ اذا الشمس کورت) پڑھتے ستا ہے۔ ( سیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن سائیب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ (فتح کمہ کے بعد ایک مرتبہ) آقائے نا مدار معلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہ ہیں فجر کی نماز پڑھائی اور سورہ مومن یعنی قدافلح المومنون شروع کی جب آپ موگ و ہارون یا عیسیٰ کے ذکر پر مہنچ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو کھائی آئی (جس کی وجہ سے سورة پوری کئے بغیر) آپ ملی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے مسلم)

قَالَ ﴿ وَفِي الظَّهْرِ مِثْلَ ذَلِكَ ﴾ إِلاَسْتِوَالِهِ مَا فِي سَعَةِ الْوَقْتِ ؛ وَقَالَ فِي الْإِصَٰلِ أَو دُونَهُ لِأَنَّهُ وَقَتْ إلا شُيغَالِ فَيَنْقُصُ عَنْهُ تَحَرُّزًا عَنْ الْمَ لَالِ .

( وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ سَوَاءٌ يَقُرَأُ فِي هِمَا بِأَرْسَاطِ الْمُفَصَّلِ ، وَكِي الْمَغُرِبِ دُونَ ذَلِكَ يَقُرَأُ فِيهَا بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ ، وَكِي الْمَغُرِبِ دُونَ ذَلِكَ يَقُرَأُ فِيهَا بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ كِتَابُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِى مُوسَى الْأَصْعَرِي أَنْ اقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَالطَّهُرِ بِلِلْهُ عَنْهُ إِلَى أَبِى مُوسَى الْأَصْعَرِقِ أَنْ اقْرَأُ فِى الْفَجْرِ وَالطَّهُرِ بِيطِوالِ الْمُفَصَّلِ وَفِى الْمَغْرِبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَلَانَّ مَبْنَى الْمُفَرِبِ بِقِصَادِ الْمُفَصَّلِ وَلَانَّ مَبْنَى الْمَغْرِبِ عِلَى الْمُفَصِّلِ وَلَانَّ مَبْنَى الْمُفَرِبِ عَلَى الْمُفَصِّلِ وَلَانَّ مَبْنَى الْمُفَرِبِ عَلَى الْمَخْلِدُ وَالتَّخْفِيفُ أَلْيَنُ بِهَا .

وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ يُسْتَحَبُّ فِيهِمَا النَّأْخِيرُ ، وَقَدْ يَقَعَانِ بِالنَّطُولِلِ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مُسْتَحَبُّ فَيُوَقَّتُ

فيهمًا بِالْأُوسَاطِ.

ترجمه

اور و وظہر میں بھی ای طرح پڑھے۔ کیونکہ ان دونوں میں وقت کی وسعت ہوتی ہے۔ اور اہام مجمع علیہ الرحمہ نے اصل میں فر مایا ہے کہ ظہر میں فجر سے کم پڑھے کیونکہ بیا گول کی کاموں میں معروفیت کا وقت ہے۔ تاکہ ان کو پر بٹانی سے ہجایا جائے۔
عمرا ورعشاء بیدونوں برابر بیں لہذان میں او ساط مفصل سے پڑھے۔ جبکہ مغرب میں اس کے کم قر اُت کر ہے۔ اس میں قصار مفصل سے سے پڑھے۔ اس میں ولیل ہے کہ دھزت محرق وضی اللہ عند نے دھزت ابوموی اشعری وضی اللہ عند کی مفرب میں قصار مفصل اور مغرب میں قصار مفصل سے پڑھو کیونکہ طرف خط کلما تھا۔ کہ آپ ظہر اور فجر میں طوال مفصل اور عصر وعشاء میں اور مفتل اور مغرب میں قصار مفصل سے پڑھو کیونکہ مغرب میں گبلت کی دلیل بھی ہے۔ لہذا جادی کے مناسب شخفیف ہے۔ جبکہ عمر وعشاء میں ہا خیر مستحب ہے۔ اور طوالت کی وجہ سے بید دونوں غیر مستحب وقت میں ہو سکتی ہیں۔ لہذا اان دونوں کو اوساط مفصل کے ساتھ موقت کیا جائے گا۔

مغرب میں غیر مستحب وقت میں ہو سکتی ہیں۔ لہذا اان دونوں کو اوساط مفصل کے ساتھ موقت کیا جائے گا۔

مثر ہوں :

حضرت براءرض الله تعالی عندفر ماتے ہیں کہ میں نے آتا کا مدارسلی الله علیه وسلم کوعشاء کی نماز میں سورہ والتین و الزیتون پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی آواز سے انجی کوئی آواز نیس کی۔ (میح ابنجاری وسیح مسلم)

سرکاردوعالم سلی اندعلیہ وسلم جس طرح باطنی طور پردنیا کے سب سے عمل واکمل انسان سے اسی طرح مبداء فیاض نے

آپ سلی الدعلیہ وسلم کو ظاہری جسمانی حس وخوبصورتی کے بھی سب سے اعلی وارفع مرتبے پر قائز کیا تھا پھریہ کہ جس طرح اللہ

نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو حسن صورت کا سب سے اعلی نمونہ بنایا تھا اسی طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو حسن آواز بھی بھی سب
سے اختیازی درجہ عنایت فر مایا تھا۔ چنا نچے حضرت براء این عازب وضی اللہ تعالی عنہ کی بیشہاوت کہ میں نے آپ سلی اللہ علیہ و سلم کی آواز سے درجہ عنایت و کوئی اچھی آواز بھی تنا کے جذباتی عقیدت کا تاثریا مبالغہ آرائی نہیں ہے بلکہ ایک الی حقیقت کی شہادت ہے جس کی صدافت کواسے تو الگ رہے بھی جی جی تھی کرنے کی جرات نہیں گی۔
شہادت ہے جس کی صدافت کواسے تو الگ رہے بھی بیگا نوں نے بھی جی تی کرنے کی جرات نہیں گی۔

یهال بھی اس صدیث جس کی بھی وضاحت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ و النبس و الزینوں ایک رکعت میں پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں کسی دوسری سورۃ کی قراکت فرماتے تھے۔

اور حفرت جبیرا بن مطعم رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے آقائے تا مدار سلی الله علیہ وسلم کومغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ( سی ابخاری وسیح مسلم ) طور پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ( سی ابخاری وسیح مسلم ) فقیا و کی جانب ہے نماز دیں میں تعین قرائت کی دلیل: تحصرت المضل بنت حارث رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے آقائے نامدار سلی الله ملیه وسلم کومغرب کی نماز میں سورہ وامر سلات عرفا پڑھتے ہوئے سناہے۔ ( سیح ابنخاری وسیح مسلم )

یا حادیث اور وہ حدیث جس میں منقول ہے کہ رسول اللہ حالیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ اسورہ انفال اور سورہ و خان پڑھتے تھے یا ای قتم کی دوسری احادیث سب ای بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نماز دل میں کسی خاص اور سعین سورۃ کا پڑھنا خروں کی تب بلکہ نمازی کی آسانی و مہولت پر موقوف ہے کہ وہ جس نماز میں جو بھی سورۃ چاہے پڑھ سکتا ہے۔ فقہا جویہ کھتے ہیں کہ فجر وظہر میں طوال مفصل ،عصر وعشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل پڑھنا چاہئے تو ان کے تعین تر اُت کی اصلی دلیل ہیں ہے

حفرت البرالمونين عمر فاروق رضى الله تفالى عدنے حضرت ابوموى اشعرى رضى الله تعالى عذكو جواس زمانه ميں كوف كورز سے ايك بحط تبديا تھا اس ميں بيد كورة تفسيل كھى تھى اس كے مطابق نماز دوں ميں قرائت كا اس طرح تعين قرار بايا۔ اس مسلم كا حاصل بيہ كدر سول الله صلى الله عليہ وسلم كرز بانداقد من ميں طول وقعر كے سلسلے عيى قرائت كا مسئلا اختلاف احوال و اوقات اور مصلحت جواز كے ساتھ عنفف تھا كھر بعد ميں معزت عمر فاروق رضى الله تعالى عند كاس كتوب كرائى كى روشى ميں وقتى الله وقال مفسل سورہ جرات سے سورة والسماء قرائت كا ايك نئى اور اصول مقرر كيا عمليا جس كوفقها مى اصطلاح بيں طوال مفسل (طوال مفسل سورہ جرات سے سورة والسماء فات البروج سے سورہ لم يكن (البينة) سك اور قصار مفسل سورہ لم يكن (البينة) سك اور وسلماء خات البروج سے سورہ لم يكن (البينة) سك اور وسلماء خات البروج سے سورہ لم يكن (البينة) سك اور وسلماء عند من الله علي الله عليه وسلم كا تام ديا حمل اور وسلماء عند الله عليه على حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عند كوكوكى ديل براہ راست رسول الله صلى الله عليه وسلم كے كى قول وقبل سے باتھ كى بوادررسول الله صلى الله عليه وسلم كا وى متحول رہتا ہو جو النہ عليہ والدر سول الله عليه وسلم كا وى متحول رہتا ہو جو النہ عادن شائد و الله عليه و تعرب على الله عليه و مقار وقتى رسى الله تعالى الله عليه و متحول رہتا ہو جو النہ عادن شائد کے لئے حضرت نمر فاروق رضى الله تعالى عند كا و الله على الله عليه والله كے لئے كا ورق رضى الله تعالى عند كا وى متحول رہتا ہو جو النہ يقول ہى دلىل كے ليے كا قرار وقتى رضى الله تعالى الله عادى الله على الله على الله على الله تعالى الله تعالى

معنرت جابرابن سمره رضی الله تعالی عند فره نتے میں کدا قائے نامدار سلی الله علیہ وسلم ظبر کی نماز میں سورہ و السل اذا یعنسی پڑھا کرتے تھے۔اورایک روایت میں ہے کہ سورہ کے اسم دبک الناملی پڑھا کرتے تھے اور عمر کی نماز میں بھی ای قدر (کوئی آیت یا سورہ) پڑھتے تھے اور شیح کی نماز میں اس سے بی قرائت کرتے تھے۔ (صحیح مسلم)

جس طرح دیگرا حادیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فلال تماز میں فلال سور قریر ہے ہے اوراس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ ووسور قربہل رکعت میں پڑھتے تھے یا دوسری میں۔ یا ایک رکعت میں بغیر پہلی دوسری کے قیمن ک پڑھتے تھے۔اس طرح اس حدیث میں بھی کوئی دضاحت نہیں کی گئے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سورہ واللیل اذا يغشى كس ركعت ميس برا هي تصرآيا جلى ركعت مي يادوسرى مين؟

ال سلسله مين وو بن احمال بموسكة بين ما توريركم آپ سلى الله عليه وسلم ايك مي سورة كود دنول ركعتول مين براحة تصريابيركه اليك سورة كالميجه حصدتو ببلي ركعت ميں يرشق تھے اور يجه حصد دوسرى ركعت ميں (ببلے اخمال ميں تكرار لازم آئے گا اور دوسرے میں تبعیض ( مینی کسی ایک سورة کا بچھ حصہ پہلی رکعت میں اور پچھ حصہ دوسری رکعت میں پڑھنا لازم آئے گا، اورب دونول یعن تکرارو بعیض غیراولی بین اگر چه جائزین کیونکه رسول الله علیه وسلم سے تکرار و بعیض تابت نہیں ہے۔ چنانچ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک رکعت میں پوری سورۃ پڑھنا اگر چہوہ چھوٹی ہوافضل ہے۔ بنبست اس کے کہ ایک رکعت میں کسی سورة كا كي حصد يره صاجائ اگرچه وه سورت طويل مو- بال اسميك بيل ترادي مشتى ب كيونكه اس بيل تو بورا قرآن سارے مہینہ میں ختم کرنا افضل ہے لہذا ان سے دونوں اختالات ادران میں پیدا شدہ اشکالات کود کیمنے ہوئے کوئی ایسا تیسرا حمّال پیدا کیا جائے گا جوحد بیث کی منشاء کے مطابق اور اس سے مناسب ہواوروہ یہ ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ندکورہ سورۃ کے علاوہ کوئی دوسری سورۃ بھی پڑھتے تنے خواہ پہلی رکعت میں پڑھتے ہوں یا دوسری میں۔

الماز فرى بلى دكعت من قرات كولساكرة كابيان:

﴿ وَيُسِطِيلُ الرَّكُعَةَ الْأُولَى مِنْ الْفَرْجِرِ عَلَى النَّالِيَةِ ) إِعَالَةٌ لِللَّمَامِ عَلَى إِذْزَاكِ الْجَمَاعَةِ قَالَ ﴿ وَرَكْعَنَا الظُّهْرِ سَوَاءٌ ﴾ وَهَلَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .

.. وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَبُ إِلَى أَنْ يُطِيلَ الرَّكَعَةَ الْأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتِ كُلْهَا لِمَا رُوِى " ( أَنَّ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ كَانَ يُعِلِّلُ الرَّكُمَةَ الْأُولَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا ) " وَلَهُمَا أَنَّ الرَّكُعَتِينِ اسْتَوَيَّا فِي اسْتِحْقَاقِ الْقِرَاءَ ۚ فَهَسْتَوِيَانِ فِي الْمِقْدَادِ ، بِخِلافِ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ وَقُتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ ، وَالْمَحَدِدِيثُ مَـحُمُولُ عَلَى الْإِطَالَةِ مِنْ حَيْثُ الْتَنَاءُ وَالْتَعَوْذُ وَالتَّسْمِيَةُ ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِالزّْيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ بِمَا هُونَ لَلاثِ آيَاتٍ لِعَلَمِ إِمْكَانِ الاحْتِرَازِ عَنْهُ مِنْ غُيْرِ حَرَجٍ .

اوردہ فجر کی پہلی رکعت کودوسری رکعت سے لمبا کرے تا کہ لوگ جماعت کے ساتھ ل سکیں۔ جبکہ شیخین کے نزویک ظہری . دونوں رکعتیں برابر ہیں۔جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ بنے کہا ہے کہ جھے منہ بات پسند ہے کہ بیس تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت برلمبا کروں۔ کیونکہ میدروایت بیان ہوئی ہے۔ کہ بی کر بم اللغ پہلی رکعت کو دوسری رکعت پر لمبا کیا کرتے تھے جبکہ شیخین کی دلیل بیہ ہے کے دونوں رکعتیں قر اُت کے تق میں برابر ہیں۔لہذا مقدار میں بھی برابر ہوں گی۔ بخلاف فجر کے کیونکہ

وہ سونے اور غفلت کا دفت ہوتا ہے۔لہذا حدیث کاحمل ثناء ہتعوذ ہتمیہ کی وجہ سے طول دینے پر ہوگا۔اور تین آیات سے کم مقدار میں زیاد تی یا کی کا بچھ بھی اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ بغیر کی حرج کے ان سے بچٹانا ممکن ہے۔ شرح:

حضرت ابوقنا وہ رضی اللہ تق کی عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے تا مدار صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی دور کعتوں ہیں سورہ فاتحہ اور دوسور تیں (بعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ابعد کی دونوں رکعتوں ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کی دونوں رکعت کو زیادہ طویل کرتے تھے اس سے اور دوسری رکعت کی بہنبت بہلی رکعت کو زیادہ طویل کرتے تھے اس طرح عصراور فجرکی نماز میں بھی کرتے تھے۔ (صحیح بخاری دھیے مسلم)

ظہری نماز میں یوں تو قرائت سری (لینی آ ہستہ آ وازے) سے ہوتی ہے اورای طرح رسول اللہ سانی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے گرمعلوم ہوتا ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم بسااوقات ظہری نماز میں کوئی آ ہت یا سور قابا واز بھی پڑھ ویا کرتے تھے اور اس ہے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ جان لیس کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ یا کوئی آ ہت بھی پڑھی جا سی ہے ہوں کی است کا علم ہوجائے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم فلاں سورت کی قرات کررہے ہیں۔ آئی بات اور بچھ لیجئے کہ یہاں ظہری تخصیص تقیدی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ یعنی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم جرنماز میں ایسائی کرتے تھے۔ بہلی رکھت کو طویل کرتے ہی فقی شاہ ب کا بیان:

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی رکعت کو دوسری رکعتوں سے زیادہ طویل کرنا چاہے چنا نچے حضرت امام شافعی حضرت امام ما لک اور حضرت امام احد رحم ہم اللہ تفائی فیسم کا مسلک ہی ہے کہ تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت کی بہت نیادہ طویل کرنا چاہئے ۔ حنفیہ میں سے حضرت امام محد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مسلک یہی ہے ، ان حضرات نے ظہر ، عصراور صبح کی نمازوں میں پہلی رکعت کو طویل کرنے کے مسئلے کوا حادیث سے ثابت کیا ہے اور مغرب وعثا وکوان تینوں پر قیاس کیا ہے۔ عبد الرزاق نے اس حدیث کے قرش معمر سے رہے کوا حادیث سے ثابت کیا ہے اور مغرب وعثا وکوان تینوں پر قیاس کیا ہے۔ عبد الرزاق نے اس حدیث کے قرش معمر سے رہے کو نقل کیا ہے کہ جارا خیال ہے کہ رسول الله علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی رکعت کو اس لیے طویل کرتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت ہا میں امام ایو داؤداورا بن خزیمہ مارا خیال ہے کہ درسول اللہ تعالی علیہا نے بھی بھی کھا ہے۔

حضرت امام ابو حنیفداور امام ابو یوسف رحمهما الله تعالی علیما کنزویک پہلی رکعت کوطویل کرتا صرف فیمرکی نماز کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ وقت نمیند و فقلت کا ہوتا ہے۔ ورنہ تو ذونوں رکعتیں چونکہ استحقاق قر اُت میں برابر ہیں۔ اس لیے مقدار قر اُت میں برابر ہونی چا ہمیں چنا نچے ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ دسول الله سلی الله علیہ وسلم ہررکعت میں تمیں آیوں کی مقدار قر اُت کیا کرتے تھے جہال تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ جس سے پہلی رکعت کوطویل کرنے کا اثبات ہوتا ہے تو بیال ہونے و الله و سسم ہوتا ہے تو بیاس بات پر محمول ہے کہ چونکہ پہلی رکعت میں وعائے استفتاح (لیمنی سبح انگ اللہ ہم اور اعوف والله و سسم



الله پڑھی جاتی ہے اس کے بہلی رکعت طویل معلوم ہوتی تھی نیزید کہ طوالت تین آتیوں ہے بھی کم کی مقدار میں ہوتی تھی۔ خلاصہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمة اللہ تعالی علیہ کا مسلک احب یعنی اچھا ہے۔ قراکت کیلئے سورتوں کو معین کرنے کا بیان:

( وَلَيْسَ فِى شَىء مِنْ الصَّلُواتِ قِرَاء أَهُ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا) بِحَيْثُ لَا تَجُوذُ بِغَيْرِهَا لِإِطْلَاقِ مَا تَلُوْنَا ( وَيُكُوهُ أَنْ يُوقِّتَ بِشَىء مِنْ الْقُرُآنِ لِشَىء مِنْ الصَّلُواتِ) لِمَا فِيهِ مِنْ هَجْرِ الْبَاقِي وَإِيهَامِ التَّفْضِيلِ. ترجر:

کسی بھی نماز میں سورۃ معینہ کا پڑھنااس طرح فرض نہیں کہاس کے سواجا کزنہ ہو۔ای آیت کے مطلق ہونے کی وجہ سے جسے ہم تلاوت کر چکے ہیں۔اور کسی نماز کیلئے قرآن سے معین کرلینا کروہ ہے اس لئے کہاس میں باتی قرآن کا ترک لازم آتا ہے۔اور نضیلت کا وہم بھی ہوتا ہے۔

مُمارُول مِن التين قر أت من نِعْها وشوافع واحتاف كانتلاف كابيان:

حضرت ام نصل بنت حارث رضی الله تعالی عنها فرماتی بین که بین نے آقائے نامدار صلی الله علیه وسلم کومغرب کی نماز میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے ساہے۔( سیح ابنجاری وسیح مسلم)

بیاحادیث اوروہ صدیث جس میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی انٹه علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ اعراف، سورہ انفال اور سورہ دخان پڑھتے ہے یہ یاک تم کی دوسری احادیث سب ای بات پر دلالت کرتی بین کہ نمازوں میں کسی خاص اور متعین سورۃ کا پڑھنا ضرور کی نہیں ہے۔

بلکہ نمازی کی آسانی و بولت پر موقوف ہے کہ دہ جس نماز جی جو بھی سورۃ چاہے پر درسکتا ہے۔ نقباجو یہ لکھتے ہیں کہ فجر و ظہر جی طوال مفصل عصر وعشاہ جی اوساط مفصل اور مفرب جی قصار مفصل پر صناچاہے تو ان کے تعین قر اُست کی اصلی دلیل یہ ہے کہ حضر ست امیر الموشین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند خر حضر ست ابور مولی اشتری رضی اللہ تعالی عند کو جو اس زمانہ جلی کو فی سے کہ حضر ست امیر الموشین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کے دمول اللہ صلی اللہ علی تقر اُر پایا۔ اس مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ دمول اللہ صلی اللہ علی تر اُست کا اس مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ دمول اللہ صلی اللہ علی حضر سے سلی اللہ تعالی عند کے اس مسئلہ کا حاصل یہ ہے کہ دمول اللہ صلی اللہ علی دوشی علی موسی اللہ تعالی عند کے اس مسئلہ کا ماسکہ تعالی کہ مسئلہ کا حاصل ہے۔ کہ دراحول مقتل اس مسئلہ کا اصلی میں خوارد تی اللہ تعالی مسئلہ کا اور اصول مقرد کیا گیا جس کو فقیا ء کی اصطلاح میں طوال مفصل (طوال مفصل سورہ جرات سے سورۃ والسماء ذات المووج سے سورہ لم یکن (البیتہ) تک اور قصار مفصل سورہ و السماء ذات المووج سے سورہ لم یکن (البیتہ) تک اور قصار مفصل سورہ و السماء ذات المووج سے سورہ لم یکن (البیتہ) تک اور قصار مفصل سورہ کے بعد سے سورہ الم یکن کے بعد سے سورہ المائن سے کی سورتوں کو کہا جاتا ہے تا اس الم مفصل اور قصار مفصل کا نام دیا گیا اور ہو سکتا ہے کہ کہا جاتا ہے تا اس کے بعد سے سورہ الم یکن کے بعد سے سورہ المائن سے کہا کہا جاتا ہوں کہا جاتا ہے تا اس کو اسلی کی سورتوں کو کہا جاتا ہے تا ہے تا اس کو تو سے سورہ الم یکن کے بعد سے سورہ المائن سے کہا کہا تھا تھے تھا کہا کہا جاتا ہے تا ہے تا ہے اس کو تھا کہ کو تو سائٹ کے بعد سے سورہ المائن سے کہا کہ کو تو الم کو کہا جاتا ہے تا ہ

اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوکوئی دلیل براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمی تول وفعل ہے ہاتھ گئی ہواور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ کے مطابق بھی بھی قر اُت کرتے ہوں جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عنہ نے اپنے مکتوب گرامی میں تحریر فرمایا ہے اور بھی بھی اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی معمول رہتا ہوجو ان اصادیث میں ندکور ہے۔ بہر حال ہم تو بجھتے ہیں کہ فقہاء کے مقرر کردہ اس اصول کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رہی دلیل سمے لیے کا فی ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آقائے تا مدار سلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے روز نماز نجر کی پہلی رکعت میں الم تنزیل اور دوسری رکعت میں حل اتی علی الانسان پڑھتے ہتھے۔ (صبیح بخاری وضیح مسلم)

حضرات شوافع اس حدیث پڑ کمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دوز نماز فجر میں حدیث میں ندکورہ سور تیل ہی پڑھنی چا ہیں گرحنے پر چونکہ تعین سورۃ سے منع کرتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ بیاوٹی نیس ہے کہ کسی خاص سورۃ کو کسی روز خاص نماز کے ساتھ اس طرح متعین کرلیا جائے گہاں کے علاوہ کوئی دومری سورت پڑھی ہی شہ جائے۔ ان حضرات کے نزد کیک تعین قرائت وسورۃ کی ممانعت کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر کسی خاص نماز کے ساتھ کسی خاص سورۃ کو تعین کر ڈیا جائے گا تو لوگ اس ایک سورۃ کو اللہ میں کہ دیا جائے گا تو لوگ اس ایک سورۃ کولازم دوا جب بچھ کر پڑھیں گے اور اس کے علاوہ دومری سورۃ لوک پڑھنا کر دہ بچھیں گے۔

الم الركوني آ دى مثلاً اس مديث كے مطابق جعد كروز نماز فيركى بيلى ركعت في الم تنزيل سورة السجده) اور دوسرى ركعت في الركوني آ دى مثلاً اس مديث كے مطابق جعد كروز نماز فيركى بيلى ركعت في بركت عاصل كرنے اوراتباع سنت كے جذبے سے برد ها كرے تو اس في كوئي مضا كت نبيس بشرطيكه ان سورتوں كے علاوہ بھى بھى كوئى دوسرى سورت بھى برد اليا كرے جذبے سے برد ها كرے تو اس ميں كوئى مضا كت نبيس بشرطيكه ان سورتوں كے علاوہ بھى بود اليا كہ كم علم اور عوام بيات بھيں كران سورتوں كے علاوہ كوئى دوسرى سورت بورت بورت ما كرے تاكد كم علم اور عوام بيات بحيس كران سورتوں كے علاوہ كوئى دوسرى سورت بردهنى جا برنبين ہے۔

اس کے علاوہ حنفید کی ایک دلیل میجی ہے کہ ان عمل پر رسول الله ملی الله علیہ وسلم کا دوام ٹابت ہیں ہے بلکہ آپ سلی الله علیہ وسلم بھی بھی میسور جمن پڑجا کرتے ہتے لہذا بھی بھی پڑجنا تو ہر آ دمی کے لیے افضل ہے۔

اس موقعہ پر بید مسئلہ بھی من کیجئے کہ اگر کوئی آ دی مسئ کی نماز میں سورۃ بجدہ پڑھے تواسے بحدہ تلاوت بھی کرنا جا ہے اگر چہ شوافع کے پچھ علاء نے بعض ایام میں امام کے لیے اس کوترک کرنا ہی اولی قرار دیا ہے لیکن رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے بحدہ تلاوت کرنا ہی ٹابت ہے۔

لنس قرأت يس تمام قرآن كى سورتول كايراير يونا:

قرآن مجید نماز میں قرائت کرنا جس طرح تھم شرقی کے مطابق علی الاطلاق ہے وہ تھم ای طرح مطلق ہی رہے گا۔جس طرح" نماور نو ما تیسر من القرآن "میں ہے کتہ ہیں جوقر آن آسان ہو پڑھولہذا اس سے معلوم ہوا کہ سورتوں کے فضائل



ا پی جگه پر ہیں جبکہ مطلق طور پرتمام سورتیں نفس قر اُت میں برابر ہیں۔

مقتدی کے امام کے بیجے قرائت شرکے:

( وَلَا يَنفُسَوا الْمُؤْتَمُ خَلْفَ الْإِمَامِ) خِلَاقًا لِللَّسَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَاتِحَةِ لَلهُ أَنَّ الْقِرَاء لَهُ رُكُنْ مِنْ الْآرْكَان فَيَشْتَركَان فِيهِ.

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ " ( مَنْ كَانَ لَهُ إِصَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ ) " وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَهُو رُكُنْ مُشْتَرَكْ بَيْنَهُ مَا ، لَكِنَّ حَظَّ الْمُقْتَدِى الْإِنْصَاتُ وَالِاسْتِمَاعُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ الصَّلامُ " ( وَإِذَا قَرَأُ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا ) " وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَاطِ فِيمَا يُرُوى عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ وَالشَّلامُ " ( وَإِذَا قَرَأُ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا ) " وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَاطِ فِيمَا يُرُوى عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ ، وَيُكْرَهُ عِنْلَهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ .

( وَيَسْتَعِعُ وَيُنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ آيَةَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ) لِآنَ إِلاَسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتَ فَرْضَ بِالنّبِصُّ ، وَالْقِسَاءَةُ وَسُوَالُ الْجَنَّةِ وَالتَّمَوُّذُ مِنْ النَّارِ كُلُّ ذَلِكَ مُجَلَّ بِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ ، ( وَكَذَلِكَ إِنَّ صَلَّى عَلَى النَّيِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) لِفَرَ ضِيَّةِ الاسْتِمَاعِ إِلَّا أَنْ يَقْرَأُ الْعَطِيبُ قُولُه تَعَالَى ( يَا أَيُهَا صَلَّى عَلَى النَّيِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) لِفَرَ ضِيَّةِ الاسْتِمَاعِ إِلَّا أَنْ يَقْرَأُ الْعَطِيبُ قُولُه تَعَالَى ( يَا أَيْهَا اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى النّابِي عَلَى النّابِي عَلَى النّابِي عَلَى السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ . وَاخْتَلَفُوا فِي النَّانِي عَنْ الْمِنْهِ ، وَالْآخُوطُ هُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ . وَاخْتَلَفُوا فِي النَّانِي عَنْ الْمِنْهِ ، وَالْآخُوطُ الْحُولُ الْمَالِمُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى ( يَاللّهُ أَعْلَمُ . السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ . وَاخْتَلَفُوا فِي النَّانِي عَنْ الْمِنْهِ ، وَالْآخُوطُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ الْإِلْصَاتِ ، وَاللّهُ أَعْلَمُ .

27

اور مقتدی امام کے پیچھے قرائت نہ کرے۔ جبکہ امام شافعی علیدالرحمہ نے فاتخہ میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ ان کے نزد یک فاتحہ قرائت کے ارکان میں ہے ایک رکن ہے لہذااس میں امام ومقتدی دونوں شامل ہوں سے۔

جبکہ ہماری دلیل ہے ہے کہ نی کر پھنگانے نے فرمایا: جس کا امام ہو ہیں امام کی قرائت ہی اس کی قرائت ہے۔ ای پرتمام صابہ کرام رضی الندعنہم کا اجماع ہے۔ اور قرائت ایسار کن ہے جوامام ومقدی کے درمیان مشترک ہے۔ لیکن مقدی کے جھے میں خاموثی ہے۔ اور توجہ سے سننا ہے۔ کیونکہ نی کر پھر تاہیں نے فرمایا: جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اور اس کا پڑھنا ابطور احتیا کہ سخت ہے۔ اس تول کی وجہ سے جوامام مجمع علیہ الرحمہ سے دوایت کیا گیا ہے۔ جبکہ شخین کے زویک مکروہ ہے۔ کیونکہ مقتدی کے بڑھنے بروعیدوارو ہوئی ہے۔

مقتدی توجہ سے اور خاموش رہے۔خواہ امام ترغیب کی آیت پڑھے یا ترہیب کی آیت پڑھے۔ کیونکہ توجہ سے سنا اور خاموش رہنائی کے مطابق فرض ہے۔ اور قر اُت کرنا، جنت کا سوال اور جہنم سے بناہ مانگنا یہ سب مداخلت ہے۔ اور اس خاموش رہنائی قرآنی کے مطابق فرض ہے۔ اور قر اُت کرنا، جنت کا سوال اور جہنم سے بناہ مانگنا یہ سب مداخلت ہے۔ اور ای طرح خطبہ میں اور جب امام نبی کر بھر اللہ تھے۔ اس لئے خطبہ سنتا فرض ہے۔ لیکن جس وقت خطیب القد تعالی کا فر، ن'یکا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ "پِرْ سِے تو سِنے والااپ ول میں درود پڑھے۔اور جو تخص منبرے دور ہواس کے بارے میں اختلاف ہے۔لبذا خاموثی ہی زیادہ اچھاہے۔تا کہ فرض انصات قائم رہے۔اللہ ہی مب سے زیادہ صواب کو جانے والا ہے۔

### جب المام نماز من قرآن يرصم حي كرجاي

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندراوی بیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی بیروک کی ج سئے ،للبذا جب امام اللہ اکبر کہتو تم بھی اللہ اکبر کہواور جب امام قر اُت کر ہے تو تم خاموش رہو۔ (سنن ابودا وَ دہنن نسائی ہنن این ماجہ)

فاذ اکبر فکروا کوضاحت کرتے ہوئے علامه ابن جرعسقلانی دحمۃ اللہ تفالی علیہ نے فر مایا ہے کہ مقتدی تجبیر ، امام کے تجبیر کئے کے بعد کہیں۔ نہ تو اس کے ساتھ ساتھ کہیں اور نہ اس سے پہلے کہیں اور یہ تھم تجبیر تحریم یہ جی تو واجب ہے البت دوسری تجبیرات بیں مستحب ہے۔

صدیث کے دوسرے جزء فاذاقراسے مراد مطلق ہے یعنی خواہ امام بلندقر اُت کرے یا آ ہت ہے۔ دونوں صورتوں میں مقتذیوں کو خاموشی سے اس کی قر اُنت سننا چاہئے اس کے لیے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے خانصتوا نینی چپ رہوفر مایا۔ فا ستمعو الیعنی سنو۔ قر مایا ارشا در بانی ہے۔

آيت (وَإِذَا قُرِيَ الْفُرُالُ فَاسْتَمِعُوا لَه وَآنَصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) 7 \_ الإعراف (204:

یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو (بلندآ واز سے پڑھنے کی صورت میں) اسے سنواور آ ہستہ آ واز سے پڑھنے کی صورت میں) خاموش رہو۔

اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

حضرت ذہری دہمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کدیہ آیت اس انصاری نوجوان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کی عادت سے کھی پڑھتے ہی گاہے پڑھتا ایس ہے ہی رسالہ مساد احدد اور سند میں حصرت ابو ھیریہ سے مروی ھے کہ رسول الله صلی الله علیه و سلم اس نماز سے مارع مو کر پنے جس میں آپ نے با آ واز بلند قرات پڑھی تھی پھر ہوچھا کہ کیا تم میں ہے کی نے میرے ساتھ پڑھا تھا؟ ایک تخص نے کہا ہاں بارسول الشعلیہ وسلم ۔ آپ نے فرمایا میں کہ دما تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جھے تر آن کی چھین جھی ہوری ہے؟ راوی کا کہن ہے کہان کے بعدلوگ رسول الشعلیہ وسلم ۔ آپ نے فرمایا میں کہ درما تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جھے تر آن کی چھین جوری ہے؟ راوی کا کہن ہے کہاں کے بعدلوگ رسول الشعلیہ وسلم کے ساتھ ال نمازوں میں جن میں آپ اونی تی آ واز سے قرات پڑھا کہ نہ تھی آرات سے درک گے جبکہ انہوں نے رسول الشعلیہ وسلم کے ساتھ النہ نازوں میں جن میں آپ اونی تھی تیں اور ابور حاتم کرتے تھے قرات سے درک گے جبکہ انہوں نے رسول سلمی الشعلیہ وسلم سے بیسنا۔ امام تر ذی اے دس کہتے ہیں اور ابور حاتم کرتے تھے قرات سے درک گے جبکہ انہوں نے رسول سلمی الشعلیہ وسلم سے بیسنا۔ امام تر ذی اے دس کہتے ہیں اور ابور حاتم کرتے تھے قرات سے درک گے جبکہ انہوں نے دسول سلمی الشعلیہ وسلم سے بیسنا۔ امام تر ذی اے دس کہتے ہیں اور ابور حاتم کرتے تھے قرات سے درک گے جبکہ انہوں نے دسول سلمی الشعلیہ وسلم سے بیسنا۔ امام تر ذی ا



رازی اس کی تھے کرتے ہیں۔

## محاني قرائت خلف الامام كرناج مورث محيّه وبإني تيس جيوزت:

غيرمقلدين كيمولوى رحمت الله في مناظر اسلام علامه معيدا حمد اسعد صاحب سے جب قر أت خلف الا مام كيموضوع پر مناظر ہ کیا تو دلائل کی روسے انتہا کی فکست ہے دوج**یا رہوئے۔ تب علامہ سعید انسعد صاحب نے سنن ابوداؤ** د کی حدیث بیان كرتے ہوں يول كہا كر ان كريم اللغ كے كھم كے بعد محاني امام كے يجيے قر أت كرنا جيوڑ مئے كين وہائي ہيں چيوڑ تے "لہذا ہم محابہ کرام رضی الله عنهم کی اتباع کرنے والے ہیں۔اس لئے ہم امام کے بیجھے قر اُت نہیں کریں تھے۔

(مطلب اس حدیث كا بھی بنى ہے كدامام جب ايكار كر قرات بڑھے اس وقت مقتدى سوائے الحمد كے بجھ نہ بڑھے کیونکہالی ہی روایت ابودا و دہتر ندی ،نسانی ،ابن ماجہ ،موطالهام مالک ،مسنداحدوغیرہ میں ہے جس میں ہے کہ جب آپ کے سوال كے جواب ميں بيكها كيا ہے كه مم رِر مصلة بيل تو آب فرمايا لا تفعلو الا بفا تهته الكتاب فانه لا صلوة لمن لم يسف الأبها ليني اليهاندكيا كروصرف سوره فاتحه پڙهو كيونكه جواسي بين پڙهتااس كي نمازنيس هو تي - پس لوگ او نجي آواز والي قرات کی نماز میں جن قرات ہے رک کئے وہ الحمد کے علاوہ تھی کیونکہ ای سے رد کا تھا اس وجہ سے صحابہ رک سے ہے۔

ز ہری کا قول ہے کدامام جب او تی آواز ہے قرات پڑھے توانیس امام کی قرات کافی ہے امام کے چیھے والے ند پڑھیس محوالميس امام كى أواز سنائى بھى ندد ، بال البته جب امام أستد أواز ، برهد ما بواس وقت مقتدى بھى أسته برده ليا كرين اوركسي كولائق نبيس كداس كے ساتھ ساتھ پڑھے خواہ جبرى نماز ہوخواہ سرى۔اللہ تعالی كافر مان ہے كہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنواور جیپ رہوتا کہتم پررتم کیا جائے۔علاء کے ایک گروہ کا غرب ہے کہ جب امام او نجی آ واز سے قرات کرے تو مقتذی پر نہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نہ بچھا ور۔امام شافعی کے اس بارے میں دوتول ہیں جن میں ہے ایک قول بیہ بھی ہے لیکن پہول پہلے کا ہے۔

جیے کہ امام یا لک کا غد جب ایک اور روایت میں امام احمد کا برسبب ان دلائل کے جن کا ذکر گر رچکا۔ لیکن اس سے بعد کا آپ کار فر ، ن ہے کہ مقتدی صرف سورہ فاتحرامام کے سکتول کے در میان پڑھ لے بصحابہ تا بعین اور ان کے بعد والے کروہ کا میں قرمان ہے۔

ا مام ابوحنیفه اور دمام احمد فرمات بین مقتدی برمطلقاً قرات واجب نبین ز اس نماز مین جس میں امام آسته قرات پڑھے نہاں میں جس میں بلند آواز ہے قرات پڑھے اس لئے کہ حدیث میں ہے وہام کی قرات مقتدیوں کی بھی قرات ہے۔ اسے امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت جابر سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ یہی حدیث مؤطا امام مالک میں موقو فا مروی ہے اور يبي زياده سيح بيعني بيقول مصرت جابر مني الله عنه كابهونا زياده سيح بهنه كه فرمان رسول الله سلى الله عليه وسلم كا (كيكن بيهي ياد ر ہے کہ خود حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے ابن ماجہ مل مروی ہے کہ کنا نقرافی الظهر و العصر حلف الا مام فی
الر کعنیس الالیون بھا تحة الکتاب و سورة وفی الا خریین یفاتهته الکتاب لیعن ہم ظمراور عصر کی نماز میں امام کے
چیچے پہلی دور کعتوں میں سورة فاتح بھی پڑھتے تھے اور کوئی اور سورت بھی اور پھیلی دور کعتوں میں صرف سورة فاتحہ پڑھا کرتے
تھے پہل معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جوفر مایا کرامام کی قرات اے کافی ہے اس سے مراوا کمدے علادہ قرات ہے۔

ید مسئلداور جگدنهایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ابی خاص مسئلے پر حضرت امام ابوعبدالله بخاری رحمة الله علیه نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے اور اس میں ٹابت کیا ہے کہ ہرنماز میں خواہ اس میں قرات اوٹی پڑھی جاتی ہویا آ ہت مقتدیوں پرسورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔

ابن عباس فرماتے ہیں بیآیت قرض نماز کے بارے ہیں ہے۔ طلح کا بیان ہے کہ عبید بن عمراور عطا بن ابی رہاح کو ہیں نے د یکھا کہ واعظ وعظ کہ در باتھا اور وہ آئیں ہیں باتیں کر دہے تھے تو ہیں نے کہاتم اس وعظ کو نہیں سنتے اور وعید کے قابل ہور ہے ہو؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر ہو؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر باتوں ہیں مشغول ہوگئے۔ ہیں نے پھر میری طرف دیکھا اور پھر اپنی باتوں ہیں لگ گئے ، ہیں نے پھر باتوں ہیں مشغول ہوگئے۔ ہیں میں مرتبہ ان سے بہی کہا۔ تیسری مرتبہ ان سے بہی کہا۔ تیسری بارانہوں نے میری طرف دیکھی کر فر بایا یہ نماز کے بارے ہیں ہے۔ حضرت می ہو فر بات ہیں نماز ہیں ہے۔ حضرت می ہوئی اور جسے کہ دیا تا دور جمد کے خطبے کے بارے ہیں ہے۔

حضرت عطاء ہے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حسن فر ماتے جی تماز میں اور ذکر کے وقت بسعید بن جیز فر ماتے ہیں بقرہ عیداور جمعہ کے دن اور جن نماز دل میں امام او ٹجی قرات پڑھے۔ ابن جریر کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ مراواس ہے نماز میں اور خطبے میں اور خطبے میں جب رہو۔ مجابد نے اسے مکروہ سمجھا کہ جب میں اور خطبے میں چپ رہو۔ مجابد نے اسے مکروہ سمجھا کہ جب امام خوف کی آ بت یا رحمت کی آ بت تلاوٹ کر بے تو اس کے پیچھے ہے کوئی تخص کے جد کے بلکہ خاموشی کے لئے کہا (صدیت میں امام خوف کی آ بت سے کہ رسول التدعلیہ وسلم جب بھی کی خوف کی آ بت سے گر رہے تو پناہ ما تکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت سے گر دیے تو پناہ ما تکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت سے گر دیے تو پناہ ما تکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت سے گر دیے تو پناہ ما تکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت سے گر دیے تو پناہ ما تکتے اور جب بھی کسی رحمت کے بیان والی آ بت سے گر دیے تو اللہ سے سوال کرتے کی ۔

حضرت حسن فرماتے ہیں جب تو قرآن سننے بیٹے تواس کے احترائم میں خاموش رہا کر۔ منداحر میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علی مان رسول اللہ صلی اللہ علی ہے۔ مسی اللہ علی ہے کہ جو محض کان لگا کر کما ب اللہ کی کئی آیت کوسنے تواس کے لئے کثر ت ہے بڑھنے والی نیکی کھی جاتی ہے اوراگراہے پڑھنے تواس کے لئے قیامت کے دن ٹورہوگا۔ (این کثیر،اعراف، ۲۰۱۷)

لہٰذامعلوم ہوا کہ امام کے پیچھے منفتذ ہوں کے لیے پچھ پڑھتا مطلقاً ممنوع ہے خواہ نماز جبری (بآ واز بلند ہو یا سری بآ واز آ ہتنہ)

### سوره فاتحد كى قراءت من ائمه كے مسالك كابيان:

حضرت امام شانعی رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ مقتدی کوسورہ فاتحہ پڑھنا خواہ نماز جبری ہویا سری واجب ہے اورسورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورۃ وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔

حضرت امام احمد ، حضرت امام مالک اورایک قول کے مطابق خود حضرت امام شافعی دهم الله تعالی میلیم کا بھی مسلک ہیں ہے کہ مقتذی کے لیے سور و فاتحہ کا پڑھناصرف سری نماز میں واجب ہے جہری نماز میں محض امام کی قر اُت سنزا کا ٹی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ الله تعالی علیہ کے ہال خواہ نمازی سری ہو یا جہری دونوں صورتوں میں مطلقا قر اُت مقتذی کو کے سے ممنوع ہے نیز صاحبین لیعنی حضرت امام ابو بوسف اور حضرت امام محمد کے حمیما الله تعالی علیم کے زدیم مقتذی کو سے مناکر وہ ہے۔

حضرت الم مجمر جوحضرت امام اعظم کے جلیل القدر شاگر دادر فقد حنفیہ کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ صحابہ کی ایک ہماعت کے قول کے مطابق امام کے بیچھے مقتری اگر سورہ فاتھ کی قرائت کرے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔لہذاا حتیاط کا تقاضہ میہ ہے کٹمل اس دلیل پر کیا جائے جوزیادہ قوی ادر مضبوط ہو، چنانچ جنفید کی دلیل بیرحدیث ہے۔

الحديث (مَنُ كَانُ لَه إِمِامٌ فَقِرًاء ۖ أَ الْإِ مَامِ قِرَاء ۖ قُلهِ

لینی (نماز میں) جس آ دی کا امام ہوتو امام کی قر اُت بی اس (مقتدی) کی قر اُت ہوگی۔

بیصدیث بالکل سیح ہے۔ ابخاری وسلم کے علادہ سب ہی نے اسے قل کیا ہے اور ہدایہ میں تو یہاں تک ندکورہ ہے علیہ اجماع انصحابة لینی اس برصحابہ کا اتفاق تفا۔

## سورة فاتحدك بارے بس ائمكى ابحاث كابيان:

سورہ فہ تھے کے سلسلے میں ائمہ کے ہاں دو تحشیں چلتی ہیں اول تو یہ کہ مطلقاً سورہ فاتحہ پڑھا فرض ہے یا نہیں؟ چنا نچے اس بحث کی تو شیح بہلے کی جا چک ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزویک سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور امام اعظم کے نزویک واجب ہے۔ دوسری بحث بیہ ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو پڑھنی جا ہے یا نہیں؟

حضرت از ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے تو میں بات معلوم ہوتی ہے کہ مقدی کوسورہ فاتحہ پردھنی جائے چنہ نجہ حضرت اہام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صحیح روایت میں منقول ہے کہ مقدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے خواہ بلند آ واز کی نماز ہویا آ ہستہ آ واز کی۔اور میں حضرت امام احمہ کا بھی مسلک ہے،امام مالک کے زو کی فرض نہیں گر آ ہستہ آ واز کی نماز میں مستحب ہے ہمارے امام البوطنیفہ اور صاحبین لینی حضرت امام ابولیوسف وامام محمہ کا فد بہب یہ ہے کہ آ ہستہ آ واز اور بلند میں مستحب ہے ہمارے امام البوطنیفہ اور صاحبین لینی حضرت امام ابولیوسف وامام محمہ کا فد بہب یہ ہے کہ آ ہستہ آ واز اور بلند میں مورہ فاتحہ بڑھنا مقدی برقرض نہیں ہے بلکہ خفی فقیما یاتواس کو کردہ تح کی لکھتے ہیں۔

امام محرك ندب كالحفيق:

ابھی ہم نے اوپر نکھا ہے کہ حضرت اہام اعظم اور صاحبین کا منفقہ طور پر بیر مسلک ہے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے مگراس سلسلے میں بچھ فاط فہنمی بیدا ہوگئ ہے جس کی بنیاد پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہام مجمد کا مسلک اہام اعظم اور اہام ابو بوسف ہے بچھ مختلف ہے چنا نچے ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مظلوۃ میں اور بچھ دوسر ہے علاء نے اپنی کہ آپوں میں لکھا ہے کہ اہام مجمد اس کے قائل ہیں کہ آپستہ وازکی نماز میں مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے ہم مجھتے ہیں کہ اہم محمد کی طرف اس تول کی نسبت کی غلط نبی کا نتیجہ ہے کیونکہ اہام مجمد کی کتابوں ہے بالکل صاف طریقہ سے پر فلا ہم ہوتا ہے کہ وہ اس مسلم میں شیخین بعن امام اعظم اورا مام ابو یوسف سے بالکل متفق ہیں۔ چنا نچے اہام مجمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ

لا قبرأة خلف الا مام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر بذلك جاء تعامة الاثار وهو قول ابي حنيفه رحمة الله تعالى \_

نمازخواہ بلندا واز کی ہویا آ ہستہ اواز کی کسی حال میں بھی امام کے پیچھے قر اُت نہیں ہے اس کے مطابق ہمیں بہت سے احادیث پنجی ہیں اور یکی قول امام ابوحذیفہ کا ہے۔

نیزامام موصوف نے اپنی دومری تصنیف کتاب الا تاریس قر اُت خلف الا مام کے عدم اثبات میں احادیث وآثار کونقل کرتے ہوئے تحریر فرمایا

وبه ناخذلانري القراء ة خلف الأمام شيء من الصلوة يجهر فيه او لا يجهر فيه\_

اور یبی (بینی عدم قر اُت خلف الا مام) ہمارا بھی مسلک ہے ہم قر اُت خلف الا مام کوسی بھی نماز میں خواہ وہ ہلندآ واز کی نماز ہویا آ ہستہ آ واز کی نمازروانبیں رکھتے۔

بہر حال ندکورہ بالا ند بہب کود بھے ہوئے یہ بات ظاہر ہوئی کہ سورہ فاتحہ کے سلسلہ میں حنفیہ دو چیزوں کے قائل ہیں۔اول تو یہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا کہی بھی حال میں فرض ہیں خواہ وہ نماز بلند آ وازکی ہویا آ ہنتہ آ وازکی اور دوسری ہے کہ آگر کوئی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہو مقتدی سات مقتدی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گورہ کے کہ مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض کیوں نہیں ہے اوراس کے دلائل کیا ہیں۔

تو جانتا ہے کہ جوحضرات بیفر ماتے ہیں کہ مقتری پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے اس کی سب سے بڑی ولیل اس باب کی بہر بہلی حدیث ہے بینی لا صلوۃ الا بفائحۃ الکتاب ان حضرات کے زدیک امام کا پڑھنا مقتدی کے تق میں کا فی نہیں بلکہ ہر ایک آ دمی کوبطور خود پڑھنا ضروری ہے۔

ا، م اعظم فرات بیل کدامام کا پڑھنا مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جب امام نے پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری

جماعت نے پڑھا، چنانچہ وہ اپناس تول کی تائید میں میں مدیث چیش کرتے ہیں من کان له امام فقراء ہ الا مام قراء ہ له (لیعنی جوآ دی کی امام کے پیچھے نماز پڑھے۔ تو اس امام کی قرائ اس (مقتدی)، کی بھی قرائت بھی جائے گ) گوبنض علاء نے اگر چہ اس حدیث کی صحت میں کلام کیا ہے۔ گر حقیقت میں ان کا کلام سے نہیں ہے کیونکہ میہ حدیث بہت کی اسناد سے تابت ہے جن میں سے بعض اسناد تو اس درجے کی صحح وسالم ہیں کہ اس میں کی کلام کی تنجائش ہی نہیں۔

بہر حال اس حدیث سے میہ بات بھراحت ثابت ہوتی ہے۔ کہ مقدی کوقر اُت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو سورہ فاتحد کی اور نہ کی تعالی بلند آواز کی نماز سے ہو آہت آواز کی نماز کے وقت تھا۔ جو آہت آواز کی نماز سے اور جب آہت آواز کی نماز میں بیتھم ہے تو بلند آواز کی نماز میں تو بدرجہ اولی بی تھم ہوگا۔

### المام كے يجھے قرائت ندكر ف كولاكل احاديث كى روشى من:

عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبَدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ ﴿قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه و آله وسلم ﴿ مَنْ صَلّى النّهِ صلى الله عليه و آله وسلم ﴿ مَنْ صَلَّى الْحَلْفَ الإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءً وَ اللهُ عَلَيْهِ أَوْ أَبُو حَنِيْفَةً.

(النحوارزمي في جامع المسانيد، 11/33، والإمام محمد في الموطأ، باب :القراء ة في الصلاة خلف الإمام، 1961، وعبد بن حبيد في المسند، 2011، الرقم 1050: والطبراني في المعجم الأوسط، 8 الإمام، 1961، والطبراني في المعجم الأوسط، 8 ، 43، الرقم 7903، والبيهقي في السنن الكيري، 160.12)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنها ہے مردی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا : جو صلی امام کے چیجے نماز پڑھے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔

حضرت جبر بن عبد ابلند رضی الله عنهما سے دوایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوگوں کونماز پڑھائی،
توایک مختص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قراءت کی ندآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازے اور سے فرمایا : تم میں سے کس نے میرے پیچھے قراءت کی تھی؟ (لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نارافسکی کے ڈرسے ضاموش رہے، یہاں تک کہ ، تمین بارآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتکراریبی استفسار فرمایا۔ آخرا یک شخص نے عرض کیا : یا رسول اللہ ایس نے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جوامام کے نیچھے بوتو امام کی قراءت بی اس کی قراءت ہے۔

(مستد الإمام الأعظم .61 :)

حضرت ابو ہر مردہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربایا: امام اس لیے بنایہ جاتا ہے کہ اس کی چیروی کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہاتو تم تکبیر کہو۔ جب رکوع کر ہے تو تم رکوع کرو، جب (سَب ع اللہ اِن ا خيدة) كياة تم (رَنَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ) كيو، جبوه مجده كرية تم بهي مجده كرواور جبوه بيه كرنماز يز هي توتم سبهي بين كريزهو (اسخارى في الصحيح، كتاب :صفة الصلاة، باب : إيحاب التكبير وافتتاح الصلاة، 257،1 ، الرقم 701 ) الرقم 701 )

حضرت عطاء بن بيارروايت كرتے بيل كرانبول في حضرت ذيد بن ثابت رضى الله عند سے امام كے ماتھ قراءت كيم متعلق موال كيا تو حضرت ذيد بن ثابت رضى الله عند في جواب ديا : امام كے ماتھ كى چيز بى قراءت نبيل ، (مسلم مى الصحيح، كتاب : المسلحد و مواضع الصلاة، باب : سحود التلاوة، 40611 ، الرقم 577 : )

حضرت حقان بن عبدالله رقاشي رضى الله عنه بيان كرتے بين كما يك مرتبه بيل في حضرت ابوموى اشعرى رضى الله يه: عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ، جب وہ تعدہ کے قریب تنے تو ایک شخص نے کہا : بینماز نیکی اور یا کیزگی کے ساتھ پڑھی گئی ہے ، جب وہ نمازے فارغ ہو گئے تو انہوں نے مؤکرد یکھااور پوچھاتم میں ہے کس نے بیات کی تھی؟ سب خاموش رہے، انھوں نے مجردوبارہ یو چھا کہتم میں سے سے بیات کی تھی؟ سب خاموش رہے، کہ آب میری پٹائی کریں گے (یا نا راض ہوں مے) اس موقع يرحعزت موى في جھے ہے ! اے حقان اشايرتم في ريكه كها ہے؟ ميں في كها : ميں في بيس كها، جھے تو آ ب كا ڈر نقاء پھرلوگوں میں ہے ایک شخص نے کہا: میں نے بیکلہ کہا تھا ادر میری نبیت سوائے بھلائی کے اور پچھے نہتی ،حضرت ابون ا رضى الله عند في مايا: كياتم نبيس جانع تماز من كياكبنا جائيج؟ رسول الله صلى الله عليدوآ لدوسلم في بميس خطبه ديا اورجميس نماز کاتکمل طریفنه بتلا دیاء ، پ صلی الله علیه و آله دسلم نے فرمایا: جب تم نماز پڑھنے لگوتوسب سے پہلے اپی صفیں درست کرو پھر تم میں سے کوئی مخص امامت کرے جب امام تجبیر کے تو تم تجبیر کہو۔ جب وہ (عُیرِ المُغَضُّو بِعَلَیْهِم وَلا الصّالِينَ ) کے تو تم آ بین کبوء الله تعالی تمهاری اس دعا کوتبول فرمائے گا، پھر جب وہ تکبیر کہد کررکوع کرے تو تم بھی تکبیر کبد کررکوع کرو،امام تم ہے يهلي ركوع كرے كا اورتم سے يہلي ركوع سے مرافعائے كاءرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم في فرمايا: اس طرح تهارامل اس كمقائب بل بوجائكا اورجب امام (سَبِعَ اللهُ لِمَنْ حَبِدُهُ) كهد تو تم (اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ) كبو الله تعالى تمهاراتول سنتا ہے اور تمہارے بى كى زبان يرالله تعالى نے (سَبِعَ الله لِمَنْ حَدِدَهُ) جارى كرويا، پھر جب امام تكبير كهدكر سجده كرية تم بحى تكبير كهدكر مجده كروءامام تم يهلي مجده كري كااورتم يهلي مجده سيرا تفائ كا - بجررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا : تمهارا يمل امام كمقابله من بوكا اور جب امام قعده من ميرة جائ وتم سب سي بهلي بيد كُلَّمَاتَ : (التَّجِيَاتُ الطَّيبَاتُ الصَّلَوَاتِ اللَّهِ والسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ والسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) يؤهو .

(مسلم في الصحيح، كتاب ؛الصلاة، باب ؛التشهد في الصلاة، 301، 304 ، 304؛ الرقم 404 ؛ واس

حبان فی الصحیح، 5415 ، الرقم 2167 : والدارمی فی السنن، 3631 ، الرقم 3651 :)

حفرت قاوه رضی الله عند مروی روایت می بیدالفاظ زیاده میں :جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔ اور حفرت ابو ہریرہ رضی الله عند مروی مدیت می بیدالفاظ بیں : اور جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔

حضرت ابو ہریہ رضی الله عند مروی مدیت می بیدالفاظ بیں : اور جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو۔

( مسلم فی الصحیح، کتاب : الصلاة، باب : التشهد فی الصلاة، 3041 ، الرقم 404 : والب هنی فی السنن الکیری، 2552 ، الرقم 2709 : امام مسلم نے نورمایا که یه روایت میرے نردیك صحیح هے۔)

السنن الکیری، 155/2 ، الرقم 2709 : امام مسلم نے نورمایا که یه روایت میرے نردیك صحیح هے۔)

حضرت ابولیم وہب بن کیان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی الله عندی کو بیفرہ تے ہوئے سنا : جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں مورہ فاتح نیس پڑھی تو گویاس نے نماز بی نہیں پڑھی ہو ہے اس کے کہ وہ بو کے سنا : جس نے کوئی رکعت پڑھی اور اس میں مورہ فاتح نیس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، باب : ما

حضرت عمران بن تصین رضی الله عندے دوایت ہے کہ حضور نی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا: تم میں سے سورہ ع: (سَبِّے اسَسَمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) کس نے پڑھی؟ ایک آ دی نے عرض کیا: میں نے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں جان گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھ سے چھڑ د ہائے۔

 عليه وآله وسدم، بات :ما حاء في ترك القراء ة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراء ة، 344،1 ، 345، الرقم 312 :،)

غَنُ أَبِى هُرِيْرة رضى الله عده، قالَ :قالَ رَسُولُ الله عليه وآله وسلم : إنَّما حُعلَ الإمامُ لَبُونَةُ بِهِ، فَإِذَا كَثَرَ فَكَيْرُوا و إِذَا قرأَ فَأَنصِتُوا رَوَاهُ ابنُ مَاجَه وَ أَبُودَاوُدَ وَأَخْمَدُ . هَذَا حَدِيثُ حسن صحيتُ . ابن ماحد في السمن، كتاب : إقامة الصلاة والسة فيها، باب : إذا قرأ الإمام فأنصتوا، 458،1 ، الرقم 846 :، وأبو داود في السنن، كتاب : الصلاة، باب : الإمام يصلى من قعود، 237,1 ، الرقم 604 :،

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنبدروایت کرتے ہیں کے حضور نبی اکرم ملی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے فریایا :امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہاس کی افتداء کی جائے ، جب وہ اللہ اکبر کے توتم لوگ بھی اللہ اکبر کہو،اور جب قراءت کرے توجیب رہو۔

حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عند ہے مروی ہے کہ حضور مرو یکا نتات سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک الی نماز ہے فارغ ہوئے جس میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلندآ واز ہے قرات فرمائی تھی۔ تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر حار آپ سلی تم میں سے اب سی شخص نے میر سے ساتھ قرآن بڑھا؟ ایک شخص نے کہا : بی بال ایار سول اللہ ایس نے بڑھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ای لیے قویمی کھی ہے و آل میں جھار رہا ہے۔ جب سے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : ای لیے قویمی کھی ہے قرآن میں جھار رہا ہے۔ جب سے لوگوں نے بیساتو جس نماز میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با واز بلند قراءت فرماتے تھے کوئی شخص آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچے قراءت نہ کرتا۔ (النسائی فی السنن، کتاب : الافتتاح، باب : قراء ہ أم القرآن علف الإمام فیما جہر به الإمام ، الرقم ، 919 :)

حضرت عمران بن حمين رض الله عند معمروى ب كه تضووم كاردوعالم ملى الله عليدوة لدوسلم قيماز ظهرادافر مائى ايك فخص في سلى الله عليدوة لدوسلم من الله عليدوة لدوسلم نمازادافر ما فخص في آب ملى الله عليدوة لدوسلم نمازادافر ما بحق قي قو آب ملى الله عليدوة لدوسلم في دريافت فرمايا : السورة كوك فخص في براها الك فخص في عرض كيا : من في اآب سلى الله عليدوة لدوسلم في دريافت فرمايا : مجمع اليامعلوم بهوا كوياكوني فخص مجمع من قرة أن من جمكر والمينساني في السند ، من الدوسة والكوني فخص من المناس المنساني في السند ، المنساني في السند ، الاوتناح ، باس ترك القراءة خلف الإمام فيدالم حهر به ، 141/2 ، المرق 917 : والطحاوى في كتاب الاوتناح ، باس ترك القراءة خلف الإمام فيدالم حهر به ، 141/2 ، المرق 917 : والطحاوى في

شرح معاتى الأثار، 207.11 )

حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا: امام اس کے ہوتا ہے کہ
اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ (اللہ اکبر) کے تو تم (اللہ اکبر) کبوجب وہ قراءت کرے تو خاموش رہوجب وہ والا الفالین) کے تو تم (آیان) کبوجب وہ رکوع کرنے تم رکوع کر وجب وہ (سمح اللہ لمن جمدہ) کے تو تم (السله مربنا ولا الفالین) کبوجب وہ تجدہ کر مراور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔ (ابن ماجه ولك المحمد) کبوجب وہ تجدہ کر مراور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھا۔ تا تو تم سب بیٹھ کرنماز پڑھو۔ (ابن ماجه فی السنن، كتاب : إذا مة المصلاة والسنة فیها، باب : إذا قرأ الإمام فأنصنوا، 276،1 ، الرفم .846)

حصرت ابوموی اشعری رسی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلدوسلم نے فرمایا: جب امام قراءت کر سے توتم خام وشرت ابوموی اشعری رسی الله عنده میں بوتو تم پہلے التحیات پڑھا کرد رابس مساجده فی السنن، کتساب القیامة الصلاة والسنة فیها، باب اذا قرآ الإمام فانصتوا، 276،1 ، الرقم .847 )

حفرت نافع رضى الله عند عدوايت بكد حفرت عبدالله بن عمروضى الله عنهما عديم مقدى كى قرات كى بارے يس سوال كيا كيا كدكيا مقترى بنى امام كے يہج قراءت كرے كا؟ تو أنهول في فرمانيا : جبتم بل سے كوئى امام كے يہج فماز پڑھے تو اے امام كى قراءت كافى ہا ورجب اكيا پڑھ تو خود قراءت كرے۔ نافع فرماتے بيل كه حضرت عبدالله يہ محروضى الله عنهما خود بھى امام كى يہج قراءت كيل كرتے تھے۔ (أخوجه مالك فى الموطأ، كتاب : النداء بالصلاة، بن عمروضى الله عنهما خود بھى المام فيما لا يحهرفيه بالقراءة، 186 ، الرقم 192 :، والسطحاوى فى شرح معانى الآثار، 1841 ، الرقم 192 :، والسطحاوى فى شرح معانى الآثار، 2841 ، الرقم 192 :، والسطحاوى فى شرح معانى

حضرت الوموك اشعرى رضى الله عند بروايت بانبول في طيا كد حضور في اكرم ملى الله عليه وآله وسلم في بمين تعليم دية بوئ فرمايا : جبتم نماذ كے ليے كھڑ به وتوكوكى ايك تبها راامام بن جائے اور جب إمام قراءت كرے توتم خاموش رہا كرون (أحمد بن حنبل في المسند، 415.14)

حضرت زيد بن اسلم رضى الله عندروا بت كرتے بيل كرحضور في اكرم صلى الله عليه واكد وسلم امام كى اقتداء بيس قراء ت كرف سيم فرما يا كرتے ہے ،اور بمارے مشائ في جمعے بتايا ہے كرحضرت على رضى الله عند فرما يا . اُس مخص كى نمازى نبيل جوامام كى افتداء ميس قراءت كر اور حضرت موكى بن عقبد وضى الله عند في جمعے بتايا ہے كدرسول الله صلى الله عليه واكد وسلم ، حضرت الو بكر ،حضرت عمراور حضرت عمان رضى الله عليم مام كے يتي قراءت كر في سيمنع قرما يا كرتے تھے۔ وسلم ،حضرت الوزاق في العصنف، 139/2 ، الرقم 2810 ، والإمام محمد في العوظا، باب القراءة في الصلوة علف الإمام ، 1، 98 )

حضرت ابودائل رضى الله عنه ب دوايت ب كه حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند بامام كى اقداء مين قراءت كرنے كه بارك ميل بوجها كيا، تو انهول فرمايا: هاموش ربوكه نمازيس معروفيت به كليم اماس (قراءت) كى كفايت كروكا الإمام محمد فى الموطأ، باب القراءة فى الصنلاة علف الإمام 96 : والطحاوى فى شرح معانى الاثار، 284/1، الرقم . 1273 )

حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جبری (جن بیل آواز ہے قراء ۃ ہوتی ہے) اور سری (جن میں قراء ۃ آ ہستہ ہوتی ہے) ووٹول طرح کی تمازون میں امام کے پیچھے قراء ت نہیں کرتے تھے۔ (الإمام محمد فی الموطأ، باب بالقراء ۃ فی الصلاۃ خلف الإمام . 96 ن

داود بن قيس فراءمدنى كيتي بي كه بجي حضرت سعد بن اني وقاص رضى الله عند كى اولا ديس سي كسى في بتايا كه حضرت سعد بن اني وقاص رضى الله عند كى اولا ديس سي كسى في بتايا كه حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عند فر ما يا كرت تتي يا يستد كرتا بول كه جوفض امام كے يتي قراءت كرے اس كے مند بس الكاره بور (الإمام محمد في الموطأ، باب :القراءة في الصلاة خلف الإمام . 98 :)

عبدالله بن الى ليكي روايت كرت بين كه حفرت على رضى الله عندامام كى افتداء بلى قراءت كرنے سے منع فرمايا كرتے -شهر (عبد الرزاق في المصنف، 138/2 ، الرقع، 2805 :)

امام محد بن مجلان سے دوایت ہے کہ حضرت مربن خطاب رضی اللہ عند نے فرمایا : میری بدخواہش ہے کہ جو تحض امام کے میچ میچے قراوت کر سے اس کے مند میں پھر ہو۔ (عبد الرزاق فی المصنف، 138/2 ، الرقم 2806 :)

حضرت الوحمزه بیان کرتے ہیں کہ جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما ہے عرض کیا: کیا جس قراءت کروں جبکہ امام میر ہے سامنے ہو؟ توانہوں نے فرمایا: نہیں۔

(الطحاوى في شرح معاني الآثار، 1/284 ، الرقع . 1282 :)

### قاعدوفتهد ستقر أت طف الأمام كاممانعت كاينان:

النهن لايكون الإيمد الاباحة .

عم نی ایاحت شی کے بعد آتا ہے۔ (شرح معانی الاع آرج اس ۲۲۰ مکتبہ تھانیہ ملاان) اس کا شبوت ریہ ہے۔

حضرت سلیمان رضی الله عند جوحضرت ام المونین میموئه رضی الله عنها کے غلام سے قرماتے ہیں میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها بیٹھے ہیں اور لوگ نماز پڑھ دے ہیں میں نے کہا کیا آپ لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سفر میں اپنی نماز پڑھ لی ہے ہے شک دسول الله علیہ کے ایک ہی ون میں فرض نماز کو دومرت



پڑھنے ہے تع فرمایا ہے۔

ابتدائے اسلام میں مسلمان ای طرح کرتے تھے کہ وہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیتے تھے پھر مجد میں آتے اور دوبارہ ای نماز کو پاتے تو پڑھ لیتے تھے تھی کہ دسول اللہ علیقے نے اس سے منع فرمادیا ہے۔ (شرح معانی الآثاری اس ۱۲۰۰ مکتیہ تھا نہاں) استمن دن کے بعد قربانی کے کوشت کا تھم:

حصرت بریده رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عندہ فرمایا: ہیں نے پہلے تم کوزیارت قبور سے منع کیا تھا کیان ابتم زیارت آبور سے منع کیا تھا ابتم اراجب تک کیان ابتم زیارت کیا کروہ اور میں نے پہلے تم کوئین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا ابتم ہما راجب تک جی جاتے ہائی کا گوشت کھانے کے علاوہ تمام برخوں میں نبیذ کے استعمال سے منع کیا تھا اب تم تمام برخوں میں نبیذ کے استعمال سے منع کیا تھا اب تم تمام برخوں میں نبیذ کے استعمال سے منع کیا تھا اب تم تمام برخوں میں نبیذ کے استعمال سے منع کیا تھا اب تم تمام برخوں میں نبیذ کو استعمال کے دور اور چیز کونہ بینا۔ (مسلم جمع میں عادہ قد می کتب فاند کروہ ج

اس مدیث بین قبروں کی زیارت اور قربانی کا گوشت کھاتا تین دن سے زائد کی اجازت ہے جو کہ ابتدائے اسلام میں منع تقی۔

امام کے پیچیے قرائت کرنے کا تھم آگر بقول غیر مقلدین مباح تھا اوراس کی اباحت پروہ کمزور دلائل بیان کرنے کی جسارت کر لیتے ہیں تو ان ہے ہماری گذارش بی ہے کہ تھم اباحت کے بعد بی نبی وارد ہوتی ہے۔ بھی بھی ایسانیس ہوتا کہ کوئی شخص کھانا نہ کھار ہا ہوا وراسے کہیں کرتم کھانا مت کھاؤ۔ بلکہ کھانا کھانے ہے ممانعت اس کوکی جائے گی جو کھانا کھار ہاتھا۔ امام کے پیچیے قرائت ہوئی تھی ۔ لہذا اس اصول کی روشن میں مسئلہ بھیے قرائت ہوئی تھی۔ لہذا اس اصول کی روشن میں مسئلہ بھیے کی کوشش کریں۔ لوگوں پراپی نفسانی خواہشات مت مسلط کریں۔

### امام كے يتحية أت كرنے والول كي من وحيد كاميان:

نی کریم ملی اللہ تعالٰی علیہ وسلم قرماتے ہیں: انسسا جعل الامام لیؤ تم به فاذا کبر فکبرو ا اذاقر اُفانصة ول\_اماس کے بنایا جاتا ہے کہ اس کی انباع کی جائے جب بجبیر تحربیمہ سمجے تم تکبیر کہوجب قر اُت کرے عاموش رہو۔

(مصنف ابن ابی شبیه فی الامام یصلی محالسامطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلامیه کراجی) عبدالله بن مسعود رضی الله تعافی عند فرماتے ہیں: مجھے تنبا ہے کہ جوامام کے پیچھے پڑھے اس کے منہ میں آگ ہو"۔عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں: قدرت پا تا تواکی (امام کے پیچھے پڑھنے والے کی) زبان کا ب دیتا۔۔

حضرت سعد بن انی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ بیں دوست رکھتا ہوں کہ جوامام کے بیچھے قرات کرےاس کے مند بیں انگارا ہو۔ امیرالیومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جوامام کے بیچھے قرات کرتا ہے ، کاش اس کے منہ میں پتھر ہوں

حضرت عبدالله بن زید بن ثابت اور حضرت جابر بن عبدالله در ضی الله نقالی عنبمایے سوال ہوا۔ انہوں نے فر مایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں قرات نہ کرے۔

امیرالمؤمنین سیدنا مولی علی مرتضی رضی الله تعالی عنه ہے منقول ہے کدفر مایا جس نے امام کے بیجھے قرات کی اس نے فطرت ہے خطاکی۔ (فتوکی رضوبیہ باب القرأة)

### قرأت خلف الامام اورمنازعت كابيان:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله على الكبر ردائى والعظمة ازارى من نازعنى واحدامنهما القيته فى النار . (سنن ابن ماجه، قم الحديث به ١٩٧٢م، من ابوداؤو، ٢٥٨٥٩م، منداحم، ٢٥٨٥٩م، ٢٥٨٨م)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ تعالی سبحانہ تعالی فرماتا ہے کبرمیری چا در ہے اورعظمت میر اازار ہے جس نے ان میں ہے کسی ایک میں بھی میرے ساتھ منازعت بینی جھکڑا کیا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔

جولوگ امام کے پیچے قرائت کرتے ہیں وہ منازعت کرتے ہیں لبندا انہیں منازعت کے اس کمل سے بازر ہنا جا ہے۔ جماعت کی شرمی حیثیت:

( الْمَجَمَّاعَةُ سُنَّةً مُوَكِّدَةً ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( الْمَجَمَّاعَةُ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ الْهُدَى لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ ﴾ ﴿
عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ ﴾ ﴿

### 27

جماعت سنت مؤکدہ ہے کیونکہ بی کریم آلیا ہے نے فرمایا: جماعت سنن ہوگی جس سے سنت ہے اس سے صرف منافق ہیچھے بہتا ہے۔

### شرح:

﴿ حضرت عنهان بن عفان رضی الله تعالی عندراوی بین که سرورکونین صلی الله علیه وسلم نے قرمایا جو آ ومی مسجد میں ہواور اذان ہوجائے بھروہ بغیر کسی ضرورت کے مسجد سے چلاجائے اور (جماعت میں شریک ہونے کے لیے) واپس آنے کا ارادہ بھی ندر کھتا ہوتو وہ منافق ہے۔ (ابن ماجہ)

اگرکوئی آ دی میر بین موجود ہواور اذان ہو جائے اور بھروہ جماعت کی سعادت سے مندموڑ کر میرے چلا جائے تو یہ بری بربختی کی بات ہے۔ چنانچے فرمایا جارہا ہے کہ ایسا آ دمی ترک جماعت کا گناہ گار ہونے کی وجہ سے منافق کی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کوئی ز کا کہوں تو جماعت قائم ہوجائے (لینی تکبیر ہو) پھر میں کسی مرد کو تھم دوں وہ لوگوں کونماز پڑھائے بھر میں پچھ مردوں کو ساتھ ہے کر چیوں جن کے پاس نکڑی کے کٹھے ہوں ان او گول کے پاس جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے پھر اینے گھر دں کوان سمیت جلا ۋالول \_ (سنن اين مانيه )

### جماعت فرض وواجب ہے یانہیں؟:

ال بارے میں علاء کے ہاں اختلاف ہے کہ آیا جماعت سنت ہے یا واجب ادریا قرض میں ہے یہ فرض کفاریج چذا نجیعض علماء کی رائے بیہ ہے کہ جماعت فرض عین ہےالاکسی عذر کی وجہ سے، یہ تول امام احمد بن طنبل ، دا ؤد ، عطاءاور ابوثو ررحمہم اللد تعی کی علیہم کا ہے بعض علماء کا تول میہ ہے کہ جو کوئی نماز کے لیے اذان سنے اور مسجد میں عاضر نہ ہوتو اس کی نماز ورست نہیں ،حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کے نزدیک جماعت فرض کفاریہ۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفه اوران کے تبعین رحمهم الله تعالی میهم کا مسلک مدیب که جماعت سنت موکده وا جب سے قریب ہے لیکن فقد کی کما بوں کود کیھنے سے پیۃ چلنا ہے کہ جماعت کے بارے میں حنی فقہاء کے دوقول ہیں بعض کما بوں میں جماعت کووا جب لکھا گیا ہے اور بعض میں سنت موکدہ اور و جوب ہی کا تول رائج اور اکثر محققین حنفیہ کا مسلک بیان کیا گیا ہے۔ چنانچ مشہور محقق حضرت ابن جام لکھتے ہیں کہ جارے اکثر مشائخ کا مسلک یہی ہے کہ جماعت واجب ہے لیکن اس کو سنت اس کیے کہا جا تا ہے کہ جماعت کا ثبوت سنت لینی حدیث ہے ہے نہ بیر کہ خود جماعت سنت ہے جبیہا کہ نمازعیدین ، وہ واجب ہے مراے سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہاس کا ثبوت مدیث ہے۔

### جماعت كاحكام دمنائل:

کتاب بدائع میں لکھا ہے کہ جماعت کے لیے مجد میں حاضر ہونا ہر عاقل ، بالغ غیر معذور پر واجب اور اگر ایک مسجد میں جماعت نہ معے تو د دسری متجدوں میں پھر ناواجب نہیں ہے البتہ جماعت کی سعادت حاصل کرنے کی خاطر اگر دوسری متجدوں میں جائے تو میا بھی بی بات ہوگی، قدوری نے لکھا ہے کہ اس صورت میں کداگر معجد میں جماعت ند ملے، تو ج ہیے کہ اہل و عیال کوجمع کر کے گھر ہی میں جماعت نے نماز پڑھ لی جائے۔

ال مسئلے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ محلے کی مسجد میں جماعت افضل ہے یا جامع مسجد میں ،اگر ایک مجلے میں دو

مسجدیں ہوں توان میں سے قدیم مجد کو اختیار کرنا جا ہے اورا گردونوں پرابر ہوں تو پھر جومجد قریب ہوا ہے اختیار کیا جائے ،
جاعت نماز تراوی میں اگر چہ ایک قرآن مجید جاعت کے ساتھ ہو چکا ہواور نماز کسوف کے لیے سنت موکدہ ہے ، رمضان کے وتر میں جماعت مگر وہ تنزیجی ہے گراس کے مگر وہ ہونے میں بھاعت مشروہ تنزیجی ہے گراس کے مگر وہ ہونے میں یہ شرط ہے کہ مواظبت کی جائے اگر مواظبت نہ کی جائے بلکہ بھی ہی دو تین آدی جماعت بردہ نیس ہو کہ مواز میں جماعت مردہ تو کی ہے بشرطیکہ نوافل اس اہتمام سے ادا کے جائیں جس اہتم م سے فرائض کی جماعت ہوتی ہوئی اذان وا قامت کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے لوگوں کو جمع کرتے ہاں اگر بغیر اذان و اقامت سے ساتھ یا کسی اور طریقے سے لوگوں کو جمع کرتے ہاں اگر بغیر اذان و اقامت سے ساتھ یا کسی اور طریقے سے لوگوں کو جمع کرتے ہاں اگر بغیر اذان و

### جماعت کی مکتبیں اور فائدے:

جماعت کی مسیس کیا ہیں؟ اوراس کے کیافا کدے مرتب ہوتے ہیں ،اس موضوع پرعاناء نے بہت کچھ کھا ہے لیکن اس سلنے میں امام الکبیر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دالوی رحمة اللہ تعالی علیہ نے جولطیف و جامع بات کہی ہے وہ کہیں نظر نہیں آئی چنا نچاس موقع پرانہیں کی تقر بریفن کی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

- (۱) کوئی چیزاس سے زیادہ سود مندنہیں کہ کوئی عبادت اس طرح رسم عام کردی جائے کہ وہ عبادت ایک ضروری عادت ہو ج نے کہاس کو چھوڑ ناکس عادت کوترک کرنے کی طرح ناممکن ہوجائے اور تمام عباد توں بیس نماز سے زیادہ عظیم وشاندار کوئی عبادت نیس کہاس کے ساتھ میں خاص اہتمام کیا جائے ۔
- (۲) مذہب میں ہر شم کے لوگ ہوتے ہیں جابل بھی عالم بھی، البذاب بڑی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہو کرایک دوسر سے کے سامنے اس عبادت کو اِ اللہ کی عالم بھی ، البذاب بڑی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہو کرایک دوسر سے کے سامنے اس عبادت کو اِ اللہ کی عبادت ایک زیور ہو کی کہ تر م پر کھنے والے اے دیکھتے ہیں جو خرابی اس میں ہوتی ہے بتلا دیتے ہیں اور جوعمد گی ہوتی ہے اے بند کرتے ہیں بی ٹرازی تکمیل کا بیا کی ذراید ہوگا۔
  - (٣) جولوگ بنمازی ہوں گےان کا بھی اس ہے حال کھل جائے گا اور ان کے لئے وعظ ونفیحت کا موقع ملے گا۔
- (۳) چند مسلمانوں کامل کراللہ کی عبادت کرنا اور اس سے دعامانگنا حق تعالیٰ کی رحمت کے نزول اور قبولیت کے لیے ایک عجیب ف صیت رکھتا ہے۔



(۵) اس امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا یہ تقصود ہے کہ اس کے نام کا کلمہ بلندہ واور کلمہ کفر پست ہوا درروئے زیبن پرکوئی اس ام سے غالب ندرہے اور یہ بات جب بی ہو سکتی ہے کہ یہ طریقہ مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان خواہ وہ کسی در ہے اور کسی طبقے کے ہول ، عام و خاص مسافر اور مقیم ، چھوٹے اور برڑے سب بی اپنی کسی بڑی اور مشہور عبادت کے لیے جمع ہوں اور اسمام کی شان و شوکت اور اس کی ترفیب دی گئی اور اس کے چھوڑنے کی ممافحت کی گئی۔ (ججۃ اللہ اللہ)

ایک بی صف میں کھڑے ہو گئے محمود وایاز ندکوئی بندہ رہااور نہ کوئی بندہ تواز ترک جماعت کے عذر:

جبیا کہ ہتایا جاچکا ہے ہرعاقل ہائنے غیر معذور پر جماعت داجب ہے لیکن اگرابیا کوئی آ دمی ہولیتن اسے ایساعذر لاحق ہو جس کی دجہ سے دہ مجد میں جا کر جماعت میں شریک نہیں ہوسکتا ہوتو اس کے لیے جماعت داجب نہیں رہتی، چنانچے فقہا و نے ترک جماعت کے بندرہ عذر (یاخوذ ازعلم الفقہ) بیان کئے ہیں۔

- (۱) نماز کے جمعے ہونے کی شرط مثلاً طہارت ماستر عورت وغیرہ کانہ پایا جانا۔
- (۲) پانی کا بہت زوروں کے ساتھ برسنا، اس ملیے میں حضرت امام تھرتے اپنی کیاب موطا میں نکھا ہے کہ اگر چہ شدید بارش کی صورت میں جماعت کے لیے نہ جانا جائز ہے لیکن بہتریمی ہے کہ جا کر جماعت سے نماز پڑھی جائے۔
  - (٣) مىجد كراسة من تخت كيجر كابونا\_
  - (٣) سردى اتى بخت ہوكہ باہر نظنے ميں يام بحد تك جانے ميں كى بيارى كے پيدا ہوجائے يابڑھ جانے كاخوف ہو۔

- (۵) مسجدتک جانے میں مال واسباب کے چوری موجانے کاخوف ہو۔
  - (٢) مسجد جائے میں کسی وشمن کے ل جائے کا خوف ہو۔
- (2) مسجد جانے میں کی قرض خواہ کے ملنے اور اس سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو بشر طیکہ اس کے قرضے کے ادا کرنے پر قادر نہ ہوا کر قدر ہوتو وہ ظالم سمجھا جائے گا اور اس کوترک جماعت کی اجازت نہ ہوگی۔
  - (٨) رات اس قدرا ندهیری ہو کہ راسته نه دکھائی دیتا ہوالی حالت میں بیضروری نہیں کہ لائٹین وغیرہ ساتھ ۔ لے کرجائے۔
    - (٩) رات کا وفت ہواور آندهی بہت سخت چکتی ہو۔
  - (۱۰) کسی مریض کی تیمارداری کرنا ہوکداس کے جماعت میں چلے جانے ہے اس مریض کی تکلیف یا دحشت کا خوف ہو۔
    - (١١) پيشاب يا پاخاند معلوم جوتا جو\_
- (۱۲) سفر کاارادہ رکھتا ہواور خوف ہوکہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہوجائے گی اور قافلہ نکل جائے گا، ریل کا مسئلہ بھی اس پر تیاس کیا جاسکتا ہے گرفر ق اس قدر کہ وہاں ایک قافلے کے بعد دوسرا قافلہ بہت دنوں کے بعد ملتا ہے اور یہاں ریل ایک دن کی بارجاتی ہے اگر ایک وقت کی ریل نہلی تو دوسرے وقت جاسکتا ہے ہاں اگر ایبا ہی سخت حرج ہوا ہوتو جماعت مچھوڑ دیے ہیں مضا کھنہ ہیں۔
  - (١١٣) فقد وغيره ريشي ياريه هان من مين ايسامشغول رجنا موكه بالكل فرصت ندملتي مو
- (۱۳) کوئی ایسی بیاری مثلاً فالج وغیره ہو یا آناضعیف ہوکہ چلنے پر قاور ند ہو یا نابینا ہوا گرچہ اس کوسید تک پہنچا و سینے والا کوئی مل سکے یالنگڑ اہو یا دونوں طرف سے ہاتھ یا وس کٹے ہوئے ہوں۔
  - (۱۵) کھاناتیریاتیاری کے قریب ہواورائی بھوک کی ہوکہ تمازیس جی شد لکنے کاخوف ہو۔

(نورالالصاح وقدوري، بتقرف)



# ﴿بيرباب امامت كے بيان ميں ہے ﴾

### باب الا مامت كي مطابقت كابيان:

علامه بدرالدین مینی حق علیدالرحمد تکھتے ہیں۔ بدیاب امامت کے احکام کے بیان میں ہے۔ اور اس کی ماہل تصل ہے مناسبت کی وجہ ریہ ہے۔ کہ یہاں امامت کے وہ افعال ذکر کیے جائیں سے جن میں جبر داخفاء کا دجوب ہے۔ ادرا مام کی قر اُت کا سنت ہونا بیان ہوگا۔اورا مامت کی مشر وعیت کی صفت کا بیان ہوگا۔ پس اگر تو کہے کہ ماقبل فصل تھی اور یہاں ہ ب ذکر کیا گیا ہے۔تو میں کہوں گا کہ باب میں نصول جمع ہوتی ہیں۔اوراس میں امامت کے کثیرا دکام ہیں اور مقتدی کے کثیرا حوال ہیں۔ البذااس وجدے باب الا مامت ذکر کیا ہے۔ (البنائیشرح البدایہ، ۲۲ جس ۲۵۸، حقانیہ ملتان)

### امام كاسب سين بإدوح قداركون ب:

( وَأُولَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ) وَعَنَّ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقْرَوُهُمْ لِأَنَّ الْقِرَاءَ كَا لَا يُذَهِمُ ، وَالْحَاجَةُ إِلَى الْعِلْمِ إِذَا نَابَتُ نَالِبَةً ، وَنَحْنُ نَقُولُ الْقِرَاءَةُ مُفْتَقُرُ إِلَيْهَا لِوُكُنِ وَاحِدٍ وَالْعِلْمُ لِسَائِرِ الْأَرْكَانِ ( فَإِنْ تَسَاوَوُا فَأَقُرَوُهُمْ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّكاةُ وَالسَّكَامُ (يَوُمُ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِيحِسَابِ اللَّهِ تَعَالَى. فَيَإِنْ كَانُوا سَوَاء كَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ﴾ وَأَفْرَزُهُمْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَلَقُّونَهُ بِأَخْكَامِهِ فَقُدُمَ فِي الْحَدِيثِ ، وَلَا كَذَلِكَ فِي زَمَانِنَا فَقَدَّمْنَا الْأَعْلَمِ .

﴿ فَإِنْ تَسَاوَوُّا فَأَوْدَعُهُمْ ﴾ لِلقَرْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ مَنْ صَلَّى حَلَفَ عَالَم تَقِى فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلُفَ لَبِي ﴾ فَإِنْ تَسَاوَوْا فَأَسَنِهُمْ "لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِابْنَى أَبِى مُلَيَّكَةَ ﴿ وَلَيَوُمُكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا ﴾ وَلَأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ تَكُيْبِرَ الْجَمَاعَةِ .

اورلوگوں میں سے کوسنت کا زیادہ عالم ہوا مامت کا حقدار ہے۔جبکہ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک ان میں ہے جو زیادہ قاری ہو کیونکہ قر اُت نماز کیلئے ضروری ہے۔جبکہ علم کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی واقعہ پیش آئے ۔اور ہم بہتے میں کہ قرات کی فتہ جگی ایک رکن کیلئے ہے۔ جبکہ کم کی فتا جگی تمام ارکانوں کیلئے ہے۔

اگروہ علم میں سب برابر ہوں تو ان میں سے جوسب سے زیادہ قاری ہووہ حقدار ہے کیونکہ بی کریم میں نے فر ، یا: قوم کی ا، مت کوا مامت و ه کرائے جو کتاب الله کااحچها قاری ہو۔اگر دوسب اس میں بھی برایر ہوں توان میں سنت کا زیادہ جاننے وار امت کرے۔جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جوسب سے بڑا قاری ہووہ عالم بھی ہوتا تھا۔ کیونکہ انہوں نے قرآن کواس کے احکام کے ساتھ سیکھا تھا۔ اس وجہ سے حدیث میں قاری کومقدم کیا گیا ہے۔جبکہ ہمارے ذمانے میں اس طرح نہیں ہے لہذا ہم نے سنت کے عالم کومقدم کیا ہے۔

اگروہ علم وقر اُت دونوں میں برابر ہوں تو ان میں متنی افضل ہے۔ کیونکہ نی کریم الیا ﷺ نے قرمایا: جس نے عالم متنی کے پیچیے نماز پڑھی کواس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔

اگر وہ سب اس میں بھی برابر ہوں تو جوان میں زیادہ عمر والا ہووہ افضل ہے۔ کیونک نبی کر بہ بھنجے نے ابوملیکہ کے دونوں صاحبز اووں سے فر مایا: تم دونوں میں سے بڑا امامت کرائے۔ کیونکہ بزرگ کومقدم کرنے کی میجہ سے حمامت میں کٹرت ہوتی

### شرف علم کی بنیا دیرامامت کاحقدار بونا

سیدنا ابومسعودانصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھاتے نے فرمایا کرتوم کی امامت و پیلے بھرت کی ہو۔اگر بھرت میں بھی اگر قرآن میں برابر بھوں تو جس نے پہلے بھرت کی ہو۔اگر بھرت میں بھی سب برابر بھوں تو جس نے پہلے بھرت کی ہو۔اگر بھرت میں بھی سب برابر بھوں تو جس نے پہلے بھرت کی ہو۔اگر بھرت میں بھی سب برابر بھوں تو جو اسلام پہلے لا یا بھواور کسی کی حکومت کی جگہ میں جا کراس کی امامت نہ کرے ( یعنی مقرر شدہ امام کے بھوتے ہوئے اس کی اجازت ہے۔ بھوئے اس کی اجازت ہے۔ مرف قرات کی وجہ سے امامت کا حقد ادبونا

سیدنا ابومسعودانساری کیتے ہیں کہ دسول انٹھائیے نے قرمایا کہ قوم کی امامت وہ مخص کرے جوقر آن زیادہ جانتا ہو۔
اگر قرآن میں برابر ہوں تو جوسنت ذیادہ جانتا ہوا گرسنت میں سب برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہو۔اگر ہجرت میں بھی
سب برابر ہوں تو جواسل م پہلے لا یا ہوادر کسی کی حکومت کی جگہ میں جا کراس کی امامت نہ کرے ( بیٹی مقررشدہ امام کے ہوتے
ہوئے اس کی اج زت کے بغیرا مامت نہ کرائے ) اور نہاس کے گھر میں اس کی مستد پر بیٹھے گراس کی اجازت ہے۔
شرف تفویٰ کی وجہ سے امامت کا حقدار ہوتا۔

### شرف عمر کی دجہے امامت کا حقد ارہو تا۔

عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُوَيْرِثِ ، قَالَ : أَنَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، فَلَمَّا أَرَدُنَا الإنْصِرَافَ ، قَالَ لَنَا : إِذَا حَصَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا وَأَقِيمًا ، وَلَيُؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا. (سنن ابن ماجه ، رقم الحديث ٩٧٩)

حضرت ما لک ابن حویرت رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں اور میرے چیا کے صاحبزادے (ہم دونوں) سرور کا کنات صلی اللہ علیہ دستم کی خدمت اقدیں میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ، جب تم سفر میں جاؤتو (نماز کے لیے) اذان ویکیر کہا کرواور تم میں سے جو ہڑا ہووہ امات کرائے۔ (صحیح البخاری) (ابن پاجبر قم الحدیث ، ۹۷۹)
عامبًا بیدونوں حضرات علم دورع میں ہم پلہ ہوں گے اس لیے آپ صلی انشھلیہ وسلم نے امام بینے کا حقد اراسے قرار دیا جو عمر میں ہوا ہو، یا پھر اکبر (لینی بڑے) سے مرادافضل ہے کہ دونوں میں سے جوافضل ہودہ امامت کرے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ افضلیت کی شرطاز ان میں تمیں ہے، تا ہم چاہیے یکی کہاؤ ان وہ آدمی دے جواقامت نماز کاعلم رکھتا ہو، نیک اور دیندار ہو،
بلند آواز اورخوش گلو ہواور اذان کے کلمات صحیح صحیح اواکرسکتا ہو۔ (صحیح مسلم ، ۳۱۲)

### امامت کامستحق کون ہے؟

حضرت ابوسعود رضی اللہ تعالی عندراوی بیل کے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توم کی امامت وہ آ دمی کرے جو نماز

کے احکام و مسائل جائے کے ساتھ قرآ ان مجید سب ہے اچھا پڑھتا ہو (لینی تجوید سے داتف ہو۔ اور حاضرین بیس سب سے اچھا تاری ہو) اگر قرآ ان مجید اچھا پڑھتے ہیں سب برابر ہوں ۔ قو دہ آ دمی امامت کرے جو (قر اُت مسنونہ اچھی طرح پڑھنے کے ساتھ) سنت کاعلم سب نے زیادہ رکھتا ہو۔ اگر (قرآ ان مجید اچھی طرح پڑھنے اور) سنت کاعلم جانے میں سب برابر ہوں قو دہ آ دمی امامت کرے جو (مدید میں سب برابر ہوں تو دہ آ دمی امامت کرے جو (مدید میں سب سے برابر ہوں تو دہ آ دمی امامت نہ کرے (لینی برابر ہوں تو دہ آ دمی امامت نہ کرے جو عمر میں سب سے برابر ہوں تو دہ سے علاقے میں امامت نہ کرے (لینی دوسرے مقردہ امام کی جگہ امامت نہ کرے) اور کسی کھر میں اس کی مند پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ (صحیح مسلم) اور مسلم کی ایک دوسر کی دوارے کے گھر میں اس کی مند پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ (صحیح مسلم) اور مسلم کی ایک دوسر کی دوارے کے گھر میں اس کی امامت نہ کرے۔ اور کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اگر چودہ صاحب خانہ سے افضال ہی کیوں نہ ہو) امامت نہ کرے۔

### فقهاء كنزديك المتكازباده كون حقدار ب:

على مديلي فرماتے بيل كدهد بحث كالفاظ فَ اَعُلَمُهُمُ بِاللَّنَةِ عَلَى سنت عدم اورسول الله سنى الله عليه وسلم كي احاد بث بيل عهد صحاب بيل جو آدى احاد بحث زياده جانيا تھا وہ بڑا افتيد مانا جاتا تھا حضرت امام احمد اور امام ابو بوسف كاممل اسى حديث برب بعنی ان حضرات كيزو كي امامت كے سلسله بي قارى عالم برمقدم ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ حضرت امام محمد حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی حمیم الله تعالیٰ علیم کا مسلک بیہ ہے کہ زیادہ علم جانے والا اور نقید امامت کے سلسلے میں بڑے قاری پر مقدم ہے کیونکہ علم قرائت کی ضرورت تو نماز کے صرف ایک ہی رکن میں ایس نے دالا اور نقید امامت کے سلسلے میں بڑے قاری پر مقدم ہے کیونکہ علم قرائت کی ضرورت تو نماز کے تمام ادکان میں بڑتی ہے۔

جن احادیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ عالم پرسب سے اچھا قرآن پڑھنے والامقدم ہے اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے بید یا جا تا ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جولوگ قاری ہوتے تھے وہی سب سے زیادہ علم والے طرف سے بید یا جا تا ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جولوگ قاری ہوتے تھے وہی سب سے زیادہ علم والے

ہمی ہوتے تھے کیونکہ وہ لوگ قرآن کریم مع احکام کے سکھتے تھے ای وجہ سے احادیث میں قاری کو مالم پر مقدم رکھا گیا ہے اور اب ہمارے زمانے میں چونکہ انیانہیں ہے بلکہ اکثر قاری مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ہم مالم کو قاری پر مقدم رکھتے ہیں۔

اس کے علاوہ ان حضرات کی سب نے بڑی دلیل میہ کے درسول الله سلی الله علیہ وسلم نے مرش الموت میں حضرت ابو بکر صدیق سے لوگوں کو نماز پڑھوائی باوجوداس کے وہ قاری نہ تھے بلکہ سب سے زیادہ علم دالے بتھے حالا نکہ اس دقت ان سے زیادہ بڑے برئے موجود قاری تھے۔ فاقد مہم بجرۃ کے بارے میں ابن مالک رحمۃ الله تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کی بجرت چونکہ متروک ہے اس لیے اب یہاں تھیتی بجرت کے بجائے معنوی بجرت (لیحنی گنا ہوں اور برائیوں سے ترک کا اعتبارہ و گا بہی وجہ ہے کہ فقہا و نے علم اور قر اُت میں برابری کے بعد پر بینزگاری کو مقدم رکھا ہے لیمنی اگروہ آدی ایسے جمع موں جو عالم بھی ہوں اور قاری بھی ہوں تو ان دونوں میں سے امامت کا مستحق وہ آدی ہوگا جود وسرے کی بہنست زیادہ پر بینزگاری کے وصف کا حامل ہوگا۔

اس مدیث ش امامت کے صرف استے ہی مراتب ذکر کئے گئے ہیں کیکن علاء نے پچھاور مراتب ذکر کئے ہیں چنانچہا گر عمر بیس بھی سب برابر ہوں تو وہ آدی امامت کر ہے جو سب سے زیادہ استحصا خلاق والا ہوا گرا خلاق بیل بحی سب برابر ہوں تو وہ آدی امامت کر ہے جو اوہ آدی امامت کر ہے جو اوہ آدی امامت کر ہے جو اوہ آدی امامت کر ہے جو سب سے عمدہ لہاس ہے ہوا تھے ہو ہا سب سے خدہ لہاس ہوا گرتمام اوصاف بیل سب برابر ہوں تو اس صورت بیل سب سے عمدہ لہاس ہوئے ہو ہاسب سے ذیادہ شریف النب ہوا گرتمام اوصاف بیل سب برابر ہوں تو اس صورت بیل مبتر شکل ہے ہے گہر عدد الد جائے جس کا نام نگل آئے وہ امامت کر ہے یا بچر تھے جا ہیے اپنا امام مقرر کرے اور اس کے بیچے نماز پڑھے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب میہ ہے کہ کوئی آ دی کمی دوسرے آدی کی سلطنت وعلاقے میں اماست نہ کرے اس مطرح الیں جگہ بھی اماست نہ کرے جس کا مالک کوئی دوسرا آدی ہوجیہا کہ دوسری روایت کے الفاظ فی احلہ ہے تابت ہوا۔
لہٰذا اس ہے معلوم ہوا کہ آگر کسی مقام پر حاکم وقت اماست کرتا ہے یا حاکم وقت کی جانب ہے مقررشدہ اس کا نائب جو امیر اور خلیفہ کے ہی تھم میں ہوتا ہے اماست کے فرائض انجام دیتا ہے توکسی دوسرے آدی کے لیے میرمناسب نہیں ہے کہ وہ سبقت کرنے اماست کرتا ہے الماست کی مناسب نہیں ہے کہ وہ سبقت کرنے اماست کرے حاص طور پرعیدین اور جمعہ کی نماز میں توبیا الکل ہی مناسب نہیں ہے۔

اس طرح جس مبجد میں ایام مقرر جو یا کسی مکان میں صاحب خاند کی موجودگی میں مقررہ امام اورصاحب خاند کی او زت کے بغیر امامت کی طرف سبقت کرنا کسی دوسرے آ دمی کاحق نہیں ہے کیونکہ اس طرح امور سلطنت میں انحطاط آبس میں بعض وعناد ترک ملاقات ، افتراق واختلاف اور فننہ وفساد کا وروازہ کھلٹا ہے اور جب کہ جماعت کی مشروعیت ہی آئیس غیر اخلاقی



چیزوں کے سدیاب کے لیے ہوئی ہے چنانچے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا بیرو میہ قابل تقلید ہے کہ وہ ا ہے تصل وشرف اور علم وتقوی کے باوجود تجاج بن یوسف جیسے طالم وفاسق کے بیچھے نماز پڑھتے تھے۔

فغلیت علم پرا مامت کے بارے میں صاحب ہداری بیان کردہ صدیت پر غیر مقلدین کا تبرہ وجواب:

غیرمقلدین اس خدیت پر برا اشور کیا ہے کہ 'جس نے عالم متل کے پیچیے نماز پڑھی گواس نے میرے پیچیے نماز پڑھی - "كعلامه بدرالدين عيني حنى في في ال كوضعيف قرار ديا ب\_لهذا ضعيف احاديث كوصاحب مداليال كرت بير -

جہاں تک صاحب ہدایہ کے استدلال کا تعلق ہے تو اس کے بارے بیل سیجے بخاری دسلم ددیگر محد ثین کی احادیث موجود ہیں اوررہی بات علم کی نضیلت اور انہی سیح احادیث کی تائید میں اس حدیث کو بیان کرنا توبیہ بات نضائل میں پوئی جاتی ہے۔ ابس کے دلاکل ہم حسب ذیل بیان کررہے ہیں۔

### منعیف حدیث یرثمل کیلئے شرا نظ کابیان:

ہاں میضرور ہے کہ ضعیف حدیث کا ثبوت محتمل ہوتا ہے اس لئے اس سے استدلال کے دفت کیجھا مور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے حافظ مش الدین سخاوی نے القول البدیع میں ابن حجر سے نقل کیا ہے۔

### معیف مدیث برعمل کے لئے تین شرطیں ہیں:

(۱) مید که ضعف غیرشد بد ہو چنانچہ وہ صدیث جس طی روایت تنہا کسی ایسے تھی کے طریق ہے ہوجو کذاب یامنہم بالکذب يا فاحش الخلط موخارج موكى\_

(۲)اس کامضمون تواعد شرعیه میں ہے کئی قاعدہ کے تحت آتا ہو چنانچہ وہ مضمون خارج ازعمل ہوگا جو محض اختر اعی ہو۔ اصول شرعیہ میں سے کسی اصل ہے میل ندکھا تا ہو ( ظاہر ہے اس کا فیصلہ دیدہ در بالغ نظرِ فقباء ہی کر سکتے ہیں جو ہر کہہ دمہ کے بس کی ہات جہیں )

(٣) س يرمل كرت ونت اس كيوت كاعقيده ندركها جائ بلكه صرف اس كي واب كحصول كي اميد كما ته كيا جائے مبادا آل حضرت اكى جانب أيك بات جوواقع من آب نے شفر مائى ہواك كا آپ كى طرف منسوب كرنالازم

مولا ناعبدالی ککھنوی نے ایک چوتھی شرط بھی ذکر کی ہے وہ بیر کہ اس مسئلہ کے متعلق اس سے قوی دلیل معارض موجود نہ ہو۔ یں اگر کوئی توی دلیل کمی ممل کی حرمت یا کراہنت پر موجود ہواور میضعیف اس کے جوازیا استخباب کی متقاضی ہوتو توی کے مقتضی یمل کیاجائے گا۔

فضائل اعمال اورتز غيب وتربيب كافرق

واضح رہے کہ اہل علم ضعیف حدیث کے قابل قبول ہونے کے مواقع کو بیان کرتے ہوئے اپنی عبارتوں میں فضائل اعل اور تغیب و تر ہیب دو لفظول کا استعمال کرتے ہیں فضائل اعمال کا اطلاق ایسے موقعوں پر کرتے ہیں جہاں کوئی مخصوص عمل پہلے ہے کی نفس سے جو یہ صدیت ہیں ہیں گا کا ذکر اور اس کی فضیلت آئی ہواور علماء احت اور فقہاء کرام اکر ضعیف صدیت ہیں ندگورہ بالا شرطوں کے ساتھ مشل مغرب کے بعد چور کھات کا پڑھن قبر میں مٹی ڈالتے وقت مخصوص دعاء کا پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے (جیسا کر گذرہ) اور جیسے اذہان میں ترسل (مظہر کھم کر کھمات اذان ادا کرنا) اور اقامت میں صدر (روائی سے اداکرنا) مستحب ہے ترخدی کی حدیث ضعیف کی جدید ہے جوعبد المحتم بن لیمی کے طریق سے روایت کر کے کہتے ہیں بڈا استار مجبول اور عبد المحتم کو دار قطنی وغیرہ نے ضعیف کی جہا ہے۔ ان مثالوں میں تدکورہ بالاشرطیں پائی جاد ہی ہیں۔

اورترغیب وتر ہیب کا اطلاق ایسے مواقع میں کرتے ہیں جہاں کدہ مخصوص قبل کسی نص قرآنی حدیث سے عاصن سے ثابت ہواور کسی حدیث ضعیف میں ان انکال کے کرنے پر خصوص قواب کا دعدہ ادر نہ کرنے یا کونا ہی کرنے پر مخصوص وعید دارد ہوئی ہو۔ چنا نچاس مخصوص وعد واور وعید کو یہ بیان کرنے ہے کئے ضعیف سے ضعیف حدیث کو ذکورہ بالا شرطوں کے بغیر بھی بیان کرنا جو تر قرار دیتے ہیں اس لئے کہ اس میں اس حدیث ہے کی طرح کا کوئی تھم ٹابت نہیں ہوتا اور فضائل میں جواستیاب شاہد ہوتا ہے دہ بر بنائے احتیاط ہے اور بعض شوافع کے زدیک قواستیاب حقیقة تھم اصطلاحی ہی نہیں ہے اس لئے کوئی اشکال شہیں ۔

امام بيهي رحمه الله دلائل النبوة مين فرمات بيل.

واما النوع الثاني من الاخبار فهي احاديث اتفق اهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها وهذا النوع على ضعف مخرجها وهذا النوع على طربين ضرب رواه من كان معروفاً بوضع الحديث والكذب فيه فهذا الضرب لايكون مستعملاً في شء من امبور الدين الاعلى وجه التليين وضرب لايكون راويه متهماً بالوضع غير انه عرف بسوء الحفظ وكثرة العلط في رواياته او يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط قبول خبره ما يوجب القبول فهذا الصرب من الاحاديث لايكون مستعملاً في الاحكام وقد يستعمل في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازى فيما لايتعلق به حكم انتهى...

اور ترغیب و تر ہیب کے لئے مذکورہ نری محدثین کے طرز عمل سے طاہر ہے، جیسا کدا ملے عنوان میں واضح ہوگا۔



### ضعیف صدیوں کی بذیرائی س نے کی ہے:

اک کے کہ ہم نے بوے بورے بورے اٹھ جرح وقعد میں اور تقاو حدیث کو دیکھا کہ جب وہ رجال کی جرح وقعد میں اور حدیث وریش میں ٹایت وغیر ٹایت مجمجے وغیر مجمع کی تحقیق کرنے کے موڈ جی ہوتے ہیں تو ان کا انداز تحقیق اور اب ولہداور ہوتا ہے اور جب اخلاق آ واب نصائل پار غیب ور ہیب کے موضوع پر تلم اٹھاتے ہیں تو انتازم پہلوا ختیار کرتے ہیں کہ موضوع تک لطور استدان فی پیش کرڈ النے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا کہ یہ وہی اہی جوزی منذری نودی ذہی ابی جرابی تیمیداور ابن تیم ہیں جونی منذری نودی ذہی ابی جرابی تیمیداور ابن تیم ہیں جن پر فن نفذ و درایت کو بجا طور پر ناز ہے اور مجموع طور پر ان اساطین علم حدیث کا طرز عمل صاف تھازی کرتا ہے کہ ترغیب و تر بیب وغیرہ کے باب میں چٹم بوشی نوادہ ہوں کو آئ کے مدعیان علم و تحقیق نہ جانے کس مصلحت سے نظر انداز کر رہے ہیں ۔ امام بخاری سمیت جمہور محدثین و نقباء کا ضعیف مدیث کے ساتھ زم پہلوا ختیار کرنے کا معاملہ تو معوم ہوئی چکا ہے اس کے ملاوہ کہ تھا مول سے ناقد میں حدیث اور مشہور صفیفین کا ان کی کتابوں میں طرز عمل ملاحظہ فرما کیں ۔

### حافظ ابن جوزى اورضع فساحاديث يرهمل كرف كابيان:

حافظ ابوالفرج عبد الرئمن بن الجوزى نے ایک طرف موضوعات کی تحقیق میں بے مثال کتاب تصنیف فرمائی تا کہ واعظین اور عام مسلمین ان موضوع حدیثوں کی آفت ہے محفوظ رہیں نیز وہ حدیث پروضع کا تھم مگانے میں متشدد بھی مانے جاتے ہیں دوسری طرف اپنی پندوموء نظت اور إخلاق و آ داب کے موضوع پرتصنیف کردہ کتابوں میں آپ نے بہت می السی حدیثیں نقل کرڈال میں بوضعیف کے علاوہ موضوع بھی ہیں۔ مثلاً ویکھئے ان کی سے کتابیں۔ ذم الہوئی تلمیس ابلیس رؤوس القوار براور التہ مرق الله عن بندومو شخ الا بھی موضوع بھی ہیں۔ مثلاً ویکھئے ان کی سے کتابیں۔ ذم الہوئی تلمیس ابلیس رؤوس القوار براور اللہ میں بوضعیف کے علاوہ موضوع بھی ہیں۔ مثلاً ویکھئے ان کی سے کتابیں۔ ذم الہوئی تلمیس ابلیس رؤوس القوار براور اللہ میں کا بے۔

یہ بات حافظ ابن تیمیہ نے الروعلی البکری (ص:) میں اپوئیم خطیب ابن جوزی ابن غسا کراور ابن ناصر سب کے متعلق مشتر کہ طور پر کہی ہے حافظ سخادی نے شرح الالغیہ میں لکھا۔

وقد اكثر ابن الحوزي في تضانيفه الوعظية فما اشبهها من ايراد الموضوع وشمهم

### حافظ مندرى اورضعيف احاويث يمل كرف كابيان:

حافظ منذری کی الترغیب والتر ہیب کے بی اوراس کے متعلق حافظ سیوطی رائے گذر چکی اور ضمنا یہ بات بھی آئی کہ وہ الی مدیشیں بھی التر ہیں جس کی سندیس کوئی گذاب یا مہم رادی ہوتا ہے اوراس کو صیغہ تمریض روی سے شروع کرتے ہیں (شخ مدمہ اللہ بھی ترغیب منذری کی الی کوئی روایت نقل کرتے ہیں) تو صیغہ تمریض ہی ہے کرتے ہیں) حافظ منذری اپنے مقدمہ شی کتاب کی شرطوں اور مصاور وما خذکے ذکر سے فارغ ہوکر لکھتے ہیں:

استوعبت جميع ما في كتاب ابي القاسم الاصفهاني مما لم يكن في الكتب المدكورة واضربت عن

دكر ماقيل فيه من الاحاديث المتحققة الوضع\_

۔ یعنی ندکورہ اہم مصادر حدیث کے علاوہ میں نے ابوالقاسم اصفہانی کی ترغیب دتر ہیب(جس میں انہوں نے اپی سند ہے حدیثیں تخر تنج کی ہیں ) کی وہ ساری حدیثیں لی ہیں جو ندکورہ کتب میں نہیں آ سکیں اوران کی تعداد تھوڑی ہے اوران حدیثوں کونظرا نداز کردیا ہے جن کا موضوع ہوٹا تطعی ہے۔

معلوم ہوا کہ کی حدیث کی سند میں کذاب یا متہم راوی کا ہونا اس کے واقعی موضوع ہونے کوسٹز مہیں ہے جب ہی تو منذری نے ایسی روایات کو منتخب کرلیا جو ان کے نز دیک قطعی طور پر موضوع نہیں ہیں اور ان کی سند میں ایسے رجال ہیں جو کذاب اور متہم نمے مجھے ہیں۔

المام نووى اورضعيف احاديث يرعمل كرن كابيان:

علامدنووى شارح ميحمسلم كمتعلق بحى علامدك في في (الرحمة المرسلة ص:) بين حافظ سيوطى كايد جملة قل كياب-

اذا علمتم بالحديث انه في تصانيف الشيخ محى الدين البووي فارووه مطمئين

اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ موضوع عدیث اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کرتے رہیں ضعیف حدیثیں معذرت کے طور بر مقدمہ میں انہیں میہ حقیقت واشگاف کرنی بڑی کہ ضعیف حدیث اگر موضوع نہ بوتو فضائل اور ترغیب وتر ہیب میں معتبر ہوتی ہے جیسا کہ گذرا۔ بلکہ ریاض انصالی بن جو باب فضائل میں میچے حدیثوں کا مجموعہ ہے اور جس کے متعلق انہوں نے صراحت کی ہے کہ وہ میچے حدیث ای ذکر کریں گے اس میں چندا کیے ضعیف حدیثیں موجود جیں ۔ شیخ عبدالفتاح الوغدہ نے بطور مثال تین حدیثیں ہوتی کے دوہ تی میں بیش کی بیں مثلاً ال کے سر من دان نفسید الح ایکی سند میں ابو بحرین عبدالله بن الی مربم ہے جو بہت ہی ضعیف ہو رفیض القدیر)

ما ﴿ كرم شاب شيحاً الاقيض الله له من يكرمه عند كبر منه

اس کے ضعیف ہونے میں تو کوئی شہبیں کیونکہ اس کی سند میں یزید بن بیان عقبل اور اس کا نیٹے ابوالر عال خالد بن محمد الانساری دونوں ضعیف ہیں۔ (نینمی القدیریر ۱ تہذیب الہذ بب وغیرہ۔

لاتشربوا واحدأ كشرب المعير

اس کی سند میں بزید بن سنان ابوفروہ الربادی ضعیف ہیں ترندی کے تنوں میں اس حدیث پر تھم مختلف ہے بعض نسخوں میں حسن ہے اور بعض میں خوں میں حسن ہے اور بعض میں فریب واضح رہے کہ امام ترندی تنہالفظ نمریب اس جگہ لاتے ہیں جہاں سند میں کوئی ضعیف راوی منفر ، وتا ہے حافظ نے فح (مر) میں فرمایا سندہ ضعیف۔

## حافظ دمين اورضعيف احاديث يرحمل كرف كابيان:

عافظ ذہبی جن کی نن جرح وتعدیل میں شان امامت مسلم ہے ہزاروں راویان عدیث میں سے ہرا یک کی ذہدوارانہ شافت کے سلسلہ میں اپنی نظیر نہیں رکھتے چنانچ تخیص المستد رک میزان الاعتدال وغیرہ میں حدیثوں پر ان کی جانب سے صادر شدہ احکام متندقر اردئے گئے ہیں بلکہ بعض مواقع میں توان پرتشد دکا بھی الزام ہے انہوں نے بھی اپنی کتب الکہائر میں صعیف وائی بلکہ موضوع تک بطور استشہار پیش کیا ہے شایدان کا بھی نہ ہب اس سلسلہ میں ان کے بیش روح فظ ابن الجوزی کا سامے مثلاً

کیرہ گناہ ترک ملا قریحت کی ضعیف حدیثیں ذکر کی ہیں ان میں وہ طویل حدیث بھی ہے جوشخ کی کتاب فضائل نمار میں اسٹی کرنے والے کا اللہ تعالی پانچ طرح ہے: اکرام کرتے ہیں اوراس ہیں ستی کرنے والے کو پندرہ طریقے سے عذاب وہ ہے ہیں پانچ طرح دنیا ہیں تین طرح موت کے وقت تین طرح قبر میں اور سستی کرنے والے کو پندرہ طریقے سے عذاب وہ ہے جرکی ہیتی کی الزواجر کے حوالہ سے نقل کی ہے جس کے ابتداء وقال تعنین طرح قبر سے نکلنے کے بعد شخ نے تو یہ صدیت ابن حجر کی ہیتی کی الزواجر کے حوالہ سے نقل کی ہے جس کے ابتداء وقال بعضہ میں : وروٹی الحدیث سے کی ہے مریداں کے چندا کی حوالے اور مؤیدات ذکر کرتے ہوئے حافظ سیوطی کی ذیل الوالی المعتمدال سے نقل کیا کہ ابن الواجی الموسل کے بیاران الاعتمال سے نقل کیا کہ ابن الواجی ہیں اپنی کر بن زیاد النیسا بوری کی راما مغز الی اور صاحب منبہا سے حوالہ سے بھی میں ہے بڈا حدیث باطل رکبہ علی بن عمیاس علی الی بحر بن زیاد النیسا بوری کی راما مغز الی اور صاحب منبہا سے کے حوالہ سے بھی اس مضمون کو مؤید کیا الغرض شخ نے تو نہ نورہ بالا تمام حضرات کے طرزعمل سے بہنچہ ذکالا کہ حذیث ہے اصل نہیں ہے اور ترغیب میں ورزی الحدیث کی جائے ہیں کی دروٹی الحدیث کے صیفہ بڑے سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے کئی مضبوط درجہ کی حدیث فرماتے ہیں اور کتاب الکبائر میں قدور دنی الحدیث کے صیفہ بڑے سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے کئی مضبوط درجہ کی حدیث فرماتے ہیں اور کتاب الکبائر میں قدور دنی الحدیث کے صیفہ بڑے سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے کئی مضبوط درجہ کی حدیث فرماتے ہیں اور کتاب الکبائر میں قدر دنی الحدیث کے صیفہ بڑے سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے کئی مضبوط درجہ کی حدیث کی صوبر اس کر در کی الم کرنے ہیں اور کتاب الکبائر میں قدر دنی الحدیث کے صیفہ بڑے سے اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے کئی مضبوط درجہ کی صوبر کی صوبر کی سے در کی صوبر کی سے در کی الم کر کر کے ہیں جیسے کئی مضبوط درجہ کی صوبر کی صوبر کی سے در کی اس کی سے در کی سے در

# اى كتاب كى : بركبيره كناه عقوق الوالدين كے تحت بيرهديث فقل كرتے ہيں :

لو عملم الله شيئاً ادني من الاف لمهي عنه فليعمل العاق ما شاء ان يعمل فلن يدخل الحمة وليعمل البار ماشاء ان يعمل فلن يدخل النار\_ ·

ال حدیث کودیلی نے اصرم بن حوشب کے طریق سے حجزت حسین بن علی ج کی حدیث سے مرفوی روایت کیا ہے اس اصرم کے متعلق خود حافظ ذہبی میزان میں فرماتے ہیں: قال یہ حیی فیه : کذاب خبیت و فال اس حداد : کار یصنع السحدیث علی الثقات اس میں شہر میں کہ حدیث میں معنوی تکارت کے علاوہ ایک کذاب اس کی روایت ہیں منفر د ہے جو کسی طرح ترغیب میں قابل ذکر نہیں ہے اور ذہبی نے اس سے استشہاد کیا۔

- کبیره گناه شرب خمر کے تحت دوالی حدیثیں نقل کی ہیں جن پرمحد ثین نے وضع کا تکم لگایا ہے ایک من: پر حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے ابوسعید خدری کی روایت سے ابوسعید خدری کی روایت سے جس کے بموجب شرائی کی تو بہتول نہیں ہوتی دوسری من: پر حضرت ابن عمر ? کی روایت سے جس کے بموجب شرائی کو بنازہ میں شرکت وغیرہ رسول اللہ انے منع فرمایا ہے۔

حافظ ذہی کی بی دوسری کتاب العلو للعلی الغفار اس میں بھی کافی حد تک تسائل پایاجاتا ہے لیکن اس کا معاملہ ہلکا یوں ہے کہ اس میں ذہبی نے حدیثیں اپنی سند سے ذکر کی بیں اب بدلینے والے کی ڈمہدداری ہے کہ تحقیق کر کے لے۔ حافظ ابن ججرا ورضعیف احادیث برعمل کرنے کابیان:

عافظ ابن جمرعسقلانی بوجدیوں کے طرق والفاظ پروسیج نظر رکھنے کے سلسلہ میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے اورا جادیث وروا قاکے مراتب کی شناخت تعیین میں سند ہیں ہیا بٹی کتابوں میں موضوع اور بے اصل روایات ہرگز چیش نہیں کرتے البستہ حدیث پرموضوع کا تھم لگانے میں بہت ہی محتاط ہیں محدث مغرب علامہ احمد بن الصدیق الغماری رحمہ اللہ اپنی کتاب المغیر علی الله جادیث الموضوعة فی الجامع الصغیر کے میں حدیث آفتہ الدین خلافۃ : فقیہ فاجروا مام جائز وجمبتد ہ بٹل (جومند فردوس کے حوالہ سے ابن عباس کے حوالہ سے ابن عباس کے مسئد کے طور پر جامع صغیر میں ہے) کوقل کر کے فرماتے ہیں:

قال الحافظ في زهر الفردوس :فيه ضعف وانقطاع قلت (المغازى) : بل فيه كذاب وضاع وهو نهشل بن سعيد فالحديث موضوع والحافظ وشيخه العراقي متساهلان في الحكم للحديث ولايكادان يصرحان بوضع حديث الا اذا كان كالشمس في رابعة النهار (كما في التعليقات على الاجوية الفاضلة)

لینی محدث احمدالصدیق الغماری کے بقول حافظ ابن حجراوران کے شیخ حافظ عراقی دونوں حدیث پروضع کا علم اس وقت تک نہیں لگاتے جب تک علامات وضع روز روش کی طرح نہیں دیکھ لیتے اگر یہی مسلک بیٹنے زکریا رحمہ القدنے مجموعہ فضائل اعمال میں اختیار کرلیا تو استقدر واویل مجانے کی کیا ضرورت ہے۔

## حافظ سيوطى اورضعيف احاديث يرعمل كرق كابيان:

حافظ ابو بمرسیوطی تو اس میدان کے مرداور عنعاف وموضوعات کی پذیرائی شن ضرب المثل میں انہوں نے اپنی کتاب الج مع الصغیر کے مقدمہ میں اپنی شرط کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا: و و صنته عما تفرد به و ضاع او کذاب اس کی شرح میں حافظ عیدالرؤف المنادی لکھتے ہیں۔

ان ما دكره من صونه عن ذلك اغلبي او ادعائي والا فكثيراً ما وقع له انه لم يصرف الى النقد الاهتمام فسقط فيما الترم الصوم الصون عنه في هذا المقام كما ستراه موضحا في مواضعه لكن العصمة لغير الانساء متعدرة والعفلة على المشر شاملة منتشرة والكتاب مع ذلك من اشرف الكتب مرتبة واسماها منفة.

(قيش القدير)

یعنی مافظ سیوطی کا یہ کہنا کہ میں نے اپنی مدیث ہاں کتاب کو محفوظ رکھا ہے جس کی روایت میں کوئی کذاب یا
وض ع منفر و ہو یہ وی یا تو اکثری ہے یا ویوکی محض ہے کیونکہ بہت ہے مواقع ایسے جی جہاں آ پ نے مسیح طور پر کھانہیں
چن نچہ جس سے محفوظ رکھنے کا الترام کیا تھا وہ نا دائسۃ طور سے کتاب میں درآ یا جیسا کہ موقع پر وضاحت سے آ پ کو معلوم ہوگا
بہر حال معموم نبی کے علاوہ کوئی نہیں بھول چوک انسانی خاصہ ہے اس کے باوجود کتاب مرتبہ دھیٹیت کے اعتبار سے عظیم ترین
ہے اور بلندیا یہ خصوصیات کی حامل ہے۔

محدث احمد بن الصديق الغماري ائي كتاب المغير على الاحاديث الموضوعة في الجامع الصغير من الصع بين:

بلکہ اس میں جوحدیثیں سیوطی نے ذکر کی بیں ان میں وہ حدیثیں بھی بیں جن کے موضوع ہونے کا تھم خود انہوں نے لگایا ہے یا تو اپنی لالی میں ابن جوزی کی موافقت کر کے یا خود ذیل المال کی میں بطور استدراک ذکر کرے۔

شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر کی سات الی حدیثوں کی تعیین کی ہے جن کے وضع پر مؤلف نے ابن جوزی کی موافقت کی ہے۔ جن کے وضع پر مؤلف نے ابن جوزی کی موافقت کی ہے اور پندرہ الی حدیثوں کی جن پر مؤلف نے اپنی طرف سے ذیل الملآ کی میں وضع کا تھم نگایا ہے۔ فا حظ سیوطی کے تسابل پر بصیرت افروز کلام کے لئے دیکھئے۔ (تعلیقات علی الاجوبة الفاضلة سے ابوغدة)

جیبا کہ معلوم ہو چکا کہ جن حدیثوں کے متعلق موضوع ہونے کا شخ کوشہ بھی ہوتا ہے تو مؤیدات وشوا ہم جمع کرنے کا پورا اہتمام فرماتے ہیں تو کیا اس بناء پر مجموعہ فضائل اٹمال حافظ سیوطی کی کتاب سے۔اگر فاکق نیس تو اس کے برابر بھی قرار نیس ویا جسکتا؟ ہمارے نزدیک اس پر بھی وہ تبھر و منطبق ہوتا ہے جو ممتادی نے جامع صغیر پر کیا۔

ابن فيم الجوزية اورضعيف احاديث يرعمل كرف كابيان:

صدیثوں پروضع کا تھم لگانے میں جومحد ثبن مقتد و مانے جاتے ہیں ان میں ایک ٹام حافظ ابن قیم کا ہے اس دعویٰ کا ثبوت ان کی کتاب المنار المدیف فی استی والضعیف جس میں انہوں نے چند ایک ابواب پر ریکی تھم نگایا ہے کہ اس باب میں جو بچھ مردی ہے باطل ہے تا ہم اس میں ٹک ٹبیس کہ نفذ حدیث میں ان کی حیثیت مرجع وسند ہے۔

سیکن ان کا بھی حال ہے کہ اپنی بعض تعنیفات مثلاً مدارج السالکین زادالمعاد وغیرہ میں گتی ہی ضعیف اور منکر حدیثیں کوئی تبھر ہ کے بغیر بطور استدلال چیش کر ڈالتے ہیں خاص طور سے اگر حدیث ان کے نظر سے کی تا سکہ بموئی ہے تو اس کی تقویت میں بات مبالغہ کی حد تک پہنچ جاتی ہے مثلاً زادالمعادر میں وفد بنی استفق پر کلام کے ذیل میں ایک بہت کمی حدیث ذکر کی ہے جس میں بالفاظ بھی ہیں۔

ثم تلبئون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة فلعمرو الهك ما تدع في ظهرها شيئاً الامات تلبثون ما لبئتم ثم يوفي

المسكم والملائكة الذين مع ربك فاصبع ربك عز وحل بطوف في الارض و محلت علبه البلاد السيح وثانية وثانية وتعلق علبه البلاد المال عديث كوثابت وتعلق قر اروية على البن قيم في يوراز ورصرف كيام چناني فرماتي بين:

ملذا حديث حليل تنادي حلالته وفخامته وعظمته على انه قد خارج من مشكاة النبوة لا يعرف الإ من حديث عبد الرحمن بن المغيرة المدنى \_ حديث عبد الرحمن بن المغيرة المدنى \_

پھرعبدالرحمٰن بن مغیرة کی توثیق اور ان کمایول کے حوالول کے ذریعہ جن میں بیصدیث بخر بھی کی گئی ہے لمبا کلام کیا حالا تکہ خودان کے شائر دحافظ ابن کثیر نے البدایة والنہایة میں لکھا کہ: هدا حدیث غریب حداً و الفاطه فی بعضها نکارة

لینی به حدیث ائتهائی اوپری ہے اس کے بعض الفاظ میں نکارت ہے حافظ ابن تجریف النہذیب العبدیب میں عاصم بن لقیط بن عامر بن المنتفق العقبلی کے ترجمہ میں لکھا کہ : وہو حدیث غریب جدا جبکہ علامہ ابن قیم نے اس کی تا ئید میں کسی کہنے والے کے اس آول تک کوفل کرڈ اللہ

ولاينكر هذا القول الاجاحد او جاهل او مخالف للكتاب والسنة اه

#### ضعيف مديث إب احكام ش:

جہاں تک احکام شرعیہ میں ضعیف عدیث کے استعال کا تعلق ہے توجہ ورمحدثین ونقہاء کے طرز کمل سے صاف طاہر ہے کہ ضعیف سے تھم شرکی پر استدلال کیا جاسکتا ہے، جبکہ ضعف شدید نہ ہولیتنی سند میں کوئی مجم یا کذاب راوی نہ ہوضعیف حدیث سے استدلال کی چندصور تیں ہیں۔

> مبلی صورت مالی صورت

مئلہ میں اس کے علاوہ کوئی مضبوط دلیل ندہ و جملف مکا تب قکر کے تعلق سے اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ احتاف کے فزد کیک ضعیف السند صدیمث کی اجمیت:

امام الوصيف كاارشادي:

النحبر الضعيف عن رسول الله الولئ من القياس و لا يحل القياس مع و حوده - (أكلي لا بن حزم) يعنى باب مل الرضعيف عن رسول الله الولئ من القياس و لا يحل القياس مع و حوده - (أكلي لا بن حزم) يعنى باب مل الرضعيف حديث بحي موجود بهوتو قياس شرك اس سے استدلال كيا جائے گا۔ چنانچہ: نماز ميں قبقهہ سے نفض وضووالی حدیث بالقاق محدثين ضعيف حديث بالقاق محدثين ضعيف حديث بالقاق محدثين ضعيف سے حنفيہ نے اس كو قياس برمقدم كيا -

(اعلام الموقعين)

محقق این الہام فرماتے ہیں :الاست حب اب یشب بالضعیف غیر الموضوع ضعیف جوموضوع کی حد تک نہ پنجی ہوئی ہو،اس سے استخباب ٹابت ہوتا ہے۔ (فتح القدیریاب الوقل)

مثلاً حافیۃ الطحطا وی علی المراتی وغیرہ میں مغرب کے بعد چور کھات (جنہیں صلاقہ الا دابین کہتے ہیں) کومتحب لکھا ہے، دلیل حضرت ابو ہر مرد کی حدیث:

> من صلی بعد المغرب ست رکعات لم یتکلم فیما بینهن بسوء عدلن له بعباده ثنتی عشره سنه امام ترفدی نے اس مدیث کویم بن الی تعم کے طریق سے روایت کرکے فرمایا:

> حدیث ابی هریرة حدیث غریب لانعرفه الا من حدیث زید بن الحباب عن عمر بن ابی معنعم امام بخاریئ عمرکومنکرانحدیث کمهااور بهت ضعیف قرار دیا حافظ دیجی نے میزان پی فرمایا:

> > له حديث منكر ان من صلى بعد المغرب ست ركعات ووهّاه ابو زرعه\_

مرده کوفن کرتے وقت تین اپ کی ڈالتا پہلی بار منها حلقنا کم دومری بار فیها نمید کم اور تیمری بار و منها نمید بحث منازة اسری پڑھے کو (طماوی) بی ستحب کھا ہو لیا جا کم واحدی حدیث بروایت ابوا مامہ کہ جب حضرت ام کلوم بنت النی کافت کی تعدید کا تو میں بسم الله و فی سبیل الله کافوم بنت النی کافت کی میں بسم الله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله کی زیادتی ہے اس حدیث کی سند بہت می ضعیف ہے ذہبی نے تلخیص میں کہا ہے و هو خبر و او لان علی بن زید متروك ۔

فقهاه مالكيه كنزويك ضعيف السندهديث كااجميت:

امام ما لک علیہ کے نزد میک مرسل بمعنی عام منقطع جمت ہے جو جمہور محدثین کے نزد میک منعیف ہے، مالکید کی معتدر بن کتاب نشر المدو دعلی مراقی السعو د میں ہے:

علنم من احتماج مالك بالمرسل ان كلا من المتقطع والمعضل حجة عندهم لصدق الدرسل بالمعنى الاصولى على كل منها (اكما في التعريف باوهام من قسم السنن الى صحيح وضعيف للدكتور محمود سعيد مملوح.

شافعيه كزد يك معيف السندهديث كي اجميت:

مرسل حدیث امام ثافعی کے نز دیکے ضعف ہے، لیکن اگر باب میں صرف مرسل ہی ہوتو وہ اس ہے احتجاج کرتے ہیں حافظ سخاوی نے ماور دی کے حوالہ ہے بیہ بات منتج المغیث میں نقل کی ہے۔ صافظ ابن تیم نے نقل کیا ہے کہ امام شافعی کے زدیک ضعیف حدیث قیاس پر مقدم ہے۔ چنا نچہ انہوں نے صیدؤن (طا نفد کے قریب ایک جگہ کا نام ہے شوافع کے نزدیک وہاں شکار کرنامتع ہے)۔ کی حدیث کوضعیف کے باوجود قیاس پر مقدم کیا۔
قیاس پر مقدم کیا۔ حرم کی کے اندراوقات کروہہ میں نماز پڑھنے کے جواز والی حدیث کوضعیف کے باوجود قیاس پر مقدم کیا۔
من فاء اور عف : فلیتوضاً ولیبن علی صلاته

كوائي ايك تول كے مطابق باوجود ضعف كے قياس پرتر جے دى۔ (اعلام الموقعين)

حنابله كنزو يك ضعيف السند مديث كي أبميت:

ابن النجار منبل في شرح الكوكب المعير ريس امام احمد كاليقول تقل كياب:

نست اخسالف ما ضعف من الحديث اذا لم يكن في الباب ما يدفعه ليني باب شرضعيف حديث ، جواوراس كمعارض كوئي دليل نه جوتو بين اس كوچيور تاتيس جون.

حافظ ہروی نے ذم الکلام بیں امام عبداللہ بن احمہ نے آئی کیا ہے کہ: بیل نے اپنے والدے ہو چھا کہ ایک فض کو مسئلہ
ور پیش ہے اور شہر بیں ایک محدث ہے جو ضعیف ہے (ایک روایت بیں جو سی میں تمیز نہیں کریاتا) اور ایک فقیہ ہے جو اہل
رائے وقیاس بیل سے ہے وہ کس سے مسئلہ ہو چھے؟ فر مایا: اہل رائے سے تو ہو چھے بیں ، کونکہ ضعیف الحدیث ، قوی الرأے
سے بہتر ہے۔ (ذم الکلام)

فقد بنی کی مشتر رین کتاب المفنی میں ابن قدامہ ? نے لکھا کہ ذالنوافل الفضائل لایشتر ط صبحة الحدیث فیھا

نیزامام کے خطبہ کے دوران حاضرین کے احتیاء (اس طرح بیشنا کہ سرین زمین پر بودونوں گھٹنے کوڑے بول اور دونوں

بازوں باکسی کپڑے وغیرہ سے آئیں باعد حالیا جائے ) کی بابت لکھا کہ کوئی حرج نبیں ، کیونکہ چندا کی سے اسے مروی ہے ،

لیکن بہتر نہ کرنا ہے کیونکہ حضورا سے مروی ہے کہ آپ نے امام کے خطبہ کے دوران حیوۃ سے منع فر مایا ہے اس لئے اگر چہ عدید منعیف ہے ، افضل حیوۃ کا ترک بی ہے۔ (المغنی)

عدید ضعیف ہے ، افضل حیوۃ کا ترک بی ہے۔ (المغنی)

فقهاء محدثين كنزديك ضعيف السند مديث كاجميت:

حافظ ذہی نے امام اوز اگ کے متعلق لکھا کہ: وہ مقطوعات اور الل شام کے مراسل سے استدلال کرتے تھے۔ (میراعلام النبلاء)

امام ابوداود کے متعلق حافظ این مندونے کہا۔

و یہ خرج الاسناد الضعیف اذا لم یہ بعد فی الباب غیرہ کانہ اقوی عندہ من رأی الرحال لین امام ابوداود کا نم ہب ہے کہ جب کی باب میں آئیں شعیف حدیث کے علاوہ کوئی حدیث ٹیس ملتی تو اس کا اخراج کر



لیتے بیں کیونکہ ضعیف حدیث ان کے نزدیک قیاس سے قوی ترہے۔

طابريه كزويك معيف السند حديث كاجميت:

ابو محدابن حزم طاہری جن کا تشدد مشہور ہے محلی میں رکوع ہے پہلے تنوت پڑھنے سے متعلق صدیث بروایت حسن بن على لائے اوراس کے متعلق لکھتے ہیں کہ : بیرحدیث اگر چہاس لائق نہیں کہاس سے استعدلال کیا جائے لیکن چونکہ رسول القدا ے اس سلسلہ میں اور کوئی حدیث ہمیں ہیں ملی ،اس لئے ہم اے اختیار کرتے ہیں۔

دوسرى صورت

ا كرضعيف حديث يرحمل كرفي مين احتياط موتواس كوتمام حصرات اختيار كرت بين چنانچيام مووى جف اذ كار مين عمل بالضعيف كاستفائي مورتون كوذكركرت موي فرمايا:

الا ان يكون في احتياط في شء من ذلك كما اذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع والانكحة فالمستحب أن يستزه عنه

اس کی شرح میں ابن علان نے مثال وی کہ جیسے نقبها و کرام نے دھوپ سے گرم کئے ہوئے پانی کے استعال کو مکروہ لکھا ہے، صدیث حضرت عاکشہ کی بناء پر جوضعیف ہے۔ (شرح الاذ کار کمانی التعریف بادیام)

تيسري صورت

الحركسي آيت ياسيح حديث بين دوبيا دونة زائد معنول كااحمال بهواوركو كي ضعيف حديث ان معاني مين يه يمكسي ايك معني كو رائ قرارديتي بوه يادويا چند حديثين متعارض بول اوركوني حديث ضعيف ان بل سيركسي ايك كوتر جيح ديتي بوتوعلا وأمت اس موقع برضعيف مديث كي مدد عربي كاكام انجام دية بي .. يحداور صورتس

اس كے علاوہ كى ثابت شدہ تكم كى مسلحت وفائدہ معلوم كرنے كے سلسله بيل بھى ضعيف كاسباراليا جاتا ہے نيز حديث ضعيف الرمتلقي بالقول موجائ ادراس كمطابق فقهاء ماعام امت كاتمل موجائة وضعيف بضعيف بي نبيس رمتي اوراس کے ذریعہ وجوب اور سنیت تک کا ثبوت ہوتا ہے۔ تغصیل کے لئے دیکھئے : اثر الحدیث الشریف فی اختلاف الائمۃ الفتہاء سخ محمرعوامة اورالا جوبة الفاضلة كآخريس فيخ حسين بن محن كامقاله

سیداحمد بن الصدیق النماری المالکی رحمه الله کی اس چیم کشاعبارت کے ترجمہ پراس کڑی کو پہیں ختم کیا جار ہا ہے فرماتے

احكام شرعيه بن ضعيف ہے استدلال كوئى مالكيدى كے ساتھ خاص نبيس بلكه تمام ائمه استدلال كرتے ہيں اس لئے بيہ

جوشہور ہے کہ احکام کے باب میں ضعیف پر عمل تہیں کیا جائے گا۔ اپ عموم واطلاق پڑئیں ہے، جیسا کہ اکٹر نوگ بہتے ہیں

کوئکہ ہر سلک کی ان احادیث احکام کا آپ جائزہ لیں ، جن سے سب نے یا بعض نے استدلال کیا ہے تو آپ کو مجموئ طور

سے ضعیف حدیثوں کی مقدار نصف یا اس سے بھی زائد ملے گی ان میں ایک تعداد متکر ساقط اور قریب بموضوع کی بھی ملے گ

البتہ بعض کے متعلق وہ کہتے ہیں اس کو تلتی بالقیول حاصل ہے بعض کے متعلق اس کے مضمون پر اجماع منعقد ہے بعض کے

متعلق یہ قیاس کے موافق ہے مگر ان سب کے علاوہ الی بہت می حدیثیں بھیں گی جن سے ان کی تمام ترعلتوں کے باوجود

استدلال کیا گیا ہے اور یہ قاعدہ کہ احکام میں ضعیف حدیث پڑ عمل نہیں کیا جائے گا عکم رنظر انداذ کردیا گیا ہے کیونکہ شارع علیہ

استدلال کیا گیا ہے اور یہ قاعدہ کہ احکام میں ضعیف حدیث ہو، اسے تھوڈ کر دومر کی دلیل افقیار ٹیس کی جاسکتی اور ضعیف کے متعلق سے

الملام ہے جو بچوم مقول ہے ، اگر چواس کی سندضعیف ہو، اسے تھوڈ کر دومر کی دلیل افقیار ٹیس کی جاسکتی اور ضعیف کے متعلق سے

اقوی دلیل کی عدم موجود گی میں ضعیف سے استدلال کو ہمیں پر انجھنے کی بجائے اولی بلکہ واجب کہنا جا ہے ہاں یہ بات ضرور

بری ہے کہ اس کے تبیک ہیں میں دویہ اپنا کئیں کہ پہندیدگی اور اپنے غہ جب کے موافق ہونے کے وقت تو اس پر عمل کریں اور

بری ہے کہ اس کے تبیک ہیں دویہ اپنا کئیں کہ پہندیدگی اور اپنے غہ جب کے موافق ہونے کے وقت تو اس پر عمل کریں اور

باپٹد بیگ یا اپنے غہ جب کے وقت تو اس پر عمل کریں انتی ۔ (المثود فی والمتیار)

خلاصه كلام بيكه جب باب دكام من ضعيف عديث مقبول تو دير ابواب من بدرجه اولى مقبول بوكى -

#### ضعیف مدیث باباحکام کےعلاوہ شن:

جیبا کہ وض کیا گیا کہ ضعیف غیر موضوع عقا ندوا دکام کے علاوہ جمہور کے نزدیک قابل عمل ہے، عقا ندوا دکام کے باب میں تشدد اور فضائل ترغیب وتر ہیب اور مناقب وغیرہ میں تسائل کی بات حافظ سخاوی ? نے امام احمہ ؟ ابن معین؟ ابن المبارک ، سفیان توری اور ابن عینیہ سے نقل کی ہے۔

ما فظائو وين تواس براجماع كادعوى كياب، في كتاب موء اباحة القيام لاهل الفضل مي فرمات بي -

اجمع اهمل المحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها مما ليس فيه حكم و لاشء من العقائد وصفات الله تعالىٰ بالحديث الضعيف. (نقلًا عن التعريف باوهام)

الم مووى كى الارجين اوراس كى شرح فتح المبين لأبن حجر المكى الهيشمى كالفاظيس --

قد اتفق العلماء على حواز العمل بالحديث في فضائل الاعمال الانه ان كان صحيحاً في هس الامر فقد اعطى حقه، والالم برنب على العمل به مفسدة تحليل ولاتحريم ولاضياع حق الغير (الاحوبة العاصلة)

يعی فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر مل کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کیونکہ اگروہ واقعتاً سی تھی تواس کا حق اس کو میں ورنداس پر ممل کرنے ہے نہ تو حرام کو حلال کرنالازم آیا اور شاس کے پر مکس اور شدی کی تیم کا حق پا مال کرنا۔

معلوم ہوا کہ مسئلہ اجماعی ہے اور کوئی بھی حدیث ضعیف کوتجرہ و ممنوعہ قرار نہیں دیتالیکن چند بڑے محدثین واساطین علم کے نام ذکر کئے جاتے ہیں جن کے متعلق نیقل کیا جاتا ہے کہ وہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث پڑمل کرنے کے قائل نہیں ہے۔ (قواعد التحدیث للشیخ حمال الدین القاسمی)

ان اساطین میں امام بخاری، مسلم، یکی بن معین اور ابو بکر بن العربی ہیں، بعض معنرات نے ابوشامہ مقدی کا نام بھی لیا ہے۔

#### ضعیف مدیث کے بارے بس امام بخاری کامونف:

علامہ جمال الدین قائی صاحب قواعد التحدیث کے بقول بظاہرا مام بخاری کا ند جب مطلقاً منع ہے اور یہ نیجہ انہوں نے سے بخاری کی شرا نظا اور اس جس کی ضعیف حدیث کو داخل کا ب نہ کرنے ہے نگالا ہے ملامہ شیخ زاہد الکوثری نے بھی اپنے مقالات جس بہی بات ہی ہے۔ مقالات جس بہی بات ہی ہے۔ مقالات جس بہی بات ہی ہے ہی اپنے درست نہیں بلکہ اس مسئلہ جس امام بخاری کا موقف بالکل جمہور کے موافق ہے۔ جہاں تک مسیح بخاری کا تعلق ہے تو اولا : اس جس امام نے صرف میچ حدیثوں کا التزام کیا ہے لہذا اس میں کسی ضعیف حدیث کا نہ ہونا اس بات کوسٹز منہیں کہ امام کے نزویک ضعیف سرے سے نا قابل ممل ہے ، جبیا کہ کسی حدیث کا اس میں نہ ہونا اس بات کوسٹز منہیں کہ وہ غیر میچ ہے چنانچہ فود آپ نے احادیث آ داب واخلاق کا ایک گراں قدر مجموعہ الا دب المفرد مرتب فر مایا جس کی شرطہ بھی ہے اس مصبح ہے بہت فرومز ہے جتی کہ عصر حاضر کے بعض علم برواران مقاطمت سنت کوسیح المفرد اورضعیف الا دب المفرد کے جراح عمل کی مشقت اٹھائی پڑی۔

اس كماب بين امام بخارى في صعيف احاديث وآثارى ايك بؤى مقدار تخريخ كى ہے بلكه بعض ابواب تو آبادى ضعيف ہے ہيں ،اورآپ في ان سے استدلال كيا ہے جنانچ اس كرجال بين ضعيف ججبول محرالحديثا ورمتروك برطرح كے بائے جاتے ہيں مثال كے طور علامہ بين عبد الفتاح الوغدہ رحمہ اللہ فی الادب المفرد كی شرح فعنل اللہ العمد ہے بائيس احاديث و آثار اور ان كے رجال كے وال نقل كے ،ان يس ہے بطور نموند ملاحظ فرمائيں:

١ - الرنمبرين: على بن الحسين بن واقد المروزي معيف الحديث.

- ٢ حديث نمبر: من محربن فلان بن طلح مجهول اوضعيف متروك..

-١١٦ رغير : يس عبيد الله بن موجب قال احمد : الاعرف-

- ١٣ الرنمبر: ابوسعد سعيد بن البرزبان البقال الاعورضعيف..

۵۰ حدیث نمبر: میں سلیمان ابو إ دام یعنی سلیمان بن زید ضعیف کیس می تنه کذاب متر وک انجدیث ۔ دیست میں مصلی مان شریع کی صفیہ

-١ حديث تمبر: من ليث بن الي سليم القرش ابوبكر: ضعيف-

- عديث نمبر: ميل عبدالله بن المساور: مجهول .

-٨عديث نمبر : ميل يى بن اليهليمان : قال البخاري : منكر الحديث

شیخ محبدالفتاح ابوغدہ رحمہاللہ نے تقریب العہذیب سے الا دب المفرد کے رجال کو کھٹالاتو مستورین کی تعداد: دو۔ منعفاء کی تعداد: بائیس۔اور مجبولین کی تعداد: اٹھائیس نکلی مجموعہ بادن رواق۔اس جائزہ سے بخوبی واضح ہوگیا کہ فضائل کی جدیثوں کے تیس امام بخاری کامبلک وہی ہے جوجمہورکا ہے۔

مني بخارى من منظم فيدرجال كاماويد:

ٹانیاخودالجامع استی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جن کی روایت میں کوئی متعلم فیدرادی موجود ہے، جس کی حدیثیں بھد ثین کے اصول پر کسی طرح حسن سے او پر نیس اٹھ سکتی بلکہ بعض حدیثوں میں ضعیف راوی منفرد ہے ادراس کو داخل سمجے کرنے کی اس کے علاوہ کوئی تاویل نہیں ہوئی کہ اس کا مضمون غیراحکام سے متعلق ہے اور شار حین نے یہی تاویل کی بھی ہے۔ ملاحظہ ہوں چندمثالیس -: حافظ ابن جرر حمد اللہ نے مقدمہ فتح الباری میں جمرین عبد الرحمان الطفاوی کا ذکر کرتے ہوئے کھا:

قال ابو زرعة منكر الحديث واورد له ابن عدى عدة احاديث قلت إله في البخارى ثلاثة احاديث ليس فيها شء مما استكره ابن عدى ثالثها في الرقاق كن في الدنيا كأنك غريب وهذا تفرد به الطفاوى وهو من غرائب الصحيح وكان البخارى لم يشدد فيه، لكونه من احاديث الترغيب والترهيب\_

میرهدیث سے بخاری کی غریب مدیثوں میں سے ہے۔

لین کن فی الدنیا کا تک فریب (بخاری کماب الرقاق) حدیث کی روایت میں محدین عبد الرحمٰن الطفاوی منفرد ہے حافظ فرماتے ہیں: شاید کہ امام بخاری نے اس کے ساتھ تسائل کا معاملہ صرف اس وجہ سے کیا ہے کہ بیر ترخیب وتر ہیب کی حدیثوں میں سے ہے۔

عن ابى بن عباس بن سهل بن سعد عن ابيه عن جده قال :كان للنبى ا فى حائطا فرس يقال له الدحيف (كتاب الجهاد باب اسم القرس والحمار)

حافظ نے تہذیب العہذیب میں انی بن عمال بن کا بابت امام احمد ، نسانی ، ابن معین اور امام بخاری سے تفعیف کے جیزنقل کے عقیل نے کہا: اس کی کئی حدیثیں ہیں اور کسی پراس کی مثابعت نہیں کی گئی ہے۔ پھر حافظ نے فر مایا کہ: قد کورہ حدیث پراس کی مثابعت کی ہے۔ پھر حافظ نے فر مایا کہ: قد کورہ حدیث پراس کے بھی تی عبد المہیمن بن عماس نے مثابعت کی ہے کین وہ بھی ضعیف ہے، ملاحظہ ہوں بیالفاظ:

وعبد المهيمن يضاً فيه ضعف فاعتضد وانضاف الى ذلك انه ليس من احاديث الاحكام فلهده الصورة المحموعة حكم البخاري بصحته انتهى. الی بن عباس کے ضعف کی تلافی اس کے بھائی ہے اس قدرنیس ہوگی کہ صدیث کوئی کا درجہ دیا جائے تو اس خلل کواس پہلو سے پر کیا گیا کہ صدیث احکام سے متعلق نہیں ہے اس لئے چل جائے گی۔

محمہ بن طلحة بن مصرف الكوفی ان كاساع اپنے والدے كم نی بیں ہواتھا، امام نسائی ? ، ابن معین ? ، ابن سعد ? وغیر ہ ان كوضعیف كہائے ، تقریب بیل ہے : صدوق لہاوہام وانكر واساعہ من ابہیاصغر ہ۔ حافظ ابن مجرر حمدالقد مقدمہ (ص: ) بیس فرماتے ہیں۔

صحیح بخاری میں ان کی تین صدیتیں ہیں دوتو متابعت کی وجہ ہے درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے تیسری (ندکورہ بالا صدیث) ہے اس کی روایت میں محمد بن طلحه منفر دہیں مگریہ فضائل انگال ہے متعلق ہے بینی فضائل انگال کی صدیمت ہونے کی وجہ ہے چشم پوشی کی گئے۔

#### ضعيف مديث كي بارسكين المام سلم كاموقف

علامہ جمال الدین رحمہ اللہ نے امام سلم کے متعلق دلیل بددی کہ انہوں نے مقدمہ میں ضعیف ومشکر احادیث کے روابت کرنے والوں کی سخت ندمت کی ہاورائی سیح میں ضعیف حدیث کا اخراج نہیں کیا ہے لیکن امام سلم کی اس تشنیع سے بید کہاں ثابت ہوتا ہے کہ صنعفاء سے روابت کرنا مطلقا نا جائز ہے انہوں نے توضیح حدیثوں کو جمع کرنے والے پر بد بات ضروری قراردی ہے کہ وہ مشہور ثقدراو ہوں کی حدیثوں کو تلاش کر کے جمع کر نے ضعیف حدیث کے علی الا طلاق مردود ہونے پر ان سے کوئی صراحت منفول نہیں ہے۔ تاہم امام سلم نے بعض ضعفاء کی حدیثیں سیح میں متابعات و شوام کے طور پر اخراج کی بیں ،آپ نے مقدمہ میں حدیثوں کی تین تسمیں قراردی ہیں۔

وہ حدیثیں جو حفاظ متقنین کی روایت ہے ہیں۔ ۔وہ حدیثیں جوابیے لوگوں کی روایت سے ہیں جو حفظ وا تقان میں متوسط اور بظ ہر جرح سے محفوظ ہیں۔ -وہ حدیثیں جو ضعفاء دمتر دکین کی روایت سے ہیں۔

امام سلم کی اس مراحت اور سیح بی ان کے طرز عمل کے درمیان تطیق میں شراح نے مختلف یا تیں کہی بیں قامنی عیاض نے جوتو جید کی علامہ ذہبی اور نو وی نے اس کو پہند کیا ،اس کا خلاصہ رہے۔

اہام سلم نے جن تین طبقات کا ذکر کیا ہے ، ان جس سے آخری طبقہ ان رواق کا ہے جن کے جہم ہونے پرتمام یا اکثر علاء کا
اتفاق ہے اس سے بہلے ایک طبقہ ہے جس کا ذکر اہام نے اپنی عبارت بین نہیں کیا ہے اور وہ وہ اوگ ہیں جن کو بعض تو متبم
سیحتے ہیں اور بعض سیح الحدیث قرار دیتے ہیں۔ یہ کل چار طبقے ہوئے جس نے اہام مسلم کو پایا کہ وہ بہلے دونوں طبقوں کی
حدیثیں لاتے ہیں ، اس طرح کہ باب میں اولاً ظبقہ واولی کی حدیث تخری کرتے ہیں پھر مزید تفویت کے لئے طبقہ نانے کی
حدیثیں ذکر کرتے ہیں اور جب کی باب میں طبقہ واولی سے کوئی حدیث ان کے پائی میں ہوتی تو نانیہ ہی کی حدیث پر اکتفاء

کرتے ہیں پھر پچھا کیے لوگوں کی حدیثیں بھی تخ تئے کرتے ہیں جن کی بعض نے تفعیف اور بعض نے تو ثیق کی ہوتی ہیر ہے چو تھے طبقہ کے لوگ توان کوآپ نے ترک کر دیا ہے۔ (مقدمہ شرح نووی) امام ذہبی فرماتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ طبقہ واوئی وٹانیہ کی حدیثیں مساویا نہ طور پر لیتے ہیں، ٹانیہ کی معدود سے چند کو چھوڈ کرجس ہیں وہ کسی تسم کی نکارت سجھتے ہیں پھر متابعات وشوا ہد کے طور پر طبقہ وٹالٹہ کی حدیثیں لیتے ہیں، چن کی تعداد بہت زیادہ نہیں اصول ہیں تو ان کی حدیثیں شاید و باید ہی لیتے ہیں ہو متابعا و برا السائب لید بین الی سلیم یزید بین الی زیاد آبان بن صمعہ محمد بین اسحاتی اور محمد بین عمر و بین عاقمہ اور ان کی حیثیت کے لوگ ہیں۔ (سیراعلاء مالنبلاء)

### ضعیف مدیث کے بارے ش ایک غلط ہی کا زالہ:

اور سیحین کے تعلق سے جو کچھ عرض کیا گیا ،اس سے مکن ہے بعض الل علم کوشبہ ہوکہ پھر تو تسیمین سے اعتادا تھ جائے گا اور نیتجاً پوراز خیرہ حدیث مشکوک ہوجائے گا ،جب کہ سیمین کا اسے الکتاب بعد کتاب انڈہ ہونامسلم اور شفق علیہ ہے ، کیونکہ جب صیحیین تک ضعیف حدیثوں سے محفوظ نہیں رہیں تو دوسری کتب حدیث تو بدرجہ اولی محفوظ نہیں رہیں گی اور اس طرح پورا ذخیرہ حدیث تو بدرجہ اولی محفوظ نہیں رہیں گی اور اس طرح پورا ذخیرہ حدیث مشکوک اور نا تا بل اعتبار ہوجائے گا اور مشکرین حدیث کو انکار حدیث کے بیانہ ملے گا۔

اس سلیدین عرض ہے کہ ہم نے یہ کہائی کب ہے کہ میجین میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ جمہور امت کے نزدیک حدیثوں بیں صحت وحسن کا معیار مختف ہوتا ہے باب احکام (حلال وحرام) بیں سخت ہوتا ہے تو نصائل وغیرہ میں نرم۔

چنا نچ ہم نے بخاری شریف سے جومثالیں چیش کی جیں، ووا پی علتوں کے باوجود فضائل وآ داب کے باب کے اعتبارے بیٹائس ج بقدیا سمجھ جیں اگر چہ باب احکام میں جس درجہ کی سمحت مطلوب ہوتی ہے، ووان میں نہیں ہے ای لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو داخل سمجھ کرلیا۔

اس حقیقت کونظر انداز کرتے ہوئے بعض حضرات ہرباب ہیں صحت وسن کے ای معیار کو استعال کرنے لگتے ہیں جو
باب احکام کے لئے مخصوص ہاور وہ مجی صرف اسنادی پہلو ہے ،اس لئے مناسب خیال کیا گیا کہ ضعیف اور شکلم فیدر جال کی
عدیثوں کی بابت صحیحین کے صفین کا اصل موقف واضح کر دیا جائے ، تا کہ اس مخالطہ کی تخواتش باتی ندر ہے ۔ ور نہ سیحین کے
متعلق جمہورامت کی جورائے ہے ، وہی ہمارا بھی مسلک ہے کہ بید دونوں کتابیں صرف صحیح احادیث کا مجموعہ ہیں ۔ علائے شہراحمہ
عثانی نے مقدمہ فتح المہم میں صحیحین کی حدیثوں کے مفید طبع ویقین ہونے کے نظریہ کی ملل تروید کرنے کے بعد صحیحین کی
عظمت ومقام کی بابت حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارت نقل کی ہے اس جگہ ہم بھی آئیس عبارات کونل کرتا مناسب سی عظمت ہیں علامہ

عثانی فرماتے ہیں۔

اس بحث میں جو یکھیہم نے لکھا،اس سے ہمارامقصد معاذ اللہ اصحیحین یا دوسری کتب صدیث کی کسرشان ہیں ہے بلکہ ان کی بابت غلو کی تر دیداور ہر چیز کواس کے اصل مقام پرر کھنے اوراس کواس کا داجی جن دینے کی کوشش ہے درنہ ہم بحمراللہ! ان دونوں عظیم الشان کتابوں کے متعلق وہی نظر میدر کھتے ہیں جو ہمارے شیخ الشیوخ اور مقد احضرات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی برحمداللہ نے جہ اللہ البالغہ میں فرمایا ہے۔

ر ہیں صحیحین تو محدثین اس پر شفق ہیں کہان میں جو پہر مرفوع متصل کے قبیل سے ہے، وہ ہالکل صحیح ہے اور ان کتابوں کا ثبوت ان کے مصنفین سے بطور تو اتر ہے بلاشیہ جو تخص بھی ان کی شان گھٹائے گادہ بدعتی گمراہ اور مسلمانوں کے راستے کے علاوہ راستہ کی بیروی کرنے والا ہوگا۔ (مقدمہہ فتح المہم)

#### ضعیف مدیث کے بارے میں سی بن معین کامونف

این سیدالناس نے توعیون الاثر میں یکی بن معین کاند ہب مطلقاً رد بی نقل کیا ہے اور واقعہ بیہ ہے کہ ان کاند ہب جمہور کے موافق ہے شواہد درج ذیل ہیں:

جیدا کداوپر فدکور ہوا ہوا فظ سخاوی نے فتح المغید میں جن چندلوگوں سے (عقا کدوا حکام میں تشدد فضائل وغیرہ میں تسائل) نقل کیا ہے،ان میں ابن معین بھی جیں۔ (فتح المغید) - شیخ احمد مجدتور سیف نے مقدمہ تاریخ ابن معین میں لکھا کہ : سخین بن معین کی محمد بن اسحاق کے متعلق جورا کی منقول ہیں ،ان سے تنظماً پر طاہ ہر تیس ہوتا کہ اس کی حدیثیں مطلقاً قائل ترک ہیں چنا نچ فر مایا : نسفہ و لکن نیس بحد ابن اسحاق کے شاگر دزیاو بن عبد اللہ الرکائی کے متعلق فر مایا : نیس بن عبد اللہ الس بد فی المعازی و اما فی غیر ها فلا معلوم ہوا کہ ان کے نزد کے مغازی وغیرہ میں تو ابن اسحاق اور ان کے شاگر د مقبول ہیں احکام وغیرہ میں تہیں۔

#### الكافل لا بن عدى ريس ي

عن ابن ابی مریم، قال سمعت ابن معین بقول :ادریس بن سنان یکتب من حدیثه الرقاق این معین کنز دیک ادریس بن سنان کی حدیث رقاق (آداب وفضائل) کے باب میں قابل قبول ہے جبکہ بیضعیف ہیں۔ ضعیف حدیث کے بارے میں ابو بکرین العرفی کا موقف

یہ مالکی المسلک نقیہ ہیں ان سے ایسی کوئی صراحت تو نہیں کمی جس سے ثابت ہو کہ ان کے نزویک فضائل اعمال میں ضعیف م ضعیف حدیث قابل عمل نہیں البتداس کے برنکس ثابت ہے۔ - مرسل حدیث جوجہور محدثین وشافعیہ کے نزویک ضعیف ہے ، مالکیہ کے نزدیک اس سے استدلال درست ہے، وہ خوداس بات کُفِقل کرتے ہیں۔ المرسل عند نا حجة في احكام الدين من التحليل و التحريم وفي الفضائل وثواب العيادات، وقد بيها دلك في اصول الفقه (عارصة الاحوذي)

ضعیف کے معمول بہونے کی صراحت خودفر ماتے ہیں:

اگرچہ بیرحدیث مجبول کی روایت ہے ہے،لیکن اس پڑمل کرنامتخب ہے، کیونکہ اس میں خیر کی دعاء ہم نشین کی دل بنتگی اور اس سے محبت کا اظہار ہے۔

ضعیف مدیث کے بارے میں ابوشامہ مقدی کامونف

محدث ابوشامہ مقدی کی بات شیخ طاہر الجزائری نے توجیہ النظر رمی نقل کی ہے انہوں نے اپنی کتاب الہاعث علی انکار البدع والحوادث میں حافظ ابن عسا کروشتی کی ایک مجلس املاء کے جوالہ سے ماہ رجب کی نضیلت کے متعلق تین حدیثیں ذکر کیں۔اس کے بعد ککھا کہ:

كنت اود ال الحافظ لم يذكر ذلك قان فيه تقريراً لما فيه من الاحاديث المنكرة فقدره كان اجل من ان يحدث عن رسول الله ا بحديث يرى انه كذب اولكنه حرى على عادة حمّاعة من اهل الحديث يتساهلون في احاديث الفضائل النخ .

لینی کاش کمابن عسا کران حدیثوں کو بیان نہ کرتے ، کیونکہ اس سے منکر حدیثوں کورواج دیتا ہے آپ جیسے محدث کی شایان شان نہیں کہ ایک حدیث جس کوغلط مجھ دہے ہیں ، بیان کریں ۔ لیکن محدثین کی ایک جماعت جونصائل اعمال میں تسامل برتی ہے کے طریقہ کو آپ نے اختیار کیا۔ ب

شبيرا حرعتاني في الملهم من يرتبعره يول قرماتي بن:

محدث ابوشامہ نے فضائل دغیرہ بھی ضعیف پڑھل کے سلسلہ بھی تو کوئی نقذ ہیں کیا بلکدا بن عسا کرجیہے ماہر فن کے طرز عمل پر نکتہ جینی کی کہ انہوں نے ایک منکر حدیث بغیر کمی وضاحتی بیان کے عوام بی نقل فرمادی، جس سے عوام یا جس کواس فن سے مناسبت نہیں ابن عساکر کی نقل سے دھو کہ کھانے اور اس کو ٹابت سمجھنے کا اندیشہ ہے جبکہ محدثین کے نزویک یہ غیر ڈبت

#### ضعیف صدیث کے بارے میں ابن تیمیا کا موقف:

ابن تیمیہ بھی نصائل وغیرہ میں ضعیف پڑ مل کے مسئلہ میں جمہور ہے الگ نہیں ہو سکے اس دعویٰ کا بین ثبوت ان کی آ کتاب النکم الطیب ہے ، اس میں ضعیف حدیثوں کی تعداد کتنی ہے ، اس کا جواب علامہ ناصر الدین البانی دیں مے ، جنہوں نے سیجے النکم الطیب اور ضعیف المنکم الطیب میں خط امتیاز قائم کرنے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ (التحریف بادیام)



ضعیف صدیث کے بارے میں علامہ شوکانی کاموقف:

اگر چەعلامە شونگانی کی الفوائدالمجموعہ کی عمارت سے پیتہ چاتا ہے کہان کے نزدیک ضعیف حدیث مطلقانا قابل عمل ہے، لیکن ان کی اہم ترین تصنیف نیل الاوطار کی بیرعبارت اس کی ٹفی کرتی ہے۔

والايات والاحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الاستكثار من الصلاة بين المغرب والعشاء والاحاديث وان كان اكثرها ضعيفاً فهي منتهضة لمحموعها لاسيما في فضائل الاعمال.

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ مغرب دعشاء کے درمیان نوافل کی کثرت سے متعلق اکثر حدیثیں اگر چہضیف ہیں لیکن مجموعی حیثیت سے مضبوط ہیں ، خاص کرفضائل اعمال ہیں۔ نیز آپ کی کتاب تخفۃ الذاکر بین کا مطالعہ کرنے والاشخص تو ہمت ہی نہیں کرسکتا کہ ان کی طرف زیر بحث مسئلہ ہیں خلاف جمہور رائے کا اختساب کرے ، کیونکہ وہ تو ضعاف سے بھری پڑی ہے۔
کرسکتا کہ ان کی طرف زیر بحث مسئلہ ہیں خلاف جمہور رائے کا اختساب کرے ، کیونکہ وہ تو ضعاف سے بھری پڑی ہے۔
( ملاحظہ ہوالتعریف)

ان معروضات سے بید حقیقت آشکارا ہوگئی کہ ضعیف حدیث جبکہ موضوع نہ ہو، باب احکام دعقا کد کے علاوہ میں اجماعی طور سے بوری امت کے نز دیک قابل عمل ہے اور چونکہ فضائل منا قب ترخیب وتر ہیب سیر ومغازی کی احادیث کے ذریعہ غفلت سے بیداری اور دین پرعمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لئے پورے شدو مدسے ان کے خلاف ہوا کھڑا کیا گیا ہے، تاکہ فراسی احکام کی اہمیت کم سے کم تر ہوجائے، پھر ذیاں کے بعد زیاں کا احساس تک باقی ندر ہے۔

المتك عدم الاحت كاعذاركابيان:

( وَيُكُونُهُ تَقَدِيمُ الْعَبْدِ) لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّعُ النَّعَلَمِ ( وَالْأَعْرَابِيِّ ) لِأَنَّ الْفَالِبَ فِيهِمُ الْجَهْلُ ( وَالْفَاسِيِ ) لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَةَ ( وَوَلَدِ الزُّنَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبُّ يُتَقَفَّهُ فَيَغْلِبَ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَقِّى النَّجَاسَةَ ( وَوَلَدِ الزُّنَا) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبُّ يُتَقَفَّهُ فَيَغْلِبَ عَلَيْهِ الْطَهْلِهُ فَيَعْلِبَ الْجَهْلُ وَلَانَ فِي تَقْدِيمِ هَوُلَاءِ تَنْفِيرَ الْجَمَاعَةِ فَيُكُورَهَ ( وَإِنْ تَنَقَدُمُوا جَازَ ) لِفَوْلِدِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( صَلَّوْا خَلْفَ كُلُ بَرُّ وَفَاجِرٍ ).

:27

اورغلام کی تقذیم کروہ ہے کیونکہ اسے حصول علم کے لئے وقت نہیں ملتا ،اورا کرائی کی تقذیم بھی مکروہ ہے کیونکہ اکثر طور پر بیلوگ جاہل ہوتے ہیں اور فائن اس لئے کہ وہ دینی معاملات کا اہتمام نہیں کرتا اور تابینا اس لئے کہ وہ نجاست سے نہیں ہے سکتا (بطرین کمال) ،ولد زنا کی امامت اس لئے کروہ ہے کہ اس کا والد شفی نہیں جو تعلیم کا انتظام کرے ،ایسے افرادا کثر طور پر جاہل رہتے ہیں اور ان کی تقذیم سے لوگوں کو جماعت میں شمولیت سے نفرت پیدا ہوگی لئبذ انکوا ہام بنانا مکروہ ہے۔اور ان لوگوں کو مقدم کردیا تو جائز ہے کیونکہ نی کریم نفیقے نے فرمایا: ہر نیک و بدکے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو۔

#### نايينا آدى كى امامت من جواز وكرايت:

حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عبد الله این ام مکتوم رضی الله تعالی عنه کو ایٹا قائم مقام مقرر کیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں اور وہ نا بینا تھے۔ (سنن ابودا ؤد،ج اجس، ۸۸، دارالحدیث ملمان)

اس حدیث سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ نا بینے کی امامت بلا کراہت جائز ہے اس سلسلے بین حنی مسلک بین یفقهی روایتیں بھی وارد بین کداگر نابینا قوم کاسروار ہوتو اس کی امامت جائز ہے بلکہ بعض حضرات فر ماتے ہیں کداگر نابینا بہت زیادہ علم کا حامل ہوتو امامت کے سلسلے میں وہ اولی ہے۔ (شرح کنز،اشباہ والنظائر)

اندھا اگرتمام موجودین میں سب سے زیادہ مسائل کا جانے والا نہ ہوادراس کے سوا دومرا سیخ القرائت سیحیح العقیدہ غیر فاسق معلن حاضر جماعت ہے تو اند سے کی امامت کروہ تنزیبی ہے اوراگر دہی سب سے زیادہ علم نماز رکھتا ہے تو اس کی امامت انفال ہے، اگر حاضرین میں دومراسیح خوال بد تد بہبیا فاسق ملعن ہے اورا ندھا ان سب بیبوں سے پاک ہے تو اس کی امامت میں مور ہے، اورا گرمیح خوال صرف وی ہے جب تو اصلاً دومرا قالم امامت می نہیں۔

وُرِمُنَّارِ مِنْ بِهِ بِهِ مِنْ مِنْ بِهِ المامة اعمى الا ان يكون اعلم الفوم فهواولى اه منا بيني فض كى الممت ممروه تنزيبى ہے البته اس صورت ميں اس كى الممت اولى ہوكى جب وه دوسروں سے زياده صاحب علم ہو۔ ( ورمختار باب الالمامة مطبوعہ ملیع مجتبالی دہلی)

#### فاسق اكرامام بنادياجائية والمست جائزي:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہارے اوپر جہاد ہر سردارک ہمراہ خواہ وہ نیک ہو یا بدواجب ہے آگر چہوہ (سردار) گناہ کبیرہ کرتا ہواور تم پرنماز ہر مسلمان کے بیچھے واجب ہے خواہ وہ (نماز پر صانے دالا) نیک ہویا بدواجب ہے آگر چہ گناہ کبیرہ کرتا ہواور نماز جنازہ ہر مسلمان پرواجب ہے خواہ نیک ہویا بداگر چہ گناہ کبیرہ کرتا ہو۔ (ابودا کو)

جہاد واجب ہے کا مطلب میہ بیت البعض صور تول میں تو جہاد فرض مین ہے اور بعض صورتوں میں فرض کفاریاس صدیث ہے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے پیچھے ٹماز پڑھی جاسکتی ہے خواہوہ قاس تی کیوں نہ ہو بشرطیکہ اس کافسق کفر کی حد تک نہ بھنے چکا ہو قاست کے پیچھے ٹماز ادا تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے ٹماز پڑھنا بہر حال مکر وہ ہے۔علماء لکھتے ہیں کہ نیک بخت کی موجود گی میں فاست کو امامت نہیں کرئی جاہے۔ ٹماز جنازہ کے واجب ہونے کا مطلب میہ ہے کہ ہر مسلمان پر جنازہ کی نماز بڑھنا فرض کفایہ ہے۔

فاسق كى تعريف وتقلم:

امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں فاسق وہ ہے جو کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا اور وہی فاجر ہے، اور کبھی فاجر خاص زانی کو کہتے ہیں ، فاسق کے بیچھے نماز کروہ ہے پھراگر معلن نہ ہولینی وہ گناہ چھپ کر کرتا ہومعروف ومشہور نہ ہوتو کراہت تنزیبی ہے یعنی خلاف اولی ،اگر فاسق معلن ہے کہ علائے کبیرہ کا ارتکاب یاصغیرہ پراصرار کرتا ہے تو اسے امام بنانا گناہ ہے اور اس کے بیچھے نماز مکر وہ تحریکی کے پڑھنی گناہ اور پڑھ لی تو پھیرنی واجب۔ واللہ تعالی اعلم

(۲) ایک آ دھ بار پہننا گناہ صغیرہ اورا گر پہنی اورا تارڈ الی تو اس کے پیچھے نماز میں جرج نہیں اورا گرنماز میں ہینے ہوتو اسے امام بنانا اسے امام بنانا ممنوع اوراس کے پیچھے نماز مروہ ، یوں ہی جو پہنا کرتا ہے اُس کا عادی ہے فاسق معلن ہے اوراس کا امام بنانا گناہ اگراس وقت نماز میں نہ بھی پہنے ہو۔ گناہ اگر چہ صغیرہ ہوا سے چھوٹی بات کہنا بہت بخت جرم ہے ، اس شخص پر تو بہ فرض ہے ۔ اس شخص پر تو بہ فرض ہے ۔ (۳) صورت نہ کور میں اس مسافر کو امام کیا جائے کہ فاس کو امام بنانا گناہ ہے اور غلاخواں کے پیچھے نماز باطل ۔ ہے۔ (۳) صورت نہ کور میں اس مسافر کو امام کیا جائے کہ فاس کو امام بنانا گناہ ہے اور غلاخواں کے پیچھے نماز باطل ۔ (فادی رضویہ کیاب الصلو ق ، رضا فاویڈ پیش لا ہور)

صاحب تبيين الحقائق لكصة بين\_

تبیین الحقائق میں ہے: لان فی تقدیمه للامامة تعظیمة وقد وجب علیهم اهانته شرعا۔ کونکہ امامت کے لئے فاس کی نفزیم میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ اس کی اہانت شرعاً واجب ہے۔

(تبيين الحقائق باب الامامة المطبعة الكبري الاميريه بولاق مصر)

المام كرور ل اور ضرورت مندول كى رعايت كرف:

( وَلَا يُسَطُولُ الْإِمَامُ بِهِمُ الصَّلَاةَ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنَ أَمَّ قَوْمًا فَلِيُصَلَّ بِهِمُ صَلَاةً أَضْعَفِهِمُ ، فَإِنَّ فِيهِمْ الْمَرِيضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ )

2.7

ادرامام ان کولمی نمازند پڑھائے۔کونکد ٹی کریم آلی کے ساتھ نے فرمایا: جب کوئی فیض کمی قوم کونماز پڑھائے ۔ پس وہ ان میں ضعیفوں،مریضوں ادرضر درت دالوں کونماز پڑھائے۔(لیتن ان کی رعایت کریے)۔

قرائت كرف مى لوكول كيلة آسانيال عداكرف كابيان:

حفرت سیدنا ابومسعودانساری کتے ہیں کہ ایک شخص رسول الشفائی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں فلاں شخص کی وجہ سے منج کی جماعت میں نہیں آتا کیونکہ وہ قر اُت کمی کرتا ہے تو میں نے آپ تالیک کو کہ جسے میں نہیں اسے غصے میں نہیں و کہ میں اسے غصے میں نہیں در یکھا جتنا اس دن دیکھا۔ آپ تالیک نے فرمایا کہ اے لوگو اہم میں ہے بعض لوگ ایسے ہیں جودین سے متنفر کرتے ہیں۔ جو

کوئی تم میں ہے امامت کرائے تو مختصر تماز پڑھائے اس کے پیچے بوڑھااور کمزوراور کام دالا ہوتا ہے۔

(مجے مسلم، رقم ۲۱۸)

عورتوں کی جماعت کے مروہ ہونے کا بیان:

( وَيُكُوهُ لِلنَّسَاءِ وَحَلَفُنَّ الْجَمَاعَةُ ) لِأَنْهَا لَا تَخُلُو عَنْ ارْبِكَابِ مُحَرَّمٍ ، وَهُوَ قِيَامُ الْإِمَامِ وَسَطَّ الصَّفْ فَيْكُرَة كَالْفُرَاةِ ( فَإِنْ فَعَلْنَ قَامَتُ الْإِمَامُ وَسَطَهُنَّ ) لِآنَ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَعَلَتْ كَذَلِكَ ، وَحُمِلَ فِعُلُهَا الْجَمَاعَةَ عَلَى الْبِلَاءِ الْإِسْلَامِ وَلَا نَ فِي النَّقَلُمِ زِيَادَةَ الْكُشْفِ .

: 27

عورتوں کیلئے اسکیے میں ہمی جماعت سے نماز پر معنا مکروہ ہے۔ کیونکہ عورتوں کی جماعت حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں اورامام کا صف کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے۔ لبند ایہ کروہ ہوگا۔ جیسا نظیم دوں کی نماز کا تھم ہے۔ اورا گرعورتوں نے جماعت کرائی تو امام ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اس لئے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس طرح میں عاصت کرائی تو امام ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اس لئے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ ان کے تقدم میں کشف عورت ذیاوہ کیا تھا۔ اور آپ کی جماعت کا ابتداے اسلام پرمحول کرویا گیا ہے۔ اوروہ اس لئے ہے کہ ان کے تقدم میں کشف عورت ذیاوہ

حورتوں کی جماحت کرائے کا تھم:

عورت کی امامت خواہ فرض نماز میں ہویانقل نماز میں محروہ تجربی ہاوں پر کراہت عورتوں کی نقل نماز کی جماعت میں اور زیادہ شدید ہے کیونکہ نقل کی جماعت اعلان کے ساتھ مردوں کے لئے جائز نہیں تو عورتوں کے لئے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ چنانچہ حدیث شریف میں ہے: لا معیر فی جماعة النساء (اعلاء السنن)

لین مورتوں کی جماعت میں کوئی خرمیں۔ حضرت علی سے مروی ہے ووفر ماتے ہیں : لائوم السراق (اعلاء السنن) لین مورت امامت نہ کرے۔ ورمخارش ہے۔

(و) يكره تحريما (حماعة النساء) وأرفي التراويح أي غير صلاة المعنازة \_

عورت كے لئے شركی مسافت سفر ہوتو بغیر محرم کے سفر كرنا شرعاً ناجائزے ۔ جيسا كد متعدد احاديث سے بيات تابت ہے:
عن ابن عمر عن النبى فينظ قال: لانسافر المرأة ثلاثاً الا معها ذو محرم (صحيح البخارى)
حضرت النام مردى ہے كہ حضورات فرمایا : عورت تمن ون كرياير (مسافت) كا بغير محرم كے سفر تدكر مين ابن سعيد المحدرى قال تقبال رصول الله الايدل لأمرأة تو من بالله واليوم الآخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا و معها ابوها او ابنها او زوجها او انحوها لو ذو محرم منها۔ (صحيح مسلم)

حضرت ابوسعید خدر یفر ماتے ہیں کہ حضورا کا ارشاد ہے کہ: الله اوراس کے دسول پر ایمان رکھنے والی عورت کے لئے طال نہیں کہ وہ تین دن یا اس سے زائد کا سفر کر سے اللہ بیکراس کے ساتھ اس کا والد یا بیٹا یا شوہر یا بھائی یا کوئی دوسر امحرم ہو۔ حن عد الله بن عمر عن النبی اقال: بلا محل الأمرأة تومن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث الا ومعها ذو محرم۔ (صحبح مسلم)

حضرت عبدالله بن عمر ہے مروی ہے کے حضورانے ارشاد فرمایا : اللہ اوراس کے رسول پرایمان رکھنے والی عورت کے لئے طلال حلال نہیں کہ وہ تین دن کی مسافت کاسفر بغیرمحرم کے کرے۔

ندکورہ احادیث مبار کہ اور ان جیسی دو سزی احادیث سے یہ بات بالکل داشتے ہوجاتی ہے کہ تورت کے لئے بغیر محرم کے سنر کرنا جائز نہیں اور ان ہی احادیث کی بناء پر جمہور علما وامت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تورت کے لئے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں۔ چنا نچے ایام تو وی فرماتے ہیں

وقال المحهور: لا يحوز الامع زوح او محرم وهذا هو الصحيح للاحاديث الصحيحة - (شرح مسلم)

مذكوره حديث بير علم بين بين باقى عورت كودونون باتون كااختياد ہے كه اس كودهوكراستعال كرے يا كھينك دے اس فرح كه كى نظر اس پرند پڑے - واضح دے كه عورتوں كا طريقة فماز مردوں كے طريقة و فماز سے مختلف ہے اور بي فرق احاد يث و آثار صحاب ہے ثابت ہے جوكد درج ذیل ہے فماز بیس عورت كو تكم ہے كدوہ ہاتھ چھاتيوں تك الفائد : چنانچ مدى شريف بيس ہے ۔

عن والل بن حجر قال :قبال لي رسول الله ١ : يا وائل ابن حجر أذا صنايت فاحعل يديث جذاء اذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء تُدييها.. (مجمع الزوائد)

حضرت دائل بن مجرفر ماتے ہیں کہ مجھے حضورائے فرمایا :اے دائل بن حجر !جسب نمازشروع کروتو اپنے ہاتھ کا نول تک اٹھا دُادرعورت اپنے ہاتھ مچھا تیول تک اٹھائے۔

عورت تمازين مثر من كالبيف چانچ مديث شريف يس

عن ان عمر انه سئل كيف كان النساء يصلين على عهد رسول الله عَنْ قال : كن يتربعن ثم امرن ان يحتفرن (حامع المسانيد)

حضرت ابن عمر سے یو چھا گیا کہ خوا تمن حضورا کے عبد مبارک میں کس طرح نمازیز ھا کرتی تھیں؟ تو انہوں نے فر مایا کہ: پہلے چارزانو ہؤکر بیٹھتی تھیں پھرانہیں تھم دیا گیا کہ خوب سمٹ کرنمازادا کریں۔ عورت زمین کے ساتھ پہٹ کراور پیٹ کو رانوں کے ساتھ طاکر تجدہ کرے مدیرٹ شریف میں ہے۔ عن عبد الله من عمر قال قال رسول الله 1 : اذا حلست المرأة في الصلاة وضعت فحدها على فحدها الانحرى و اذا سنجدت الصقت بطبها على فخذيها > ترما يكون لها وان الله ينظر اليها يقول به ملنكتي الشهدكم الى غفرت لها ـ (بيهةي)

حعزت عبدالقد بن عمر فرماتے بیل کہ آنخضرت اکا ارشاد ہے : نماز کے دوران جب عورت جینے تو اپنی ایک دان کو دوسری ران پررکھے اور جب مجدہ میں جائے تو اپنے بہیٹ کواپئی دونوں رانوں سے ملا لے اس طرح کہ ذیادہ سے زیادہ سربر و میں جائے اور القد تبارک و تعالی اس کی طرف و کیھتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ :اے فرشتو ! تم گواہ ربو میں نے اس عورت کی بخشن کردی۔ دوسری حدیث شریف میں ہے۔

عن يزيد بن ابي حبيب ان رسول الله ا مرعلي امرأتين تصليان فقال زاذا سنجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل \_ (مراسيل ابي داود )

نبی کریم اللہ وعورتوں کے پاس سے گزرے جونما پڑھ رہی تھیں آپ انے فرمایا: جبتم بجدہ کروتو تم اپنے جسم کے بعض حصوں کوز مین سے چٹادواس لئے کہ اس میں عورت مرد کے ماننڈ بیس ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ۔

اذا سحدت المرأة فيلتحتفز ولتضم فعذيها (بيهفى :) لين جب عورت كده كركوسرين كبل بينهاورا في رائول كوطل في حسالة المرأة فقال تحتمع و تحتفز (مصنف رائول كوطل في حسرت عبدالله بن عبرالله ب

یعن ان سے عورت کی نماز کے متعلق ہو جھا گیا تو فرمایا کدسب اعصاء کو طلالے اور سرین کے بل بیٹے۔ اس بناء پر چاروں ائمہ کرام امام ابو صنیفہ امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد، اس بات پر شغق میں کہ عورت کا طریقہ نماز مرد کے طریقہ نماز سے مختلف ہے اور فقیماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیفرق ذکر کیا ہے۔ چنانچہ جوابیمی ہے:

والمرأة تنخفض في سجودها تلزق بطنها بفخذيها لان ذلك استرلها (وفي موضع الحرقال) وال كانت امرأة جلست على اليتها اليسرى واخرجت رجليها من الحانب الإيمن لانه استرلها . شرح صغير من به من من مناهم من المحانب الإيمن لانه استرلها . شرح صغير من به من من مناهم مناهم من مناهم مناهم مناهم مناهم مناهم من مناهم مناهم من مناهم مناهم مناهم مناهم من مناهم مناهم

نَدَبَ مجافاة اى :مباعدة رحل فيه اى :سحود (بطنه مخذيه) فالايحعل بطنه عليهما ومجافاة (مرفقيه ركبته) اى عرركتيه ومجافاة ضبعيه اى :ما فوق المرفق الى الابط حنبيه اى :عنهما مجافاة وسطا في الجميع واما المرأة فتكون منضمة في جميع احوالها\_ (دارالمعارف مصر)

شرح مهذب میں ہے۔

قال الشافعي و الأصحاب :يسن ان يحافي مرفقيه عن حنبيه ويرفع بطبه عن فحديه و تصم المرأة معصها الى معض (قال قبل اسطر) روى البراء بن عازب ان النبي اكان اذا سحد حح و روى حخى و الحخ الخاوى و ان كانت امرأة ضمت بعضها الى بعض لان ذلك استرلها ــ

المغنی میں ہے۔

وان صلت أمرالة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا قال ابن قدامة في شرحه اذا ثبت هذا فانها ادا صلت بهن قامت في و سطهن لانعلم فيه خلافا من رأى لها ان تؤمهن ولان المرأة يستحب لها التستر ولذلك يستحب لها التجافي\_

ندگورہ بالا احادیث مبارکہ وہ خارسحابہ اور ائمہ اربعہ کے اتوال سے عورت کا طریقہ ونماز خابت ہے وہ مرد کے طریقہ و نم زے جدا ہے اس لئے مرداور عورت کی نماز کی ادائیگ کو یکسال کہنا غلط ہے۔ دین تغلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد دینی تغلیمات پڑمل کرنا ہے جہاں دینی تعلیم کے مقصد سے انحراف ہوتا ہود ہاں تعلیم حاصل کرنا سے خبیں۔ اسکیل نمازی کے جماعت میں کھڑے ہوئے کا بیان:

( وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ ) لِحَدِيثِ ( ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى بِهِ وَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ ) وَلا يَتَأَخَّرُ عَنْ الْإِمَامِ :

وَعَنْ مُسَحَمَّدٍ رَحِمَةُ اللَّهُ أَنَّهُ يَضَعُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ عَقِبِ الْإِمَامِ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ ، فَإِنْ صَلَّى خَلْفَهُ أَوُ فِي يَسَارِهِ جَازَ وَهُوَ مُسِيءً لِلْآنَةُ خَالَفَ السُّنَةُ

( وَإِنْ أَمَّ الْنَيْنِ تَفَلَّمَ عَلَيْهِمَا) وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَتَوَسَّطُهُمَا ، وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَنَا ( أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَقَلَّمَ عَلَى أَنَسٍ وَالْيَتِيمِ حِينَ صَلَّى بِهِمَا ) فَهَذَا لِلْأَفْضَيلِيَّةِ وَالْأَثَرُ كَلِيلُ الْإِبَاحَةِ .

2.7

اورجس نے ایک شخص کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ اس کواپٹی دائیں جانب کھڑا کرے۔اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ اس لئے کہ دسول اللہ علیہ ہے۔ ان کو نماز پڑھائی اور ان کو دائیں جانب ہڑا کیا۔ اور مقتدی عباس رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ اس لئے کہ دسول اللہ علیہ ہے۔ ان کو نماز پڑھائی اور ان کو دائیں ہے کہ مقتدی اپنی انگلیوں کو امام کی ایڑیوں کے برابر رکھے۔ اور بہلا امام کے چیچے ندر ہے۔ جبکہ امام کے بائیں یا چیچے نماز پڑھی تب بھی جائز ہے۔ اور اگرا کے راس لئے کہ اس لئے کہ اس

€307﴾

ئے خلاف سنت کیا ہے۔

اوراگراس نے دو بندوں کی امامت کرائی تو امام ان دونوں پر مقدم ہو ۔ جبکہ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ ہے دوایت ہے کہ
ام دونوں کے درمیان کھڑا ہمو۔ اور بہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے دوایت بیان کی گئی ہے۔ اور ہماری دلیل میہ
ہے کہ نبی کر پر میان ہے حضرت انس اور پیٹیم ہے آگے کھڑے ہوئے اور ان دونوں نے آپ علی کے ساتھ تماز پڑھی ۔ لہذا میہ
دلیل فضیلت ہے اور اثر دلیل اباحت ہے۔

مرف ايك مقتدى يا دوبون توجها عت كاعكم:

حضرت عبدانند بن عباس رضی الله تعالی عند فریاتے میں کہ (ایک مرتبہ) بیں نے اپنی خالدام المؤسنین حضرت میمونه
رضی الله تعد لی عنہا کے ہاں رات گزاری چنانچہ (جب رسول الله سلی الله علیہ وسلم) (تہجد) نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں
آپ سلی الله علیہ وسلم کے با کمیں طرف جا کر کھڑے ہوگیا رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے اپنے چھھے سے میرا ہاتھ بکڑ کراس
طرح پھیرا (کہ) مجھے اپنے چیھے کی جانب سے لاکروا کیں طرف کھڑ اکرلیا۔ (صیح ابنخاری وسیح مسلم)
شرح اسنة میں کھا ہے کہ اس عدیث سے کئی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔

(۱) نظل نماز ہماعت سے پڑھنا جائز ہے۔ (۲) اگر جماعت صرف دوآ دمیوں کی ہولیتی آیک امام اور ایک مقتذی ۔ تو مقتذی کو امام کی دائیں جانب بھڑا ہونا چاہیے۔ (۳) نماز میں تھوڑا سامل جائز ہے۔ (۳) مقتذی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ امام سے آھے ہو کیونکہ رسول الله سلی الله علیہ دسلم فے حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عند کو آھے کی جانب سے پھیر نے کی بج نے آپ ہے جب نے تھے الله الله المراک ایسے آدی کے بیچے اقتذاء جائز ہے جس نے شروع سے امام کی نہیت نہ کر کھی ہو۔

ہدار میں نکھا ہے کہ صورت ندکور دہیں اگر تنہا مقندی امام کے چیچے یا یا کمیں طرف تماز پڑھے تو جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔

حضرت بابرض الله تو فی عند فریاتے میں کہ (ایک مرتبہ) رسول الله علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے آئر آپ سنی اللہ علیہ وسلم کی یا نمیں طرف کھڑا ہوگیا رسول الله علی الله علیہ وسلم نے (اپنے چھپے ہے) میرا (واہنا) ہاتھ پکڑا اور (اپنے چھپے کی جانب ہے مجھے الاکر) اپنی وائیں طرف کھڑا کر دیا۔ پھر جبارائن صحر آئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسم کی یا نمیں طرف کھڑ ہے ہوگئے رسول الله علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ اسم کھے پکڑے (لیعنی اپنے وائیں ہاتھ سے ایک کا بایاں ہاتھ پکڑا اور ایک با نمیں ہاتھ سے دوسرے کا دایاں ہاتھ پکڑا اور جمیں اپنی اپنی جگہ ہے ہٹا کراپنے چھپے کھڑا کر وائے (صحیح مسلم) ال حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مقتدی ایک ہوتو وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہوجائے اور اگر ایک سے زیادہ مقتدی ہول تو پھرسب امام کے چیچھے کھڑے ہول۔

قاضی نے کہا ہے کہ اس عدیث سے میر معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو ایک مرتبہ یا بغیرہ تنفے سے دومرتبہ حرکت میں ما ہے سے نماز یاطل نہیں ہوتی۔

عورتول اور بجول كي افتداء شي مردول كي نماز كاعكم:

﴿ وَلَا يَسَجُوزُ لِلرُّجَالِ أَنْ يَقَنَدُوا بِامْرَأَةٍ وَصَبِى ) أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ﴿ أَخُرُوهُنَّ وَهُنَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ﴿ أَخُرُوهُنَّ وَهُنَّ عَيْنَ اللّهُ فَالاَيْجُوزُ الْتِندَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهِ . فِي حَيْثُ أَخْرَهُنَّ اللّهُ فَلا يَجُوزُ الْتِندَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهِ .

وَفِي التَّوَاوِيحِ وَالسَّنَ الْمُطْلَقَةِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بَلَّخِي ، وَلَمْ يُجَوِّزُهُ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الْخِكَاتَ فِي النَّفُلِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ أَبِي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا لِأَنَّ لَهُ لَا يَخِلَانَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا لِأَنَّ لَهُ لَا يَخِلُونَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلُهَا لِأَنَّ لَهُ لَا يَكُولُ النَّالِعِ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْفَضَاء يُبِالْإِنْسَادِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَبْنِي الْقَوِي عَلَى الصَّعِيفِ ، لَهُ لَلْ اللهَ عَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ الْفَضَاء يُبالِولْسَادِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَبْنِي الْقَوِي عَلَى الصَّعِيفِ ، يَكُلُ السَّالِ اللهَ عَيْثُ لَا يَلْوَمُهُ الْفَالِقِ مَنْ اللهَ عَلَى الصَّعِيقِ اللهَ عَلَى الصَّعِيقِ اللهَ عَلَى الصَّعِيقِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّعِيقِ اللهُ اللهُ

27

اور عورت یا بی کی اقد اور خامر دول کیلے جائز تیل عورت کی اقد اوال کے جائز تیل کہ نی کریم اللے نے فرمایا تم عورتوں کومو خرکر و جیسے ان کو اللہ نے مو خرکیا۔ لہذا عورت کومقد م کرنا جائز تیل ۔ اور بی کومقد م کرنا اس لیے جائز تیل کہ دو الفل پڑھے والا ہے۔ لہذا مفترض کا اس کی اقد او کرنا جائز تیل ۔ جبکہ نماز تراوت اسٹن مطلقہ میں مشائخ ن نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ اور جائد میں مشائخ میں سے بعض نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ دیا ہے۔ جبکہ جارے مشائخ میں سے بعض نے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اور ا، م مجمد علیہ افرحمہ کے درمیان نفل مطلق کی صورت اختلاف کی تحقیق کی ہے۔ اور افتیار رید کی گیا ہے کہ یہ تمام نمازوں میں جائز تیس کے کوئی باطل ہونے پر بالا جما کا اس پر اس کی تف واجہ بیس کے کوئی اللہ جائے اس پر اس کی تھے۔ کوئی باطل ہونے پر بالا جماع اس پر اس کی تھے واجہ بیس کی کوئی ہے۔ اور میکی دلیل ہے کہ بیتر فیہ ہوئے پر بالا جماع اس پر اس کی تھے واجہ بیس کی کوئی ہوئے کی اقد او میں ایسانیس کی تک وہ نماز میں تحد ہے جائز ہے۔ لہذا معدوق میں رض کا اعتبار کیا جائے گے۔ جبکہ ناز میں کی تحد ہے جائز ہے۔ لہذا معدوق میں رض کا اعتبار کیا جائے گا۔ جبکہ بی کی اقد او میں ایسانیس کی تک دو تھی ہے۔

نابالغ كادامت كيار فتى احكام كايان:

حضرت عمروا بن سلمدرض الله تعالى عنه فرماتے بيں كه بم بانی كے كنارے رہتے تھے جونوگون كى گزرگاہ تھا قافلے بين كه بم بانی كے كنارے دہتے تھے جونوگون كى گزرگاہ تھا قافلے بين كہ بم بان سے بوچھتے تھے كہ لوگوں كے واسطے (ایک آ دمی لینی رسول الله سلی الله عليہ وسلم نے جودین بين سے گزرتے ہم ان سے بوچھتے تھے كہ لوگوں كے واسطے (ایک آ دمی لینی رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے جودین

نكالا ہے وہ ) كيا ہے؟ اوراس آ دى (لينى حضرت محمسلى الله عليه وسلم كى صفات كيا ہيں؟ وہ لوگ ہم سے بيان كرتے كه وہ (رسول صلى القدعليه وسلم) وعوى كرتے بيل كمالله في البيل (ابتائي برحق بنا) كربيبيا بهاور (قافلے كے اوك قرآن كى آ يتي سناكركبركرتے تھے كدير) ان كے ياس وى آتى ہے (اس طرح) ان كے ياس وى آتى ہے چنانچ ميس (رسول الله صلى القدعليه وسلم كاوصاف كوجوقا فلے والے بيان كرتے تھاور كلام كو) لين قافے والے جوآيتيں براھ كرسنايا كرتے ان كواس طرح يا دكرليتا تھا كويا وہ مير ہے سينے ميں جم جاتی تھيں (لينئ قر آن كی آئيتيں مجھے خود يا د ہوجا يا كرتی تھيں) اہل عرب (رسول الله صلى المدعليدوسكم كى جماعت كعلاوه) اسلام لانے كے سليلے ميں كمدے فتح مونے كا انظار كرر بے متھ (يعني ب سہتے تھے کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو ہم اسلام لا ئیں گے اور بیہ ) کہا کرتے تھے تھے ان (رسول ملی اللہ علیہ دسلم) کوان کی قوم پر جھوڑ دواگروہ اپنے لوگوں پر غالب آ سے اور مکہ کوفتے کرایا) توسمجھوکہ وہ سے نبی ہیں ( کیونکہ انکی اس ظاہری بےسروسامانی اور مادی کمزوری کے باوجودابل عرب پرغالب آجانا اور مکہ کوئتے کرلینا ان کامیجز ہ ہوگا اور میجز وصرف سیے نبی ہی سے صادر ہو سكتاب چنانچه جب الله في اين كابول بالاكيا اور مكه فتح بوكيا تولوك اسلام قبول كرنے كے ليے ثوث برے ميرے والد نے اپی توم پر پہل کی اورسب سے پہلے اسلام لے آئے جب وہ لیعن میرے دائدلوٹ کرآئے تو اپی توم سے کہنے لگے کہ اللد كانتم اميس سيح ني صلى الله عليه وسلم ك ياس آياتو آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب كه فلاس ونت مين اليي (اوراتن) نماز يرمواور فلال وقت مين اليي (اوراتني) نماز پرمو (لعني آپ نے نماز کی کیفیات اوراوقات بیان کئے) اور جنب نماز کا وقت ہوجائے توتم میں ہے ایک آ دی اذان دے ادرتم میں ہے جوآ دی قرآن زیادہ جائے والا ہووہ تمہاری امامت کرائے چنانچہ جب نماز کا وقت آیا اور جماعت کی تیاری ہوئی تو لوگوں نے آپس میں دیکھا (کہام کے بنایا جائے!) مجھے نیا وہ كونى قرآن كاجانے والانبيس تفاكيونكه مي ( پہلے بى سے ) قافلے والوں سے قرآن سيكھ رہاتھا چنانچ لوكوں نے مجھے آ سے كر دیا (اورنماز میں میری انتذاء کی) اس ونت میری عمر جھ ماسات سال کی تھی اور میرے بدن پر فقط ایک حاورتھی چنانچہ جب میں بحدہ کرتا تو وہ جا درمبرے بدن ہے برک جاتی تھی (اور کو کھے کمل جاتے تھے) قوم میں ہے ایک عورت نے (ریدد کمھے کر) كهاكه بمارے سامنے سے تم نوگ اپنے امام كى شرم گاہ كيول تنبيل ڈھا تكتے ؟ تب قوم نے كپڑا فريدااور ميرے ليكرته بنواديا اس مرتبے کی وجہ ہے جھے جیسی خوشی ہوئی ایسی خوشی جھی نہیں ہوئی تھی۔ ( سیجے ابخاری )

عام طور پر سنمہ لام کے ذہر کے ساتھ ہے گریہ عمر وجوقوم کے امام ہے تھے ان کے والد کے نام سلمہ میں لام زبر کے ساتھ ہے۔ اس کے بارہ میں علاء کے ہاں اختلاف ہے کہ عمر وابن سلم بھی اپنے والد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کرنے گئے یا نہیں؟ ای وجہ ہے اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا بیر سیحا فی نہیں یا ہیں؟ بظاہر تو بہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد تنہار سول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے بیان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔

حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه لڑ کے کی امامت کے جوازیمی ای حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ کڑ کے کی امامت جائز ہے البنة جمعے کی نمازیس نابالغ کڑ کے کی امامت کے سلسلے ہیں امام شافع کے دوقول ہیں ایک قول سے کہ نابالغ کڑ کے کی امامت کے جواز کے قائل ہیں اور دوسرے قول سے عدم ایک قول سے عدم جواز کا قائل ہیں اور دوسرے قول سے عدم جواز کا آبات ہوتا ہے۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رحم ہم اللہ تعالیٰ عیبم فر ، تے بین کہ ناب لغ کی امامت جائز نہیں ہے البتہ تفل نماز کے سلسلہ میں علاء حنفیہ کے ہاں اختلاف ہے جٹانچہ بلے کے مشائخ نماز میں نابالغ مڑکے کی امامت کے دواز کے قائل بیں اوراس پر ان کاعمل ہے نیز مصراور شام میں بھی اس پڑمل کیا جا تا ہے ان کے عداوہ و گیر عماء نے نفل نماز میں بھی نابالغ کڑکے کا مامت کو نا جائز قرار دیا ہے جٹانچہ علاء مادراء انہ کاعمل اس برے۔

زیلعی نے شرح کن میں اس مسئلے کے متعلق کہا ہے کہ امام شافعی نے اس مسئلے میں کہنا بانغ نز کے کی امامت جائز ہے حضرت عبد اللہ حضرت عبد اللہ اس مسئلے کے متاز کے سے استدلال کیا ہے لیکن ہمادے (بعنی احناف کے) نزدیک حضرت عبد اللہ این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی روشن میں کہ وہ لڑکا جس بر حدود واجب نہیں ہوئی امامت نہ کرے نا بالغ بڑ کے کی امامت بہ کرنیں ہے اس طرح حضرت عبد اللہ این عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہی بہی ہے کہ لڑکا جب تک مختلم ( یعنی بالغ ) نہ موجائے امامت نہ کرے۔

ہٰذا یہ جائز نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھنے والا نابالغ لڑکے کی افتداء کرے جہاں تک عمر وابن سلمہ کی اور مت کا تعلق ہے تواس کے بارے میں مید کہا جائے گا کہ ان کی اور میں دسول اللہ علیہ وسلم کے إرشاد کی بنا پر نیس تھی بلکہ بیان کی تو م کے لوگوں کے اینے اجتہاد تھا کہ عمر و چونکہ قافے کے لوگوں ہے قرآن کریم سیجھ بیکے تھے اس لیے ان کوانام بنادیا۔

بڑے تعجب کی بات ہے کہ مطرات شوافع مطرت ابو بکرصدیق، مطرت عمر فاروق رضی اللہ تع کی عنبم اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیمیم اجمعین کے اقوال سے تو استدلال نہیں کرتے۔ ایک نا بالغ کڑکے (عمروا بن سلمہ) کے فعل کو مشدل بناتے نہیں۔

نماز شرمفول كى ترتيب كابيان:

( وَيَصُفُ الرِّجَالَ لَمَّ الصِّبْيَانَ لُمَّ النَّسَاء ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لِيَبلِنِي مِنْكُمَ أُولُو الْأَخُلامِ
وَالنَّهَى) وَلَأَنَّ الْمُحَاذَاةَ مُفْسِدَةً فَيُوَخَّرُنَ ( وَإِنْ حَاذَتُهُ امْرَأَةٌ وَهُمَا مُشْتَو كَانِ فِي صَلاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتُ
صَلاتُهُ إِنْ نَوَى الْإِمَامُ إِمَامَتِهَا ) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَفْسُدَ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْتِبَارًا بِصَلابِهَا حَيْثُ
لا تَفْسُدُ .

رَجُهُ الاستِحْسَانِ مَا رَوَيْنَاهُ وَأَنَّهُ مِنُ الْمَشَاهِيرِ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُونَهَا فَيَكُونُ هُوَ النَّارِكُ لِفَرْضِ الْمَخَامُ فِي الْمَنْ الْمَشَاهِيرِ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ دُونَهَا فَيَنُو إِمَّامَتُهَا لَمْ تَضُرَّهُ وَلَا الْمَخَامُ عَلَى الْإِمَامِ ( وَإِنْ لَمْ يَنُو إِمَّامَتَهَا لَمْ تَضُرَّهُ وَلَا تَعَدَّمُ عَلَى الْإِمَامِ ( وَإِنْ لَمْ يَنُو إِمَّامَتُهَا لَمْ تَضُرَّهُ وَلا تَجُوزُ صَلَاتُهَا) لِلْأَنَ الِاشْتِرَاكَ لَا يَثَبُتُ دُولَهَا عِنْدَنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللّهُ ، أَلا تَرَى أَنَّهُ يَلُومُهُ التَّرْيِبُ لَحُوزُ صَلَاتُهَا ﴾ فَيَو النَّامِي كَالاقْتِدَاءِ ، إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِيَّةُ الْإِمَامَةِ إِذَا النَّمَّتُ مُحَاذِيّةً . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَالِهُ اللّهُ مَا لَا يَعْمَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

مردصف بنائی پھر نیچ اور پھر عورتیں صف بنائیں کیونکہ نی کر پھرائی نے فرمایا بھم میں سے بالنے مرد قریب رہیں کیونکہ عورت مرد کے مدمقا بل ہونا مضد نماز ہے۔ ابد اعور توں کو مؤخر کیا جائے ۔ اورا گر کوئی عورت مرد کے مدمقا بل ہوئی حالا تکدوہ دونوں میں ایک بی فر نہیں ترکی ہیں توںت کی نیت کی ہو جبکہ قیاس کا تقاضہ ہیہ ہے کہ مرد کی نماز فاسد نہ ہو۔ اورا ہام شافی علیہ افرحہ کا فرمان بھی بہی ہے۔ کیونکہ وہ عورت کی نماز پر ہو جبکہ قیاس کا تقاضہ ہیہ ہے کہ مرد کی نماز فاسد نہ ہو بہکہ استحسان کی دلیل دہ حدیث جو ہم بیان کر چکے ہیں اور وہ احادیث قیاس کرتے ہیں۔ اس لئے اس کی نماز فاسد نہ ہو گئے اس کرتے ہیں۔ اس لئے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ جبکہ استحسان کی دلیل دہ حدیث جو ہم بیان کر چکے ہیں اور وہ احادیث مشہورہ میں ہے۔ اوراس تھم میں خطاب مرد کو ہے نہ کہ عورت کو خطاب ہے۔ لہذا مرد ہی مقام فرض کا بیار کہ ہوگا اورا سی کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اورا گراف امران کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ جس طرح مقتدی کے آگے برخد جانے کی وجہ سے اس کی نماز خاسر نہیں ہوتی ۔ اورا گراف میں ۔ اور عورت کی نماز خاس نہیں کو خورت کی مفاز جائز نہ ہوگی۔ اورا گراف کی نہیں دونیوں سے اور عمل میں امام زفر علیہ الرحمہ نے اختیال نے بیا ہوگی۔ بیان کر سے بیان کر میں ہوتی ہوئی اس میں امام کر خورت کی امتام کا زم ہو نے دہ نہوں ہوئی میں دوروایات ہیں۔ اوران دونوں روایات میں فرق ہوئی ہوئر سے اور اس میں اوران دونوں روایات میں فرق ہوئی ہوئر سے اور درا ہیں کو فران نیاز کا فسادادل میں لازم ہونے کی وجہ سے ہواورو در ایک فیاد فیاد نمی اختیال ہے۔

شرح

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم ے دوایت ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری نے کہا کہ کیا میں تم کو نی صلی التہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ یہ وال کی صف بنائی ، پھران کے نماز کا طریقہ نہ یہ وال کی صف بنائی ، پھران کے بیچے نابالغ لڑکوں کی تب آپ نے نماز پڑھائی۔ ابو مالک نے آپ کی نماز کا تذکرہ کرے کہا کہ آپ نے قرمایا نماز اس طرح بہوتی ہے جبدالاس نے کہا میرا خیال ہے آپ نے نماز پڑھائی۔ ابو مالاک ہے آپ کی نماز کی میری امت کی نماز یک ہے۔

(سنن ابودا ؤد، ج اجل ۹۸ ، دارالحديث مليان)

حفرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا مردوں کے لیے سب سے بہتر صف بہل صف بہالی صف بہالی صف بہالی صف بہالی صف بہالی صف بہالی صف ہوتی ہے متصل ہوتی ہے (اور عور تول کے لئے بہتر صف ان کی آخری صف ہے اور بر یصف ان کی پہلی صف ہے) کیونکہ وہ مردوں کے قریب ہے۔ (سنن ابوداؤدج ایس ۹۹، دارالحدیث ملیان)

ىخاذات مفسدە كىشرا ئىلاكا بيان:

﴿ وَمِنْ شَوَائِطِ الْمُجَاذَاةِ أَنْ تَكُونَ الِطَّلَاةَ مُشْتَرَكَةً ، وَأَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً ، وَأَنْ تَكُونَ الْمَرَّأَةُ مِنْ أَهْلِ الشَّهُوَةِ .

وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ) لِلْآلَهَا عُـرِفَتْ مُفْسِلَةً بِالنَّصُّ ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَيْرَاعَى جَمِيعُ مَا وَرَدَ بِدِ النَّصُّ .

:27

اور تماز کوفاسد کرنے والی محاذات کی شرائط میں ہے ہے۔ کہ وہ نماز مشتر کہ مطلقہ اور وہ مورت اہل شہوت میں ہے ہواور اس طرح مرد دعورت کے درمیان کوئی پر دہ حائل بھی نہ ہو۔ کیونکہ محاذات کے مفسد نماز ہونے کا بھم نیس ہے معلوم ہوا ہے جبکہ سیحکم قیاس کے خلاف ہے۔ لبند اان تمام احکام میں نص کی رعایت کی جائے گی۔ جوان کے بار نے میں وار دہوئی ہے۔ مورت کے محاذات سے مردکی نماز فاسد ہوئے کے شرائکا ومسائل:

نماز میں عورت کا مرد کے آگے یا مرد کے برابر میں کھڑا ہونا اس طرح پر کہ عورت کا قدم مرد کے کسی عضو کے مقابل نماز کے دوران میں کسی دفت بھی ہوجائے مرد کی نماز کو فاسد کرد ہے گا اور قدم کا برابر ہونا پنڈلی یا مخنے کے برابر ہونے سے ہے، شرا کا محاذ ات گیارہ ہیں جو بید ہیں۔

ا ، و دخورت! یی بوجوشہوت کی حدکو پی گئی ہواور جماع کے لائق ہواگر تا بالغ ہو، عمر کا اعتبار نہیں بلکہ جسم کی ساخت کا اعتبار ہمیا گرچہ نوسال سے کم عمر کی ہواورا گرزیادہ عمر کی ہے لیکن ساخت کے اعتبار سے جماع کے قابل نہیں تو نماز فاسدنہ ہوگی ، بردھیا عورت کے محاذات ہے بھی نماز فاسمہ ہوجائے گی خواہ وہ کتنی بی عمر کی ہو۔

، دونول ركون و دوان مائر ير مديمة وليد

۳ . دونوں تحریمہ کی روے نماز بیل شنرک ہوں لینی دونوں ایک ہی امام کے مقتدی ہوں یا عورت نے اپنی محاذی مرد کی تحریمہ پرتحریمہ ہاندھی ہواور خواہ عورت ایک یا دور کھت بعد میں آ کرشال ہوئی ہو۔ م . دونوں ادا کی رُوسے نماز میں مشترک ہوں بینی وہ مرداس عورت کا امام ہویا وہ دونوں کسی دوسر نے تخص کے مقتدی ہوں خواہ شرکت حقیقتاً ہوجیسا کہ مدرک!ورخواہ حکماً ہوجیسا کہ لاحق جب کہ و۔ اپنی لاحقانہ نماز میں ہو۔

۵ . مردم كلّف بوليعني عاقل وبالغ بو ـ

۲ ، عورت عا قله ہولیعنی ایس ہوجس کی نمازی ہوتی ہوئی ہوئیس مجنونہ یا حینس یا نغاس والی عورت کے محاذات ہے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔

2. امام نے اُس عورت کی یامطلق عورتوں کی امامت کی نیت کی ہو، نیت کے دفت عورتوں کا حاضر ہونا ضروری نہیں نیت شروی فراز کے وقت معتبر ہے نماز شروع کرنے کے بعد اگر عورتوں کی امامت کی نیت کی ہی نہیں تو محاذات سے مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ عورت کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی جعد دعیدین جس عورتوں کی امامت کی نیت شرط مہیں ہے ہی تھے ہے ہیں ان نماز وں جس ان کی امامت کی نیت کرے یا نہ کرے مرد کی نماز عورت کے عاذات سے فاسد ہو حائے گی۔

ایورے رکن میں محاذات برابر دہی ہواس ہے کم میں مفسد نہیں۔ اوروں کی نماز پڑھنے کی جہت ایک ہی ہو۔
 نماز شروع کرنے کے بعد شامل ہونے والی عورت کو پیچے بٹنے کا اشارہ نہ کرنا مرد کی تماز کو فائند کرتا ہے ہیں اگر اس نے عورت کو پیچے بٹنے کا اشارہ کر دیا تو مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ عورت کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ مرد نے اپنا فرض اوا کر دیا اور عورت نے اپنا فرض ترک کیا۔

يحصروالى تمام صقول كيتمام آ دميول كي نماز فاسدكرتي بير \_ (زيدة الفقد، كماب الصلوة) عوراول كيك جماعت كراني كابيان:

﴿ وَيُكُرَهُ لَهُنَّ حُضُورٌ الْجَمَاعَاتِ ﴾ يَعْنِي الشُّوَابُّ مِنْهُنَّ لِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ﴿ وَلَا بَأْسَ لِلْعَجُوزِ أَنْ لَنَحُرُجَ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ) وَهَـذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ (وَقَالَا يَخُرُجُنَ فِي الصَّلُواتِ كُلُّهَا ) لِأَنَّهُ لَا فِينَهَ لِقِلَّةِ الرَّغْيَةِ إِلَيْهَا فَلَا يُكُرَّهُ كَمَا فِي الْعِيدِ.

وَلَمُهُ أَنَّ فَرَطَ الشَّهَقِ حَامِلٌ فَتَقَعُ الْفِتَنَةُ ، غَيْرَ أَنَّ الْفُسَّاقَ الْبَشَّارُهُمْ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْجُمْعَةِ ، أَمَّا فِي الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ فَهُمْ نَائِمُونَ ، وَفِي الْمَغْرِبِ بِالطَّعَامِ مَشْغُولُونَ ، وَالْجَبَّانَةُ مُتَسِعَةٌ فَيُمْكِنُهَا الِاعْتِزَالُ عَنْ الرَّجَالِ فَلَا يُكُرُّهُ .

اور عورتوں کا جماعتوں میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔ لینی جوان عورتیں کیونکہ انہی سے فتنے کا خوف ہے۔ جبکہ فجر ہمغرب اور عشاء گی نماز میں بوڑھی مورتوں کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ سیام اعظم رضی الندعنہ کے زو یک ہے جبکہ صاحبین نے نز دیک و وتمام نماز وں کیلئے نکل سکتی ہیں۔ کیونکہ ان کی طرف قلت رغبت کی دجہ ہے کو کی فتنہیں ۔لہذ نماز عید کی حرح ان کیلئے کو کی

اورامام اعظم عليه الرحمه كے نز ديك شدت شهوت جماع كاسب ہے۔ لبذا فتنه داقع جو گائيكن ظهر عصراور جمعه ميں ف ق منتشر ہوتے ہیں۔اور نجر دعشاء میں وہ موئے ہوتے ہیں۔اور مغرب میں کھانے میں مصروف ہوتے ہیں۔اور جنگل وسیع ہے لہذاعورتوں کا مرد دل ہے الگ رہناممکن ہے۔لہذا (عید کی نماز کیلئے)ان کا نکلنا کروہ نہیں۔

### عورت کی جماعت کی شرمی حیثیت:

آ كسفورد من امريكهب درآ مده ايك صاحبه امينه ودونا ي توريت في دل باره مردوزن كي مخلوط جماعت كي الامت کی اورجس فننے کا آغاز اس عورت نے امریکہ میں کیا تھا۔ اُسے وہاں پنیتا نہ دیکھ کراب برط نیہ کا قصد کیا ہے جہ ں اس کی يذيرانى درجن سي بحى كم افراد نے كى بىم يكى كرستے بيل كه "الا ان الفتنة نائمة "أحس الله من ايقظها : فيرو رفت خوابیدہ ہے،اور جوائے جگائے وہ لعنت کاستحق ہو۔

شرکی اعتبارے ہم ان تین مسائل پر گفتگو کریں گے۔۔خواتین کامسجد میں نماز پڑھنا۔۔ ایک عورت کاعورتو ک جماعت کی امامت کرنا۔۔ایک عورت کامحلوط جماعت کی امامت کرنا۔

پہلے مسکلہ کی حد تک اب کسی ابہام کی مخبائش نہیں ہے قرن اول میں خوا تین مسجد نبوی میں نرز پڑھ کرتی تھیں ،حضرت

من الله عندامامت كرتى بين، نبي كريم القصيح كي نماز برصطة تقيدا ورورتين ابني جا در دن بين لبني اس حالت مين نماز ہے داپس جاتی تھیں کہ اندھیرے کی بنا پر بیجیانی نہیں جاتی تھیں۔ بیرحدیث سنن ابی دا ؤد کے علاو د دوسری کتب حدیث میں بھی موجود ہے لیکن ہم اس صفحون میں باقی ا حادیث بھی سنن ابی داؤد کے حوالہ ہے بیش کررہے ہیں۔اور چونکہ نماز خواتین ہر ہا جماعت واجب نہیں ہے اس کئے رسول التعلیق نے اُنہیں گفر پر نماز پڑھنے کی تلقین کی اور اُسے زیادہ بہتر قر اردی ۔ جبیہا کہ ان دور دایتول ہے معلوم ہوتا ہے۔

ا مام احمدا بی سند کیساتھ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن موید الانصاری اپنی تھو بھی اُم حمید (جو کہ ابی حمید الساعدی کی بیوی تھیں ) کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کدوہ نی کر پیمنائی کے پاس آئیں اور کہا کداے اللہ کے رسول ایس آپ کیساتھ نماز پڑھنا عابتی ہوں۔ آب نے فرمایا : میں جانتا ہوں کہتم میرے ساتھ نماز پڑھنا پیند کرتی ہولیکن تمہارے لئے اپنے گھر (بیت) میں نماز پڑھنا، اپنے گھر کی جارد بواری (حجرة) میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، ادر تمہارے لئے اپنے گھر کی جارد بواری میں نماز پڑھنا ،اپنے آئنن ( دار ) میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔اور تمبارے لئے اپنے آئنن میں نماز پڑھنا ،اپنی قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے ،اور تمہارے لئے اپنی قوم کی مجد میں تماز پڑھنا،میری مجد میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ بیماں جہاں لفظ "دار" استنعال ہوا ہے اسے میں نے آئٹن لیا ہے، لیکن آس سے محلہ بھی مراد لیا جہ سکتا ہے حضرت

عائشہ رضہ القدعنہ کی اس حدیث کی بڑا پر کہ رسول القعیصی نے گھروں (وور ، جمع دار) میں مساجد بڑانے کا حکم دیا اور کہا کہ أنبيل صاف ركها جائے اورخوشبوے بھر پورركھا جائے۔ (ابوداؤد)

شارح لکھتے ہیں کہ یہان دور سے موادمحلّہ ہے کہ جس میں گھریائے جاتے ہیں دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود سے مرونی ہے کہ بی کر پم میں نے فرمایا : عورت کی نماز اپنے جمرہ لینی جارد بواری سے زیادہ اپنے گھر میں انتفل ہے۔اوراس کی نمازات سونے کے کمرے میں گھرے زیادہ افضل ہے۔ (ابوداؤد)

یہاں جارد بواری کے مقابلہ میں گھر (بیت) کالفظ اندرون خانہ کی طرف اشارہ کرریا ہے۔ کو یا انضیت کے امتیار سے تر شیب بوں ہوگی۔

مونے کا کمرہ (بیڈروم) پھراندرون خانہ (بیت) ، پھر جارد یواری (ججرہ) پھرآ تگن یا مخلہ کی مسجد (وار) ، پجرمحلہ کی ب مع معداً م ميدكي ندكوره بالاحديث كا متيجه بير ب كريم الله كالسيحت سننے كے بعد أنبول نے اپنے گھر كة خرى م كوشے ميں مىجد ( يعنی نماز كی جگه ) بنائی اور الله كی تتم و واپنے اللہ ہے ملنے تک و ہاں تماز پڑھتی رہیں۔ نی کریمالی ہے۔ جہاں خواتین کو مجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی وہاں چند سرید ہدایات بھی دیں۔ بروایت عبداللہ بن عمر اُنہوں نے ارشاد فرمایا :ا بِی عورتوں کومسا خدے نہ روکو،لیکن وہ اس طرح کلیں کے خوشہو <sub>سے</sub>

عاری ہوں (ابوداؤد:) پھر بتایا کہ ان کی صفیں مردول کی صفوں کے بیچھے ہوں۔حضرت ابو ہر ریاۃ راوی ہیں کہ رسول امتعالیہ نے ارشاوفر مایا : مردول کی بہترین مفیل بہا مفیل ہیں اور بدترین آخری۔ (سنن ابودا دُد، جا اس ۹۹ ، دارالحدیث ملتان) عورتول کی بہترین صفی آخری ہیں اور بدترین بہلی۔(ابوداؤد:) یہاں بہترین اور بدترین اس لحاظ ہے ہے کہ مردوں اورعورتوں میں جتنا بعد نبوگا وہ بہتر ہوگا۔مردوں کی آخری صف اورعورتوں کی بہلی صف چونکہ قریب قریب ہوں گی جہاں ایک دوسرے کودیکھنے اور نماز میں خلل واقع ہونے کا امکان ہوگا ،انہیں بدترین قرار دیا۔

اک کا مداوام تجدیش مردول اور عورتول کے درمیان پردہ لٹکانے یاعورتول کے لئے علیحدہ باپردہ جگہ بنانے سے ہوسکتا ہے جیسا کہ آئ کل مساجد میں کیا جاتا ہے جن میں مجدنبوی بھی شائل ہے۔احادیث کی کتب سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے كەخودىسحابەك دورميں بياحساس اجاڭر جوناشروع جوگياتھا كەمساجد بين تورتول كۆت نے سے فتنه كو جوامل سكتى ہےاس ليے لعض لوگ مساجد میں عور توں کے آنے پرخوش نہیں تھے لیکن نبی کریم آلات کی عطا کردہ اجازت کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے - ال صمن ميں بيرتين احاديث ملاحظه موں \_حضرت عائشہ رضى الله عنه كہتى ہيں :اگر نبى كريم الله اس زيانے تك موجودر بيتے اور دیکھتے کہ عورتوں نے کیا گل کھلائے ہیں تو انہیں وہ مجدول ہیں آنے سے ایسے ہی روک ویتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں . كوروكا كميا تقيا\_ (ابوذاؤد: )

این عمر رضی الله عند کہتے ہیں کہ نبی کر بم اللہ نے ارشاد فر مایا :عورتوں کورات کے وقت مسجد جانے کی اجازے دیدو، اُن كاليك بينا (بلال ياواقد) كبتائه كمانشك فتم : هم اجازت نبيس ديس عير، الله كي فتم اجم اجازت نبيس ويركي اس پر عبدابشہ بن عمر انہیں خفا ہوئے اور اپنے عصد کا اظہار کیا اور کہا: میں کہدر ما ہوں کہ القد کے رسول ملاتے فرماتے میں : أنہیں اجازت دوادرتم كہتے ہوكہ ہم اجازت نہیں دیں ہے؟ (ابوداؤد :) يبال ہم عاتكہ بنت زيد كا قصه بھى درج كرتے ہيں۔عالكم،سعيد بن زيدكى بہن ہيں جوعشرہ بالجند بيں سے ہيں ،ان كى پہلى شادى ابو بكرصد يق سے ميے عبدالله سے ہوئی جوط کف کے محاصرے میں شہید ہوئے ، دوسری شادی زید بن الخطاب سے ہوئی جو بمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے ، تیسری شادی حضرت عمرے ہوئی ادر شادی کے وقت انہوں نے شرط رکھی کہ وہ نہ اُنہیں ماریں گے ، نہ حق ہات سے روکیس کے اور ندمسجد نبوی میں نماز پڑھنے ہے منع کریں گے۔حضرت عمر رضی اللہ عند کی شہاوت کے بعد زبیر بن العوام نے بھی ندکورہ شرطول پراُن سے شادی کی لیکن دہ اُن کامسجد میں نماز پڑھنا پیندنہیں کرتے تھے،اس کیے انہوں نے بیرحیلہ کیا کہ رات کے وتت اُن كے راسته ميں چھپ كر كھڑ ہے ہو گئے اور جب وہ گذر رہى تھيں تو اُن كے كو ليے يرز ور ہے ہاتھ مارا۔ وہ فور اُلوث آئیں اور کینے لگیں : داللہ، زمانہ خراب ہو گیا ہے۔اس کے بعد پھردہ بیں نکلیں (ابن حجر:الاصابة)

حضرت عمر رضی الله عند نے مسجد نبوی میں عور تول کے لئے علیحدہ دروازہ مخصوص کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کواس دروازے سے

رافل ہونے ہے منع کیا کرتے تھے اور بقول نافع اپنی وفات تک اس درواز ہے ہے خوددافل نہیں ہوئے (ابوداؤد)
اب رہادوسرامسکلہ کہ مؤرت ، عورتوں کی جماعت کی امامت کرسکتی ہے یا نہیں ، تو اس بار ہے میں بھی کوئی اختایا ف نہیں کہ
ایسا کرنا جائز ہے۔ عبدالقدین عباس کہتے جیس کہ عورت عورتوں کی امامت کرائے تو صف کے درمیان کھڑی ہو (مسنف
عبدالرزاق) ان فہ کورہ اصادیت ہے یہ باتیں بالکل واضح جیں :

نمازے پاکیزگ ،اللہ سے قربت اوراجروٹو اب مقصود ہے، مسجد میں انسان جائے تو اپنی روحانیت کو بالا کرنے ، دیوی اموراور شیطانی وسوسوں کا شکار ندہو، ہروہ چیز جس سے نماز میں ظل آئے ،مسجد دل سے دُوررکھی جائے۔

مردول عورتوں کا اختلاط چونکہ فتنے کا ہاعث بن سکتا ہے اس لئے اولا عورتوں پر جماعت کی نماز واجب نہیں گئی ، اُنہیں گھرول میں نماز پڑھنے پراُ کسایا گیا، اگر وہ مجد میں آئیں تو ان کے لئے علیدہ دروازہ مخصوص کیا جاتا ہے ، ان کی صفیل مردول کی مفول سے چیجے قرار دی گئیں ، اُن کے لئے گھرے باہر نکلتے وقت خوشبو کا استعال نا جائز قرار دیا گیا۔ اب ان محتمد کھرول کو ملاحظہ بیجے اور تیسر نے مسئلہ پرغور بیجے کہ آیا کی صورت میں بھی ایک عورت کومردول کے سامنے لا کرا مام کی حیثیت سے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟

مورة نوريس جبال قلب موكن بين الخد كانور كم منعكس بون كى مثال دى گئى ہاور بتايا گيا ہے كاس نوركى آبيورى الله كالله كالله

لینی مبحدوں کا آباد کرنا۔مثلا مردوں کا کام ہے، عورتوں کووہاں ہوئے اور نماز پڑھنے کی جازت ہے کیکن بیان پرا، زم

اب آیئے اس ایک واقعہ کی طرف جوال ضمن میں پیش کیا جاتا ہے۔اوروہ ہے؛ موروں ۱۶ قعہ جسے ابوداؤد نے اپنی سنن مين بيان كياب بيلي الاصاب يام ورقد ك مختصر حالات ملاحظ مول-

جب رسول التَّعَيْفَ عَرْ و وبدرك لِي تشريف ليجارب تقيء ام ورقد بنت نوقل الانصارية في الله كرسول الجح بھی اجازت دیں کہ آپ کے ساتھ نکلوں اور مریضوں کی دیکھ بھال کروں اور ہوسکتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت سے نوازیں۔ آ بعلیہ نے فرمایا : اینے گھر ہی میں رہو، اللہ مہیں شہادت سے سرفراز کرےگا۔ چٹانچہ وہ شہیدہ کے لقب سے پکاری جاتی تھیں۔ وہ قرآن پڑھا کرتی تھیں ۔ انہوں نے نبی کر پیمالیاتھ ہے اجازت جا بی کدایے گھر میں ایک مؤ ذن ان کے لئے اذ ان دیا کرے تو نب نبی کریم میلانی نے اجازت دی۔انہوں نے اپنے غلام مرداورلونڈی کو بتارکھاتھا کہان کی و ف ت کے بعد وہ آ زاد ہوں گے۔ ( جے عربی میں تدبیر ، کہا جاتا ہے)۔ان دونوں نے ایک رات اُن کے سر پرایک تکنیدر کھ کرانہیں مار دیا۔ اورخود بھاگ گئے۔حضرت بمرکوم سے وقت اس واقعد کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا: جس کے پاس اس واقعہ کے بارے میں علم ہو یا ان دونوں کو جانتا ہوتو وہ مجھے بتائے ادر انہیں میرے پاس نے کرآئے۔ چٹانچہوہ دونوں لائے گئے اور پھانسی پر چڑھائے گئے۔ مدینہ میں میدونوں پہلے دو محض تنے جومصلوب ہوئے ، ابن السکن کی روایت میں میاضاف ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے میے کے وقت کہا کہ آئے رات میں نے بین خالدام ورقد کی قرائت کی آ واز نبیل می ،توووان کے گھرداخل ہوئے تو پچھودکھائی نبیں دیا۔ پھراندر داخل ہوئے۔نو گھ کے ایک کونے میں ایک کمبل یا جاور میں اُن کی لاش کیٹی ہوئی یائی۔انہوں منے کہا: القداوراس كرسول المنابقة نے سے كہا-

يجرو بهنبر بيج بيسيد اور ميزنبر بيان كي اوركبا كدان دونول كو دُهوندُ كرلا وَ ،ان دونول كولا يا كيارتو ان سنة يوجيد يحصل ، دونور \_ اقراركياتو يجرأنبين مصلوب كرف كاحكم ديا- (الاصاب) ايودا ووف ان الفاظ كالضافه كيا:

" نی کریم ان کے تھر میں ان کی زیارت کے لئے آیا کرتے تھے ان کے لئے ایک موذ ن مقرر کیا جوان کے لئے ا ذان دیا ترتا نتیا اور اُنہیں کیا کہ وہ این گھر والوں (اہل دارہ) کی امامت کرائیں۔راوی عبدالرحمٰن بن خلاد کہتے ہیں: میں نے وہ موذین ویک ہے ۔ وہ اکیل بری عمر کا پوڑھا شخص تھا۔ (الوداؤد)

اسناد کے اعتبارے پروایت قوی تبیں ہے کہ اس کے دوراوی عبدالرحمان بن خلاد اور الولید بن جمعے کے حالات معلوم

الوليد كے بارے ميں ذهبى لکھتے بيں كه بقول ابن حبان : أكرا كيلے روايت كريں تو بہت تلطى كرتے بيں اور قابل جحت نہیں۔ دوسرے محدیثین ابن معین ،البحلی ،ابو حاتم کے نز دیک وہ ثقہ ہیں۔اگر اس روایت کوقبول بھی کیا جائے تو اس سے پیر

باتیں معلوم ہوتی ہیں:

ام ورقہ کے لئے بیالک خصوص اجازت تھی کہ وہ موذن رکھیں اور اپنے گھر والوں کی امامت کرا کیں۔اور وہ اس لئے کہ آنحضو ملائے کے زمانہ میں اس طرح کے کی دوسرے واقعہ کاذکر نہیں ماتا۔

اليخ كفروالول كى امامت كرائے كا حكم ديا تھا۔ اذبِ عام نہيں تھا۔

جس موذن کے مقرر کرنے کا تھم ہے اُس کے بارے میں دونوں اختال ہو بکتے بیں کہ دہ اُن کے بیجھے نماز پڑھتا ہویا اذان دینے کے بعدنماز ہاجماعت کے لئے محلے کی مسجد میں چلاجا تا ہو۔

حضرت عمران کے گھرکے قریب سے گذرتے تھے اور ان کی قراءت کی آ داز سنتے تھے۔لیکن وہ خود ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے۔

یہ جماعت اُن کے اپنے آئین (وار) میں ہوتی تھی۔ محلّہ کی مجد تنہی۔ اس لئے کہ اس روایت میں ذکر ہے کہ اس واقعہ (نیعنی اُن کی شہادت کے واقعے) کے بعدوہ اُن کے "وار "میں داخل ہوئے تو کچھ نظر ندآ یا۔ پھر بیت میں داخل ہوئے تو چا در میں لیٹی ہوئی اُن کی لاش کو پایا۔

بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے گھر میں سوائے اس غلام مرداورلونڈی کے اورکوئی ندتھا کہ جن کی وہ امامت کراتی ہوں گ کوئی اور ہوتا تو پھر بیٹل آسانی سے کیسے ہو جاتا۔اس لئے اس روایت میں مورت کی اپنے گھر کے علاوہ عام مساجد میں ا امامت کرانا کیسے ثابت کیا جاسکتا ہے؟

اگریہ بات بڑے اجروثو اب کی تھی تو قرن اول کی وہ خوا تین اس عظیم خدمت سے کیے محروم رہ گئیں جن میں حضرت عائشہ اورتمام امہات المونین شامل ہیں؟ حضرت عائشہ کے علم فضل سے کون واقف نہیں۔ وہ نبی کریم آلیف کی وفات کے بعد سنیالیس سال زندہ رہیں۔ میں ان کی وفات ہوئی۔ انہیں امامت کے لئے کیوں نہیں چنا گیا۔ اور پھرانہوں نے اس کا پر عظیم کے لئے کیوں نہیں چنا گیا۔ اور پھرانہوں نے اس کا پر عظیم کے لئے ایس کا ایس کے لئے ایس کا وہ بیت کے دلئے ایس کا وہ بیت کے ایس کا دیا ؟

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ کوئی بھی عمل اس وف ان تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں اخلاص نہ ہواور رسول التعلقیۃ کی نت کے مطابق نہ ہو۔

"امینه و دور" کاممل کہاں تک سنت کے مطابق ہے ووتو آپ نے ملاحظہ کرلیا۔اخلاص کا حال ہوں جانچا جا سکتا ہے کہ اس دس بارہ آ دمیوں کی جماعت کے لئے کیمرے اور تصویر کا اجتمام کیا گیا تا کہ دیا کاری کے سارے دیکارڈ تو زے جانکیس "الا إن العتنة نائمة ، ولعن الله من ایقظها"

## تراور كيش خواتين كي امامت:

بجھ عرصہ سے شہر میں خواتین کیلئے علی و مقام پر نماز تراوح کاانظام کیا جارہا ہے۔ بعض مقامات پر مرد دفاظ قرآن کریم سناتے ہیں لیکن بعض جگہ حافظہ خواتین امامت کے فرائض انجام دینے لگی ہیں اور قرآن شریف سنار ہی ہیں ، کیا شرعاً عورتوں کی امامت درست نہے؟

اہل سنت و جماعت کے پاس مورت کی امامت دوست نہیں شریعت کا پیکم عورت کی جاجات دخر دریات کی مناسبت سے دیا گیا ہے اس میں مورت کی تنظیم کا کوئی بہاؤیس) مورت کے لئے بڑگا ندفرض نمازیں گھر میں ہڑھنے کی تاکید کی گئی سے دوست ہوگی؟ عورتوں ہے، جب فرض نماز کے لئے ان کی جماعت نہیں رکھی گئی تو سنت دفعل کے لئے ان کی جماعت کیے دوست ہوگی؟ عورتوں کے لئے جماعت کا مقرر ندکیا جانا ان کے لئے اللہ کی ایک رحمت ہا دوراس میں بے شار فوا کد ومصالح ہیں۔ اسلام ایک کمل ضابطہ حیات ہے، خوا تین کیلئے تد ہر منزل، امور خانہ ضابطہ حیات ہے، اس نے معاشرے کے ہرفرد کیلئے حدود اور علحہ و دائرہ کا رشعین کردیا ہے، خوا تین کیلئے تدہیر منزل، امور خانہ داری اور تربیت اولا و کی فرمد داری سونی گئی ہے اور مرد کومن جملہ اسکی ذمہ داریوں کے ایک منصب امامت بھی دیا گیا ہے۔ داری اور تربیت اولا و کی فرمد داری سونی گئی ہے اور مرد کومن جملہ اسکی ذمہ داریوں کے ایک منصب امامت بھی دیا گیا ہے۔ جہال تک خوا تین کی امامت مرد دھزات کیلئے امامت اصلا نہیں ہویا نوافل میں کروہ تحرکی ہے۔ فراوی عالمگیری جام و درست نہیں اور خوا تین کی امامت کا مبلہ ہے تو چونکہ تورتوں کیلئے امامت اصلا نہیں ہویا نوافل میں کروہ تحرکی ہے۔ فراوی عالمگیری جام و جس سے اس تک خوا تین کیلئے کی خاتوں کی امامت خواہ فرائن میں ہویا نوافل میں کروہ تحرکی ہے۔ فراوی عالمگیری جام

ویکره اسامة السراء قالنساء فی الصلوة کلهامن الفرائض و النوافل اورفراوی عالمگیری ج اس 75 میں ہے دوسلونھن فرادی افضل ترجمہ: عورتوں کیلئے تماز ہاجا عت اداکر نے ہے بہتر وافضل ہے کدووتنہا بغیر جماعت اداکریں۔ ادنی کی اقویٰ کے چیجے تمازی مضامیان:

قَالَ ( وَلَا يُعَسَلَى الطَّاهِرُ خَلْفِ مَنْ هُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْتَحَاطَةِ ، وَلَا الطَّاهِرَةُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاطَةِ ) إِلَّانَّ الصَّحِيحَ أَقُوى حَالًا مِنْ الْمَعْلُودِ ، وَالشَّى الْمَثَنَّ مَا هُوَ فَوْقَةُ ، وَالْإِمَامُ طَامِنَ بِمَعْنَى أَنَّهُ تَطْمَلُ لَا يَتَطَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَةُ ، وَالْإِمَامُ طَامِنَ بِمَعْنَى أَنَّهُ تَطْمَلُ اللَّهُ تَطَمَّلُ اللَّهُ مَا عُولَةً عَالِمِمًا . صَلَاتُهُ صَلَاةً الْمُقْتَدِى ( وَلَا ) يُصَلِّى ( الْقَارِءُ خَلْفَ اللَّمْيُ وَلَا الْمُكْتَسِى عَلْفَ الْعَارِى ) لِقُولَةِ حَالِمِمًا . ترجر:

اور طاہرائ شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ جومتحافہ کے تھم میں ہے۔اورائ طرح طاہر ومتحافہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے کیاز نہ پڑھے کیاز نہ پڑھے کیونکہ سی کے عالیٰ کہ امام ضامن ہے۔اور وہ اس پڑھے کیونکہ سی کا حال معذورے قوی ہے۔اور کوئی چیزا ہے ہے مافوق کو تصمین نہیں ہوتی حالانکہ امام ضامن ہے۔اور وہ اس طرح ہے کہ امام کی نماز کو تضمن ہے۔اور قاری ان پڑھ کے بیچھے نہ پڑھے۔اور کپڑا پہننے والا ننگے کے بیچھے نہ پڑھے۔کوئکہ قاری اور کپڑے بہننے والے کی حالت ان پڑھا ور ننگے ہے قوی ہے۔

ثرج:

امام کیلئے اعلیٰ ہونا ضروری ہے اس کی تفصیل ہم آئے ہو مسائل میں قاعدہ فقہید کے ساتھ بیان کردہ ہیں ندکورہ مسئلہ ک ریل وہاں آجائے گئے۔

تنج كرفي والاوضوكرفي والفيكاامام بن سكتاب:

( وَيَجُوزُ أَنْ يَوُمُ الْمُتَكِمَّمُ الْمُتَوَضَّئِينَ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَوُمُ الْمُتَوَضَّئِينَ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَجِمَهُ اللَّهُ : لَا يَسَجُّورُ لِلَّانَّهُ طَهَارَةً ضَرُورِيَّةً وَالطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ أَصْلِيَّةً . وَلَهُ صَا أَنَّهُ طَهَارَةٌ مُطْلَقَةٌ وَلِهَذَا لَا يَعْدُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تزجمه

اور تیم کرنے والے کی وضوکرنے والوں کی امامت کرانا جائز ہے۔ یہ بخیان کے بزد یک ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا: جائز نہیں ہے۔ کیونکہ تیم طہارت ضرور ریہ ہے اور پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا طہارت اصلیہ ہے۔ اور شخین ک ویل یہ ہے کہ تیم طہارت مطابقہ ہے۔ لہذا اسے ضرورت تک مقدرنہ کیا جائے گا۔

ميم والے كى افتراه على وضووالے كى تماز:

لَى كَا الْمُدَاءِ مِن وَسُوكَ فَ وَالُول كَا مُمَا ذَكَامَ : ( وَلَدُومُ الْسَمَاسِحُ الْعَاسِلِينَ ) لِآنَ الْنُعَفَّ مَائِعٌ مِسرَّانِةَ الْبَحَدَثِ إِلَى الْقَدَمِ ، وَمَا حَلَّ بِالْنُحَفُّ يُزِيلُهُ الْمَسُحُ ، بِخِكَافِ الْمُسْتَحَاطَةِ إِلَّانَ الْحَدَث لَمْ يُعْتَبُو شَرْعًا مَعَ قِيَامِهِ حَقِيقَة

2.7

اور سے کرنے والا (پاؤں) دھوتے والوں کی اہامت کراسکتا ہے۔ کیونکہ حدث کوقدم تک سرایت کرنے ہے موزہ بھی روکنے والا ہے۔ اور جو مجھی موزے میں حلول کر جائے موزہ علی اے دور کرنے والا ہے۔ بخل ف مستحاضہ کے کیونکہ اس کا حدث ایسی چیز ہے جس کا زوال شرعی طور پر معتبر ہے۔ جبکہ حدث حقیقی موجود ہے۔

## قاعدوفلب.

مالت اقلى كے تابع مالت ادنى بوتى ہے جبكہ مالت اللى مالت ادنى كتابع جبيں بوتى - (مافوذ من لحسى)

اس کی وضاحت بیرہے کہ وہ شرعی احکام جن میں انتاع معتبر ہوتی ہے تو وہاں اس امر کا خاص اہتمام ہے کہ جومضبوط حالت اور اعلی صدت و الدہ ہے اسکی انتاع کی جائے گی اور جوشری احکام کے مطابق معقد در اور کمز در حالت والدہ اس کی انتاع کی جائے گی اور جوشری احکام کے مطابق معقد در اور کمز در حالت والدہ اس کی انتاع میں کی جائے گی۔

## اس کا ثبوت ہیں ہے۔

اس قاعدے سے اہام اور مقتدی کے متعلق بہت سے مسائل اخذ ہوتے ہیں کدامام کا حال مقتدی کے حال سے اقوی ہونا چاہیے۔ کیونکہ مقتدی کیلئے امام کی اتباع ضروری ہے اور انباع اس کی ہوسکتی ہے جو اقوی ہے۔ کیونکہ نماز ہیں اتباع کا جو تھم ہے اس کا مف دیمی ہے۔

# ماسح ك المتزادين ماسلين ك تماز:

اگر موزوں پر مسح کرنے والا ہوتو اسکی افتذاء میں یا دُن کو دھوکر وضوکرنے والے کی ٹماز جائز ہے (ہداہیہ) اگر چہ پاؤل ، دھونے والوں کی حاست ماسح سے اقادی ہے تاہم یہاں دوسرے قاعدے کا اطلاق کیا جارہا ہے کہ جس طرح پاؤں دھونے والے کیلئے افادہ طہارت حاصل ہے اسی طرح موزوں پر مسمح کیلئے افادہ طہارت عام ہے اور طہارت کی عمومیت کا اعتبار کرتے ہوئے سکی افتداء میں ٹماز کے جواز کی اجازت دی گئے ۔

# قاعد کے میجھے قائم کی نماز کا تھم:

ر وَيُصَلَّى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَسَجُوزُ ، وَهُوَ الْفِيَاسُ لِقُودٌ خَالِ الْقَائِمِ
وَلَحْنُ ثَرَكْنَاهُ بِالنَّصْ ، وَهُوَ مَا رُوِى ( أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى آخِرَ صَلاتِهِ قَاعِدًا وَالْقَوْمُ خَلْفَهُ
وَيَامٌ)

( وَيُصَلَّى الْمُومِ ءُ خَلْفَ مِثْلِهِ ) لِاسْتِوَاتِهِ مَا فِي الْحَالِ إِلَّا أَنْ يُومٍ ءَ الْمُؤْتَمُ فَاعِدًا وَالْإِمَامُ مُضْطَحِعًا ، إِلَّانَ الْفَعُودَ مُعْتَبَرٌ فَتَشَبَّتَ بِهِ الْفُوّةُ ( وَلَا يُصَلِّى الَّذِي يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُومِ ، ) لِأَنَّ حَالَ الْمُفْتَدِى أَقْوَى ، وَلِيهِ خِلَاثَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

#### 2.7

اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔اور امام تحد علیہ، رحمہ نے فر مایا جو نز نہیں کیونکہ ق نم کی حامت تو ک ہے۔اور ہم نے نص کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا ہے۔اوراس میں نص وہ عدیث ہے کہ نبی کریم میلی نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ کرام رضی اللہ تختیم نے آپ کی اقتداء میں کھڑے ہو کرنماز اداک۔ اور اشارے سے نماز پڑھنے والا اپنی شل اشارہ کرنے والے کے بیچھے نماز پڑھے۔اس لئے کہ یہ دونوں حالت میں برابر بیں لیکن مقتدی بیٹھ کراشارہ کرے اور امام لیٹ کراشارہ کرے۔ کیونکہ بیٹھنامعتبر تھا جو لیٹنے کی وجہ سے ٹابت ہوگیا۔ اور رکوع و مجدہ کرنے والہ اشارہ کرنے والے کی اقتداء نہ کرہے۔ کیونکہ مقتدی کی حالت قوی ہے۔اور اس میں امام زفر علیہ الرحمہ کا ختلاف ہے۔

الم اكر بينه كرنماز يره مائة تومقترى بمي بينه كريرهين:

جضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی بیار ہوئے تو پچھ صحابہ عمیادت کیلئے حاضر ہوئے تو نبی نے جیٹھ کرنماز پڑھائی اوران صحابہ نے کھڑے ہوکراتہ کی اقتداء میں نمازادا کی تو نبی کریم الجھیٹے نے ان کواشارہ سے فرمایا کہ بیٹے جا وادرسلام پھیرنے کے بعد فرمایا امام اسی لئے بنایا ج تا ہے کہ اس کی ہیروی کی جائے۔ لہذا جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرواور جب وہ سراٹھائے تو تم مجسی سراٹھ واور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی جیٹھ کرنماز پڑھو۔ (سنمن ابن ماجہ)

حضرت انس بن ما لک سے دوایت ہے کہ بی کر پیم اللہ گھوڑ ہے ہے گر پڑے تو آپ کی دائیں جانب چھی گئی۔ ہم آپ

گی عیادت کے لئے حاضر ہوئے جب نماز کا وقت ہوا تورسول اللہ علیہ دا لہ وسلم نے بیٹے کرنماز پڑھائی اورہم نے آپ

ہے چھے کھڑے ہو کرنماز پڑھی جب نماز پوری کر لی تو فر مایا امام کوای لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی چیروی کی جائے جب وہ تکبیر
کہتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ کوع کزنے تو تم بھی رکوع کر واور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔ (سنن ابن ماجہ)

وَلَانَ الْحَمَٰدُ) کہواور جب وہ تجدہ کر نے تو تم بھی تجدہ کر واور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھو۔ (سنن ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وا لہ وسلم نے فر مایا امان اس لئے مقرد کیا جاتا ہے کہ اس کی

وقد ام کی جائے جب وہ تکبیر کہتو تم تکبیر کہواور جب رکوع کر سے تو تم دکوع کر واور جب (سَبِ عَ اللّٰهُ لِمَن حَبِدَهُ) کہتو

(رَبّنَ وَلَنَ الْحَمَٰدُ) کہواورا گرکھڑے ہو کرنماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کرنماز پڑھواورا گر بیٹے کرنماز پڑھواورا کر بیٹے کرنماز پڑھواورا گر بیٹے کرنماز پڑھواورا کر بیٹے کرنماز پڑھواورا کر کھڑے ہو تم بیٹے کرنماز پڑھواورا کر بیٹے کہتر کہتے تو تم بیٹے کرنماز پڑھواورا کر بیٹے کہتار کرنے کے تو تم بیٹے کرنماز پڑھواورا کر بیٹے کرنماز پڑھواورا کر بیٹے کرنماز پڑھواورا کرنے کی کھران کی جانے کہتار کرنے کو تم کرنماز پڑھواورا کرنے کہتار کرنے کرنماز پڑھواورا کرنے کرنماز پڑھواورا کرنماز پڑھواورا کرنے کرنماز پڑھواورا کرنے کہتار کرنے کہتار کرنے کو تم کرنماز پڑھواورا کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنماز کرنے کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنماز کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنے کرنماز کرنے کر

پر و۔ رس ان مہر، کے جہر سا دھرت جا ہر سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وا کہ دو کھے جوئے تھے اور ابو بکر تکبیر کہہ کرلوگوں کو آئی تکبیر سا حضرت جا ہر سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وا کہ کھی کہ اشارہ فر مایا۔ ہم بیٹھ گئے اور آپ کی اقتداء میں بینے کر رہے تھے۔ آپ نے ہماری طرف النقات فر مایا تو ہمیں کھڑے دوا ہے جا دشاہوں کے سرمنے کھڑے نماز اوا کی اور جب سلام پھیرا تو فر مایا قریب تھا کہ تم فارس وروم والوں کا ساتمل کرتے وہ اپنے با دشاہوں کے سرمنے کھڑے میں منہ کھڑے ہوئے ہیں آئندہ ایسا نہ کرنا اپنے اماموں کی اقتداء کروا گرامام کھڑے ہوگر نماز بڑھے تو تم بھی میڈی کر پڑھو۔ (سنن ابن ماجہ)
کھڑے ہوکر پڑھوا درا گر بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ (سنن ابن ماجہ)

فيوضنات رضويه (جاروم) (324) تشريحات مدايه

نفل يرصف والي كى اقتداء من فرض يرصف كى مما نعت:

﴿ وَلَا يُصَلَّى الْمُفْتَوِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ ﴾ لِآنَ الِاقْتِدَاء َ بِنَاء ۚ ، وَوَصْفُ الْفَرْضِيَّةِ مَعْدُومٌ فِي حَقْ الْإِمَامِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْبِنَاء ُ عَلَى الْمَعْدُومِ .

قَالَ ﴿ وَلَا مَنْ يُسَلَّى فَرُضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّى فَرْضًا آخَرَ ﴾ ِلَأَنَّ الِاقْتِدَاءَ شَرِكَةٌ وَمُوَافَقَةٌ فَلَا بُكَ مِنْ الاتّحاد

وَعِنُدَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِآنَّ الِاقْتِدَاء عِنْدَمَا أَذَاهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَافَقَةِ ، وَعِنْدَكَ المَّعْنَى التَّضَمُّنِ مُرَاعِّى ( وَيُصَلِّى الْمُتَنَقُّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ ) لِأَنَّ الْحَاجَة فِي حَقْهِ إِلَى أَصْلِ الصَّلاةِ وَهُو مَوْجُودٌ فِي حَقِّ الْإِمَامِ فَيَتَحَقَّقَ الْبِنَاء .

### لرجمه

اور فرض نماز پڑھنے والانفل پڑھنے والے کے پیچھے نمازنہ پڑھے۔ کیونکہ افتداء کرنا بناء ہے جو کہ امام کے حق میں وصف فرضیت میں معدوم ہے۔لبذامعدوم پر بناء ٹابت نہ ہوگی۔

اور فرض نہ پڑھے وہ مخص کی ایسے مخص کے پیچھے جو کوئی دوسرا فرض پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ افتداء شرکت وموافقت کا نام ہے جس میں اتحاد ضروری ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک ان تمام صورتوں میں اقتداء جائز ہے۔ اس دلیل کی وجہ سے موافقت کے مطابق ادائیگی ہوجاتی ہے۔اور ہمارے نز دیک معنی ضمنی کی رعایت کی جائے گی۔

اور لفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی افتداء کرسکتا ہے۔ کیونکہ فل پڑھنے والے کواصل میں نماز کی ضرورت ہے جوامام کے حق میں موجود ہے۔ لہذااس کی بناء ٹابت ہوجائے گی۔

# لفل يدمن والافرض واللافرض واللامك افتداء كرسكتاب:

حضرت جاہر رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ حضرت معاذ اہن جبل رضی اللہ تعالی عند آق نے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ ۔ آتے اور پھراپی قوم کونماز پڑھایا کرتے تھے چٹانچہ (ایک دن) انھوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ عشاء کی نماز پڑھی اور پھر آکراپی قوم کی امامت کی اور (نماز میں) سورہ بقرہ شروع کروی (جب قر اَت طویل ہوئی تو) ایک آدی سلام پھیر کر جہاعت سے نکل آیا اور تنہا نماز پڑھ کر چلا گیا لوگوں نے (جب بید یکھا تو اس ہے کہا کہ فلانے! کیا تو منافق ہوگیا ہے اور کیونکہ جماعت سے جان بچا کرنکل بھا گنا تو منافقوں بی کا کام ہے) اس نے کہا نہیں اللہ کی تم (میں منافق نہیں ہوا ہوں) میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد سی معاضر ہوکر حقیقت عال بیان کروں گا چنانچہ وہ آدی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایم اونوں والے ہیں دن کوکام کرتے ہیں (یعنی) اونوں آدی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایم اونوں والے ہیں دن کوکام کرتے ہیں (یعنی) اونوں

ے ذریعے پائی صینے کرور ختول کی آبیاتی کرتے ہیں اور دن جرمحنت ومشقت میں لگے رہتے ہیں ) معاذرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کرآئے اور ہمیں نماز پڑھائی اور سورہ بقرہ شروع کردی (لمبی قرائت ہونے اور اپنے تھے ہوئے ہونے کی وجہ سے میں بدول ہو گیا) مین کررسول اللہ علیہ وسلم حضرت معاذر ضی اللہ تعدی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا معاذ! کیاتم فتنے بیدا کرنے والے ہو؟ ( لین کیاتم لوگوں سے جماعت ترک کرا کرانہیں دین سے بیزاراور فتنه میں متلا سرنا چاہتے ہو؟ بہتر سے ہے کہ ) تم سورہ والشمس وضحھا سورہ والسجی سورہ والبیل اذ ایفشی اورسورہ سے اسم ریک الاعلی پڑھا سرو\_( سيح بخاري وسيح مسلم)

بية وى نعوذ بالله جماعت يا نماز ي تنظر بيس مواتها بلك چونكدون بجرى محنت و شقت كى وجد سے تعكاما نده تها اس ليے جب قرأت كمي ہوئى اور نماز نے طوالت اختيار كى توبيە مجبور ہوكر جماعت سے نكل آيا اور اپنى نماز تنہا پڑھ لى۔اس وجہ جماعت ہے نکلتے ہوئے باوجوداس کے کہ سلام پھیرنے کا کوئی موقعہ وکل نہ تھااس نے سلام پھیرا کیونکہ اس نے سوجا کہ نماز ہے سلام پھیر کر نکلے تا کہ کم سے کم نماز پوری ہونے کی مشابہت تو ہو جی جائے۔

ایک دوسری روایت بین سبح اسم ربك الاعلی كے بعد محصاور سورتین بحی ذكر كئي می سفلاً اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت اور سوره بروج و سورة طارق.

حضرات شوافع نے اس حدیث ہے بیاستدلال کیا ہے کہ فرض نماز پڑھنے والے کوفنل نماز پڑھنے والے کی افتدا کرنا جائز ہے اس لئے کہ حضرت معاذ ابن جبل جب رسول الله عليه وسلم کے جمراہ نماز پڑھتے تنے تو ان کی فرض نماز ادا ہو جاتی تھی اورا پی جماعت کے ساتھ جونماز پڑھتے تھے نفل رہتی تھی اوران کے مقتدیوں کی نماز فرض ہوتی تھی اور رسول اللہ صلی القدعلیہ و . سلم نے حضرت معاذر منی اللہ نتا لی عنہ کے اس عمل کوجائز رکھا آئییں اس عمل ہے منع نہیں کیا۔

علاء احزاف کے نزد یک چونکہ قرض تماز پڑنھنے والے کے لئے قل تماز پڑھنے والے کی امامت میں تماز پڑھنا جا ترفییں ہے اس نے حضرات شوافع کو جواب دیا جاتا ہے کہ نیت ایک اسی شے ہے جس پر کوئی دوسرا آ دمی مطلع نہیں ہوسکتا تا وقٹنیکہ خود نیت کرنے والا بیند بتائے کداس نے کیا نیت کی تھی۔ لہٰذائیہ غالب ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رسول اللہ سلی القدعلیہ وسلم کے ہمراہ بہ نبیت فرض نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ نماز سیجنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی برکت وفضیلت حاصل کرنے نیز تہمت نفاق ہے بیخے کی خاطر بہنیت نفل نماز پڑھتے ہوں پھرا پی توم کے پائن آ کرائییں فرض نماز پڑھاتے ہوں ہے تا کہ دونوں نضیاتیں حاصل ہو جائیں لہذا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کواس صورت پرمحنوں کرنا اوبی ہے كيونكه يشكل توبالا نفاق سب علاء كيزديك جائز يب بخلاف ببل شكل كيكراس مين علاء كالختلاف ہے۔

حضرت معاذ کے دومرتبہ نماز پڑھنے کی حقیقت:

حضرت جابر رضی اللّٰد تعالی عند قر ماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللّٰد تعالیٰ عند (پہلے تو) رسول اللّه صلی اللّه علیہ و سلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے اور پھرائی قوم کے پاس آ کرانہیں نماز پڑھاتے تھے۔ ( سیح البخاری صیح مسلم ) حضرت معاذ ابن جبل رضى الله تعالى عنه كابيه معمول تفا كهوه عشاء كي منتي يانفل رسول الله صلى التدعليه وسلم كے جمراه پڑھتے يقي تاكدرسول القد سلى الله عليه وسلم كي بمراه اورمسجد تبوي مين تماز پڙھنے كى فضيات وسعادت حاصل بوجائے اور رسول القد سلى القدعليه وسلم ہے نمر زیز ہے کا طریقة بھی معلوم ہوجائے پھروہاں ہے اپنی قوم میں آ کرلوگوں کوفرض نماز پڑھا یہ کرتے تھے۔ حضرت جا بررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه عشاء کی نماز (پہیے تو) رسول الله ملی اللّه عديدوسكم كے ہمراہ پڑھتے تھے پھرا بني تو م ميں آتے اوران كوعشاء كى نماز پڑھاتے اوردہ ان كے ليے فل ہوتی۔ حضرت معاذ رسول الله سلی الله علیه وسلم کے ہمراہ پہلے تو عشاء کی نماز پڑھتے وفت عشاء کی سنت کی نبیت کرتے ہوں گے یا نقل نی زکی نیت کر لیتے ہوں سے پھراپی قوم کے پاس آ کران کی امامت کرتے اوراس ونت فرض نماز پڑھتے تھے۔ صدیث کے آخری الفاظ وحی لہ نافلہ کا مطلب سمجھنے سے پہلے سے بات ذہمن نشین کر کیجئے کہ دومر نتبہ نماز پڑھنے کی دوصور نیس ہو علی ہیں ایک تو یہ کہ ایک آ دمی نے اپنے مکان میں تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد مسجد آیا تو دیکھا کہ وہاں اس نماز کی جماعت ہور ہی ہے تو جو پہلے پڑھ چکا ہے۔ وہ مجد میں جماعت کی نضیلت حاصل کرنے کی غرض سے جماعت میں شر یک ہوکر دوبارہ نماز پڑھ لیتا ہے اس صورت میں فرض نماز کی ادائیگی چونکہ پہلے ہوچکی ہے اس لیے بیہ جماعت کی نماز اس کے لیان ہوجائے گی۔ دوسری صورت بیہوتی ہے کہ ایک آ دمی کسی مجد کا امام ہے وہ اپنی مجد میں نماز پڑھانے سے پہلے کسی خاص موقعہ پر پیکسی خاص آ دمی ہے ساتھ نماز پڑھنے کی نضیات حاصل کرنے کی غرض ہے بہ نبیت نفل نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد اپنی مسجد میں آ کر لوگوں کونماز پڑھا تا ہے الیم صورت میں بعد کی نماز فرض ادا ہو گی اور پہلی نماز نفل ہوج سے گی۔ اس تفصیل کو بجھنے کے بعداس جملے کا مطلب آسمانی سے تمجھا جاسکتا ہے اور وہ بیرکہ دوسر ی نماز جو جماعت کے ساتھ فرض یا غل ادا ہوتی ہے یہ بہلی نماز دومرتبہ پڑھنے دالے کے حق میں ناقلہ میٹی خیرو بھلائی کی زیاتی اور تواب کی کثر ت کا باعث ہوتی

من الوگوں نے اس جملے کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ وہ دوسری نماز جوحظرت معاذرضی اللہ تعالی عنہ تو م کے ہمراہ پڑھتے تھے حضرت معاذرضی النہ تعالی عنہ کی نفل نماز اور ان کی قوم کی عشاء کی فرض نماز ہوتی تھے۔ حقیقت سے دور ہے کیونکہ یہ بات تو اس وقت سے جمہوسکتی ہے جب کہ اس مطلب کو بیان کرنے والے حضرت معاذ کا کوئی ایسا قول بھی چیش کریں جس میں حضرت معاذ خود یہ بنا کیں کہ بن کی نیت دونوں مرتبہ کیا ہموتی تھی کیونکہ نیت کی حقیقت تو اس وقت تک معلوم نہیں ہموتی جب تک کہ نیت کرنے والا اپنی نیت کے بارے میں فود فدہ تائے کہ اس کی نیت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ هزت واقت نیت اللہ میں کرتے ہوئے گرزبان سے اظہار نہیں کرتے ہول کے جیسا کہ ابن اہام نے قل کیا ہے کہ ذبان سے بیت کرنا ہوئت ہے کہ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں بیٹا بہت نہیں ہے کہ وہ ذبان سے نیت کرتے تھے بچر یہ بات کھوظ رہے کہ یہ جملہ وہی نا فلہ صدیت کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اضافہ ہے جو بچے روانتوں میں موجود نہیں ہے جو نے بین نے جف حض حضرات نے کہ یہ جملہ وہی نا فلہ صدیت کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ اضافہ ہے جو بچے روانتوں میں موجود نہیں ہے جا سے بیٹر میں کہ جا جا جا جا ہے گئے دخالی کے مطابق اس کا اضافہ کیا ہے بھریہ شکاؤ تا کے اصل نسخ میں بہت جگہ ذا لی سے جس سے معدم ہوتا ہے کہ مؤلف مشکو تا ہے سان کے کہ کے الفاظ کیا ہے بھریہ شکی ہی طریق سے یہ جملہ نہیں بایا۔

مدب امام کے چیچے مقتدی کی نماز کا تھم:

( وَمَنُ اقْتَدَى بِإِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ إِمَامَهُ مُحْدِثَ أَعَادَ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ( مَنْ أَمَّ قَوْمًا ثُمَّ ظَهَرَ ) وَفِيهِ خِلافُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَنَحْنُ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَنَحْنُ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَنَحْنُ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَنَحْنُ النَّهُ عِنَى النَّهُ وَأَعَادُوا ) وَفِيهِ خِلافُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَنَحْنُ لَهُ عَلَى النَّهُ وَالْفَسَادِ .

2.7

اورجس شخص نے ایسے امام کی اقتداء کی بعد میں پنة چلا کہ اس کا امام محدث ہے تو وہ نماز کا اعادہ کرے۔ یونکہ نبی کریم مثالیج نے فرمایا: جس نے قوم کی امامت کرائی بھراہے پنة چلا کہ وہ محدث تقایا جنبی تقاتو اپنی نماز اور قوم بھی اپنی نماز کا اعادہ کرین ۔اور اس میں سابقہ بناء پر امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ جبکہ ہم تضمنی معنی کا اعتبار کرتے ہیں۔اور تضمنی معنی جواز وفساد میں ہے۔

مستله خليف في الصلوة عن وشواري كايران:

امام احدرف بر بلوی علیدالرجمد لکھتے ہیں۔ ہوسورت انتخلاف کی ہے کہ امام قبل اس کے کہ وضوکر نے کومجد ہے با ہر نظے مقتہ ہوں میں ہے کسی صافح امامت کوا پنا خلیفہ کرد ہے اوروہ خلیفہ نگر ہے تو مقتہ کی اپنے ہیں ہے ایک کوامام کردیں یاان ہیں ہے کوئی خودہ کا ہے بر صحائے بشر طبکہ امام ابھی مسجد سے خارج شیعوا ہو کہ خلیفہ اس کی جگہ جا کھڑا ہوان صورتوں میں بعد لحاز شرو کرنے نے برجانا نہ پڑے ان باتوں کی عہدت نہیں بلکہ مقتبہ کی اور اگر پائی مسجد ہی میں فل سکے کہ وضو کے لئے باہرجانا نہ پڑے تو ان باتوں کی عہدت نہیں بلکہ مقتبہ کی اپنی مال میں موجو کرے آجائے اور تماز جہان سے چھوٹری تھی شروع کردے مگر یہ سبکہ استخلاف ایک سخت دشوار وکثیر الشقوق مسئلہ ہے جس میں بہت سے شرائط اور بکشر ست اختلاف صور سے اختلاف احکام ہے جن کی پوری مراعات عام لوگوں ہے کم متوقع ، لہذا وہ ان امور کے خیال میں نہ پڑیں بلکہ جو بات احس وافضل واعلی واکمل ہے ای برکار بیندر ہیں یعنی اس نیت کوئو ٹرکراز مرفوتماز پڑھنا کہ جولوگ علم کافی رکھتے اور مراعات جسے احکام پر قادر ہیں ان کے لئے بھی

افضل بی ہے تو عام لوگ ایک خلاف افضل بات کے حاصل کرنے کوالیے راہ دشوار گزار میں کیوں پڑیں۔ ( فأدى رضوبيه كمناب الصلوة ، ج 4 )

ان پڑھامام کا انداء من تماز رئے منے کی ممانعت کا بیان:

﴿ وَإِذَا صَلَّى أَمِّى إِنَّهُ وَ مِنْ وَبِقُومٍ أُمُّيِّنَ فَصَلَاتُهُمْ فَاسِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴾ وَقَالًا: صَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنُ لَا يَقُرَأُ لَامَةً لِآنَهُ مَعْلُورٌ أَمَّ قَوْمًا مَعْلُورِينَ وَغَيْرَ مَعْلُودِينَ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَمَّ الْعَارِى عُوَاةً

وَكَـهُ أَنَّ الَّإِمَـامَ تَسَرَكَ فَسُرْصَ الْبَقِرَاءَ وَمَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فَتَفْسُدَ صَلَاتُهُ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ الْمُتَدَى بِالْقَارِءِ تَكُونُ قِوَاء كُهُ قِوَاء مَّ لَهُ بِيَعِلَا فِي تِلْكَ الْمَسَأَلَةِ وَأَمْفَالِهَا لِأَنَّ الْمَوْجُودَ فِي حَقَّ الْإِمَامِ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي حَقُّ الْمُقْتَدِى ﴿ وَلَوْ كَانَ يُصَلَّى الْأُمِّي وَحْدَهُ وَالْقَارِءُ وَحْدَهُ جَازَ ﴾ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمَا رَخْبَةٌ فِي الْجَمَاعَةِ .

اگر کسی ان پڑھنے ان پڑھوں اور قراء کی ایک قوم کونماز پڑھائی تو امام اعظم کے نزد کیک سب کی نماز فاسد ہوجائے گی جبکہ صاحبین نے کہا کہ امام کی نماز اور جو قاری نہیں ہے اس کی نماز کھل ہوگئی۔ کیونکہ ایک عذر والے فخص نے دوسرے علار والے کی اہامت کر کی ہے جس طرح نگلے نے تنگوں اور ستر والوں کی اہامت کرائی۔اور اہام اعظم کی ولیل بیہ ہے کہ اہام فے قر اُت پر قادر ہوئے کے باوجوداے چھوڑ دیا ہے۔ لبذاامام کی تماز قاسد ہوگئی۔اورای دلیل کی وجہ ہے کہ اگر وہ کسی قاری کی اقتداء کرتا تو قاری کی قر اُت اس کی قر اُت ہوجاتی۔ بخلاف اس مسئلہ کے اور ای جیے مسائل کہ جو چیز اہام کے تق میں موجود ہے و ومقتدی سے حق میں موجود جمیں۔

اورا گران پڑھ تنہا اپنی نماز پڑھتا ہے اور قاری تنہا اپنی نماز پڑھتا ہے تو جائز ہے کیونکہ ان دونوں میں جماعت کرانے کی

المام كى نماز كافساد مقتديون كى نماز كے فساد كوتتارم مواكرتا ہے:

مقندی نماز میں اپنے امام کے تالع ہوتا ہے۔اور تابعیت درجہ وجوب کی ہے ای لئے بیر مسئلہ ہے کہ اگر ، م کی نماز فاسد ہوئی تواس کی نماز کے نساد کی وجہ سے مقتدی کی نماز بھی قاسد ہوجائے گا۔

میلی دور کعات بی قر اُت کے بعدا می کالمام جوما:

﴿ فَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ فِي الْأُولَيْنِ ثُمَّ فَلَمْ فِي الْأَعْرِيَيْنِ أُمَّا فَسَلَتْ صَلَاتُهُمْ ﴾ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا

تَفْسُدُ لِتَأَدِّى فَرْضِ الْقِرَاءِ يَدْ.

وَلَسَا أَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ صَلاةً فَلا تَخْلُو عَنْ الْقِرَاءَةِ إِمَّا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا وَلا تَقْدِيرَ فِي حَقْ الْأَمْيُ لِانْعِدَامِ الْأَهْلِيَّةِ ، وَكَذَا عَلَى هَذَا لَوْ فَذَمَهُ فِي التَّشَهُّدِ.

#### 7.7

اوراگرامام نے پہلی دورکعات میں قرات کی اور آخری دورکعات میں ای کوخلیفہ بنا دیا۔ تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی جبکدا مام زفرعلیدالرحمہ نے فرمایا: فاسد نہیں ہوگی۔ اس لئے فرض قرائت ادا ہوگئی ہے۔ ادر ہماری دلیل یہ ہررکعت حقیقت میں نماز ہے۔ لہذا وہ قرائت سے خالی نہ ہوگی۔ خواہ وہ قرائت حقیقت کے طور پر ہویا مجاز نہوا ورامی کے تق میں قرائت مقدر نہیں کی جاسکتی۔ اس کے کہ اس میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ اور اگرامام نے ای کوتشہد میں خلیفہ بنایا تو دہ مسکلہ ہی اس طرر

شرح:

جوامام نے اسے تشہد میں یا اس سے پہلے ظیفہ کیا اور اس نے امام کی جگہ پر جینی کے بعد دوسرے مخف کوضیفہ کیا ۔ او نماز فاسند ہموئی اب اصلاح اس کے دوسرے کو خلیفہ کرئے سے متصور ہیں ، فسی الدر المد بعتار و است خلف الامام امیا فی الاحریین و لوفی التشهد اما بعدہ فتصح لنحروجہ بصنعه تفسد صلاتهم ۔۔

در مختار میں ہے اگرامی کو آخری دور کھات تی کہ تشہد میں خلیفہ بنایا ( تو امام کی نماز فاسد ہوگ ) لیکن اس کے بعد سے کے کہ اس کا خروج بالا رادہ ہے ، لوگوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ ( در مختار باب الا مامیة مطبوعہ مختب کی دہلی )

اسی طرح دوسر المحف امام کی جگہ پر بعد اس کے کہ امام سجد سے خارج ہو پہنچا تو نماز فاسد ہوگئ اور جوخیفہ اول کو ایک آتا ہے تہ قرآن کی یاد ہے تو وہ صالح خلافت تھا ایسی صورت میں دوسرے کوخلیفہ کرنے سے نماز اس کی فاسد ہوگئ کہ استخلاف بدون فرورت کے نماز کوفاسد کرتا ہے

اگریہ خلیفہ واقعی امی ہے کہ ایک آیت بھی قرآن کی اسے یا دہیں اور اس نے قبل اس کے کہ امام مسجد سے باہر جائے اور آپ امام کی جگہ پنچے دوسر مے خص صالح امامت کوخلیفہ کر دیا اور وہ امام کے نگلنے سے پہلے اس کی جگہ پر پہنچ گیا تو نماز تھے ہوگئ کہ ہر چند انمی صلاحیت خلافت نہیں رکھتا لیکن اس حالت میں خلیفہ دوسر اضحی ہے بہیں ہوسکتا۔

# ﴿ بيرباب نماز مين صدت لاحق ہوجانے کے بيان ميں ہے ﴾

باب الحدث في مطابقت كابيان:

علامه بدرالدين عيني حنى عليه الرحمه لكصة بيل - بيرباب نماز بيل واقع بهوني والسلي حدث كاحكام كربيان ميل ب ان دونوں ، بواب میں مناسبت کی وجد میرہ کہ پہلے باب میں امام اور امامت کے بارے میں بیان ہواہے۔ پس بیتم ما دکام حدث کے متعنق میں رلبذ ااس کے بعد حدث کاباب بیان کیا ہے۔ اور نصول کے درمیان مطابقت کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ نصول میں ا، م ہمقندی اور منقرد کے بیان میں تھیں اور اب ان کے عوارض کا بیان کیا جاتا ہے۔ اور بیعوارض ان کی نماز کو مانع ہیں ۔ (عوارض بمیشه موخر ہوتے ہیں)۔(البنائیشرح البدایہ، ج ہیں، ۴۳۳، مقانیہ ماتان)

جب امام كوتمازيس مدث لاحق جوجائے:

( وَمَنْ سَبَغَهُ الْسَحَدَثُ فِي السَّكَادِةِ الْصَرَفَ فَإِنْ كَانَ إِمَامًا اسْتَخْلَفَ وَتَوَضَّأُ وَبَنَى )وَالْقِهَاسُ أَنْ يَسْعَقْبِلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْحَدَثَ يُنَافِيهَا وَالْمَشْيَ وَإِلانْحِرَافَ يُفْسِدَانِهَا فَأَشْبَهَ الْحَدَثُ الْعَمْدَ.

وَلَكَ الْمُولِّهُ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ أَوْ أَمَـذَى فِي صَلَابِهِ فَلْيَنْصَرِفَ وَلَيْتَوَطَّنَّا وَلِيَبْنِ عَلَى صَلَالِهِ مَا لَمْ يَتَكُلُّمْ ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ﴿ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَفَاء أَوْ رَعَفَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَلَيْقَدُمْ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ مِشَىءٍ ﴾ وَالْبَلْوَى فِيمَا يُسْبَقُ دُونَ مَا يَتَعَمَّدُ فَلا يَلْحَقُ بِهِ

ا درجس کونم زمین صدث لائق بواتو وه پهرجاسهٔ - پس اگروه امام به تواپتا خلیفه برنائے اور خود وضو کرے اور اس پر برناء كريب -جبكه قياس كانقاضه بيب كه ده شخ مرسف سے نمازيز سے -اورامام شافعي عليه انرحمه كا بھي يبي قول بے -اس سے كه بير حدث نماز كے من في ہے۔ چلنے اور قبلے ہے پھرنے ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے لہذا بیر حدث ، حدث عمر كے مشابہ ہو گي جبكہ ہ ری دلیل نبی کر میں ایک بیرجا بہت مبارکہ ہے۔جس کونماز میں تئے آئی یا نکسیر پھوٹی یا ندی خارج ہوئی نو وہ نمازے پھر ج ئے وروسور کے اپی نمازی بناء کرے۔ جب تک اس نے کلام نہ لیا ہو۔ اور نی کریم ایک نے فرمایا ، جب تم میں ہے کسی شخفی کونماز میں تنے آئے یانکسیر پھوٹے تواپنے منہ پر ہاتھ دیکے ادر فیرمسیوق کوخلیفہ بنائے۔اوراس کاایسے حدث میں مبتلاء ہونا جو نیبرا نقتیاری ہونہ کہ حدث اختیاری لبذاحدث حمد کو غیرا فتیاری حدث کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

## نماز مين خليفه بنائے كاتھم نقهي:

جن صورتوں میں بنا جائز ہاں میں امام کو بے وضو ہوجائے پر جائز ہے کہ کس مقتدی و خلیفہ کر دے آگر چہ و و بنہ نہ جناز وہ ہی ہولیں اگر امام بے وضو ہو گیا تو مقتدیوں میں ہے کسی کو خلیفہ کر کے اپنی جگہ پر آ سے برد ھا دے بھر وضو کر کے خلیفہ کے جناز وہ ہی ہولیا ایام اپنی جگہ پر آ کر جال ہوا اور اگر خلیفہ نماز پوری کرے جب کہ اس کی نماز ختم نہ ہوئی ہو، اور اگر خلیفہ نماز پوری کر بے جب کہ اس کی نماز خوری کر لے اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی تھا تو امام کو صدث ہوا تو دہ ایک مقتدی ہی اس کا ضیفہ وضو کیا ہے و بیس پر اپنی نماز پوری کر لے اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی تھا تو امام کو صدث ہوا تو دہ ایک مقتدی ہی اس کا ضیفہ ہوجائے گا اگر چہ امام اس کو خلیفہ نہ نمائے خلیفہ بنائے خلیفہ بنائے کے لئے تین شرطیں ہیں۔

اول : بنا کی تمام شرطوں کا پایا جانا پس جن صورتوں میں بنا جائز نہیں خلیفہ بنانا بھی جائز نہیں۔

دوم: امام اپنی جگہ سے بڑھنے کی حدود سے آگے نہ بڑھے اور وہ میدان میں دائیں یا بائیں یا بیچھے کی طرف تمام صفول سے بہر لکانا ہے اور آ کے کی طرف ستر وکی حد تک اور آگر ستر ہ نہ ہوتو سجد سے کی جگہ حد سے آ کے بڑھنا ہے اور مسجد میں جب تک مسجد سے بہ ہر بیس انکلا خلیفذکر نا درست ہے۔

سوم : سيكه خليفه مين امام بننے ك صلاحيت مور

نماز میں صدت ( نینی بے وضو) ہوجائے اور بناء کی شرا تلا کا بیان:

اگر کوئی مختص نماز میں بے دضوبوگیا، وہ دضوکر کے جہاں ہے نماز چھوڈ کر گیا تھا اگر وہیں ہے شروع کر کے نماز کو پوری کر لے تو اس کی نماز چند شرا کط کے ساتھ درست ہوجائے گی (شرا کط آ گے درج ہیں) اس کو بنا کہتے ہیں بیامام ومقتدی اور منفر و نتیوں کے لئے جائز ہے لیکن سمرے سے پڑھنا افضل ہے آگر التحیات پڑھنے کے بعد ہیوضو ہو گیا تب بھی وضو کر کے نمازختم کرے۔ بناء کی شرا کط تیرہ ہیں۔

ا ، وه حدث وضوكا واجب كرنے والا مؤسل كاواجب كرنے والا شرو

٢ . حدث نا در الوجود نه بولين أيها نه بوجو بمحل اتفا قأبهوتا بهوور نديم سه مسار يرهمالازي بـ

٣ . حدث وي (آساني ، تدرتي) مومال شي بندے كا مجھا ختيارة موورند ينظيمرے سے پر هنالازي ہے۔

۳: روہ صدت نم زی کے بدن ہے ہو، خارج سے نجاست وغیرہ بدن پرلگنا پتا کو جائز نہیں کرتا۔

۵ .اس تمازی فے کوئی رکن حدث کے ساتھ ادانہ کیا ہو۔

٦ . بغير عذرركن اداكرف كى مقدارتو قف بهى ندكيا بور

کوئی رکن چلنے کی حالت میں ادانہ کرے۔

جس رکن میں حدث ہوا دضوکر نے کے بعداس رکن کو دو ہا راا دا کرے مثلاً رکوع یاسجدے میں بیوضو ہوگی تو وضو کے بعدو ہ

ركوع ياسجده دوبارا كرے خواه إمام مو يامقندى يامنفرد كيونكذان نتينوں كو بنا كرنا جائز ہے۔

۸ . حدث کے بعد تما زکوتو ڑ نے والا کوئی فعل نہ کرے مثلاً کھا تا بینا وغیرہ ۔

9 ۔ حدث کے بعد و وفعل جس کی نماز میں اجازت تھی اور وہ نماز کونوڑنے والانہیں تھا ادراس نمازی کواس کی ضرورت ہے جیے وضو کے لئے جانا وغیر ہ ضرورت سے زائد نہ کر بے ضرورت کی معاون چیز بھی ضرورت میں دافل ہے جیسے کسی برتن سے پانی لینا وغیر ہ۔

۱۰ ۔ اس حدث آس نی کے بعد اس پر اس سے پہلے کا کوئی حدث ظاہر نہ ہو مثلاً کوئی شخص جوموزہ پر مسمح کر کے نماز پڑھ رہاتی حدث کے بعد وضوکر نے گیا وضو کے درمیان میں مسمح موزہ کی مدت پوری ہوگئی تو یہ پہلے حدث کا ظاہر ہونا کہلاتا ہے اب اس کو بینا جا کرنہیں نے سر ہے سے پڑھنالاز فی ہے۔
بینا جا کرنہیں نے سر ہے سے پڑھنالاز فی ہے۔

ال صاحب ترتیب کوحدث سادی کے بعد اپنی کسی تماز کا فوت ہوجانا یادنہ آئے۔

۱۲ مقتدی نے اہام کے فارغ ہونے سے پہلے اپن جگہ کے سواد دہمری جگہ اپنی نماز کے پورانہ کیا تو جب کہ امام اور اس مقتدی کے درمیان کوئی اینا حائق ہوجس کی وجہ سے وضو کی جگہ سے افتد ا جائز نہ ہو، منفر دوضو کی جگہ پر ہی پن کر کے نماز پوری کرسکتا

ہے۔ ۱۱۱۰ ۔ اگراہام کوحدث ہوا ہے تو ایسے فض کوخلیفہ نہ کرے جواہامت کے لائق نہ ہومثلاً ای یاعورت یا نابالغ کو، ورندسب کی مماز ف سد ہوکر نے سرے سے پڑھنی ہوگی۔

ابتناب اخلاف كيلي في سريماز يوه المكاتم

( وَالِاسْتِنَاتُ أَفَطَلُ) تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَذِ الْجَلافِ ، وَقِيلَ إِنَّ الْمُنْفَرِدَ يَسْتَغُيلُ وَالْإِمَامَ وَالْمُفْتَدِى يَبْنِى ( وَاللهُ يَتَالَ اللهُ الْجَمَاعَةِ ( وَالْمُنْفَرِدَ إِنْ شَاء كَاتَمَ فِي مَنْزِلِهِ ، وَإِنْ شَاء كَادَ إِلَى مَكَالِهِ ) ، وَالْمُفْتَدِى يَعُودُ إِنْ مَكَالِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَّامُهُ قَدْ فَرَعَ أَوْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَالِلُ اللهِ اللهُ أَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ قَدْ فَرَعَ أَوْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَالِلُ

إلى المنظرة الله أَخْدَتَ فَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ لُمْ يُحْدِثُ اسْتَقْبَلَ الصَّلاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ يُصَلَّى مَا بَقِيَ) وَالْقِيَاسُ فِيهِمَا الاسْتِقْبَالُ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِوُجُودِ إلانْصِرَافِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ .

وَجُهُ الاسْنِهِ حُسَانِ أَنَّهُ الْصَرَفَ عَلَى قَصْدِ الْإِصَلاحِ ، أَلا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَحَقَّقَ مَا توَهَمَهُ بَنَى عَلَى صَلادِهِ فَٱلْحَقَ قَصْدَ الْإِصْلاحِ بِحَقِيقَتِهِ مَا لَمْ يَخْتَلِفُ الْمَكَانُ بِالْغُرُوجِ ، اختل فی شبہ سے بیخے کیلئے نئے سرے سے نماز پڑھناافضل ہے۔اوربعض فقہاء نے بیجی کہا ہے کہ منفر دیئے سرے سے بڑو معے جبکہ امام ومقتدی بناءکریں تا کہ جماعت کی فضیلت محفوظ رکھ کیس۔

اور منفر داگر جا ہے تو ای جگہ نماز کو بورا کرے اور جا ہے تو اپنی جگہ لوٹ آئے اور منفتذی جب نوٹ کر تیا یہاں تک کہ اس کا امام فارغ ہو چکا یا ان دونوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔

اور جو محص حدث کا گمان کرتے ہوئے مسجد سے نکل گیا بھرا سے علم ہوا کہ وہ محدث نبیں ہوا۔ تو وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔ اوراگر وہ مسجد سے باہر نبیس نکلا تو وہ بقیہ نماز پڑھے۔ان دونوں صورتوں بیس قیاس کا بہی تقاضہ ہے۔ کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھے گا اوراسی طرح امام مجمع علیہ الرحمہ کا قول بھی ہے کیونکہ وہ قبلے سے بغیر کسی عذر کے بھر چکا ہے۔

استحسان کی دلیل بہ ہے کہ وہ مخص نماز کی اصلاح کی غرض ہے پھراتھا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اگر اس کا دہم ثابت ہوجاتا جواس نے کیا تھا تو پھر بھی تو نماز پر بناء کرتا۔ لہذا قصداصلاح کو حقیق اصلاح کے ساتھ لائن کردیا جائے گا۔ جب تک خروج معہد کی وجہ سے جگہ نہ بد لے۔

شرح:

آگاہ رہنا چاہے کہ جواز بناء کی تیرہ شرائط ہیں، پھر فرمایا: امام کوابیا حدث لاحق ہوگیا جو بناسے مانع نہیں تو دہ کسی کو خلیفہ بنائے لیعنی اس کے لئے بیرجا ترہے جب تک اس نے صفول سے تجاد زنیس کیا بشرطیکہ وہ صحرایس ہواورا گرسجہ میں ہو ہوتو جلیفہ بنائے کے ضرورت نہیں البت اختلا ف سے جب تک مسجد سے خارج نہیں ہوا خلیفہ بناسکتا ہے، اورا گرمسجہ میں پانی ہوتو خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں البت اختلاف سے معنی نے گئے نے سرے بناز اواکرنا افضل ہے۔

ای طُرْح دوسرافخف الم می جگه بربعدای کے کدام مسجد سے خارج ہو پہنچا تو نماز فاسد ہوگئ اور جوخلیف اول کوایک آیت قرآن کی یاد ہے تو وہ صالح خلافت تھا ایسی صورت میں دوسرے کوخلیفہ کرنے سے نماز اس کی فاسد ہوگئی کہ استخلاف ہدون ضرورت کے نماز کو فاسد کرتا ہے۔

الب محدث امام في خليف بنايا محرعدم مدث طام يوا:

وَإِنِّ كَانَ اسْتَخْلَفَ فَسَدَتْ لِأَنَّهُ عَمَلًى كَيْهِرٌ مِنْ غَيْرِ عُلْوٍ ، وَهَلَا بِحَلافِ مَا إِذَا ظُنَّ أَلَهُ الْمَتَحَ الطَّلاةَ عَلَى عَيْرٍ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى وُضُوءٍ حَيْثُ تَفْسُدُ وَإِنْ لَمْ يَخُرِّجُ لِأَنَّ الِالْصِرَافَ عَلَى سَبِيلِ عَلَى غَيْرٍ وُضُوء فَانْصَرَفَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى وُضُوء حَيْثُ تَفْسُدُ وَإِنْ لَمْ يَخُرِّجُ لِأَنَّ الطَّفُوفِ فِي الصَّحْرَاء لَهُ السَّوْفُونِ ، وَمَكَانُ الطَّفُوفِ فِي الصَّحْرَاء لَهُ عَلَى مُنْفَرِدًا لَمَ مُنْ وَمَكَانُ الطَّفُوفِ فِي الصَّحْرَاء لَهُ عَلَى مُنْفَرِدًا لَهُ مَنْ اللَّهُ فَو السَّعْرَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنَّ فَمِقُدَارُ الصَّفُوفِ خَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَمَوْضِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مَنْفُوفِ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ مُنْفُوفِ عَلْمَا مُنْفَوف عَلَى مَا تَوَالْمَا اللّهُ وَالسَّعْرَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنَّ فَمِقْدَارُ الصَّفُوفِ عَلْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَمَوْضِعُ مُنْ عُلُولَ عَلَيْهِ .

.3.7

اوراگر وہم کرنے والے نے خلیفہ بنایا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس نے بغیر کی عذر کے مل کثیر کیا ۔گر بخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے بیگان کیا کہ اس نے نمازشر وع ہی بغیر دضو کی تھی ۔ پس دہ پھر گیا پھرائے ہم ہوا کہ دہ وضو پر ہے ۔ تو اس نماز فاسد ہوگئی خواہ وہ مسجد سے نہ ڈکلا ہو ۔ کیونکہ اس کا بیٹر وق دفض (زیادتی) ہے ۔ کیا تب بنیں دیکھتے کہ اگر وہی بات ثابت ہو جاتی جس کا اس نے وہم کیا تھا تو بھی دہ نے سرے سے نماز پڑھتا ۔ لہذا اصل کہ ہوار محراء میں مسجد کے تھم میں صفوں والی جگہ ہوگی ۔ اوراگر وہ اگلی جانب بڑھا تو حدستر ہے اوراگرستر ہ نہ ہوتو بیچھے وال صفول کی مقدار کا اعتبار کریں گے اور گروہ اکیلا ہے تو ہر طرف سے اس کے تجدے دالی جگہ صد ہوگی۔

ثرح:

خلیفہ اور توم کی نماز کے جواز کے لئے شرط ہے کہ اہام کے معجد سے خارج ہونے سے پہلے ہیا خلیفہ محراب میں پہنچ ج نے جیب کہ بحرالرائق میں ہے اور اگر خلیف نے اپنی جگہ اور خلیفہ بنالیا تو فضلی کہتے ہیں کہ اگر اول نہیں نظا اور خلیفہ نے امام کی جگہ بینے سے پہلے کوئی اور خلیفہ بنالیا تو جائز ہے گویا دوسر اخود بنایا پہلے نے اسے بنایا ورشہ جائز ندہوگا۔ جب اسے تام ہوا کہ وہ وضویر ہے۔ اس صورت میں عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہوجائے گی۔

دوران نمازجنون باحتلام وغيرو كي كم كابيان:

رُوْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ فَاحْتَلُمَ أَوْ أَغْمِى عَلَى اسْتَقْبَلَ ) لِأَنْهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنْ فِى مَعْنَى ( وَإِنَّ جُنَّ أَوْ نَامَ فَاحْتَلُمَ أَوْ أَغْمِى عَلَى اسْتَقْبَلَ ) لِأَنْهُ يَنْدُرُ وُجُودُ هَذِهِ الْعَوَارِضِ فَلَمْ يَكُنْ فِى مَعْنَى ( وَإِنَّ جُنَّ أَوْ لَا اللَّهُ يَكُنْ فِى مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَهُفَةَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ وَهُوَ قَاطِعٌ .

( وَإِنْ حُسِسَوَ الْإِمَامُ عَنْ الْقِرَاءَ وَ فَقَدَّمَ غَيْرَهُ أَجْزَأُهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يُجْزِنُهُمْ) إِلَّانَهُ يَنْدُرُ وُجُودُهُ فَأَشْبَهَ الْجَنَابَةَ فِي الصَّلَاةِ.

وَلَهُ أَنَّ إِلا مُتِنْعَلَافَ لِعِلَّةِ الْعَجْزِ وَهُوَ هَاهُنَا أَلْزَمُ ، وَالْعَجْزُ عَنْ الْقِرَاء وَ غَيْرُ نَادِدٍ فَلا يَلْحَقُ بِالْجَنَابَةِ ،

مر بعد، ، دراگرنی زی پرگل ہوگیا یا ادنگھ کی صورت میں احتلام ہوگیا یا اس پر ختی طاری ہوئی تو دہ نئے سرے سے نم زیز ھے۔ کیونکہ یہ عوارض شاذ و نادر ہوتے ہیں لہذا یہ نص میں وار دمعنی کے تکم میں نہ ہوں گے۔اور ای طرح قہقہ ہے کیونکہ وہ کلام کے درج میں ہے اور ٹماز کو کاشنے والا ہے۔

رہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ اس ہے۔ اس نے دوسرے شخص کوآ کے کر دیا۔ امام اعظم کے نزدیک وہ شخص کا فی ہوگا جبکہ اوراگراہ م قر کت کرنے ہے۔ رک گی تواس نے دوسرے شخص کوآ کے کر دیا۔ امام اعظم کے نزدیک وہ شخص کا فی ہوگا جبکہ ص حبین کے نزدیک دہ شخص کا فی نہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کا واقعہ ٹا درالوجود ہے لہذا مینماز بیس جنابت کے مشاہد ہوگا۔ ص حبین کے نزدیک دہ شخص کا فی نہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح کا واقعہ ٹا درالوجود ہے لہذا مینماز بیس جنابت کے مشاہد ہوگا۔ حالت تمازيس انزال سالم ندجوا توتحكم:

فتح القدريك الرفرع كاكيابوكا كذا كركس شخص كونمازين احتلام جوا مكر انزال نه جوايهان تك كداس في نماز بورى مراد تو انزال جواده نماز كاتواء ده نه كريكا مختسل كري كابان أكريتسليم بهى كرليا جائد كداس كى توجيديه به كرحركت تدريجي ب اس كيليئة زمانه كابونا ضروري به بتو غالبًاس كى صورت بيه بوگى كدا كروه قعدة اخيره بيس جوادرا حتلام جوجائي ادر جيئي ستمنى أحيل كرنك ، توذ كرتك آن في مين اور نكلف سند پهلے اس في ملام پھيرديا تونماز كاندرانزال سے معالم رما۔

(فتح القدير،مرجبات الغسل نوريه رضويه سكهر، ٢٠٠٥)

الر عجر قرات كفاريك بعدوا قع موا:

وَلَوْ قَدَا أَيْفَةَ النَّهُ فَا تَجُورُ بِهِ الصَّلاةُ لَا يَجُورُ الاسْتِخْلافَ بِالْإِجْمَاعِ لِقَدَمِ الْحَجَةِ (لَيهِ ( وَإِنْ سَبَقَهُ الْبَعَدَثُ بَعْدَ النَّفَهُ لِهِ يَوَمَّا وَسَلَّمَ ) لِأَنَّ النَّسْلِيمَ وَاجِبٌ فَلا بُذَ مِنْ النَّوَشُو لِلتَّبَى بِهِ \ وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثُ الْبَعَدَثُ بَعْدَ النَّعَالَةِ أَوْ تَكِلَّمَ أَوْ عَمِلَ عَمَّلا يُنَافِى الصَّلاةَ تَمَتْ صَلائمُهُ ) لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْبِنَاء ولِوجُودِ الْفَاطِعِ ، وَإِنْ تَعَمَّدُ وَالْمَاعِ مَنْ اللَّوْكُونِ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ لِلْآلَةُ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَرْكَانِ.

تزجمه

اوراگراس نے اتی مقدار میں قرائت کرلی جس سے نماز جائز ہوجائے تو اجماع کے مطابق اس کیلئے خلینہ بنا تا جائز نہیں۔ کیونکہ اس کی طرف ضرورت نہیں۔اوراگر نمازی کوتشہد کے بعد حدث لائق ہوا تو وہ وضوکر سے اور سلام پھیے ہے۔ کیونکہ سلام واجب ہے۔لہذا سلام پھیرنے کیلئے وضوکر نالازم ہوا۔

اوراگراس نے اس حانت میں عمداً حدث کیا یا کلام کیا یا ایساعمل کیا جونماز کے منافی ہے تو اسکی نماز کمل ہوگئی۔ کیونکہ نماز کو کا سے اس حانت میں عمداً حدد کر ہے۔ کیونکہ نماز کا اعادہ جی نہیں۔ کیونکہ نماز کے ارکانوں میں سے کوئی چیز وقی ہی نہ رہی (بینی دہ سارے کمل ہو چکے ہیں)

شرح

اس مسئلہ کی دین ہے ہے کہ خلیفہ بنانار ضرورت شرعیہ کی وجہ جائز ہوا تھا کہ جب کی تخص میں عذر پایا گیا اور اور مقاتو اس کیلئے نماز کی حفاظت کیلئے ضروری تھا کہ و و کسی کوخلیفہ بنائے کیکن جب بیضرورت اپنی علت کے انتفاء کی وجہ سے ختم ہوگئی تو اب اس صورت میں خلیفہ بنانا جائز نہیں ہے۔

اس طرح تشهد کے بعد والامسکا ہے تومشہور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القد نتعالی حنہ والی ہے جس سریہ ہے کہ

جب تک میر کہہ لے یا کر لے تو تمہاری نماز کمل ہوگئی۔اس سے استدلال کرتے ہوئے میں سے بعد از شہد حدث فاحل ہونے کی صورت میں اسے جائے کہ وضو کرے اور سلام پھیرے کیونکہ سلام بھیرنا واجب ہے۔ اگر چہ اتمام نر ز کا بیان ہے تا ہم وجوب سلام کو ظلم بھی ولیل شرکل ہے ثابت نے ۔لہذا اتمام صلوۃ مع تشہد کی طرح سلام کیلئے وضوکرنے کا حکم بھی دیا

جب تيم والي ني نمازين باني ويكماتو تمم نماز:

﴿ فَإِنَّ رَأَى الْمُتَكِمُّمُ الْمَاءَ فِي صَكَرِهِ بَطَلَتُ ﴾ وَقَدْ مَرَّ مِنْ فَبْلُ ﴿ وَإِنْ رَآهُ بَعْدَمَا فَعَدُ قَدْرَ الْتَشْهَدِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْفَضَتْ مُذَّةُ مَسْجِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَيْهِ بِعَمَلٍ يَسِيرٍ أَوْ كَانَ أُمْيًا فَتَعَلَّمَ سُورَةً أَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْيًا ، أَوْ مُـومِيًّا فَلَقَدَر عَلَى الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ ، أَوْ تَلَكُّرَ فَاتِنَةٌ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ أَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ الْقَارِءُ فَاسْتَخَلَفَ أُمْيًا أَوْ طَلَقَتُ الشَّمْسُ فِي الْفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِي الْجُمْعَةِ ، أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الْسَجِيدَيةِ فَسَقَعَتْ عَنْ بُرُء، أَوْ كَانَ صَاحِبَ عُلْدٍ فَالْفَطَعَ عُلْرُهُ كَالْمُسْتَحَاطَةِ وَمَنْ بِمَعْنَاهَا بَعَلَتْ صَلَائَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا تَمَّتْ صَلَاتُهُ ) وَقِيلَ الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْعُورُوجَ عَنَّ الصَّلَاة بِعُنْعِ الْمُصَلَّى فَرْضَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَيْسَ بِفَرْضِ عِنْدَهُمَا ، فَاعْتِرَاضَ هَلِهِ الْعَوَارِضِ عِنْدَهُ فِي هَــلِهِ الْمَحَالَةِ كَمَاعْتِـرَاضِهَا فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ وَعِنْلَهُمَا كَاعْتِرَاضِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ. لَهُــمَا مَا رَوَيُنَا مِنْ حَدِيبِ إِنْهِ مُسْعُودٍ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ أَنْهُ لا يُسْكِنْهُ أَذَاء صَلَاةٍ أَخُرَى إِلَّا بِالْخُرُوجِ مِنْ هَذِهِ وَمَا لَا يُتُوَصَّلُ إِلَى الْفُرْضِ إِلَّا بِهِ يَكُونُ فُرْضًا .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَمَّتُ قَارَبَتُ النَّمَامَ ، وَإِلامْتِغَلاق لَيْسَ بِمُفْسِدٍ حَتَّى يَجُوزَ فِي حَقَّ الْقَارِءِ ، وَإِلْمَا الْفَسَادُ ضَرُورَةُ حُكْمٍ شَرْعِي وَهُوَ عَلَمْ صَلَاحِيَّةِ الْإِمَامَةِ.

اگر تیم والے نے نماز میں یانی دیکھا تو اس کی نماز باطل ہوگئ جس طرح پہلے بید مسئلہ گزر چکا ہے۔ اور اگر تیم والے تشہد میں جینے کی مقدار کے بعد پانی دیکھایا وہ موزے برسے کرنے والا تھا۔ یس اس کے موزوں کی مدت ختم ہوگئی۔ یامعمولی عمل کے ساتھ دونوں موزوں کا نکالا۔ یاان پڑھ تھااوراس نے کوئی سورۃ سیکھ لی۔ یا نگا تھااس نے کپڑا پایا۔ یااشارے ہے رکوع و بجود کرنے وارا تھا کہ رکوع و بجود پر قادر ہو گیا۔ یااس کو پہلے سے فائنۃ یا دا گئی۔ جس کی قضاء واجب تھی۔ یا قاری امام کو صدث لاحق ہوا اور اس نے ان پڑھ کو خلیفہ بنا دیا۔ یا تجر میں سورج طلوع ہو گیا۔ یا جمعہ کی تماز میں وقت عصر داخل ہو گیا۔ یا وہ یٹی پرمسے کرنے والا تھا۔اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ یا وہ معذور ہو گیاحتیٰ کہ اس کاعذر ختم ہو گیا۔ جس طرح استحاضہ والی عورت اور وہ

معذور جواس کے علم میں ہے۔

توامام اعظم علیہ الرحمہ کے زویک اس کی نماز باطل ہوگئ جبکہ صاحبین کے زویک اس کی نماز کھل ہوگئے۔ اور کیا گیا ہے ک اس مسئلہ میں اصل (قانون) میہ ہے۔ کہ سید تا امام اعظم علیہ الرحمہ کے زویک نمازی کا نمازے باہر جانا اختیار کفعل ہے فرض ہے۔ جبکہ صاحبین کے زویک فرض نہیں ہے۔

لہذااہام اعظم کے زویک ان حالتوں جی عوارض کا چیں آتا ہے ای طرح ہے جس طرح نماز کے درمیان عوارض کا چین آتا ہے۔ جبکہ صاحبین کے زویک ایسا ہے جس طرح سلام کے بعد عوارض کا چین آتا ہے۔ اور ان کی دلیل حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ جبکہ امام اعظم کی دلیل ہے ہے۔ کہ اس صورت جس نمازی کیلئے دوسری نماز کوادا کر ناممکن ہی مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے۔ جبکہ امام اعظم کی دلیل ہے ہے۔ کہ اس صورت جس نمازی کیلئے دوسری نماز کوادا کر ناممکن ہی منہ منہ وقتی ہے۔ اور نی کریم اللہ ہے کہ اس نماز سے خوون ندہوگا۔ ہروہ چیز جس کے بغیر فرض تک پینچنا ممکن ندہودہ بھی فرض ہوتی ہے۔ اور نی کریم بین ہے فرمان 'ت سے ت ''کامعنی قریب تھیل ہے۔ اور قاری حق جس نماز کا خلیفہ بنا نا مفسر نہیں ہے جبکہ نماز کا خلیفہ بنا نا مفسر نہیں ہے جبکہ نماز کا خلیفہ بنا نا مفسر نہیں ہے دوران نمازا گریم مرف تھم شری ہے اور وہ ہے کہ اس امام میں امامت کی صلاحیت بی نہیں۔ دوران نمازا گریم والے کو یائی حاصل ہوا تو تھم شری :

(فتح القدير ،ج١،ص١٢٧،نوريه رضويه سكهر)



# ا ثناء عشرى مسائل كى ومنيا حت ودلائل كابيان:

بیروہ معروف بارہ مسائل ہیں جن کے بارے میں امام اعظم رضی اللہ عند کامؤ تف بیے کہ ان تمام صورتوں میں نماز بطل ہو جائے گی۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک نماز باطل نہ ہوگی بلکہ بچے ہوگی سیدنا امام اعظم رضی اللہ عند کی دیمل ہے کہ نماز سے کہ نماز سے کہ نماز باطل نہ ہوگی بیرجانا نمازی کے فض اختیاری سے قرض ہے لیکن صاحبین کے زدیک بیرفرض ہیں ہے کہذا ای دجہ سے بیا ختلاف ہوا ہے اور وہ اختل فی مسائل درج ذیل ہیں۔

(۱) اگر تیم کرنے والانماز میں تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد پانی دیکھے۔

(۲) اگراس نے موزوں پرس کیا اور وہ مقدار تشہد بیٹھا کہ درت سے کمل ہوگئی۔ (۳) اس نے کمی عمل آلیل کے ساتھ دونوں موزوں کو نکالا یا ان بیس ہے کی ایک کو نکالا اور بیٹل اس نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد کیا۔ (۳) اگر نم زی ان پڑھ تھا کہ اس نے تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد کیا۔ (۳) اگر نم زی ان پڑھ تھا کہ مقدار بیٹھنے کے بعد اور ان کی نماز پڑھ دیا تھی کہ مقدار تشہد بیس بیٹھنے کے بعد وہ رکوئی وہود پر تاور ہوگیا۔ (۲) نمازی اشارے سے رکوئی وجود کرنے والا تھا کہ مقدار تشہد بیل بیٹھنے کے بعد وہ رکوئی وہود پر تاور ہوگیا۔ (۲) نم زی کومقدار تشہد بیٹھنے کے بعد تواری امام نے تاور ہوگیا۔ (۲) نم زی کومقدار تشہد بیل بیٹھنے کے بعد اور جو کیا۔ (۱۸) تشہد کی مقدار بیل بیٹھنے کے بعد تاری امام نے کسی امی کو خلیفہ بنا دیا۔ (۱۹) نمازی مقدار تشہد بیل بیٹھنے کے بعد اس کا ذشم تھیک ہوگیا۔ (۱۳) نمازی معذور تھا اور مقدار تشہد بیل بیٹھنے کے بعد اس کا ذشم تھیک ہوگیا۔ اور اس کی پڑی گرگئی۔ (۱۲) نمازی معذور تھا اور مقدار تشہد بیل بیٹھنے کے بعد اس کا ذشم تھیک ہوگیا۔ اور اس کی پڑی گرگئی۔ (۱۲) نمازی معذور تھا اور مقدار تشہد بیل بیٹھنے کے بعد اس کا ذشم تھیک ہوگیا۔ اور اس کی پڑی گرگئی۔ (۱۲) نمازی معذور تھا اور مقدار تشہد بیل بیٹھنے کے بعد اس کا غذر خرج ہوگیا۔

مسبوق كى بجائد مرك كى خلافت اولى ب

( رَمَنُ الْحَدِي مِ الْأُولَى لِلْإِمَامِ بَعْدَ مَا صَلَّى رَكْعَةً فَأَحُدَتُ الْإِمَامُ فَقَلَمَهُ أَجْزَأَهُ ) لِوَجُودِ الْمُشَارِكَةِ فِي السَّحْوِيمَةِ ، وَالْأُولَى لِلْإِمَامِ أَنْ يُقَلَّمَ مُنْوِكًا لِآنَهُ أَقْدَوْ عَلَى إِنْمَامِ صَلَابِهِ ، وَيَنْبَعِى لِهَذَا الْمَسْبُوقِ أَنْ لا يَعَامِهِ مَقَامَةُ ( وَإِذَا النّهَى إِلَيْهِ الْإِمَامُ ) لِقِبَامِهِ مَقَامَةُ ( وَإِذَا النّهَى إِلَى السّلامِ يُقَدِّمُ مُنْوِكًا يُسَلِّمُ بِهِمْ ، فَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَنَّمَ صَلاةَ الْإِمَامِ فَهَقَهَ أَوْ أَحْدَتَ مُعَمَّدًا أَوْ تَكُلَّمَ أَوْ حَرَجَ السّلامِ يُقَدِّمُ مُنْوِكًا يُسَلِّمُ بِهِمْ ، فَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَنَّمَ صَلاةً الْإِمَامِ فَهَقَهَ أَوْ أَحْدَتَ مُعَمَّدًا أَوْ تَكُلّمَ أَوْ حَرَجَ السّلامِ يُقَدِّمُ مُنْوِكًا يُسَلِّمُ بِهِمْ ، فَلَوْ أَنَّهُ حِينَ أَنَّمَ صَلاةً الْإِمَامِ فَهَقَهَ أَوْ أَحْدَتَ مُعَمَّدًا أَوْ تَكُلّمَ أَوْ حَرَجَ وَمِنْ السّلامِ يُقَدِّ مُنْ السّلامِ يُقَدِّمُ مُنْ السّلامِ يُعَدِّدُ مُعْدَلًا أَوْ تَكُلّمَ أَوْ حَرَجَ السّلامِ يُقَدِّدُ وَعَلَامً أَوْ الْقَوْمِ تَلَمَّةُ ) لِأَنْ الْمُفْسِدَ فِي حَقِّهِ وُجِدَ فِي حَكْلِ الصَّلاةِ وَفِي عَلَى الصَّلاةِ وَفِي عَلَامٍ الْمُعَلِّمُ وَالْإِمَامُ الْأَوْلُ إِنْ كَانَ فَرَعَ لا تَفْسُدُ صَلَاثَةً وَإِنْ لَمَ يَقُرُعُ تَفْسَدُ وَهُو الْأَصَحَ

ربید. اورجس فخص نے ایسے امام کی افتداء کی جس نے ایک رکعت پڑھ کی تھی۔ پس اس نے مسبوق کومقدم کر دیا تو وہ کافی ہوگا کیونکہ تکبیرتح بیر میں شرکت بائی گئی ہے۔ جبکہ امام کیلئے افضل میہ ہے کہ وہ کسی مدرک کو فلیفہ بنائے ۔اس لئے مدرک امام کی نماز کے پورا کرنے میں زیادہ طاقت رکھتا ہے۔اور مبوق کیلئے مناسب نہیں کہ وہ مقدم ہو کیونکہ وہ تو سلام بھیرنے ہے بھی عاجز .

اوراگروہ مقدم ہوگیا تو وہاں ہے ابتداء کرے جہاں تک امام پہنچاہے۔اس لئے کہ مسبوق امام کے قائم مقام ہے۔اور جب یہ مسبوق سلام تک پہنچ جائے تو مدرک کومقدم کرے۔جوان کے ساتھ سلام پھیرے۔

بہب یہ بوئ ما است بات وہ میروں ہوتے ہی تہتد لگایا عدا عدت کیا یا کلام کیا یا مسجد نکل ممیا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی اور اگر مسبوق نے امام کی نماز بوری ہوتے ہی تہتد لگایا عدا عدت کیا یا کلام کیا یا مسجد نظر عمل ہوگئی۔ کیونکہ درمیان نماز خلال اس کے تق میں مفعد نماز ہے جبکہ ٹماز یوں کے تق میں تعمیل ارکان کے بعد ہے اورا مام اول اگر نماز ہے فارغ ہو کیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوئی اور فارغ نہ ہوا تو اس کی نماز مجلی فاسد ہوگئی اور ایس کے دوایت

شرح: شرح:

علامداین جمودالبابرتی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ کرمسیوق کوخلیفہ بنانے سے افضل ہیہ کہ اہام مدرک کوخلیفہ بنائے کیونکہ
مدرک کلی طورتح پر سے لیکر اس کے ٹرماز کو پانے والا ہے۔ اور جہال تک مسبوق کاتعنق ہے دہ اگر چہتح پر بھی شمولیت کی وجہ
سے حقد ارخلافت رکھتا ہے۔ تاہم اولی مدرک ہی ہے اور مدرک کے زیادہ حقد ارجونے کی بیدولیل بھی ہے کہ وہ صفت تمازیس
امام کے ساتھ ذیادہ والسطہ ہے۔ (عزایہ شرح الہدایہ، ج۲م مناا میروت)

مسبوق اگر خلیفہ بنایا گیا تو اس کا خلیفہ بن کرنماز میں وہی طریقتہ ہوگا جس طرح کوئی مسافر حالت اقامت والوں کی امامت کرا تا ہےادرانہیں کہنا ہے کرتم اپنی نماز کو پورا کرنو۔

تشدس بفنے كے بعد تبدر كايا توسم تماز:

﴿ فَإِنْ لَـمُ يُحْدِثُ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ وَقَعَدَ قَلْمَ النَّشَهَّدِ ثُمَّ فَهُفَهَ أَوْ أَحْدَثَ مُتَحَمَّدًا فَسَدَثُ صَلَاةُ الَّذِي لَمُ يُدُرِكُ أَوَّلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَلَالًا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا أَوْ حَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ تَفْسُدُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ) لَهُ مَا أَنَّ صَلَاةً اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

وَلَهُ أَنَّ الْقَهُقَهَةَ مُفْسِدَةً لِلْجُزَّءِ الَّذِي يُكَافِيهِ مِنْ صَكَاةِ الْإِمَامِ فَيَفْسُدَ مِثْلُهُ مِنْ صَكَاةِ الْمُفْتَدِى ، غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبِنَاءِ وَالْمَسْبُوقَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ بِخِكَافِ السَّكَامِ لِأَنَّهُ مِنْهُ وَالْكَكَامَ فِي مَعْنَاهُ ، وَيَنْتَقِصُ وُضُوء الْإِمَامِ لِوُجُودِ الْفَهْقَهَةِ فِي حُرْمَةِ الصَّكَاةِ .

اگرامام اول محدث بیس ہوااور وہ تشہد کی مقدار بیٹھا پھراس نے قبقہ لگایا یا عمداً محدث ہواتو اس مقتدی کی نماز فاسد ہوگئ جس نے امام کی اول تمازنہ ہائی۔ سیامام اعظم کے نزد کیک ہے۔

اور صاحبین نے کہا کہاس کی نماز فاسندنہ ہوگی۔اوراگراس نے کلام یا مسجدے نکلاتو تمام کے قول کے مطابق اس کی نماز فاسدنه ہوگی ۔صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ جواز وفساد میں مقندی کی نماز امام کی نماز پرجنی ہوتی ہے اور جب امام کی نماز فاسد نہ ہوئی تواسی طرح اس کی نماز بھی فاسد نہ ہوئی ۔لہذا بیسلام وکلام کی طرح ہوگیا۔

اورامام اعظم علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ قبقہ اس جز کو فاسد کرنے والا ہے جوامام کی تماز کے ساتھ ملاہوا ہے پس اسی طرح مقتدی کی نماز بھی فاسد ہوگی۔ کیونکہ امام بناء کامختاج ہی نہیں رہا۔اور مسبوق مختاج بناء ہے۔اور جز فاسد پر بنء کرنا فاسد ہے بخلاف سلام کے کیونکہ وہ نماز کو پورا کرنے والا ہے اور کلام بھی اس کے علم میں ہے۔ قبقہ کی وجہ سے امام کا وضوٹوٹ جائے گا۔ كيونكه وهرمت تمازيس بإيا كيا ہے۔

علامها بن جهام حنى عليه الرحمه لكهية بين - اس عمارت بين لفظ " **الميامام الأول** " كاتسانل ہے كيونكه يهال امام ثاني نبيس ہے۔اور نہ ہی بہاں خلیفہ بنانے کا کوئی مسئلہ ہے۔ بلکہ صورت مسئلہ بیہ ہے کہ جب تھی امام نے مسبوقین اور مدر کین کونماز پڑھائی۔جب محل سلام کی طرف بھنچے لگا تو اس نے قہقہ لگایا یا اس نے عمد أحدث کیا تو سب کے زود بیک مسبوقین کی نماز باطل پڑھائی۔ جب محل سلام کی طرف بھنچے لگا تو اس نے قہقہ لگایا یا اس نے عمد أحدث کیا تو سب کے زود بیک مسبوقین کی نماز باطل ہوجائے گی۔البنتدان کی نمازاس قید کے ساتھ مقید ہے کہ جب تک ووا پی ایک رکعت قضاء امام کے حادث ہوئے ہے پہلے نہیں کر لیتے۔ کیونکہ اگر مسبوق کھڑا ہوا تو اسے ترک واجب لازم آئے گا کیونکہ اس کیلئے تھم بیہ ہے کہ امام کے سلام کھڑا ہو ۔لیکن اس کے باوجودوہ کھڑا ہو گیا تو اس پر تجدہ تہولا زم آئے گا۔اب اس لئے اس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ امام نے جوحدث کیاوہ اس کے کھڑ ہے ہوئے کے بعد کیا ہے اور می<sup>خ</sup>ض ترک واجب کی وجہ سے اپنی تماز میں مجد نے سہو کالزوم اور امام كى الرف ہے آنے دالے فساد كى تفاظت كرنے والا ہے۔ (فتح القدير، ج٢، ص ٢٠١١، بيروت)

ركوع وجود على صد ثالات مون كالحكم:

﴿ وَمَنْ أَحْدَتَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ لَوَضّاً وَبَنَى ، وَلَا يَعْنَذُ بِٱلَّذِي أَحْدَثَ فِيهَا ﴾ ، لِأَنَّ إِنْمَامَ الرُّكُنِ بِ إِلانْتِقَالِ وَمَعَ الْحَدَثِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعَادَةِ ، وَلَوْ كَانَ إِمَامًا فَقَدَّمَ غَيْرَهُ دَامَ الْمُقَدَّمُ عَلَى الرُّكُوعِ إِلَّانَهُ يُمْكِنُهُ الْإِثْمَامُ بِالْاسْتِدَامَةِ.

﴿ وَلَوْ تَذَكَّرَ وَهُ وَ رَاكِعٌ أَوْ صَاحِدٌ أَنَّ عَلَيْهِ سَجْدَةً فَانْحَطَّ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ

ذَسَ جَلَهَا يُعِيدُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ) وَهَـذَا بَهَانُ الْأُولَى لِتَقَعَ ٱلْعَالُ الصَّلَاةِ مُوتَبَةً بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ، وَإِنْ لَـمْ يُعِدُ أَجُوزَا هُ (لان التويسب في المعال الصلواء ليس بشوط يُركَّقُ الِالْيَقَالَ مَعَ الطَّهَارَةِ شَرُطُ وَقَدْ وُجِدَ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آلَّهُ تَلْزَمُهُ إِعَادَةُ الرُّكُوعِ لِأَنَّ الْقَوْمَةَ فَرُّصْ عِنْدَهُ.

7.جمه:

اورجس شخص کورکوع یا سجد سے میں صدی اوق ہوا تو وہ وضوکر ہے اور بناء کرے ادراس رکن کوشار نہ کر ہے جس میں اس
کو صدث لاحق ہوا ہے ۔ کیونکہ رکن اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس رکن سے دوسرے رکن کی طرف انتقال ہو جائے ۔ اور
حدث کے ساتھ وہ ٹا بت نہیں ہوالبذ ااس کا اُعادہ کرنا ضروری ہے۔ اوراگر محدث امام ہوتو وہ دوسرے کو خلیفہ بنائے جورکوع
میں برابررہے۔ کیونکہ تھیل رکوع میں اس کیلئے دوام ممکن ہے۔

اگرنمازی کورکوع وجودکرنے کی حالت میں یادآیا کدال پر مجد و باتی ہے ہیں دورکوع سے اس کی ظرف جھکا یا مجد ہے۔

اس نے سرا شحایا ہیں اس نے سجد و کیا تو دورکوع جود کا اعاد و کر ہے گا۔ اور یہ بیان اولیت ہے۔ تا کدا نعال میں ترتیب بقدر
امکان کھل ہو ۔ اور اگر اس نے رکوع وجود کا اعاد و نہ کیا تو بھی کائی ہوگا ۔ کیونکہ نماز کے افعال میں ترتیب شرط نہیں ۔ جبکہ
طہر رت کے ساتھ انقال شرط ہے جو پائی جاری ہے ۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے ذرکے کوع کا اعاد و لازم ہے کیونکہ
ان کے ذردیک تو مہ فرض ہے۔

شرح:

علامداین محود البابرتی علیه الرحمد لکھتے ہیں کہ ہداریہ کی بعض شخوں میں الا بعند "کی بہ جائے" بعید " ککھا ہوا ہے۔ اور ید دونوں مضمون معنی کیلئے قریب المعنی ہیں۔ کیونکہ عدم اعتداد اعادہ کوستازم ہے۔ کیونکہ دکن انقال کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اور انقال حدث کے ساتھ مختفق نہیں ہوتا۔ کیونکہ نتقل ہوتا بھی نماز کا جز ہے اور جز میں فساد مفسد نماز ہے۔

(عناية شرح البدايه، ج٢ ص٢٢١، بيروت)

الم اول محدث كا دومراام كى افتداء كريا:

قَالَ ﴿ وَمَنْ أُمَّ رَجُلًا وَاحِدًا فَأَحْدَتَ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَالْمَأْمُومُ إِمَامٌ نَوَى أَوْ لَمْ يَنُو ﴾ لِمَا فِيهِ مِنْ

صِهَانَةِ الصَّلاةِ ، وَتَعْيِهِ أَلْأُوَّلِ لِقَطْعِ الْمُزَاحَمَةِ وَلَا مُزَاحَمَةَ هَاهُنَا ، وَيَّتُمُ الْأُوَّلُ صَلاَتَهُ مُقْتَدِيًا بِالثَّالِى كَمَا إِذَا اسْتَخْلَفَهُ حَقِيقَةً ( وَكُوْ لَـمْ يَكُنَّ خَلْفَةُ إِلَّا صَبِيَّ أَوْ امْرَأَةً فِيلَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ ) لا اسْتِخُلافِ مَنْ لا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ ، وَقِيلَ لا تَفْسُدُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ الاسْتِخْلاف قَصْدًا وَهُوَ لا يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . تَرْجَمَ:

اورجس خص نے ایک ہی مردی امامت کرائی مجرام محدث ہوگیا اور مجد ہے نقل گیا تواب مقتدی ہی امام ہے۔ چاہے امام اول نے اس کی نیت کی یا نہ کی ہو۔ کیونکہ ای جس نماز کی حفاظت ہے۔ امام اول کا معین کرنا اس لئے تھا تا کہ جھگڑا دور کیا جائے۔ اور یہاں ایک ہی مقتدی ہونے کی وجہ سے مزاحت ہی نہیں ہے۔ اور امام اول اپنی نماز کو دوسرے کی اقتداء کرتے ہوئے مکمل کرے۔ جس طرح حقیقی خلیفہ کرتا ہے۔ اور امام محدث کے پیچھے بچے یا عودت کے سوامقتدی ہی نہ ہوتو کہا گیا ہے ہوئے مکمل کرے۔ جس طرح حقیقی خلیفہ کرتا ہے۔ اور امام محدث کے پیچھے بچے یا عودت کے سوامقتدی ہی نہ ہوتو کہا گیا ہے کہ اس کی نماز کہاں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ اس کا خلیفہ وہ بنا جو خلافت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ کیونکہ بطور قصد خلیفہ پایا ہی نہیں گیا۔ اس لئے کہ وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اللہ ہی سب سے زیادہ جانے والا ہے۔

شرح:

اس مخص کیلے کوئی خلافت کی تعین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیرخود بی خلیفہ ہے اورخود ہی تابع ومتبوع ہونے کا حقدار بن گیا کیونکہ جب اس کا اہام گیا تو اس کے بعد بیا کیلار ہاہے خواہ بین کیا نیسنے۔

# بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّالَاةَ وَمَا يُكُرَّهُ فِيهَا }

﴿ بيہ باب ان چیز وں کے بیان میں ہے جن سے نماز فاسد ہوتی ہے اور جونماز میں کروہ ہیں ﴾ فساد ملوۃ باب کی مطابقت کابیان:

اس باب میں مصنف ان امور کا بیان کریں مے جن سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اور جن سے نماز کروہ ہوجاتی ہے۔ یہ نماز کے وہ عوارض ہیں جن سے نماز کے انقطاع کا یا کراہت کا تھم ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نصل فی الوضو میں بیان کر بچے ہیں کہ عوارض ہمیشہ موخر ہوا کرتے ہیں۔

ممازين حدث بوجائة توكس طرح وايس جائع؟

حضرت سیرہ عائشہ سے روایت ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جب تم جس سے سی کونماز کے دوران حدث ہو جائے تو ٹاک تھا ہے واپس ہوجائے۔ دوسری سند سے یہی مروی ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

مازش كلام كرف كانيان:

( وَمَنْ تَسَكَّلُمَ فِى صَكَادِهِ عَامِلًا أَوْ سَامِيًا بَطَلَتُ صَكَادُهُ ) خِكَافًا لِلشَّافِعِيُّ زَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْحَطَإِ وَالنَّسْيَانِ ، وَمَفْزَعُهُ الْحَدِيثُ الْمَفْرُوڤ.

وَلَنَا قَرْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ إِنَّ صَلَاتَنَا هَلِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، وَإِنَّمَا هِيَ النَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ وَقِرَاءَةُ الْفُرْآنِ ) وَمَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى رَفْعِ الْإِلْمِ .

بِيَحَلَافِ السَّلَامِ سَاهِيًا لِلْأَنَّهُ مِنْ الْأَذْكَارِ فَيُعْتَبُوُ ذِكُوًا فِي حَالَةِ النَّسْيَانِ وَكَلامًا فِي حَالَةِ التَّعَمَّدِ لِمَا فِيهِ مِنْ كَافِ الْخِطَابِ

27

افرجس نے نمازیں جان ہو جھ کریا بھول کرکلام کیا اس کی نماز باطل ہوجائے گ۔ جبکہ اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے

اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔ خطا اور نسیان سے نماز باطل نہیں ہوتی اور الن کا استدلال وہ صدیث معروف ہے۔
اور جماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم میں ہے نے فرمایا: بےشک جماری نماز لوگوں کے کلام کی مملاحیت نہیں رکھتی۔ اور بےشک
میتو تسبیح جسیل اور قر اُست قر آن ہے۔ اور الن کی روایت کروہ صدیث کوگناہ دور کرنے پرمحمول کیا جائے گا۔

بال البستہ بھول کر سلام کرنے کا اعتباد کیا جائے گا کیونکہ دہ بھی اذکاریس سے ہے لہذا اس کو صالت نمازیس ذکر اعتبار کرلیہ جائے گا۔ اور صالت عمیش کلام بھی کیونکہ اس میں کاف خطاب کا ہے:

## كلام كے مفسد تماز ہوئے میں اصل كابيان:

ملاعلی قاری علی بن سلطان حقی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔ جب سمی مخص نے تماز میں جواب دیا ہے تو اس کی اصل بیہ ہے کہ کلام ک تین اقسام ہیں۔

(۱) جس كاعين اور معنى كلام تام ند بمويلكه وه ذكر بهو ـ

. (٢) جس كاعين كارم بواوراك طرح اس كامعتى يحى كلام بوي

(m) جس كاعين ذكر بواور معنى كلام بو\_

جس کا عین اور معنی ذکر ہووہ نماز کو فاسند کرنے والانہیں ہے۔ اگر چہاس کا دقوع غیر کل میں ہوا ہے۔ جس طرح وہ فخص جس نے رکوع وجود میں قر اُت کی یا جس نے تشہد میں قر اُت کی تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ اس پرسجہ وہ ہووا جب ہوگا۔ جبکہ اس نے ایسا بھول کر کیا ہواور اگر کسی نے تو رات وانجیل کی قر اُت کی تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس طرح بحرالراکق میں ہے۔

جس کا عین اور معنی دونوں کلام ہوں اس ہے نماز فاسد ہو جائے گی خواہ بیکلام قلیل ہو یا کثیر ہواوراً گراس نے صرف ایک حرف پڑھا تو نماز فاسد ند ہوگی۔ای طرح سراجیہ میں ہے۔

جس عین ذکر ہواور معنی کلام ہوتو طرفین کے زدیک وہ بھی نماز کو فاسد کرنے والا ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے اور فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت استرجاع یا سوال تو حید کے جواب بیل ''لا الہ الدالد اللہ یا خبر سنتے ہی ''الحمد دلتہ'' کہا اور اگر اس نے بطور اعلام الن کا قصد کیا تو وہ نماز میں ہے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی ۔ اور اگر اس نے جواب کا ارادہ کیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

(شرح الوقامية في مسائل الهداميج اجس، ٢٢٠، مكتبه مشكاة الاسلاميه)

قاعده نظهيه:

مروه كلام جوجواب بين واقع مووه مفسد ملكوة عوكار

مماز ش ملام كاجواب ديائع ب:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے بيل كه مرور كونين صلى الله عليه وسلم نماز ميں ہوتے اور ہم آپ صلى الله عليه وسلم كوسلام كرتے تو آپ صلى الله عليه وسلم جمارے سلام كا جواب ديتے تھے پھر پچھ دنوں كے بعد جب ہم نجاشى كے ہاں سے واپس آئے اور آپ صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم نماز پڑھ رہے تھے واپس آئے اور آپ صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوئے اس وقت آپ صلى الله عليه وسلم كو الله عليه وسلم كو الله عليه وسلم كو الله عليه وسلم كا جواب بيس ويا جب آپ

صلی التدعلیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو) ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اہم آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کونماز میں سلام کرتے سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے خواب کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازخودا کیہ بڑا شغل ہے۔ (صبحے بخاری وصحح مسلم)
فرمایا نمازخودا کیہ بڑا شغل ہے۔ (صبحے بخاری وصحح مسلم)

چنا نچاسی وقت کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند بیان فرمارہ ہیں کہ جشہ سے واپس آنے والے قانے فلے میں جس جس بھی بھی شریک تھا جب ہم لوگ مدینے بینج کر بارگاہ نبوت جس حاضر ہوئے تو رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے ہم نے حسب معمول آپ سلی اللہ علیہ وسلم کیا گرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سلام کیا جراب نہ دیا پجر فرمان سے فارغ ہونے کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے استفسار پر فرمایا کہ نماز خود ایک بہت براشخل ہے لینی نماز جس قرآن و تسبیحات اور دعا مناجات پڑھنے کا شخل بی اتنی اہمیت و عظمت کا حال ہے کہ ایک صورت جس کسی دوسرے آدی سے مسلام و کلام کرنے کی کوئی شخبی ہے یا ہے کہ نمازی کا فرض ہے کہ نماز جس پوزے اشہاک کے ساتھ مشخول رہاور جو پچھ نماز جس پڑھے اس پرخور کرے اور نماز کے سواکسی دوسری جانب خیال کومتوجہ شہونے و سے اس سے معلوم ہوا کہ نماز جس کسی کے سمام کا جواب دینا یا کسی سے تفتیکو کرنا حرام ہے کوئکہ اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

سریا ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا مفسد نماز نہیں :شرح مدیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی کسی کے سلام کا جواب ہاتھ یا سرکے اشارے ہے دے یا ای طرح کوئی آ دمی نمازی سے کسی چیز کوظلب کرے اور وہ سریا ہاتھوں سے ہاں یا نہیں کا اشارہ کرے تواس کی نماز قاسر تونہیں البتہ کروہ ہوجائے گی۔ (شرح منیة المصلی)

## نمازيس رونے كابيان:

( فَإِنْ أَنَّ فِيهَا أَوْ تَأَوَّهَ أَوْ بَكَى فَارْتَفَعَ بُكَاوُهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ لَمْ يَقْطَعُهَا ) لِآلَهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ ( وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعِ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَهَا ) لِآنَ فِيهِ إِظْهَارُ الْجَزَعِ وَالتَّأْسُفِ فَكَانَ مِنْ كَانَ مِنْ وَجَعِ أَوْ مُصِيبَةٍ قَطَعَهَا ) لِآنَ فِيهِ إِظْهَارُ الْجَزَعِ وَالتَّاسُفِ فَكَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَعَنَ أَبِى يُومُنْ وَجِعَهُ اللَّهُ أَنَّ قَوْلَهُ آهِ لا يُفْسِدُ فِي الْحَالَيْنِ وَأُوهِ يُفْسِدُ . وَقِيلَ الْآصُلُ عِنْدَهُ أَنَّ الْحُلِمَةَ إِذَا الشَّعَمَلَتُ عَلَى حَرُفَهِنِ وَهُمَا زَائِلَتَانِ أَوْ إِحْدَاهُمَا لا تَفْسُدُ ، وَإِنْ كَانَتَا أَصْلِيتَيْنِ تَفْسُدُ .

وَحُرُوفَ الزَّوَالِدِ جَمَعُوهَا فِي قَوَلِهِمُ الْيَوْمَ لَنْسَاهُ وَهَلَا لَا يَقُوى لَّأَنَّ كَلَامَ النَّاسِ فِي مُتَفَاهَمِ الْعُرْفِي يَتَبَعُ وُجُودَ حُرُوفِ الْهِجَاءِ وَإِفْهَامَ الْمَعْنَى ، وَيَتَحَفَّقُ ذَلِكَ فِي حُرُوفٍ كُلُّهَا زَوَالد

#### ترجمه

اوراگراس نے نماز میں آ ہ و بکا ہ کی حتیٰ کہ اس کارونا بلند ہوااگر تو وہ جنت یا دوزخ کی یاد میں رویا تو وہ اس کی نماز کو کا بینے والنہیں ۔ کیونکہ بیداس کے خشوع کی زیادتی پر دلیل ہے۔اوراگر وہ دردیا مصیبت کی وجہ سے رویا تو اسکی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ بید بڑے وافسوس کا اظہار ہے۔لہذا بیاد کوں کے کلام سے ہوگیا۔اور فام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک ''آ ہ'' دونوں صالتوں میں مفسد نماز نہیں جبکہ ''اوہ'' مفسد نماز ہے۔

اور کہا گیا ہے کہ ان کے نزدیک اس میں اصل بیہ ہے کہ کمہ جب دوحرفوں پر شمتل ہوخواہ وہ دونوں زائد ہوں یا ان میں سے
ایک زائد ہوتو نماز فاسد نہ ہوگی۔اورا گردونوں اصلی ہوں تو نماز فاسد ہوجائے گی۔اورا ٹل لفت نے حروف زوائد کو "الیسوم تیسناہ "میں جع کیا ہے۔اور بیدلیاس لئے تو ی نہیں ہے کہ کلام الناس کا ہونا بیا الی عرف کی اصطلاح کے تابع ہے۔لہذا حروف ہوا تا ہے۔اور حالانکہ وہ سمارے حروف زوائد ہوتے ہیں۔
حروف ہجاء کے پائے جانے اور معنی بھنے سے بیٹا بت ہوجاتا ہے۔اور حالانکہ وہ سمارے حروف زوائد ہوتے ہیں۔

حضرت مطرف کے دالد (عبداللہ بن الشخیر ) ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رونے کی بناپر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ سے الیک آ وازنگل ری تھی جسے چکی جانے کی آواز ہوتی ہے۔ (سنن ابوداؤد)

# مازين كمات سيحم ترازز

﴿ وَإِنْ تَنَخْنَحَ بِغَيْرِ عُلُمٍ ﴾ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَلْقُوعًا إِلَيْهِ ﴿ وَحَصْلَ بِهِ الْحُرُوثَ يَنَهِى أَنْ يُفْسِدَ عِنْلَعُمَا ، ، وَإِنْ كَانَ بِعُلْدٍ فَهُوَ عَفْرٌ كَالْعُطَامِنَ ﴾ وَالْجُشَاءِ إِذَا حَصَلَ بِهِ حُرُوثَ .

( وَمَنْ عَبِطَ سَ فَلَقَالَ لَهُ آخَرُ يَرْحَهُكَ اللَّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ صَلَاكَةً ) إِلَانَهُ يَجْرِى فِي

مُعَاطَبَاتِ النَّاسِ فَكَانَ مِنْ كَلامِهِم ، بِخِلافِ مَا إِذَا قَالَ الْعَاطِسُ أَوْ السَّامِعُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا قَالُوا لِأَنَّهُ لَمْ يُتَعَارَكَ جَوَابًا .

2.7

اوراگراس نے بغیرعذر کے کھانسال طرح کروہ اس کو دفع نہ کرسکتا ہو۔اوراس کے کھانسے سے ایسے ترف پیدا ہو جائمیں تو مناسب سیر ہے کہ طرفین کے نزویک اس کی نماز قاسمہ ہو جائے گی۔اورا گرعذر کے ساتھ ہے تو چھپنک اور ڈکار کی طرح معاف ہے۔جبکہ اس سے حروف پیدا ہو جائمیں۔

اورجس کوچھینک آئی تو دوسرے نمازی نے 'آئیو تھ ملک اللّه ''کہاتواس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہاس کا اجراء لوگوں کے خطابات میں جاری ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ جب چھیئے والے نمازی یا سننے والے نمازی نے کہا'' الْسے مند لِلّهِ ''اس دلیل کی وجہ سے کہ یہ بطور جواب متعارف نہیں ہے۔ شرح:

حضرت دفا عدبن دافع رض الله تعالی عند قرماتے ہیں کہ ایک دوز ہیں نے مرود کو بین سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے نماز پرجی فمان کے درمیان جھے چھینک آگئی ہیں نے پہ گلمات جمد کے اللہ حدث للهِ حدث آگی را طبیباً مُبَارَ کا فیلہ مُبَارَ کا عَلَیٰہ حَدَا اللهِ حدث اللهِ عَدْداً کینرا طبیباً مُبَارَ کا فیلہ حدث کی جہد کی اللہ حدث را اللہ حدث اللہ میں اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چھے تو (ہماری جیسی (تعریف) کہ دوست رکھتا ہے ہمارا رب اور پند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تارافیتی کے فرف) سے طرف میں متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ فرزی بی ہی تر مالیا جب بھی کوئی نیس بولا ہو جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تارافیتی کے فرف) سے کوئی نیس بولا ہو جب تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا وسلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا وسلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا وسلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا و اسکان سے کہ ایارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم میں ہول دول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا و اسکان کو لے جانے درجامع ترفی کی ابوداؤد دسٹن نسائی )

ابن مالک رحمۃ اللہ تعلی علیہ فرماتے ہیں کہ بیر حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز میں چھینئے والے کے سئے حمر بیان کرنا جائز نے لیکن اولی بیرے کہ حمد دل ہیں کے یا خلاف اولی سے نیچنے کی خاطر چھینک کے بعد سکوت اختیار کرے جیسا کہ شرح مدیہ میں ندکور ہے۔

غيرامام كوجب لقمه ديا توتهم نماز:

﴿ وَإِنْ اسْتَغْتَحَ فَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ تُفْسُدُ ﴾ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقْتَحَ الْمُصَلِّي عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيمٌ

وَتَعَلَّمُ فَكَانَ مِنْ جِنُسِ كَلامِ النَّاسِ ، ثُمَّ شَرَطَ التَّكْرَارَ فِي الْأَصْلِ لِلْآنَهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلاةِ فَيُعْفَى الْعَبِيلِ لِلْآنَهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلاةِ فَيُعْفَى الْقَلِيلُ مِنْهُ ، وَلَمْ يُشُرَطُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ الْكَلامَ بِنَفْسِهِ قَاطِعٌ وَإِنْ قَلَ .

اوراگر کی نے لقمہ لینا چاہا ورنمازی نے اس کولقمہ دیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔مصنف کی اس عبارت کامعنی میہ کہ کہ نمازی نے اس کے علاوہ کسی دوسرے امام کولقمہ دیا ہو۔ کیونکہ سکھنے سکھانے کے تھم جس ہوگا۔ لہذا مید کام الناس سے شار ہوگا۔ جبدا مام محمد علی میں سے نہیں سے شار ہوگا۔ جبدا مام محمد علیہ سے نہیں سے نہیں ہے۔ لیونکہ میام خود ہی ذاتی طور پر مفسد نماز ہے۔ کہذا اس کا قلیل معاف ہے اور جامع صغیر میں اس شرط کو بیان نہیں کیا۔ کیونکہ کلام خود ہی ذاتی طور پر مفسد نماز ہے۔ اگر چہتھوڑ اب کیوں نہ ہو۔

## شرح:

ندکورہ مسئلہ میں ہے واضح کہ غیرامام کولقہ وینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ نماز کے افعال میں ہے نین ہے۔ حالانکہ اگر کی مقدار کے نے اسام کو بھی جواز نماز کی مقدار قر اُت کے بعد لقہ ویا تو جائز نہیں ہے۔ جس طرح اپنے امام کو جواز نماز کی مقدار کے بعد لقہ ویا تو جائز نہیں ہے۔ جس طرح اپنے امام کو جواز نماز کی مقدار کے بعد لقہ وینا کی ممانعت عدم ضرورت ہے بعنی فرض قر اُت کر لینے کی وجہ سے اس کی نماز محفوظ ہے اس طرح غیرامام کولقہ وینا بعد محمد میں عدم ضرورت کی وجہ سے اس کی نماز کی حفاظت ہے اور نہ بی امام کی نماز کی حفاظت ہے۔ اور یہ بی عدم ضرورت کی وجہ سے مقدی کے درمیان لقہ و سے مشروعیت کی علمت ہے کہ اس میں دونوں کی نماز وں کی حفاظت ہے۔ اور یہ عمل کے داس میں دونوں کی نماز وں کی حفاظت ہے۔ اور یہ علمت ہے کہ اس میں دونوں کی نماز و دونوں اقسام کے لوگوں کی نماز فاصد ہوجائے گی۔

## مقتدى كاليخ الم مكلقمددين كابيان:

( وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إِمَامِهِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا مُفْسِدًا ) اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ مُضَّطَرٌ إِلَى إصَّلاحٍ صَلابِهِ فَكَانَ هَذَا مِنْ أَعْمَالِ صَلابِهِ مَعْنَى ( وَيَنْوِى الْفَتْحَ عَلَى إِمَامِهِ دُونَ الْقِرَاءَةِ ) هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مُوخَصَّ فِيهِ ، وَقِوَاء كُهُ مَمْنُوعٌ عَنْهَا

( وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ الْتَقَلَ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى تَفْسُدُ صَلَاةُ الْفَاتِحِ وَتَفْسُدُ صَلَاةُ الْإِمَامِ ) لَوْ أَخَذَ بِقَوْلِهِ لِوُجُودِ السَّلْقِينِ وَالسَّلَةُ الْإِمَامِ أَنْ لَا يُعَجُّلَ بِالْفَتْحِ ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ لَا يُلْجِنَهُمْ إِلَيْهِ بَلُ السَّلْقِينِ وَالسَّلَاقَ الْهَامِ أَنْ لَا يُلْجِنَهُمْ إِلَيْهِ بَلُ السَّلْقِينِ وَالسَّلَاقَ أَوْ يَنْتَقِلَ إِلَى آيَةٍ أُخْرَى .

اوراگرمقندی نے اپ امام کولقمہ دیا تو کلام مفسد نماز نہ ہوگا۔اور بید لیل انتسان کی وجہ ہے۔اس لئے مقندی تو اپنی نماز کوسیح کرنے کی طرف مجبور ہوگیا ہے۔لہذا می گفسہ دیتا معنی کے اعتبار سے نماز کے افعال میں سے ہوگیہ۔اور مقندی اپنی امام کولقمہ دینا کی نمیت کر گرائت کی نمیت نہ کرے۔ بہی سیح دوایت کے مطابق ہے۔ کیونکہ لقمہ دینا ایک ایسا تھم ہے۔ جس کی اجازت خاص کی گئی ہے جبکہ قرائت قرائن سے منع کمیا گیا ہے۔

اوراگرامام دوسری آیت کی طرف نتقل ہوگیا تو اس صورت بیل اقمہ دینے دالے کی نماز فاسد ہوجائے گ۔اورامام نے اس کالقمہ لیا تو اس کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ مقتدی کی تلقین اورامام کا اس کودصول کرنا بغیر کسی ضرورت کے ہے۔اور مقتدی کیلئے طریقہ میہ ہے کہ وہ لقمہ دینے میں جلدی نہ کرے۔اورامام کو بھی جاہیے کہ وہ لقمہ دینے پر مقتدیوں کو مجبور نہ کرے بلکہ وفت کے آجائے پر رکوع میں چلاجائے یا کسی دوسری آیت کی طرف ختم ہوجائے۔

# مفاسدتماز کے بیان شی احکام شرمیہ:

حضرت معاویہ بن تھم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (ایک روز) سرورکو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میں نماز پڑھار ہاتھ كە (درميان نماز) اچانك جماعت بيس سے أيك آ دمى كوچھينك آئى بيس نے (جواب بيس) برحمك الله كها (بيس كر) لوگوں نے جھے کو گھورنا شروع کیا ( کر تماز میں چھینک کا جواب دیتے ہو) میں نے کہا کہ تمہاری مال حمہیں کم کردےتم لوگ مجھے کیوں محور رہے ہولوگوں نے (میری گفتگوئ کر مجھے جیپ کرانے اور اظہار تعجب کے لیے) اپنی رانوں پر اینے ہاتھ مارنے شروع کئے (جب) میں نے ویکھا کہ لوگ مجھے فاموش کرانا جائے ہیں (تو مجھے بہت فصر آیا کیونکہ مجھے اس تعل کی برائی کاعلم نہ تھا) کیکن میں خاموش رہاجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے (تو کیا کہوں) میرے ماں باپ آپ معلى القدعليه وسلم برقربان ميں نے تو ابيا احجما تعليم دينے والا ندآ ب صلى الله عليه وسلم سے پہلے و يکھا تھا اور ند بعد ميں و يکھا الله ی قتم اندتو آب صلی الله علیه وسلم نے مجھے ڈائٹا، نه مارا، اور نه برا بھلا کہا، (بال اتنا) فرمایا که نماز میں انسان کی بات مناسب بیں ہے، نماز تو تنبیج ونکبیراور قرآن پڑھنے کا نام ہے یا آپ نے اس کی مانند پچھاور فرمایا ( یعنی راوی کوشک ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يبى الفاظفر ، "ف عضويا السك ما تندووس الفاظ عند من في عرض كيا يارسول الله (صلى الله عليه وسلم) مين ايك نومسلم جون (الجي تك وين كم تمام احكام مجيم معلوم بين تھے بان (اب) الله نے بمين اسلام كى دولت سے مشرف فرمایا ہے، ( تو دین کے تمام احکام سیکھ لول گا پھر میں نے عرض کیا کہ) ہم میں سے بہت لوگ کا ہنول کے پاس جاتے ہیں (اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟) فرمایا تم ان کے پاس برگز نہ جایا کرومیں نے عرض کیا ہم میں ہے بہت لوگ بد قالی ( بھی ) لیتے ہیں۔فرمایا بیابک الی چیز ہے جے وہ اپنے دلوں میں یاتے ہیں ( لیعنی بیان کا تھن وہم اور ذہن کی اختراع ہے جو کاموں کے نفع ونقصان میں کوئی اثر نہیں رکھتا ) انہیں اپنے کام سے رکنانہیں جا ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ

فرماتے ہیں میں نے پھرعرض کیا ہم میں ہے بعض لوگ خط تھنچتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ غیب کی پچھ باتمیں بتاتے ہیں ) فرمایا انبیاء میں ہے ایک نبی تنے جو خط تھنچے تنے لہٰذا جس آ دمی کا خط تھنچا اس نبی کے خط تھنچنے کے موافق ہووہ اس بات کو مامل رایتا ہے۔(سیج سلم)

مؤلف مشکلوة فرماتے ہیں کہ صدیث کے الفاظ لیکنٹی سے تحت می کوچے مسلم اور کتاب حمیدی میں ای طرح دیکھا ہے (البتہ) صاحب جامع الاصول نے لفظ کئی کے اور رافظ کذا) لکھراس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

و انسكىل امياه (يعنى تهارى مال تهبيل كم كرے) ان الفاظ كي تشريح بيلے بھى كسى موقع بركى جا چكى بيے چنانچه و مال بتايا جا چکا ہے کہ اہل عرب کے ہاں بیوالفاظ ایسے موقع پر استعمال کئے جاتے سے کہ ناطب کی کوئی بات یا اس کا کوئی قعل قامل تعجب

بظاہر سیمعلوم ہوتا ہے کہ نماز میں چیسنگتے والے نے الحمد اللہ کہا ہوگا اس کے جواب میں حصرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ریمک الله کہا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں چھینک کے جواب میں رحمک اللہ کہنا حرام ہے جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اب انتکال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت معادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مفسد نماز فعل کاار تکاب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے انہيں نمازلونانے كائكم كيوں نہيں ويا؟اس كاجواب بيہ كرچونكدوہ نومسلم تقے اسلام قبول كئے ہوئے انہيں زياوہ ون جیس گذرے تھے اس لیے انہیں معلوم ہیں ہوسکا تھا کہ نماز میں گفتگوکر نامنسوخ ہو چکا ہے اب گفتگوکرنے سے نماز باطلِ ہوجا تا ہےاس لیے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناوا تغیت کی بناء پر انہیں نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم نیس دیا۔

حضرت امام نو دی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی نماز میں برجمک اللہ کیجو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں دوسركة دى كوخطاب كرنايا با تا إدرا كركونى مرحمة الله كينونمازاس كى باطل نبيس موتى

حضرت ابن امام رحمة الله تعالى عليد كا قول ب كدا كركوني الينفس كے ليے يبر حسك الله كي قرنماز فاسد بيس موتي جيها كه يرحمني اللعكن سينماز فاسرنيس بوتى (فخ القدير، إب العلوه)

ارشادنوت إذ هدنيه الصلوة لا يَصلُحُ فِيهَا شَيىء مِن كلام النَّاسِ (تماز مِن انسان كي بات مناسب بيس ب میں کلام الناس اس لیے فرمایا گیا ہے تا کہ اس تھم سے وہ تبیخات واذ کا رفکل جائین جونماز میں پڑھے جاتے ہیں جواگر چہ انسان کا کلام ہی ہیں لیکن ان سے انسانوں کو خطاب کرنے یا ان کو تمجمانے کا ارادہ نیس ہوتا لہٰذا یہاں کلام الناس (انسان کی بات) ہے مراد وہ کلام ہے جس میں لوگوں کو خطاب کیا گیا ہویا خود مخاطب بنے کا اراد ہ ہو۔

فقه ولکھتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی کمی نمازی سے حالت نماز میں پوچھے کہ تمہارے پاس کیااور کس متم کا مال ہے؟ اوروہ نمازى جواب من بيه يت يره (وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ) 16 \_ النحل 8:) (محورُ ، تَحِراورگدھ) ياكسي نماز رِ صن والے کے آئے کوئی کاب رکھی ہواور ایک آدی کی نامی سائے کھڑا ہوا ہوا درائ آدی کو خطاب کرنے کی نیت سے بید آیت بڑھے (یہ سنے کئی کی لیے کتاب لے او) تو ان صور توں میں نمازی نے آیت بڑھے (یہ سنے نے الکونٹ بقو ق ) 19 ۔ مریم 12:) (اے بچی بیکاب لے او) تو ان صور توں میں نمازی نے اگر چہ قرآن کی آ یہ بین بڑھی ہیں لیکن میر بڑھنا چونکہ ایک دومرے آدی کو خطاب کرنے کے ادادے سے ہاس لیے نماز فاسد ہوجائے گی۔ ہاں اگر خطاب کا ارادے نہ کرے بلکے قرات کے ادادہ سے بڑھے گا تو نماز فاسر نہیں ہوگی۔ کا بمن کی تعریف :

عرب میں کا بمن ان لوگول کو کہتے ہیں جو جنات شیاطین اور ارواح خبیشہ کے ساتھ تعلق رکھتے تھے اور شیاطین جموثی ہی خبریں ان کو بتا تے تنے ، اس طرح وہ لوگ علم غیب کا دعوی کر کے شیاطین و جنات کی پنجائی ہوئی انہی ہاتوں کو غیب کی بات کہہ کر دوسر ب لوگول تک پہنچاتے تئے۔ ایسے لوگول کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے چنانچہ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوآ دمی کسی عراف یا کا بمن کے پاس جائے اور ان کی بتائی ۔ جوئی باتوں کو تی جانے تو اس نے بیشک محرصلی اللہ علیہ وسلم براتاری کئی چز (ایسین قرآن) سے تفرکیا۔ اس روایت کو امام احمد نے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند کی سند کے ساتھ تھل کیا ہے۔

مراف کے کہتے ہیں:

کائن کی تعریف تو معلوم ہوگئی،اب یہ بھی جان کیجے عراف سے کہتے ہیں۔عراف اس آدی کو کہتے ہیں جو کسی کمل یا جادوو منتر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بیان کرتا ہے، چوری کی چیزوں کا پینہ بتا تا ہے اور مکان کی کسی کم شدہ چیز کا حال بتا تا ہے ان کے پاس بھی جانے سے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ موں ،

ملرل:

جس طرح جنات وشیاطین کے ذریعے یاعلم نجوم کے ذریعے خیب کی باتون کا پیتہ لگانے کی پچھاوگ کوشش کرتے ہیں۔ای طرح رمل کے ذریعے بھی سچھلوگ خیب کی باتوں تک پہنچنا جائے ہیں۔

چنانچەرل اس علم كانام ہے جس میں خطبہ طاعین كراوران كے در بیع حساب نگاكر پوشیدہ باتوں كوجائے كى كوشش كى جاتى ہے ۔ ہے۔ حدیث كے الفاظ ہے بظاہرتو بيمعلوم ہوتا ہے كررول الله صلى الله عليه وسلم نے رال كے بارے میں ایک ایسا كلمہ بیان فرما دیا ہے جس ہے كر سے كى درك على الله عليه وسلم نے رال كے بارے میں ایک ایسا كلمہ بیان فرما دیا ہے جس ہے كى دركى حد تک علم رال كا جواز ذكاتا ہے حالا تكہ ایسانہیں ہے۔

پہنے توسمجھ لیجئے کہ وہ نی جوعلم رال جانتے تھے اور خط تھینچتے تھے حضرت اور لیں یا حضرت وانیال علیما السلام تھاس کے بعد عدیث کی طرف آئے ، رسول اللہ حالی اللہ علیہ وسلم کے ارشادے علم رال کا جواز نہیں ہوتا کیونک بھول خطائی یہاں رسول اللہ حالی اللہ علیہ وسلم نے منہ من واف ی شرف کے اور اللہ علیہ وسلم نے منہ من واف ی شرف المناز جرفر مایا ہے جس کا مسلی اللہ علیہ وسلم نے منہ من واف ی شرف المناز جرفر مایا ہے جس کا

مطلب یہ ہے کہ کی دوسر کا خط محینی تاہ ہی ملی اللہ علیہ وسلم کے خط تھینی ہے کہ کو افق نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ ان نبی کا مجز ہ تھا اور مجز وصرف نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محد ودر بہتا ہے اور مجر کوئی آ دمی خط تھینی اور کہے کہ بیاس نبی کے خط کھینی اور کہے کہ بیاس نبی کے خط کھینی اور کہے کہ بیاس نبی کے خط کھینی اور کہے کہ بیاس نبی کے خط کی موافقت سیح طور پر تو اثریانص سے ثابت ہوئی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متقول ہو۔ جب کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیمنقول نہیں ۔ انہذا ارشاد نبوت ہوئی ہے جورسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے متقول ہوں جائے والا) اور اس نبی کے خط میں موافقت نہیں ہو سکتی تو بھی عمل رال کو اختیار کرنا بھی درست نہیں ہو سکتی تو بھی عمل رال کو اختیار کرنا بھی درست نہیں۔

ای طرح کے دواورسلیلے بیں ان کا مدار حساب پر ہے جنہیں اصطلاحی طور پھل کھیے راور عمل تخریخ ہے موسوم کیا جاتا ہے ان کے بارے بیں ہیں ہوران کا بھی وہی تقم ہے جواو پر نہ کور کو جارے بی محققین علیا ماور مشائخ کا فیصلہ بیہ ہے کہ بیا عمل ہی شرعاً جائز نہیں ہیں اور ان کا بھی وہی تقم ہے جواو پر نہ کور ہو چکا ہے۔ آخر عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ لفظ کر ان اعلامت صحت ہے بعنی اگر بیضرورت محسوس ہو کہ عبارت بیس کی ایسے لفظ پر کہ جس کے بارے بیس عدم صحت کا گمان ہوگیا ہے کوئی الی علامت نگا دی جائے جس کے ذریعہ ہوائی کھی ہونا کا بیت ہوجائے تو اس موقع پر اس لفظ پر کذا لکھ دیتے ہیں جس کا مطلب بیہ وتا ہے کہ بیلفظ اس طرح سمجے ہے ، چونکہ اس صدیت کا الفظ کئی اصول میں ہے ، گر مصابح میں نہیں ہے ، اس صورت میں جمکن تھا کہ اس لفظ کے عدم صحت کا گمان ہوجا تا۔ اس کا لفظ کئی اصول میں ہوں ہی ہوا تا۔ اس کے صاحب جامع الاصول میں ہوں ہی ہوائی کر دی ہے کہ بیلفظ اصول میں ہوں ہی ہوا در سیمجے ہے۔ کے صاحب جامع الاصول میں ہوں ہی ہوا تا جا کہ کہ ماتھ جواب دیا تو تھم تماز:

رَ رَكُو أَجَابَ رَجُلا فِي الصَّلَاةِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَذَا كَلَامٌ مُفْسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ( وَلَوْ أَجَابَ رَجُلا فِي الصَّلَاةِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَدًا الْنِكَلاثُ فِيمَا إِذَا أَرَادَ بِهِ جَوَابَهُ. • وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَكُونُ مُفْسِدًا) وَهَذَا الْنِكلاثُ فِيمَا إِذَا أَرَادَ بِهِ جَوَابَهُ.

رُون ، بوير مسرور الله عَدَيْرُ بِعَزِيمَتِهِ ، وَلَهُمَا أَنَّهُ أَخْرَجَ الْكَلامَ مَخْرَجَ الْجَوَابِ وَهُو يَخْتَمِلُهُ فَيُجْعَلُ لَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ فَي الصَّلاةِ لَمْ تَفْسُلُهُ جَوَابًا كَالتَّشْمِيتِ وَإِلاسْتِرْجَاعٍ عَلَى الْخِلافِ فِي الصَّحِينِ ( وَإِنْ أَزَادَ إِعُلامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ لَمْ تَفْسُلُهُ جَوَابًا كَالتَشْمِيتِ وَإِلاسْتِرْجَاعٍ عَلَى الْخِلافِ فِي الصَّحِينِ ( وَإِنْ أَزَادَ إِعُلامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلاةِ لَمْ تَفْسُلُهُ بَعُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا نَابَتُ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فِي الصَّلاةِ فَلْيُسَبُّحُ ) بِالْإِجْمَاعِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا نَابَتُ أَحَدَكُمْ نَائِبَةٌ فِي الصَّلاةِ فَلْيُسَبِّحُ )

رب اوراگرنمازی نے نماز جس کی و الا إلیّه الله "کے ساتھ جواب دیا تو طرفین کے زویک پیکام مفسد نماز ہوگا۔ جبکہ اور الرنمازی نے نماز جس کی و الا الله "کے ساتھ جواب دیا تو طرفین کے زویک پیکام مفسد نماز شہوگا۔ اور پیا ختلاف اس وقت ہے جب نمازی نے جواب کا ارادہ کیا ہو۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ پیکلام اللہ تعالی تناء ہے لہذا اس سے نماز کا ارادہ تبدیل نہ ہوگا۔ اور طرفین کی اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ پیکلام اللہ تعالی تناء ہے لہذا اس سے نماز کا ارادہ تبدیل نہ ہوگا۔ اور طرفین کی دلیل ہے جواب کے طور پر نکا لا ہے۔ اور اس میں جواب کا اختال بھی ہے لہذا اسے جواب ہی قرار دیں گے دلیل ہے۔ کہ اس نے اسے جواب کے طور پر نکا لا ہے۔ اور اس میں جواب کا اختال بھی ہے لہذا اسے جواب ہی قرار دیں گے دلیل ہے۔ کہ اس نے اسے جواب کے طور پر نکا لا ہے۔ اور اس میں جواب کا اختال بھی ہے لہذا اسے جواب کے طور پر نکا لا ہے۔ اور اس میں جواب کا اختال بھی ہے لہذا اسے جواب کے طور پر نکا لا ہے۔ اور اس میں جواب کا احتال بھی ہے لہذا اسے جواب کی طور پر نکا لا ہے۔ اور اس میں جواب کا احتال بھی ہے لیک ہے لیک ہے لیک ہو اس کی خواب کی اس کے دور اس میں جواب کا احتال بھی ہے لیک ہو کہ کا دیکھ کی کے دیکھ کی میں کو اس کی خواب کی طور پر نکا لا ہے۔ اور اس میں جواب کا احتال بھی ہو کہ کا دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی میں جب کہ کی کو اس کا خواب کی کا دور اس میں جواب کی دیکھ ک

جس طرح چھینک اوراستر جاع کا جواب ہوتا ہے۔اور سے حروایت کے مطابق ان کا بھی بھی اختلافی سبب ہے۔ اور اگراس نے اس سے بیداراوہ کیا کہ وہ نماز میں ہے تو بدا تفاق نماز فاسد نہ ہوگ ۔ کیونکہ نبی کریم میں نے فرمایا .جب تمہیں نماز میں کوئی واقعہ پیش آئے تو وہ نبیج پڑھے۔

شرح:

میروایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بی کریم الله سے کھر میں داخل ہونے کی اللہ عند نے بی کریم الله سے کھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ میں کے قرمایا: ' ( اُدُنعُلُوهَا بِسَلَامِ آمَنِینَ) ''اوراس سے آپ میں کے جواب کا ارادہ فرمایا ہے حالا تکہ نماز فاسر نہیں ہوئی۔

سٹس لائمدا مام سرحسی علیدالرحمدے اس کا جواب بید دیا ہے کہ یہاں قرات کمل ہور بی تنی ۔لبذااس کاحمل انتہائے قرات ہے۔اور قیاس کا بھی یہی تقاضدہ جس چیز سے اعلام کا ارادہ ہواس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

(عناية شرح البداية جهم اسماء بيروت)

ایک دکھت کے بعددومری تمازکوشروع کرنے کا تھے:

( وَمَنُ صَلَّى رَكْعَةً مِنُ الطَّهُرِ لُمَّ الْتَعَ الْعَصْرَ أَوْ التَّكُوْعَ فَقَدْ نَفَضَ الظَّهْرَ) لِآنَهُ صَحَّ شُرُوعُهُ فِي غَيْرِهِ فَيَغُورُجُ عَنْهُ ( وَلَوْ الْحَتَى الظُّهُرَ بَعْدَمَا صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً فَهِى هِى وَيَتَجَزَّأُ بِعِلْكَ الرَّكُعَةِ ) لِآنَهُ لَوَى الشُّرُوعَ فِي عَيْنِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَغَتْ نِيَّةُ وَبَقِى الْمَنْوِئُ عَلَى حَالِهِ

( وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنْ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلالُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا هِي ثَامَّةٌ ﴾ لِأَنْهَا عِهَادَةُ الْعَنَافَتُ إِلَى عِبَادَةٍ أَحْرَى ﴿ إِلَّا أَنْهُ يُكُوهُ ﴾ لِأَنَّهُ تَشَبَّةً بِصَنِيعٍ أَعْلِ الْكِتَابِ.

وَلَآبِي حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَالنَّكَرَ فِيهِ وَتَقْلِيبَ الْآوُرَاقِ عَمَلٌ كَثِيرٌ ، وَلَّانَّهُ تَلَقُّنَ مِنْ الْـمُ صَسحَفِ فَسَسارَ كَمَا إِذَا تَلَقَّنَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَعَلَى عَلَا لَا فَرُقَ بَيْنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحْمُولِ ، وَعَلَى الْآوَلِ يَهُتَرِقَانِ ، الْآوَّلِ يَهُتَرِقَانِ ،

3.7

اورجس نے ظہری ایک رکعت پڑھی پھراس نے نماز عصر شروع کی یا اس نے نفل شروع کیے تو اس کی ظہری نمازٹوٹ گئی۔
اس لئے کہ جب اس نے ظہر کے غیر کوشروع کیا تو وہ ظہرے خارج ہوگیا۔اورا گرائل نے ظہری ایک رکعت کے بعدای ظہری اس لئے کہ جب اس نے ظہری ایک رکعت کے بعدای ظہری نماز شروع کی تو اس کی وہ خودموجود ہے۔لبذا میں دوخودموجود ہے۔لبذا اس کی نیت لغوچلی جائے گی۔اور نیت کر وہ نماز باقی رہے گی۔

اور جب اہام معنف سے پڑھے وہ ام اعظم کے زودیک اس کی نماز قاسد ہوجائے گی جبکہ صاحبین کے زویک اس کی نماز قاسد ہوجائے گی جبکہ صاحبین کے زویک اس کی نماز قاسد ہوجائے گی جبکہ اس میں اہل کتاب کے ممل ہوگئی ۔ کیونکہ یہ ایک عباوت کا دوسری عبادت کے ساتھ لی جائے ۔ لیکن یہ کروہ ہے ۔ کیونکہ اس میں اہل کتاب کے ساتھ تشبیہ ہے۔ اور امام اعظم علیہ الرحم کی دلیل یہ ہے کہ معنف کا اٹھا ٹا اور اس میں ویکھنا ہے۔ اور اس کے اور ات کی بنیاد پر مل پر ہا اور سے بھی وجہ ہے کہ معنف سے سیکھنا ہے۔ اور اس کی بنیاد پر مل پر سے بوٹے اور افحال ہوئے میں وئی فرق نہیں۔ جبکہ بہلی صورت کے مطابق دونوں میں فرق ہے۔

مالت فمازي ترآن إتوي كزرة أت كري كاعم:

اُبِعِيدالرص رفتی طابرتھے ہیں۔ فرازے دوران جات ہی میں صحف کو ہاتھ ہی اف کر فراز پر سے کا مسئلہ بکل بہت معرکة الآ را ہے۔ بہت سے اللہ معرف کو ہائی کرے اس میں اف کر ار ہے ہیں ، اوراس کے جواز میں تھا ہے جواز میں تھا ہے جس میں بنیوں نے موقو فات کا مہارا ایا ہے اور موصوف کا خوار میں ایک جواز میں تھا ہے جس میں بنیوں نے موقو فات و مقطو جات کا مہارا ایا ہے اور موصوف کا خیال ہے کہ امام بالک درمداف ای تی تیک ہے جواز میں تھا ہے جواز میں تھا ہے جواز میں تھا ہے جس میں بنیوں نے موقو فات و مقطو جات کا مہارا ایا ہے اور موصوف کا میں تھا ہے کہ اس میں تھا ہے کہ اس میں تھا ہے کہ اس میں کہ کہ اس میں تھا ہے کہ اس میں تھا ہے ہے کہ اس میں تھا ہے کہ اس میں کی موجود گی میں میں تھا ہے ۔ اور میں کسی تا بھی نے دوران فراز میں ہوتا ہے ، اور میں میں ہوتا ہے ، اور میں میں ہے کہ انہوں نے نور اس میں موتا ہے ، اور میں میں ہے کہ انہوں نے نور اس میں موتا ہے ، اور میں میں ہے کہ انہوں نے نور اس میں موتا ہے ، اور میں میں ہے کہ انہوں نے نور اس میں موتا ہے ، اور میں میں ہے کہ انہوں نے نور اس میں میں ہوتا ہے ، اور میں میں ہے کہ انہوں نے نور اس میں میں اس میں میں ہوتا ہے ، اور میں میں ہے کہ انہوں نے نور اس میں موتا ہے ، اس میں تا بھی کے کہ انہوں نے نور اس میں میں اس میں کی تار اس میں میں اس میں کو تاریخ کی اس اس کی تا ناف نور نے اس میں ہوتا ہے ، اور میں میں اس میں موتا ہے ، اس میں کو تاریخ کی اس اس کی تا ناف نور نے نور اس میں میں ہوتا ہے ، اس میں کو تاریخ کی اس اس کی تاریخ کی

ليخي بيدو ومختف موضوعات بين مالت نماذ يمن معهد الله إلى ما يند ومختف سنه الحمنا

اور دانوں علی میں جی ہیں ، اس معمون میں پہنے تم مدم جون ۔ والی ڈنرار نے کے اور اینکے بعد مرمون نے جو ولاک چیش کیے جی ان پرتبسرور دکیا جائے گالور گارا سنگ مالاو و چند معروف والی فارونر کے فریس وٹ کا فلا مدواتیم وش مانے گا۔

> رمول الشعطية كى كل كرميد عاداك بن جررض الشاعر تقل كرية بوئ فراح بين: لم وصع بلذة البنس على البنسرى ( معيم مسلم كاب اصلاقة باب وشع بدوات في هي ايسرى بعد تجميرة ((401

عرآب في إيادا ئيال إتحد بالمن يردكما

اور مم كول كرتے ہوئے ميد ما ممل بن معد بن ما تك وشى اللہ عزفر ماتے ہيں : كسان المسلس بيا مرود أن يصبع الرحل المبداليمنى على ذراعه اليسرى فى العسنون "

لوكول كوظم ديا جائا قدا كدة وى ايتادايال باتحدايق باكم ورال يررك (مح يخاري كناب الاوان باب منع الحاق بل

اليسرى في الصلاة (740)

درج بالا دلائل سے ٹابت ہوا کہ: معنف کودوران نماز ہاتھ میں کر کر قراءت کرنارسول اللہ علیہ دسلم کے تکم اور مل کے مخالف ہونے کی بناء پرنا جائز ہے۔

# مالت نماز من معنف سے ویکد کرقرامت کرنا بھی منوع ہے:

سيده عاكث رضى الله عنها قرما في بين سَسَالُتُ رَسُولَ السَّهِ صَسَلَى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الإلْتِمَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَعَالَ هُوَ الحُتِلَاسُّ يَحْتَلِسُهُ الشَّيُطَالُ مِنُ صَلَاةِ الْعَبُدِ ( صَحِحَ بَخَارَى كَمَّابِ الاوْانِ بإبِ الالثفات في الصلاة (751)

میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران جما تکنے کے بارہ میں ہو جھاتو آ پھائے نے فر مایا یہ انجانے شیطان بندے کی نماز سے اسے انچکتا ہے۔ حدیث قد کورہ میں نمازی کو وقا فو قااد هراد هر جما تکنے ہے منع کیا گیا ہے جبکہ صحف سے دیکھ کر قراءت کر نیوالا تومسلسل مصحف کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔

## قائلین کے والائل اور الکا جائزہ:

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہارہ میں روایت ہے کہ ''کانت عائشہ بؤمہا عندھا ذکو ان من المصحف". سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان رحمہ اللہ انکی اہامت قرآن مجید سے دکھے کر کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ ب 2/338 کتاب المصاحف ، 797 سنن الکبری لیبہتی (2/253)

ا-اس روایت میں مصحف کو ہاتھ میں تھاسنے کی کوئی دلیان ہیں ہے۔

الدندی اس دور میں مصحف اتنا چوٹا تھا کو اسے ہاتھ ہیں تھا اجا سکے کیونکہ وہ چھمصا حف بحکوسید باعثان بن عفان رضی اللہ عند نے نکھوا کرلوگوں کو ایک بی قراءت پر جمع کیا تھا جن بھی سے چار مصاحف مختلف علاقوں بھی بھیج و بے شکے اور اور دو مصاحف مدید بھی باتی رہ اور ایک مصحف قاضی اگوالتعرف و و المولی حکومت کا آخری بادشاہ ) کے مدر سر بھی اس قبہ کے موسد کا آخری بادشاہ ) کے مدر سر بھی اس قبہ کے ہاں مخفوظ تھا اور و بی اس نے آٹار نبویہ کوئے کیا تھا اور اس مصحف کی اور اس کے مدر سر کیسا صحف کی اور اس کے بھی کی اور اس پر کھی دیا کہ سے جلامصحف عثانی کی کتابت کے 874 سال بعد کی گئی ہے لیتی سے مصحف کی اور اس کے بعد مصحف کی اور اس کے بعد مصحف کی اور اسکے بعد مصحف کو ہاتھ بھی تھا کہ کہ سے برصفی بھی 142 سال میں بیں بلندی 40 سم اور وزن 80 کلوگرام ہے۔ اور استے وزئی اور استے برے جم کے صحف کو ہاتھ بھی تھا کر قیام کرتا ما محک دیں جا کہ دی کے صورت بھی یہ مصحف دین خالص بور کی مصورت بھی یہ مصحف دین خالص دیں بی بائدی 40 سے ہوئے وزئی اور استے ور بی سے برصفی بھی تھا کر تیام کرتا ما محک کا نام مکتاب بھی ہے۔ ( سافٹ ویر کی صورت بھی یہ مصحف دین خالص ویہ بی سے برسو جود ہے۔

٣-اس دور میں مصحف سے دوران نماز قراءت کرنکا طریقنہ بیتھا کہ مصحف کوسامنے یا بہلو میں رکھ لیا جا تااور بوقت ضرورت اس ہے ویکھ لیاجا تاجیسا کہ آ گے آ نے گا۔

۳- دنول صورتول میخی مصحف سے دیکھ کریامصحف کو ہاتھ میں تھام کر دوران نماز قراءت کرنا رسول ابتد صلی ابتدعلیہ دسلم کے تھم عدم التفات اوروضع اليدين كے خلاف ہونے كى بناء برنا قائل اعتبار ہے۔

۵۔ بیموتو ف روایت ہے جو کہ وی بیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالی نے جمیں صرف اور صرف دی کی اتباع کرنے اور غیر دی کی اتباع نه كرنے كاهم ديا ہے۔ ( سورة الاعراف 3 : ) لبذايدين من جحت تبين ہے۔

امام الوب ختیانی رحمه الله فرماتے ہیں۔

كان محمد لا يرى بأساأن يؤم الرحل القوم يقرأ في المضحف المام محد بن مرين رحمه الله اس بن كوكي حرج ميس مجھتے تھے کہ آ دی تو م کوا مامت کروائے اور قراءت قر آن مجیدے دیکھ کرکرے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ (2/337)

امام شعبه رحمه الله ،امام علم بن عتبيه رحمه الله سهاس باره من روايت كرتے بين جورمضان السبارك مين قرأ ن مجيدكو ہاتھ میں پکڑ کر قراءت کرتا ہے آپ رحمہ اللہ اس میں رخصت دیتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ (2/338)

ا۔اس روایت کوپیش کرتے ہوئے "ادراج "ے کام لیا گیا ہے کونکداس بیل معصف کو ہاتھ میں پکڑنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ السكےالفاظ یوں ہیں

٢ - عَنُ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكْمِ فِي الرَّحُلِ يَوْمُ فِي رَمَضَانَ يَقُرَأُ فِي الْمُصْحَفِ رَحَّصَ فِيهِ . (مصنف ابن الي شيب (7296) 2/338

لینی امام شعبه رحمدالله ، امام تکم بن عتبیه رحمدالله سے اس باره میں روایت کرتے ہیں جورمضان المبارک میں قرآن مجيدت ديكي كرقراءت كرتاب آب دحمه اللهاس بس دفعت وية تقي

سے باتی باتوں کا جواب بیل کے جواب می گررچکا ہے۔

ا مام حسن بصری رحمه الله اور امام ابن سیرین فرماتے بیں کہ نماز میں قرآن مجید پکڑ کر قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ 

ا-حسب سابق اس من بحى "ادراج " كيا كياب اصل روايت كالفاظ يول إن:

عَن الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالًا لَا بَأْسَ بِهِ . ( مصنف ابن اليَ شير 338 21: 5(7297)

حسن بھری اور جمرین میرین فرماتے ہیں کہاس میں کوئی حرج نہیں۔

٢- يدحرج كي نفي كن بات سے كى جارى ہے اسكالاس روايت من ذكر نبيس اور اسكالنداز وسابقدروايت سے لگايا جاسكا ہے

جس بیں مصحف سے دیکھ کر قراءت کا بیان ہے یا اس ہے اگلی روایت سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ مصحف ہے دیکھنا بھی وہ کب حرج نہیں سمجھتے۔ ملاحظہ ہو:

٣ ـ عَنِ الْحَسَرِ قَالَ : لاَ بَأْمَ أَدُ يَوُمَّ فِي الْـمُصَحَفِ إِذَا لَمُ يَجِدُ يَعْنِى مَنُ يَقُرَأُ ظَاهِرًا . ( مَصَفَابِنِ الْي شَيدِ: 7295 ] ( مَصَفَابِنِ الْي شَيدِ: 2/338

حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زبانی قرآن پڑھنے والانہ مطے تومصحف سے دیکھ کرامامت کروائے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔

لینی جب تک ایبالمخص موجود ہوجہ کو قرآن یا قرآن کا سچھ حصہ زبانی یاد ہے اسوفت تک مصحف سے ذبکھ کرا ہامت کروانے کی رخصت بیصاحب بھی نہیں دیتے۔خوب سجھ لیں۔

الا امام حسن بصرى اورسعيد بن المسيب سے البيلے ميں مصحف سے ديكي كر قراءت كرنے كے بارہ ميں مردى ہے:

عن سعيد والحسن أنهما قالا :في الصلاة في رمضان : تردد ما معك من القرآن و لا تقرأ في المصحف إذا كان معك ما تقرأ به في ليلته المصاحف , 776 , 775 ابن أني شيرة 2/339 اكل سندي ہے۔

سعید بن المسیب اورحس بصری رحبها الله دنول قیام رمضان کے بارہ بیل فرماتے بیل کہ جوقر آن آ پکویا دہا ہے بار بار دھراتے رہو , اور مصحف سے دیکی کرنہ پڑھوجب تک تنہیں اسقدریا وہوکہتم ایک رات کا قیام کرسکو۔

۵۔ باتی تمام تربانوں کاجواب بہل دلیل کے جواب میں ہوچکاہے۔

امام عطاء بن انی رباح رحمه الله کہتے ہیں کہ حالت نماز میں قرآن مجیدے دیکے کر قراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ( مصنف ابن الی شیبہ ( 2/338)

ا کیا کمال ہے کہ الفاظ سابقہ دوایت اوراس دوایت کے ایک بی بیں ملاحظ فرما کیں : عَنَ عَطَاءِ فَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، لیکن سابقہ ردایت کا ترجمہ ذکر کرئے ہوئے " ہاتھ بھی تھا منے " کا تذکرہ شاید معہود ذی تھا۔

٣ ـ ان باتوب كاجواب بھى بہلى دليل كے جواب مس كرر چكا ہے۔

المام يحيى بن سعيد الانصاري رحمه الله فرمات إلى الأوى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسا

میں رمضان المبارک میں قرآن مجیدے دیکھ کرقراءت کرنے میں کوئی حرج نہیں خیال کرتا ( کتاب المصاحف ح (805)

 اسلام كشروع سے لے كر ہردور ميں مسلمان ايباكرتے آئے ہيں۔

ا-بيامام زمرى عليه الرحمه كازعم بج جوكه باطل بي كيونكه اس يركوني دليل موجود تبيس ب-

٢- باقى جواب وى ب جوريل دليل من گزر چائے۔

ا ما ما لك رحمه الله عند اليف انسان كه باره من يوجها كياجورمضان من قرآن مجيد باته من تقام كرامامت كراتاب تو آب فرمايالا بأس بذلك وإذا اضطروا إلى ذلك (كمّاب المصاحف (808)

مجبوری ہوتو ایسا کرنے میں کونگی حرج نہیں۔

ا۔اس روایت میں بھی حسب سابق " قرآن مجید ہاتھ میں تھام کر " کےالفاظ اپی طرف ہے اضافہ کیے گئے ہیں کیونکہ اس روایت کی اصل عمارت یوں ہے: این فرمبقال: سمعت مالکا وسئل عمن یوم الناس فی رمضان فی المصحف ؟ فقال : لا بأس بذلت إذا اضطروا إلى ذلك (المصاحف 7 808 دومراتيخ (688

ابن وہب فرماتے ہیں کہ امام مالک سے اس محص کے بارہ میں سوال کیا گیا جورمضان میں مصحف سے د کھیے کرا مامت کروا تا تومیں نے سناو وفر مائے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب وہ اس کام پر مجبور ہوجا ئیں تو (بطریق اولی حرج نہیں۔

المام اليوب يختيا في رحمه الله قرمات بين : كمان ابن سيرين بمصلى والمصحف إلى حنبه فإذا تردد نظن فيه ( المصاحف ح 813مصنف عبدالرزاق ح 3931)

ا مام ابن سیرین رحمه الله جب نماز پڑھتے تو قرآن مجیرائے پہلویس پڑا ہوتا , جب بھولتے تو اس سے دیکھ لیے۔ اراس میں او واضح موا کمصحف اے باتھ میں ندموتا تھا۔

٢ مصحف سے مسلسل د کیجینے کی دلیل اس بیل بھی موجود بیں ہے،

٣٠ ـ مزيد د صاحت بوج تي اگر كتاب المصاحف سنة است قبل والى دوجا رروايات نقل كردى جا تيس تا كه اكلي نماز كي كيفيت مزيد واصح بوجاتي وهروايات درج ذيل بن:

رأيت ابن سيرين يصلي متربعا والمصحف إلى حنبه فإذا تعايا في شيء أعذه فنظر فيه ( المعاحف زح , 809دومرالسخه ( 689)

میں نے ابن سیران کوآلتی پالتی (چوکڑی) مارکرنماز پڑھتے دیکھااور مصحف ایکے پہلومیں تھاتو جب وہ بھو لتے تو اس میں سے ر کھے لیتے۔

كان محمد ينشر المصحف فيضعه إلى حانبه فإذا شك نظر فيه وهو في صلاة التطوع (المصاحف ح , 811دومرانسخه 691) داستاد سيحجي محر بن سیرین رحمہ القد مصحف کو کھول کرا ہے پہلو میں رکھ لیتے تو جب انکوشک ہوتا تو اس میں ہے د کیے لیتے اور بیٹلی نماز ک بات ہے۔

یونس بن عبید بر دینار العبدی رحمه الله فرماتے هیں۔ دخلت علی ابن سیرین و هو یصلی قاعدا یقرأ می مصحف و فی یده مروحة یتروح مها ( الصاح**ف 7 812دومرا<sup>زم</sup>خرخ (** 692

میں ابن سیرین کے پاس گیا اور وہ بیٹھ کرمع حف ہے در کھے کرنماز پڑھ رہے بتھے ادرائے ہاتھ میں پکھاتھا جس ہے وہ ہوا لے رہے ہتھے۔

لیعنی ابن سیرین بیٹھ کرنقلی نماز اوافر ماتے اور جس مقام سے تلاوت کرنامقعود ہوتی مصحف کو اسی مقام سے کھول کراً پہلو میں رکھ لینتے اور زبانی قراءت فرماتے اور جب کسی آیت کے بارہ میں شک پڑتا تو پھرمصحف سے دیکھے لیتے۔

امام ثابت البنائي رحمة الله بيان كرت بين كان أنس يصلى وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعايا في آية فتح عليه (مصنف ابن ابي شيبه ، 2/338 السنن الكبرى للبيهقي ( 3/212

سیدناانس بن مالک رمنی الله عندنماز پڑھتے تھے۔انکاغلام ایکے پیچے قرآن مجید پکڑ کرکھڑا ہوجا تا تھا۔ جبآپ کسی آیت پررک جاتے تو تو ہلقمہ دے دیتا تھا۔

ا۔اسُ روایت کے ترجمہ میں بھی " کھڑا ہوجا تا تھا " کے الفاظ مدرج ہیں کیونکہ اسکی عبارت میں ایسے کوئی الفاظ نیس ہیں جن سے غلام کا پیچھے کھڑا ہونا ثابت ہو۔

۲۔ اس طرح اس روایت میں غلام کامصر دف صلاقا ہونا بھی ٹابت نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ غلام مصحف کوتھام کر پیچے بیٹھا ہوا درسید باانس رضی اللہ عنہ کو بوقت ضرورت لقمہ دے۔اور ایبا تو آئ کل بھی بعض مساجد میں ہوتا ہے۔لہذا اس روایت سے استدلال باطل ہے کیونکہ اصول ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال۔

٣ \_اگربيسب بجه نابت بوجي جائة بحيم دود بان وجوبات كى بناء پرچو بال كردش و كرك كن بير -محاب كرام رضوان الله ايم اجمعين وتا بعين وهم الله كامونف:

موکہ جا بہ کرام رضوان انڈینیم اجتعین و تا بعین عظام حمیم اللہ کے اقوال وافعال دین بامرالی و با تفاق امت جمت نیس بیں لیکن صرف دعوی اجماع کی قلعی کھو لئے کے لیے چندا کیک چیش خدمت بیل کیونکہ موصوف کا بیزیم باطل ہے کہ امام ما مک رحمہ اللہ کے زیانے تک مصحف ہاتھ بیل تھا منے یا مصحف سے و کھے کر دوران نماز قراءت کرنے پراجماع رہا ہے اورا ختلاف بعد میں شروع ہوا۔

جس طرح کیجھ صحابہ دتا بعین ہے دوران نماز مصحف ہے دیکھ کر قراءت کرنے کی رخصت منقول ہے ای طرح اتی ہی طبقہ

ے اس کی کراہت وممانعت بھی ما تورہے۔

مثلاا يعن سويد س حيظلة رضى الله عنه أنه مر بقوم يؤمهم رجل في المصحف فكره ذلك في رمضان و نحا السمصحف أخرجه ابن أبي شبية في المصنف - 7301) ط.عوامة 7224 = ط. الرشد)، وابن أبي داود في المصاحف السمصحف أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (786)، 787 ط. البشائر الإسلامية (ومنده مج)

سیدناسوید بن خظلہ رضی اللہ اللہ عندالیک قوم کے پاس سے گز رہے جنگو ایک شخص مصحف سے دیکھ کرا مامت کروار ہاتھا تو آ ب نے اسے ناپہند فر مایا اور مصحف کو دورکر دیا , بیرمضان کا واقعہ ہے۔

٢ ـ عن محاهد أنه كان يكره أن يتشبهوا بأهل الكتاب يعنى أن يؤمهم في المصحف المصاحف , 778, ابن أني شير , 2/124 مصنف عبدالرزاق (2/419)

مجابدرهمدائقد مصحف سامامت كرواني كوابل كتاب سمشاببت كى بناء برنا يبندفر مات تقد

بیر حدیث حسن ہے اسکی این الی شیبہ اور المصاحف والی سند میں لیٹ بن ابی سلیم منتظم فید ہے لیکن مصنف والی سند میں منصور بن المعتمر نے اسکی متابعت کر رکھی ہے جو کہ تقدیب

ای طرح کے اتوال حسن بھری ، ابراہیم نخعی ، تماد بن سلمہ ، قادہ بن دعامہ اور سعید بن المسیب رحمہم اللہ وغیرہ ہے بھی منقول ہیں۔ (المصاحف ، 189 ابن الی شیبہ منقول ہیں۔ (المصاحف ، 189 دسندہ مجھے ) 184 دسندہ مجھے )

اكرنمازنة لكعابوا تجدليا تؤتم نماز:

وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكُنُوبٍ وَفَهِمَهُ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تَفْسُدُ صَلَائُهُ بِالْإِجْمَاعِ بِخِلافِ مَا إِذَا حَلَفَ لَا يَقُرَأُ كِتَابَ فَلانِ حَيْثُ يَحْنَتُ بِالْفَهِمِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ الْمَقْصُودَ هُنَالِكَ الْفَهُمُ ، أَمَّا فَسَادُ الطَّلاةِ فَبِالْعَمَلِ الْكَثِيرِ وَلَمْ يُوجَدً.

27

اورا گرنماز نے کمتوب کودیکھا اوراس کو بچھ لیا توضیح قول کے مطابق برا بھا گاس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ بخلاف اس کے کہ جب اس نے بیتم کھائی کہ وہ کمانٹ ہوجائے گا۔ اس جب اس نے بیتم کھائی کہ وہ کمانٹ ہوجائے گا۔ اس کے کہ یہاں مقصود توسیحے تا ہے اور جہاں تک فسادنماز کی بات ہے تو وہ مل کثیر کی وجہ سے ہوتا ہے جو یہاں نیس پایا گیا۔ نماز ہیں معمض کو پڑھنے کے بارے میں فقیمی احکام:

علامه ملاعلی قدری علی بن سلطان حتی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔صاحبین فرماتے ہیں کہ نمازی کامصحف پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن

اس کی نماز فاسد ند ہوگی کیونکہ قرائت بھی عبادت ہے۔ اوراس نے ایک عبادت کودوسری عبادت کے ساتھ ملایا ہے۔ اوراس کی قرائت کی دلیل ہے۔ کہ بیا اوراس کی اوران کی دلیل ہے۔ (اگر عمل کثیر بن گیا تو نماز فاسد ہوجائے گی ہمارے ہاں عرف اہل شرع کا بہی ہے کہ نماز میں قرائت زبانی کی جاتی ہے۔ لہذا اگر کی خص نے دکھے کر بڑھایا ہتھ میں اٹھا کر بڑھا تو اسے نمازی نہ بھا جائے گا اوراس سے اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ ( هذا ما عندی والله ورسوله اعلم)۔

(شرح الوقاميني مسائل البداميه ج اجس ٢١٨ ، مكتبه مشكاة الاسلاميه)

### اكرنمازى كرمان يساح ورت كزر يوتم نماز:

﴿ وَإِنْ مَسَرَّتُ امْسَرَأَلَةً بَيْسَ يَسَدَى الْمُصَلِّى لَمْ تَقْطَعُ صَلَاقَهُ ) لِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَا يَسْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ هَىء إِلَّا أَنَّ الْمَارَّ آلِمٌ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

(كُوْ عَلِمَ الْمَازُ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ مِنْ الْوِزْرِ لَوَقَفَ أَرْبَعِينَ) وَإِلَّمَا يَأْنُمُ إِذَا مَرَّ فِي مَوْضِعِ شُجُودِهِ عَلَى مَا قِيلَ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَتُحَاذِى أَعْطَاءُ الْمَارُ أَعْطَاءَهُ لَوْ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الدُّكَانِ.

اورا گرکسی نمازی کے سامنے سے عورت گزری تو اس کا پیرگزرنا نماز کو کاشنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کر پر النہ ہے۔ فر مایا: کسی چیز کا گذرنا نماز کونہیں کا فنا البنۃ گذرنے والا گنام گار ہوگا۔ کیونکہ نبی کر پر النہ ہے نے فر مایا: نمازی کے آئے سے گزرنے والا اگر بیہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے آئے سے گزرنے کے بجائے چالیس تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے۔ اور گنام گاراس وقت ہوگا جب وہ تجدے والی جگہ ہے گذرے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی پردہ جب نہ ہواور گذرنے والے کے اعضا ونمازی کے اعضاء کے مقابل ہوجا کیں۔ اگر چہزہ چہوترے پر بھی نماز پڑھتا

# المازى كے سامنے سے كذرنے والے كيلئے وعيد كاميان:

حضرت ابوجہیم رضی اللہ تعالی عندراوی جیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نمازی کے آگے ہے گزرنے والا اگر بیہ جان لے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ نمازی کے آگے ہے گزرنے کے بچائے چالیس تک کھڑے رہنے کو بہتر خیال کرے۔(اس حدیث کے ایک راوی) حضرت ابون مضرفرماتے جیں کہ چالیس دن یا چالیس مہینے یا چالیس سال کہا گیا ہے۔ (صحیح بخاری وضحیح مسلم)

حضرت امام طحاوی نے مشکل الآ ٹاریس فرمایا ہے کہ، یہان جالیس سال مراد ہے تدکہ جائیس مہینے یا جالیس دن۔اور

انہوں نے بیہ بات حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے ثابت کی ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے فر ماید وہ آدوہ آدی جواہی کے اس حال میں گزرتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے (بینی نماز پڑھتا ہے) اور وہ اس کے کہ وہ نمی کرتا ہے کہ وہ نمی کرتا ہے کہ وہ نمی زی کہ کہ اس کے کہ وہ نمی زی کہ کہ کے سے گزرے دہانہ یا دہ بہتر سمجھے گا بہ نسبت اس کے کہ وہ نمی زی کے آگے سے گزرے درمشکل آٹار، از امام طحاوی علیہ الرحمہ)

بہرحال ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے ہے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے جس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آ دی کو بیمعلوم ہوجائے کہ نمازی کے آگے ہے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے ادراس کی سزاکنتی بخت ہے تو وہ جالیس برس یا حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آیک سو برس تک اپنی جگہ پرمہتقال کھڑے رہنا زیادہ بہتر سمجھے گا برنسیت اس کے کہ وہ نمازی کے آگے ہے گزرے۔

حضرت عسنی الله تقدرت الله تعالی عنها فر ماتی جیل که آقائے نا مدارصلی الله علیه دسلم رات کی نماز پڑھتے رہتے تھے اور میں آپ صنی الله علیہ وسلم کے اور قبلے کے درمیان (لیحنی آپ سلی الله علیہ وسلم کے سامنے) اس طرح پڑی رہتی تھی۔ جیسے جنازہ نمازیوں سے آگے رکھا ہوتا ہے۔ (صحیح ابنجاری صحیح مسلم)

جنازے کی مثال دے کرائ طرف اثارہ مقصود ہے کہ جس دقت رسول اللہ علی انته علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے تھے میں اس دقت آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی گوشے دغیرہ میں نہیں پڑی رہتی تھی بلکد آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری طرح کینی بڑی رہتی تھی۔ لہٰڈ ااس سے معلوم ہوا کہ قماز میں غیاری طرح کینی رہتی تھی۔ لہٰڈ ااس سے معلوم ہوا کہ قماز میں قمازی کے آگے ورت کے آ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ منازی کے آگے ورت کے آ جانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ منازی کے آگے ورت کے آ جانے سے نماز کو باطل نہیں ہوتی۔ منازی کے آگے سے گدمی وغیرہ کا گزرن نماز کو باطل نہیں کرتا:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کوایک دن جب کہ ہیں بالغ ہونے کے قریب تھا گدھی پر بیشا موا آیا اور آتا ہے اللہ علیہ وسلم منی ہیں لوگوں کے جمراہ نماز پڑھ دہ ہے تھے اور (آپ سلی اللہ علیہ وسلم منی ہیں لوگوں کے جمراہ نماز پڑھ دہ ہے تھے اور (آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے جمراہ نماز پڑھ دہ ہے تھے اور (آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سر جہیں کھڑا کرد کھا تھا، ہیں بعض صفوں کے سامنے ہے گزراء پھڑ گدھی سے انز کراہ ہے چھوڑ دیاوہ جے نے لگی اور ہی صف بیں واضل ہو گیا اور جھے کی نے پھڑیں کہا۔ (صبح ابناری وسلم منی اللہ تعالیٰ عند کا بہتانا مقعود ہے کہ نمازیوں کے آگے ہے گدھی سے اس واقعہ کو بیان کرنے ہے حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالیٰ عند چونکہ بالغ نہیں سے اس لیے حس وہ نمازیوں آگے ہے گزرج نے گزرج نے گزرج نے گزرج نے گزرے قرائیں کی نے دوگانیس بی نے دوگانیس

#### ميدان من سروقائم كرف كابيان:

( وَيَنْبَخِى لِمَنْ يُصَلِّى فِى الصَّحْرَاءِ أَنْ يَتَخِذَ أَمَامَهُ سُتَرَةً ) لِغَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( إذَا صَلَّى أَخَدُكُمْ فِى الصَّحْرَاءِ فَانْ يَدَيْهِ سُتُرَةً ) ( وَمِشْدَارُهَا ذِرَاعٌ فَصَاعِدًا ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَّى فِى الصَّحْرَاءِ أَنْ يَكُونَ أَمَامَهُ مِثْلُ مُوْخِرَةِ الرَّحْلِ ، )

( وَقِيلَ يَنْبَغِى أَنْ تَكُونَ فِي غِلَظِ الْأَصْبُعِ) لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يَبْدُو لِلنَّاظِرِ مِنْ بَعِيدٍ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ إِ وَيَقُرُبُ مِنُ الشُّتُرَةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ( مَنْ صَلَّى إلَى مُعْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا ) ( وَيَجْعَلُ السُّنُرَةَ عَلَى حَاجِيهِ الْآيْمَنِ أَوْ عَلَى الْآيْسَرِ ) بِهِ وَرَدَ الْآلَوُ وَلَا يَأْسَ بِتَوْكِ السُّتْرَةِ إِذَا أَمِنَ الْمُرُورَ وَلَمْ يُوَاجِهُ الطَّرِيقَ .

#### ترجمه:

اور جوآ دمی صحرا وش نماز پڑھاس کیلے مناسب ہیہ کہ دوا پنے سامنے سترہ قائم کرے۔ کیونکہ بی کریم آلیتے نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص صحراء میں نماز پڑھے تو اسے جا ہیے کہ دوا پنے سامنے سترہ بنائے۔ اور سترہ کی مقدار ایک گزیا اس سے زیادہ ہو۔ کیونکہ بی کریم آلیتے نے فرمایا :تم میں سے کوئی نمازی جب صحراء میں عاجز آئے تو وہ اپنے سامنے مؤخرہ کی مثل کیا وے کو (سترہ بنائے)۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہاس کی موٹائی انگلی کی مقدار کے برابر ہو۔ کیونکہ اس سے کم موٹائی تو دیکھنے والے کونظر ہی نہ آئے گی ۔ جس کی وجہ سے مقصود حاصل نہ ہوگا۔ اور نماز سر سے کے قریب نماز پڑھے کیونکہ نمی کر پہنچائے نے فر مایا: جوشف ستر سے کے ساتھ نماز پڑھے تو کہ این حاجب کے سامنے بنائے ۔ کیونکہ اثر کے ساتھ نماز پڑھے تو وہ ستر سے کو اسپنے وائیس یا بائیس حاجب کے سامنے بنائے ۔ کیونکہ اثر اس طرح وارد ہوا ہے۔ اور جب کس کے گذر نے سے امن ہوتو ستر ہ کوترک کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ جبکہ وہ راستے کے سامنے شدہ و۔

### احكام سره يدمنعلق صاحب مدايدك مان كرده احاديث كابيان:

#### سترے کو قریب کمڑا کرنا جاہے

حضرت سل ابن حثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی آدی سترے کی طرف منہ کرکے نماز پڑھے تو اسے جاہئے کہ وہ سترے کے قریب رہے تا کہ شیطان اس کی نماز نہ تو ڈے۔ (سنن ابوداؤو)

سترے کے قریب رہنے کا مطلب میہ کہ ستر اا تناز دیکے کھڑا کیا جائے کہ بجدہ اس کے پاس ہو سکے تاکہ شیطان اس کی نماز میں کوئی خلس نہ ڈال سکے کیونکہ نمازی اگر سترے دور کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے ہے کس کے گزرنے کا اختمال ہو گا۔ چنا نچہ شیطان الی صورت میں اس کے دل میں وسواس وشہات کے نتیج ہوئے گا جس سے حضوری قلب میں فرق آجائے گا۔ چنا نچہ شیطان الی صوری قلب کی دولت میسر نہیں رہی تو گو یا اس کی نماز ٹوٹ گی اس لیے کہ نماز کا کمال اور تو اب بغیر حضوری قلب کے حاصل نہیں ہوتا لہٰ ذاسترے کے قریب کھڑا ہونے کی وجہ سے اس آفت سے حفاظت حاصل ہوگ۔
قلب کے حاصل نہیں ہوتا لہٰ ذاسترے کے قریب کھڑا ہونے کی وجہ سے اس آفت سے حفاظت حاصل ہوگ۔
متر و پیٹانی کے مین سامنے کھڑا نہیں کرنا جا ہے:

حضرت مقدادا بن اسودرضی الله تعالی عند فرماتے جین کہ میں نے آتائے بنامدار سلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کٹری ہستون یا ورخت کی طرف (مندکرکے) نماز پڑھتے ہوں اور بید چیزیں ٹھیک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں بلکہ وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں بلکہ وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہ کہ اللہ علیہ وہ کہ اس کے سامنے ہوتی تھیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہ کہ وہ آپ وہ اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وہ کا تصدید کرتے ہے۔ (سنن ابوداؤو)

مطلب میہ کہ جب آپ ملی انڈ علیہ وسلم سرّ و کھڑا کرتے تھے تواس بات کا بطور خاص خیال رکھتے تھے کہ سرّ و پیش نی کے میں سما سنے ند ہو بلکہ آپ سلی انڈ علیہ وسلم سرّ ہے کو دائیں یا بائیں بھوؤں کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور اس سے آپ سلی القدعلیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بت برسی کی مشاببت ند ہو۔

## امام ومقتدى كيلية احكام سره:

( وَسُتْرَةُ الْإِمَّامِ سُتُرَةٌ لِلْقَوْمِ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى بِبَطْحَاء مَكُةَ إِلَى عَنَزَةٍ وَلَمْ يَكُنُ لِلْقَوْمِ مُسُتَرَةٌ ( وَيُحْتَبُرُ الْفَرْزُ دُونَ الْإِلْفَاءِ وَالْخَطِّ ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ بِهِ ( وَيَـدُرَأُ الْمَارَّ إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ مُسُتَرةً ( وَيُحْتَبُرُ الْفَرْزُ دُونَ الْإِلْفَاءِ وَالْخَطِّ ) لِقَنْ السَّقَطُةُ وَالسَّلَامُ ( اذْرَء وامَا اسْتَطَعْتُمُ ) ( وَيَدُرَأُ يَدَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( اذْرَء وامَا اسْتَطَعْتُمُ ) ( وَيَدُرَأُ يَدَيْهِ الْمُعْلَقِ وَمَلَّمَ بِوَلَدَى أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ( أَوْ يَدُونُ الْمَارِقِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ بِوَلَدَى أُمَّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ( أَوْ يَدُونُ الْمُعْرَةُ الْمُعْمُعُ بَيْنَهُمَا ) لِلَّانَ بِأَخِدِهِمَا كِفَايَةً .

اورامام کاسترہ بی توم کاسترہ ہے کونکہ نی کر پھوٹی نے بطحاء مکہ میں دارعصا کی طرف تماز پڑھی اور توم کیلئے کوئی سترہ نہ نہا اور سترے میں گاڑو بینا معتبر ہے۔ ڈال دینا یا خط تھنچا معتبر نہیں۔ کیونکہ اس کے ساتھ مقصود بی حاصل نہیں ہوتا۔ اور سترہ نہو نے کی صورت میں نماز اس کو دور کرے۔ یا جب گذرنے والانمازی اور سترے کے درمیان سے گذر ہے۔ کیونکہ نبی کریم اللہ تھا۔ نہ فرمایا جس قدرتم طاقت رکھتے ہوا ہے دور کرو۔ اور وہ اشارے سے دور کرے جس طرح نبی کریم اللہ تھا۔ یا ساتھ دور کرے۔ ای روایت کی دجہ ہے ہم پہلے بیان کر بھی ہیں۔ اس مسلمہ رمنی اللہ عنہا کے بیٹوں کو دور کیا تھا۔ یا اس کو تو کہ سے ساتھ دور کرے۔ ای روایت کی دجہ ہے ہم پہلے بیان کر بھی ہیں۔ اور ان دونوں کو جع کرنا کروہ ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کافی ہے۔

سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کورو کے کا تھم:

حضرت ابوسعیدرض الله تعالی عندراوی میں کہ آقائے نامدار صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبتم میں ہے کوئی آدمی کسی
السی چیز (بعنی سرے) کی طرف نماز پڑھے جواس کے اور لوگول درمیان حائل رہاورکوئی آدمی اس کے آگے ہے (بعنی فرمان کی اور سی کے اس کے آگر دونے کا ارادہ کرنے تو اسے روک دینا چاہئے اگر دونے مانے تو اسے تن کر دینا چاہئے ممازی اور سنم نے اس روایت کو بالمعنی نقل کیا کیونکہ دوہ (الیک صورت میں) شیطان ہے۔ (حدیث کے الفاظ میج ابتخاری کے بین اور مسلم نے اس روایت کو بالمعنی نقل کیا ہے۔

قتل کا بیمطلب نہیں ہے کہ هیقة ایسے آدی کوموت کے کھا اتاروینا چاہئے بلکہ آل سے مراویہ ہے کہ چونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت برا ہے اس لیے اگر کوئی آدی نمازی کے آگے سے گزرنا جا ہے تو اسے پوری طاقت وقوت کے ساتھ گزرنا جا ہے دوک کرا ہے اتنی بوئی تلطی کے ارتکاب سے بجایا جائے۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ ایسے آدی کو کس ایسی چیز کے ذریعے روکا جائے جس کا استعال اس روکئے کے سلسلے ہیں جائز ہواوراس روک تھام ہیں اگر گزرنے ولا آدی مرجائے تو علاء کے زدیک متفقہ طور پر اس کا قصاص نہیں ہوگا۔ ہاں دیت کے واجب ہونے ہیں علاء کے ہاں اختلاف ہے چنانچہ بعض علاء فرماتے ہیں کہ ایسی شکل میں دیت واجب ہوگی اور بعض حصر ات فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہوگی۔

حدیث میں ایسے آ دمی کوشیطان کہا گیا ہے جس کا مطلب نیہ ہے کہ بیطان نے چونکداس آ دمی کو بہکا کراس غلط کام کو کرنے پرمجبور کیالہٰزاوہ آ دمی اس شیطانی کام کرنے کی بتاء پر بھز کہ شیطان کے ہوا۔

یااس سے مرادیہ ہے کہ ایسا غلط کام کرنے والا آ دمی انسانوں کاشیطان ہے اس لیے کہ شیطان کے معنی سرکش کے ہیں خوا و انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہوائی لیے شریرالنفس آ دمی کوشیطان انس کہا جاتا ہے۔ ستر ونماز کی محافظت کرتا ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، عورت ، گدھااور کتا (نمازی کے آگے سترہ کے آگے سترہ کے آگے سترہ کی مانند کسی چیز کو (نمازی کے آگے سترہ بناکر) رکھ لیتا (نمازک ) اس باطل کرویے کو بچالیتا ہے۔ (صیح مسلم) بناکر) رکھ لیتا (نمازک ) اس باطل کرویے کو بچالیتا ہے۔ (صیح مسلم) بنمازی کے سے گزرنا نمازکو باطل نہیں کرتا:

جمہورعلائے سحابہ وغیرہم کا مید ندہب ہے کہ کوئی چیزیا کوئی آ دی اگر نمازی کے آھے ہے گزرجائے تو نماز باطل نہیں ہوتی خواہ فہ کورہ بالانتیوں چیزیں ہول یاان کے علاوہ پچھاور ہوں۔ جہاں تک اس حدیث یا اس طرح کی دوسری احادیث کا تعلق ہے ہے سب دراصل نمازی کے سامنے سر ہ کھڑا کرنے کی اہمیت اور تاکید بیان کرنے جس مہا لنے کے طریقے پر ہیں۔ یا اس حدیث کی مراد سی ہے کہ بیتین چیزیں ایسی ہیں جواگر نمازی کے آگے ہے گزریں تو نماز جس خشوع وخضوع اور حضوری قلب کو صدیث کی مراد سی ہے کہ بیتین چیزیں ایسی ہیں جواگر نمازی کے آگے سے گزریں تو نماز جس خشوع وخضوع اور حضوری قلب کو کھوویتی ہیں جو درحقیقت نمازی اصل اور دوح ہیں۔ یا چراس سے میمراد بھی لی جاسکتی ہے کہ نمازی سے آگے سے ان چیزوں کے گزر نے ہے چونکہ نمازی کا دل ان کی طرف مین جاتا ہے اس لیے نماز کے گزر نے سے چونکہ نمازی کا دل ان کی طرف مین جاتا ہے اس لیے نماز کی مطلان کے قریب پینچ جاتی ہے۔

عورت، گدھاور کے گخصیص کی وجہ: حدیث سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کے آئے سے صرف ان تمین چیزوں کے گزرنے سے نماز پراٹر پڑسکتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر چیزوں کے گزرنے سے نماز پر کوئی اٹر نہیں پڑتا حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان فہ کورہ تین چیزوں کے گزر نے سے نماز پر کوئی اٹر نہیں پڑتا حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان فہ کورہ تین چیزوں کے گذھے کے ماتھ چونکہ اکثر ویشتر شیاطین رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کے چینے کے وقت اعوذ پڑھنامتی ہے اس لیے جب گدھا نمازی کے آگے سے گزرے گاتو نمازی کا دل اس احساس کی بناء پر کہ اس کے جینے کے وقت اعوذ پڑھنامتی ہوں گے گدھے کی طرف متوجہ ہوجا نے گا۔ یا ایسے بی کا نہر ف بی کئی نظرہ و بہتا ہے اس لیے جب گدھا نمازی کے آگے سے گزرے گاتو نمازی کا دل اس احساس کی بناء پر کہ اس کے جمراہ شیاطین ہوں گے گدھے کی طرف متوجہ ہوجا نے گا۔ یا ایسے بی کا نہر ف بی کئی نظرہ و بہتا ہے اس لیے اس کے گزرنے کی صورت میں بھی ذبن پوری تیزی کے ساتھ اس کی طرف بعث کیا تاہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ داوی ہیں کہ آقائے ٹامدار سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، جبتم میں ہے کوئی آدمی نماز پڑھنا جا ہے تو اپنے منہ کے سامنے کچھے (مثلاً دیوار وستون وغیرہ) کرلے اور اگر کچھ نہ ملے تو ابنا عصا (بی) کھڑا کر لیا کرے ادراگراس کے پاس عصابھی نہ ہوتو ایک لیمر بی تھینے لیا کرے پھراس کے آگے ہے کوئی گزرجائے تو بچھ نقصان نہ ہوگا (لیعنی خشوع وخضوع میں خلل نہیں پڑے گا۔ (سنس ابو واؤ دہشن این ماجہ)

میرحدیث اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ اگر کسی تمازی کوکوئی ایسی چیز دستیاب ند ہوجوسترے کے طور پر کام دے

سکے تو دہ اپنے عصا کو اپنے سامنے ستر وہنا کر کھڑا کر لے۔اب اس سلسلہ بیں اتنی ادر سہولت دی گئی ہے کہ اگر زمین زم ہوتو عصا کو زمین میں گاڑ دیا جائے اور اگر زمین سخت ہو کہ عصا کو گاڑ نامشکل ہوتو پھراس شکل میں عصا کو گاڑنے کی بجائے اپنے سامنے طولاً رکھ لیا جائے تا کہ گاڑنے کی مشابہت حاصل ہوجائے۔

نقد کی کتاب شرح منیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی اپنے عصا کوسترے کے طور پر بجائے زمین میں گاڑنے کے اپنے سامنے رکھ لے تو بعض علماء کے بزویک تو اس کے لیے بیسترے کے طور پر کافی ہوجائے گا۔ بعنی سترے کا تھم پورا ہوجائے گا تھر بعض علماء کے نزدیک بیسترے کے طور پر کافی نہیں ہوگا۔

کفار پیر لکھا ہے کہ اگر کوئی نمازی سترے کے طور پرعصبا کو بجائے گاڑنے کے سامنے رکھنا چاہئے تو اسے عصا کوطولا رکھنا سنٹے نہ کہ عرضاً۔

# سترے کے لیے کوئی بھی چیز موجود ندہونے کی شکل میں سامنے مرف کیر مینے لینے میں علام کا اختلاف:

ال صدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہور ہی ہے کہ اگر کسی نمازی کوسترہ بنانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے یہاں تک کہاں کے پاس عصابھی نہ ہوتو وہ اپنے ہما منے صرف کلیر تھینج کرنماز پڑھ لے اس کے لیے یہی لکیرسترہ ہیں جائے گی۔ چنانچہ حضرت امام شمافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول قدیم اور حضرت امام احمہ بن شبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہی ہے بلکہ حنفیہ میں بھی بعد کے بعض علاء نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔

حنفیہ کے اکثر علاء اور حضرت امام مالک دحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے قائل نہیں ہیں کیونکہ ان کے تزویک کیر تھینے این معتبر نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی قول جدید بیں اپنے پہلے مسلک کا اٹکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سلسلہ میں جوصد بت وارو نہ وہ معیضہ اور مضطرب ہے۔ نیز یہ کہ نمازی اور سائے سے گزر نے والے کے درمیان سر سے تعلور پر سوست مرف کئیر کا حائل ہونا ندمرف یہ کہ وکی اعتبار نہیں رکھتا بلکہ دور سے معلوم وجمیز بھی نہیں ہوتا۔ مما حب ہدایہ (رحمۃ اللہ) علیہ فرق کئیر کا حائل ہونا ندمرف یہ کہ وکی اعتبار نہیں رکھتا بلکہ دور سے معلوم وجمیز بھی نہیں ہوتا۔ مما حب ہدایہ (رحمۃ اللہ) علیہ نے بھی اس مسلک کو اختیار کیا ہے۔ حضرت شخ ابن البہام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کا مغہوم بھی یہی ہے کہ لکیر کھینچئے سے بھائے سر و کھڑا کرتا تی ا تباع سنت کی بناء پر اور الجمی اور کہ اس مارے کھڑا ہوا سز و پوڑی طرح کا اجرب ہونے کی وجہ سے بھائے سر و کھڑا کرتا ہی ا تباع سنت کی بناء پر اور اللہ اور بہتر ہے کہونکہ سائے کھڑا ہوا سز و پوڑی طرح کیا ہم ہونے کی وجہ سے امتیاز بھی رکھتا ہے اور نمازی کے دل کوئٹک وشہبات سے نکال کر سکون خاطر اور اظمینان قلب کا باعث ہوتا ہے۔

اس کے بعد علاء نے وصف خط میں بھی اختلاف کیا ہے کہ لکیر کس طرح تھینٹی جائے چٹانچے بعض علاء کے زویک لکیر بشکل ہلال تھینچٹی جائے اور بعض حضرات نے جانب قبلہ طولا تھینچے کو لکھا ہے۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ نکیرع رضا دائیں طرف بائیں طرف کو ھینچی جائے اور مختار طولا ہی تھینچ تا ہے۔

# فَصِل في المكروهات الماراة

# ﴿ يصل نمازے باہروالے مروبات كے بيان مين ہے ﴾

· تحروبات تمازوالي فعل كي مطابقت كابيان:

ال فعل سے پہلے مصنف نے حدث فی الصلوٰ قوالی فعل کوذکر کیا ہے۔اور بیا حداث فیل ہیں۔جبکہ نماز کے کمروہات ان کے مقاطع فیماز ہے۔ جبکہ حدث خفیف میں نماز مع ان کے مقاطع فیماز ہے۔ جبکہ حدث خفیف میں نماز مع الکراہت ہوجاتی ہے۔لہذا نماز کے مفسد بن کو پہلے ذکر کیا ہے تا کہ فساد نماز سے احتر از کیا جائے۔ جبکہ مروہات کو بعد میں ذکر کیا ہے تا کہ فساد نماز مفسد سے بچاس میں کراہت پائی جاسکتی کیا کیونکہ ان پروعیو فلیل ہے۔اوران کو بعد میں ذکر کرنے کی بیوج بھی ہے کہ جونما زمفسد سے بچاس میں کراہت پائی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اگر اس میں مفسد پایا گیا تو کراہت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ نماز تو فاسد ہو چکی تھم کراہیت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ نماز تو فاسد ہو چکی تھم کراہیت کی طرف جانے کاموقع ہی نہیں رہتا۔

### نماز بيس عيث كامول كي كرابت كابيان:

﴿ وَيُكُونُ لِلْمُصَلِّى أَنْ يَعْبَتْ بِغَرْبِهِ أَوْ بِجَسَدِهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمْ فَلالًا ، وَذَكَرَ مِنْهَا الْعَبَتَ فِي الصَّلاةِ ) وَلاَنَّ الْعَبَتُ خَارِجَ الصَّلاةِ حَرَامٌ فَمَا ظَنْك فِي الصَّلاةِ ﴿ وَلا يُعَلَّبُ الْحَصَى ) لِأَنَّهُ نَوْعُ عَبَثٍ ﴿ إِلّا أَنْ لَا يُسمَّكُنَهُ مِنْ السَّجُودِ فَيُسَوْيَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ﴾ ﴿ لِقَوْلِهِ

عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَرَّةً يَا أَبَا ذَرُّ وَإِلَّا فَلَرْ) وَلَأَنَّ فِيهِ إِصْلاحَ مَكريهِ

( وَلَا يُفَرُقِعُ أَصَابِعَهُ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( لَا تُفَرِّقُعُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ تُصَلَّى ) ( وَلَا يَخْصُرُ ) وَهُ وَ وَضَعُ الْبَيْدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنُ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا نَعْدِ عَرُ الوَخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَانَ فِيهِ تَرْكَ الْوَخْتِ الْمَسْنُونِ .

#### لرجمه

اور نمازی کیلئے اپنے کپڑے یابدن سے کھیلنا کروہ ہے کیونکہ نبی کریم آلیا ہے نے فرمایا : اللہ تعالی نے تہارے لئے تین چیز وں کونا پہند کیا ہے۔ اور ان میں آپ ملی ہے نماز میں عبث کو بھی ذکر کیا ہے۔ کیونکہ عبث نماز سے باہر حرام ہے تو تیرا نماز میں کیا خیال ہے۔

اور دہ کنگریوں کو نہ بیٹنے کیونکہ ہیمی ایک عبث کام کی تئم ہے۔لیکن جب اس کو بجدہ کرناممکن نہ ہوتو وہ ایک مرتبدا سے برابر کردے۔ کیونکہ نبی کریم آلیانی نے فرمایا:اے ابوذر!ایک باروور کروور ندا ہے بھی چھوڑ دو۔ کیونکہ اس میں نمازی اصلاح ہے۔ ادروہ اپنی انگیوں کونہ چنخائے کیونکہ نی کر بم آلیا ہے نے فرمایا بتم انگیوں کونہ چنخا وُجہ بتم عالت تمازیس ہو۔اور تفریحی نہ کرے اور تخصر ہیں ہے۔ کیونکہ نی کریم آلیا ہے۔ کیونکہ نی کریم آلیا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے کرے اور تخصر ریے ہے کہ ہاتھوں کو کو کھ پرر کھنا ہے۔ کیونکہ نی کریم آلیا ہے۔ نخصر کرنے ہے منع کیا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ترک سنت ہوتا ہے۔

# نماز من كمينے كى ممانعت وكرابت كابيان:

(حاشیة الاتفان فی علوم القرآن الحامع الصغیر للسیوطی، السنن لسعید بن منصور)
حضرت بنجی بن کثیررضی الله تعالی عندے مرسلاروایت ہے کہ حضور نی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:
الله تعالی تہارے لئے چید چیزیں نا پندفر ہاتا ہے۔ نمازیس کھیلنا ،صدقہ کر کے احسان جنانا،روز ویس فخش کوئی کرنا، قبرستان میں بنسنا، سجہ وں میں حالت جنابت میں واقل ہونا، بغیرا جازت کی کے گریل نظر ڈالنا۔

#### مازيس تعيك كاكرابت كايان:

حضرت کعب ابن جر ہ رضی النّد تعالیٰ عندرادی ہیں کہ مرورکو نین صلی اللّہ علیہ وسلم نے قرمایا جب تم میں ہے کوئی وضو
کرے تو اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کا ارادہ کر کے مجد کی طرف جولے ( تو اسے چاہیے کہ داستے ہیں انگلیوں کے درمیان
تشبیک نہ کرے کیونکہ وہ اس وقت سے گویا نماز ہیں ہے۔ (مننداحمہ بن ضبل ، جامع ترقہ کی ، ابوداؤ دیسن نسائی ، داری)
حدیث کے پہلے جز وکا مطلب ہے کہ جب کوئی آ دی وضو کر ہے تو اسے چاہئے کہ وہ وضو کی تمام شرائط و آ داب کو طمح ظ
ر کھے اور حضور قلب کے ساتھ وضو کرے تا کہ وضو پورے کمال اور حسن کے ساتھ اوا وہ وہ چنا نچے علماء لکھتے ہیں کہ جس قدر توجہ اور حضور قلب وضو ہیں حاصل ہوگا ہی قدر نماز ہیں خشوع و خضوع اور توجہ پیدا ہوگی۔

تشبیک کیا ہے؟ حدیث کے دوسرے جزو کا مطلب میہ ہے کہ جب کوئی وضو کے بعد نماز کے اراوے سے محید کی طرف چلے تو راستے میں انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کر ہے لین ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھیلا ہوانہ چلے کیونکہ جب وہ نماز کی نیت ہے گھر ہے نکلا ہے تو گویا وہ نماز بی میں ہے اور خشوع و خضوع کے منافی ہونے کی وجہ سے تشبیک چونکہ نماز میں ممنوع ہوئے کا استے میں بھی میں ہے ہوئے کی جو چیز نماز میں ممنوع ہوئے ۔ جو چیز نماز میں ممنوع ہوگا۔ ہو وہ نماز کے لیے میں ہے اور خشوع کا میں کیا جا سکتا ہے کہ جو چیز نماز میں ممنوع ہوگا۔

اس صدیت سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ بندے کو جائے کہ وہ نماز کے رائے میں حضور اور خشوع وادب اور وقار کے

ساتھ جلے محد بن اساعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب سیح ابخاری میں ایک باب مسجد میں تشبیک کے موضوع پر قائم کیا ہے جس کے تحت انہوں نے دو حدیثیں نقل کی ہیں دونوں حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مسجد میں انگلیوں کے درمیان تشبیک عائز ہے لئہ داعلاء کرام نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت شدہ ممانعت کا تعلق اس صورت میں ہے کہ جب کوئی آ دمی انگلیوں کے درمیان تشبیک محض کھیل اور تفری کی خاطر کر سے اورکوئی آ دمی بطرین تمثیل کر بے تو جائز ہے یا پیمسی کا ابتخاری کی روایت کردہ احادیث کی میانعت کی می تو جیہ می جاسکتی ہے کہ ان احادیث کا تعلق اس وقت سے ہے جب کہ انگلیوں کے درمیان تشبیک کی ممانعت کا تخلی ہیں ہوا تھا۔ وااللہ اعلی ۔

مازيس كلام كرنامنع ب:

حضرت سیدنازید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم اوک نماز میں باتنیں کیا کرتے تھے، ہر مخص اپنے پاس والے سے نماز پڑھتے پڑھتے بات کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بیر آیت اللہ کے سامنے چپ جاپ ( قرمانبردار ہوکر ) کھڑے ہونازل ہوئی تب سے ہمیں خاموش رہنے کا تھم ہوا اور بات کرنامنع ہوگیا۔ (صحیح مسلم ، قم ۳۳۳)

فماز من اختسار كرنامع ي:

حضرت عبداللہ ابن عمر رمنی اللہ تعالی عندراوی بیں کہ سر در کونین سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نماز میں اختصار ( یعنی کو کھیر به ہاتھ رکھنا) ووز خیوں کے آرام کینے کی صورت ہے۔ (ابوداؤد)

سعید بن زیاد بن بھے ہے دواہت ہے کہ ش نے ایک مرتبدا بن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے اپناہا تھ کمر پرد کھ
لیا۔ جب نماز ہو بھی تو قر مایا بیتو نماز میں ملب ہاور دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اس مے منع قر مایا کرتے ہے۔ (ابوداؤد)
وہاں یہ بھی بنایا جا چکا ہے کہ میدان حشر میں جب دوز فی کھڑے کھڑے بہت زیادہ تکلیف محبوں کریں گے تو دہ انپ کو کھ
پر ہاتھ در کھ کر کھڑے ہو جا کیں گے اور اس طرح دہ کچھ دیر کے لیے آ رام اور سکون کی خواہش کریں گے اس لیے رسول النہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کو کھ پر ہاتھ در کھ کر کھڑ ہے ہوئے فرمایا ہے کہ دوز خیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔
دا کمیں یا تھی گردن موڈئے کی کراہت کا بیان:

( وَلَا يَلْتَغِتُ ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "لَوْ عَلِمَ الْمُصَلَّى مَنْ يُنَاجِى مَا الْطَتَ " ( وَلَوْ نَظَرَ بِسُمُ وَخِرِ عَيْنِهِ يَسْفَنَةُ وَيَسْرَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلُوِى عُنْقَةُ لَا يُكْرَهُ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُلاحِظُ أَصْحَابَةُ فِى صَلابِهِ بِمُوقِ عَيْنَهِ .

1.27

اوروہ نمازیں النفات نہ کرے کیونکہ ہی کریم الفظائے نے فرمایا: کاش! تمازی پیجان لینا کہ وہ کس سے مناجات کررہا ہے تو

و دیمی توجہ نہ بنا تا۔ اورا کر نمازی سے نرون مجیسرے یغیروا کمی یا کمی ظرکی تو نکروونیں ۔ کیونکہ نبی کریم الکینے اپنی آنکھوں کے م کوشہ سے محالیہ کوام کا ان حقد فرمایا کر ہے ہتے۔

#### نماز من تكريمير في والى روايت كى سندكا يان:

عد مد جرائد ين يني من الرحمد تصفي بير - كديرهديث! " في عليم المنت في من إناجي منا الكفت "اي طرح روایت نیس کی تی ۔ بھراس کامنت این ماہیں امام این مجدے اس طرح بیان کیا ہے۔

جعزت ایوز روشی انتدانی نی عندراوی بی کدسرور کوشن صلی انتدعلیه وسلم نے ارشادفر مایا جب کوئی بنده نماز بی بوتا سیاتو ا ند مز وجن اس بندے کی ظرف اس وقت تک متوجد رہتا ہے جب تک وہ ادھر ( گردن مجیر کرنیں دیکٹا چانا نجہ جب بند ہ ادهراده و يمت يت والندى في بحي الله يعيم لين بدر المنداحد مناطبل النوداؤد المنوائي واري)

انت و کے دائمہ اینہ تو فی عویہ کے کرانے تو فی کے دراہی کے سے مراویے ہے کہ جب کو جب کوئی نمازی حالت نمازین كروان بجيم كراوه اوهرا أيق بيات المراس كالواسب على بوجاني بيار

الاسترندي رامة الغدتون بيديد بدوم من أسرمني التدنواني وندها كياسي روايت نقل كي برص كالفاظريدين ك جب بنده آن زیش کو اسوی سے اور بروی این بزرگ و برتر زات کے ساتھ اس طرف حقوبہ ہوتا ہے ( کر ) جب وہ بندہ ( أوزين ) المعر المع و أيت المداري للكرك في وطرف التوبيركرة بدة التداتماني فرماة بكرا بداين آوم توكس كي طرف و تع و ب أن تير مد مه محمد مع و في من به كريس كي فرف تيري أغر متوبيد ببوري ب عيري فرف ابنا مند يجير جب بندوده بدويه الهماء يفت قريره وكاله يحدف عاجالا وبالتيرى مرتبداوهرو يكتابية الندمل شاندابيناره ب مؤد ساجيره أرداس والمارسيدة في شيئة بردة السيق في المستنظيم ليمث شيب

#### فماذي بمعربهم ويحتا كيشاسب

معند سناه و موقعت ما تدميد يتناف من النسكة مند وال الإكونازين العرادهم و يمناكيها بياوة بالكلاف فرها بيشيطان وجميت بنده وفادي في أورز اليدجميت التابيث ( مفاري ٢٧٠٥)

حضرت بالشرميد يقد بنتي المنه تعالى مزرة التي تيها له يمل منه مراونين سلى الغدمانية والمم من أماز يمل اداه الهرو ليمن ك بارے میں یوجید کرآ یا پیمنسدنر زے یانسن ﴿ تُو تَا ہے صلی اللّه طبیرہ سلم نے قر مایا کہ بیا جائے کہ شیطان ،ندے کی نماز عمل سنة الصِّر ليمّات . ( معجم الناه ما قد و معجم معم )

معلب بيات كدجب وفي آوق مرزي ورق توجه اور يوسه آواب كي ما تعرفيل اربها بلكه اده و كمها بيا شيعان مردود ايت ندري كي نندز كي مال كوا حك لين بيعن الرطر ما نماز كا كمال باتي نبيل ربنا يهال ادهر ادهر و يكعف سنه مرادیہ ہے کہ نماز میں کوئی آ دمی گردن تھما کرادھرادھراس طرح دیکھیے کہ مند قبلے کی طرف ہے پھر جائے تواس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے آ دمی کی نماز بحروہ ہوجاتی ہے۔

۔ اورا گرکوئی آ دی نماز میں ادھرادھرا ل طرح دیکھے کہ مند کے ساتھ ساتھ سینہ بھی قبلے کی طرف بالکل پھر جائے تو اس کی نماز قاسد ہو جائے گی۔ کن انکھیوں سے ادھرادھر دیکھنے سے نہ تو نماز قاسد ہوتی ہے اور نہ کمر دہ ہوتی ہے البتہ ریبھی خلاف اولی ہے۔

## نماز میں کتے کی لمرح بیٹنے کی کراہت کابیان:

( وَلَا يُسْقَعِى وَلَا يَفْتَوِشُ ذِرَاعَيْهِ) ( لِمَقَوْلِ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ نَهَانِي خَلِيلِي عَنْ لَلاثٍ : أَنْ أَنْفُرَ نَــُفُـرَ اللّهِكِ ، وَأَنْ أَقْعِيَ إِفْعَاءَ الْكُلْبِ ، وَأَنْ أَفْتَوِشَ الْمِيَرَاشَ النَّعْلَبِ ) . وَالْإِفْعَاءُ ' : أَنْ يَسَطَعَ ٱلْيَتَيَهِ عَلَى الْآرُضِ وَيَنْصِبَ رُكْبَنَيْهِ نَصِّبًا هُوَ الصَّحِيحُ .

.2.7

اوروہ اقعاء نہ کرے اور اپنے بازؤں کو نہ بچھائے۔ کیونکہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قرمایا : کہ میرے مجدوب نے مجھے تین چیزوں سے منع کیا۔(۱) میں مرغ کی طرح چوٹی ماروں (۴) کتے کی طرح بیٹھوں (۴) بومڑی کی طرح ہاتھ بجھے تین چیزوں سے منع کیا۔(۱) میں مرغ کی طرح چوٹی ماروں (۴) کتے کی طرح بیٹھوں (۳) بومڑی کی طرح ہاتھ بچھاؤں ۔اورا قعاء میہ ہے کہ وہ اپنے دونوں البتین (پک ) کوز مین پررکھاور دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے بہا سے جے ہے۔ ممانعت:

حضرت طاؤی کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا ابن عبال سے کہا کہ اقعاء کی بیٹھک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیست ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم تو اس بیٹھک کوآ دمی پر (یا پاؤں پر) ستم بچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا (نہیں) بلکہ وہ تو تمہارے نہائیں کہا کہ ہم تو اس بیٹھک کوآ دمی پر (یا پاؤں پر) ستم بچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا (نہیں) بلکہ وہ تو تمہارے نہاؤں کے مسلم :303) تمہارے نہاؤں کی مسلم :303) مماز چراسادہ سے کہاؤں:

﴿ وَلَا يَرُدُ السَّلَامَ بِلِسَالِهِ ﴾ لِأَنَّهُ كَلَامٌ ﴿ وَلَا بِيَلِهِ ﴾ لِأَنَّهُ سَلَامٌ مَعْنَى حَتَّى لَوْ صَافَحَ بِنِيَّةِ الْعُسُلِيمِ تَفُسُدُ صَلَاتُهُ

( وَلَا يَتَرَبَّعُ إِلَّا مِنْ عُلْدٍ ) لِأَنَّ فِيهِ تَرِّكُ مُنَّةِ الْقُفُودِ ( ۖ وَلَا يَغْفِصُ شَعْرَهُ ) وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ ضَعْرَهُ عَلَى ( وَلَا يَتَفِصُ شَعْرَهُ ) وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ ضَعْرَهُ عَلَى هَامَتِهِ وَيَشَدَّهُ وَالسَّلَامُ نَهَى أَنْ يُصَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْفُوصٌ ..

اوروہ اپنی زبان کے ساتھ سلام کا جواب نہ دے۔ کیونکہ ریکلام ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے سلام کا جواب دے کیونکہ ریہ کلام کے حکم میں ہے جی کہ اگر اس نے سلام کی نبیت سے مصافحہ کر لیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

اور وہ بغیر عذر کے جارزانو ہوکرنہ بیٹھے۔ کیونکہ اس میں سنت قعود کا ترک کرنا آتا ہے۔اور بالوں کاعقص نہ کرے۔اور عقص یہ ہے کنوہ اپنے بالوں کو پیشانی پر جمع کرتے ہوئے دھاگے کے ساتھ بائد سے یا ان کو گوند سے جوڑا کرے۔ تاکہ دہ چپک جا کیں ۔ کیونکہ یہ روایت بیان کی گئے ہے کہ نبی کریم سیالیتھ نے معقوص کی حالت میں نماز پڑھنے ہے منع کیا ہے۔ فماز میں سلام وکلام کاممنوع ہونا ثابت ہے:

امام بخاری علیہ الرحمہ ابنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نجی النظمی سلام کرتے ہتے حالانکہ آ ب علی ہے نماز ہیں ہوتے تھے اور آ پ النظمی ہمیں جواب بھی دے دیا کرتے ہتے۔ پھر جب ہم نجاشی سلام کرتے ہتے حالانکہ آ پ علی ہے تو ہم نے آ پ علی ہو کہ کرنماز ہیں سلام کیا ، تو آ پ علی ہے نوب نددیا اور ابادشاہ ہیں کرنے کے بعد فرمایا: نماز ہیں (اللہ کے ساتھ) مشغول نہ ہونا ہے۔ اس لیے نماز ہیں اور کسی طرف مشغول نہ ہونا جا ہے۔ اس لیے نماز ہیں اور کسی طرف مشغول نہ ہونا جا ہے۔ (بخاری ، رقم ، ۱۲۳)

امام ابودا وُدعلیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ابتداء میں) ہم میں سے ایک آ دمی اپنے برابروائے سے نماز میں (ضرورت ک) بات کرلیتا ہی بیآ یت نازل ہوئی وَ قُومُو؛ لِلَّهِ قَانِتِینَ لِیخی اللہ کے آھے خاموش کھڑ ہے رہوپی اس طرح ہمیں سکوت کا تھم ہوا اور گفتگو کی ممانعت ہوئی۔ (سنن ابوداؤد)

حضرت سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول النسائی کے ساتھ نماز پڑھتے تو نماز کے افتاہ م پردا کیں با کیں اسلام سیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے ہاتھ ہے اشارہ بھی کرتے تھے۔تو (بیدد کیے کر) رسول النسائی ہے نے فرمایا کہتم اوگ اپنے ہاتھ ہے اسلام سیکم ورحمت اللہ کہتے ہوجیے شریر گھوڑوں کی ڈیس ہلتی ہیں جہیں یہی کافی ہے کہتم قعدہ میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دا کیں ادر با کیں مندموڈ کرالسلام الیکم ورحمت اللہ کہا کرو۔ (مسیح مسلم، رقم ۱۳۱۱)

نماز میں سلام پھیرتے ونت جس طرح ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے سلام کرنامنع ہوا تو داخل نماز میں زبان سے یا اش رے سلام کرنا بدرجہاولی منع ہے۔

تماز کے مروبات کابیان:

ا مام ابودا و دعليه الرحمه روايت كرتے جيں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایاظلم یا جہالت اور گنوار پن کی بات ہے کہ مردنماز سے فارغ ہونے سے پہلے بار بار پیشانی کو پوشجے۔ حضرت على رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا نماز ميں اپني انگلياں مك م الخاؤ ـ ( كدد يكف والے كوابيا محسول ہوجيے تم زير دئ قيام كررہے ہو) ـ

حضرت ابور ہر ریووضی اللہ عند نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآ لہ دسلم نے نمر ز میں مند و ھاپنے سے منع

حضرت کعب بن عجر ہ درضی انتدعنہ سے دوایت ہے کہ درسول انتدعلی انتدعلیہ وآلہ وسلم نے آبیہ صاحب کونماز میں آبکہ ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول (کرالگ

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیدوآ لدوسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمائی لے تواپناہاتھ مند پررکھ لے اور آوازندنکا لے اس لئے کہ اس پرشیطان (خوش ہوکر) ہنتا ہے۔

حضرت عدى بن تابت ابيع والديه وه واواسه روايت كرت بي كه ني صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا نماز مين تعوكنا، رینٹ نکالنا میض اور نفاس شیطان کی طرف سے ہیں۔ (سنن ابوداؤد)

كف توب اورسدل توب كى مما نعت كأبيان:

﴿ وَلَا يَكُفُ لَوْبَهُ ﴾ لِأَنَّهُ نَوْعُ تَجَبُّرِ ﴿ وَلَا يُسْدِلُ فَوْبَهُ ﴾ لِلنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ السَّدْلِ ، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ قُوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَكَيْفَيْهِ ثُمَّ يُرْسِلَ أَطُوالَهُ مِنْ جَوَالِهِ

اوروہ اپنے کپڑے کوفولڈندکرے۔ کیونکہ بیجی بھیر کا مسم ہاور نہ بی اسپنے کپڑے کو اٹکائے۔ کیونکہ سدل کرنے سے بی كريم الله الله المنطقة المنطقة

## كف شعرك بارے من دلائل شرعيدكا بيان:

سین نماز اس طرح پڑھنا کہ بالوں کا جوڑ ابنایا ہو،اس ہے بھی سر کا حالیاتے نے منع فرمایا ہے۔ بیہ متعدد روایات میں ہے كه كف شعرنه كياجائے۔ ابوداؤد ميں سند جيدے مروى ہے كه حضرت ابورافع رضى الله عندنے حضرت حسن بن على رضى الله عنب کو دیکھا کہ آپ نماز اس حال میں پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زلفوں کا اپنی گردن پر جوڑا بنایا ہوا ہے، تو آپ نے جوڑا کھول دیا اور آپ (حضرت ابورافع) نے فرمایا: میں نے سید دوعالم ایک سے سنا ہے کہ وہ کفل انشیطان ہے۔ یعنی شیطان کا حصد ، یا فرمایا ، مقعدالشیطان ہے لیعنی شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔اس ہے معلوم ہوااس طرح پڑھنانہ بت ، پہندیدہ ممل اور کروہ ہے۔ ای طرح ایک اور دوایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہائے عبداللہ بن عارث کواس حال میں نماز پڑھتے ویکھا کہ ان کے بال معقوص میں ، (جوڑ ابتایا ہوا) تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہاان کے بیجھے کھڑے ہوئے اور ان کو کھورنا شروع فر مایا اور سماتھ بی ایک روایت سرکا را بدقر اعلیق سے قبل فر مائی۔

جس کامفہوم یہ ہے کہ ایسے حال میں نماز پڑھتا آپ کو نابیند ہے۔اس کے علاوہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احدیث نے دلالت کی اس بات پر کہ اگر کسی فربان کا جوڑا بنا کر نماز اوا کی ،تواس کی نماز کروہ ہوگی ۔آگے فرماتے ہیں جہور علی عکا اس پر اتفاق ہے کہ اس طرح نماز پڑھتا منع ہے۔ چاہے نماز کے لئے بی قصد أالیا کیا ہویا نماز سے پہلے کسی اور غرض کے لئے ایسا کیا گیا ہو۔ ہرحال میں اسطرح نماز اوا کرتا منع ہے۔اور فرماتے ہیں: عقص کامعنی ہے کہ سرکے وسط میں بالوں کو اکٹھا کر لیے جائے اور دھا کہ سے بائدھایا گوئد سے چیکالیا جائے۔

ان روایات ہے معلوم ہوا کف شعر لینی بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنا کرنماز پڑھنا واجب الاعادہ ہے۔ تاہم علاء سے مکروہ تنزیبی کا بھی قول مردی ہے۔ بہبر حال مطلقا کراہت پراتفاق ہے۔ آگے اختلاف کراہت تحریمی یہ کراہت تنزیبی میں ہے ۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنبما ہے روایت ہے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس حال میں مجدہ کر رہا ہے کہ اس کے بالوں کا جوڑا بنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: جوڑا کھول دے تا کہ بال بھی مجدہ کریں۔ (بیٹمنام مضمون بینی جدنبر 6 ص 9 1 پر درج ہے)۔ درج ہے )۔

فتح اباری والے فرماتے ہیں کہ حضرت ابورافع اور حضرت عبداللہ بن عباس وضی اللہ عنہم کے مل سے بیم ملمائے کہ عین نماز کی حالت ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المحکو جائز ہے کہ انہوں نے عملا نماز کا جوڑا کھول دیا اور جوڑا بنانے سے منع فر مایا اور حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ عنہا کا علی ہی اس کی تائید کرتا ہے کہ انہوں نے بھی نماز کی حالت ہیں تبنیغ فر مائی۔ آجکل فرید ن کا دور ہے طرح طرح طرح ہے بیشنی بال بنائے جاتے ہیں اور خلاف سنت انگریز کی طرز پر بال رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے بال بن نا خت منع ہے اور تفلید نصار کی ہے اور الی حالت ہیں نماز کا محروہ ہونا واضح ہے۔ اس پر مستز او بیہ ہے کہ اکثر حضرات داڑھی منڈ واتے یا کتر اتے ہیں ہی جی حرام ہے۔ ایک مشت یعنی چارانگل کی مقدار داڑھی دھنا واجب ہے۔ لیک بعض حضرات کوایہ کرتے ہیں داڑھی کہ واڑھی کو اتے تو نہیں ہیں ایکن داڑھی کے بال گرستے ہیں اور موڑم وار کا کر وہ ہے۔ بنا لیتے ہیں کہ داڑھی چھوٹی معلوم ہو، ہی تو تو می خوات کی جائے کہ واڑھی کو ان کی خوات کی جائے ہیں ہی کہ واٹھی کہ ان کر وہ ہے۔ بنا لیتے ہیں کہ داڑھی تھوٹی معلوم ہو، ہی ہی خوش می ہے کو داڑھی کو خوش می ہے کو داڑھی کو خوش کو ہونا ہو کہ واٹھی کو گرستے ہیں۔ مولی تعالی ہدا ہے عمل میں اور کی خورات کوائی کرتے ہیں، کی چھوٹی میں توجہ وی جائے کے کھی تو با دور کے دائر کی کو دی کو دیکھور ان کو در کو دیا ہے کو دی کو دیر کی طرف تصوصی توجہ وی جائے کے کھی تو با دیکھور انہ کی کر ان کا موڑ نا اور بحدہ میں جائے دفت اینے کی زاکا موڑ نا اور بحدہ میں جائے دفت اینے کی خور کی طرف کھنچیا ہے۔ اس حدیث ہیں تہ کور ہے۔ جس طرح کور کی طرف کھنچیا ہے۔ اس حدیث ہیں تہ کور سے جس طرح کی ممانعت ہے اینے ب

کف توب کی بھی ممانعت ہے۔ کف توب میں تعمیم ہے۔ خواہ نیفے کی جانب کیڑا گھر ساہویا یا نئے کی جنب سے کپڑالپٹا ہویہ
کلائیوں پر کپڑاسمیٹا ہوا ہو۔ مطلق کف توب ان سب صورتوں کوشائل ہے اور ان جیسی سب صورتیں منع اور مکروہ ہیں۔ بعض
حضرات کا پاجامہ یا شلوار آئی کمبی ہوتی ہے کہ شخنے کے نیچ تک جاتی ہے اور نماز پڑھتے وقت ٹخنوں کے اوپر کرنے کیلئے شلوار یا
پاجامہ کو نیفے سے گھرس لیتے ہیں یا بائچ کی جانب سے لیتے ہیں۔ بیشد بید کمروہ ہے۔ ٹھیک ہے شخنے کے نیچ تک کپڑا
ہونا مکروہ ہے۔ لیکن ریاس سے بھی زیادہ کراہت ہے۔

اصل بات یہ ہے کہاتی کمی شلواروغیرہ سلوائی ہی نہ چاہی کہ شختے ہے بنچ رہے کیونکہ بیصر ف نمازی حالت ہیں ہی خرائی نہیں ، بلکہ عام حالت ہیں بھی بیالی ہی خرائی ہے۔ جتی نمازی حالت ہیں ، کیونکہ جس حدیث ہیں آپ ? نے منع فر مایا ہے وہ ہرحالت کوش مل ہے نواہ نماز ہیں یا غیر تماز ہیں ، پھر شلوار وغیرہ کمی ہوتی ہے تو پھریہ تکلفات کرنے پڑتے ہیں بھی پائے کی جانب سے کیڑا لیسٹنایا نیفے کی جانب سے کیڑا گھر سنااور کف توب کرنا۔ جس سے سرکارودی لم ? نے منع فر مایا ہے ۔ اس فروہ حدیث کی جانب سے کیڈا انگر سنااور کف توب کرنا۔ جس سے سرکارودی لم ? نے منع فر مایا ہے ۔ اس فروہ حدیث کے علاوہ بھی امام تر فری نے حضور نبی اکرم ؟

فر ماتے ہیں: جھے کف توب اور کف شعر سے منع فر مایا گیا اور تر فدی شریف ہی بھی اس حدیث کی تو تی امام تر فدی نے فر مائی ہوا ہوں ہوں کیٹر الیشنا سے معلوم ہوتا ہے اور میڈر مایا : حذا حدیث حسن جے ۔ بیصد یہ حسن مور تبی منع اور مکروہ ہیں اور فقہاء کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہوانب ، چاہے شخے کی جانب ، چاہے جہنوں پر کیڑا لیشنا سب صور تبی منع اور مکروہ ہیں اور فقہاء کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے بیکر ایست تحر می اور گراہ ہے۔

### كف شعرك متعلق الوال نقهاء كرام:

در مخاریس ہے: کف تو ہے مردہ ہے ، یعنی کیڑے کا اٹھانا ، اگر چہ کیڑا آئی ہے ، پچانے کیا ہو جیسے آسین اور دامن کو موڑ نا۔ اگر ایسی حالت میں نماز میں داخل ہوا کہ اس کی آسین یا اس کا دامن موڑ اہوا تھا اور اس قول ہے اس کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ بیرموڑ نا حالت نماز کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ، خواہ نماز شروع کرنے سے پہلے یا دور ان نماز ہو، سب صور توں میں مردہ ہے ۔ (جلد 1 صفح 598) جو ہرہ نیزہ میں ہے: ولا یکف تو بدائے۔ اپنے کیڑے کونہ موڑ ہے اور کف تو ب یہ کہ سب کہ سب کا موقت ہے کہ کہ دہ میں جتے وقت اپنا کیڑا اٹھانا اکثر نماز یوں کی عادت ہے کہ بحدہ میں جتے وقت اپنا کیڑا دونوں ہاتھوں سے ادبراً تھا ہے تی ہے کہ کا دونوں ہاتھوں سے ادبراً تھا اور کے کا مردہ ہے۔ مالکیری میں ہے۔ نمازی کیلئے کف تو ب مردہ ہو آمطالقا مردہ پول کرفتہا وکر دہ تجر کی مراد لیتے ہیں )۔

علامہ شائی نے آستین پر کپڑاموڑنے کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے کہ نصف کلائی ہے کم ہوتو نماز مکر وہ تنزیبی ہوگ اور نصف کلائی یا اس سے او پر تک آستین مڑی ہو ہتو نماز مکر وہ تحریجی ہوگی۔اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کف ثوب تو دونوں موروں میں ہے، پیر تھم میں اختاذ ف کیول؟ تو اس کی وجدانہوں نے بیان فرمائی ہے کہ عام طور پر وضو کرے کے بعد بے وجی اور ب پر داخی کی میدہ ہے آسٹین تھوڑی می موجی روجاتی ہے۔ لیدا ابتا عام کی ویدہ کرا بہت میں تخفیف ہے۔

عدا مدموانا تا خلاص سول معیدی معاصب شرح مسلم جداول می 683 پر فرماتے ہیں: احناف کی کتب میں فورکر نے سے معدوم ہود اول میں 683 پر فرماتے ہیں: احناف کی کتب میں فورکر نے سے معدوم ہودا ہے فقیوا کے حنفہ کا کیڑا کینے میں (کلا ٹیول پر )اختلاف ہے پینل کے نزویک اگر نمازی کہنوں کا کہ آسین چڑھ کے توکھ والیس اور بعض کے نزویک مطعقاً کروہ ہے۔

ر وَلا يَأْخُلُ وَلَا يَشَرَبُ مِ يَعْتُهُ لَيْسَ مِنْ أَغْمَالِ الصَّلَافِر وَ قِإِنْ أَكُلَ أَوْ شَرِبَ غامِدًا أَوْ نَاسِيّا فَسَدَتُ مَا لَائْكُمْ لَا يَأْمُنُهُ مِنْ يَقُولُ : إِذَا كَانَ مَا كُونَ مِلْ مِ الْفَامِ لَا تَفْسُدُ ، وَمِنْ يَقُولُ : إِذَا كَانَ مَا كُونَ مِلْ مِ الْفَامِ لَا تَفْسُدُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفُومُ . وَإِنْ كَانَ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْفُومُ . وَإِنْ كَانَ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيَا فُونَ اقْحِمْتُمْ إِلَا تَقْسُدُ كُمّا فِي الصَّوْمِ . وَإِنْ كَانَ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيَا فُونَ اقْحِمْتُمْ إِلا تَقْسُدُ كَمّا فِي الصَّوْمِ . وَإِنْ كَانَ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ فَيَا فُونَ اقْحِمْتُمْ إِلَا تَقْسُدُ كَمّا فِي الصَّوْمِ . وَإِنْ كَانَ أَكْفَرَ مِنْ ذَلِكَ فَسَدُ لَكُ

27

الورنور ذهن ندهد الاردن من به المورد من المعالم على من فيل به الراس في المول كرهما إنها أواس ك فهاز قاسد بوج ب كي رياض بي من به عاد غيره من أواد و الاست والى به مالان عمل من بعض كهتري المراس كرد به وومل تجريب هم وومند فرانيمي والورال عن من المرال عن المراوع بين كروه بين كي مقداد من كم منه و مفسدتم زميم و بس طري روز من كامستدت والورة مرال من زيره و منه قرال في أورائ مداوج السركي .

تماز على كمائ يسن كى من نعت كى منعد اللي كثيرب

ئرازی کا بردولیم عمل شیئے کیو تاہے جس سے اس کی ٹراز فاسمہ بوجائی ہے۔ لبندا نماز کی حانت میں کھائے ہیئے ہے ممل شی کا بہت ہوج تاہے اس وجہ سے ٹروز فاسمہ بوجائے ک

عمل كثير كالحريف وتقم:

من سَيْر جو كرمنسد مسوقة بحرة بين أنسي على فقي في منت بين كداست عرف برجمول بياجات كاليني جم عمل والمجين

والے بیگان کریں کدمیر تفی نمازے خارج ہے تواس کھل کثیر کہیں گے اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

جبامام كالحدو عراب شيو:

﴿ وَكَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ مَقَامُ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَسُجُودُهُ فِي الطَّاقِ ، وَيُكُرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الطَّاقِ ) لِلْأَنَّهُ يُشْبِهُ صَنِيهِ عَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ بَخْصِيصِ الْإِمَامِ بِالْمَكَانِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ سُجُودُهُ فِي الطَّاقِ ( وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ وَحْدَهُ عَلَى الدُّكَّانِ ) لِمَا قُلْنَا ﴿ وَكَذَا عَلَى الْقَلْبِ فِي ظَاهِرِ الرُّوَايَةِ ﴾ إِلَّانَّهُ ازْدِرَاءٌ بِالْإِمَامِ ﴿ وَلَا بَـاسَ بِـأَنْ يُصَلِّمَ إِلَى ظَهْرِ رَجُلٍ قَاعِدٍ يَتَحَدَّثُ ﴾ لِأَنَّ ابْـنَ عُــمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَبْهُمَا رُبَّعَا كَانَ يَسْتَجِرُ بِنَافِعٍ فِي بَعْضِ أَمِنْفَارِهِ ﴿ وَلَا يَانُمَ بِأَنْ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ أَوْ سَيْفٌ مُعَلَّقٌ ﴾ لِأنَّهُمَا لَا يُعْبَدُانِ ، وَبِاعْتِبَارِهِ ثَكْبُتُ الْكُوَاهَةُ .

اور جنب امام مسجد میں ہولیکن اس کاسجدہ محراب میں ہوتو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ امام کامحراب میں کھڑا ہوتا مکروہ ہے کیونکہ بدابل كتاب كيمل ك سكما توتشبيد باس طرح كدامام كامكان خاص كياجائ بخلاف اس ك كدجب اس كاسجده محراب میں ہو۔اورامام کاا کیلے چبوترے پر کھڑا ہوتا بھی مکر دہ ہے۔جوہم کہہ چکے ہیں۔اور ظاہرالروایہ کے مطابق اس کاعکس بھی مکروہ ہے۔ کیونگہاس طرح امام کی تحقیرہے۔

، اور جو مخص با تیں کرر ہاہواس کی چینے کی طرف نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ۔اس لئے کہ حصرت عبدالقد بن عمر رضی الله عنهماايين سنرول بين حضرت نافع رضى الله عند كاستره بنالية تقد

اوراگراآ دمی کے ماہنے صحف یا تکوارنگی ہوئی تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ان دونوں کی عبادت نہیں کی جاتی لہذا اس وجه سے کراہت ایت موجائے گی۔

علامه شامی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ امام صاحب سے جو پچھ مروی ہے اس میں اصح بیہ ہے کہ امام کا دو ستونوں کے درمیان یامبحد کے کئی گوشے میں یامبحد کی کئی ایک جانب یا کسی ستون کی طرف کھڑا ہوتا مکروہ ہے کیونکہ بیرامت کے مل کے خلاف ہے۔اھادراس میں ریجی ہے کہ امام کا وسطِ صف میں کھڑا ہوتا ستت ہے کیا آپ نہیں ویکھتے کہ محراب مساجد کے درمیان میں ہوتے ہیں ادر بیامام کے کھڑے ہونے کیلے متعین ہوتے ہیں اصاورتا تارخانیہ میں ہےا، م کا ضرورت کے بغیر محراب کے علادہ کسی جگہ کھڑا ہونا مکروہ ہےا ھال کا نقاضا ہیہے کہ اگرامام محراب جھوڈ کرکسی دوسری جگہ کھڑا ہو گیا اگر جہاس کا قیام دسطِ صف میں ہوتن بھی وہ مکر دہ ہوگا کیونکہ میل امن سے خلاف ہے،اور مید بات مقررامام کے بارے میں ہے،اگر امام مقرر نبیں یا تنہانمازی ہے( تو پھریہ پابندی نہیں) پس اس فائدہ کو قیمتی جان۔

(ردالمحتار، باب مايفسد الصلوة مطبوعه مصطفى البابي مصر)

سنت ہے کہ امام مجد کے وسط میں کھڑا ہو، اگر مثلاً اندر کی مجد چھوٹی ہواور باہر کی محد جنوب یا شال کی طرف زیادہ وسیع ہوتو جب اندر پڑھائیں اُس مصد کے وسط میں امام کھڑا ہواور جب باہر پڑھائیں تو اس مصد کے دسط میں خواہ وہ کی در کے مقابل ہویاسب دروں سے باہر ہوجائے۔

تصويروالي محوف يرتماز يرصف كابيان:

( وَلَا يَسَالُسُ أَنْ يُسَسَلَّى عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ ) لِأَنَّ فِيهِ اسْتِهَانَةٌ بِالصُّورِ ( وَلَا يَسْبَحُدُ عَلَى النَّصَاوِيرِ ) لِأَنَّهُ يَالُصُّورِ ( وَلَا يَسْبَحُدُ عَلَى النَّصَاوِيرِ ) لِلْأَنَّهُ يُشْبِهُ عِبَادَةَ الصُّورَةِ ، وَأَطْلَقَ الْكُرَاهَةَ فِي الْأَصْلِرِلَّانَ الْمُصَلَّى مُعَظَّمٌ .

( وَيُكُونُهُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْمِهِ فِي السَّقْفِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَاتِهِ تَصَاوِيرُ أَوْ صُورَةً مُعَلَّقَةً ) ( لِتَحْلِيثِ جِبْرِيلَ : إِنَّا لَا نَـدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ كُلُبٌ أَوْ صُورَةً ) ، وَلَـوْ كَانَـتُ الصُّورَةُ صَغِيرَةً بِتَحَيْثُ لَا تَبَدُو لِلنَّاظِرِ لَا يُكْرَةُ لِآنَ الصَّفَارَ جِدًّا لَا تُعْبَد

' ( وَإِذَا كُنانَ الشِّمُعَالُ مَفْطُوعَ الرَّأْسِ ) أَى مَمْحُوَّ الرَّأْسِ ( فَلَيْسَ بِيَمْنَالٍ ) لِآنَهُ لَا يُعْبَدُ بِدُونِ الرَّأْسِ وَصَارَ كَمَا إِذَا صَلَى إِلَى ضَمْع أَوْ سِرَاجِ جَلَىٰ مَا فَالُوا .

( وَلَوْ كَالَتُ الْصُورَةُ عَلَى وِمَادَةٍ مُنْفَاةٍ أَوْ عَلَى بِسَاطٍ مَفُرُوشٍ لَا يُكْرَهُ ) لِأَنْهَا تُدَاسُ وَتُوكَأُ ، بِسِخَلافِ مَا إِذَا كَالَتُ الْوِسَادَةُ مَنْصُوبَةً أَوْ كَانَتُ عَلَى السَّتُرَةِ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لَهَا ، وَأَشَلُعَا كَرَاهَةً أَنْ تَكُونَ بِسِخِلافِ مَا إِذَا كَالَتُ الْوِسَادَةُ مَنْصُوبَةً أَنْ تَكُونَ أَمَامَ الْمُصَلِّى ثُمَّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ مَالُكُ أَمَّ مَالُكُ وَلَا اللَّهُ مَالُكُ اللَّهُ مَالُكُ اللَّهُ مَا فَا اللَّهُ مَا أَمَامَ الْمُصَلِّى ثُمَّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ثُمَّ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ مَالُكُ أَوْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا أَمَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا أَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مَا أَلَى الللَّهُ اللَّهُ مَا أَلُهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ثُمَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ مَالُكُ أَلَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلُهُ مَا لَهُ مَا أَلُهُ مَا أَلُهُ مَا أَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَالُهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا أَلَالُهُ اللَّالُهُ اللَّالُةُ اللَّالَةُ الْمُصَالَى اللَّهُ مَا عَلَى الللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُمُ اللَّهُ مَا أَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسَلِّى اللَّهُ الْمُقَالَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللْهِ لُمُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِقُ

( وَلَوْ لَهِ سَ فَوْبًا فِيهِ تَصَاوِيرُ يُكُرُهُ ) لِأَنَّهُ يُشْهِهُ حَامِلَ الصَّنَعِ ، وَالصَّلاةُ جَائِزَةً فِي جَعِيع ذَلِكَ الاسْتِجْسَمَاعِ شَسَرَ الِطِلَهَا ، وَتُعَادُ عَلَى وَجْهِ غَيْرِ مَكُرُوهِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ فِي كُلُّ صَلاةٍ أَذْيَتْ مَعَ الْكَرَاهَةِ ( وَلَا يُكْرَهُ يَمْنَالُ غَيْرُ ذِى الرُّوحِ ) لِلْآنَهُ لَا يُعْبَدُ

7.7

اور جس بچھونے پرتصوبریں بنی ہوئی ہوں اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ اس طرح کرنے سے تصویروں کی ذلت و حقارت ہے۔اور وہ تصویر پر سجدہ نہ کرے کیونکہ بیقصوبر کی عبادت کے مشابہ ہوگا۔ جبکہ مبسوط میں مطلقا کروہ لکھ ہے اس لئے جائے نماز تعظیم والی چیز ہے۔

اورنماز کے سرکے اوپر چھت میں یااس کے سامنے یااس کے دائیں بائیں یا تھی تصویر کا نکا تا مروہ ہے۔اس وجہ کی بناء پر

کہ حدیث جرائیل ہے کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ادرا گرتصویراتی جھوٹی ہے کہ دیکھنے والے کو دیکھائی ندد ہے تو کروہ نہیں۔ کیونکہ بہت ہی چھوٹی چیز وں کی عبادت نہیں کی جاتی۔

اورالی تصاویر جن کاسر کٹا ہوا لینی مٹا ہوا ہوتو وہ تصاویر بٹی نہیں ہیں۔اور وہ اس طرح ہوجا ئیں گیس جس طرح کسی نے موم بتی یا چراغ کی طرف نماز پڑھی۔ای دلیل کی وجہ سے جومشائخ نے کہا ہے۔

اوراگرتھوریکی رکھے ہوئے تکیے یا بچھونے پر ہوتو کر وہ بیں ہے۔ کیونکہ رینکیا در پچھونا بچھائے جاتے ہیں بخل ف!س ک کہ جب تکیے لٹکا ہو یا تصویر پردے پر ہو۔ کیونکہ اس میں تصویر کی تعظیم ہے اور سب سے زیادہ کراہت اس صورت میں ہے کہ جب کوئی تصویر نمازی کے سامنے ہو۔اس کے بعد نمازی کے سرکے اوپر ہواس کے بعد نمازی کے داکمیں پھر ہاکمیں ہواور پھر اس کے پیچھے ہو۔

اورائیے کپڑے پہنے جس پرتصاور ہوں تو کروہ ہاں گئے کہ یہ بٹ اٹھانے والے کے مشابہ ہے۔ البتہ تھم صلوق ان تمام کروہ صورتوں میں جائز ہے۔ کیونکہ اس میں تمام ٹرانط جمع ہیں۔ اور غیر کروہ طریقتہ پرنماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ اورای طرح کا تھم ہراس نماز کا ہے جو کراہت کے ساتھ اوا کی گئ ہو۔ جبکہ غیر ذی روح چیز کی تصویر کروہ نہیں کیونکہ اس کی عبادت نہیں ک جاتی۔

ثرح:

حعنرت سیدنا انس کہتے ہیں کہ ام المونین عائشہ صدیقہ کے پاس ایک پردہ تھا کہ انھوں نے اس سے اپنے گھر کے ایک گوشنے کوڈھانپا تھا۔ نی نفیصلے نے فرمایا :ہمارے پاس سے اپنایہ پردہ ہٹاوواس لیے کہ فماز میں اس کی تصویریں برابر میرے سامنے آتی ہیں۔ (بخاری)

علامدابن بهام حنى عليه الرحمه لكصة بين\_

وَجُهُ مَا فِي الْأَصُلِ أَذَّ الْمُصَلِّىٰ ؛ أَى السَّحَافَةَ الَّتِي يُصَلِّى عَلَيْهَا مُعَظَّمٌ فَوَضُعُ الصُّورَةِ فِيهِ تَعُظِيمٌ لَهَا حَيُثُمَا كَانَتُ مِنْهُ ، بِحِلَافِ وَضُعِهَا عَلَى البِسَاطِ الَّذِي لَمْ يُعَدَّ لِلصَّلَاةِ ( قُولُهُ وَيُكْرَهُ أَنُ تَكُونَ فَوَقَ رَأْسِهِ ) أَيُ تَكُرَهُ الصَّلَاةُ وَفَوْقَ رَأْسِهِ إِلَحُ ؟ فَلَوْ كَانَتُ الصُّورَةُ خَلَفَةً أَوْ تَحْتَ رِجُلَيْهِ فَفِي شَرْحِ عَتَّابٍ لَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ .

وَلَكِنَ تُكْرُهُ كَرَاهَةَ جَعُلِ الصُّورَةِ فِي الْبَيْتِ لِلْحَدِيثِ ( إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ صُورَةً ) وَإِلَّا أَنَّ هَـذَا يَـقُتَـضِـى كَرَاهَةَ كُونِهَا فِي بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ ، وَعَدَمُ الْكَرَاهَةِ إِذَا كَانَتَ خَلْفَهُ وَصَرِيحُ كَلامِهِمْ فِي الْأَوَّل خِلَائُهُ .

وَ فَوُلُهُ وَأَشَدُّهَا كَرَاهَةً أَنْ تَكُودَ أَمَامَ الْمُصَلِّي إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ خَلْفَهُ يَقُتَضِي خِلَافَ النَّابِي أَيْضًا ، لَكِنْ قَدُ

بُـقَالُ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ تَنْبُتُ بِاعْتِبَارِ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الْوَئْنِ وَلَيْسُوا يَسُتَدُيِرُونَهُ وَلَا يَطَّوُنَهُ فِيهَا فَفِيمَا يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرُنَا مِنُ الْهِدَايَةِ نَظَرٌ .

وَقَدُ يُحَابُ بِأَنَّهُ لَا بُعُدَ فِي ثُيُوتِهَا فِي الصَّلَاةِ بِاعْتِبُارِ الْمَكَانِ كَمَا كُرِهَتُ الصَّلَاةُ فِي الْحَمَّامِ عَلَى أَخدِ التَّعُلِيلَيْنِ، وَهُوَ كُونُهَا مَأْوَى الشَّيَاطِينِ، وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ هُنَا لِأَنَّ امْتِنَاعَ الملائكة

(فتنح القدير اج٢ اص٢٣٢ ابيروت)

نماز كدوران شل سانب اور يجوكومار في كالحكم:

( وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( ٱلْتُلُوا الْأَسُودَيْنِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ ) وَلَانَ فِيهِ إِزَالَةُ الشَّهُ لِ فَآشَبَهَ دَرَّءَ الْمَارُّ وَيَسْتَوِى جَمِيعُ ٱنْوَاعِ الْحَيَّاتِ هُوَ الصَّحِيخُ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا .

ترجمه

اور نمازیں سانپ اور پچھوکول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کونکہ نبی کریم آلیا ہے نے فرہایا: دو کالوں کا آل کروخواہ تم نماز میں ہو کیونکہ اس میں اهتکا لیت کا از الہ ہے۔ لبذایہ گزرنے والے کو دفع کرنے کے مشابہ ہو گیا۔ اور سانپ کی تمام اقسام اس تھم میں وافل ہیں۔ ہماری روایت کردہ صدیث کے مطلق ہونے کی وجہ سے یہی سیجے ہے۔ دوکالوں کو مارنے کا تھم اوراس کا فقتی مقموم:

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تغالی عندرادی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ نماز میں دو کالوں لیعنی سانپ اور پچھوکو مارڈ الو۔احمد ، ترندی اورنسائی)

ہوجاتی ہے۔

البنداتی ہوات ہے کہ ایے موقع پر جب کہ سانب یا بچھونماز ہیں سامنے آجائے اوراس کا مارنا ضروری ہوتو ایک صورت میں ان کو مار نے کے لئے نماز توڑو بنامباح ہے جیسا کہ کی مظلوم کی فریاوری یا کئی کوڈو ہے اور ہلا کت ہے بچانے کی خاطر نماز تو رو بنامباح ہے بناز توڑو بنامباح ہے بناز توڑو یا میں وغیرہ ہیں ڈوب جانے کا تو می خطرہ ہوا ور تر بنامباح ہے بنازی کو جائے گا تو کی خطرہ ہوا اور تربیب ہی ایک آ رسی نماز میں ہوتو اس نمازی کو جائے گئماز کو توڑو دے اور انہیں بچانے کی کوشش کرے یا اس طرح کسی نمازی کو حالت نماز میں ایک آ رسی نماز میں ہوتو اس نمازی کو جائے کا خوف ہواور اس کی قیمت ایک در جم تک ہوتو اے اس چیز کو مارا جا سکتا ہے بھانے نے کے خوب کا خوف ہوا ور اس کی قیمت ایک در جم تک ہوتو اے اس چیز کو مارا جا سکتا ہے بھانے نے کہ نماز تو ڈو دینا جائز ہے۔ اس حدیث سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف کا لے سانب ہی کو مارا جا سکتا ہے حالا نکہ ایسائیں ہے بلکہ حدیث میں کا لے سانب کی تخصیص محض تعلیا کی گئے ہے چنا نچہ ہوا یہ میں لکھنا ہے کہ ہرتم کے سانپوں کو حال نا جائز ہے کا نے سانبوں ہی کی تحصیص محض تعلیا کی گئے ہے چنا نچہ ہوا یہ میں لکھنا ہے کہ ہرتم کے سانپوں کو مارا جائز ہے کا لے سانبوں ہی کی تحصیص نہیں ہے۔

نماز بس تنبیجات کوشار کرنے کا بیان:

( وَيُكُونَهُ عَدُّ الْآي وَالتَّسِيبَ عَاتِ بِالْهَا فِي الصَّلَاةِ ) وَكَلَالِكَ عَدُّ السُّوَدِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ .

وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ وَمُسَحَسَدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَالِكَ فِي الْفَرَائِينِ وَالنَّوَالِلِ بَعِيعًا مُسرَاعَاةً لِسُنَّةِ الْقِرَاءِ ﴾ وَالْعَمَلِ بِمَا جَاءَتُ بِهِ السُّنَةُ قُلْنَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعُدَّ ذَلِكَ قَبَلَ الشُّرُوعِ فَيَسْتَغْنِى عَنْ الْعَدْ بَعْدَةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ر جر:

اور نمازیس آیات اور تسبیجات کو ہاتھ کے ساتھ شار کرنا کروہ ہے۔ اور ای طرح سورتوں کا شار کرنا بھی کروہ ہے۔ کیونکہ یہ نیاز کے کامول میں سے نہیں ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزویک اس میں کوئی جزئ نہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ سے فرائض ونوافل میں قر اُست مسنونہ کی رعابت اور اس بھی بڑکل ہوتا ہے جوسنت میں آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نمازی کیلئے مناسب یہ ہے کہ وونماز کوشرور کرنے سے بہتر جانے والا کوشرور کرنے سے بہتر جانے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں ۔ اور اللہ ہی سب سے بہتر جانے والا ہے۔

څرح:

نماز کے اندرہاتھ کے ڈریعے تبیحات کو تارکرنایا آیات کو تارکرنا کروہ ہے۔ کیونکہ بیٹادکرنا نماز کے کاموں میں سے ہیں ہے۔ اور جو نعل نماز کے افعال میں سے نہ ہواگر وہ حد فساد تک پہنچنے نہ ہوتو وہ کروہ ضرور ہوگا۔ لبد ای ولیل کے پیش نظر تھم کراہت ہی ثابت کیا جائے گا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنے کے باوجو دنماز اپنی ہیئت مسنونہ پر جاری ہے۔ اور شارکرنے میں نمازی کو تعداد میں کہی رہتی ہے لبذ ایس میں کوئی حرج نہیں۔

# عمل في المحكروهات خارج الملاة

﴿ يَصْلَ نَمَازَكَ بِابِرُوالْ لِحَكْرُوبِاتْ كَيِبِانَ مِينَ ہِ ﴾

الماز عد إبروا في عروبات كي مطابقت كايان:

اس سے پہلے جس فعلی ومصنف نے بیان کیا ہے وہ نماز کے کروہات کے بیان میں ہے اوراس کے بعداس فعلی میں مصنف ان کو اس کے بعداس فعلی میں مصنف ان کر یں گئے جونماز سے باہر تیں نماز سے ان تعلق ہے رابند الس لئے بیامی کروہات ہیں۔ یعنی فی اصلو و کروہ ہات ایمن کی جدسے ان سے مؤثر تیں ۔
فی اصلو و کروہ ہات ایمن تیں اور بیاس کے متعلق ہوئے وجدسے ان سے مؤثر تیں ۔

قدائ واجت كى مالت عن استقبال قبل اوراستد باركى كرابيت كابيان

" وَيُكُونُهُ اللَّهِ فَهَالُ الْلِلْلَةِ بِالْفَرْحِ فِي الْعَلَاءِ يَكُنُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهِي عَنْ ذَلِكَ ﴿ وَإِلا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اور بیت الخاد میں شرم کو مقید آن هوف با با کرده بیسیونکد کی کریکھی بنداس سے منظم کیا بیسدادرا یک روایت کے مطابق قبلہ کی طرف ہی ہے۔ شکیم اور م آئ ہے یہ انجدا کی درم کی روایت کے مطابق قبلہ کی طرف ہی ہے۔ شکیم اور م آئ ہے یہ انجدا کی درم کی روایت کے مطابق کروایت کے مطابق کر وقیعی ہوئی باور جو برکھ شرمگاہ ہے کرتا ہے مطابق کر وقیعی ہوئی باور جو برکھ شرمگاہ ہے کرتا ہے ووز مین کی طرف کرتا ہے اور میں بانجدا شقیبال میں آمران ہے مان من سنا من من سیادر جو برکھ کرتا ہیا اور قبلہ کی بوائی گرنا ہے۔ اور میں گرنا ہے۔ اور میں آمران

الم ابرداؤد هيدائي سائي سند من الوين منه من المعان قاري رضى الشاق في مند ك المعلق روانت المحكم أو و في المعان في مند ك المحكم والنت ك كركم ( كافر من بطور في الله عنه من المعان المعان

المعترت اوم ميدور في المندعن من روايت مب كررسول المنسلي المدعليدوة لدونكم في في ما يا كريش تهمار مسابق على باب

ک طرح ہوں ای بناء پر میں تم کودین وادب کی تعلیم دیتا ہوں لیں جب تم بیت الخلاء میں جا وَ تو وہاں جا کرنہ تو قبلہ کی طرف رخ کرو اور نہ پیشت ، اور نہ دائے ہاتھ سے استنجاء کا تھم فرمائے سے استنجاء کا تھم فرمائے سے اور کو بریا بڈی سے استنجاء کا تھم فرمائے سے اور کو بریا بڈی سے استنجاء کرنے فرمائے تھے۔ (سنن ابوداؤد)

حضرت سيد نا ابوابوب سے روايت ہے كہ نى كريم آليا ہے ہے خرمایا : جبتم پا خانے كو جا و تو پيشاب يا باخانہ كرنے من میں قبلہ كی طرف منہ نہ كرونہ پنيھ كرو، بلكه مشرق يا مغرب كی طرف منہ كرو۔ (اس سے مرادان علاقوں كے لوگ ہیں جن كا قبلہ شال يا جنوب كى سمت ہو۔ جن كى سمت قبله مشرق يا مغرب میں ہے ، وہ شرق يا مغرب كى بجائے شال يا جنوب كى منہ كرينگے) سيد نا ابوابوب نے كہا كہ پھر ہم شام كے ملك ميں آئے اور و يكھا توليٹرينيں (بيت الخلاء) قبله كی طرف بنی ہوئی ہیں ،ہم ان پرسے منہ پھير ليتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استعقار كرتے تھے۔ (صحيح مسلم ، رقم ۱۰۹)

معجدگی میست پرولمی وغیره کی ممانعت کابیان:

( وَتَسَكَّرَهُ الْمُجَامَعَةُ فَوَقَ الْمَسْجِدِ وَالْبَوُلُ وَالتَّعَلَى) لِأَنَّ مَسَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ مُحُكُمُ الْمَسْجِدِ حَتَى الْمُسْجِدِ وَالْبَوْلُ وَالتَّعَلَى) لِأَنْ مَسَطْحَ الْمَسْجِدِ لَهُ مُحُكُمُ الْمَسْجِدِ حَتَى اللَّهُ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُحْدِدِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُحُدِدِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُحْدِدِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُحَدِدِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُحَدِدِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُحَدِدِ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُحَدِدِ وَلَا يَعِلُ اللَّهُ وَلَا يَعْدَدُ وَلَا يَعِلُ اللَّهُ وَلَا يَحِلُ لِلْمُحَدِدِ وَلَا يَعِلُ اللَّهُ وَلَا يَعِلُ اللَّهُ وَلَا يَعِلُ اللَّهُ وَلَا يَعِلُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعِلُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعِلُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْدِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدِدُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدِدُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُلَالِ اللْعُلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ واللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

2.7

مسجد کی حجت پر جماع کرنااور پیشاب دیا خانہ کرنا کروہ تحریج ہے۔ کیونکہ مبجد کی حجت بھی مسجد کا تکم رکھتی ہے اور مسجد کی حجست پر ہونے دائے خص کی مسجد کے بینچے والے خص کی افتدا وکرنا سی ہے۔ اور حجست پر چڑھنے کی وجہ سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔اور جنبی کیلئے مسجد کی حجست پر کھڑا ہوتا جا تزنبیں نہ

ایسے گھر کی جھت پر چیٹاب کرنے میں کوئی حن نہیں جس میں مجد ہواور یہاں متجدے مراد ہوہ جگہ ہے جواس نے گھر میں نماز کیلئے مقرر کر رکھ ہے۔ کیونکہ اس جگہ نے متجد کا تھم نہیں لیا ہے اگر چہ نمیں گھروں میں متجدیں بنانے کی ترغیب دی گئی ہے شرح:

> وَلَا تُبَاشِرُوهُمْنَ وَآنَتُمُ عَلِيَفُونَ فِي الْمَسْجِدِ (البقره ١٨٤١) اورتم عورتول سے جماع ندكرواور جبتم مساجد ش حالت اعتكاف ش جو

اعتکاف کی طالت میں تورتوں ہے مباشرت نہ کروا بن عباس رضی اللہ عنہ کا تول ہے جو تفص مجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہو خواہ رمضان میں خواہ ادر مبینوں میں اس پر دن کے دفت یا رات کے دفت اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہے جب تک اعتکاف بورانہ ہوجائے حصرت ضحاک فرماتے ہیں پہلے لوگ اعتکاف کی حالت ہیں ہمی جماع کرلیا کرتے ہتے جس پربیہ آیت اور کا در میں اعتکاف کی جائے گرام کا متفقہ فتو کی ہے کہ اور کا دو ہمی یمی کہتے ہیں ایس علائے کرام کا متفقہ فتو کی ہے کہ اعتکاف والا اگر کس ضرور کی حاجت کے لئے گھر ہیں جائے مثلاً بیشاب پاخانہ کے لئے یا کھانا کھانے کے سئے تو اس کا م سے فارغ ہوتے ہی متجد ہیں چلا آئے وہاں کھم رنا جا تر نہیں نہ ای بیوی سے بوس و کناروغیرہ جائز ہے نہ کی اور کام میں سوائے اعتکاف کے مشخول ہونا اس کے لئے جائز ہے بلکہ بیار کی بیار برس کے لئے بھی جانا جا تر نہیں۔

مهاجد كيورواز ول كوبندكرني كي كم فيجود علت ومعدوم علت كابيان:

( وَيُسكُرَهُ أَنْ يُغَلَقَ بَابُ الْمَسْجِدِ). : رِلَّانَة يُشْهِهُ الْمَنْعَ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خِيفَ عَلَى مَنَاعِ الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ أَوَانِ الصَّلَاةِ ( وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْفَشَى الْمَسْجِدُ بِالْجِصُّ وَالسَّاجِ وَمَاءِ اللَّهَبِ ) وَقُولُهُ لَا بَأْسَ يُشِيرُ إِلَى أَنْهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَا يَأْتُمُ بِهِ ، وَقِيلَ هُوَ قُرْبَةٌ وَهَذَا إِذَا فَعَلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، أَمَّا الْمُتَولِي فَي فَيْعِلُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ مَا يَرْجِعُ إِلَى إِنْفَاءِ دُونَ مَا يَرْجِعُ إِلَى النَّفْشِ حَتَّى لَوْ فَعَلَ يَضْمَنُ ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ .

1.27

ادر معجد کے درواز ہے کو بند کرنا مکر وہ ہے کیونکہ نماز ہے رو کئے کے ساتھ مشتبہ ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب مسجد
کے سامان کے چوری ہونے کا خوف ہوتو سوائے نماز وں کے اوقات کے بند کرنے بیں کوئی حرج نہیں۔ مسجد کے نقوش کی مسال کی ککڑی اور سونے کے پائی کے ساتھ ہوائے بیں کوئی حرج نہیں۔ اور صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ 'لا ہا س' ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نقش ونگار بنانے والے کوکوئی اجرت نہیں وی جائے گی۔ گروہ اس کی وجہ سے گنا بھار بھی نہیں ہوگا۔ اور کہا گیا ہے کہ بیم ہادت اس وقت ہے جب اس نے اپنے ذاتی مال سے ایسا کیا ہو۔ جبکہ متولی کے پاس وقف کا مال ہوتا ہے اور وہ صرف معجد کی میں دیت کی مضوطی کیلئے کام کرائے گا اور اس کے نقش ونگار کیلئے کام نہیں کراسکتا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ ضامن ہوگا۔ اللہ بی سب سے ذیادہ تھے کو جائے والا ہے۔

دورحاضر من مساجد کے دروازوں کو بند کرنے کا تھم:

مں جدمیں موجود سرایان کی تفاظت کیلئے مساجد کے درواز ول کو بند کرنا جائز ہے۔ جبکہ بعض مساجد سے چیزیں چور کی ہو جاتی ہیں۔ جس کے بار ہے میں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ عقل سے عاری ہوتے ہیں اور آئیس چیزیں اٹھ نے کی عادت ہوتی ہے جس طرح پاگل نیشنی دغیرہ ہوتے ہیں۔ لہذا مساجد کے سامان کی تفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس لئے نماز ول کے اوقات کے علاوہ رات کودن کے بچھ حصول میں اگر درواز ول کو بندر کھا جائے تو جائز ہے۔

دورحاضر میں امت مسلمہ کوخارجی نننے کا بھی سامنا ہے جومساجد میں خود کش دھاکے کردیتے ہیں۔اس لئے ان کے فتنے سے بیخ کیلے بھی مساجد کے درواز وں کو بند کرنا جا بڑنے۔ مجدحرام كدرواز كوتالالكائد اور كمولي كابيان:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہی کرنیم صلی الله علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے ( اور مکہ فتح ہوا ) تو آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوایا۔ ( جو کعبہ کے متولی ، جا بی بر داریتھے ) انھوں نے در داز ہ کھولاتو نبی کر بیم صلی الله عليه وسلم، بلال ،اسلم، بن زيداور عثمان بن طلحه حيارون اندرتشريف لے گئے ۔ پھر درواز ہ بند کر دیا گميا اور دہاں تھوڑی دمر تک تھم کر باہر آئے۔ ابن عمر دسی انٹد عنبمانے فر مایا کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر بلال سے یو چھا کہ ( آنخضرت صلی اللّٰدعليه وسلم نے کعبہ کے اندرکیا کیا ) انھوں نے بتایا کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ دسلم نے اندرنماز پڑھی تھی۔ میں نے پوچھاکس عگہ؟ کہا کہ دونوں ستونوں کے درمیان۔عبداللہ بن ممرضی اللہ عنہانے فر مایا کہ بیہ بوچھنا جھے یا د نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعتیں يرهى تقيس - ( مسيح بخارى، رقم الحديث ٢٨٨م)

وَمَنْ اَظُلَمُ مِثَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللهِ اَنْ يُذُكَّرَ فِيْهَا اسْمُه وَسَعَى فِي خَرَابِهَا

اس آیت کی تغییر میں دوتول ہیں ایک توبیر کہ اس سے مراد نصاری ہیں دومرابیر کہ اس سے مرادمشر کین ہیں نصر انی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے، بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بر با دی کے لئے چڑھا کی کے تحق تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اور مدد کی تھی، بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوی تھا اور یہودیوں کی دشمنی پرنصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اس لئے بھی کہ بنی اسرائیل نے حصرت کیٹی بن ذکریا علیہ السلام کو قتل كرڈ الاتھااورمشركين نے بھي رسول الندعليہ وسلم كوجد بيبيروا ليے سال كعب بتداللہ ہے روكا تھا يہاں تك كدذي طوي میں آپ کوقر ہانیاں دینا پڑیں اور مشرکین سے کے کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس آ گئے عالا نکہ ریامن کی جگہ تھی ہاور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیٹرتا تھا اور ان کی کوشش یہی تھی کہ ذکر اللہ اور جج وعمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو روک دیں حضرت ابن عبس کا یمی تول ہے ابن جریر نے پہلے تول کو پیند فر مایا ہے اور کہا ہے کہ مشرکین کعبنة اللہ کو بر باوکر نے کی سعی نہیں کرتے تھے بیہ می نصاریٰ کی تھی کہ وہ بیت المقدی کی ویرانی کے دریے ہو گئے تھے لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے ، ابن زید اور حضرت عباس کا قول بھی یہی ہے اور اس بات کو بھی نہ بھولنا جائے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس ہے روکا بھی اس ونت یہودی بھی محض ہے دین ہو چکے نتھے النا پر تو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنتیں نازل ہو پکی تھیں وہ نافر مان اور حدے متجاوز ہو چکے تھے اور نصر انی حضرت سے کے دین پر تھے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہاں آیت سے مرادمشرکین مکہ ہیں اور میجی ایک وجہ ہے کہاو پر یہود ونصاریٰ کی قدمت بیان ہوئی تھی۔

# بالماران

# الله بابنماز وترکے بیان میں ہے ﴾

#### باب ملوة وتركى مطابقت كاعات

معنف مایدا رحمہ سنانی زؤش کے متعلق ہے میں کے دیام بیان کروستے ہیں۔ اوران سے قرا قبت کے بعد یہاں سے اس نواز کا بیان شروع کررستیہ ہیں۔ جوم ہے میں قرائض ہے کم جبکہ ٹوافل سے زیادہ ہے رنبزاای وجہ سے میہ باب میں بقدا جانب سے مو فراور و بعدا جانب سے مقدم مواسب

#### لتؤمر كمن كاعيان

ه آز ( تلغوه آزیش دام وزیره و زیره و آو ب کے مدتمو پڑھ نفتے میں گور رہے ساتھو پڑھنازی دو شہور ہے ۔ ( ہر اس فماز کو کہد سفتے میں جس میں جاتی و مقیس مول گرفش کے وب و از ای فاص فرار و منتے میں جس کا وقت عبشا و کی فورز کے بوجہ و جام معود نہ همشا و کے فورد بوجم کی جاتی ہے اور اس و میں میں ای فور و اوز کا بون موکا یا

#### ور وابب بياست ب

﴿ الْمُولَوُّ وَاجِبُ هِنْدَ أَبِي حَبِيفَةَ وَجِمْنَةَ النَّنَةَ وَقَالَا شُنَّةً ﴾ لِنظَهْرِدِ النَّارِ الشُسَنِ قِيهِ خَيْثُ لَا يَتَكُفُرُ جَاجِدَةً وَلَا يُؤَدُّنُ لَنَهُ .

وَلَا بِي حَبِيفَة وَجِنَهُ اللّهُ قُولُهُ هَنْتِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَاءُ و إِنَّ الشَّهُ فَعَالَى وَادَكُمْ صَلَاةً أَلَا وَهِيَ الْمِوْلُ . فَصَلُّوهَا مَا بَيْنَ الْعِضَاء إِلَى خُنُوعِ الْفَصْمِ ، أَسُرُّ وَهُوَ لِنُوْسُوب . وَلِهَذَا وَحَبَ الْقَعَاء ، بِالْإِحْمَاع ، وَإِنْمَا لَمْ يَكُمُّرُ جَاحِدُهُ إِلَّانَ وَحُومَهُ لَكَ بِالسَّهُ وهُوَ الْمَعْبِيُّ بِمَا وَجِي عَنْهُ آلَهُ مُسَاةً وَهُوَ يُؤَمِّى فِي وَقَتِ الْعِشَاءِ فَاكْتَقَى بِأَذَانِهِ وَإِلَّامَتِهِ.

#### 27

معنزت مهرة ومامنفي بن من المن المداده بيسه آره ناب سام بدس في ساف عاد الدانت سنب بياندا المايش المن سنة الدركان في رادد الاقراكا مقركا في الموكان ورث بي المانان الى بوساقى .

الاسيون و معفر کي ديس پيت کرني کريم يا شاه دو پيش شاق کي اين آوروي باره و و بي اين اوروي کي ده و و و بي ده و و پيد به در من کي و و در داور و مول في کند در مي ن پيمور اي اور ديث شراه پياوره و و بوپ بيش ان اين اوراي ما پر پ اجمال اي کي قضر دو و بيب سدر در اي که فروو و کس سينيس قرار و پيمال ناه جوب منت سن تاري اول ساد د جوروایت امام اعظم سے سنت ہونے کی بیان کی گئی ہے اس کا بھی بہی معنی ہے۔ اور وتر عشاء کے وقت میں ادا کیا جاتا ہے بہذا اس کی از ان وا قامت اس کیلئے کافی ہے۔

## ور کے واجب ہونے میں ولائل کا بیان:

حضرت بريده رضى الله تعالى عنه قرماتے بيل كه ميں نے مروركونين صلى الله عليه وسلم كوية فرماتے ہوئے سناہے كه وترحق ( یعنی واجب ہے ) لہذا جو آ دی ورز نہ پڑھےوہ ہم میں ہے ( یعنی ہمارے تابعداروں میں ہے ) تہیں ہے، ورحق ہے لہذا جوا دمی وتر نہ پڑھے وہ ہم میں ہے ہیں ہے۔ (سنن ابوداؤد)

وترکی اہمیت اوراس کی حقیقت کواس اندازے باربار بیان کرنا اور پھراس کے نہ پڑھنے والے کے بارے میں بیکہنا کہ جوآ دمی وتر نہ پڑھے وہ ہمارے تابعداروں میں سے نبیں ہے اس بات پرصری دلیل ہے کہ وترکی نماز واجب ہے جیب کہ احناف كامسلك ہے۔

# الروزره جائة تواسكي قضاء كالحكم:

حضرت ابوسعید رضی الله تعالی عندراوی ہیں کدسرور کو نین صنلی الله علیه وسلم نے فرمایا جوآ دمی وتر پڑھے بغیرسو ج نے یا اسے پڑھنا بھول جے تواسے جاہیے کہ جب بھی اسے یادآئے یا نیندسے بیدار جوتو (اس کی قضاء) پڑھ لے۔ ( جامع تر ندی ابودا ؤ د سنن این ماجه )

اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ نماز وتر واجب ہے کیونکہاس کی قضاء کا تھم دیا گیا ہے۔ المازور واجب ب ياست كے بيان شي عبدالله بن عروض الدعنما كاجواب:

حضرت امام ، مك رحمة الله تعالى عليه كے بارے مل منقول ہے كه انہيں بديات پنجى ہے كه ايك آ دى نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الند تع لی عندے سوال کیا کہ وتر کی نماز واجب ہے (یا سنت ہے) حضرت عبداللہ رضی اللہ تع لی عندنے ( کوئی صرح جواب دینے کی بجائے ) فرمایا کہ وتر کی نمازر سول الله سلی الله علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے اور دوسرے مسلمانوں نے بھی اوہ آ دمی بار ہاریبی سوال کرتا تھا اور حصرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ نتعالی عنہ یہی کیے جاتے تھے کہ وترکی نماز رسول التد صلى التدعليه وسلم نے بھى يرجى ہے اور دوسرے مسلمانوں نے بھى يرجى ہے۔ (مؤطا)

سمى سوال كے جواب دینے كا ایک بلیغ طریقتہ میر ہوتا ہے كہ كى خاص مصلحت كى بناپر مدلول (اصل جواب ) كا ذكر نہ کیا جائے اور صرف دلیل بیان کر دی جائے ، چنانچہ حضرت عبراللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک آ دمی نے وتر کی نماز کے دجوب یا سنت کے بارے میں موال کیا تو انہوں نے مدلول کے بجائے صرف دلیل پرا کتفاء کیا گویا ان کا مطلب بیرتھا کہ وترکی نماز داجب ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کامستفل طور پر بطریق مواظبت وترکی نماز پڑھنا اور اہل اسد م کااس

بېتنن بوه س وت کې د مال ېد

اب رہ بیس کے بیس کے جب سال منطقت مجھ انتہائی تو رہنی اللہ تھائی عند سے میں تاجواب ہیا ہے کے بیدان سے ہار ہار سال برجا تھا قالنہ سے صدف بھر بیٹ سے بیڈیو سائٹ کی تبدہ یا کہ ہتر کی فوز واجب ہے اس کی مہدید ہیں کہ انہوں نے الداز بیان اور جواب فالیا تھا بھر بیٹ انتھا فائٹ ویٹ کھوا انتھار کیا کہ تو تھا انہوں سے اس معدد میں رہوئی اندیسی اللہ عابد وسلم سے کوئی عد میں جانے میں من تھی میں سائے بھر میں من جواب و بنا من سے نبیل مجھا۔

مرك شندكوات ايك ملام كساته يرد

لَمَانُ ( الْوِفْرُ قَلَاتُ وَكَمَانِ لَا يُفَعَلُ بَيْهِنَ بِسَلَامٍ ) لِمَا وَوَتَ عَائِفَةً وَفِي اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يُروئِ بِعَلانِ ) وَحَكَى الْحَمْنُ وَحِمَةُ اللَّهُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى النَّلاثِ ، عَلَمَا أَخَدُ الْفَالِمِينَ وَعَى النَّلاثِ ، وَالْحَمَّةُ عَلَيْهِمَا مَا وَوَيْمَاهُ أَخَدُ الْفَوْالِ الشَّلامُ وَوَيْمَا لَمُ وَوَيْمَا فَا وَوَيْمَاهُ وَالسَّلامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ اللَّهُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ عَلَيْهُ الصَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ المَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ المَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَلامُ اللهُ عَلَيْهِ السَلامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ السَلَّلَةُ اللهُ السَّلِيْمُ السَّلَةُ وَالسَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَةُ وَالسَّلَامُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَةُ وَالسَّلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللْفَاعُ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْ اللهُ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللْعَلَامُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ اللهُ

#### زبر

و من تا الله المواقع المان من من الله المعلم المان المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الفواقع المواقع ال

وروه و بره مي المواهدي بيد أو بي المورق من و مورود من المواق و دو و دو المواق من المواق المواق و المو

#### فأخدد بشهيه

وريوي كالتي تستف من يده جوم والتي الم منورو التي ب

ور کی رکعتیں تین ہیں:

حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما بيان كرت بين كه رسول الله عليه تمن دكعت وتر يزهة تقاور بهل ركعت مين "سبح اسم ربك الاعلى" دوسرى دكعت من قل بيا ايها الكافرون "اور تينرى دكعت من قل هو الله احد "پزهة تقه (سنن نسائي، جام ٢٣٩، مكتبه إمرابي المان)

ایک رکعت وتر پڑھنے کی ممانعت:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دسول الله علیہ نے دم کئی نماز پڑھنے ہے منع فر مایا ہے کہ ایک شخص ایک رکعت نماز پڑھ کراس سے (نمازوں کو) وتر کرے۔ (تمہیدا ہن عبدالبر،ج۵،ص ۲۵۷، بیروت) ان احادیث کے باوجوداگر کچھلوگ پندرھویں صدی کے علماء سوء کی بیروی کرتے ہوئے ایک بدعت کومسلک بنالیں اور ان احادیث کا انکار کردیں تو پھرسوائے افسوں! کے اور کیا کہا جا سکتا ہے۔

وركامتي:

وتر (لفظ وتر میں واؤ کوزیراورز پر دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں گرزیر کے ساتھ پڑھنازیا دومشہور ہے۔ (ہراس نماز کو کہہ سکتے ہیں جس میں طاق رکعتیں ہوں گرفقہا کے ہاں وتر اس خاص نماز کو کہتے ہیں جس کا وقت غشاء کی نماز کے بعد ہے جو غام طور پر عشاء کے فور اُبعد ہی پڑھی جاتی ہے اور اس باب میں اس نماز وتر کا بیان ہوگا۔

، تمازور كوجوب وسنت ين ائد فقد كافر بب:

نماز وتر کے سلسلہ میں ائمہ کے ہاں دو چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے پہلی چیز تو ید کہ آیا نماز وتر واجب ہے یا سنت؟ چنانچہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ وترکی نماز واجب ہے حضرت امام شافعی اور حضرت قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ سنت ہے۔

حضرت ابوابوب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رادی ہیں کہ مروکو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وترکی نماز ہرمسلہ ن پرحق یعنی لا زم ۔ ہے پہذا جو آ دمی وتر پانچ رکعتیں پڑھنا چاہے وہ پانچ رکعتیں پڑھ لے، جو آ دمی تین رکعتیں پڑھنا چاہیے وہ تین رکعتیں پڑھ نے اور جو آ دمی ایک ہی رکعت پڑھنا چاہے وہ ایک ہی رکعت پڑھ لے۔ (ابوداؤ دسنن نسائی ،ابن ماحہ)

حق کے معنی ہیں واجب اور ثابت، لہذا حضرت امام ابوضیفہ تو حق کے معنی واجب مراد کیتے ہیں، اس سے وہ فرماتے ہیں کہ وترکی نماز داجب ہے، حضرت امام شافعی حق کے معنی ثابت مراد لیتے ہیں بیتی وترکی نماز سنت سے ثابت ہے لہذاوہ فر، تے ہیں کہ وترکی نماز سنت ہے چونکہ اس حدیث ہیں وترکی رکعتوں کی تعداد پانچ بھی ثابت ہے اور تین اور ایک بھی، اس لیے ہیں کہ وترکی نماز سنت ہے چونکہ اس صدیث ہیں وترکی رکعتوں کی تعداد پانچ بھی ثابت ہے اور تین اور ایک بھی، اس لیے حضرت سفیان تو رکی اور دیگر انکمہ نے تو پانچ کے عدد کو اختیار کیا ہے۔حضرت امام اعظم ابوحنیف نے تین کے عدد کو قبول کیا ہے

اور حضرت الم مثافق نے ایک کے عدد کوا ختیار کرتے ہوئے کہاہے کہ وترک ایک بی رکعت ہے۔ نماز وترکی ایک رکعت ہے یا جمن رکعتیں:

علاء کے زدیک دوسرااختلاف میہ ہے کہ نماز وترکی ایک رکعت ہے یا تین؟ حنفیہ کے ہاں وترکی تین رکعتیں ہیں جب
کہ اکثر انکہ کا مسلک میہ ہے کہ نماز وتر صرف ایک ہی رکعت ہے تا ہم ان حضرات کے نزدیک بھی وتر کے سیے صرف ایک
رکعت پڑھنا مکر وہ ہے بلکہ ان حضرات کا کہنا ہے کہ پہلے دور کعت پڑھ کرسلام پھیرا جائے اس کے بندایک وتر پڑھی ہے۔
فماز وترکا طریقہ:

وترکی نماز مغرب کی نماز کی طرح (حفیہ کے مسلک کے مطابق) تین رکعت پڑھی جاتی ہے،اس کے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو فرض نماز وں کا ہے۔فرق صرف اتناہے کہ محض دور کعتوں ہیں سور و فاتحہ کے بعد دومری سورت مد کی جاتی ہے جب کہ وترکی نماز میں تغییر اور کی نماز میں تغییر کو محتوں ہیں دومری سورت کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے مماتھ کا نول تک اٹھا کر (جس طرح کے تکبیرتج میر کے دفت اٹھاتے جیں) پھر ہاند ھے جا کیں اور ہا واز آ ہستہ دعا قنوت میں جائے ،دعا قنوت ہے۔

اَلنَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهُدِيُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَوَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكُفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفُجُرُكَ اَللَّهُمَّ إِبَاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَشْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا رَحْمَنَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقُ .

اے اللہ المجھی سے مدد مانگتے ہیں تھی سے ہدایت کے طالب ہیں بھی سے اپنے گنا ہوں کی معانی چاہتے ہیں ہم
تیرے ہی سامنے تو بہ کرتے ہیں ، تیرے ہی او پر ایمان لاتے ہیں تیری ہی اچھی تعریفیں بیان کرتے ہیں ، ہم تیرا ہی شکر اوا
کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے اور جو آقدی تیری ناشکری نافر مانی کرے ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ اب پروردگار اہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت میں جد
عبادت کرتے ہیں تیری ہی نماز پڑھتے ہیں تھی کو بخدہ کرتے ہیں ، تیری ہی طرف دوڑتے آتے ہیں ، تیری ہی عبادت میں جد
مستخرق ہوجاتے ہیں ، تیری رحمت کے امید دار ہیں ہم تیرے ہی عذاب سے ڈوتے ہیں بیٹ کے شک تیراعذاب کا فرول پر نازل
ہونے ولا ہے۔

اگرائ کے بعدید عاجمی پڑھ لی جائے تو بہتر ہے۔

ٱللَّهُمَّ الْهُدِنِيُ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَا فِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلِّنِي فِيْمَنُ تَوَلَيْتَ وَمَارِكُ لِي فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَتَوَلِّنِي فِيْمَنُ تَوَلَيْتَ وَمَارِكُ لِي فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَوَقِينِي فِي مَنْ عَالَيْكَ إِنَّهُ لا يُذِلُّ مَنْ وَاليَّتَ وَلا يَعِرُّمَنُ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ وَلا يَعِرُّمَنُ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ وَلا يَعِرُّمَنُ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ وَلا يَعِرُّمَنُ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ وَبِي اللَّهُ وَلا يَعِرُّمَنُ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ وَبِي اللَّهُ وَلَا يَعِرُّمَنُ عَادَيْتَ تَبَارَكُتَ

اگر کسی کودی و تنوت یادنه مونو وه یجائے دعاقنوت کے بیر پڑھ لے۔ رَبَّنَا الْتِنَا فِی اللَّهُ نُیَا حَسَدَةً وَفِی اللَّحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَسَذَابَ النَّارِ . اے ہمارے پروردگار اہمیں دنیا میں مجمی اور آخرت میں بھی آ رام دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھا۔

اورا گرکوئی اس کے پڑھنے پر بھی قاور نہ ہوتو پھر اللّٰہ مَّ اغْفِر لِی یا یَا رَبِ تَین مرتبہ کہدلے۔ ممازوترکی رکعتوں میں اختلاف فقہی کا بیان:

حضرت عبدالتدابن عمر رضی الله تعالی عندراوی بین که مرود کونین صلی الله علیه دسلم نے فرمایا رات کی نماز دود ورکعت ہے اور جب کسی کومبح ہونے کا اندیشہ ہونے گئے تو ایک رکعت پڑھ لے، بید (ایک رکعت) پہلی پڑھی ہوئی نماز کوھ ق کر دے گی۔ صحیح البخاری وضیح مسلم)

صدیت کے پہلے جزو کا مطلب ہیہ کہ دات کو پڑھی جانے والی نقل نمازیں دودورکعت کر کے پڑھی جا کیں چنانچہ حضرت امام افعی، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام مجرنے اس حدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ افضل یہی ہے کہ دات میں نقل نمی زیں اس طرح پڑھی جا کیں کہ جردورکعت کے بعد سلام بھیرا جائے یعنی دودور رکعت کر پڑھی جا کیں۔ حدیث کے دوسرے جزء کا مطلب ہیں کہ جردورکعت کے بعد سیار کھیے کہ دات ختم ہور ہی ہے کہ دات ختم ہور ہی ہے اور سے محمود ارجونے والی ہے تو وہ ان نماز دن کے بعد ایک رکعت بڑھ لے تا کہ بیا یک رکعت بہلی پڑھی ہوئی نماز دن کے بعد ایک رکعت بڑھ لے تا کہ بیا یک رکعت بہلی پڑھی ہوئی نماز دن کو طاق کردے ، اس طرح بید حدیث امام شافعی کی دیل ہے کیونکہ ان کے نزد یک وتر کی ایک بی رکعت بہلی پڑھی ہوئی نماز دن کو طاق کردے ، اس طرح بید حدیث امام شافعی کی دیل ہے کیونکہ ان کے نزد یک وتر کی ایک بی رکعت ہے۔

ا، مطی دی حنی بے سلی رکعت واحدۃ الح کا مطلب سے بیان کیا ہے کہ آیک رکعت اس طرح پڑھے کہ اس سے پہلے دور
رکعتیں پڑھ سے تا کہ بدرکعت شفع بینی اس ایک رکعت سے پہلے پڑھی گئی دونوں رکعتوں کو طاق کر دے۔ گویا بیک رکعت علیمدہ
نہ پڑھی جائے بلکہ دورکعتوں کے ساتھ طاکر پڑھی جائے۔ علامہ ابن ہمام فرماتے میں کہ اس حدیث سے تو یہ ہیں تا بت ہی
نہیں ہوتا کہ وترکی ایک رکعت علیمہ تکبیر تحریم کے ساتھ پڑھی جائے لہٰذا اس کے ذریعے وترکی ایک رکعت ہونے پر
استدلال کر تا درست نہیں ہے۔

. پھروتر کی تین ہی رکعتیں ہونے کےسلسلہ میں حنفیہ کی ایک بڑی دلیل میھی ہے کدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے صلوۃ بتیر ا

تعن تنها ایک رکعت نماز پڑھنے ہے منع فر مایا ہے۔

جہاں تک صی بہاورسلف کے مل کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہا کٹر فقہا سی ابداورسلف کا معمول وترکی تین رکعتیں جی پڑھنا تھا۔ چٹانچہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے ان کوتو اس سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سعید بن سیتب کو وتر ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ سمبسی ناقص نماز پڑھتے ہو؟ دورکعت اور پڑھوورنہ تہمیں سزادوں گا۔ (نہاہیہ)

ہ مع تر ندی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے وتر کی تیمن رکعتیں نقل کی ہیں اوراسی کوعمران بن حصین ،حضرت ، کشہ بعبداللہ ابن عماس اور ابوابوب کی طرف منسوب کیا ہے اور آخر میں انہوں نے صراحت کر دی ہے کہ صحابہ اور تا بعین کی ایک جمہ عت اس طرف ہے۔

حضرت عمر فی روق اور حضرت عبدالله این مسعود کے بارے بیں مؤطاا مام محمد بیں ندکور ہے کہ اِن کے نز دیک بھی وترکی تین ہی رکعتیں ہیں۔حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ سلف کااس پرمعمول تھا۔ (ہدایہ)

تین رکعت کی وتر صحابہ میں مشہورتھی ، ایک رکعت کی وتر تو عام طور پرلوگ جانے بھی نہ تنھے چنانچہ حضرت معاویہ کو عبداللدا ہن مرکعت کی وتر تو عام طور پرلوگ جانے بھی نہ تنھے چنانچہ حضرت معاویہ کو عبداللدا ہن عبراللدا ہن عبراللہ این مولی نے ایک دکھت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو بہت تعجب ہواانہوں نے حضرت عبرای خدمت میں حاضر ہوکراس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابندا بن عباس نے ان کی وحشت و جبرت یہ کہ کرفتم کر دی کے معاویہ ناتھ ایک کی معاویہ ناتھ بیں ان پراعتراض نہ کرو(صیح ابنیاری)

یا یہ کدان میں رسول اللہ سلی انٹد علیہ وسلم کی بہلی حالتوں کا ذکر ہے آخر نحل آپ سلی انٹد علیہ وسلم کا بھی تین ہی رکعت پر تھا جوسحا بہ میں مشہور ہوا اور ظاہر ہے کدامت کے لیے آپ کا وہی نعل جمت اور دلیل بن سکتا ہے جس پر آپ سلی انتد علیہ وسلم نے آخر میں عمل اختیار فرمایا ہو۔

### وعائے قنومت رکوع سے پہلے پڑھی جائے:

حضرت انی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم وزیر سے تو قنوت رکوع سے پہلے برا سنتن ابن ماجد)

## دعائة توت يوراسال يزحي جائك،

وَيَدَفُنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ خِكَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ النَّصُفِ الْآخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (لِقَوْلِهِ عَـلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ حِينَ عَلَّمَهُ دُعَاءَ الْقُنُوتِ الْجَعَلُ هَذَا فِي وِتُوك ) مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ .

فيوضات رضويه (طردوم) ﴿ وَيَهُوَأُ فِي كُلُّ رَكُعَةٍ ﴾ مِنْ الْوِتْرِ ﴿ فَالِبَحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً ﴾ لِلقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَاقْرَءُ وَا مَا نَيَسَرَ مِنَ الْقُرُآنِ ﴾ ﴿ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقُنُتَ كُبُّرَ ﴾ لِأَنَّ الْـحَالَةَ قَدْ اخْتَلَفْتْ ﴿ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَنْتَ ﴾ لِـقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ و السَّكامُ ﴿ لَا تُرْفَعُ الْآيْدِي إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ﴾ وَذَكَّرَ مِنْهَا الْفُنُوتَ ﴿ وَلَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةٍ غَيْرِهَا ﴾ خِلاقًا لِلسَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَجْرِ لَمَا رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ ﴿ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا) ثُمَّ تَوَكُّهُ

اوروہ پوراسال دعائے قنوت پڑھے جبکہ امام ثنافعی علیدالرحمہ نے رمضان المبارک نصف ہ خیر کے سوامیں اختلاف کی ہے کیونکہ نبی کریم اللے ہے جب امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دعائے قنوت سکھائی تو فر مایا : اس کواپنے وٹر میں پڑھو۔ اس میں كونى تفصيل نېيى بيان كى تى-

اوروه وترکی ہررکعبت میں فاتحہ اور کئی سورت پڑھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا:'''اورا گروہ قنوت پڑھنے کا ارادہ کرے تو قنوت پڑھے۔ کیونکہ حال بدل حمیا اور رفع یدین کرے اور قنوت پڑھے۔ کیونکہ ٹی کر پیمنیسے نے فرہ یا : ہاتھ صرف ساتھ مقامات پراٹھائے جائیں اوران میں آپ نے قنوت کا بھی ذکر کیا ہے۔اور وتر کے سواکسی نماز میں قنوت نہ پڑھی جائے۔جبکہ ا مام شافعی علیه الرحمه نے اس میں اختلاف کیا ہے وہ فر ماتے ہیں لے فجر میں بھی قنوت پڑھی جائے کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے ایک ماہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھی پھرا ہے جھوڑ دیا۔

رمضان كي خرى نصف بين دعائة توت يرصف بين ام ثافعي كي دليل وجواب:

حضرت حسن بصری رحمة الله تعالی علیه فر ماتے ہیں کہ امیر المونین حضرت عمر بن خصاب رضی الله تعالی عند نے لوگوں کو رمضان میں نماز تر اوت کے لیے ) جمع کیااور حصرت الی بن کعب رمنی اللہ تعالی عنہ کوامام بنایا، حصرت الی بن کعب نے ان کو بیں را توں تک نماز پڑھائی ادرانہوں نے لوگوں کے ساتھ دعا قنوت سوائے آخری نصف رمضان کے اور دنوں میں نہیں پڑھی اور جب آخر کے دی روز ہے وہ گئے تو حضرت الی بن کعب مسجد میں ندآ کے بلکہ (وترکی) نماز اپنے گھر میں پڑھنے سکے، لوگ کہتے کہ ابی بھاگ گئے (ابوداؤد) اور حضرت انس بن مالک رضی اللّٰد نعالیٰ عنہ ہے کی نے دعا قنوت کے بارے میں یو چھا کہ (رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟) تو انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے وی قنوت رکوع کے بعد پڑھی ہے ایک دوسری روایت میں میہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دعا قنوت بھی رکوع سے پہلے اور بھی رکوع کے بعد

حضرت الی بن کعب ایک جلیل القدر اور بری عظمت وشان کے مالک صحابی تھے، جہاں ان کی اور بہت سی امتیازی

خصوصیات تھیں وہیں آپ کی ایک خصوصیت ریم تھی کہ آپ نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بورا قرآن کریم حفظ کرلیا تھا۔

نیزید کہ صحی بدمیں بڑے او نیچے در ہے کے قاری مانے جاتے تھے، ای وجہ ہے آپ کو سیدالقراء کے لقب ہے یہ دکیہ جاتا تھا، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی انہیں خصوصیات کی بنا پر انہیں رمضان میں تر اور کی نماز کے سے اہم مقرر فر دیا تا کہ لوگ ان کی افتد امیں نماز تر اور کے پڑھیں۔

مید دانول حدیثیں جوحضرت حسن بصری ہے منقول ہیں حضرات شوافع کی متدل ہیں۔

مہلی حدیث تو اس بات کی دلیل ہے کہ دعاء قنوت صرف رمضان کے آخری نصف جھے جس پڑھی جائے علاءا دناف فرماتے ہیں کہ اول تو مطلقاً وتر میں دعا قنوت کا پڑھنامشروع ہوا ہے اور چونکہ وترکی نماز جمیشہ پڑھی ہوتی ہے اس سے دیء قنوت بھی جمیشہ پڑھی جائے گی۔

دوسرے میدکدزیادہ النبی ہی احادیث وارد ہیں جن میں بلاتخصیص رمضان، ونزگی ٹماز میں دعاء تنونت پڑھنا ٹابت ہوتا ہے لہندااس اعتبار سے بھی ہمیشہ ونزگی ٹماز میں دعاء تنوت کا پڑھنااولی اور ارزح ہوگا۔

دوسری حدیث شوافع کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ دعاء تنوت رکوع کے بعد پڑھی جائے اس کا جواب حنفی علاء کی جانب سے بید یاج تا ہے کہ دعاء تنوت پڑھئے کے سلسلے میں احادیث زیادہ تعداد میں منقول ہیں، پھریہ کہ صحابے کا عمل بھی انہیں احادیث کے سلسلے میں احادیث کی انہیں احادیث کے مطابق نقل کیا گیا ہے اس لیے احادیث پڑل کرنا جا ہے۔

جہ ں تک ان احادیث کا تعلق ہے جمن سے رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھنا ٹابت ہوتا ہے تو اس کے ہ رہے میں بتایہ جا پکا ہے کہ ان احادیث کا تعلق مرف ایک مہینے ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے۔ مستقل طریقے سے رکوع کے بعد عاء تنوت پڑھنے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

ملاعی قدری فرماتے ہیں کد حضرت ابی بن کعب رمضان کے آخری نصف جھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے و غیوں کے لیے بدد عا کر سنے کی وجہ سے دعاء قنوت پڑھتے ہول کے کیونکہ تیج سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تق لی عندے منقول ہے کہ :

جب آ دھارمض ل گزرجائے تو (رمضان کے آخری نصف جھے میں) وتر میں کفار پرلعنت بھیجا سنت ہے۔

ابل ابی کے الفاظ کہ کرلوگوں نے حضرت افی کو بھا گئے والے غلام کے ساتھ تشیبہ دی ، اس کی وجہ پیھی کہ ان وگوں کی ظر میں حضرت الی کا بیس کہ آخری دی دنوں میں مجد میں نہیں آئے کروہ معلوم ہوا۔ حالانکہ حضرت افی کسی عذر کی بناء پر بی رمضان کے آخری عشرے میں مجزمیں آئے ہوں گے۔ اور عذریبی ہوسکتا ہے کہ وہ ان ایام میں خلوت اختیار کرتے نتھے تا کہ عمیادت کا وہ کم ل خلوت میں حاصل ہو جائے جو جلوت میں حاصل نہیں ہوتا۔

صدیث کے الفاظ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے دعاء قنوت رکوع کے بعد پڑھی ہے سے مرادیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے صرف ایک مہینے تک (نجر کی نمازیس) رکوع کے بعد دعاء قنوت پڑھی ہے اور اس پر دلیل صحیح ابخاری وضیح مسلم کی وہ روایت ہے جوعاصم احول ہے منقول ہے (ملاحظ فرما ہے اس باب کی حدیث نمبریا)

آخری روایت کامفہوم ہیہ ہے کہ سمجھی (بینی وتر میں) تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم دعاء تنوت رکوع سے پہنے پڑھتے تھے اور بھی (بینی کسی حادثے و دباء کے وقت) رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔

اک مفہوم سے ان تمام احادیث میں تطبیق ہو جائے گی جن میں سے بعض ردایات تو رکوع کے بعد دعا وقنوت پڑھنے پر دلالت کرتی میں ادربعض رواینوں سے بیٹابت ہوتا ہے کہ آپ شلی اللہ علیہ دسلم رکوع سے پہلے دعا وقنوبت پڑتے تھے۔ فجر میں قنوت کی منسونیت کا بیان:

( فَإِنَّ فَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَسُكُتُ مَنَّ خَلْفَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُتَابِعُهُ ) لِأَنَّهُ تَبَعِّ لِإِمَامِدِ ، وَالْقُنُوتُ مُجْنَهَدٌ فِيهِ.

وَلَهُ مَا أَلَّهُ مَنْسُوحٌ وَلَا مُتَابَعَةَ فِيهِ ، ثُمَّ قِيلَ يَقِفُ قَائِمًا لِيُعَابِعَهُ فِيمَا تَجِبُ مُتَابَعَهُ ، وَقِيلَ يَقْعُدُ تَحْقِيقًا لِلْمُخَالَفَةِ لِأَنَّ السَّاكِتَ شَرِيكُ الدَّاعِي وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ

وَذَلَتْ الْمَشْنَالَةُ عَلَى جَوَاذِ الاقْتِدَاء بِالشَّفُويَّةِ وَعَلَى الْمُتَابَعَةِ فِي قِرَاء كَ الْقُنُوتِ فِي الْوِيْرِ ، وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِى مِنْهُ مَا يَزْعُمُ بِهِ فَسَادَ صَكَرِهِ كَالْفَصْدِ وَغَيْرِهِ لَا يُجُزِئُهُ الاقْتِدَاء بِهِ ، وَالْمُخْتَارُ فِي الْقُنُوتِ الْإِخْفَاء وَلَانَهُ دُعَاءٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

### ترجمه

اگراه م نے فجر کی نماز میں تنوت پڑھی تو طرفین کے نزدیک پیچھے والے خاموش رہیں گے۔اوراہ م ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فر ، یا: کہ وہ اس کی انتاع کریں گے۔ کیونکہ وہ اپنے امام کے تابع ہیں۔اور قنوت خود مجتبد فیہ مسئلہ ہے۔

ادرطرفین کی دلیل یہ ہے تنوت منسوخ ہے اور منسوخ مسئلے میں اتباع نہیں کی جاتی ۔ پھر یہ بھی کہ گیا ہے کہ مقتدی تفہر جائے اور اس کے امام کی انتباع کرے جس کی انتباع واجب نہیں ۔ اور ریبھی کہا گیا ہے کہ مقتدی بیٹھ جائے تا کہ مخالفت ثابت جوجائے۔ کیونکہ خاموش رہنے داعی شرکت ہوتا ہے۔ اور پہلاقول زیادہ ظاہر ہے۔

فقدش فعی اپنانے والے امام کے پیچھے افتداء کے جواز میں اس مسئلہ نے ولالت کی ہے۔ لبذاوتر میں وہ قنوت کی قر اُت

میں اس کی اتباع کر ہے۔ اور جب مقتدی (حنی) کوامام (شافعی) کے بارے میں ایسی بات معلوم ہوجس نے نمیاز فاسد ہو جاتی ہے۔ جس طرح فصد وغیرہ ہیں۔ تو اس کی افتد اء کرنا کافی نہ ہوگا۔ اور مختار قنوت میں اخفاء ہے کیونکہ بید عاہے۔ اللہ بی سے زیادہ جائے والا ہے۔

### ايك ماه تك فجر مين قنوت پڙهي مئي پھرمنسوخ بوگئ:

حضرت انس رضی اللّذ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ سرور کو نین صلی اللّہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک (رکوع کے بعد) دعاء قنوت پڑھی ہے پھر آ پ صلی اللّہ علیہ وسلم نے (مطلقاً فرض نمازوں میں یا بید کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کو ترک کر دیا۔ (ابوداؤد ، سنن نسائی)

اکٹر اہل علم بہی فرماتے ہیں کہ دعاء قنوت نہ تو فجر کی نماز میں مشروع ہے اور نہ دمرے علد دہ کسی دوسری نمر زمیں ، چنا نچہ میر حضرات اسی صدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ اور بہت ی اُحادیث بھی ہیں جُوفرض نمازوں میں ترک قنوت پر دلالت کرتی ہیں ، اہل علم اور محققین اس کی تفصیل مرقاق میں ملاحظ فر ماسکتے ہیں۔

حضرت امام ما مک اور حضرت امام شافعی رحمهما الله تعالیٰ علیما فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ہیں تو دعائے قنوت ہمیشہ پڑھنی چ ہیےاورنماز وں میں کسی عاد ثے اور وہا کے دنت پڑھی جائے۔

حضرت ابو ما لک انتجی رحمة الله تعالی علیه فر ماتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد مکرم سے دریافت کیا کہ ابا جان ؟ آپ نے سرورکو نین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے ،حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ،حضرت عثمان نئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہم کے بیچھے کہ بین کوفہ میں تقریباً پانچ سال تک نماز پڑھی ہے کیا بیر حضرات دعا وقنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا کہ میرے بینے! قنوت بدعت ہے۔ (ج مع تر ذری ،سنن نسائی ،سنن این ماجہ)

حضرت ابو ، لک اینے دالدمحتر م سے بیمعلوم کرنا جاہتے تھے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم اور خلفا ءار بعد بھی فجر کی نماز میں اور دیگر نم زوں میں قنوت پڑھتے تھے جیسا کہ اب بھی بعض لوگ ان نماز وں میں قنوت پڑھتے ہیں؟

اس کا جواب ان کے والد نے بید کیا کہ جولوگ فجر کی اور دوسری ٹمازوں میں ستقل طریقے سے لینی ہمیشہ و عاء قنوت پڑھتے ہیں وہ بدعت میں مبتل ہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تو وتر کے علاوہ فجر کی نماز میں صرف ایک مہینہ تک قنوت پڑھتے ہیں وہ بدعت میں مبتل ہیں کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا تھا جیسا کہ امھی بچھلی صدیث میں ذکر کیا گیا ، گویا کہ بیاحدیث معنرت امام ابوطنیفہ کی دلیل ہے۔

حضرات شوافع فرماتے ہیں کہ جن اُحادیث میں نماز فجر کے اندر تنوت نہ پڑھنا ذکر کیا گیا ہے وہ سب ضبیف ہیں لیکن ملا علی قاری نے اس قول کا جواب بہت معقول اور مدل طریقے سے دیا ہے نیز انہوں نے خلفاء اربعہ ہے بھی اس طرح ک رواینتین غل کی ہیں۔

# باقالهافل

# ﴿ بيرباب نوافل كے بيان ميں ہے ﴾

نواقل کے باب کی مطابقت کابیان:

اس سے پہنے مصنف نے فرائض نمازیں اوراس کے واجب نماز جیسے وتر ہےاں کو بیان کیا ہے اوران کے بعد سنن ونوافل کو بیان کررہے ہیں۔ تا کہ نمازوں کی شرعی حیثیت کے مطابق ان کے مرہے کو برقر اردکھا جائے۔ سنن ونوافل نماز کی رکعتوں وتعداد کا بیان:

والسنة ركعتان في الفجو ( وَأَرْبَعْ قَبَلَ السَّفَهُ وِ ، وَبَعْدَهَا رَكُعْتَانِ ، وَأَرْبَعْ قَبَلَ الْعَصُو ، وَإِنْ شَاءَ رَكُعْتَهُ نِ وَرَكُعْتَانِ بَعْدَ الْمَغُوبِ ، وَأَرْبَعْ قَبَلَ الْمِشَاءِ ، وَأَرْبَعْ بَعْدَهَا ، وَإِنْ شَاءَ رَكُعْتَيْنِ ) وَالْآصُلُ فِيهِ وَرُكُعْتَهُ نِ وَاللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ وَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( مَنْ لَابَرَ عَلَى لِنَتَى عَشُرة رَكْعَةً فِي الْبَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّةِ ) " وَفَسَّرَ عَلَى نَعْوِ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ ، خَيْرَ أَلَّهُ لَمْ يَذْكُو الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعَصْوِ فَلِهَذَا سَمَّاهُ فِي الْكُصْلِ عَسَنَا وَحَيَّر لِاخْتِلافِ الْمَاكِدِ ، وَالْأَفْصُلُ هُوَ الْأَرْبَعُ وَلَمْ يَذْكُو الْأَرْبَعَ قَبْلَ الْعِشَاءِ فَلِهَذَا كَانَ مُسْتَعَجًّا وَحَيْر الْعَشَاءِ وَلَهُ لَلهُ مَنْ مَنْ عَيْرِهِ ذَكَرَ الْأَرْبَعَ فَلِهَ لَمْ الْأَوْمَ لُهُ وَالْأَرْبَعُ وَلَمْ يَذْكُو الْأَرْبَعَ فَلِهَ لَا الْعِشَاء فَلِهَ لَا أَنْ الْأَوْبَعَ اللهُ وَالْمَالُ عُلَى اللهُ عَلَى مَا عُرِق مِنْ مَلْعَبِهِ ذَكَرَ الْأَرْبَعَ فَلِهَلَا عُبُرَ ، إِلَّا أَنَّ الْأَوْمَ لَعْ مَا عَيْدَ أَي مُسْتَعَجًا لَعْمَالُ عُولَ مَنْ مَلْعَيْهِ وَالْمَالُ عُلَى مَا عُرْفَى مَالْمَ عِنْ اللهُ وَلَعْلَ اللهُ عَلَى مَا عُرِق مِنْ مَلْعَبِهِ ، وَالْأَرْبَعُ فَلِهَ لَلْهُ وَالْمَالُ عَلَى مَا عُرِق مِنْ مَلْعَبِهِ ، وَالْأَرْبَعُ فَلِهَ لَلْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عُرِق مِنْ مَلْعَبِهِ ، وَالْأَرْبَعُ قَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

27

اور فجر ہے پہنے دورکعتیں ،ظہر ہے پہلے چار کعتیں اور اس کے بعد دورکعتیں اور عمر ہے پہلے چار رکعتیں اور اگر چاہ تو دورکعتیں پڑھے۔ دورکعتین پڑھے۔ دورکعتین پڑھے اور مغرب کے بعد دوادرعشاء ہے پہلے چار اور چاراس کے بعد اور اگر چاہ تقدار کیا اللہ اس کیا جنت اور اس کی اصل بدے کہ بی کریم تالیف کا فرمان ہے کہ جس نے دن دات میں بارہ رکعتوں پرووام اختیار کیا اللہ اس کیلئے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور جو آپ خلیف نے اس کی تغییر بیان فرمائی ہے وہی کتاب میں ذکر ہوئی ہے۔ لیکن پر خلیف ہے عمر کے میں گھر بنائے گا۔ اور جو آپ خلیف نے اس کی تغییر بیان فرمائی ہے وہی کتاب میں ذکر ہوئی ہے۔ لیکن سے داور پہلے والی چور رکعتوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس لئے امام مجد علیہ الرحمہ نے ان چار رکعتوں کا نام مبسوط میں حسن رکھا ہے۔ اور خلیف آثار کی وجہ سے اختیار ہے جبکہ افضل بیہ ہے کہ دہ چار دکھتیں پڑھے۔ اور عشاء سے پہلے والی جھی چار رکعتوں کا ذکر بھی نام مبسوط میں عشاء کے بعد نہیں ہوا ہے۔ لہذا وہ چار مستحب ہوگئیں۔ کیونکہ چار دکھتوں پر مواظبت نہیں پائی جاتی۔ اور ذکر کردہ حدیث میں عشاء کے بعد دورکعتوں کا ذکر ہے۔ اس دلیل کے چش نظر اس میں اختیار ویا گیا ہیں ورکعتوں کا دورکعتوں کا جب کے دورکعتوں کا ذکر ہے۔ اس دلیل کے چش نظر اس میں اختیار ویا گئی ہو تی کو دورکعتوں کا دیا کہ جب کی دورکعتوں کا دورکعتوں کا دورکعتوں کا دورکعتوں کا دورکھتوں کیا تھی دورکھتوں کا دورکھتوں کا دورکھتوں کا دورکھتوں کیا کہ دورکھتوں کا دورکھتوں کیا دورکھتوں کیا کہ دورکھتوں کیا کہ دورکھتوں کیا کہ دورکھتوں کو دورکھتوں کی دورکھتوں کیا کہ دورکھتوں کیا کہ دورکھتوں کیا کہ دورکھتوں کا دورکھتوں کیا کہ دورکھتوں کیا کہ دورکھتا کو دورکھتوں کیا کہ دورکھتوں کیا کہ دورکھتا کو دورکھتوں کے دورکھتا کے دورکھتا کیا کہ دورکھتا کو دورکھتا کیا کہ دورکھتا کیا کہ دورکھتا کیا کہ دورکھتا کیا کہ دورکھتا کیا دورکھتا کیا کہ دورکھتا کیا کہ دورکھتا کی دورکھتا کیا کہ دورکھتا کی دورکھتا کیا کہ دورکھتا کیا کہ دورکھتا کیا کہ دورکھتا کیا کہ دو

کین چاررکعت پڑھنا اِنفس ہے۔خاص طور پرامام اعظم کا فد جب معروف یہی ہے۔اورظہرے پہلے چاری رےز دیک ایک سلام کے ساتھ بیل جس طرح نبی کریم میلیقتہ کا فرمان ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ نمازمغرب کے بعددوسنتوں کا بیان:

حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کر بیم میلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب (مسجد میں) پڑھ کرمیرے گھرتشریف لاتے اور دورکعتیں پڑھتے۔(سنن ابن ماجہ)

· حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بنوعبدالاشہل میں رسُول النّدسلی اللّٰدعلیہ و آلہ دسلم آنٹر یف لا نے ہمیں ہماری مسجد ہیں نمازمغرب پڑھا کرفر مایا وہ دورکھتیں اپنے اپنے گھروں میں پڑھاد۔ (سنن ابن ماجہ) فقہ مقل کے مطابق سنتوں کی تعصیلی تعداد کا بیان: '

فجر کے وقت فرض سے پہلے دور کعت سنت موکدہ ہیں ان کی تاکید تمام مؤکدہ سنتوں سے زیادہ ہے بہاں تک کہ بعض روایات ہیں امام ابوطنیفہ سے ان کا دجوب منقول ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے انکار سے گفر کا خوف ہوت ہیں ۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑ و چاہے تہمیں گھر کچل ڈالیں بینی جان جانے کا خوف ہوت ہیں نہ چھوڑ و اس سے مقصود صرف تاکید اور ترخیب ہے ورنہ جان کے خوف سے تو فرائض کو چھوڑ تا بھی جائز ہے۔

منہ رکے وقت فرض سے پہلے چار رکعت ایک سلام سے اور فرض کے بعد دور کھت سنت موکدہ ہیں۔

جمعہ کے وقت فرض سے پہلے چار رکعت ایک سلام سے سنت مؤکدہ ہیں اور فرض کے بعد بھی ایک ہی سلام سے چار رکعتیں سنت ہو کہ وہ ہیں اور فرض کے بعد بھی ایک ہی سلام سے چار رکعتیں سنت ہیں۔

منت ہیں۔

عصرے وفت کوئی سنت موکد دہیں ، ہال فرض سے پہلے جار رکعتیں ایک سلام ہے مستحب ہیں۔ مغرب کے وفت فرض کے بعد دور کعت سنت مؤکدہ ہیں۔

عشٰ و کے وقت فرض کے بعد دور کعت سنت مؤکدہ ہیں اور فرض سے پہلے کی چار رکعتیں اُبک سان سے مستحب ہیں۔ وتر کے بعد بھی دور کعتیں رسول الند سلی انٹد علیہ وسلم سے منقول ہیں للبذاوتر کے بعذ کی دور کعت مستحب ہیں۔ رات کی نماز بعن تہجد وغیرہ کے سلسلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوروایات ان کے پڑھنے کے طریقے وغیرہ کے بارے ہی منقول ہیں اس باب کے تحت نقل کی جا کیں گی۔

رات کی نماز پڑھنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایتیں منقول ہیں ان میں ہے جس روایت کے مطابق بھی نماز پڑھی جائے گی انتباع نبوی کی نفسیلت اور سنت کی اوائیگی کی سعادت حاصل ہوگی ہاں اگر تمام روایات کی انتباع کے بیش نظر یقد اختیار کیا جائے کہ بھی تو کسی روایت کے مطابق بڑھی جائے اور بھی کسی روایت کے مطابق ، تو بیطریقہ نہ

صرف بدكه انتها في مناسب اور بهتر بلكه سنت كيمين مطابق جوگا۔

رات میں رسول اندُسلی اندُعلیہ وسلم کی نماز کی رکھتوں کی تعداد کے بارے میں مختلف روایتیں منقول ہیں، چنا نچہ تیرہ گیریہ کہ نو اور سات رکھتیں منقول ہیں ، بعض علاء نے پانچ رکھتیں بھی روایت کی ہیں، تاہم تیرہ نے زیادہ ٹابت نہیں ہے، پھر یہ کہ بعض علاء نے یہ تعداد نجر کی سنت کے ساتھ ذکر کی ہے اور بعض نے نجر کی سنقوں کے علادہ اور شیح تول بھی ہے، ای طرح ورز کی تعداد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں ، بعض روایتوں میں تو ورز ایک رکھت کے ساتھ منقول ہے اور بعض میں تین رکھتوں کے ساتھ منقول ہے اور بعض میں تین رکھتوں کے ساتھ ، نیز بعض روایات میں ورز کی رکھت کو بھی نماز تبجد کی رکھتوں میں شامل کر کے آئیس شرکیا گیا ہے اور بعض روایات میں ورز کا اطلاق ایک رکھت پر کیا گیا ہے۔ اور بعض میں ورز کی رکھتوں کو ان سے الگ شار کیا گیا ہے ای طرح بعض روایات میں ورز کا اطلاق ایک رکھت پر کیا گیا ہے ۔ اور بعض میں تین پانچ اور ساتھ تک پر کیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں تو رات کی تمام نماز کو ورز کہا گیا ہے۔
میں تین پانچ اور ساتھ تک پر کیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں تو رات کی تمام نماز کو ورز کہا گیا ہے۔
میں تین پانچ اور ساتھ تک پر کیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں تو رات کی تمام نماز کو ورز کہا گیا ہے۔
میں تین پانچ اور ساتھ تک پر کیا گیا ہے بلکہ بعض روایات میں تو رات کی تمام نماز کو ورز کہا گیا ہے۔
میں تین بانچ اور کی کو ان کے کہا گیا ہے۔

قَالَ ( وَنَـوَافِلُ النَّهَارِ إِنَّ شَاءَ صَلَّى بِتَسْلِيمَةٍ رَكَعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا ) وَتُكْرَهُ الزَّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ . وَأُمَّا نَافِلُهُ اللَّيْلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةِ جَازَ ، وَتُكْرَهُ الزَّيَادَةُ ، وَقَالَا : لَا يَزِيدُ فِي وَأُمَّا نَافِلُهُ اللَّيْلِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةِ جَازَ ، وَتُكُوّهُ الزَّيَادَةُ ، وَقَالَا : لَا يَزِيدُ فِي اللَّيْلِ عَلَى رَكْعَنَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ .

وَفِى الْبَجَامِعِ الصَّغِيرِ لَمْ يَذْكُرُ النَّمَانِيَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَدَلِيلُ الْكُرَاهَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَزِدُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْلا الْكُرَاهَةُ لَزَادَ تَعْلِيمًا لِلْجَوَازِ، وَالْأَفْضَلُ فِي اللَّيْلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى، وَفِي النَّهَارِ أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا مَثْنَى مَثْنَى، وَعِي النَّهَارِ أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِمَا مَثْنَى مَثْنَى، وَعِينَدَ أَبِي

لِلنَّسَافِعِيِّ فَوْلُهُ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "(صَّلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى) " وَلَهُ مَا الِاغْتِبَارُ بِالنَّرَادِيحِ، وَلَا بِي حَنِهُ لَهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعًا أَرْبَعًا)" بِالنَّرَادِيحِ، وَلَا بِي حَنِهُ لَلهُ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُوَاظِبُ عَلَى الْأَرْبَعِ فِي الصَّحَى، وَلَا نَهُ أَدُومُ وَلَا لَهُ عَنْهُ الصَّحَى، وَلَا نَهُ أَدُومُ لَو الصَّحَى، وَلَا نَهُ أَدُومُ لَدُومُ الصَّحَى، وَلَا نَهُ اللهُ عَنْهُ إِنَّهُ اللهُ عَنْهُ إِنْهُ الصَّحَى، وَلَا نَهُ اللهُ عَنْهُ إِنْهُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهُ المَّالِمُ اللهُ عَنْهُ إِنْهُ اللهُ عَنْهُ إِنْهُ اللهُ عَنْهُ إِنْهُ اللهُ عَنْهُ إِنْهُ اللهُ عَنْهُ إِنَّالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِنَّهُ اللهُ اللهُ

، وَعَلَى الْقَلْبِ يَخُرُجُ وَالْتُوَاوِيحُ تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَيُوَاعَى فِيهَا جِهَةُ النَّيْسِيرِ ، وَمَعْنَى مَا رَوَاهُ ضَفَّا لا وِثْرًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

### :27

اورون کے نوافل خواہ وہ ایک سلام کے ساتھ دور کعتیں پڑھے۔اورا گرچاہے قور پڑھے۔اوراس سے زیادہ کمروہ ہے۔

بہرحال رات کونوافل امام اعظم کے نزدیک ایک سلام کے ساتھ آٹھ رکعتیں پڑھے تب بھی جائز ہے۔اوراس پرزیادتی کرن کمروہ ہے اور صاحبین نے فرمایا: کدرات کے نوافل ایک سلام کے ساتھ دور کھات سے زیادہ ندکر ہے۔ جبکہ جامع صغیر میں امام محمد علیہ الرحمہ آٹھ رکعتیں نوافل کا ذکر نہیں کیا۔اوراان کی کراہت کی دلیل ہے ہے کہ نی کریم اللے نے اس پرزیادتی نہیں کی۔ امام محمد علیہ الرحمہ آٹھ رکعتیں نوافل کا ذکر نہیں کیا۔اوراان کی کراہت کی دلیل ہے ہے کہ نی کریم اللے جواز کی تعلیم کے طور ڈیا دہ کرتے ۔لہذا صاحبین کے زدیک رات کے نوافل دو، دو، رکعتیں اگر کراہت شدوق تو نبی کریم اللے جواز کی تعلیم کے طور ڈیا دہ کرتے ۔لہذا صاحبین کے زدیک رات کے نوافل دو، دو، رکعتیں ہیں۔اورام میافتی علیہ الرحمہ کے نزدیک دونوں میں چارہ چارہ کو تیس ہیں۔

امام شائعی علید الرحمہ کی دلیل ہے کہ نبی کر پھر آئے گافر مان ہے۔ شب وروز کی نماز دو، دورکھتیں ہیں۔ جبکہ صاحبین نے

اس کور اور کی پر تیاس کیا ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہیہ کہ نبی کر پھر آئے حشاء کی نماز کے بعد چار رکھتیں پر معا

کرتے تھے۔ یہ ردایت حضرت ام المؤسنی عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی ہے۔ اور آپ مقابقہ نے چاشت میں چار

رکھتوں پر دوام فرما پا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تحریمہ کے اعتبار سے دوام ہے۔ اس لئے کہ مشقت بھی زیادہ ہواور

فضیلت بھی زیادہ ہو ۔ لہذا اگر کسی نے نذر مانی کہ وہ ایک سلام کے ساتھ چار رکھتیں پڑھے گا۔ تو دوسلاموں کے ساتھ چار

رکھتیں پڑھ کر اس نذر سے نہیں نکل سکنا۔ جبکہ اس کے برعکس وہ نکل جائے گا۔ اور تراوی کی جماعت کے ساتھ اوا ہونے کی وجہ

سے اس میں مہولت کا نحاظ کیا گیا ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کی روایت کر دہ حدیث کا معنی ''دوڑ ا'' ہے طاق نہیں ہے۔ اللہ

بی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

دن اوررات من نوافل كى تعدد ركعات من فقىي تصريحات:

۱، م ترندي عليه الرحمه الي سند كر ساته بيان كرتي بيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال

صلاة الليل والنهار مثنى مثنى قال أبو عيسى اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم وأوقفه بعضهم وروى عن عبد الله العمرى عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم تعد و السحيح ما روى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه و سلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وروى الثقاف عن عبد الله بن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وقد روى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يبصلى بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى و هو قول الشافعي وأحمد وقال بعضهم صلاة الليل مثنى مثنى و ( رأوا) صلاة التطوع بالنهار أربعا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك وإسحق صحيح - (حامع ترمذى ج ا ، باب ما حاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى )

حضرت عبداللہ ان عمروضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ ہی کر پھیلیے نے فرمایا: دن اور دات کی نماز دو، دو (رکعتیں) ہے۔
امام تر فدی فرماتے ہیں کہ اصحاب شعبہ نے صدیث ابن عمر کے بارے میں اختلاف کیا ہے بعض نے کہا ہے بہم فوع ہے اور ،
بعض نے است موقوف کہا ہے۔ جبکہ عبداللہ عمری نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا سے اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔
بیان کی ہے۔

جبکہ تجاروایت وہ ہے جوابن عمر رضی الندی ہا ہے مروی ہے کہ ٹی کریم میں ہے کہ ناز کودو، دو (رکھتیں) کہا ہے اور جو ثقاف نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی الندیم اسے روایت کی ہے اس میں صلوٰ قالتہا رکاؤ کرٹیں ہے۔

اور جوروایت عبیداللہ نے نافع ہے اور انہول نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماے روایت کی ہے اس میں بیر ہے کہ آپ رات کودو، دواور دن کوچا رد کھات پڑھتے تھے۔

تخفیق الل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے ان میں بعض نے کہا کہ دن رات کی نماز دو، دورکعتیں ہیں۔ بہی قول امام شافعی
اور امام احمد کا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ دات کی نماز دو، دو کعتیں ہے۔ (جبیبا کہ صاحبین کامؤقف ہے) اور ان کے سوانے
کہا ہے کہ دن کے نوافل ظہر کی چارسنتوں کی طرح چار دکھات ہیں۔ (جبیبا کہ ام) اعظم علیہ الرحمہ کامؤقف ہے)۔ اور اس
کے علاوہ سفیان توری ، ابن مبارک اور اسجاتی نے کہا ہے فلی نماز جائز ہے۔ (جائع تریزی)

# الفراء ق الفرات کے بیان میں ہے ﴾

قرأت كے بيان والى قمل كى مطابعت كابيان:

فرائض ، واجبات اور نوافل کو بیان کرنے کے بعد قرات والی فصل کولانے کی وجہ بیہ کہ قراکت چونکہ ان نتیوں فتم کی م نماز وں میں مختلف احکام کے ساتھ مشروع ہوئی ہے۔ لہذااس فصل کوان تینوں نماز وں سے مؤخر کیا ہے۔ تا کہ احکام قراکت کو ان نماز وں کی شرعی حیثیت کے ساتھ سمجھا جائے۔ فرائنس میں قراکت کا تھم واجبات وسنن ونوافل سے مختلف ہے۔ فرض فمازوں میں قرائت کا بیان:

﴿ الْقِرَاءَ أَفِي الْفَرْضِ وَاجِهَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّكَعَاتِ كُلْهَا لِقَوْلِهِ عَـكَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ "لَا صَلاَـةَ إِلَّا بِقِرَاءَ قَ، وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلاةً "وَقَالَ صَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي لَلاثِ رَكَعَاتٍ إِقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلُّ تَهْدِيرًا .

وَلْنَا قَوْلَهُ تَكَالَى ( فَاقْرَءُ وَامَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ ) وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِى الشَّكْرَارَ ، وَإِنَّمَا أَوْجَهُمَا فِي حَلَّى الشَّفُوطِ فِي النَّانِيةِ اسْتِذَلَا لَا بِالْاولَى لِأَنَّهُمَا يَتَشَاكَلانِ مِنْ كُلُّ وَجْهِ ، فَأَمَّا الْأَخْرَيَانِ فَيُغَارِ فَانِهِمَا فِي حَلَّى الشَّفُوطِ بِي النَّهَ فِي النَّانِيةِ الْمَتِذَلَا فِي اللَّهُ فِي النَّامِلَةُ فِيمَا وَالمَّلَاةُ فِيمَا وُوى مَذَكُورَةً تَصُرِيحًا فَتَنْصَرِفَ إِلَى بِالنَّهُ فِيمَا وُالمَّلَاةُ فِيمَا وُالمَّكَانُ بِهِمَا وَالمَّلَاةُ فِيمَا وُوى مَذَكُورَةً تَصُرِيحًا فَتَنْصَرِفَ إِلَى النَّامِلَةِ وَهِمَا الرَّكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فرض کی دورکھتوں میں قر اُت واجب ہے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا ہے کہ اس کی تمانم رکھتوں میں قر اُت فرض ہے۔ کیونکہ نبی کر پیم اللیفی نے فر مایا: قر اُت کے بغیر نماز تی نہیں۔اور ہر رکھت تماز ہے۔اور امام مالک علیہ الرحمہ نے فر مایا ہے کہ تین رکھتوں میں فرض ہے۔ کیونکہ آسمانی کے پیش نظر اکثر کوئل کے قائم مقام کر ویا جاتا ہے۔

اور ہمارے نزدیک اللہ تعالی کا فرمان ' ف فیرے گوا مَا تیکسّو مِنُ الْقُوْآن ''اورام بالغیل تحرار کا تقاضین کرتا۔ لہذا ہم نے پہلی ہے استدلال کرتے ہوئے دوسری ہیں قرات کو واجب کرلیا۔ کیونکہ نیہ دونوں رکعتیں ہر طرح ہے ہم شکل ہیں۔ بہر حال آخری دور کعتیں تو دوسنر کے ساتھ کی سقوط اور صفت قرآت اورائی کی مقدار میں جدا ہو گئیں۔ لہذا ان دونوں کو پہلی دونوں کے ساتھ لاحق نہ کیا جائے گا۔ اور امام شافعی کی روایت کر دہ حدیث میں لفظ ' مسلوق ق' کے صریح ہونے کی وجہ ہے اس کو صلوق کا ملہ کی طرف بھیر دیا جائے گا۔ اور عرف میں بھی دور کعتیں ہیں۔ جس طرح کمی نے تشم کھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا

بخلاف اس کے کہ جب اس نے "الایصلی" کہ کرفتم کھائی۔

### اماديث سيحكم قرأت كابيان:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم ظہرا ورعمر کی نماز میں آقائے نا مدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام (کی مقدار) کا انداز وکرتے ، چنانچہ ہم نے انداز وکیا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی دور کعتوں میں الم تنزیل السجد و پر صفے کے بقد رقیام کرتے ہے پر صفے کے بقد رقیام کرتے ہے پر صفے کے بقد رقیام کرتے ہے اور (ظہر کی ) آخری دور کعتوں میں اس کے نصف کے بقد رقیام کا ہم نے انداز و کیا۔ (صبح مسلم)

الم تنزیل السجدہ کے بقدر کا مطلب یا تو یہ ہے کہ دونوں رکعتوں جس آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعی قیام کی مقدار مورہ الم تنزیل السجدہ ہوتی تھی یااس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت جس الم السجدہ پڑھنے کے بقدر قرات مطلب کی تا ئید دوسری روایت بھی کرتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ ہر رکعت میں تمیں آ بیوں کے بقدر قرات کرتے ہے اور الم تنزیل السجدہ میں انتیاس آ بیتی ہیں ،اگر پہلے مطلب کو سجے مانا جائے تو یہ دوسری روایت کے مطلف ہو گا جائے تو یہ دوسری روایت کے مطلف ہو گا اللہ الم تنزیل السجدہ میں انتیاس آ بیتی ہیں ،اگر پہلے مطلب کو سجے مانا جائے تو یہ دوسری روایت کے مطلف ہو گا لہذا بہتر ہی ہوگا کہ بید کہا جائے کہ آ پ سلی اللہ علیہ دسلم ہر رکعت ہی سورہ اللہ تنزیل السجدہ کی بھتدار قرات کرتے ہوگا لہذا بہتر ہی ہوگا کہ بید کہا جائے کہ آ پ سلی اللہ علیہ دسلم ہر رکعت ہی سورہ دا الم تنزیل السجدہ کی بھتدار قرات کرتے ہوگا لہذا بہتر ہی ہوگا کہ بید کہا جائے کہ آ پ سلی اللہ علیہ دسلم ہر رکعت ہی سورہ دا الم تنزیل السجدہ کی بھتدار قرات کرتے ہوگا لہذا بہتر ہی ہوگا کہ بید کہا جائے کہ آ پ سلی اللہ علیہ دسلم ہر رکعت ہی سورہ دا الم تنزیل السجدہ کی بھتدار قرات کی حدالہ مقدار قرات کی اللہ علیہ دسلم ہر رکعت ہی سورہ دا الم تنزیل السجدہ کی بھتدار قرات کہ علیہ دسلم ہر رکعت ہی سورہ دا الم تنزیل السجدہ کی بھتدار قرات کی دور میں اس معلوں کی سے دور سے سے معلوں کی سے دور کی الم کر ہوں کی سے دور کر کی سے دور کی سے دور

## تما زسترست قراكت اولين كااستدلال:

فقہا ء احناف کے موقف میں یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ پہلی دور کعتوں میں قر اُت کا ثبوت حالت سفر والی نماز بھی ہے
کیونکہ اس سے آخری دور کعتیں ہی ساقط ہوجاتی ہیں۔ لہذا آخری دور کعتوں کاستوط ہی اس باعث کی دلیل ہے کہ فع ٹائی الگ
نماز ہے۔ اس کامقیس علیہ فع اولی ہے۔ لہذا جب شفع اولی ہو گیا تو ٹائی بھی ہوجاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آخری
رکعتوں میں قرائت ندکی جائے گی۔ بلکہ صرف پہلی دور کعتوں میں قرائت کافی ہوگی۔

## فرائض كى آخرى دوركعتول شرقر أت كابيان:

اورائے آخری دورکعتوں بیں اختیار ہے اس کامعنی ہے کہ اگروہ جائے قو خاموش رہے اور اگروہ جا ہے تو پڑھے۔ اور اگر چاہے تو شہیج پڑھے ای طرح حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور ای طرح حضرت علی الرتضلی ، حضرت عبداللد بن مسعوداور حضرت عائشر منی الله عنهم سے نقل کیا گیا ہے۔ جبکہ فضیلت قرات کرنے کو ہے کیونکہ بی کریم اللہ نے نے اس پر مداومت فرمائی ہے۔ اس پر مداومت فرمائی ہے۔ لہذ ااس دلیل کی بنیاد پر ظاہرالرولیة کے مطابق ترک قرات کی وجہ سے بحدہ مہودا جب ندہوگا۔ مماز کی دکھات میں قرات میں فقہی اختلاف کا بیان:

علامه ابن محمود البابرتی علیه الرحمہ لکھتے ہیں۔ ٹمازیش کتنی رکھات میں قرائت کی جائے بیر سنا ہجمہہ بینی اس کے بارے پانچ مؤقف ہیں۔(۱) احتاف کے نزویک بہلی دور کھات میں قرائت فرض ہے۔(۲) امام شافعی کے نزدیک تمام رکھات میں قرائت ہے(۳) امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک تیمن رکھات میں قرائت ہے(۴) امام حسن بھری کے نزدیک مرف ایک رکھت میں قرائت ہے(۵) امام ابو بکرامیم کے نزدیک تمام اذکار کی طرح سادی نماز میں قرائت سنت ہے۔

ابوبکراصم کا قول فاسد ہے کیونکہ تمام اذ کارسنت طریقے پرمشروع ہیں اوران میں ہر حال میں اخفا وواجب ہے۔جبکہ قر اُت کی اکثر نماز ول میں جہرواجب ہے۔ کیونکہ اگر بیسنت ہوتی تو اس میں اخفاء ہوتا۔ جبکہ بینص واجماع کے خلاف ہے۔ امام حسن بھری علیہ الرحمہ کی دلیل ہیہ ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان'' فلے قبر ہوا ما تیک شویر میں الفو آن''اورام حکرار کا تقاضہ مہیں کرتا۔ جس طرح رکوع و بچود میں تحراز ہیں ہوتا۔ لہذا قر اُت صرف ایک رکعت میں واجب ہوگی۔

امام ما لک علیدالرحمد کی دلیل میرے کرقر اُت تمام رکعات میں واجب ہے کیونکہ حدیث '' قر اُت کے بغیر نماز نہیں' البذا اکٹر کوکل کے قائم مقام کیا۔ تا کہ آسانی پیش نظر ہے۔

ا مام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل میرصدیث ہے کہ ہررکعت تماز ہے۔اور جس نے ایک رکعت کسی کے پیچیے پڑھی تو وہ حانث ہو جائے گا۔

ہماری دلیل اللہ تعالی کا فرمان ' فَاقَرَء کُوا مَا تَیکسُو مِنْ الْقُوْآن ''بِشَک مِربالفعل تحرار تقاضهٔ بیل کرتا۔ جیےاصول کی کتب میں مجد چکے ہو۔ اور جوتم نے خبر واحد ذکر کی ہے وہ نہ تو نص قرآن کے معارض آسکتی ہے اور نہاس ہے نص پر زیادتی کی کتب میں مجد چکے ہو۔ اور جوتم نے خبر واحد ذکر کی ہے وہ نہ تو نفو آن کے معارض آسکو واجب کرایا۔ کیونکہ اس کی ولالت اس کی جائے گی۔ لہذا ہم نے پہلی ہے استدالا ل کرتے ہوئے دومری رکھت کی قرات کو واجب کرایا۔ کیونکہ اس کی ولالت اس کے وجہ ہے۔ کیونکہ ان دونوں (پہلی، دومری) کی شکل ایک بی ہے۔

اگر کسی نے کہا کہ پہلی رکعت تو ٹناء بتعوذ اور بسملہ کی وجہ ہے دومری سے الگ ہوگئی تو ہم اے سلیم بیس کرتے کیونکہ پیر ( ثناء بتعوذ ، بسملہ ) امرز اکد ہے۔ارکان میں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔(عنامیشرے البدایہ،ج۲۶میں ۲۰۵۰ بیروت)

حضرت ابوقیا وہ رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ آقائے نامرار سلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسور تنیں (لینی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورۃ) پڑھتے تھے اور بعد کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور کبھی جمیں (بھی) آیت سنادیا کرتے تھے اور دومری رکعت کی بذہبت پہلی رکعت کوزیادہ طویل کرتے تھے ای طرح عصراور فجر کی نماز میں بھی کرتے ہتھ۔ ( میچے بخاری وسیح مسلم) آخرى ركعتول مى قرائت كے بارے من فقي غراب.

صريث كان الفاظ يه (و حزرنا قيامه في الاحرين) (ظهر) كي آخري دوركعتون عبي اس منصف كالهم نے انداز کیا ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ سلی الله علیہ وسلم ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسرى سورت جوجبنى دونول ركعتول كي سورتول مسيختفر موتى تقى يزهية تنصے چتانچدا مام شاقعي رحمة الله تعالى عليه كامسلك قول جدید کے مطابق یمی ہے لیکن ان کے ہال فتو سان کے قول قدیم پر ہے جو حضرت اہام اعظم ابو صنیف رحمة الله تعالی علیہ کے مسلک کے مطابق ہے کہ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ للندااس حديث كى تاويل بيهو كى كەرببول الله على الله عليه وسلم كامية ل سنت يرجمول نبيس بلكه بيان جواز برمحمول بيع يعني اس كامطلب بيه بيكذآب سلى الله عليه وسلم آخرى دونول ركعتول بين موره فاتحد كے ساتھ بھى كوئى اور سور دېمى ملاكر قرأت كرتے بتھ تاكدلوگوں كومعلوم ہوجائے كداس طرح بڑھنا بھى جائز ہے كين اتى بات جان لينى جا ہے كەتمام ائمداس بات بر متنق بیں کہ آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہی سنت ہے بلکہ احناف کا کہنا تو بیر کہ اگر کوئی آ دمی سورہ فاتحہ بھی

نه پڑھے بلکہ مرف تنبیج ( لیتن سبحان اللہ وغیرہ کھہ لے تو بھی جائز ہے لیکن قر اُت افضل ہے، امام خی ،امام ثوری اور کوفہ کے تمام علما وکرام کا تول بھی یہی ہے۔

محیط میں بیاکھا کہ اگر کوئی آ دی آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بنجائے قصد اُسکوت اختیار کرے توبیہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ایک غلط تعلی ہوگا۔ حسن بن زیاد نے حصرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیرروایت مجمی نقل کی ہے کہ آخری دونوں رکعتوں میں قر اُت کرنا واجب ہے۔ابن شیبہ نے حضرت علی الرتفنی اور حضرت ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عنهما كابيةول نقل كياب كه بها دونو ل ركعتول بين قراءت كرواوراً خرى دونو ل ركعتول بين تبيع پراكتفاء كرواوريه محى كهاب كه اگركوني آ دى آخرى دونوں ركعتوں بين سوره فاتحد كے ساتھ كوئى اور سورة بھى پڑھ لے توسجدہ سبو واجب نيس ہوگا اور يبي سجح مجمی ہے کیونکہ آخری دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھمتاسنت ہے اور کسی دوسری سورت کا ترک کرنا واجب ہیں ہے اور طاہر ے کہ مجدہ مہوکس داجب کو چھوڑ وینے یا واجب پڑ مل نہ کرنے ہی کی وجہ سے ضروری ہوتا ہے۔

حضرت امام احمد رحمة الله تعالى عليه كم إل اولى اورتي ميه بها كمآخرى دونون ركعتون مين سوره فاتحد كے ساتھ كى دوسرى سورة كاپرُ هنا مكروہ بیں ہے كيونكەرسول الله على الله عليه وسلم كے بارہ بين منقول ہے كه آپ سلى الله عليه وسلم آخرى دونوں رکعتوں میں بھی بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی سورۃ یا پچھآ بیتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے لیکن سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورة كانه يزهناني متخب ہے۔

نوافل كى تمام ركعتول بى وجوب قرأت كابيان:

(وَالْقِرَاءَ أُوَاجِهَةً فِي جَمِيعٍ رَكَعَاتِ النَّفُلِ وَفِي جَمِيعِ الْوِتْرِ) أَمَّا النَّفُلُ فَلَانَ كُلَّ شَغْعِ مِنْهُ صَلَاةً عَلَى حِلَةٍ مُ وَالْقِهَامُ إِلَى الشَّالِيَةِ كَتَحُوبِهَ وَلَهَذَا أَهُ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ بِالتَّحْرِيهَ وَالْفَهَامُ إِلَّا رَكَعَنَانِ فِي الْمَشْهُورِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَلِهَذَا ظَالُوا يُسْتَغْفَحُ فِي النَّالِيَةِ ، وَأَمَّا الْوِثْرُ فَلِلا حُتِيَاطٍ . فَاللَّهُ وَلِهَذَا ظَالُوا يُسْتَغْفَحُ فِي النَّالِيَةِ ، وَأَمَّا الْوِثْرُ فَلِلا حُتِيَاطٍ . فَاللَ (وَمَنْ شَرَعَ فِي لَافِلَةٍ فُمَّ أَفْسَنَعَا قَطَاهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا فَطَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُنْهَرُعُ فَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا فَطَاء عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُنْهُرُعُ وَلَا أَنْ الْمُورَدُ فَي وَلَى الْمُعَلِيدِ عَنْ الْبُطَلَانِ الشَّالِيةِ وَلَا أَزُومَ عَلَى الْمُعَلِيدِ عَنْ الْبُطَلَانِ

نفل اوروتر گی تمام رکعتوں میں قر اُت واجب ہے۔نفل کی ہر رکعت میں وجوب قر اُت اس کئے ہے کہ اس کی ہر رکعت الگ نما ڈہے۔اور تیسری رکعت میں کھڑ اہوتا نئے سرتے حریمہ کی شل ہے۔اس کئے ہمارےاصحاب کے مشہور قول کے مطابق پہلی تحریمہ سے صرف دور کھتیں واجب ہوتی ہیں۔اوراس کی بنیاد پر مشائخ نے کہا ہے کہ تیسری رکعت میں '' ثناء' پڑھے۔اور وتر کا تھم احتیاط کی وجہ سے ہے۔

فرمایا: جس نے نفل شروع کیے مجران کوتوڑ دیا تو دہ ان کی تضاء کر ہے۔اورا مام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: اس پرکوئی تضاونہیں ۔ کیونکہ دہ فضیلت ہے ۔اورفضیلت کا اس پرلز دم نہیں ۔جبکہ ہماری دلیل میہ ہے کہ اس نے جس بقدرنفل کوا دا کیا وہ قربت واقع ہوگیالہذ البطورضرورت اس کو بطلان ہے محفوظ رکھنالازی ہے۔

شرح:

لوافل اور در اورای طرح سنن کی تمام رکعتوں ہیں قر اُت کے وجوب کی ولیل ہے کہ فرائنس کے سواباتی تمام مرازیں اچی تعریف وحد ہیں ہر رکعت کے اعتبار سے مستقل تھم قر اُت رکھتی ہیں۔ جبکہ اس مسئلہ بنیاد پر فرائنس وثوافل ہیں آیک واضح فرق بھی ہے۔ جبال تک نوافل کو شروع کرنے اور پھراس ہیں آئی رکعات کو پورا کرنے یا شروع کرنے کے بعد دو رکعات پڑھ کو چھوڑ دیے کا مسئلہ ہے تو اس ہی ائمہ فقہ کا اختلاف ہے۔ احتاف کے نزد کے ترک کی ہوئی نماز کی تضاء کرے گا کہ کو نکریاں نے اگر چہوڑ دیے ترک کی ہوئی نماز کی تضاء کرے گا اور پھراس نے اگر چہور دواجب کیا ہے تا ہم جب کوئی تھم واجب ہوجا تا ہے تو اس کو پورا کر تالازم ہوتا ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے نفشیات جائے ہوئے تھم تضاء لازم نہ کیا۔

ما رفل رد من والے نے جبددمرى دوكوقا سدكرديا:

( وَإِنْ صَلَى أَرْبُعًا وَقَرَأً فِي الْأُولَيْنِ وَقَعَدَ ثُمَّ أَفْسَدَ الْأَخْرَيْنِ فَضَى رَكَعَنَنِ) لِأَنَّ الشَّفُعَ الْأُولَ فَذ وَ الْفِيَامُ إِلَى النَّالِذَةِ مِمَنْزِلَةِ تَحْرِيمَةٍ مُبْعَلَنَّةٍ لَيَكُونُ مُنْزِمًا ، عَلَا إِذَا أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِمَا ، وَلَوُ أَفَسَدَ فَهُلَ الشُّرُوعِ فِي الشَّفْعِ النَّالِي لَا يَقْضِى الْأَخْرَيْنِ : وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَقْضِى اعْتِبَارًا لِلشُّرُوعِ بِالنَّذِرِ.

وَلَهُمَا أَنَّ الشُّرُوعَ يَلْزَمُ مَا شُرِعَ فِيهِ وَمَا لَا صِحَّةً لَهُ إِلَّا بِهِ ، وَصِحَّةُ النَّفْعِ الْأَوَّلِ لَا تَتَعَلَّقُ بِالنَّالِي ، بِحِكُا فِي الرَّكُعَةِ النَّالِيَةِ ، وَعَلَى هَذَا سُنَّةُ الظَّهْرِ لِأَنَّهَا نَافِلَةٌ وَقِيلَ يَقْضِي أَرْبَقًا احْتِيَاطًا لِأَنْهَا بِمَنْزِلَةٍ صَلَاةٍ وَاجِدَةٍ ,

اوراگراس نے جارر کعت تفل شروع کیے اور اس نے دویس قرائت کی پھراس نے تعدہ کیا اور پھراس نے آخری دوکو فاسد کردیا تو و و دورکعتوں کی قضاء کرے۔ کیونکہ پہلا شع مکمل ہو چکا ہے اور تیسری رکعت کی طرف قیام نئی تحریمہ کے مقام میں ہے لہذاوہی اس کی دورکعتوں کولازم کرنے والا ہے۔اور میکم قضاءاس وقت ہے جب اس نے آخری دوکوشروع کرنے کے بعد فاسدكيا ہو۔اوراكراس في فع فانى شروع كرنے سے پہلے فاسدكيا ہے تو آخرى دوكى تضاوبين ہے۔جبكدا مام ابو يوسف عليه الرحمه نذرير قياس كرت موئ تفناه كالحكم دية بين-

اور طرفین کی دلیل بہ ہے کہ شروع کر لینا بھی لازم کرتا ہے جس میں شروع ہوا ہے۔اور وہ تو اس کے بغیر سے ہی نہیں ہوتا۔ اور شفع اول کی صحت کا شفع ٹانی کے ساتھ کوئی تعلق ہیں ہے۔ بخلاف رکعت ٹانید کے۔ ای اختلاف کے مطابق ظہر کی سنت ہے كيونكه ده فل بين \_اوربيمي كها كيا ہے كه بطورا حتياط وه حيار كى قضاء كرے كيونكه وه ايك بي نماز كے درجے ميں بيں۔ دليل استباط من الم الويوسف اورطرفين كاختلاف كابيان:

مسكد فذكوره بيس امام بوبوسف عليه الرحمه قضاء علماس كى دليل كى وجهسے دسيتے بيں كداس مخض كا نوافل شروع كر لينے كے بعداس کے جن میں ان کو بورا کرنا اس طرح ہوگیا جس طرح کمی فخص نے نذر کو پورا کرنا ہوتا ہے اور نذر میں چونکہ جس وصف کا اس نے نذر میں اقر ارکیا ہے ای وصف کے ساتھ کی طور پر پوراضروری ہوتا ہے۔لہذاوہ نوافل میں دورکعتوں کی قضا مرے گا کیونکہاں کے بعد جا ررکعات نو افل کمل نہیں ہوتے۔

جبكه طرفين كى دليل ميه ب كه جب اس نے شروع كياتوال پر چارلازم ہو گئے ہيں۔اور جب اس نے تيسري ركھت شروع کی تو وہ دو بھی لا زم ہو گئے کیونکہ اس کے تن میں تیسری رکعت تکبیر تحریمہ کا تکم رکھتی ہے۔

حاصل کلام میہ ہوا کہا مام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک دلیل نذر کا تقاضہ سے سے کہ پورا کیا جائے اور طرفین علیہا الرحمہ کے نزدیک جب تیسری رکعت میں کھڑا ہوگیا تو تلبیر بہ منز لے کریمہ کا تقاضہ بیہ کہاہے پورا کیا جائے۔

جارد كعتول بن سے كى بن قرأت ندكر في كايان وكلم:

( وَإِنْ صَـلَى أَرْبَعًا وَلَمْ يَقُواْ فِيهِنَّ ظَيْنًا أَعَادَ رَكَعَنَيْنِ ) وَهَـذَا عِنْـدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَعِنْدَ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْضِى أَرْبَعًا ،

وَهَـٰذِهِ الْمَسُـٰالَةُ عَلَى فَمَانِيَةِ أُوْجُهِ : وَالْأَصُلُ فِيهَا أَنَّ عِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَرُكَ الْهِوَاء فِي فِي الْحَدَاهُمَا يُوحِبُ بُطُلانَ التَّحْرِبِمَةِ لِأَنَّهَا تُعَقَدُ لِلْأَفْعَالِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَرُكُ الْهِوَاء فَي الشَّفُعِ الْأَوْلِ لَا يُوحِبُ بُطُلانَ التَّحْرِبِمَةِ وَإِنَّمَا يُوحِبُ فَسَادَ الْآدَاء لِأَنَّ الْهَوَاء فَا رُكُنْ زَائِدُ الْهِوَاء فَي الشَّفُعِ الْأَوَّلِ لَا يُوحِبُ بُطُلانَ التَّحْرِبِمَةِ وَإِنَّمَا يُوحِبُ فَسَادَ الْآدَاء لِأَنَّ الْهَوَاء فَا رُكُنْ زَائِدُ الْهَوَاء فَي الشَّفُعِ اللَّهُ وَلِ لَا يُوحِبُ بُطُلانَ التَّحْرِبِمَة فِي الشَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّالَ وَالْمُولِلُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَالْفُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّلَا اللَّهُ وَاللَّالَ اللللَّهُ وَاللَّا اللَّا الل

وَعِنْدُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ تَرُكُ الْقِرَاء وَفِي الْأُولَيْنِ بُوجِبُ بُعُلَانَ التَّعْزِيمَةِ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا لَا يُوجِبُ لِأَنْ كُلَّ شَفْعٍ مِنْ الشَّعُوعِ مَهَلاً عَلَى حِدَةٍ وَفَسَادُهَا بِعَرِّ لِي الْفِرَاء وَ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مُجْهَدٌ فِي لَوَحِبُ لِأَنْ كُلُّ شَفْعٍ مِنْ الشَّعُوعِ مَهَ وَعَكَمْنَا بِبَقَاءِ النَّعْرِيمَةِ فِي حَقَّ لُزُومِ الشَّفْعِ النَّالِي احْتِيَاطًا ، فَقَطَيْنَا بِالْفَسَادِ فِي حَقَّ وُجُوبِ الْفَطَاء وَحَكَمْنَا بِبَقَاءِ النَّعْرِيمَةِ فِي حَقَّ لُزُومِ الشَّفْعِ النَّالِي احْتِيَاطًا ، إذَا لَمْ بَقُولُ فِي الْكُلُّ فَطَى رَكْعَتَيْنِ عِنْلَعُمَا لِأَنَّ النَّعْرِيمَةَ قَدْ بَعَلَتُ بِتَرْكِ الْفِوَاء يَ إِذَا لَهُ مَا يَعْرَأُ فِي النَّقِي وَكَعَيْنِ عِنْلَعُمَا لِأَنَّ النَّعْرِيمَةِ قَدْ بَعَلَتُ بِتَرْكِ الْفِوَاء يَ إِنَا لَكُلُّ لَعْنَى رَكْعَتَيْنِ عِنْلَعُمَا لِأَنَّ النَّعْرِيمَةِ قَدْ بَعَلَتْ بِتَرْكِ الْفُورَاء يَ إِنَا لَكُولُ عَلَى النَّهُ فَعَلَى وَبَقِيمَ النَّالِي وَيَقِيمَ عَنْدَ أَبِي يُوسُفَى رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَتَ اللَّهُ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَطَاء الْأَرْبَعِ عِنْلَهُ . النَّالِي فَعَلَيْهِ فَطَاء اللَّهُ فَمَ إِلَّالِي فَعَلَ اللَّهُ فِي الشَّقِعِ النَّالِي وَيَعِلَمُ اللَّهُ فَعَلَيْهِ فَطَاء الْآرُقِعِ عِنْلَهُ مَا إِلَّالِي فَعَلَهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَطَاء اللَّهُ فَعَلَهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَطَاء اللَّهُ فَي الشَّهُ عِ النَّالِي فَعَلَهُ اللَّهُ فَا إِلَى الْفَيْرَاء وَ فِي الشَّهُ عِ النَّالِي وَلَا اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَطَاء الْآوْرَاء عِينَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة الْمُنْ اللَّهُ فَي الشَّقُ عِلَى الشَّقِعِ النَّالِي فَعَلَاه اللللَّهُ الْمَالِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْفَالِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَى الشَّلَة عَلَى الشَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْتَى السَالِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمِؤْلُ الْم

طرفین کے نز دیک جب کی مخص نے چار رکھتیں نفل اس طرح پڑھیں کہان میں کی رکھت میں بھی قر اُت نہیں کی ۔ تو وہ دورکھتوں کا اعادہ کرے ۔ جبکہا مام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک وہ چار رکھتوں کی قضاء کرے۔

ال مسئل کی تھے صورتیں ہیں۔ اور قانون اس بیں بیہے کہ امام محمد علیہ الرحمہ کے زویک پہلی رکعت میں یاان میں ہے کی ایک میں قرائت کو چھوڑ ناتح بیہ کو باطل کرنے کا موجب ہے۔ کیونگہ تح بیرافعال (نماز) کو باند ہے والی ہے۔ جبکہ اہام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک پہلے شفع میں ترک قرائت تح بیر کو باطل کرنے کا موجب نہیں ہے۔ بلکہ فیما داوا کا موجب ہے کیونکہ قرائت رکن زائد ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قرائت کے بغیر بھی وجود صلوق ہے لیکن قرائت کے بغیراس کی اوائیلی سے خبر اس کی اوائیلی سے جبر اس کی اوائیلی سے میں ۔ اورا داکا فاسد ہونا ترک اداے زیادہ فقصال دونہیں ہے۔ لبند اتح بیریاطل نہ ہوگی۔

اورامام اعظم کے نزدیک پہلی دونوں میں ترک قراُت تحریمہ کو باطل کرنے کا موجب ہے۔اوران میں ہے کسی ایک میں ترک قراُت تحریمہ کو باطل کرنے والانہیں ہے۔ کیونکہ فان کا ہر شع الگ نماز ہے اورا یک دکھت میں ترک قراُت کی وجہ ہے فساد

مخلف نيهب

لبذا ہم نے تکم فساد وجوب قضاء کے تق میں وے دیا۔ اور احتیاط کے پیش نظر تحریمہ کی بقاء کا تکم شفع ٹائی کے نزوم کے تق میں دے دیا۔ جب اصول ٹابت ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ طرفین کے نزدیک تمام رکعتوں کی صورت میں دور کعتوں کی قضاء کرے۔ کیونکہ ان کے نزدیک پہلا شفع میں ترک قرائت کی وجہ ہے تحریمہ باطل ہوگئی۔ لہذا شفع ٹانی کوشروع کرنا ہی در سنت منہیں ہے۔

، اورا مام ابو بیسف علیدالرحمه کے نزو یک تحریمه باتی ہے لہذاشع ٹانی کوشروع کرنا بھی محیح ہے اور پھر جب اس نے ترک قرائت کی وجہ سے ساری چاروں کو فاسد کیا۔ تو چاروں کی قضاءوا جب ہوگئی۔

مسائل ثمانيدوا\_لمستلديس المم الويوسف اورطرفين كامؤقف:

اگر کی فض نے چارد کعت نوافل پڑھاور کس میں بھی قراکت ندی تو طرفین کے زدیک دورکعت کی نضاء کرنا واجب ہے جبکہ امام بویوسف نذر پر قیاس کرتے ہیں اور ہے جبکہ امام بویوسف نذر پر قیاس کرتے ہیں اور طرفین کے زدیک جب چارد کعت کی قضاء واجب ہے دلیل وہی ہے کہ امام ابویوسف نذر پر قیاس کرتے ہیں اور طرفین کے نزدیک جب تیسری رکعت شروع نہ ہوئی تو تھم قضاء آخری دورکعتوں کا کیونکر دیا جائے گا۔ بہر حال مسئلہ کی مندرجہ فرات محصور تیں ہیں۔

(۱) چاروں میں قر اُت ندگی (۲) چاروں میں قر اُت کی (۳) پہلی دو میں قر اُت تَرک کی (۴) دوسری دو میں قر اُت ترک کی (۵) صرف پہلی رکعت میں قر اُت ترک کی (۲) فقط دوسری رکعت میں قر اُت ترک کی (۷) صرف تیسری رکعت میں قر اُت ترک کی (۸) صرف جوتنی رکعت میں قر اُت ترک کی۔

اس مسئلہ کی مزید صور تیں بھی فقہاء نے بیان کی ہیں۔ تاہم دلائل کے پیش مزید صور تیں انہی کے تابع ہوں یعنی ان کے ت میں امام ابو بوسف اُدر لمرفین کے اختلاف کا لحاظ کیا جائے گا۔

اكر ملى دوركعتول ش قرأت كي و آخرى دوكي تضاوكاميان:

( وَلَمُوْ قَدَراً فِي الْأُولَيْسِ لَا غَيْدُ فَعَلَيْهِ فَعَلَاءُ الْأَعْرَيْشِ بِالْإِجْمَاعِ) لِآنَ الشَّحْرِيمَةَ لَمْ تَبَطَلُ فَصَحَّ الشَّرُوعُ فِي الشَّفْعِ النَّالِي ثُمَّ فَسَادُهُ بِتَرْكِ الْقِرَاءَ ﴾ لا يُوجِبُ فَسَادَ الشَّفْعِ الْآوَلِ

﴿ وَكُوْ فَكُوا ۚ فِي الْأَخْرَيَيْنِ لَا غَيْرُ فَعَلَيْهِ قَطَاءُ الْأُولَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ ﴾ إِلَّانَّ عِنْدَهُمَا لَمْ يَصِبُحُ الشَّرُوعُ فِي الشَّفْعِ النَّانِي . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ صَحَّ فَقَدْ أَكَاعَا

27

اورا کراس نے صرف پہلی دور کعنوں میں قرائت کی تو وہ باجماع آخری دو کی قضاء واجب ہے کیونکہ اس کی تحریمہ باطل

نہیں ہوئی ۔ لہذاشفع ثانی کوشروع کرتا تھے ہوا۔ پھراس میں ترک قراکت کا فسادشفع اول کے فساد کو واجب نہیں۔

ادراگراس نے مرف آخری دورکعتوں میں قرات کی توبدا جماع پہلی دو کی قضاءاں پر داجب ہے۔اس لئے کہ طرفین کے نز دیک شفع ٹانی کوشروع کرنا سی نہیں۔ جبکہ ام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک اگر چرجیجے ہے۔ لیکن اس نے (شفع ٹانی) کوادا کیا ہے۔

شرح:

ال مسئلة من مجى امام ابو يوسف عليه الرحمه اورطر فين محموّ قف كى دليل گزر يجى ہے۔

مهلی دورکعتوں میں قرائت کی اور آخری دومیں سے ایک میں قرائت کی توسم

( وَكُو قَلَ أَيْنِ الْإِحْلَانِ وَإِحْدَى الْأَخْرَيْنِ فَعَلَيْهِ فَلَمَاءُ الْآخْرَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكُو قَرَأَ فِي الْآخْرَيْنِ وَإِحْدَى الْآولَيْنِ عَلَى فَإِحْدَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَغَاءُ الْآولَيْنِ وَإَجْدَاعِ مُو كَلَاعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَحِمَدُ اللّهُ بَرِقَ قَالَتُهُ وَلِيَانِ النَّعْ لِيعَةً وَعَنَاءُ الْآولَيْنِ لِلْآنَ النَّعْ لِيمَةً فَاذَ الْآفَعَتْ عِنْدَهُ.

وَكَمَدُ أَنْكُرَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلِهِ الرُّوَايَةَ عَنْهُ وَقَالَ :رَوِيت لَكَ عَنْ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْهُ يَلُوْمُهُ قَطَاء ُ رَكَعَيْنِ ، وَمُحَمَّدُ رَحِمَةُ اللَّهُ لَمْ يَوْجِعُ عَنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ.

ترجر:

اوراگراس نے بہلی دورکعتوں اور آخری دورکعتوں میں ہے کی ایک میں قرائت کی تواس پر بداجها ع آخری دورکعتوں کی تضاء واجب ہے۔ اورای طرح آگراس نے آخری دورکعتوں میں قرائت کی اور پہلی دو میں ہے کسی ایک میں قرائت کی تو است کے تو است کی تو است ہے۔ اور ایک میں تو اور دیس ہے۔ اور ایک میں تو اور دیس ہے۔

اوراگر بہلی دورکعتوں میں سے ایک اورا خری دورکعتوں میں سے کی ایک میں قر اُت کی تو اہم ابو بوسف اور اہام اعظم کے نزدیک چاررکعتوں کی تضاء کرے گا۔ کیونکہ تر بہد باتی ہے۔ اور اہام محمد علیدالرحمہ کے نزدیک اس بہلی دو کی قضاء واجب ہے کیونکہ ان کے نزدیک تحر بہدا تھے چکی ہے۔

اور بے شک امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے ان کی اس روایت کا اٹکار کیا ہے اور فر مایا ہے کہ میں نے امام اعظم سے انہیں یہ روایت بتائی کہاس پردور کعتوں کی قضاءوا جب ہے۔لیکن امام محمد علیہ الرحمہ نے اس روایت میں ان سے رجوع نہیں کی ۔ شرح

اس مسلك كاتو تنتيج مين علامه ابن جهام حنى عليه الرحمه يون تحقيق التي فرمات مين.

( فَوَلُهُ فَعَلَيهِ فَصَاءُ الْأَحُرِيَيُنِ) وَهَذَا إِذَا كَانَ قَعَدَ وَإِلّا قَصَى أُرْبَعًا قَوْلُهُ وَمُحَمَّدٌ لَمْ يَرْجِعُ عَنُ رِوَايَةِ عَنْهُ ) وَاعْتَ عَدَثُ الْمَشَايِخُ رِوَايَةَ مُحَمَّدٍ مَعَ تَصُرِيحِهِمْ فِي الْأَصُولِ بِأَنَّ تَكْذِيبَ الْأَصُلِ الْفَرْعَ يُسْقِطُ الرَّوَايَةَ إِذَا كَانَ صَرِيحًا ، وَالْعِبَارَةُ الْمَذَكُورَةُ فِي الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ مِنْ مِثْلِ الصَّرِيحِ عَلَى مَا يُعْرَفُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلْيَكُنُ لَا بِمَاءً عَلَى أَنَّهُ رِوَايَةٌ بَلُ تَقْرِيعٌ صَحِيحٌ عَلَى أَصُل أَبِي حَنِيقَةً وَإِلّا فَهُوَ مُشْكِلٌ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَي الْمَوْضِعِ فَلْيَكُنُ لَا بِمَاءً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَّعَ لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ التَنَقُلُ أَرْبَعًا أَرْبَعًا أَوْبَعُ مُطُلقًا لَيُلا أَوْ بَهَارًا وَرَدَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ تَفُسِيرُ قَوْلِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْ قَمْ الْمَوْلَةِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْ صَلّاقٍ بِي شَيْهَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشّعْبِي قَالَ عُمَرُ وَضِي اللّهُ عَنْهُ لَا يُصَلّى بَعْدَ صَلَاقٍ مِثْلُهَا ، وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ إِدْرِيسَ عَنْ الْمَاهِ مِنْ أَوْلَهُ اللّهُ عِنْهُ إِلَى مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عِنْهُ لِا يُصَلّى عَلَى إِبْرِ صَلَاقٍ مِثْلُهَا ، فَقَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ إِدُرِيسَ عَنْ جُصَيْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشّعْبِي قَالَا عَبُدُ اللّهُ عِنْهُ لِللّهِ مِنْ أَنْ الشَّاهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ لَا يُصَلّى رَكُعَنَى إِبْرِ صَلَاقٍ مِثْلَهَا ، فَقَصَّرَهُ بِأَنَّ الْمُورُ الْمُقُورُةِ وَلَا تَعْمَلُ مِنْ وَقَاعَ إِنْ الطَّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُولِكُ الطَّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الطُّهُ وَاللّهُ مُنْ المَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ مُلْ الْمُعَلِّى اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَكَذَا الْعِشَاءُ وَالْفَحُرُ عَقِيبَ رَكَعَتَهِ ، أَوْ هُوَ مَحُمُولٌ عَلَى تَكْرَادِ الْحَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى هَيْئَتِهِ الْاُولَى ، أَوْ عَلَى النَّهُي عَنُ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ مَحَافَةَ الْحَالِ فِي الْمُؤذّى فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِمَا فِي أَبِي دَاوُد وَالنَّمَائِيُّ عَنُ سُلِهُمَانَ بُنِ يَسَادٍ قَالَ : أَنَيْتَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمُ يُصَلُّونَ ، قُلْت : أَلَا تُصَلَّى مَعَهُمُ ؟ عَنُ سُلِمَانَ بُنِ يَسَادٍ قَالَ : أَنَيْتَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمُ يُصَلُّونَ ، قُلْت : أَلَا تُصَلَّى مَعَهُمُ ؟ قَلَ : قَدُ صَلَّيْت ، إنِّى سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيُنٍ ) وَرَوَى مَالِكٌ فِي المُوطَإِ

: حَذَّنَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابُنَ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّى أَصَلَى فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدُرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَاصَلَى مَعَهُ ؟ فَقَالَ : ابْنُ عُمَرَ : نَعَمُ ، قَالَ : أَيْتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْك إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللّهِ يَخْعَلُ أَيْتَهُمَا شَاءً .

وَقَالَ : هَـذَا مِنْ ابُنِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَّذِى رُوِىَ عَنْ مُنلِيَمَانَ بُنِ يَسَارٍ عَنْهُ إِنَّمَا أَرَادَ كِلْتَاهُمَا عَلَى وَجُدِهِ الْفَرُضِ ءَ أَوُ إِذَا صَلَّى فِى جَمَاعَةٍ فَلَا يُعِيدُ انْتَهَى .

وَفِيهِ نَفْيٌ لِقُولِ الشَّاهِعِيَّةِ بِإِبَاحَةِ الْإِعَادَةِ مُطُلَقًا وَإِنَّ صَلَّاهَا فِي حَمَاعَةٍ.

وَأَمَّا كُونُ الْحَدِيثِ الْمَذَكُورِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَاللَّهُ أَعَلَمْ بِهِ ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ ، وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنَا۔ (فتح القدير ،ج٢، ض ، ٤٣، بيروت)

جامع صغیری تصنیف کے بعدا مام محداورامام ابو بوست طبیحا الرحمد کا تحرار:

صاحب ہدایہ کے ندکورہ متن میں جس مسئلہ کا ذکر ہے۔ اس سے مصنف کا اس واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جس وقت

ا مام محمد علیہ الرحمہ جامع صغیر کی تصنیف سے فارغ ہوئے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کو سنائی ۔اوریبی مسئله بیان ہوا تو امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے امام محمد سے کہا کہ بیروایت امام صاحب سے تہمارے سامنے بیان نہیں ہوئی بلکہ میں نے امام اعظم کے سامنے تہمیں یہی روایت بیان کی تھی کہاں شخص پر دور کعتیں قضاءوا جب ہے۔

جبكدامام محمعليه الرحمدن كها كنبيس الساطرة نبيس ببلكتم في محصي السطرة روايت كي كمامام اعظم كزديك ال مخص برجار ركعتول كي تضاء واجب بـ

أكراس في ملى دوركعتول من سايك من أرأت كي وعلم:

﴿ وَلَوْ قَدَراً فِلَى إِحْدَى الْأُولَيَيْنِ لَا غَيْرٌ قَطَى أَرْبَعًا عِنْلَهُمًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَطَى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَوْ قَسَراً فِي إِحْدَى الْأَخْسَرَيْنِ لَا غَيْرُ قَطَى أَرْبَعًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا رَكُعَنَيْنِ ) قَالَ ( وَتَنْفُسِيرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " ( لَا يُنصَلَّى بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا ) " يَنفِنى رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاء } وَرَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ قِوَاء } فَيَكُونُ بَيَانُ فَرْجِيهِ الْفِرَاء ﴾ فِي رَكْعَاتِ النَّفْلِ كُلْهَا .

اگراس نے صرف پہلی دورکعتوں میں قرائت کی تو تینجین کے نز دیک وہ جار کی قضاء کرے گا۔اورا مام مجر علیہ الرحمہ کے نزد یک دوکی قضاء کرے گا۔اورا گراس نے آخری دورکعتوں میں سے صرف کسی ایک میں قر اُت کی تو امام ابو پوسف علیہ الرحمه كنزديك وه جارك قضاءكر اورطرفين كزديك دوكي قضاءكر كاراورني كريم الله كارند كار يم الله كالمسكس بَعْدَ صَلاقٍ مِنْكُهَا "كَانْسِرينى بِيَعِين وه دوركعتين قرأت كے ساتھ اور دوركعتيں بغير قرأت كے نه پڑھے۔ لبذا يبي نفل كى تمام رکعات میں قرائت کی فرمنیت کابیان ہو گیا ہے۔

علامه بدرالدين عيني منفي عليه الرحمه يكت بين-كه حديث ( لا يُصَلَّى بَعْدَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا "جَسْ تغير جامع مغير مين ا ما م محمد عليه الرحمه نے كى ہے اور اس حديث كو «رفوع بيان كيا ہے برجبكہ ميمي ثابت ہے كہ بيرحديث حضرت عمر اور حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما کے قول پر موقوف ہے۔ "مام ابن ابی شیبہ نے اس کومصنف میں مغیرہ بن ابراہیم سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضى الله عند في مايا: " ( كلا يُصَلَّى بَعْدَ صَلاةٍ مِثْلُهَا "اوراين ادريس في حبين سے انہوں نے ابرا ہيم اور تعلی سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندنے فرمایا: "لا یصلی علی اثر صدونة مثلها" اور غامع صغیر کی شرح مین فقیدا بولیث نے کہا ہے کہ می**رحدیث حضرت عبد**اللّذین مسعود رضی اللّٰدعندا ورزیدین ٹابت رضی اللّٰدعنداور ديكر صحابه كرام رضى التدعنهم سے ثابت ہے كە " " اذرا مام طحاوى عليه الرحمه نے شرح الآ ثار بيس حضرت عمر رضى الله عند سے

روایت کیاہے کہ "کان یکرہ ان بصلی بعد صلوۃ مثلہ" (البنائیشرح الهدابیہ جسم ۸۵، حقانیہ ملکان) قیام پرقدرت کے باد جود فل کو بیٹے کر بڑھنے کابیان:

( وَيُصَلِّى النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ( صَلاةُ الْقاعِدِ عَلَى النَّصُفِ مِنْ صَلاةِ الْقَالِمِ) " وَلَأَنَّ الصَّلاةَ عَيْرُ مَوْخُوعٍ وَرُبَّمَا يَشُقُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ كَيْ لا النَّصُفِ مِنْ صَلاةِ الْقَالِمِ) " وَلَأَنَّ الصَّلاةَ عَيْرُ مَوْخُوعٍ وَرُبَّمَا يَشُقُدُ فِي حَالَةِ النَّسَةَ لِي لَا لَهُ تَوْكُهُ كَيْ لا يَنْفَوهِ وَالمُخْتَارُ أَنْ يَقَعُدُ كَمَا يَقَعُدُ فِي حَالَةِ النَّشَهُدِ لِلْآلَةُ عُهِدَ مَشُووعًا فِي كَيْفِيَةِ الْقُعُودِ وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقَعُدُ كَمَا يَقَعُدُ فِي حَالَةِ النَّشَهُدِ لِلْآلَةُ عُهِدَ مَشُووعًا فِي الصَّلاةِ .

2.7

اور قیام پر قدرت ہونے کے باوجود بیٹے کرنفل پڑھ سکتا ہے۔ کونکہ نبی کریم ایک نے فریلیا: بیٹے کرنماز پڑھنے والی کی نماز
قائم کی نمازے نصف ( ٹواب ) رکھتی ہے۔ کیونکہ نماز کو بھلائی بنایا گیا ہے۔ اورا کثر اوقات بندے پر قیام مشکل ہوجا تا ہے۔
لہذا اس کا ترک جائز ہے۔ تا کہ وہ نفل ہی ختم نہ کر بیٹے۔ اور فقیاء نے جیٹے کے طریقے میں اختلاف کیا ہے۔ اور مختار بیہ کہ
وہ اس طرح بیٹے جس طرح تشہد میں بیٹھا جا تا ہے۔ کیونکہ نماز میں یہی بیٹھنامشر و شاومت ارف ہے۔
بیٹھ کرنماز پڑھنے میں کھڑے ہو کرنماز پڑھنے سے آوما اواب ہے:

حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے کہ وہ بیٹے کرنماز پڑھ رہے تھے کہ نی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہے گزرے لؤ فرمایا بیٹے کر پڑھتے والے کی نماز ( ٹواب کے اعتبارے ) آدمی ہے کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نمازے۔ (سنن این ماجہ ) حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظیقو دیکھا پڑھ لوگ بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا بیٹے کر پڑھنے والے کی نماز آدمی ہے کھڑے ہوکر پڑھنے والے کی نمازے۔ (سنن ابن ماجہ )

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ انہوں نے مرد کے بیٹھ کرنماز پڑھنے کے متعلق ٹی ملی اللہ علیہ واکہ اسے

یو جھا۔ فرمایا جس نے کھڑے ہو کرنماز پڑھی تو یہ افسال ہے اور جس نے بیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہونے والے سے آ دھا

تو اب ملے گا اور جس نے لیٹ کرنماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کرنماز پڑھنے والے ہے آ دھا تو اب ملے گا۔ (سنن ابن ماجہ)

فراکش کے بریکس نو افل بیٹھ کربھی پڑھے جا سکتے ہیں جا ہے کوئی عذر موجود نہ ہولیکن بیٹھ کرنھل پڑھنے سے آ دھا اجر ملکا

ہے۔ام المؤمنین حضرت مفھہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں۔

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى فِي سُبُحَتِهِ قَاعِدًا حَتّى كَانَ قَبُلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ (صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين و قصرها باب حواز النافلة قائما و قاعدا\_)

میں نے رسول التد سلی اللہ علیہ وطی آلہ وسلم کووصال سے ایک سال پہلے تک رات کے نوافل بیٹھ کرادا کرتے ہوئے ہیں

دیکھا۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے عمر مبارک کے آخزی سال بیٹے کرنوافل ادافر مائے ہیں اس لیے فل نماز طاقت رکھنے کے باوجود بیٹے کربھی پڑھی پڑھی جائے ہے۔ امام نو دی نے صحیح مسلم کی شرح میں اس کے جواز پر علما و کا اجماع نقل کیا ہے۔ نوافل میں قیام کے ضروری نہ ہونے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ دسول اللہ سلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم دوران سنرقیام کیے بغیر سواری پڑھر یف فرماہ وتے ہوئے اولی پڑھ لیا کرتے تھے۔

بغيرعدر كفل كوبيتدكري من كابيان:

( وَإِنُ الْمَتَنَحَهَا قَالِمًا ثُمَّ فَعَدَ مِنْ فَيْرِ عُلْدٍ جَازَ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَهَدَا اسْعِحْسَانُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجْزِلِهِ ، وَهُوَ قِهَاسٌ لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُعْمَرٌ بِالنَّلْدِ . لَهُ أَلَّهُ لَمْ يُبَاشِرُ الْفِيَامَ فِيمَا بَقِي وَلَمَّا بَاشَرَ صَحَّ بِسُلُولِهِ ، بِخِكَلُفِ السَّلْدِ لِأَنَّهُ الْعَزَمَةُ لَعَمًا حَتَّى لَوْ لَمْ يَنُعَنَّ عَلَى الْقِيَامِ لَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ بَعْمِ الْمَشَايِعِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ

### ترجر:

اوراگراس نے تفلی نماز کو کھڑ ہے ہوکر شروع کیا پھر بغیر عذر کے بیٹے گیا تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے۔اور ہے دلیل استحسان کی وجہ ہے ۔اورصاحبین کے نزدیک جائز نہیں ہے۔اور یہی قیاس ہے کیونکہ شروع کرنے کونڈر پر قیاس کیا جائے گا۔امام اعظم کے نزدیک اس نے بقیہ جس قیام نہیں کیا ہے جبکہ جس میں اس نے قیام کیا ہے وہ بھی بغیر قیام کے درست ہے۔ بخلاف نڈرکیونکہ اس کا التزام نص سے ہے جتی کہ اگر نص جس اس کے قیام کی صراحت نہ ہوتی تو بعض مشار کے کے نزدیک اس کا بھی قیام لازم نہ ہوتا۔

### شرح:

علامه ابن محمود البابرتی علیه الرحمد لکھتے ہیں۔ کہ جب کی فض نے بغیر کی عذر کے نظی نماز کو بیٹ کرشروع کیا تو ولیل استحسان کے ساتھ اس کا ایسا کرتا جا کزئیں۔ جبکہ صاحبین نے قیاس سے دلیل اغذ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کرتا جا کزئیں۔ فقیدا بوجعفر ہندوانی کہتے ہیں کہ جب کی فض نے ہیں ماز پڑھنے کا کہااوراس نے بیڈیس کہا کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے گایا بیٹھ کر پڑھے گایا ہواس نے بیڈیس کہا کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے گایا بیٹھ کر پڑھے گا تواس صورت میں اس پرقیام یا قعود واجب نہیں ہے۔

پھرمشائے نے اس میں اختلاف کیا ہے امام فخر الاسلام نے کہا ہے۔ کہ قیام لازم نبیں ہے کیونکہ فل میں قیام وصف زائد ہے ادر کوئی بھی وصف زائد شرط کے بغیر لازم نبیس ہوتا۔

بعض فقہاءنے کہاہے کہ قیام لازم ہے کیونکہ جب بندےاہے او پرلازم کیاہے تو بیا یجاب ای طرح ہوگا جس طرح اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ جبکہ فوا کد ظہیر یہ میں ہے کفل کی جس طرح اس نے ابتداء کی تھی اس طرح اس کی انتہاء کرے کیونکہ انتہاء کو بورا کرنا ابتداء كى بەنسىت آسان ہے۔ (عنابيشرح الهدايد، ج٢٠٥ م ٢٢٥، بيروت) شهرے باہر جانوروں پرتقل پڑھنے کا بیان:

﴿ وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ يَتَنَقُلُ عَلَى دَائِتِهِ إِلَى أَى جِهَةٍ لَوَجَّهَتْ يُومِهُ المِمَاء ﴾ لِحَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ "( رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ إِلَى خَسَرَ يُومٍ عُ لِيمَاء " وَلَأَنَّ السُّوَافِلَ غَيْرُ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتِ فَلَوْ ٱلْزَمْنَاهُ النَّزُولَ وَالاسْتِقْبَالَ تَنْقَطِعُ عَنْهُ النَّافِلَةُ أُوْ يَنْفَطِعُ هُوَ عَنُ الْقَالِلَةِ ، أَمَّا الْفَرَالِصُ لَمُعْعَصَّةً بِوَقْتٍ ، وَالسُّنَنُ الرَّوَاتِبُ نَوَافِلُ .

وَعَنْ أَبِى حَيْدِ لَهَ ۚ وَرِحَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَنْزِلُ لِسُنَّةِ الْفَجْرِ لِأَنَّهَا آكَدُ مِنْ صَائِرِهَا ، وَالتَّفْيِيدُ بِخَارِجِ الْمِصْرِ يَنْفِي اشْيَرَاطُ السُّفَرِ وَالْجَوَازِ فِي الْمِصْرِ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمِصْرِ أَيْطًا . وَوَجُهُ الطَّاهِرِ أَنَّ النَّصَّ وَرَدُ شَارِجَ الْمِصْرِ وَالْمَاجَةُ إِلَى الرُّكُوبِ فِيهِ أَغْلَبُ .

اورجس آدمی شہرے باہر مودوا پی سواری پرنفل پڑھے جس سمت جا ہے متوجہ مواورا شارہ کرے گا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رمنی الندعنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول النعابیطة کوجمار پرنماز پڑھتے دیکھااور آپ خیبر کی طرف متوجہ تھے اور اشارہ فر ماتے تھے۔ کیونکہ نوافل کی دنت کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔لہذا اگر ہم نے اس پرنز ول اور جہت قبلہ کولازم کر دیا تواس سے لفل ختم ہوجا ئیں سے یا پھروہ قافلے سے ختم ہوجائے گا۔ جبکہ فرائعن دفت کے ساتھ خاص ہیں اور سنن نوافل کے مرہے میں

اورامام اعظم رضی الله عند کے نزد یک وہ فجر کی سنن کیلئے اترے کا کیونکہ ان کی تاکید تمام سنن سے زیادہ ہے۔ اور خارج مصرى شرط نگانا شرط سنركوختم كرنا ب اورشهر من جوازك نفي كرنا ب داورامام ابو يوسف عليدالرحمد كزو يك شهر ميل بعي جائز ہے۔ادراسکی دلیل ظاہرے۔ کیونکہ نص ہیرون شہر کے تھم میں بیان ہوئی ہے اور بیرون شہر میں سواری کی زیادہ ضرورت ہوتی

### سوارى يرنمازيز من كمتعلق احاديث كابيان:

ا، م ابودا ؤ دعلیه الرحمه اپنی سندیے بیان کرتے ہیں۔حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اونٹ کی طرف رخ کر کے تماز پڑھ لیتے تھے۔ (سنن ایوداؤد)

سیدنا ج بر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ بی اللہ افعال نماز سوار ہونے کی حالت میں بی پڑھ لیتے تھے حالا نکہ

م سیالی قبلہ کی سجائے کسی اور سمت جاتے ہوتے۔ ( بخاری ۵۸۲)

سیدناانس سے روایت ہے کہ انہوں نے گدھے پر سوار ہو کرنماز پڑھی اور ان کا منہ قبلہ کے بائیس طرف تھا (جب وہ نماز رِ ره کیے) تو بوجھا گیا کہ آپ نے خلاف قبلہ نماز بڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں نے رسول التعلیق کو ابياكرتے ہوئے ندد يكھا ہوتا تومس (مجھی) ابيانه كرتا۔ (بخاري،٥٨٣)

سوارى برنفل نماز برصف من فقها ماحناف كانظريد

حضرت عبداللدابن عمرض الله تعالى عنه فرمات بين كه رسول الله سلى الله عليه وسلم جب سفر ميس موت تورات كي نماز علاوه فرض نماز کے اپنی سواری پراشارے سے پڑھتے اور سواری کا منہ جس ست ہوتا ای ست آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منہ ہوتا نیز نماز وتربهی آپ ملی الله علیه وسلم سواری بی پر براه کیتے تنے ۔ (سیح ابخاری ویج مسلم)

حَيْثُ تَوَجَّهُتْ بِهِ كَامطلب بيب كدك جده رسواري كامند وتا (ادهري كوة ب ملى الله عليدوسلم بهي مندك موت نماز پڑھتے رہتے تھے لیکن تنبیرتح بمد کے وقت اپناروئے مبارک مبہر صورت قبلے ہی کی طرف د کھتے تھے جیسا کہ حضرت انس رضى الله تعالى عنه كى روايت معلوم بوگا اشار بيسة نماز يز هنه كامطلب بدي كه ركوع اور مجده اشاره سه كرت تھے نيز يدكه آب صلى الله عليه وسلم مجده كاجواشاره كرتے وه ركوئ كاشارے نے بست موتا تقار

اس حدیث سے دومسئے مستنبط ہوتے ہیں اول تو یہ کہ سواری پر نفل نماز پڑھنی جائز ہے لیکن فرض نہیں اس حدیث میں اگر چدرات کی نماز کاذکر کیا تمیا ہے لیکن دوسری روایتوں میں عام نفل نمازوں کاذکر موجود ہے لبدار میکم سنت موکده اوراس کے علاوه ويكرسنن ونوافل نماز دل كونجى شامل بي كرحصرت امام ابوحنيفه رحمة الله تعالى عليه سيدا كيك روايت بيس ثابت بيم كه فجركى سنوں کے لیے سواری سے اتر جانامستحب ہے بلکہ ایک دوہری روایت سے توبیمعلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنوں کوسواری سے اتر كريره عناواجب بيال الي ليواس نماز كو بغيركى عذرك بيشع بينع يرمنا جائزتيس بيغرض نمازسواري بريزهنا جائزتيس ہے لیکن مندرجہ ذیل اعذار کی صورت میں فرض تماز بھی سواری پر پڑھ لیما جائز ہے۔

(۱) كوئى آ دى جنگل ميں ہواورائے مال يا اپن جان كى ہلاكت كاخوف عالب ہومثلاً بية رہوكه اگر سوارى سے اتر كرنماز پڑھنے لگوں گانو کوئی چور بارا ہزن مال واسباب لے کر چلنا ہے گا یا کوئی درندہ نقصان پہنچائے گایا قافلے سے چھڑ جاؤں گا یا راستہ بھول جاؤں (۲) سوارِی میں کوئی ایبائر کش جانور ہویا کوئی الی چیز ہوجس پراٹرنے کے بعد پھر چڑھناممکن نہ ہو۔ (٣) نماز پڑھنے والا اتناضعیف اور بوڑھا ہو کہ خودنہ تو سواری سے اتر سکتا ہواور سواری پر پڑھنے پر قادر ہواور نہ کوئی ایسا آ دی پاس موجود ہوجو سواری ہے اتار سکے اوراس پر پڑھا سکے۔ (م) زمین پرانتا کیچڑ ہوکداس پر تماز پڑھنامکن نہے۔ (۵) با بارش كاعذر ہو\_

جہاں تک رسول اللہ علیہ وسلم کے اس کم اتعاق ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم ورکی نماز بھی سواری پر پڑھ لیتے تھے تو اس کے بارے میں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کی وجہیہ ہوسکتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز ور کے علم کی تاکید کے پیش نظر اور اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے سواری پروترکی نماز پڑھ لیتے تھے گر جب لوگوں کے ذبن میں اس نماز کی تاکید واہمیت بیٹھ گئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید فرمادی کہ اس کے چھوڑنے کوروانہیں رکھا تو بعد میں آپ ملی اللہ علیہ وسلم وترکی نماز بھی سواری سے اترکرز مین پر پڑھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ دسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے۔

، حضرت امام محمہ نے اپنی کتاب مؤطا میں صحابہ و تابعین کے ایسے بہت آثار قال کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرات وترکی نماز پڑھنے کے لیے اپنی سواریوں سے اتر جاتے تھے۔

علامہ شمنی فرماتے ہیں کہ نماز فرض کی طرح جنازہ کی نماز ہمنت مانی ہوئی نماز نذرادروہ مجدہ تلاوت کہ جس کی آیت مجدہ کی تلاوت زمین پرک گئی سواری پر جائز نہیں ہے۔

حدیث سے دوسرا مسلمیہ مستنبط ہوتا ہے کہ سواری پر تماز پڑھناسنر کے ساتھ مشروط ہے چانچہ ائمہ جمہور کا بہی مسلک ہے
اور حضرت امام ابوطنیفہ وحضرت امام ابو بوسف رحمبما اللہ تعالی علیما ہے بھی ایک روایت بیل یہی منقول ہے لیکن حضرت امام ابو
صنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محق اور سیجے مسلک ہے ہے کہ سواری پر تماز کا جواز تمازی کے شہر سے باہر ہونے کے ساتھ مشروط ہے
خواہ مسافر ہویا نہ ہو، چنانچہ اگر کوئی مسافر بھی شہر کے اندر ہوتو امام ابوطنیفہ کے زدیک اس کے لیے سواری پر نفل نماز پڑھنا جائز والم میں ہونے ہیں کہ مسافر میں میں حضرت امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ مسافر شہر کے اندر بھی سواری پر نفل پڑھے تو کوئی مضا کہ جبیری اب اس کے بعد اس بیں اختلاف ہے کہ شہر سے کتنے فاصلے پر مسافر شہر کے اندر بھی سواری پر نفل پڑھے تو کوئی مضا کہ جبیری اب اس کے بعد اس بیں اختلاف ہے کہ شہر سے کتنے فاصلے پر مسافر شہر کے اندر بھی سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے۔

چنانچ بعض حضرات کے زویک کم سے کم دوفر کے (چھیل) شہر سے باہر ہونا ضروری ہے بعض حضرات نے تین فرسخ اور بعض حضرات نے ایک کوس تعین کیا ہے لیکن تکے میہ ہے کہ شہروا آبادی کے مکانات سے باہر ہوتے ہی سواری پر نماز نفل پڑھنا جائز ہے جیسا کہ قصر نماز کے جواز کے سلسلے میں قاعدہ ہے۔

### سوارى يرتمازير من كماكل:

ا شہریابتی ہے بابرگھوڑے وغیرہ جانور پرسوار ہو کرنفل نماز پڑھنا جائز ہے،خواہ کوئی عذر ہویا نہ ہو،اور جدھر کو جانور جاتا ہو اُدھر ہی کونماز پڑھے کیونکہ سواری پرنماز میں قبلے کی طرف منھ کرنا شرط نہیں ہے لیکن اگر شروع کرتے وقت ممکن ہوتو استقبالِ قبلہ مستحب ہے جانور کے رخ کے خلاف سمت کونماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

- ٢ عنبر (آبادی) كاندرجانور پرسوار بوكرنفل نماز پردهناامام ابوهنيفه كنزديك جائز نبيس، امام ابو بوسف كنزديك بلا كرابت جائز ہے اورامام محمر كرنز ديك كرابت كے ساتھ جائز ہے۔
- ۳ . شہرے باہر نکلنے کے بعد مسافراور غیر مسافراس تھم ہیں برابر ہیں اس لئے اگر کوئی مختص اپنی تھیتوں دغیرہ کی طرف یا گردو نواخ میں جاتا ہواورسفرشری نہ ہوتے بھی مواری پرنفل نماز پڑھنا جائز ہے۔
- ٣ بسنتُ مؤكده وغيرمؤكده سبُنْ كَي حَتم مِن بيليكن سنتِ فجرامام ابوطنيفه كنزد يك بلاعذر سواري پر برهنا جائز نبيل. ۵ . سواری پرنماز پڑھنے کاطریقتہ بیہ کہاشاروں سے نماز پڑھے بینی جس طرح سواری پرجیفا ہونیت باندہ کرقر آت وغیرہ بدستور پڑھ کررکوع و سجدواشارہ سے کرے اور سجدے کا اشارہ رکوع نے زیادہ جمکا ہوا ہوا در بدستور تعدے میں تشہدوغیرہ پڑھ كرسلام پھير سے اور سجدو ميں كى چيز پراپناسرندر كھے خواہ جانور چانا ہو يا كھڑا ہواس لئے كہاميا كرتا مكردہ ہے۔
- ٢ . شهرے باہرسواری پرنماز پڑھنے میں اگر جانورائے آپ جاتا ہوتو ہا تکنا جائز نہیں اور اگرائے آپ نہ چان ہوتو عمل تکیل ے اکتے میں نماز فاسد نہیں ہوگی اور عمل کثیرے ایکنے میں نماز فاسد ہوجائے گی۔
- ے ، اگرنقل نمازز بین پرشروع کی مجرجانور پرسوار ہوکراس کو پورا کیا توجا نزنییں اورا گرسواری پرشروع کی اورز بین پراتر کر پورا كياتوجائز بادريتكم اس وقت بجبكم لقليل س أترابومثلًا بإدن ايك طرف كوانكا كريسل جائد
- ۸ . اگر سواری کے جاتور پر نجاست ہوتو وہ مانع نماز نہیں ،خواہ کیل ہویا کثیر لیکن نمازی کے بدن یا لباس نرتایا کی ہوگی تو نماز جائز نه ہوگی۔
- ۹ بر جنف کواپی اپی سواری پراکیلے اسکیے نماز پڑھنے جائے اگروہ جماعت سے پڑھیں کے توامام کی نماز جائز ہوگی جماعت کی جائزند ہوگی اور اگر مقتدی سب ایک بی جانور پر سوار ہوں توسب کی تماز جائز ہوجائے گی۔
  - ٠١ . جانور پرجمل (عماري) ميں اور گاڑي ش نفل نماز پڙھنے کا وہي تھم ہے جو جانور پر پڑھنے کا بيان ہوا۔
    - اا بيدل حلني حالت مين بالاجماع تمازيز مناجا رتبين بـ

سوارى يرتفل شروع كرت والل كى منا مكاميان:

( فَإِنْ افْتَتَحَ التَّطَوُّعَ رَاكِبًا لُمَّ لَزَلَ يَتَنِى ، وَإِنَّ صَلَّى رَكَعَةً نَازِلًا ثُمَّ رَكِبَ اسْتَقْبَلَ ) رَكَّا أَمَّ الرَّاكِبِ الْعَقَدَ مُسجَوِّزًا لِللَّ كُوعِ وَالسُّبِحُودِ لِقُلْزَلِهِ عَلَى النَّزُولِ ، فَإِنْ أَلَى بِهِمَا صَعَّ ، وَإِحْرَامُ النَّاذِلِ انْعَقَدَ لِوُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَوَكِ مَا لَزِمَهُ مِنْ غَيْرِ عُلْرِهِ

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَسْتَغْيِلُ إِذَا نَوَلَ أَيْضًا ، وَكَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا نَوَلَ بَعُدَ مَا

## صَلَّى رَكَعَةً ، وَالْأَصَحُ هُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ .

### زجمه:

اگراس نے نفل نمازسواری پرشروع کی مجروہ اتر آیا تو ای پر بناء کرے گا۔اورا گراس نے زمین پرایک رکعت پڑھی اور پھرسوار ہوگیا تو سے سے کہ مواری پرشروع کی مجرسوار ہوگیا تو سے سے کہ دوہ اتر نے پرقا در ہے۔ پھرسوار ہوگیا تو شئے سرے سے پڑھے۔ کیونکہ سواری تحریمہ رکوع و بجود کیا نے منعقد ہوئی تھی ۔اس لئے کہ دوہ اتر نے پ لہذا اگر دو دونوں (رکوع و بجود) کرے گا تو اس کی نمازی جم ہوگی ۔اور زمین پراتر نارکوع و بجود کے دجوب کو منعقد کرنے والا ہے کہونکہ وہ اس کے لڑی نظر اس کو بغیر عذر کے ترکیبیس کرسکا۔

اورامام ابو یوسف علیدافرحمه کے زو یک جب وہ اترے تو ہے مرے سے پڑھے۔اور اس طرح امام، علیہ الرحمه سے روایت ہے کہ جب وہ اترے تو ہے مرے سے راحمہ اور اس طرح امام، علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ جب وہ ایک رکعت پڑھ کر اترے۔اور زیادہ مجے پہلا تول ہے اور وی طاہر ہے۔ شرح:

علامه ابن ہمام منفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بیمسئلہ ظاہر الروایت سے لیا گیا ہے ادرامام محمہ علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ جب کوئی فض سواری سے انزے گا اور بنا وکرتے ہوئے رکوع ہود کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس صورت میں اس نماز کے بعض ارکان رکوع وجود کے ساتھ ادا ہوئے ۔ لہذا اس کیلئے تھم یہ ہے کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھنے۔

ارکان رکوع وجود کے ساتھ ادا ہوئے اور بعض اشارے کے ساتھ ادا ہوئے ۔ لہذا اس کیلئے تھم یہ ہے کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھنے۔

اورای طرح اگرنازل سوار ہوا تو وہ شئے سے نماز پڑھے اورا گراس نے بنا می تواس نے بعض نماز کورکوع و بجود کے ساتھ پڑھااور بعض کواشارے سے پڑھا جبکہ وہی اولی ہے۔

جبکہ امام زفرعلیدالرحمہ اس مسئلہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ فدکورہ دونوں صورتوں میں اس مخص کا بناء کرتا سیجے اوران کی دلیل بیہ ہے کہ رکوع ویجود کرنے دالے کا اشارے سے پڑھی ہوئی تمازیر بناء کرنا جائزے۔

ائی مئلہ کے بارے میں امام ابو پوسٹ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نئے سرے سے نماز پڑھے گا اوراس کی دلیل میں وہ طاہرالروایت والا اسلوب ابناتے ہیں۔ (فئح القدیر ، ج ۲ بس ۱۳۳۳، بیروت)

# المال المال

# ﴿ يَصْل رمضان مِين قيام كے بيان مِين ہے ﴾

قيام رمضان والخصل كي مطابقت كابيان:

علامہ بدرالدین عینی حقی علیہ الرحمہ لکھے جیں۔ بیضل رمضان النبادک کے مہینے بیں راتوں کے قیام کے احکام سے

بیان ہے۔ مصنف نے حدیث کی انباع کرتے ہوئے قیام کالفظ الفقیار کیا ہے حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

رسول التعلیق لوگوں کو قیام رمضان کی ترغیب دلاتے۔ اور فرمایا: جس نے دمضان بیس ایمان واحتساب کے ساتھ قیام کیا اس

کے گذشتہ گناہ معاف کرد سے جاتے ہیں۔ اور اس فصل کی باب النوافل سے مناسبت یہ ہے کہ اس کی تمام رکعات میں قرائت ہے اور تر اور تک کی بھی تمام رکعات میں قرائت ہے اور تر اور تک کی بھی تمام رکعات ہیں قرائت ہے۔ لبذا ان دونوں نماز دن کی قرائت کے اعتبارے ایک ہی جنس ہوئی۔ اور مسبوط میں ہے کہ اس کی اس بات پر اجماع ہے کہ ان قرائت کے اعتبارے ایک ہی ان روافش اس کا

مسبوط میں ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں ہے کئی نے بھی تر اور تک کا انکارٹیس کیا۔ جبکہ اہل روافش اس کا

انکار کرتے ہیں۔

(البنائية شيشرح الهدامية ٣٠٠٩ ص ١٠٠١ ، حقاشيه ملتان)

### نمازتراوت كإعتبار لغت :

تراوی ، ترویح کی جمع ہاور آ رام واسر احت کے واسطے ایک مرتبہ بیٹھے کیلیے استعال ہوتا ہے۔ علامہ ابن منظور علم الحت کی ظیم کتاب اسان العرب بیل تحریر فرمائے جی ۔ (التراویح ، حسم ترویح و حسی المرة الواحدة من الراحة تفعیدة منها مثل تسلیمة من السلام ، والترویحة فی شهر رمضان سمیت بذالك لاستر احة القوم بعد كل اربع ركعات ، تراوی برویح ہے اورا یک مرتب آ رام كرنے كانام ہے مادہ داخت سے بروزن تفعیلہ جسیما دو ملام سے وزن تسیمہ ، اور باہ رمضان کی نماز تراوی كو كا اسلیم تراوی کہتے ہیں كہ اوگ جرج اردكوت كے بعد آ رام كرتے ہیں۔ (لس ن العرب ، ج 5 مادہ دوج ، من 360)

صاحب جمع البحرين لفظ تراوح كذيل من وقمطرازي \_ (التراوح تفاعل من الراحة لان كلا من المعتراوحين يربح صاحبه و صلاة التراويح المعترعة من هذا الباب لان المصلى يستريح بعد كل اربع ) تراوح ماده راحت عن بب بقاعل كامصدر ب يعتى دوآ دميول كان يكي بعدد يكر من سي شاعل كامصدر ب يعتى دوآ دميول كان يكي بعدد يكر من سي شام تك كؤيس بي بانى كهني اسلك كدامين بهى ايك فخض دومر م ك لئي استراحت وآ رام كاباعث بوتا ب اور ثما ذرّاوى بهى اى باب سے ب چونكه نماز گذار جرچار دكعت ك بعد آرام كرتا ب را مجمع البحرين من 2-1 ماده دوح م على 244)

## تراوت اعتبارا مطلاح اور نعتباء كے مطابق تعداد كا يبان:

علم لغت کے دو ماہر اور خربیت تن کے بیاتات سے معن ولغوی کے ساتھ ساتھ اصطلاحی معنی بھی داشتے وروش ہو جاتے ہیں اگر چینماز تراوت کیا ہے؟ اور نماز تر اوت کس کو کہتے ہیں؟ اسکی تلاش میں زیادہ مرگر دال ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے كه ماه مبارك رمضان ميں اصلسنت كى مساجد ميں بيعل عملا و يكھا جاسكتا ہے ليني ندھب اھلسنېت كے نزديك ماه مبارك رمضان مين نمازمغرب وعشاء كے بعد نافله نماز وں كو باجماعت انجام ديناتر ادتے كہلا تا ہے اور اب نماز تر اوتے پر اسقدر اصرار وتا كيد ہے كەنماز تراوح ند بهب اہلسنت كے لئے شعار اور بہيان بن كي ہے۔

مازر اوت مس لوكول كوجع كرف كابيان:

﴿ يُسْتَسَحَبُ أَنْ يَسَجَّتُمِعَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُصَلَّى بِهِمْ إمَامُهُمْ خَعْسَ تَرْوِيحَاتٍ ، كُلُّ تَرُوِيتَ إِنْسُلِيهَ مَنَهُنِ ، وَيَجْلِسَ بَيْنَ كُلُّ تَرْوِيحَنَيْنِ مِقْدَارَ نَرْوِيحَةٍ ، ثُمَّ يُويْرَ بِهِمُ ) ذَكَّرَ لَفُظَ الاسْسِحْبَابِ وَالْأَصَحُ أَلَّهَا سُنَّةً ، كَذَا رَوَى الْحَسَنُ عَنَّ أَبِي حَنِيفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ لِآلُهُ وَاظَبَ عَلَيْهَا الْمُحْلَفَاءُ الرَّاشِلُونَ وَالنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ الْعُلْرَ فِي قَرْكِهِ الْمُوَاظِبَةَ وَهُوَ خَشْيَةَ أَنَّ تَكُتُبَ عَلَيْنَا

رمضان السبارك بير يعشاء كے بعدلوگوں كا جمع ہونامستحب ہے۔ پس امام ان كو پائج ترويحے پڑھائے۔ ہرترويحه دو سلاموں کے ساتھ ہو۔اور ہر دوتر و بحول کے درمیان ایک ترویجہ کی مقدار بیٹھے۔پھرووان کووتر پڑھائے۔اورلفظ استخباب کا ذکر کرنا سیح نہیں ہے۔ اور زیادہ سی میہ ہے کہ وہ سنت ہے۔امام حسن نے امام اعظم سے ای روایت کیا ہے۔ کیونکہ خلفاء راشدین نے اسی پر دوام فرمایا ہے۔اور نبی کریم اللے نے ترک مواظبت کا عذر بیان فرمایا ہے۔اور وہ ہم پر فرض ہونے کا

## تعدادر اور من فقهي شاعب كابيان:

ا ام اعظم ابوصنیفدر حمة الله علیه فی امام حسن این علی رضی الله عند کی زبانی بیان کیا ہے کہ تر اور کی پڑھ مناسنت ہے اور اسے سمسى حال ميں ترک کرنا جا تزنبیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام رمضان میں نماز تر اوس کے پڑھی اور گاہے ترك كرتے موئے فرمایا میں اس خوف سے مسلسل نہیں پڑھتا كہ ہیں بي فرض ندہوجائے۔

احادیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنداور دیگر خلقاء راشدین ہمیشہ تر اور کی پڑھتے ہتے اور رسول اکر مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو امیرے اور میرے بعد ظفاء راشدین کی سنت برسختی کے ساتھ مل کرو۔ فقہ کی بعض کتابول میں مرقوم ہے اگرشہرکے باشندے تر اور کی بڑھنا چھوڑ دیں تو حاکم وقت کے لیےلازی ہے کہوہ تارکین تر اور کا کولل کردے۔

روایت ہے کہ حضرت عائشہ معدیقہ درضی اللہ عنہا اپنے غلام ذکوان کے پیچھے تر ادی پڑھتی تھیں اور یہی ممل امسلمہ دضی اللہ عنہا کے بیچھے تر ادی پڑھتی تھیں اور یہی ممل امسلمہ دضی اللہ عنہا کہ وہ و گیرخوا تین کے ساتھ جماعت کے طور پر اپنے غلام امام حسن بھری کی امامت میں تر اور کی پڑھتی تھیں ، جسے ہم تفصیل کے ساتھ چندعنوا نات میں بیان کرتے ہیں۔

ہمارے مسلک شریعت اسلامیہ بیس رکھات تراوت کیڑھنائی سنت ہے۔ بیمی نے سی اساد کے ماتھ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی القد عنہ کے دورخلافت میں محابہ (20) رکھات تراوت کیڑھتے بتھے اور حضرت عثمان رضی القد عنہ وعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بھی (20) رکھات ہی پڑھتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه کابیان ہے کہ حضور نبی اکرم سلی الله علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان ہیں 3)) وتر پڑھتے تھے۔ بعض محدثین کے نز دیک بیروایت ضعیف ہے لیکن حنفیوں کے نز دیک حدیث ندکور و بالامقبول ومعتمد علیہ ہے اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تراوی کی (20) رکھات ہی پڑھتے تھے۔

امام ما مک رحمة الله علیہ نے تکھا ہے کہ ام شافعی رحمة الله علیہ کے زد کیک تراوی کی (36) رکھات ہیں اور دومری روایت میں (39) رکھات مرکور ہیں جن میں وتر بھی شامل ہیں۔ بیٹل صرف باشدگان مدید منورہ کے ساتھ مخصوص ہے کونکہ باشندگان مکمعظم کا دستور رہا ہے کہ وہ فانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگاتے اور طواف کی دودور کھتیں ہم دور کھات تراوی اور وترک و درمیان اداکرتے اور باشندگان مدید غانہ کعبہ کے اطراف طواف کرنے کی نضیلت سے دور رہنے کے سبب (20) رکھات تراوی کے بعد چار چار اور کھات مزید پڑھتے ہیں اور این اضافہ کردہ (16) رکھات کو (ستے عشریہ) کہتے ہیں اور ان کی بی عادت آئے تک جاری و مہاری ہے۔ اس طرح (36) رکھات تراوی کے نام سے کہی جاستی ہیں۔ نیز ای طرح (36) رکھات پڑھے کی روایت خفرے عرضی اللہ عنہ سے بھی منسوب کی جاتی ہیں۔ نیز ای طرح (36) رکھات پڑھے کی روایت خفرے عرضی اللہ عنہ سے بھی منسوب کی جاتی ہے جومشہور نہیں ہے۔

بحانت موجودہ اگر آج بھی (20) رکعات تراوت کر مزیداضا فد کے ساتھ تماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی مضا کہ نہیں ۔ اور ممانعت نہیں۔ اور اس میں امام دمقتری کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ سب برابر ہیں۔ ستہ عشریہ کوعلیحدہ پڑھنا مناسب ہے کیونکہ سوائے تراوت کے کوئی اور نماز باجماعت پڑھنا ہمارے نزویک کروہ ہے۔ اور باشندگان مدینہ جوستہ عشریہ کو ہاجماعت اداکرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے نزویک نفل باجماعت پڑھنا کروہ نہیں ہے۔

مناخرین علاء مصریفی قاسم حقی کابیان ہے کہ باجماعت نفل ادا کرناممل کروہ ہے کیونکہ نقل پڑھنا اگر مستحب ہوتے تو دوسری نماز دن کی ہاندان کا باجماعت پڑھنا افضل ہوتا۔اوراگر نماز نفل باجماعت پڑھنے کا تھم ہوتا تو شب بیداری نماز تنجد باجماعت ادا کر نافضل ہوسکتی تھی۔اور جبکہ رسول الله صلی باجماعت ادا کرنا افضل ہوسکتی تھی۔اور جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی الله تعظیم کے طرز عمل وعبادت سے نفل باجماعت ادا کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے تو اس صورت

میں بھی معلوم ہو کے فل یا جماعت ادا کرنے میں کوئی فضیلت و برتری نیس ہے۔ نمازر اور كى شرقى هيشيت كابيان:

﴿ وَالسَّنَّةُ فِيهَا الْجَمَاعَةُ ﴾ لَكِنَّ عَلَى وَجُهِ الْكِفَايَةِ ، حَتَى لُو امْتَنَعَ أَهُلُ الْمَسْجِدِ عَنْ إِفَامَتِهَا كَالُوا مُسِونِينَ ، وَلَوْ أَلَّامَهَا الْبُعْضُ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ تَارِكُ لِلْفَضِيلَةِ لِأَنَّ أَفْرَادَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رُوِي عَنْهُمْ التَّعَلَّفُ

وَالْمُسْتَحَبُ فِي الْجُلُومِ بَيْنَ التَّرْوِيحَتِينِ مِقْدَارُ التَّرْوِيحَةِ ، وَكَذَا إِنْنَ الْخَامِسَةِ وَبَيْنَ الْوِثْرِ لِعَادَةِ أُهُلِ الْحَرَمَيْنِ ، وَاسْتَحْسَنَ الْبَعْضُ الْاسْتِرَاحَةَ عَلَى خَمْسِ تَسْلِيمَاتٍ وَلَيْسَ بِصَحِيعٍ .

تراوی میں سنت جماعت ہے۔البتہ بیاطور کفایہ ہے۔ جن کہا گرمجد دالےان کو قائم کرنے میں رک مھے تو سب گنا ہگار ہول کے ۔اوراگر بعض نے ان کو قائم کرلیا تو رہ جانے والا فضیات کو چھوڑنے والا ہوگا۔ کیونکہ پیچھے رہ جانے کے بعد اسکیلے برصن كابيان مى بركرام رضى الذعنهم سے بحى روايت كيا كيا ہے۔

اوردوتر و یحوں کے درمیان ایک تر و بحد کی مقد ار بینمامتحب ہے۔اورای طرح پانچویں اور دتر کے درمیان بیٹھے کیونکہ ال حرمین کی بھی ورت ہے۔ اور بعض نے تر اور کا کے پانچ سلاموں کے بعد استراحت کو سخس کہا ہے جو کہ ہی ہیں ہے۔ تراور مين ركعت بين نعد فني كمطابق ولائل:

نمازترواح كالعداديمي غيرمقلدين كے مؤتف كاكيا حيثيت ہے۔اسے جانے كيلئے ہم يہاں پرنہا بث اختصار كے ساتھ دیائل ہیں ن کردیتے ہیں۔ تا کہ لوگوں کوغیر مقلدین کے جعلی ہتھکنڈوں کاعلم ہوجائے۔

عَنُ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِبِينَ رصى الله عنها أَذَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآنه وسند صَلَّى ذَاتَ لِيَلَةٍ فِي الْمُسَجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، لَمْ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكُثُرُ النَّاسُ، ثُمَّ الْحَتَمَعُوا مِنَ النَّالِنَةِ الْوِ الرَّابِعَةِ، فَلُمُ يَسْخُرُحُ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا أَصُبَحَ، قَالَ بَقَدُ رَأَيتُ الَّذِي صَعْتُم، وَلَمْ يَمْعُني مِن الْخُرُوعِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَبِي خَشِيتُ أَنْ تُقُرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ .مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفُطُ اللَّحَارِيّ.

ور د من حريمة وابل حيال : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم يُرَغِّنَهُمْ فِي تَيَامٍ مُصَانَ من عَيْر وَ يَأْمُرُ بِعَرِيْمَةَ أَمْرٍ فَيَقُولُ ۚ مَنْ قَامُ رَمُضَانَ إِيْمَانًا وَالْجَيْمَابًا غُفِرُلَهُ مَا نَقَدُّمْ مِنْ دَسِهِ، فتوفى رَسُول مَهُ صدى مَه عسبه وآله و سلم فَكَانَ الْأَمْرُ كَلَلِكَ فِي خِلَاقَةِ أَبِي يَكْرٍ رضى الله عنه وَصُدْرًا منُ حلاقة عمر صي سابعه حُتَى خَسَعَهُمْ عُسَمُرُ رضى الله عنه عَلَى أَبِي بُنِ كَعُبٍ وَصَلَّى بِهِمْ فَكَاذَ ذَلِكَ أَوَّلُ ما اختمع عدم عدي فده رَمَضَانَ. وأخرجه العسقلاني في التلخيص : أنَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم صَلّى بِالنَّاسِ عِشْرِبُنَ رَكَعَهُ لَيُلتَبُ فَلَم مَلَى الله عليه وآله وسلم صَلّى بِالنَّاسِ عَشْرِبُنَ رَكَعَهُ لَيَلتُكُمْ فَلَا فَلَم مَا النَّاسُ فَلَم يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ ثُمّ قَالَ مِنَ الْغَلِد : خَشِينتُ أَنْ تُمُرْضَ عَلَيْكُمْ فَلَا تَطِيقُوهُ النَّاسُ فَلَم يَخُرُجُ إِلَيْهِمْ تُمّ قَالَ مِنَ النَّه عليه وآله وسلم تَطِيقُوهُ النَّاسِ والنوافل من غير إيجاب، 380/1 : الرقم 1077 : وفي كتاب عسلاة التروايح، ماب على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، 1308 ، الرقم 1077 : وفي كتاب عسلاة التروايح، ماب فيضل من قام رمضان، 208/2 ، الرقم 1908 : شهر رمضان، 202/3 ، الرقم 1604 . و عبد الرزاق في السنن الكبرى، 202/3 ، الرقم 4377 : وفي السنن الكبرى، 292/4 ، الرقم 4377 : وفي السنن الكبرى، 292/4 ) الرقم 4377 : والبيهقي في السنن الكبرى، 21/2 )

حضرت أمّ المؤمنين حضرت عائشرض الله عنها معمروی ہے گدا يك دات دسول الله عليه وآلدوسلم في مسجد ميں (نفل) نماز پڑھي تولوگوں نے بھي آپ سلى الله عليه وآلدوسلم كے ساتھ فماز پڑھي۔ پھر آپ سلى الله عليه وآلدوسلم في الله عليه وآلدوسلم في الله عليه وآلدوسلم الله وقالد عليه وآلدوسلم الله وقالد عليه وآلدوسلم وقالد عليه وقالد الله وقالد الله وقالد الله وقالد الله وقالد الله وقالد الله وقالد الله وقالد وقالد الله وقالد وقالد

امام ابن خزیمدادرام ابن حبان نے ان الفاظ کا اضافہ کیا : اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قیام رمضان (براوت کی) کی رغبت دلایا کرتے ہے لیکن حکما نہیں فرماتے ہے چتانچہ (ترغیب کے لئے) فرماتے کہ جو شخص رمضان المبارک ہیں ایمان اور ثواب کی نبیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تواس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک قیام رمضان کی بہی صورت برقر اور تی اور یہی صورت خلافت ابو بکروش اللہ عند اور خلافت ابو بکروش اللہ عند اور خلافت عروض اللہ عند کے اوائل دورتک جاری رہی بہال تک کہ حضرت عمروضی اللہ عند نے آئیس حضرت الی بن کعب رضی اللہ عند کے اوائل دورتک جاری رہی بہال تک کہ حضرت عمروضی اللہ عند نے آئیس حضرت الی بن کعب رضی اللہ عند کے اقتداء میں جمع کر دیا اور دو انہیں نماز (تراوت کی پڑھایا کرتے تھے لبذا یہ وہ ابتدائی زمانہ ہے جب لوگ نمائی تراوت کے لئے (با جماعت ) اکتھے ہوئے تھے۔

اورا ہام عسقلانی نے النہ لہ بیسے میں بیان کیا ہے کہ حضور نی اکرم سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے لوگوں کو دوراتیں 20 رکعت نماز تراوی کی جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم ان کی طرف (جمرہ مبارک سے باہر) تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فر مایا جھے اندیشہ ہوا کہ (نماز تراوی) تم پر فرض کردن جائے گئین تم اس کی طاقت ندر کھو گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے قرمایا : حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (حجرہ مب رک

ے) بابرتشریف لائے تو (آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ) رمضان المبارک بیں لوگ مسجد کے ایک کوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے،آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فر مایا : یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا : یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن ہ سبیں اور حضرت انی بن کعب نماز پڑھتے ہیں اور یہ لوگ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : انہوں نے درست کیا اور کتابی اچھا ممل ہے جوانہوں نے کیا۔

(أبوداود مي السنن، كتاب :الصلاة، باب :في قيام شهر رمضان، 50،12 ، الرقم 1377 )

اور بیمانی کی ایک روایت میں ہے فرمایا :انہوں نے کتنا احسن اقدام یا کتنا اچھائمل کیا اوران کے اس ممل کوحضور نبی اکرم منگی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے ناپسند نبیس فرمایا۔

حضرت ابوہر یرہ وضی اللہ عشہ عروی ہے کہ دسول اللہ علیہ والہ وسلم نماز تراوح پڑھنے کی رغبت دالیا کے سخے کین حکمانہیں فرماتے تنے چنا نچے فرماتے کہ جس نے دمضان المبادک بیل حصول اواب کی نیت ہے اور والبعہ ایمان کے ساتھ قیام کیا تواس کے سابقہ (تمام) گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ حضور نجی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وکئی میں اللہ عنہ کی مصال مبادک تک میں اللہ عنہ اور کی مخاور وی اللہ عنہ کے وصال مبادک تک میں معاورت برقر اور ہی اور خلاف ہے ابو بکروضی اللہ عنہ بل اور کی مظاف ہے موان من فاج رمضان، 70712 مصورت برقر اور ہی۔ (البعدادی فی الصحیع، کتاب :صلاۃ المتروایح، باب :فضل من فاج رمضان کی ایک رات مجد کی حضرت عبد الرجمن بین عبد القادی دوایت کرتے ہیں کہ بل حضرت عمروضی اللہ عنہ کے ساتھ دمضان کی ایک رات مجد کی طرف لکھ تو لوگ متفرق ہے کئی تنہا نماز پڑھ دہا تھا اور کی کی افقہ اے بھی نماز پڑھ دہا تھی۔ حضرت عمروضی اللہ عنہ کہ میں اللہ عنہ کہ حضرت کر دونی اللہ عنہ کہ میں اللہ عنہ کہ حضرت کر دونی اللہ عنہ کہ جس کو جمع کر دیا ، بھر جس ایک اور دات این کے ساتھ قطا اور لوگ ایک امام کے بیچھے نماز پڑھ دہا ہی تھی دونی زاوا کر نے تھے نماز پڑھ دہا جس کو جمع کر دیا ، بھر جس ایک اور دات این کی مراود ولوگ آئے امام کے بیچھے نماز پڑھ دہا جس وہ نے بیں وہ نمی زاوا کر نے تھے اور کو اس سے زیادہ بہتر ہیں اور اس سے زیادہ بہتر ہیں اور اس سے ان کی مراود ولوگ شے (جو دوات کو جلدی سوکر) دات کے بچھے بہر میں نماز اوا کرتے تھے۔ وادول سے زیادہ بہتر ہیں اور اس سے ان کی مراود ولوگ شے (جو دوات کو جلدی سوکر) دات کے بچھے بہر میں نماز اوا کرتے تھے۔

(مالك في الموطأ، كتاب :الصلاة في رمضان، باب :الترغيب في الصلاة في رمضان، 114.1 ، الرقم 650 :)

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف وضى الله عندرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ و ، مدد ملم نے رمضان المبارک کا ذکر فر مایا تو سب مہینوں پراسے فضیلت دی۔ بعد از ان آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے مرمضان المبارک کا ذکر فر مایا تو سب مہینوں پراسے فضیلت دی۔ بعد از ان آپ صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرہ یا ، جو فضی ایمان اور حصول اتو اب کی نیت کے ساتھ ورمضان کی را تو اب ہیں قیام کرتا ہے تو وہ گنا ہوں سے یوں پاک صاف

، وجاتا ہے بیسے وہ اس ون تھا جب اسے اس کی مال نے جتم ویا تھا۔ (النسائی فی السنن، کتاب :الصیام، باب : ذکر اختلاف یحیی بن أبی كثیر و النضر بن شیبان فیه، 158/4 ، الرقم 2208.2210 :)

اورایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے تبہارے کے اس کے قیام (نماز تراوی) کوسنت قرار دیا ہے لبندا جو شخص ایمان اور حصول تو اب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھتا ہے اور واتوں میں قیام کرتا ہے وہ گنا ہوں سے بول پاک صاف ہوجاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جب اسے اس کی مال نے جنم دیا تھا۔

حضرت یزید بن رومان نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور بیں لوگ (بشمول وتر) 23 رکعت پڑھتے تتھے۔ (والبیہ بقی فی السنن الکبری، 49612 ، الرقع 4394 ،)

حضرت ما لک نے داود بن حمین سے روایت کیا، انہوں نے حضرت اعرج کوفر ماتے ہوئے سنا کہ بیں نے لوگوں کواس . حال میں پایا کہ دہ رمضان میں کا فرول پر لعنت کیا کرتے تھے انہوں نے فر مایا (نماز تراوی میں) قاری سورہ بقرہ کوآتھ رکعتوں میں پڑھتا اور جب باتی بارہ رکعتیں پڑھی جاتیں تولوگ دیکھتے کہ امام آنبیں بلکی (مخضر) کردیتا .

(مالك في الموطأ، كتاب :الصلاة في رمضان، باب :ماجاء في قيام رمضان، 115/1 ، الرقم 753 :،،)
حضرت شاه ولى القدد الوى في (ال صديث كي شرح من) بيان كيا كمبي ركعت تراوح أور تين وترشوا فع اوراحناف كا
مدهب ب- الى طرح كل في المام يم قل سي بيان كيا - (ولى الله الدهدوي في المسوى من أحاديث الموطأ، 1،
175.

حضرت عروه رضى الله عند سے مروى ہے كه حضرت غمر بن خطاب رضى الله عند في لوگول كو ماه رمضان على تراوي كے لئے اكتھا كيا۔ مردول كو حضرت ابى بن كعب وضى الله عنداور كورتول كو معفرت ليمان بن حمد رضى الله عندتر اور كرد حات .

(البيه قى فى السنن الكبرى، 493،2 ، الرقم 4380 ، والسعت قلائى فى فتح البارى، 493،2 - 252 ، الرقم 1905 ، )

امام ابوعیسی ترفدی رضی الله عند نے اپنی سنن میں فرمایا: اکثر اہل علم کا فدہب ہیں رکعت تر اور کے ہوکہ دھنرت علی مطرت عمر رضی الله عند و نہا الله علیه وآلہ وسلم کے دیگر اصحاب سے مروی ہے اور بھی (کبارتا بعین) سفیان توری عبدالله بن میارک اور امام شافعی رحمہ الله علیهم کا قول ہے اور امام شافعی نے فرمایا: میں نے اپنے شہر مکہ میں (اہل علم کو) ہیں رکعت تر اور کی بڑھتے پایا۔ (المترمذی فی المسنن، کتاب :المصوم عن رسول الله، صلی الله علیه وآله وسلم، باب :ماحاء فی قیام شهر رمضان، 169/3 ، الرقم .806 :)

حفرت عبدالله بمن عباس منى الله عنمات مروى بفرمايا كرحضور ني اكرم ملى الله عليه وآلدوسم رمضان المهارك مير وترك علاوه بين ركعت تراوح كردها كرية عنمات مروى بفرمايا كرحضور ني المستعندة من الموقع 164،2 ، المسرقيم 1692 ، والمسارسي في المعجم الأوسط، 1،243 ، الرقم 798 : ، 324،5 ،)

حضرت سائب بن يزيد في بيان كيا كه بم حضرت عمر صفى الله عند كرنمانه ملى فجر كتريب تراوت سے فارغ بوتے منظم الله عند كرنمانه ملى فجر كتريب تراوت سے فارغ بوتے منظم الله والله عند الله واقع في الله صنف، 144 مار داخم و 7733 ، وابن حزم في الاحكام، 261،12) منظم 230.12)

: حضرت سائب بن بزید سے مزدی ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں صحابہ کرام رضی اللہ عظم ماہ رمضان میں میں رکعت تر اور کی پڑھتے تھے اور ان میں سوآیات والی سور تیں پڑھتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں شدت قیام کی وجہ سے وہ اپنی لاٹھیوں سے فیک لگاتے تھے۔

ابونصیب نے بیان کیا کہمیں حضرت موید بن غفلہ ماہ دمضان میں نماز تر اوس کیا نیج تر ویکوں (لیمنی میں رکعت میں) پڑھاتے تھے۔ (البید فقی فی السنن الکبری، 446،2 ، الرقم 4395 :، والبیماری فی الکنی، 28،1 ، الرقم 234. :)

حضرت ابوعبد الرحمٰن ملمی سے مردی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے دمضان المبارک میں قاریوں کو بدیا اور ان میں سے ایک فخص کو بیں رکعت تر اور کی پڑھانے کا تھے دیا اور خود حضرت علی رضی اللہ عند آئیس وتر پڑھاتے تھے۔ بدعد بٹ حضرت علی رضی اللہ عند آئیس وتر پڑھاتے تھے۔ بدعد بٹ حضرت علی رضی اللہ عند سے دیگر سند سے بھی مردی ہے ( البیہ قسمی فسی السندن السکیسری، 2،496 ، السرف م 4396 ؛ واسمبار کھوری فی تحفظ الأحوذی، 444.13 )

حضرت ابوالحسناء بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کورمضان میں پانچ تر ویکوں میں ہیں رکعت تر اور کے پڑھانے کا تھکم دیا (و ابن قدامة فی المعنی، 1ء456 ، و قال جھذا کالإحساع.) حضرت عبدالعزیز بن رقیع نے بیان کیا کہ حضرت الی بن کعب رضی القدعندید بیندمنور و میں لوگوں کورمضان السارک میں بیں رکعت تر اور تین رکعت وتر پڑھاتے تھے۔

حضرت حسن (بصری) رضی الله عندے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندنے لوگوں کو حضرت الی ابن بن کعب رضی الله عند کی اقتداء میں قیام رمضان کے لئے اکٹھا کیا تو وہ آئییں میں رکعت تر اور کی پڑھاتے تھے۔

(ابن تيمية في ممحموع فتاوي، 401./2 )

· حفزت زعفرانی امام شافعی رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہانہوں نے فرمایا : ہیں نے لوگوں کو مدینه منورہ میں انتالیس (39) اور مکه مکرمه میں تنمیس (23) رکعت (نبیس تراوح اور تنمن وتر) پڑھتے دیکھا .

( العسقلاتي في فتح الباري، 25314 ، والشوكاني في نيل الأوطار، 64.13 )

ائن رشد قرطبی نے فر مایا کہ امام مالک رضی اللہ عند نے اپنے دواقوال جی سے ایک جی اور امام ابوصنیفہ امام شافعی ،امام احمد اور امام داود طاہری رضی اللہ عند کے بیس ترائع کا قیام پسند کیا ہے اور تین وتراس کے علاوہ بیں۔۔۔اسی طرح امام مالک رضی اللہ عند نے بیزید بن رومان سے دوایت بیان کی فر مایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند کے زمانہ جی لوگ تیس (23) رکعت (تراوی پشمول تین وتر) کا قیام کیا کرتے تھے۔ (ابن دشد فی بدایة المحتهد، 162.1)

ابن جمية في اپن قادى (مجوعة قادى) ش كها كه نابت بواكه مفرت افي بن كعب رضى الله عنه رمضان المبارك شي لوگول كويس ركعت تراوت اورتين وتر پرهات تقواكثر الله علم في است سنت مانا بهاس لئے كه وه مهاجرين اورانسار (تمام) صحابه كرام كه درميان (ان كى موجودگى مي) قيام كرتے (ميس ركعت پرهاتے) اوران محابه ميس سے بھى بھى كى في انسان بيل دوكا (ابن تيسية في محموع فتاوى، 1911 ، وإسساعيل بن محمد الأنصارى في تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة، 35.11)

آج کل ای نجدی کی اولا ولوگوں کو آٹھ رکعات تر اوش پڑھاتے ہیں۔ نہ جانے اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے بھی انہیں کس چیز نے روک رکھا ہے۔ حالانکہ عقائم شن شخ نجدی کے سچے ہیروکار ہیں۔ اورا عمال میں کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں یامحض اہل سنت ، اہل حق سے عناو کا سبب ہے۔ ساڑھے جوجہ سال کے قریب عرصہ گزرجانے کے باوجود آج بھی حرمین یامحض اہل سنت ، اہل حق سے عناو کا سبب ہے۔ ساڑھے جوجہ سال کے قریب عرصہ گزرجانے کے باوجود آج بھی حرمین

شریفین میں میں رکعات تر اور کے پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارے بعض فتنہ پرورعلماء وہاں ہیں پڑھتے ہیں اور برصغیر پاک وہند میں آتے آتے وہ میں آٹھ میں تبدیل کر لیتے ہیں کیونکہ جمیس بدلتا ان کا شعبہ ہے۔اللہ تعالی مسلمانوں کو صحابہ کرام واہل ہیت رضی الله عنہم کا سچا ہیروکار بننے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

نمازتراوی کے وقت کابیان:

وَقَتَهَا بَعَدَ الْعِشَاءِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ قَبَلَ الْوِقْرِ وَبَعْدَهُ لِأَنْهَا لَوَافِلُ مُنْتُ بَعْدَ الْعِثَاءِ وَإِهِ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ ، وَالْأَصَعُ أَنَّ وَقَتَهَا بَعْدَ الْعِثَاءِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ الْوِقْرِ وَبَعْدَهُ لِأَنْهَا لَوَافِلُ مُنْتُ بَعْدَ الْعِثَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُو قَلْرَ الْقِرَاءِ وَقَتَهَا بَعْدَ الْعِثَاءِ وَأَكْثَرُ الْعَشَاءِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ الْوِقْرِ وَبَعْدَهُ لِأَنْهَا لَوَافِلُ مُنْتُ بَعْدَ الْعِثَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُو فَلْمُ الْفَوْمِ ، بِخِلَافِ مَا يَعْدَ النَّسَةُ فِيهَا الْمَعْتُمُ مَوَّةً فَلَا يُدْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِخِلَافِ مَا يَعْدَ النَّسَةُ فِيهَا الْمَعْتُمُ مَوَّةً فَلَا يُدْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِخِلَافِ مَا يَعْدَ النَّسَةُ فِيهَا الْمَعْتُمُ مَوَّةً فَلَا يُدْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِخِلَافِ مَا يَعْدَ النَّسَةُ فِيهَا الْمَعْتُمُ مَوَّةً فَلَا يُدْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِخِلَافِ مَا اللَّهُ عَلَى أَنَّ السَّنَةُ فِيهَا الْمَعْتُمُ مَوَّةً فَلَا يُدْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِخِلَافِ مَا لِللَّهُ عَلَى أَنَّ السَّنَةُ فِيهَا الْمَعْتُمُ مَوَّةً فَلَا يُدْرَكُ لِكُسَلِ الْقَوْمِ ، بِخِلَافِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعَالَ الْعَلَوْلُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( وَلَا يُصَلَّى الْوِتُرُ بِجَمَاعَةٍ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ ) عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

اور مصنف کا قول' نُسم یُسویو ''ان بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز تراوی کا وقت عشاہ کے بعداور وتر سے پہلے ہے۔
اور بنی عام مشائے نے کہا ہے۔ اور زیادہ سے یہ عشاء کے بعد سے دات کے آخر تک ہے خواہ وہ وتر سے پہلے یا اس کے بعد ہو۔ کیونکہ تر اوس محصن نے مقدار قر اُت کو ذکر نہیں کیا جبکہ اکثر مشائخ بعد ہو۔ کیونکہ تر اوس محصن نے مقدار قر اُت کو ذکر نہیں کیا جبکہ اکثر مشائخ بعد ہو۔ کیونکہ تر اوس کے سنت بھر آن مکمل کرنا سنت ہے۔ ایم دااست کی وجہ سے چھوڑا نہ جائے ۔ بخلاف تشہد کی دعاؤں کے کیونکہ ان کے سنت نہ ہونے کی وجہ سے ان کوچھوڑا جاسکتا ہے۔ اور غیر رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ اس کیونکہ ان کے سنت نہ ہونے کی وجہ سے ان کوچھوڑا جاسکتا ہے۔ اور غیر رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ اس کیونکہ ان کے سنت نہ ہونے کی وجہ سے ان کوچھوڑا جاسکتا ہے۔ اور غیر رمضان میں وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ اس کمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ انشری سب سے ذیادہ جاشے والا ہے۔

علامدابن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ سنت تراوی کا وقت عشاء کی نماز کے تالیج ہے۔ لہذا سیحے یہ ہے کہ تروا تک کاوقت عشاء کی نماز کے بعدا در د تر سے پہلے ہے۔ اور فقہاء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ ترادی کاوقت وہی جونماز عشاء کاوقت ہے لہذا نماز عشاء کا ہارا وقت نماز تراوی کاوقت ہے۔

جبکدان میں سے سی ترین روایت بیہ کے تماز تراوی کا وقت عشاء کی نماز کے بعد جیسا کہ عشاء کی سنوں کا وقت ہے اور وترکی نماز نے پہلے ہے۔ (فتح القدیر، ج۲،ص ۴۵۳، بیروت)

# باب إدراك الفريدية

## ﴿ یہ باب فرض کو پالینے کے بیان میں ہے ﴾

باب اوراك فريقه كى مطابقت كاييان:

علامہ بدرالدین عینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اس سے پہلے باب ہیں توافل کا بیان ہے کیونکہ ان سے فرائفل کمن ہوتے ہیں اور اس باب میں اور اک فریضہ کا بیان کیا ہے تا کہ فرائض کوا دائے کا ل کے طور پر بعنی جماعت کے ساتھ ادا کیا ، جائے۔اور اس باب کے مسائل جامع صغیر سے ہیں۔ (البنائیة شرح البدایہ، ج ۱۳ بس ۱۱۴، حقانیہ ملتان)

دوران توافل جماعت كتروع موفى كاييان:

( وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الظَّهُرِ ثُمَّ أُفِيمَتُ يُصَلِّى أُخْرَى ) صِيَانَةً لِلْمُؤَدَّى عَنْ الْبُطَلانِ ( ثُمَّ يَذَخُلُ مَعَ الْفَوْمِ) إِخْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ( وَإِنَّ لَمْ يُقَيُّدُ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ يَقْطُعُ وَيَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ الصَّحِيحُ ) الْفَوْمِ ) إِخْرَازًا لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ ( وَإِنَّ لَمْ يُقَيُّدُ الْأُولَى بِالسَّجْدَةِ يَقْطُعُ وَيَشْرَعُ مَعَ الْإِمَامِ هُوَ الصَّحِيحُ ) لِلْقَامِ مُنَا الْفَطْعُ لِلْإِكْمَالِ ، بِخِكَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّفُلِ لِلَّانَّةُ لِيسَ لِلْإِكْمَالِ ، بِخِكَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّفُلِ لِلَّانَةُ لِيسَ لِلْإِكْمَالِ ، بِخِكَافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّفُلِ لِلَّانَةُ لِيسَ لِلْإِكْمَالِ ،

وَلَوْ كَانَ فِي السَّنَّةِ قَبَلَ الظَّهْرِ وَالْبُحُمُعَةِ فَأَقِيمَ أَوْ خَطَبَ يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّ تُعَتَيِّنِ ، يُرُوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَدْ قِيلَ يُتِنَّهَا .

#### :27

اورجس نے ظہر کی ایک رکھت پڑھی کہ جماعت کھڑی ہوگئی تو وہ ایک رکھت کو باطن ہونے سے بچانے کیلئے دوسری

رکھت اس کے ساتھ ملائے ۔ پھر وہ تو م کے ساتھ شامل ہوجائے۔ تاکہ جماعت کی نصیلت کو حاصل کرنے والا ہو۔ اور اگر اس ۔
نے پہلی رکھت کو مجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تو وہ اسے ٹتم کرد نے اور سے قول کے مطابق امام کے ساتھ نماز شروع کردے۔
کیونکہ بیٹتم کرنے کی جگہ ہے۔ اور بیتو ڈیا کھمل ایمرنے کیلئے ہے۔ پخلاف اس کے کہ جب وہ نفل میں ہو کیونکہ نفل کو ٹتم کرنے کھل کرنے کیلئے ہیں۔ پخلاف اس کے کہ جب وہ نفل میں ہو کیونکہ نفل کو ٹتم کرنا کھمل کرنے کیلئے نہیں ہے۔

اورا گرکوئی خص ظہراور جمعہ ہے پہلے والیٰ من میں تھا کہا قامت شروع ہوگئ یا خطبہ شروع ہو گیا تو دور کعتیں پڑھ کرختم کرے۔اورامام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے بھی روایت بیان کی گئی ہے۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کمل کرے۔ یہ ہے ۔

علامہ بن ہمام حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ فقیہ منعدی سے حکایت بیان کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیس نے بیفتوی ویا کہ ظہر کی جارسنتوں کو پورا کرے البتہ نوافل کی جارکھتیں پوری نہیں کر سکتا۔ اس فتو گئ دیئے کے بعد میں کئے نوا در میں امام اعظم رضی القد تعالی عند کاار شاد بر هااس میں لکھا تھا کہ جب امام جمعہ کیلئے نظے تو اگر اس نے ایک رکعت بر هی ہے تو وہ دوسری اضافہ کر کے سلام پھیر دے۔اسے بر صفے کے بعد بیس نے اس مسئلہ سے رجوع کیا۔اس طرح امام سز مسی اور امام بقالی مائل ہوئے ہیں۔البتہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ وہ نماز پوری کرے۔لیمن پہلی تھم ذیادہ تھے ہے۔

موے ہیں۔البتہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ وہ نماز پوری کرے۔لیمن پہلی تھم ذیادہ تھے ہے۔

(فتح القدير، ج٢٦، ٣٦٢، بيروت)

نمازی جماعت کمری ہونے سے پہلے وہ تین رکھیں پڑھ چکاہے:

( وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى لَلاَنَا مِنَ الظُّهُرِ يُتِمَّهَا) فَلَا أَلْمَاكُ وَكُمَ الْكُلُّ فَلا يُخْتَمَلُ النَّقُضُ ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ فِي النَّالِنَةِ بَعْدُ وَلَمْ يُقَيِّدُمَا بِالسَّجُدَةِ حَيْثُ بَقُطَعُهَا لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرَّفْضِ وَيَتَخَبَّرُ ، إِنْ هَاء عَادَ وَقَعَدَ وَمَعَدَ مَا النَّالِيَةِ بَعْدُ وَلَمْ يَقَيِّدُمَا بِالسَّجُدَةِ حَيْثُ بَقُطعُهَا لِأَنَّهُ مَحَلُّ الرَّفْضِ وَيَتَخَبَّرُ ، إِنْ هَاء عَادَ وَقَعَدَ وَقَعَدَ مَعَلُمْ مَا اللَّهُ عَلَى النَّالِيَةِ مِنْ اللَّهُ مَا يَكُولُ فِي صَلاةِ الْإِمَامِ ( وَإِذَا أَلَّتَمَهَا يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ وَالَّذِي يُصَلّى مَعَهُمْ نَافِلَةً ) لِأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَكُرَّدُ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ .

2.7

اوراگراس نے ظہری بین رکھتیں پڑھی ٹی ہیں تو وہ ان کو کھن کرے کیونکدا کٹر کل کے تھم میں ہوتا ہے۔ لبذاوہ کی تعقی کوا
اٹھانے والانہیں ہے۔ بخلاف اس کے کہ جب وہ ابھی تیسری میں گیا ہے اور اس نے اس کو تجدے کے ساتھ مقید بھی نہیں کیا تو
اس کو تم کروے کیونکہ بیا ہے تم کرنے کی جگہ ہے۔ اور اسے اختیار ہے۔ اگر وہ چاہے تو کوٹ آئے اور بیٹھ جائے اور سلام
پھیرے اور اگر وہ چاہے تو کھڑے کھڑے کہا ور امام کی نماز میں داخل ہونے کی نیت کرے۔ اور جب نماز کو کھمل کرلے
تو تو م کے ساتھ شامل ہوجائے اور ان کے ساتھ جو بھی نماز پڑھے گاوہ قبل ہوگی۔ کیونکہ فرض ایک وقت میں مکر زئیس ہوا۔
شرح؛

اس مسئلہ کی دلیل واضح ہے کیونکہ بنین رکھنٹوں کو ہورا کرنے میں اس کی جماعت فوت ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ کیونکہ اصل میں مسائل جماعت کی تفاظت سے متعلق ہیں۔لہذا جماعت کی تفاظت کی جائے۔ کیونکہ اس سے فریفہ بھی ادا ہوتا ہے اور جماعت کا اجر بھی اس میں شامل ہے۔

فجرى سنون كوير صفاور جماعت سے ملفى كائكم:

( فَإِنْ صَلَّى مِنْ الْفَجْوِ رَكْعَةً ثُمَّ أُلِيمَتْ يَقْطَعُ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ ) لِآنَهُ لَوَ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى تَفُوتُهُ الْجَمَاعَةُ ، وَكَذَا إِذَا قَامَ إِلَى النَّائِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُقَيِّلَهَا بِالسَّجْدَةِ ، وَبَعْدَ الْإِتْمَامِ لَا يَشُرَعُ فِي صَلاةِ الْإِمَامِ لِلمَّا مَعْدَ الْعَمْوِ المَّا الْعَمْوِ لِمَا قُلْنَا ، وَكَذَا بَعْدَ الْمَعْوِ فِي ظَاهِو الرُّوَائِةِ لِأَنَّ التَّنَقُلَ لِلمَّا النَّالُونِ مَكُرُوةٌ ، وَفِي جَعْلِهَا أَرْبَعًا مُخَالَفَةً لِإِمَامِهِ.

ترجمة

ادراگراس نے فجر کی ایک رکعت پڑھی تھی کہا قامت کہدد**ی ٹی تو وہ نم**ازختم کرےادر جماعت میں ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔کیونکہ

اگراس نے دوسری رکعت ملائی تو جماعت فوت ہوجائے گی۔اورای طرح جب وہ دوسری رکعت کی طرف اس کو بجدے کے ساتھ مقید کرنے پہلے کھڑا ہوگیا۔اورا سے نماز فجر پڑھ لینے کے بعدامام کے ساتھ نماز شروع نہ کرے کیونکہ فجر کے بعدامام کے ساتھ نمازشروع نہ کرے کیونکہ فجر کے بعدامام کے ساتھ نمازشروع نہ کرے کیونکہ فجر کے بعدامام کروہ ہے۔اورای طرح ہے۔مطابق نمازم خرب کے بعد بھی اس طرح ہے۔کیونکہ تین رکعت نفل مکروہ ہے اوراس کوچا رکرنے میں امام کی تخالفت لازم آئے گی۔
فرض فماز کی تھیر ہوجائے تو کوئی نمازنہ پڑھی جائے:

حضرت ابوہر رومنی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رور کو نیمن ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہوجائے (لیعنی فرض نماز کے لیے تجبیر کہی جائے ) تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ (سمیح مسلم)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ موذن کے جیر کئے کے بعد فجر کی سنیں بھی نہ پڑھنی چاہئیں بلکہ امام کے ساتھ فرض نماز
میں شریک ہوجانا چاہیے چنا نچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی مسلک ہے مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمات ہیں کہ اگر فجر کی سنیں پڑھ نے میں فرض کی ایک رکھت بھی ہاتھ لگ جانے کا بھی ہوتو سنیں پڑھ کی جا کہ بعد جماعت میں شریک ہوا جائے تاکہ سنتوں کا ثواب بھی ہاتھ سے نہ جائے اور جماعت کا ثواب بھی ٹل جائے ۔لیکن اس صورت میں سنتیں صف سے الگ ایک طرف پڑھنی چاہئیں ہاں اگر سنتیں پڑھنے میں فرض نماز کی دونوں رکھتیں فوت ہوجانے کا خوف ہوتو بھر اس صورت میں سنتیں جھوڑ دیں۔

حضرت ابن ما لک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے ہیں کہ اس حدیث میں جو تکم ذکر کیا تمیا ہے فجر کی سنتیں اس سیٹے تعلی ہیں سیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے۔ سیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے۔

صلوهاوان طردتكم العبل فجرى منتي (ضرور) پرمواكرچه بين الشكر باتك البذاال سيمعلوم بواكه فجرى سنتول كو پرصنى بوى تاكيد بيانبين جيوژنانبين جاسي-

حضرت علامه ابن جام رحمة الله تعالى عليه فرمات جين كه فجر كي تنتيل تمام سنتول يلى سب سے زيادہ ابهم اور قوى ترجيل يہاں تك كه حسن كى حضرت امام ابو حقيقه رحمة الله قعالى عليه سے ميه روايت ہے كه فجر كى سنتوں كو بلا عذر بين كه رم نہيں۔

#### اذان کے بعد مجدے تکلنے والے کے بیان میں:

( وَمَنَ دَخَلَ مَسْجِدًا لَلَدُ أَذِنَّ لِيهِ يُكُرَهُ لَهُ أَنْ يَعُوْجَ حَتَى يُصَلِّى) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "( كَا يَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النَّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ رَجُلَّ يَغُورُجُ لِحَاجَةٍ يُوبِدُ الرُّجُوعَ)

" قَالَ ( إِلَّا إِذَا كَانَ مِمَّنُ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمُرُ جَمَاعَةٍ ) لِأَنَّهُ تَرَكُ صُورَةٍ لَكُمِيلِ مَعْنَى ( وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى " قَالَ ( إِلَّا إِذَا أَخَذَ الْمُوَدُّنُ فِي وَكَانَتُ الطَّهُرُ أَوْ الْعِشَاءُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخُرُجَ ) لِأَنَّهُ أَجَابَ دَاعِيَ اللَّهِ مَرَّةً ( إِلَّا إِذَا أَخَذَ الْمُوَدُّنُ فِي اللَّهِ مَرَّةً ( إلَّا إِذَا أَخَذَ الْمُوَدُّنُ فِي اللَّهِ مَرَّةً ( إلَّا إِذَا أَخَذَ الْمُوَدُّنُ فِي اللَّهِ مَرَّةً ( إلَّا إِذَا أَخَذَ الْمُورَدُّنُ فِي اللَّهُ مُنَاعَةً إِلْمَهُمَاعَةٍ عِيَانًا ( وَإِنْ كَانَتُ الْعَصْرَ أَوْ الْمَغْرِبَ أَوْ الْفَجْرَ خَرَجَ وَإِنْ أَخِذَ الْمُؤَدِّنُ فِيهَا ) لِكُرَاهَةِ النَّنَقُلِ بَعْلَمَا .

2.7

اورمسجد میں از ان ہوجائے کے بعدا گرکوئی اس میں داخل ہوا تو اس کیلئے نکلنا مکروہ ہے جی گردہ ماز پڑھے۔ کیونکہ نی کریم اللہ نے نے فرمایا: از ان کے بعد مسجد سے صرف منافق نکلیا ہے۔ یادہ مخص جسے کوئی ضرورت ہوجبکہ وہ واپس آنے کاارادہ رکھتا ہو۔

فرمایا: البتہ وہ فض جو جماعت کا انظام کرنے والا ہے۔ کونکہ یہ ظاہری طور پرترک جماعت ہے جبکہ حکمی طور پر تکیبل جماعت ہے۔ کیونکہ وہ ایک مرتبہ اذان والے کو جواب وے چکا ہے۔ لیکن جب مؤذن نے اقامت کی تواس صورت بیس اسے سرعام مخالفت کی وجہ سے تہدت کا سامنا کرتا پڑے گا۔ اورا گروہ تماز عصر بمغرب اور فجر بیل نگل جائے خواہ مؤذن اقامت شروع کردے کیونکہ ان کے بعد نفل پڑھنا کروہ ہے۔

فقة منى كے مطابق كن نمازوں بيل فعلى افتد اودرست جين

حضرت نافع رادی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه قرمایا کرتے تھے کہ جس آدی نے مغرب یا فجر کی تماز ( تنہا ) پڑھ لی ادر پھران نماز وں کوامام کے ساتھ پایا ( لینی جہال بھاعت ہوری تھی وہاں پہنچ گیا ) تو وہ ان کو دوبارہ نہ پڑھے۔(مالک)

ر بیرورین حضرت ایام یا لک دحمة الله تعالی علیہ کے مسلک کی تا ئید کرتی ہے کونکہ ان کے ہاں صرف مغرب اور فجر کی نماز وں کا اعادہ ممنوع ہے مگر حنفیہ کے ہاں عسر کی نماز بھی اس تھم جس ہے حضرت ایام شافعی رحمة الله تعالی علیہ کے زویک تمام نماز وں میں اعادہ ہوسکتا ہے اس صدیت جس اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ قد کورہ بالا تھم اس آ دمی کے بارے میں ہے جس نے بہلی مرتبہ جماعت ہے بیس بلکہ تنہا نماز بڑھی ہوائیڈ اس کی مرتبہ جماعت سے نماز پڑھ لینے کی شکل میں توبطر بق اولی دوبارہ

نماز پڑھنی جا ہے۔

جهاعت فجركے دوران سنن پڑھنے كابيان:

( وَمَنُ النّهَى إِلَى الْإِمَامِ فِي صَلاةِ الْفَجْوِ وَهُوَ لَمُ يُصَلُّ رَكْعَنَى الْفَجْوِ : إِنْ حَشَى أَنْ تَهُوتَهُ رَكُعَةً وَيُدُوكَ الْأَخْوَى يُصَلِّى رَكَعَنَى الْفَطِيلَتَيْنِ وَيُدُوكَ الْأَخْوَى يُصَلِّى رَكَعَنَى الْفَطِيلَتَيْنِ الْفَطِيلَتَيْنِ وَإِنْ حَشَى فَوْتَهُمَا ذُحَلَ مَعَ الْإِمَامِ ) لِأَنْ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ أَعْظُمُ ، وَالْوَعِيدَ بِالتَّرِكِ ٱلْزَمُ ، بِخِلافِ سُنَة الطَّهُ وِ حَيْثُ يَتُوكُهُما ذُحَلَ مَعَ الْإِمَامِ ) لِأَنْ ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ أَعْظُمُ ، وَالْوَعِيدَ بِالتَّرِكِ ٱلْزَمُ ، بِخِلافِ سُنَة الطَّهُ وَ عَلَى الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا الطَّهُ وَ حَيْثُ بَيْنُ اللّهُ عَلَى الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرْضِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَإِنَّمَا الطَّهُ فِي لَقُولِيهِ اللّهُ عَلَى الرَّكُعَنَيْنِ وَلَأَجِيدِهَا عَنْهُمَا ، وَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا نُهِنَّ إِنْ ضَاءَ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الرَّكُعَنَيْنِ وَلَأَجِيدِهَا عَنْهُمَا ، وَلا كَذَالُكُ سُنَةُ الْفَجُوعِ عَلَى مَا نُهِنَّ إِنْ ضَاءَ اللّهُ لَهُ يَعَالَى .

وَالنَّقَيِهِ لَهِ إِلَّهُ وَالرَّامِ الْمُسْجِدِ يَدُلُّ عَلَى الْكُرَاهِةِ فِي الْعَسْجِدِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْعَلَيْهِ فِي الْعَسْجِدِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ الْمُنْزِلُ هُوَ الْمَرْدِي عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

.27

اور جوآ دی نماز فجر میں امامی طرف کیا جالا تکہ اس نے فجر کی دوستن نہیں پڑھیں۔ اگر خوف ہو کہ اس کی ایک رکھت فوت
ہوجائے گی۔ اور وہ وہ سری رکھت کو پالے گا۔ تو وہ فجر کی دوستن مجد کے دروازے کے پاس پڑھے پھر وہ داخل ہوجائے کہونکہ
اس کیلئے دونوں نضیلتیں جمع کر لینا ممکن ہے۔ اور اگر اسے دوسری رکھت کے فوت ہونے کا خوف ہوئو وہ امام کے ساتھ شامل ہو
جائے۔ کیونکہ جماعت کا ٹو اب عظیم ہے اور اس کو چھوڑ نے پر وعید تھا یہ تخت ہے۔ بخلاف سنس ظہر کے کیونکہ دونوں حالتوں
میں ان کا ترک کرنے بین ممکن ہے کہ انہیں فرش کے وقت ہی جس اور اکیا جا سکتا ہے ہی سے ہے۔ البت امام ابو یوسف اور امام مجمد
علی الرحمہ کے درمیان اختلاف دور کھتوں کے نقدم دتا خریش ہے۔ اور فجر کی سنس بھی ایسانہیں ہے۔ جسے ہم ان شاء اللہ بیان

مجد کے دروازے کے پاس اواکر نے کی قید لگانام بھر میں اوائیگی کراہت پر والائت کرتی ہے۔جبکہ امام نماز میں ہو۔
کیونکہ تمام سنن وٹو اقل میں نضیات انہیں گھر میں پڑھنے میں ہے۔ اور بھی ٹی کر پیم افت کے روایت کیا گیا ہے۔
شرح:

ام احدرضا بربلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اگر جانے کہ تنتیں پڑھ کر جماعت میں شریک ہوجاؤں گا توسنتیں پڑھ لے اگر چہ التحیات میں شریک ہوجائے ، اور اول سنتوں کو قضا کرنا جاہے تو بعد بلندی آفآب کے فرضوں کر چہ التحیات عی ملتی سمجھے ورنہ فرضوں میں شریک ہوجائے ، اور اول سنتوں کو قضا کرنا جاہے تو بعد بلندی آفآب کے فرضوں کے بعد طلوع سے پہلے جائز نہیں۔ (فناوی رضویہ، ج ۸، باب اور اک فریضہ)

نماز فجر ك سنتول كي فضاء كائتم:

قَالَ ﴿ وَإِذَا لَمَاتَنَهُ وَكُعَنَا الْفَجْرِ لَا يَقْضِيهِمَا لَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ﴾ لِلْآلَهُ يَبْقَى نَفَلا مُطْلَقًا وَهُوَ مَكُرُوهُ بَعْدَ الصَّبْحِ ﴿ وَلَا بَعْدَ ارْتِفَاعِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَأَبِي يُومُنْنَ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَحَبُ إِلَى إِنَّ يَقُطِيهُمَا إِلَى وَقَتِ الزَّوَالِ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَطَاهُمَا بَعْدَ ارْتِفَاع الشَّمْسِ غَدَاةَ لَيُلَةِ النَّعْرِيسِ.

وَلَهُ مَا أَنَّ الْأَصُلَ فِي السُّنَّةِ أَنْ لَا تُقْطَى لِاخْتِصَاصِ الْقَطَاء بِالْوَاجِبِ، وَالْحَدِيثُ وَرَدَ فِي فَطَائِهَا تَهُ عَا لِلْفَرْضِ فَيَقِى مَا رَوَاهُ عَلَى الْآصلِ، وَإِنَّمَا تُقْطَى تَهُا لَهُ، وَهُوَ يُصَلَّى بِالْجَمَاعَةِ أَوْ وَحْدَهُ إِلَى وَقُتِ تَهُمَّا لِلْفَرْضِ فَيقِى مَا رَوَاهُ عَلَى الْآصلِ، وَإِنَّمَا تُقْطَى تَهُا لَهُ ، وَهُوَ يُصَلَّى بِالْجَمَاعَةِ أَوْ وَحْدَهُ إِلَى وَقُتِ الْخَوَالِ ، وَفِيسَمَا بَعْدَهُ اخْتِكُوثُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ . وَأَمَّا صَائِرُ السَّنَنِ مِوَاهَا فَلَا تُقْطَى بَعْدَ الْوَقْتِ الْخَوْلِ ، وَفِيسَمَا بَعْدَهُ اخْتِكُوثُ الْمَشَائِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ . وَأَمَّا صَائِرُ السَّنَنِ مِوَاهَا فَلَا تُقْطَى بَعْدَ الْوَقْتِ وَحْدَهُ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِى قَطَائِهَا تَهُمَّا لِلْفَرْض .

#### كرجمه

اورجس آ دمی کی فجر کی دوسنیس تضاء ہو تکئیں تو وہ طلوع سورج سے پہلے ان کی قضاء نہ کرے۔ کیونکہ وہ مطلقا نفل ہاتی رہ سختیں اور فضاء نہ کرے۔ کیونکہ وہ مطلقا نفل ہاتی رہ سختیں اور نفل پڑھنا ہوں ہے۔ سختیں کے نز دیک سورج بلند ہونے کے بعد بھی قضاء نہیں ہے۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا: مجھے تو یہ پہند ہے کہ میں دفت زوال تک ان کی قضاء کرنے کا تھم دوں۔ کیونکہ می کریم

اور شیخین کی دلیل بیہ کے کہ سنت میں اصل بیہ کہ ان کی تضاء نہ کی جائے کیونکہ تضاء واجب کے ساتھ خاص ہے۔ اور عدیث میں ان کی تضاء کا بیان فرض کے تائع ہونے کی وجہ سے ذکر ہوئی ہے۔ لہذا اس کے سواا پنی اصل پر باتی ہے۔ اور ان کی قضاء فرض کے تائع ہوگی خواہ وہ جماعت سے پڑھے یا اکیلا پڑھنے والا ہو۔ اور اس کے بعد میں مشاک نے اختلاف کیا ہے۔ اور تمام سنتوں کی قضاء وقت کے بعد تنہا نہ ہوگی ۔ جبکہ فرض کے تابعیت میں ان کی قضاء پرمشاک نے اختلاف کیا ہے۔ مشرح:

حضرت محمد ابن ابراہیم ، قبیں ابن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا (ایک دن) مردر کو نین صلی القدعلیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ فجر کی فرض نماز کے بعد دور کعت نماز پڑھا رہا ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فر مایا کہ صبح کی نماز دو کعت ہے (پھر فر مایا کہ) دور کعت بن پڑھو اس آدمی نے عرض کیا کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے دور کعتیں (سنت) میں نے نہیں پڑھی تھیں انہیں کو بیں نے اس وقت پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بیرین کر) خاموش ہوگئے۔ امام ترندی نے بھی اس طرح نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دوایت کی اسناد متعل نہیں ہے کیونکہ محمد بن ابراہیم کا قیس ابن عمر و سے سننا ثابت نہیں ہے ، نیزشرے السنہ اور مصابح کے بعض شخوں میں قیس ابن فہد ہے ای طرح منقول ہے۔

صدیث کے جملہ صَدُوةً الصَّبُحِ رکعتین سے پہلے ایک لفظ مقدر ہے لینی بیم ارت پوری طرح ایوں ہے اِخت عَلُوا صَلوةً السَّبُحِ رَکْعَنَیْنِ۔ لفظ رَبَعْتین نفی زیادیت کی تاکید کے لیے طروفر مایا کہا ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ اجرکی فرض دوئی رکعتیں ' پڑھواس کے بعداورکوئی نمازنہ پڑھو۔

رسول التدسكى الله عليه وسلم نمازى كاجواب س كرخاموش رہے۔ محدثین كى اصطلاح بی اس خاموثی كوتقر بر كہا جاتا ہے رسول الله كے سامنے كوئي عمل كيا كيا اور آپ سلى الله عليه وسلم نے اس پرسكوت فرمايا كويا آپ سلى الله عليه وسلم اس عمل ہے راضى ہوئے ، البندااس حدیث ہے معلوم ہوا كه اگر فجركى فرض نمازے پہلے كى دوشتيں نہ پڑھى جاسكيں تو فرض پڑھنے كے بعد ان كى قضا پڑھنى چاہيے، چنا نچے مفرت امام شافعى رحمة الله تعالى عليه كا بجى مسلك ہے۔

فجرى سنتول كى تضاء شى نقهاء احتاف كامسلك وداؤل:

حضرت امام اعظم ابوصنیفداور حصرت امام ابو بوسف رحبها الله تعالی علیما کے نزدیک اس سلسلے میں بیہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی قضانہ تو طلوع آ فما ہے ہے ہے ہے ہے ہوئی فرض کے ساتھ وضائہ تو طلوع آ فما ہے ہے ہے اور نہ طلوع کے بعد ہے لیکن سنتیں اگر فرض کے ساتھ فوت ہوں گی تو وہ بھی فرض کے ساتھ زوال آ فما ہے ہیلے تضایز ہی جا کیں گی۔

حضرت امام محدر حمة الله تعالى عليه فرمات بين كه تص سنتول كى بعى قضايرً عن جاسكتى ہے تمرطلوع آفاب كے بعد ہے زوال آفاب تك ۔

حضرت اہام اعظم ابوصنیفداور حضرت ابو بوسف رحجما اللہ تعالی علیما کی ولیل ہے ہے کہ سنتوں میں اصل عدم قضا ہے اور قضا واجب کے ساتھ مخصوص ہے اور صدیث جوسنتوں کے قضا کے اثبات میں وار دہ وہ ان سنتوں کے بارے میں ہے جوفرض کے ساتھ فضوت ہوگی ہوں بقیہ سنتیں اپنی اصل (عدم قضا پر دہیں گی بینی ان کی قضا نہیں کی جائے گی جہاں تک اس صدیث کا تعلق ہے تو محمد ابن ابراہیم کی بیصد بہٹ چونکہ ضعیف ہے اس لیے اسے سے مسلک کی بنیا واور ولیل بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس محمد تعلق ہوں وہ مسلک کی بنیا واور ولیل بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس محمد میں جوفرض اس طرح دوسرے اوقات کی سنتوں کا مسئلہ ہی ہی ہے کہ وقت کے بعد تنہا ان کی قضا نہ کی جائے البتہ وہ سنتیں جوفرض کے ساتھ وہ سنتیں جوفرض کے ساتھ وہ سنتیں جوفرض کے ساتھ وہ سنتیں کے اور شال فی سے کہ وقت کے بعد تنہا ان کی قضا نہ کی جائے البتہ وہ سنتیں جوفرض کے ساتھ وہ نہوں فرض کے ساتھ وہ نہوں کی قضاء کے بارے میں افتلاف ہے۔

سنن ابن مانبہ کی ایک روایت جوسند کے اعتبار سے سیح ہے اس میں احتاف کے مسلک کی ولیل نہایت واضح ہے ہم افادیت کے پیش نظرا سے پیش کردہے ہیں۔

حضرت ابو ہر رروے روایت ہے کہ ایک بار نیندی وجہ سے نی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فجر کی سنتیں رو کئیں تو آب صلی اللہ

عليدوآ لبوسكم نے سورج چڑھنے كے بعد قضاء فرمائيں۔ (سنن ابن ماجبہ)

مدرك ايك ركعت ظهر مين شار موكايانيين:

ر (وَمَنُ أَذْرَكَ مِنُ الظُّهِّرِ رَكْعَةً وَلَمَّ يُدُرِكُ النَّلاتَ فَإِنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ : فَلَهُ أَذْرَكَ فَصَارَ مُحْرِدًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لَكِنَّهُ لَمْ أَذْرَكَ فَطَارَ مُحْرِدًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لَكِنَّهُ لَمْ أَذْرَكَ فَطَارَ مُحْرِدًا ثَوَابَ الْجَمَاعَةِ لَكِنَّهُ لَمْ يُسْلِهَا بِالْجَمَاعَةِ حَقِيقَةً وَلِهَذَا يَحْنَتُ بِهِ فِي يَمِينِهِ لَا يُدْرِكُ الْجَمَاعَة ، وَلَا يَحْنَتُ فِي يَمِينِهِ لَا يُشْرِدُ الْجَمَاعَة ، وَلَا يَحْنَتُ فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلّى الظُّهُرِ بِالْجَمَاعَةِ . وَلَا يَحْنَتُ فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلّى الظُّهُرَ بِالْجَمَاعَةِ .

#### لرجمه

اورجس نظر کی ایک رکعت پالی اوراس نے تین رکعتوں کوئیس پایا تو وہ ظر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے والائیس ہے اورام مجمع علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ اس نے جماعت کی فضیلت کو پالیا ہے۔ کیونکہ جس نے آخرشن کو پایا تو وہ اس چیز کو پالینے والا ہے۔ البتداس نے ظہر کی جماعت کو حقیقت کے ساتھ نہیں پڑھا اوراس طرح ہے۔ البتداس نے ظہر کی جماعت کو حقیقت کے ساتھ نہیں پڑھا اوراس طرح اپنی تشم '' کا یُصَلّی الفَّلُهُ وَ بِالْجَمَاعَة '' میں جانث ہوجائے گا۔ اور وہ اپنی شم'' کا یُصَلّی الفَّلُهُ وَ بِالْجَمَاعَة ،' میں جانث شروط گا۔

### ادارك جماعت معلق احكام كليد

اگرکوئی آ دی نفل نماز شروع کر چکا ہوا در فرض جماعت ہونے گئے تو اس کو جا ہیے کہ دور کعت پڑھ کرسلام پھیرد نے اگر چہ چا رکعت فلے رکعت نفل کی ندینے کی ہو۔ یہ بھیم ظہراور جمعہ کی سنت موکدہ کا ہے کہ اگر شروع کر چکا ہواور فرض ہونے گئے تو دوہی رکعت پڑھ کرسلام پھیرد ہے اور پھران سنتوں کو فرض کے بعد پڑھی جا ئیں جوفرض کے بعد پڑھی جا تیں جوفرض کے بعد پڑھی جاتیں جوفرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔

و دار ہاستہ ہے۔ اگر بیخوف ہو کہ فجر کی سنین اگرنماز کے سنن ومستخبات وغیرہ کی پابندی ہے ادا کی جائیں تو جماعت نہ ملے گی تو ایسی حالت میں جا ہے کہ صرف فرائض اور واجبات پر اختصار کرے اور سنن وغیرہ چھوڑ دے۔ فرض شروع ہو جانے کی صورت میں جو سنتیں پڑھی جا کیں خواہ فجر کی ہوں یا کسی اور وفت کی تو وہ ایسے مقام پر پڑھی جا کیں جو مسجد سے علیحدہ ہواس لیے کہ جہاں فرض نماز ہوتی ہوتو پھرکوئی دوسری نماز وہاں پڑھنا کروہ تحریمی ہے۔ اور اگر کوئی الیں جگہ نہ طیقو صف سے عبیحدہ مسجد کے کسی گوٹے میں پڑھ لے اور رکھتیں نہلین جب بھی جماعت کا تو اب ل گوٹے میں پڑھ لے اور رکھتیں نہلین جب بھی جماعت کا تو دو اللی اللہ جب بھی ہما جب کل گوٹا کہ جب کل جائے گا اگر چہا صطلاح فقہاء میں اس کو جماعت کی نماز نہیں کہتے۔ جماعت سے اوا کرنا جب بھی کہا جائے گا کہ جب کل رکھتیں نہلیں جماعت اللہ جائے گا کہ جب کل محتیں نہلیں جماعت میں اگر چہوں فقہا کے زو کے جب تک کل رکھتیں نہلیں جماعت میں شار ٹیس بوتا۔

جس رکعت کا رکوع اہام ہے ساتھ لل جائے گا توسمجھا جائے کہ دہ رکعت لگئی۔ ہاں اگر رکوع نہ ملے تو پھراس رکعت کا شار لنے میں نہ ہوگا۔

فرض تمازى ادائيكى كے بعداى مسجد ميس توافل كابيان:

( وَمَنُ أَنَى مَسْجِدًا قَدْ صَدَّى فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبَعُوَّعَ فَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ مَا يَذَا لَهُ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ ) وَمُوَادُهُ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مِنِيقٌ ثَرَكَهُ.

قِيْلَ صَلَّا فِي طَيْنِ سُنَةِ السَّلْهِ وَالْفَجْرِ لِآنَ لَهُمَا زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي سُنَةِ الْفَجْرِ " ( صَلُّوهُمَا وَلَوْ طَرَدَتُكُمُ الْعَيْلُ ) " وَقَالُ فِي الْأَحْرَى " ( مَنْ مَرَكَ الْآرْبَعَ قَبَلُ الطَّهْرِ لَمْ تَعَلَّهُ الْفَجْرِ " ( صَلُّوهُمَا وَلَوْ طَرَدَتُكُمُ الْعَيْلُ ) " وَقَالُ فِي الْاَحْرَى " ( مَنْ مَرَكَ الْآرْبَعَ قَبَلُ الطَّهْرِ لَمْ تَعَلَّهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاطَبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ هَا عَلَيْهِا عِنْدَ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ هِلَا عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاطَبَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَدَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ اللّهُ وَالْعَرِيْقِ الْمُحَلِّقِ لِلْفَرَائِضِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ و

2.7

اور جوشن کسی ایسی مسجد میں آیا جس میں نماز ہو پھی ہے تو اس کیلئے کو ٹی حرج نہیں کہ وہ فرض سے پہلے نوافل پڑھے وقت کی مخبائش کے مطابق جس قدر جا ہے پڑھے۔اوراس کامبنی ریہ ہے کہ جب وقت میں وسعت ہواورا گروقت تھوڑا ہوتو (نفل) خچوڑ دے۔

اور کہا گیا ہے کہ مم نماز ظہر و فجر کی سنتوں کے علاوہ میں ہے۔ کیونکہ ان دونوں کی نصبیات زیادہ ہے۔ نبی کریم الف نے نے فجر کی سنن کے بارے میں فر مایا: ان کو پڑھوا گرچہ میں گھوڑے دوندڈ الیں۔اور دَوسری حدیث میں ہے۔ جس نے ظہرے پہلے جار رکعتیں چھوڑ دیں اس کومیری شفاعت نصیب نہ ہوگ۔اور مید کھا گیا ہے کہ تھم تمام سنتوں کے بارے میں ہے کیونکہ نی کریم اللہ نے جماعت کے فرائض کواوا کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر دوام فر مایا ہے۔اور سنت ٹابت ہی مواظبت سے ہوا کرتی ہے۔افضل یہ ہے کہ ان سنن کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑا جائے کیونکہ یہ فرائض کو پورا کرنے والی ہیں۔البتہ جب وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو۔ (تو جا مُزہے واللہ اعلم)۔

ملهرى سنتول كى قضاء قرائض والى سنتول كر بعد يوكى:

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ علیہ والدوسلم کی ظہرے پہلے چار رکعتیں فوت ہو جا تیں تو فرض کے بعد دوسنتیں پڑھ کران جار رکعتوں کو پڑھ لیتے۔ (سنن ابن ماجہ)

جس في امام كوركوع من نديايا توعدرك ركعت ندموسكا:

( وَمَنُ النَّهَى إِلَى الْإِمَامِ فِى رُكُوعِهِ فَكُبُّرَ وَوَلَمْتَ حَتَّى رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ لَا يَعِيهُ مُنْوِكًا لِيَلْكَ الرَّكُعَةِ خِكَافًا لِزُفَلَ ) هُوَ يَقُولُ : أَذْرَكَ الْإِمَامَ فِيمَا لَهُ حُكُمُ الْقِيَامِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَذْرَكَهُ فِى حَقِيقَةِ الْقِيَامِ . وَلَمَا أَنَّ الشَّرُطُ هُوَ الْمُشَارَكَةُ فِى أَفَعَالِ الصَّكَاةِ وَلَمْ يُوجَدُ لَا فِى الْقِيَامِ وَلَا فِي الرُّكُوعِ

اورجس فض نے امام کورکوع میں پایا ہیں اس نے تجبیر کی اور پی فخیراحتیٰ کدامام نے دکوع سے سرا تھا لیا تو اس رکعت کو پانے والانہیں ہے۔ جبکہ امام زفر علید الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کداس نے امام کوا بیے حال میں پایا کہ ذہ حکم قیام تھا۔ لبذا وہ حقیقت میں قیام کو بانے والا ہے۔ جبکہ ہماری دلیل بیہ ہے کہ افعال ٹماز میں مشار کت شرط ہے جونہ رکوع میں پائی جارہی ہے اور نہ ہی قیام میں پائی جارہی ہے۔

رکوع شن شریک ہوجائے سے پوری دکھت ہوجاتی ہے:

حضرت ابو جریره رضی اللہ تعالی عندراوی جیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسبتم ( جماعت میں شریک ہونے کے لیے ) نماز بیل آ واور مجھے بحدے کی جالت میں پاؤتو تم بھی بجدے میں چلے جا وَاوراس بجدے کوکسی حساب میں نہ لگا و ہاں جس آ دی نے (اہام کے ساتھ) رکوع پالیا تو اس نے پوری رکھت یا لی۔ (ابوداؤد)

علاء کااس بات پر آنفاق ہے کہ اگر کوئی آ دی جماعت میں آ کراس حال میں شریک ہو کہ امام بجدے میں ہواور وہ بھی سجدے میں چلا جائے تو اس کی پوری رکھت نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی آ دی اس حال میں شریک ہو کہ امام رکوع میں ہواور اسے رکوع میں ہواور اسے رکوع میں ہواور اسے رکوع میں ہواور اسے دو اس کی پوری رکھت اوا ہو جاتی ہے چٹا نچیاس ضدیت کے پہلے بڑے کا مطلب بھی ہے کہ اگر کوئی آ دی جماعت میں اس وقت شریک ہو جب امام بجدے میں ہوتو وہ بجدے میں چلا جائے۔ مراس بجدے کی وجہ سے وہ اس رکعت کا اواکر نانہ میں اس محصے کیونکہ جس طرح رکوع میں شریک ہوجائے سے بوری رکھت مل جاتی طرح بجدے میں شریک ہونے پر بوری

رکعت نہیں مکتی۔

ووسرے جزو کے علاء نے دومطلب بیان کئے ہیں (۱) حدیث میں لفظ رکعۃ ہے رکوع مراد ہے اور صلوۃ ہے رکعت بین جس نے امام کورکوع میں پایا اور وہ رکوع اس نے بھی پالیا تو اس کو پوری رکعت بل گئی (۲) رکعۃ ادرصلوۃ دونوں استحقیقی معنی میں استعال کئے گئے ہیں اس طرح حدیث کے اس جزو کا مطلب یہوگا کہ جس آ دمی نے جماعت میں ایک رکعت بھی پالی تو اس نے امام کے ساتھ پوری تماز کو پالیا لہندا اسے نماز با جماعت کو تو اب بھی ملے گا اور جماعت کی نعنیات بھی حاصل ہوگی۔

امام ست پہلےركوع كياتو عم:

﴿ وَلَوْ رَكَعَ الْمُقْتَدِى قَبْلَ إِمَامِهِ فَأَدْرَكُهُ الْإِمَامُ فِيهِ جَازَ ﴾ وَقَالَ زَفَرُ : لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّ مَا أَنَى بِهِ فَبْلَ الْإِمَامِ غَيْرُ مُعْتَذَّ بِهِ مَكَذَا مَا يَتَنِيهِ عَلَيْهِ. وَلَنَا أَنَّ الشَّرُطَ هُوَ الْمُشَارَكُهُ فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي الطَّرَفِ الْآوَلِ . ﴿

رَجِمَهُ

رَجِمَهُ

اورا گرمقتدی نے امام سے پہلے رکوع کرلیا پھرامام نے اس کورکوع میں پالیا توجائز ہے۔اورامام زفرعلیہ الرحمہ نے فرمایا کافی شہوگا۔ کیونکہ مقتدی نے جورکورع امام سے پہلے کیا وہ معتبر نہیں ہے۔ جواس پر بٹی ہوگا وہ بھی اس طرح غیر معتبر ہوگا۔ جبکہ ہماری دلیل ہے ہے کہ شرط ایک پہلی طرف کی طرح ایک جزے۔اللہ بی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

امام سے مہلے سرا شائے پرومید:

معنرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ وہ آ دی جوامام سے پہلے (رکوع و سے سجود سے ) سراغما تا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ جل شانداس کے سرکویدل کر کھ ھے جیسا سرکرد سے گا۔ (بخاری وسلم ( جو آ دمی نماز کے ارکان امام کے ساتھ اوائیوں کرتا بلکہ امام سے پہلے ہی اواکر لیتا ہے مشل رکوع وجود سے امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سراٹھ الیتا ہے تو ایسے آ دمی کے بار سے بیلی فدکورہ بالا حدیث شخت ترین وعید ہے۔

گوعلا و لکھتے ہیں کہ بیصدیث اپنے حقیقی معنی پر محمول نہیں ہے لینی اس کا مطلب ہیہ کہ جو آدی ایبا کرے گا اللہ تق لی اے گدھے کی ما نذکم نہم وعقل کردے گا کیونکہ تمام جانوروں میں گدھائی سب سے زیادہ کم نہم ہوتا ہے لہذا ہیں خقیق نہیں ہو گا بلکہ سخ معنوی ہوگا تا ہم علاء نے یہ بھی تکھا ہے کہ اس حدیث کو اپنے حقیقی معنی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس امت میں بھی سخ ممکن ہے جیسا کہ اباب اشراط الساعة میں فہ کورہاوراس کے موسر آیک روایت ہے کے یہ الفاظ ہیں کہ ان بحل اللہ صورت حملان اللہ عنی اللہ تعالی اس سے نہیں ڈرتا کہ اس کی صورت کو گدھے جیسی صورت کردے۔ خطائی فرماتے ہیں کہ اس امت میں بھی مسخ مین خواس کے حقیقی معنی پر محمول کرتا جا ترہے۔

علامہ ابن مجر رخمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹ خاص ہے اور امت کے لیے جوسنج ممتنع ہے وہ سنح عام ہے چنانچہ احاد بیٹ صحیحہ سے بھی بہی بات معلوم ہوتی ہے۔ مسنح صورت کا ایک عبرت ناک واقعہ:

علامدائن جرر حمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکورہ بالاقول کی تاکہ ایک جرتاک واقعہ ہے جمی ہوتی ہے جوایہ جلیل القدر محدث سے منقول ہے کہ وہ طلب علم اور حصول حدیث کی خاطر وہ شق کے ایک عالم کے پاس پہنچ جوا بے علم وہ فضل کی بناء پر بہت مشہور تھا انہوں نے اس عالم ہے درس لین شروع کی عرصول علم سے دروان بیدواقعہ طالب علم کے لیے بڑا جرتاک بنا رہاکہ استاد پوری مدت بھی بھی ان کے سامنے نہیں آیا ورس کے وقت استاداور شاگر دے درمیان ایک پر دہ حائل رہتا تھا ان کواس کی بڑی حق استاداور شاگر دے درمیان ایک پر دہ حائل رہتا تھا ان کواس کی بڑی خواہش تھی کہ م ہے کم ایک مرتبہ اپنے استاد کے چہرے کی زیارت تو کریں۔ چنا نچے جب آئیس اس عالم کی خدمت میں رہتے ہوئے بہت کافی عرص گر گرا تو اس نے بچرے کی زیارت تو کریں۔ چنا نچے جب آئیس اس عالم کی خدمت میں رہتے ہوئے بہت کافی عرص گرد گرا تو اس نے بچرے کی زیارت تو کریں۔ چنا نچے جب آئیس اس عالم کی خدمت میں رہتے کوری طرح حائل ہوتی جاتا دے ایک دن درمیان میں حائل پر دہ کوا ٹھایا ان کی جرت اور تجب کی انتہا ندرہی جب انہوں نے دیکھا کہ جو تیل القدر عالم اوران کا استاد جس کے علم وضل کی شہرت چاروں طرف بھی ہوئے جو بات کہی انتہا ندرہی جب سے بارائی جرت اور تجب کو بھتے ہوئے جو بات کہی اس نے بوراس نے بھرت حاصل بجتے اس نے کہا ہے میرے بیٹی ان ان کے ارکان ادا کی حدیث کہ کہا جو تھی الم میں کہ بہت تھی۔ اس میں کہا ہوگی جس اس کے بہا کہ میں ان میں کہ کہا ہوگی جس ان ام پر پہل کی جس کا تھی بھر سے بہت تھی۔ اس میں کہا کہ جس انہ کہا وہ وہ تھی گدھے کے چہرے کو جس انہ کہا وہ اور میں نے اے بعیداز امکان تھور کیا چنا تھی وہ تنہ کہا دے میرا چروواور میں نے اے بعیداز امکان تھور کیا چنا تھی دیت تھی دیت کو میرا چروواور کی اس نے بہت کو میرا چروواور میں ان ام پر پہل کی جس کی جینے اس وقت تہا رہ سامنے ہے کہ میرا چروواور کی جس کو بھرا کی دو تھی گدھے کے چہرے کو سے بھیا ہوگیا۔

بہرحال ملاعلی قاری اس کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم کابیار شاور اصل شدید تہدیداور انتہائی وعید کے طور پر ہے یا ہے کہ ایسے آدمی کو برزخ اور دوزخ میں اس عذاب کے اندر جتال کیا جائے گا۔

# باب المراوي

# ﴿ بيرباب فوت شده نمازوں كى قضاء كے بيان ميں ہے ﴾

#### باب تضاء الغوائت كى مطابقت كابيان:

اس باب کوسابقد الواب ہے مو ترکرنے کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔ اس کی پہلی دجہ یہ ہے کہ اواء اصل ہے جبکہ تعناء اس کی فرع ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اواء عظم شری ہے گال طریقے سے ہری الذمہ ہونا ہے جبکہ تعناء طریقہ ناقع ہے۔
اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اوا تھم اوا یکی ہیں اس طرح ہے کہ جس طرح کسی کواصلی چیز سپر دکر تا ہے۔ جبکہ تعناء اس طرح ہے کہ کسی کوشلی چیز سپر دکر تا ہے۔ جبکہ تعناء اس طرح ہے کہ کسی کوشلی چیز سپر دکر تا ہے۔ اس کی چوشی وجہ یہ ہے کہ اواء اجروثو آئے ہے ساتھ ہے جبکہ تعناء ذجر دو وَقَیْ کے ساتھ ہے۔ اس کی اپنچ یں وجہ یہ ہے کہ اواء سے تھم شرع علی مختلہ ہوجا تا ہے۔ اس کی چھٹی وجہ یہ ہے۔ اواء کی بیس جبکہ تعناء میں اُدہ ہوجا تا ہے۔ اس کی ساتھ ہے جبکہ تعناء میں وجہ یہ ہے کہ وجود قضاء وجود اواء کا کسی اوقات سے اوا تی جس بی ہوجاتی ہے۔ اورقہم میں ہولت ہے۔ اس کی ساتو میں وجہ یہ ہے کہ وجود وقضاء وجود اواء کا حقی جن تا ہو جود اواء کا حقی ہوتا ہے۔ کہ وجود کہ وجود اواء کا حقی ہوتا ہے۔ کہ وجود کہ اواء پر ہوتو قد ہے۔ اس کی اوا تیکی کورک نہ کیا جائے تب تک تھم میں جو تا ہے۔ کہ وقتاء وہ وہ وہ کہ جب تک اصلی خار دیکری تعناء کا وجود تھم اواء پر ہوتو قد ہے۔ (این صادق رضوی عفی عنہ)

فوت شدونمازول كى قضاء كرفي كابيان:

﴿ وَمَنْ قَالَتُمْ صَلَامَةً فَصَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَلْمَهَا عَلَى فَرُضِ الْوَقْتِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ التَّرْقِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ عِنْدَنَا مُسْعَحَقَّ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ مُسْعَحَبُّ ، لِلَّنَّ كُلَّ فَرْضٍ أَصْلُ بِنَفْسِهِ قَلا يَكُونُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ .

وَلْنَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( مَنْ لَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ لَسِهَهَا فَلَمُ يَذُكُوهَا إلا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَيُصَلِّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لِيُصِلُ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ لِيُصِلُ الَّتِي ذَكْرَهَا ثُمَّ لِيُعِدُ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ )

" ﴿ وَلَوْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ يُفَكُمُ الْوَقْتِيَةَ ثُمَّ يَقْضِيهَا ﴾ ِ لِأَنَّ النَّوْيِبَ يَسَفُطُ بِضِيقِ الْوَقْتِ ، وَكَذَا بِالنَّسْيَانِ وَكُثْرَةِ الْفَوَائِتِ كَيْ لَا يُؤَدِّى إِلَى تَقْوِيتِ الْوَقْنِيَّةِ ،

وَلَـوْ قَـلَمْ الْفَالِنَةَ جَارَ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَقْدِيمِهَا لِمَعْنَى فِي غَيْرِهَا ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ وَقَلَمَ الْوَقْتِيَّةَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَذَاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا النَّابِتِ بِالْحَدِيثِ . اور جب کی خفس کی نماز فوت ہوجائے تو وہ یادا نے پراس کی تضاء کرے اور دفتی فرض پر مقدم کر ہے۔ کیونکہ قانون سے ہے کہ ہمارے نزدک وقتی نماز وں اور فوت ہوئے والی نماز وں کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ اور ا، م شافعی علیہ الرحمہ کے نزم یک مستخب ہے۔ کیونکہ ہر فرض ذات کے اعتبار سے اصل ہے۔ لہذا وہ دوسرے کیلئے شرط ند ہوگا۔ اور ہماری دلیل سے کہ نبی کر پیمائیلے نے فرمایا: جو خص نماز بھلا کر سوگیایا جس نے نماز کو بھلا دیا ہیں اسے یا دندر ہائیکن جب وہ امام کے ساتھ ہے تو وہ می نماز پڑھے ۔ جس میں وہ موجود ہے۔ پھروہ پڑھے جو اس کو یا دائی ہے اور پھراس کا اعادہ کرے جو اس نے امام کے ساتھ پر مھی ہے۔

اوراگراس کو دنت کے نکل جانے کا اندیشہ دوتو وہ و تنیہ کو مقدم کرے اور پھر قضا ونماز پڑھے۔ کیونکہ دنت کی ننگی کی وجہ سے تر تیب سماقط ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح بھول جانے اور کٹرت فوائٹ کی وجہ سے تر تیب سماقط ہو جاتی ہے تا کہ د قتیہ کی تفویت لازم ندآئے۔

اوراگراس نے تکی وقت کے باوجود فائیۃ کومقدم کیا تو جائز ہے کیونکہ فائیۃ کومقدم کرنے کی ممانعت ایسے تھم کی وجہ سے ہے جوغیر کے تن میں ہے۔ بخلاف اس کے جب وقت میں وسعت ہواوراس نے وقتیہ کومقدم کیا تو جو ٹرنہیں ہے۔ کیونکہ اس نے مغیر کے تن میں وقت میں وسعت ہواوراس نے وقتیہ کومقدم کیا تو جو ٹرنہیں ہے۔ کیونکہ اس نے مناز کواس وقت سے پہلے ادا کرلیا ہے جو حدیث سے تابت ہے۔

### نيند كي وجها بول المسيدي كاتمازره في؟

امام ابن ماجہ لکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریا فیت کیا گیا اس مرد کے متعلق جس کی نماز بھولے سے باسوتے رہنے کی وجہ سے چھوٹ جائے؟ فرمایا جب یا وآئے (یا بیدار ہوں) تو پڑھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جونماز بھول جائے تو جب یا و آئے تو بر ساو

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عند سے دوایت ہے کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو رات کا خیال رکھو۔ بلال نے جتنا مقدر ہیں تھا بھل اوا کئے اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سو گئے ، جب فجر قریب ہوئی تو بلال نے اپنی اونٹنی کے ہیں تھا بھل اوا کئے اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی سو گئے ، جب فجر قریب ہوئی تو بلال نے اپنی اونٹنی کے ساتھ فیک دکا دی فجر (مشرق) کی طرف مذکر کے ، ایس بلال پراسی اونٹنی پر فیک کی حالت میں فیند خالب آگئی نہ ان کی آئی مان کی آئی خوال کی آئی شان کی آئی ہوائی کو دھوپ محسوس ہوئی تو سب سے پہلے نی سلی اللہ علیہ وآلہ و سلم جاگے اور گھرا کر قربا یا اور کے رکھا والے میں کہا جائے اور گھرا کر قربا یا اے اللہ کے رسول امیری جان کو اس نے اور کی جان کو اس کے اور کو کہا یا اور گول اور کو لیا یا اور کو کہا یا اور کی دور تک اپ اونٹوں کو چلا یا کو کو کو اس نے تھوڑی دور تک اپ اونٹوں کو چلا یا اور کو کہا یا

(آپ اس جگرے چلے گئے کیونکہ وہاں شیطان تھا جیسے دومری روایت میں ہے) پھرآپ نے وضو کیا اور منح کی نماز پڑھائی جب آپ نماز پڑھ کے کیونکہ وہاں شیطان تھا جیسے دومری روایت میں ہے) پھرآپ نے وضو کیا اور منح کی نماز پڑھائی نے جب آپ نماز پڑھ کے کو رایا جو تھی نماز کو بھول جائے تو جب اس کو یا دا کے پڑھ لے کہ اللہ تعبیاتی نے در مایا قائم کرنماز کو میری یا دکی خاطر اور آئین شہاب اس آیت کو یوں پڑھتے ( وَا قِسے الْسَعَلَدُومَ فَالْمُ اور آئین شہاب اس آیت کو یوں پڑھتے ( وَا قِسے الْسَعَلَدُومَ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

حضرت ابوتادہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نیندی کو تاتی کا ذکر کیا ، کہا سوتے رہے تی کہ سورج طلوع ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوتے میں کچھ کو تاتی نہیں کو تاتی تو جا گئے میں ہے ، اس لئے جب ہم میں ہے کوئی ہمی نماز ہول سے چھوڑ وے یا نیند میں چھوڑ جائے تو جب یاد آئے تو اس وقت پڑھ لے اور آئندہ وقت پر نماز پڑھے۔ ابوتا دہ کے شاگر دعبداللہ بن رباح کہ ہیں یہ صدیث بیان کر رہا تھا کہ عمران بن حسین نے ساتو فر بایا اے جوان اسوج کر صدیث بیان کر رہا تھا کہ عمران بن حسین نے ساتو فر بایا اے جوان اسوج کر صدیث بیان کر رہا تھا کہ عمران بن حسین نے ساتو فر بایا اے جوان اسوج کر صدیث بیان کر تا کہ وقلہ اس واقعہ میں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ، فریا تے جی کہ انہوں نے اس میں سے صدیث بیان کرتا کہ بھی تر دید ندفر مائی۔ (سنن ابن مانیہ)

حضرت سیدنا انس بن مالک تی کریم الله سے روایت کرتے ہیں کہ آپ الله نظر مایا : جو تفس کسی نماز کو بھول محات سیدنا انس بن مالک تی کریم الله سے روایت کرتے ہیں کہ آپ الله نظر مایا : جو تفس کسی نماز کو بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جنب یا و آئے ، پڑھ لے اس کا کفارہ یہی ہے۔ کیونکہ اللہ تفالی (سورہ طریمی) فرما تا ہے : اور میری یا دے لیے نماز قائم کرو۔ (بخازی، ۳۲۲)

#### فوت شده نمازول ش ترتیب کامیان:

( وَلَوْ قَالَتُهُ صَلَوَاتِ بَوْمَ الْعَندَقِ فَقَصَاءِ كَمَا وَجَهَتْ فِي الْأَصْلِ)" ( لِأَنَّ النَّهِي عَلَيْهِ الطَّهُ الْ وَالسَّلامُ شُعِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتِ بَوْمَ الْعَندَقِ فَقَصَاءً فَمْ مُركِا ، ثُمَّ قَالَ : صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلَى ) " ( إِلَّا أَنْ تَوِهِدَ الْفَوَالِثُ عَلَى مِثْ صَلَوَاتٍ ) ' فَلَقَ الْفَوَالِثَ قَدْ كُثُوتُ ( فَيَسْفُطُ الشَّرْيِبُ فِيمَا بَيْنَ الْفَوَالِثِ ) نَفْيِهَا كَمَا سَفَطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقْيَةِ ، وَحُدُ الْكُثرَةِ أَنْ تَعِيمَ الْفَوَالِثُ مِنَ الْمُوافِي وَقُتِ الْعَرُوجِ وَقُتِ الْفَوَالِثِ ) لَفْوَالِثُ مِنَا لِحُرُوجِ وَقُتِ الْفَوَالِثِ ) لَفُوالِثُ مِنْ صَلاةٍ المَّاوِقِ وَقُولَكُ " ( وَإِنْ فَاتَعَهُ أَكْفَرُ مِنْ صَلاةٍ يَوْمِ الشَّهِ وَهُو قَوْلُهُ " ( وَإِنْ فَاتَعَهُ أَكْفَرُ مِنْ صَلاةٍ يَوْمِ وَقُلْهِ السَّادِسَةِ وَهُو الْمُرَادُ بِالْمَذَكُم وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَهُو قَوْلُهُ " ( وَإِنْ فَاتَعَهُ أَكْفَرُ مِنْ صَلاةٍ يَوْمِ وَلَيْكَ أَمْوالِثُ عَلَى مَا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ بَهُ إِلَيْهُ إِلَاللَهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَى الْمَعْمِ وَلَيْلَةٍ تَعِيرُ مِنْ فَاللّهُ اللهِ السَّادِسَةِ وَهُو الْمُرَادُ بِالْمَدُ كُورَ وَلَيْلَةٍ تَعِيرُ مِنْ فَو قَوْلُهُ " ( وَإِنْ فَاتَعَهُ أَكُورُ مِنْ صَلَاةً يَعِيرُ مِنْ الْعَلَالِة تَعِيرُ مِنْ فَالِثَالَةُ اللّهِ عَلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاللّهُ إِلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَاللّهُ إِلَاللّهُ إِلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَلَّهُ اعْتَبَرَ دُخُولَ وَقَتِ السَّادِمَةِ ، وَالْأُوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِآنَ الْكُثْرَةَ بِالدُّخُولِ فِي حَدُّ التَّكْرَارِ وَذَلِكَ فِي الْآوَلِ ،

:27

ادرا گراسکی چندنمازی قضاء بوئی بین توان کی تضاء میں وہی ترتیب رکھے جس طرح وہ اصل میں واجب ہو کمیں تھیں کیونکہ

نی کریم الله جنب یوم خندق نمازوں ہے معروف کیے گئے تو آپ آلی نے تر تیب سے قضاء کیا۔ پھر فر مایا: تم ای طرح نماز

پر حوجس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو لیکن جب بیٹوائٹ زیادہ ہوکر چھ ہوگئیں۔ توبیہ کثرت فوائٹ ہوگئی پس ان کے درمیان

تر تیب ساقط ہوگئی۔ اور سقوط ای طرح ہے جس طرح وقتیہ اور فائٹہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور کثر ت کی تعریف بیہ ہے کہ جب

چھٹی نماز کا وقت نکل جائے۔ اور جامع صغیر میں بھی مراوڈ کرکی گئی ہے۔ اور وہ بیہ کہ جب ایک دن رات سے زیادہ ہوگئی ۔

تو جائز ہوجائے گی وہ نماز جس سے ابتداء کی تھی۔ کیونکہ جب وہ ایک دن رات ذیارہ ہو کی تو وہ چھ ہوگئیں۔

اورا مام محمر علیہ الرحمہ ہے بھی روایت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے چھٹی ٹماز کے وقت کے داخل ہونے کا اعتبار کیا ہے لیکن قول اول زیادہ سیجے ہے۔ کیونکہ کثرت تکرار کی حدیث داخل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور بیہ پہلے قول کی صورت میں ہوگا۔

### فناوتمازون كاترتب من فتهي لمامب كابيان:

جنہوراہل علم کے مسلک کے مطابق نمازوں کی قضاء میں ترتب واجب ہے۔

ابن قدامدر حمد اللدتعالى" المغنى "ميس لكيت بي - اوربالجملديد كدقفها عيس ترتيب واجب -

ا مام احدیے گئی ایک جگہ میں بیان کیا ہے۔ اور تخفی ، زھری ، ربیعہ ، یکی انصاری ، امام مالک ، لید ، آورا مام ابوطنیفہ اور اسحاق رحمہم اللہ جمیعا ہے اسکاطر جے منقول ہے۔ ''

اورا مام شافعی رحمداللد کہتے ہیں : واجب نہیں ؛ کیونکہ قرض فوت شدہ ہے چنانچداس میں ترتیب واجب نہیں ، جس طرح روز ہے ہیں۔ جب بیٹا بت ہوگیا تو تو اس میں ترتیب واجب ہے ، جا ہے تی بھی زیادہ ہوں ، امام احمد نے یہی بیان کیا ہے۔ اورا مام مالک اورا یوصلیفہ رحم مما اللہ کہتے ہیں۔

ایک دن اور دات کی نمازوں نے زیادہ میں ترتیب واجب نیش؛ کونکہ اسے زیاوہ میں ترتیب کامعتر ہوتا اس کے لیے مشقت ہے، اور یہ کرار میں داخل ہونے کا باعث ہے، چنانچے روزوں کی قضاء میں عدم ترتیب کی طرح ساقط ہوجائیگی۔ (المغنی لابن قد امرالمقدی (11/235)

چانچاس سے حاصل بیہوا کہ احتاف، مالکیہ ، حنابلہ میں سے جنہورانل علم کے ہاں تر تیب واجب ہے، کیکن انتا ہے کہ مالک اور احتاف کے ہاں ایک دان اور رات سے زیادہ ہونے کی صورت میں تر تیب واجب نیس ۔

تر تیب کی صورت به بوگی که جس طرح معروف نمازادا کی جاتی ہے ای طرح قضاء بھی اوا کی جائی ، چنانچے مثلا جس کی ظہر، عصر کی نماز رہ گئی تو وہ پہلے ظہراور پھر عصر کی نماز اوا کرےگا۔

لیکن بھولنے اور جہالت کی بتا پر تر تیب ساقط ہو جا گیگی ،اور ای طرح موجود و نماز کا وقت نکل جانے اور جماعت روجانے کا

خدشہ ہوتو پہلے حاضر نمازادا ہوگی اور پھر فوت شدہ ،رائح یہی ہے۔

اس کیے جس کی دونمازیں رہ گئی ہومٹلاظ ہراورعصراوراس نے بھول کر پہلے عصر کی نمازادا کر لی یا تر تیب کے وجوب سے خامل ہونے کی بناپرتواس کی نماز سے جو ہوگی۔

اوراگر بیخدشه دو که قضاء والی نماز اوا کرنے ہے موجودہ عمر کی نماز کا اختیاری وقت نکل چائیگا تو وہ عمر کی نماز پہلے ادا کرے ، اور پھرا چی فوت شدہ کی قضاء کرے۔

اورائ طرح اگروہ مجدیں داخل ہوتو کیا وہ جماعت کے ساتھ موجودہ اور حاضر نماز اداکرے یا کہ فوت شدہ نماز کی قضاء کرے۔ امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں اور ابن تیمیہ نے بھی اسے اختیار کیا ہے کہ جماعت رہ جانے کے خوف سے ترتیب ساقط ہوجاتی ہے۔ (اکثر ح انتح ( 2 م ر ( 144 - 138 )

فوائت قديمه ومديث كابيان:

ُ وَلَوْ الْجُسَّمَ عَسَّ الْفَوَائِثُ الْفَدِيمَةُ وَالْحَدِيثَةُ ، فِيلَ تَجُورُ الْوَقْتِيَّةُ مَعَ لَذَكْرِ الْحَدِيغَةِ لِكُثْرَةِ الْفَوَائِتِ ، وَقِيلَ لَا تَجُورُ وَيُجْعَلُ الْمَاحِي كَأَنُ لَمْ يَكُنَّ زَجُرًا لَدُ عَنَّ النَّهَاوُنِ

وَلُوْ قَصَى بَهُ صَلَاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَجَعَلَ يَقْضِى عَنْ الْعَرْبِيبَ عِنْدَ الْبَعْضِ وَهُوَ الْأَفْلَارُ ، فَإِنَّهُ رُوِى عَنْ مُسَحَمَّةٍ فِيسَمَنْ ثَوَكَ صَلَاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَجَعَلَ يَقْضِى مِنْ الْفَدِ مَعَ كُلُّ وَقُوبَةٍ فَالِنَّهُ فَالْفُو الِثُ جَائِزَةً عَلَى مُسَحَمَّةٍ فِيسَمَنْ ثَوَكَ صَلَاةً يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَجَعَلَ يَقْضِى مِنْ الْفَوَائِتِ فِي حَدَّ الْقِلَّةِ ، وَإِنْ أَتَّهُ فَالْفُو الِثُ فَلَعَهَا لِدُمُولِ الْفَوَائِتِ فِي حَدَّ الْقِلَّةِ ، وَإِنْ أَتَّهُ وَلَيْكَ إِلَّا الْعِشَاءَ كُلُ حَالٍ مَا أَوْقِيلًا وَالْعِشَاءَ وَالْوَقِيلُةِ ، وَإِنْ أَتَّهُ لَا فَالِلَهُ إِلَّا الْعِشَاءَ اللهِ الْعِشَاءَ لَكُ اللهَ الْعِشَاءَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فِي ظَنْهِ عَلَى فَيْدِ عَالَ أَذَالِهَا .

:27

ادرا گرفتہ یمہ وجدیدہ فوت شدہ نمازیں جمع ہوگئی آؤ کیا گیا ہے کہ جدیدہ یا دہوئے کے باوجود وقتیہ کواوا کرنا جائز ہے کیونکہ فوائٹ کی کثرت ہے۔اوز ریم بھی کہا گیا ہے کہ جائز نیس ہے۔اورگز ری ہوئی تماز ول کومعدوم قرار دیا جائے تا کہ اسے ستی کا احساس ہوجائے۔

اوراگراس نے پچھٹوائٹ نضاء کیں کہ باتی چھے ہے کم رہ کئی تو بعض کے زو یک اس کی ترتیب لوٹ آئے گی اور زیادہ ظاہر پی قول ہے۔ امام محم علیہ الرحمہ سے دوایت ہے کہ جس نے دن رات میں نماز کو چھوڑ ااور اسکلے دن ہر نماز کے ساتھ فائنہ کی قضاء کی ۔ تو جائز ہے کیونکہ ٹو آئٹ ہر حال میں جائز ہوتی ہیں۔ اور اگر وقتیہ کو مقدم پڑھا تو وہ وقتیہ فاسد ہیں۔ کیونکہ وہ قلت کی مقدار میں راخل ہوگئیں ۔ اور عشاء اخیرہ کے سوااگر وقتیہ کومؤ خرکر ہے تب فاسد ہے۔ کیونکہ اوا کی حالت میں اس کے گمان کے مطابق اس پر کوئی فائنہ ہیں ہے۔

قضاء نمازول میں کثرت بھی تر تبیب کوسا قط کرنے والی ہے لیکن جب اس نے کثیر نمازیں جواس پر تضاء کے طور پر داجب تھیں ان کو پڑھ نیاحتیٰ کہ چیونمازیں باقی رہ تنئیں ۔ تو بعض فقہاء کے بزد کیے علت کثرت کے فتم ہوجانے کی دجہ ہے ترتیب

ظهرته يرصف والكانماز عمريد صفكاميان:

﴿ وَمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَلَّهُ لَمْ يُصَلُّ الطُّهُرَ فَهِيَ فَاسِلَةً إِلَّا إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ ﴾ وُهِيَ مَسْأَلَةُ التَّرْبِيبِ ﴿ وَإِذَا فَسَدَتُ الْفَرْجِيَّةُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَبِيفَةً وَأَبِي يُوسُفَ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَيْطُلُ لِأَنَّ النَّحْرِيمَةَ عُقِدَتُ لِلْفَرْضِ ﴾ • فَإِذَا بَطَلَتْ الْفَرْحِيَّةُ بَطَلَتْ .

وَكَهُسَمًا أَنَّهَا عُهِدَتَ لِأَصْلِ السَّكَاةِ بِوَصْفِ الْفَرْضِيَّةِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَرُودَةٍ بُطُكَانِ الْوَصْفِ بُطُكَانُ الْأَصْلِ ﴿ ثُمَّ الْعَصْرُ يَقُسُدُ فَسَادًا مَوْقُوفًا ۦ حَتَّى لَوْ صَلَّى مِنتَ صَلَوَاتٍ وَلَمْ يُعِدُ الظَّهْرَ الْقَلَبَ الْكُلُّ جَالِزًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . وَعِنْدَهُمَا يَفْسُدُ فَسَادًا بَانَّا لَا جَوَازَ لَهُ بِحَالٍ ) وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي مَوْطِيهِ

اورجس نے عصر کی تمازیوسی حالاتک اس کو یاد ہے کہ اس نے عمر کی تمازیس پرسی توبیصرفاسد ہوگی ۔ حرجب اس کا آ خرى وقت موجائے اور ميمسك ترتيب ہے۔ اور جب فرضيت فاسد مؤفى توجيخين كے نزو يك اصل نماز باطل ندموكى - جبكه امام محد عليد الرحمه ك نزديك باطل موجائ كى كوتك فرض كوباعد من والى تحريمه باورجب وه باطل موتى تو فرطيت بمى باطل جوئ اور سيخين كي دليل بيد ي كتر يدومف فرمنيت كرما تعداصل تمازكوبا عرجه والى برلهذا ومف كاباطل بوناامل سے ماطل ہونے کولا زم بیس ہے۔

عرصر كافساد موقوف موجائ كالراس في حِثمان بي يحين اوراس في ظهر كانعاده شدكيا توام اعظم كروي ساری نمازی جائز ہوکر فاسد ہوجائیں کیں اور صاحبین کے نزدیک مصریقتی طور پر فاسد ہوگئی اور اب کسی طرح بھی جائز جيس موسكتى \_اوراس كأحكم اس كاسيخ موقع يرمطوم مو چكا ہے۔

حضرت سیدناا مام اعظیم رضی الله عنه کے نز دیک اس کی عصر کا فساد موقوف یووجائے گااس کامعنی بیہ ہے کہ نمازاس نے پڑھی جبكهاس پرترتیب واجب تقی ترک وجوب كی وجهال كی نمازيس فسادآ كياالبند جب وه فض چه نمازيس پژه ليتا به نيعنی تر تیب جیسے ہی اس کے ذہبے سے ساقط ہوگئی ای وقت اس کی موقوف ٹماز کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ جبکہ صاحبین عبادات میں اس طرح کے دقف کے قائل نہیں ہیں۔

فجريده من والاجبكرات وترول كى تعناء ياوب:

( وَلَوْ صَـلَّى الْفَـجْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُويِرُ فَهِيَ فَاسِلَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) خِكَافًا لَهُمَا ، وَهَــذَا بِهِنَاء عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبَةٌ عِنْدَهُ سُنَّةٌ عِنْدَهُمَا ، وَلَا تَرْبِيبَ فِيمَا بَيْنَ الْفَرَالِضِ وَالسُّنَنِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا صَـلَى الْعِشَاء كُمَّ تَوَصَّلَّى السُّنَّةَ وَالْوِتْرَ لُمَّ تَبَيَّنَ ٱللَّهُ صَلَّى الْعِشَاء بِغَيْرِ طَهَارَةٍ فَعِنْدَهُ يُعِيدُ الْعِشَاء وَالسُّنَىٰ دُونَ الْوِتْرِ ، إِلَّانَ الْوِتْرَ فَرْضَ عَلَى حِدَةٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُعِيدُ الْوِتْرَ أَيْضًا لِكُولِهِ تَبُعًا لِلْعِشَاءِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

اوراگراس نے بجر کی نماز پڑھی اوراسے یہ یاد ہے کہ اس نے وتر نہیں پڑھے تو اس کی بینماز فاسد ہے۔ بیام اعظم کے نزد یک ہےجبکہ صاحبین نے اختلاف کیا ہے۔اوراختلاف کی بناء بہے کہ امام اعظم کے نزدیک ورز واجب ہےاور صاحبین کے نزد کیک ور سنت ہے۔ اور فرائض وسنن کے درمیان تر تیب نہیں ہے۔اور اختلاف کی بناو پر بیمسکلہ ہے کہ جب کسی نے عشاء کی نماز پڑھی پھراس نے وضوکیا اور اس نے سنت اور نماز وتر پڑھی پھراس پر ظاہر ہوا کہ اس نے نماز عشاء بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ پس امام اعظم کے نز دیک وہ عشاء دسنن دونوں کا اعادہ کرے سوائے وتر کے کیونکہ ان کے نز دیک وتر ایک الگ فرض ہے۔اورصاحبین کے نز دیک وہ ای طرح وتر کا اعادہ بھی کرے گا۔ کیونکہ وہ بھٹاء کے تابع ہیں۔اللہ ہی سب ہے زیادہ ج نے والا ہے۔

## تضاء نمازول كى ترتيب بحولے ين نقبى غدامب كابيان:

ائمه ثلا شامام ابوصیفه، امام ما لک، اورامام احمد رحمهم الله تعالی کا مسلک ہے کہ فویت شد ونمازیں قضاء کرتے وقت ترتیب واجب ہے، اس کی دلیل خندت والے دن نی کریم صلی الله علیه وسلم کی سچھٹمازیں روگئیں تو آپ نے ترحیب سے ساتھ انہیں قضاء كركے ادا كيا تھا۔

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما بيان كرتے ہيں كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم في جنگ خندق والے روزعصر كى نماز غروب آفاب کے بعدادا کی اوراس کے بعد مغرب کی نماز بڑھی " سیجے بخاری مدیث نمبر ( 641 )

اوراکیک دومری حدیث میں نی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے ": تم نماز اس طرح ادا کروجس طرح تم نے مجھے نماز اداكرتے موے ديكھاہے " سي بخاري عديث نمبر (( 631 (المغنى ابن قدامة ( 2 / . ( 336 ) ا كرتر تيب بھول جائے تو كياسا قط ہوجا ليكى؟

اس كاجواب بيہ ہے جي ہاں بھول جانے كى صورت بيس ترتبيب ساقط ہوجا يُنگى ، كيونك رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا فرمان ہے " : يقيناً القدتع لي في ميري امت سے خطا اور بھول ، اور جس پر انہيں مجبور كيا گيا ہومعاف كرديا كيا ہے " سنن ابن ماجه حدیث نمبر ( 2043 ) نے سی ابن ماجه حدیث نمبر ( 1662 ) میں اسے سی قرار دیا ہے .

اورامام ابوطنیفه اورامام احمد بن طنبل رخم بما الله دونول کا مسلک بھی بہی ہے . ونتح ابقد بر ( 1 / 424 ) اور المغنی ابن قدامہ ( 2 / 340 ) اور الشرح المتع ( 2 / . ( 139

اورا گرکوئی محض نماز بھول جائے اور دوسری نماز کا دفت شروع ہوجانے کے بعداسے یاد آئے تواس کی تین حالتیں ہیں:

- 1 موجود ہنمازشروع کرنے سے پہلے رہ جانے والی نمازیاد آجائے تواس دفت اسے فوت شدہ نماز پہلے ادا کرنا ہوگی ادر پھر موجوده تمازادا كريه كا.

- 2 موجودہ نماز مکمل کرنے کے بعد فوت شدہ نمازیاد آئے کہ اس نے تو دہ نماز ادا ہی نہیں کی ، چنانچہ اس کی موجودہ نماز سیح ہو کی اوروہ صرف فوت شدہ نمازی اوا کرے گا، بھول جانے کی بنا پرتر تیب کے ساتھ ادا لیکی میں معذور ہوگا .

- 3اسے موجودہ نمازادا کرنے کے دوران یادآ کے کہاس نے تواس سے قبل دانی نمازادانہیں کی ،تواس حالت میں دہ موجودہ نماز مکمل کرے اور میراس کے لیے قل ہو نگے ،اور پھروہ فوت شدہ نماز ادا کرنے کے بعد موجودہ نماز تر تنیب کے ساتھا داکرے كاءامام احدر حمد الله تعالى كامسلك يهى ب. (المغنى ابن قدامه (2، 340 - 336)

اورعبدالله بن عمررض الله تعالى عنهما كاقول يبي ب،امام ما لك رحمه الله تعالى في موطا مين روايت كيا ب كهذا فع بيان كرت · بیں کہ عبداللہ بن عمر دسنی اللہ نتا کی عنبما کہا کرتے ہے " : جس کی بھی کوئی نماز رہ گئی ہوا دراسے امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا كرتے ہوئے يادآئے ،تو امام كى سلام پھيرنے كے بعدرہ جانے والى فوت شدہ نماز اداكرے، اور پھراس كے بعد دوسرى نماز اداكرے "ديكيس : موطاامام مالك صديث فمبر ( 408 )

اوراین تیمیه کہتے ہیں۔

( دوران نماز جب بھی فوت شدہ نمازیادا ئے توبیدا سے بی ہوگی جیسے اسے نماز شروع کرنے سے قبل یادا تی ،اورا کرموجودہ نماز کے دوران یا دنبیں آتی بلکہ نماز ہے فارغ ہونے کے بعدیا دآئے توجمہورعلاء کرام مثلا امام ابوصنیفہ امام شفعی امام احمد ، کے ہاں اس کی موجود و تماز کفائت کرجا لیکی۔(الفتادی الکبری ( 1 مر . ( 112 )

جس نماز میں ہےاہے بوری کرنابطوراسخباب ہے، نہ کہ واجب، چنانچہ اگروہ اس نماز کوتو ڈ کرفوت شدہ نمازادا کرے اور برموجوده نمازاس كے بعداداكر في ائز ہوگا.

میں نے امام احدر حمد اللہ تعالی کو کہا: میں عشاء کی تماز اوا کررہا تھا، جھے دوران نمازیاد آیا کہ میں نے تو مغرب کی نماز ادا نہیں کی ، چنانچہ میں عشاء کی نمازادا کر لی ،اور پھرمغرب کی نمازادا کرنے کے بعدعشاء کی نمازلوٹائی ؟

ا مام احمد رحمه الله تعالى كہنے لگے: آپ نے سيح ميں نے كہا: جب مجھے دوران تمازياد آيا تھا تو كيا مجھے نماز تو زنہيں وين چ ہے تقى؟ ١٠ م احمد رحمه الله كيني كي يكون بين من في كها : تو پير من في كي كيا؟ وه كيف لكه بيسب جائز ، ر يكوس : المغني ابن قدامه ( 2 / . ( 339 )

اور بعض علاء کرام کا کہتا ہے کہ : جوموجودہ نمازادا کررہا ہے اے کھل کرے، اور پھر بعد میں فوت شدہ نمازادا کر لے، تو اس پرموجوده نماز دوباره لوٹانی لازم نہیں ،امام شافتی رحمہ اللہ نعالی کامسلک یہی ہے۔المجموع (30). 70)

## بالسائل

## ﴿ بيرباب مهو كے محدول كے ميان ميں ہے ﴾

بإب بجود مهوكي مطابقت كابيان:

نمازیں بعض ایسے عوارض لاحق ہوتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن بحدہ ہو بھی انہی عوارض میں ہے بعض عوارض کے بدلے جدہ ہولا زم کیا گیا ہے تا کہ نماز کو ارض کے بدلے جدہ ہولا زم کیا گیا ہے تا کہ نماز کی حفاظت کیلئے بحدہ ہولا زم کیا گیا ہے تا کہ نماز کی حفاظت رہے ۔ اس وجہ سے مصنف نے اس باب کودیگر عوارض سے مؤخر ذکر کیا ہے ۔ اور مجدہ تلاوت سے مقدم ذکر کرنے کی وجہ اس باب میں کثرت وقوع کی علت ہے۔

مجده ميوكرنے كاتكم:

نماز کے سنن وستحبات اگرترک ہوجائیں تو اس سے نماز ہیں کوئی خرائی نہیں آتی بیٹی نماز سیحے ہوجاتی ہے اور نماز کے فرائنس میں سے کوئی چیز اگر سہوا یا عمراً مجھوٹ جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے جس کا کوئی نڈارک نہیں جس کی وجہ نے نماز کا اسد ہوجاتی ضروری ہوتا ہے۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز عمراً مجھوڑی جائے تو اس کا بھی نڈارک نہیں ہوسکتا اور نماز فاسد ہوجاتی ہے اور اگر نماز کے واجبات میں ہے کوئی چیز عمرا نہیں بلکہ ہوا جبوڑ دی جائے تو اس کا تذارک ہوسکتا ہے اور وہ متدارک بیہ ہے اور اگر نماز کے واجبات میں ہے کوئی چیز عمرا نہیں بلکہ ہوا جبوڑ دی جائے تو اس کا تدارک ہوسکتا ہے اور وہ متدارک بیہ ہے کہ قعدہ اخیر میں انتحیات ورود شریف اور دعا حسب معمول پڑھر سمارا جائے انہی سجدوں کو بحدہ ہو کہا جاتا ہے۔ سجدہ سمور میں محدہ سمور کے وجوب وادا نیکی کا طریقہ:

(يَسْجُدُ لِلسَّهُو فِي الزُّيَادَةِ وَالنَّقْصَانِ سَجْلَنَيْنِ بَعْدَ السَّلامِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلَّمُ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيُّ يَسْجُدُ قَبَلَ السَّلامِ إِنَّ السَّلَامِ السَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ السَّلامِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ سَجَدَ لِلسَّهُو قَبْلَ السَّلامِ)

وَلْنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ( لِكُلُّ مَهُو سَجُدَتَانِ بَعُدَ السَّلامِ ) وَرُوِى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامِ ) مَنَعَارَضَتْ رِوَايَتَا فِعْلِهِ فَيقِى التَّمَسُّكُ بِفَوْلِهِ سَالِمًا ، وَلَأَنَّ سُجُودَ ( سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو بَعْدَ السَّلامِ ) فَتَعَارَضَتْ رِوَايَتَا فِعْلِهِ فَيقِى التَّمَسُّكُ بِفَوْلِهِ سَالِمًا ، وَلَأَنَّ سُجُودَ السَّهُ وِ مِسَّالًا بَتَكَرَّرُ فَيُوَخَّرُ عَنْ السَّلامِ حَتَى لَوْ سَهَا عَنْ السَّلامِ يَتْجَبِرُ بِهِ ، وَهَذَا خِلاق فِي الْأُولُويَّةِ ، وَالسَّلامِ بَعَدَى اللَّهُ وَلَوِيَّةِ ، وَبَالْمَعُهُودُ .

27

زیادتی ونقصان کی صورت میں وہ سلام کے بعد سہوکے دو تجدے کرے پھروہ تشہد پڑھے پھروہ سلام پھیرے۔جبکہ امام شافعی عذیہ الرحمہ کے مزد دیک وہ سلام سے پہلے سہوکے دو تجدے کرے۔اس کی روایت کی وجہ سے کہ نبی کریم اللے نے سلام

ہے میلے بحدہ سہوکیا۔

اور بہاری ولیل یہ ہے کہ نبی کریم آلیا تھے نے فرمایا : ہر مہو کیلئے سلام کے بعد دو مجدے ہیں ۔اور روابت بھی ہے کہ نبی کریم آلیاتی ہوا۔ تو تولی حدیث کوتھام لین باتی رو گیا۔ اور یہ ولیل بھی ہے کہ مجد و مہوان امور میں سے ہے جن میں تکرار نہیں ہوتالہذا اسے سلام سے مؤخر کیا جائے گا۔ حتی کہ اگر اس سے سلام میں مہوبوتو وہ بھی پورا ہوجائے۔اور یہ اختیا ف اولیت میں ہے اور وہ درسلاموں کے ساتھ مائے ہی صبح کے اگر اس سے سلام میں کہ وہ ملام معود کی طرف لوٹے والا ہے۔

### سجدوسبوكي شرى حيثيت كابيان:

حضرت عمران بن حبین فرماتے ہیں کہ سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) لوگوں کو نماز پڑھائی (ورمیان نماز) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسہو ہوگیا، چنانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سلام پھیرکر) ووسجدے کئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھی اور سلام پھیرا۔ (سنبن ابوداؤد)

## امام شافعی کے زو کی سجد وسیوسان سے پہلے کرنے کا تھم:

حضرت عبداللہ این بخسید رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ (ایک روز) سرورکو نین صلی اللہ علیہ وسم نے صحابہ کوظہر کی نماز بڑھائی اور پہلی دورکو تیس پڑھ کر (پہلے قعدے ہیں ہیٹھے بغیر تیسری رکعت کے لیے) کھڑے ہوگئے ، دوسرے لوگ بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوگئے ، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ بچے اور (آخری قعدے میں) لوگ سلام پھیرنے کے نشاظر متھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کئے اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ (سمجے ابنجاری وسجے سلم)

حضرت ا، م شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک میں اس صدیث کے مطابق سجدہ مہوسلام پھیر نے سے پہلے ہی کیا جاتا ہے کیکن دوسری روا بنوں میں یہ بھی فہ کور ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر نے کے بعد ہی سجدہ مہوکیا ہے نیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ٹابت ہواہے کہ وہ سلام پھیر نے کے بعد ہی سجدہ سہوکیا کرتے تھے لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اس بات پر ولا ات کرتاہے کہ یہ صدیث منسوخ ہے۔

#### نقبها ءاحتاف كيزويك مجده مهوك بعدتشهد، درودودعا يرجع كالحكم:

حضرت عمران بن صین فرماتے ہیں کہ مرور کو نمین صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک روز) کو گول کونم زیز حمائی (درمیان نمیز) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سلام پھیرکر) دوسجد سے اس کے بعد آپ صلی نمیز) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سلام پھیرکر) دوسجد سے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے النجیات پڑھی اور سلام پھیرا۔ (سنن ابوداؤد) ترقدی نے اس حدیث کوفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرحد یث حسن اللہ علیہ وسلم نے النجیات پڑھی اور سلام پھیرا۔ (سنن ابوداؤد) ترقدی نے اس حدیث کوفقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرحد یث حسن

غریب ہے۔

حفرت عمران کا قول فسیحد مستحد تین کامطلب یمی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کرسہو کے دونوں سجد ہے۔ کئے جیسا کہ تیسری فصل کی بہلی صدیث ہے (جوانہیں سے مروی ہے) بھرا دے معلوم ہوجائے گی۔

اس حدیث میں نماز کاوہ رکن ذکر نیس کیا گیا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ دسلم کو بہو ہوا اور آپ سلی اللہ علیہ وسم اس کی اوائیگی کو بھو ہوا اور آپ سلی اللہ علیہ وسم اس کی اوائیگی کو بھول گئے تھے نیز اس حدیث میں جدے کے بعد تشہد پڑھنے کاذکر کیا گیا ہے جب کہ دوسری روانیوں میں تشہد کاذکر کیا گیا ہے جب کہ دوسری روانیوں میں تشہد کاذکر نہیں ہے۔

حفرت عران کی اس روایت کی روشی میں جو تیسری فضل عیں آ رہی ہے بیر حدیث حنفہ کے مسلک کی دلیل ہے کہ پہلے
سلام پھیر کر پھر مجد ہ سہو کرنا چاہے۔ اس طرح امام احمد کا مسلک بھی یہی ہے بلکہ شوافع و مالکیہ کے بعض حفرات کا بھی یہی
مسلک ہے۔ اس مسئلے میں علماء کے ہاں اختلاف ہے کہ در ودود و عاجوالتیات میں پڑھی جاتی ہیں اسے تشہد میں پڑھنا چاہیے جو
سجد و سہو سے پہلے ہے یا سجد ہے بعد کے تشہد میں پڑھنا چاہیے؟ چانچ امام کرخی نے تو بیا ختیار کیا ہے کہ درود و دوعا سجد و سہو
کے بعد کے تشہد میں پڑھے جا کیں اور ہدا ہے میں ہی ای کوچی کہا گیا ہے۔ البت ہدا ہے کی بعض شروح میں ہے کہ اس کے بعد کے تشہد میں پڑھنا چاہے۔ شخ ابن ہمام نے بھی امام طحاد ی
کے قول کی تا کید کرتے ہوئے کہا ہے کہا ختیا طاسی میں ہے۔ (فتح القدیم)

### سیو کے دو محدول کے ہارے میں فقیمی غداجب کابیان:

معزرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کامسلک بیرے که برموقع پر بحدہ مہوسلام سے پہلے کرنا چاہیے۔اس طرح وہ ان اور بیٹ کو کہ جن سے سلام سے پہلے بحدہ مہوکرنا ثابت ہوتا ہے ان احادیث پر کہ جن سے سلام کے بعد بحدہ مہوکرنا ثابت ہوتا ہے ترجے دیتے ہیں۔

حضرت امام احمد رحمة الله تعالى عليه كامسلك بيه به كهجس موقع پر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلام سه پہلے سجدہ كيا ہے اس موقع پر سلام نے سلام بھیر نے كے بعد سجدہ كيا ہے اور جس موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم نے سلام بھیر نے كے بعد سجدہ كيا ہے اس موقع پر سلام بھیر كر ہى سجدہ كيا جائے علاء لكھتے ہیں كہ حضرت امام احمد بن ضبل رحمة الله تعالى عليه كاية ول سب سے قوك اور بہتر ہے۔

۔ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک رہیہے کہ تمام مواقع پر سلام پھیر کرسجدہ سہوکرنا جا ہے کیونکہ اس کے ثیوت میں بہت زیادہ سجے احادیث وارد ہیں۔ نیز کہ ابوداؤ کہ این ماجہ اورعبدالرزاق نے تو بان کی بیردوایت نقل کی ہے، کہ رسول التدسلی التدعیب و سلم نے فرمایہ ہر سہو کے لیے سلام پھیر نے کے بعد دو بجدے ہیں البذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل متضا دمروی ہے کہ بھی تو آپ سلی انٹدعلیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بجدہ کیا ہے اور بھی سلام پھیرنے کے بعد۔ تو ایسی صورت میں امام عظم نے رسول الندسلی انٹدعلیہ وسلم کے تول کو بطور دلیل اختیار کیا ہے کیونکہ ان کے نزدیک قول فعل سے تو کی ہے جیسا کہ اصول فقہ میں ندکورہے۔

تعده كومل تشهدودرودشريف يرصف كابيان:

وَيَـأَتِني بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالدُّعَاءِ فِي قَعْدَةِ السَّهْوِ هُوَ الصَّحِبِحُ لِأَنَّ الدُّعَاءَ مَوْضِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ .

قَالَ ( وَيَسَلَّزَمُهُ السَّهُوُ إِذَا زَادَ فِي صَلَادِهِ فِقَلا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا) وَهَدَا يَسَدُلُ عَلَى أَنَّ سَجْدَةَ السَّهُ وِ وَاجِبَةٌ هُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنْهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نَقْصٍ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَةِ فَتَكُونُ وَاجِبَةٌ كَاللَّمَاء فِي الْحَجْ ، وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا لَا يَجِبُ إِلَّا بِتَرِّكِ وَاجِبٍ أَوْ تَأْخِيرِهِ أَوْ تَأْخِيرٍ رُكْنٍ سَاهِيًا هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ، وَإِنَّمَا وَجُبَ بِالزِّهَادَةِ لِأَنَّهَا لَا تَعْرَى عَنَ تَأْخِيرٍ رُكْنِ أَوْ تَوْكِ وَاجِبٍ .

قَالَ ﴿ وَيَـلْزَمُهُ إِذَا تَوَكَ فِعُلَامَسْنُونًا ﴾ كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ فِعُلَّا وَاجِبًا إِلَّا أَنَّهُ أَرَادَ بِعَسْمِيَتِهِ سُنَّةً أَنَّ وُجُوبَهَا لَبَتَ بِالسُّنَّةِ .

27

اوروہ تعدہ سہویں درددشریف اوردعا پڑھے۔ بہی سی ہے کہ دعا کا مقام نماز کے قریں ہے۔
فرمای: جس نے نمازیس ایسے کام کی زیادتی کی جوہنی نمازے ندہوتو بجدہ سہوواجب ہو گیا۔ اس قول کی دلامت بیہ کہ سجدہ سہوواجب ہے۔ بہی سی جے ہے کہ وجہ سہوواجب ہے۔ بہی سی جے ہے۔ کہونکہ اس کا وجوب نمازیس موجود ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کی وجہ ہے بہذا یہ واجب ہوا۔ جس طرح جے میں قربانی و بینے کا تھم ہے۔ اور قاعدہ فقہید سے کہ جب سے واجب ہے وال کا وجوب ترک واجب ، متا خیر واجب یا بھول کرتا خیر رکن کی صورت میں ثابت ہوگا۔ اور بے شک اس کا وجوب زیادتی کی صورت میں اس وجہ سے کہ درکن کی تا خیر واجب یا جول کرتا خیر رکن کی صورت میں ثابت ہوگا۔ اور بے شک اس کا وجوب زیادتی کی صورت میں اس وجہ سے کہ درکن کی تا خیر واجب سے خالی نہیں ہوتا۔

، فرمایا۔ اور جب اس نے سنت کوترک کیا تو بھی لازم ہے۔ جب اس فعل سے واجب کا ارادہ ہولیکن اس کا نام سنت اس وجہ سے ہے کہ اس کو دجوب سنت سے ثابت ہے۔

شرح:

رت علامه ابن بهام فى عليه الرحمه لكهة بيل - كمصنف كايه بهناك" والسّلام والسنّو السّويف فع لنه السّهو هو السّهو هو السّع بيام معادى عليه الرحمه كرول ساحر الرك وجه سه يوتكه المطاوى عليه الرحمه كرز ديك دونوس تعدول السّع بيع معادى عليه الرحمه كرز ديك دونوس تعدول

میں درود شریف ود عاپڑھی جائے گی۔ (فتح القدیرِ، جسم سس سے، بیروت)

ترك فانخدوتنوت وغيره كي صورت بين مجده مهو كابيان:

قَالَ ﴿ أَوْ تَرَكَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ ﴾ ﴿ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ ﴿ أَوْ الْـقُنُوتَ أَوْ النَّشَهَّادَ أَوْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ ﴾ لِآلْهَا وَاجِبَاتُ لِأَلَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا مَرَّةً وَهِيَ أَمَارَةُ الْوُجُوبِ وَلَانْهَا تُطَاثُ إلَى جَمِيعِ الصَّلاةِ فَلَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا مِنْ خَصَالِصِهَا وَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ ثُمَّ ذِكُرُ التَّشَهُّدِ يَحْتَمِلُ الْقَعْدَةَ الْأُولَى وَالثَّالِيَةَ وَالْقِرَاءَ ةَ فِيهِمَا وَكُلَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ ، وَفِيهَا سَجْدَةٌ هُوَ الصَّحِيحُ

فر مایا: ایسے بی اگراس نے سور ق فاتحہ پڑھنی جھوڑ دی تو مجھی بید واجب ہو گیا۔ یااس نے تنوت بتشہدا ور تکبیرات عیدین ترک کیں تو بھی واجب ہوگیا کیونکہ بینماز کے واجبات میں سے ہیں۔ کیونکہ نبی کر پم انکے نے ان پرایک مرتبہ بھی ترک نہ کیا بلکہان کو دوام اختیار فرمایا ہے۔ اور یہی اس کے وجوب کی علامت ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں ممل نماز کی طرف منسوب ہوتی ہیں لہذاان کی دلالت اس بات پر ہے کہ بیٹماز کے خصائص میں سے ہے ادریمی اختصاص ( ثبوت ) وجوب ہے۔بہر حال تشہد اد کی ہویا دوسرا دونوں قعدہ کواٹھانے والے ہیں۔اوران دونوں میں پڑھنا ہےلہذاان سب میں سجدہ سہووا جب ہوگا۔ یہی سجح

مسى واجب كے چھوٹ جانے سے يا واجب يا فرض ميں دريم وجانے سے۔۔ 2 محمى فرض ميں تا خير بهوج نے سے ياكسى فرض کومقدم کردیہے سے 3۔ فرض نماز کی پہلی رکعت یا دوسری رکعت یا پہلی دونوں رکعتوں میں سورت فاتحہ چھوٹ جانے ہے۔4۔ ٹماز داجب باسنت باتفل کی کسی بھی رکعت میں سور فاتحہ چھونٹ جانے ہے۔5۔ فرض نماز کی نتیسری اور چوتھی رکعت کے سوا ہر نماز کی کسی بھی رکعت میں سورت چھوٹ جانے ہے۔6۔ سورة فاتحہت پہلے سورة پڑھ جانے ہے۔7۔ کسی رکعت میں دور کوع یا تمین سجد ہے کر لینے سے ۔8۔ تعدہ اولی جینے یا تعدہ اخیرہ میں التحیات جھوٹ جانے سے ۔9۔ تعدہ اولی جھوٹ كرتيسرى ركعت كے كھڑے موجانے سے -10 \_امام كوجن ركعتوں بيس بلندآ واز سے قرات يرا هنا ہے، ان بيس آ ہت يرا ه · جانے سے یا جن رکعتوں میں امام آ ہستہ پڑھتا ہے ان میں بلند آ داز سے قرات کردینے ہے۔ 11۔ ورزول میں دعائے تنوت بھول جائے ہے۔

سرش جراور جرش مرك وجهت وجوب مجد عكاميان:

﴿ وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِيمَا يُخَافِتُ أَوْ خَافَتُ فِيمَا يَجْهَرُ تَلْزَمُهُ مَتْجَدَتَا السَّهْوِ ﴾ إِلَّانَ الْجَهْرَ فِي مَوْضِعِهِ

وَالْمُخَافَتَةَ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ الْوَاجِبَاتِ.

وَاخُتَ لَفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِعَةُ الِهِ مَ الْمَعَةُ اللَّهَ مَ الْمُحَوَّدُ بِهِ الصَّلاةُ فِي الْفَصْلَيْنِ لَأَنَ الْيَسِيرَ مِنْ الْمَجَهُرِ وَالْمِحَةُ فِي الْفَسَلَاةُ كَثِيرٍ مُمْكِنَّ ، وَمَا يَصِحُّ بِهِ الطَّلاةُ كَثِيرٌ غَيْرً أَنَّ ذَلِكَ الْمَجَهُرِ وَالْمِحْوَرُ الْمُنْفَرِدِ لِلَّانَ الْجَهُرَ وَالْمُخَافَنَةُ مِنْ عَنْدَهُ آيَةٌ وَاحِلَةً وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ اللَّهُ آيَاتٍ ، وَهَذَا فِي حَقِّ الْإِمَامِ دُونَ الْمُنْفَرِدِ لِلَّانَ الْجَهُرَ وَالْمُخَافَنَةُ مِنْ خَصَائِصِ الْجَمَاعَةِ .

#### 2.7

اوراگرامام نے سری نماز میں جہر کیایا جہری میں آ ہت ہو ھا تو اس پرسہو کے دوسجدے لازم ہو تھے۔ کیونکہ جہر کواپی جگہ میں کھما اورا خفاء کواپنی جگہ میں رکھنا ہے واجبات میں ہے۔

جبکہ مقدار میں روایات کا اختلاف ہے اور زیادہ می ہے کہ ان دونوں میں اتی مقدار جس سے نما رُجا کر بوجاتی ہے۔ کیونکہ
تھوڑ ہے ہتے جہروا خفاء سے بچنامکن نہیں ہے۔ جبکہ کثیر سے بچنامکن ہے۔ اور کثیر وہ ہوگا جس سے نما رُجا کر بہوجاتی ہوا ورامام
اعظم کے نزد کی ایک آیت ہے اور صاحبین کے نزد کی تین آیات ہیں۔ کیونکہ بیام کے تن میں ہے نہ کہ مفرد کے تن میں
ہے۔ اور جہرومخافت یہ جماعت کے خصائص میں ہے۔

#### شرح:

اگرامام اُن رکعتوں میں جن میں آ ہت پڑھناواجب ہے جیسے ظہر وعصر کی سب رکعات اورعشاء کی پھیلی دواور مغرب کی تیسری اتنا قر آن عظیم جس ہے فرض قر اُت اواجو سکے (اور ؤہ ہمارے امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کے فد ہب میں ایک آیت ہے) بھول کر بآ واز پڑھ جائے گا تو بلاشہ تجدہ مہوواجب ہوگا ،اگر بلا عذر شرق سجدہ نہ کیا یا اس قدر قصد آبا واز پڑھا تو نماز کا بھیرنا واجب ہوا کہ جبرنا واجب ہوگا ،اگر بلا عذر شرق ہو ان ہوگھر جن نہیں۔ کا بھیرنا واجب ہے ،اور اگر اس مقدار سے کم مثلا ایک آ دھ کلہ با واز پلندنگل جائے تو فدا ہب رائے میں پھھرج جن نہیں۔ علامہ ابن عابد بین شای حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

لاسرار بحب على الامام والسنسفرد فيما يسرفيه وهو صلوة الظهر والعصر و النائنة من المغرب والاحريان من لعشاء و صلاة الكسوف والاستسفاء كمافى البحية الخسر ى تمازول من الأم منفرددونول براسرار سراً قرأت) واجب بادرتماز ظهر بعصر بمغرب كى تيسرى دكفت بعثاء كى آخرى دوكفت بنماز كسوف اورتماز استنقاء إلى (ردالحق رباب صفة الصلوة مطبوع مصطفى البالي معر)

تحب مسجدتان بترك واجب سهواكالجهر فيما يخافت فيه وعكسه والاصح تقديره بفدرما تجوز به الصلوة في الفصلين- سہواترک واجب سے دو تجدے لازم آتے ہیں مثلاً سری نماز میں جہزا قرائت کرلے یا اسکانکس،اوراضح مہی ہے کہ دونوں صورتوں میں آئی قرائت سے تجدہ لازم ہوجائے گاجس سے نماز ادا ہوجاتی ہو۔ ( وُرمِیّار باب بجود السھوم طبوء مجتبائی دہلی ) سہوا مام کی وجہ سے مقتدی پرلڑوم سہوکا بیان:

قَالَ ( وَسَهُ وُ الْإِمَامِ يُوجِبُ عَلَى الْمُؤْمَمُ السَّجُودَ ) لِتَقَوَّرِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ فِي حَقَّ الْأَصْلِ وَلِهَذَا يَلْزَمُهُ حُكُمُ الْإِقَامَةِ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ ( فَإِنْ لَمْ يَسْجُدُ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدُ الْمُؤْمَمُ ) لِلْآلَهُ بَصِيرُ مُخَالِفًا لِإِمَامِهِ ، وَمَا الْنَزَمَ الْأَدَاء وَلَا مُثَابِعًا .

#### :.27

فرمایا: اوراگرامام بھول گیاتو مقتذی پر بھی بجدہ مہوواجب ہوجائے گا۔ کیونکہ امام کے بن میں وجوب بجدہ کا سبب مقرر ہو چکا ہے۔ اوراس دلیل کی بنیاد پر بھم اقامت نیت امام کی وجہ سے مقتدی پر لازم ہوتا ہے۔ پس اگرامام ہجدہ مہونہ کر ہے تو مقتدی بھی نہ کرے۔ کیونکہ اس طرح وہ امام کا مخالف بن جائے گا۔ اورا وائیگی تو صرف اس کی امتباع سے ہوگی۔ شرح:

علامہ شامی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مسبوق اپنے امام کے ساتھ مجدہ کرے ، مجدہ کی قیداس لئے کہ سلام میں امام کی اتبی نہ کرے بکداس کے ساتھ مجدہ کرے اور تشہد پڑھے اور جب امام سلام پھیرے تو وہ بقیہ رکعتوں کی ادائیگی کے لئے کھڑا ہوجائے ، اگر اس نے سلام پھیرا اور اس کا سلام پھیرا اور اس کا سلام پھیرا اور اس نے سلام پھیرا ہو، اور اگر سلام سلام پھیرا تو اس صورت ہیں مجدہ سہونہ ہوگا جب امام سے پہلے یا معا امام کے ساتھ ساتھ بغیر تا خیر سلام پھیرا ہو، اور اگر سلام امام کے بعد سلام پھیرا تو اب مجدہ لازم ہے کیونکہ اب وہ تنہا وہ نفر دے بحر، اور یبال معیت سے مراومت رنت ہے اور اس کا وقع تو بہت کم ہے، اس طرح شرح المدید ہیں ہے کہ اگر اس نے بیگان کرتے ہوئے سلام پھیرد یا کہ اس پر سلام لازم تھا تو بے عمد اسلام ہوگا جو کہ بنائے نمازے مانع ہے۔ (ر دالمحتار ، باب سعود دالسہو ، مطبوعہ مصطفی الباہی مصر) میومقتدی سے امام کے بری الذم ہوئے کا بیان:

( فَإِنْ سَهَا الْمُوْتَمُ لَمْ يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُودُ ) لِآنَهُ لَوْ سَجَدَ وَحُدَهُ كَانَ مُعَالِفًا لِإِمَامِهِ ، وَلَوْ تَابَعَهُ الْإِمَّامُ يَنْقَلِبُ الْأَصْلُ ثَبُعًا .

( وَمَنْ سَهَا عَنْ الْفَعْدَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ إِلَى خَالَةِ الْقُعُودِ أَقَرَبُ عَادَ وَقَعَدَ وَتَشَهَّدَ ﴾ لِأَنَّ مَا يَقُرُبُ مِنْ الشَّىءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ ، ثُمَّ قِيلَ يَسْجُدُ لِلسَّهُو لِلتَّأْخِيرِ .

وَالْأَصَحُ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ كُمَا إِذَا لَمْ يَقُمُ ﴿ وَلَوْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَمْ يَعُدُ ﴾ لِأَنَّهُ كَالْقَالِمِ مَعْنَى ﴿

يَسْجُدُ لِلسَّهُوِ ) لِأَنَّهُ تَوَكَ الْوَاجِبَ .

ا كرمقتدى بحول كريتوامام ومقتدى يرسجده مجولازم نه آئے گا۔ كيونكه اگروه اكيلا مجده محوكرے تو ده اپنے امام كامى لف بز باوراه م ك ال كى مناع كرية اصل تا لع بين مقل موتاب

اور جو تحص بہے تعدہ کو بھول کیا پھراہے یاد آیا جبکہ وہ حالت تعود کے قریب تعالقولوٹ جائے ادر جیٹھے اور شہد پڑھے۔ کیونکہ شى . ب قريب والے كائكم بكر تى ہے۔ پھريە كلى كها كياہے كة اخر كى اوجے دو مجدو مجد كرك

اورزیادہ سیجے یہ ہے کہ وہ مجدہ مہونہ کرے کیونکہ وہ تو کھڑا بی تیں ہوا۔اوراگروہ تیام کے قریب تھ تو نہ لونے کیونکہ وہ قائم ا کے علم میں ہے۔ اور وہ مجدہ مرد کرے کیونکہ بیرزک واجب ہے۔

حضرت مغیره بن شعبدر منی الله تعالی عندراوی بین که مرور کونین صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب امام دور کعت پڑھ کر ( پہنے تعدہ میں بیٹے بغیر تیسری رکعت کے لیے ) کمڑا ہوجائے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے ہے پہلے اسے یوزآ جائے تواہے جاہے کہ وہ (تعدہ کے لیے) بیٹے جائے اور اگر وہ سیدھا کمڑا ہو چکا ہو (اس کے بعدا سے یادا ہے) تووہ (،ب) نہ بیٹے اور (آخری تعده نیس) سہوکے دو مجدے کرلے۔ (سنن ابودا دُو، وسنن این ماجه)

اس حدیث سے میہ بات معلوم ہوئی کہ صورت مذکورہ میں معتر بوری طرح کھڑا ہونا یا بوری طرح کھڑا نہ ہونا ہے۔اس سسله میں حنفیہ کا مسک میرے کہ ایسا آ دمی اگر جیسنے کے قریب تر ہو جائے توالتحیات پڑنھے اور اگر کھڑے ہوئے کے قریب تر ہوتو نہ بیٹے بلکہ اپنی بقیددداوں رکعتیں بوری کر لے۔

قریب تر جٹھنے کا مطلب ہیہ ہے کہ اٹھتے وقت اس کے بیچے کا بدن (مثلاً ٹائلیں وغیرہ) سیدھ ندہو ہوئے اور اگر بیچے کا برن سیدها ہو جائے تو کھڑے ہونے کے قریب تر ہوگا۔

مینے ابن اہمام نے کہ ہے کہ اقربیت کے سلسلہ میں امام ابو پوسٹ کی بھی ایک روایت ہے جس کوسیح ابنی رک کے مشارکے نے اختی رکیے ہے گرجیں کہاویر بتایا گیا تھے مسلک بھی ہے کہ جب تک پورا کھڑا نہ ہوجائے میٹا جاسکا ہے پورا کھڑا ہوجانے ک صورت میں بینھنانہیں جاہے، بی قول سے ہادراس کی تائید بیعدیث بھی کرتی ہے۔

ا گرکوئی آ دی کھڑ آہونے سے پہلے تعدے کے لیے بیٹے جائے تواس کے لیے مجدہ مہو کی ضرورت نہ ہوگی۔ ہاں جو آ دمی پورا کھڑ اہو ہائے اوراس سے پہلے تعدہ چھوٹ جائے تو اس کو بحدہ مجو کرنا ہوگا۔

اس سے میں ، تی بات اور جان کیجے جب کوئی آ دی پہلے قعدے میں بیٹھے بغیر تبسری رکعت کے بیے پوری طرح کھڑا ہو

جائے تو اس کو بیٹھنا نہیں جا ہے کیونکہ اگروہ بیٹھ جائے گا تو اس کی نمازٹوٹ جائے گی۔ ( فتح القدیرِ ) أكروه قعده آخيره بحول جائة توحكم:

( وَإِنْ سَهَا عَنْ الْفَعُلَدةِ الْآخِيرَةِ حَتَّى قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ رَجَعَ إِلَى الْفَعْدَةِ مَا كُمْ يَسْجُدُ ﴾ لَأَنَّ فِيهِ إصْلاحَ صَلَابِهِ وَأَمْكُنَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكُعَةِ بِمَحَلُّ الرَّفْضِ.

قَالَ ﴿ وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ ﴾ إِلَّانَهُ رَجَعَ إِلَى شَيْءٍ مَحَلَّهُ قَبَّلَهَا فَتَرْتَفِضْ ﴿ وَسَجَدَ لِلسَّهْدِ ﴾ إِلَّانَهُ أَخَرَ وَاجِبًا .

اورا گروہ وہ آخری تعدہ بھول گیاحتیٰ کہ وہ پانچویں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ توجب تک اس نے سجدہ نہیں کیا دہ تعدہ کی طرف لوٹ آئے۔ کیونکہ اس نماز میں اصلاح اس میں ہے۔اورابیا ممکن بھی ہے کہ ایک رکعت سے کم کوچھوڑ ا جا سکتا ہے۔اور فر مایا: کہ وہ پانچویں رکعت کونضول قرار دے کیونکہ وہ ایسی چیز کی طرف لوٹا ہے جس کامل یا نچویں رکعت ہے بہلے ہے۔لہذا اس کوچھوڑ دے۔ اور مجدہ مہوکرے کیونکہ اس نے واجب میں تاخیر کی ہے۔

حضرت ابن سیرین رحمة الله تعالی علیه (آپ کااسم گرای محمه اور کنیت ابو بکر ہے حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کے تیس بچے تھے جو آپ کی ڈندگی ہی میں سوائے ایک کے وفات پا مجے صرف ایک صاحبزاد ے عبداللہ بن محمد بن سیریں بقید حیات تھے۔ستر سال کی عمر میں ا• ھابیں ان نقال ہوا۔ ). حضرت ابو ہر رہے وضی اللدتع لی عندے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے قرمایا (ایک دن) سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہریا عصری نمازجس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تندی عندنے تو بتایا تھا تکر میں بھول گیا ،ہمیں پڑھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے ہمارے سماتھ وور کعت نماز پڑھی اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کی بجائے سلام پھیرلیا، پھراس لکڑی کے سہارے جومبحد میں عرضاً کھڑی تھی کھڑے ہو گئے اور (محسوس ایسا ہوتا تھا) سمویا آپ صلی اللہ علیہ دہلم غصہ کی حالت میں ہیں آ پ صلی الله علیہ وسم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور انگیوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنا بایاں رخیار مبارک اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پرد کھ لیا۔جلد ہازلوگ (جونماز کی ادائیگ کے بعد ذکر اور دِعاوغیرہ کے لیے ہیں تفہرتے تھے ) منجد کے درواز ول سے جانے لگے ، صحابہ کہنے لگے کہ کیا نماز میں کی ہوگئی ہے؟ ( کہرسول اللہ علیہ وسلم نے چار رکعت کے بجائے دوہی رکعتیں پڑھی ہیں؟) صحابہ کے درمیان (جومبحد میں باقی رہ گئے تھے) حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ تعالى عنهر بھى موجود تنظے مگرخوف كى وجەسےان كورسول الله صلى الله عليه وسلم سے كلام كرنے كى جرات نه ہوئى صحابه ميں ايك اور آ دی ( بھی ) تھے جن کے ہاتھ کم تھے اور جنہیں (ای وجہ ہے) ذوالیدین (لینیٰ ہاتھوں والا کے لقب ہے ) پکارا جاتا تھا

اور سی ابناری و مسلم بی کی ایک اور دایت میں بیہ کے درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ( ذوالیدین کے جواب میں ) کم انس ولم تقصر ( یعنی ندمیں بھولا ہوں اور بہ نماز میں کی ہوئی ہے ) کے بجائے بیفر مایا کہ جو پھی تم کہدرہ ہواں میں سے پچھے بھی نہیں ہے انہوں نے عرض کیا کہ بارسول الله ( صلی الله علیہ وسلم ) اس میں سے پچھ ضرور ہوا ہے۔

علامہ عسقلانی نے فتح الباری میں اس حدیث کی بہت ہی چوڑی شرح کی گئی ہے اگر اس کو یہاں نقل کی جائے تو بات

ہوئی لمیں ہوجائے گی البتہ اتنا بتنا دینا ضروری ہے کہ اس حدیث کے بارے میں دواشکال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا اشکال تو بیہ

کہ علاء کے زد یک بیہ بات مسلم ہے کہ خبر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہو ہونا ناممکن ہے اور افعال میں بھی اختلاف ہے

مررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذوالیدین کے جواب میں جو بی فرمایا کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کی بی ہوئی

ہو کہا خل ف واقعہ نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر میں بھی سہو ہوسکتا تھا۔

ہو کہا خل ف واقعہ نہیں ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر میں بھی سہو ہوسکتا تھا۔

ہے کیا ہوا ہے خضرطریقہ پر ہیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے مہوہونا ان خبروں میں ناممکن ہے جو تبلیغ شرائع ، دین علم اس کا جواب مخضرطریقہ پر ہیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے مہوہونا ان خبروں میں ناممکن ہے جو تبلیغ شرائع ، دین علم اور وحی الٰہی ہے متعلق میں نہ کہ تمام خبروں میں ۔

دوسرا بیا شکال دارد ہوتا ہے کہ دورکعت نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم ہے افعال بھی سرز وہوئے اور آپ صلی الندعلیہ دسلم نے گفتگو بھی کی گر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از سرنو نماز نہیں پڑھی بلکہ جورکعتیں باقی رہ گئیں تھی انہیں کو پورا کرلیا۔ اُس کی کیا وجہ ہے؟

یں میں میں بہت کے بیددیا ہے کے مفید تماز وہ کلام وافعال ہیں جوقصد أواقع ہوئے ہوں نہ کہ وہ کلام وافعال جو سہوا ہوگئے اس کا جواب علم ءنے بیددیا ہے کہ مفید تماز وہ کلام وافعال ہیں جوقصد أواقع ہوئے ہوں نہ کہ وہ والے اندر جھوں رکھتا ہے بلکہ ہوں جیس کہ امام ش فعی رحمة اللہ تعالی علیہ کا مسلک ہے۔لیکن چونکہ بیہ جواب شصرف میہ کہ خودہ قصد أصادر ہوا ہو یا سہوا۔اس لیے حنفیہ کے مسلک کے مطابق بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں مطلقاً کلام مفید صلوق ہے خواہ قصد اُصادر ہوا ہو یا سہوا۔اس لیے عهء حنفیہ کے نزویک اس اشکال کا جواب بیدیا جاتا ہے کہ بیدواقعداس وقت کا ہے جب کہ نماز میں کلام اور افعال کا جواز منسوخ نہیں ہواتھا۔

حضرت امام احمد کا مسلک بھی یہی ہے کہ نماز میں کلام مطلقاً مفسد صلوٰ ہے خواہ قصداً ہو یا سہوا گران کے ہاں اتن مختائش بھی ہے کہ نماز میں جو کله م امام یا مقتدی ہے نماز کی سی مصلحت کے پیش نظر صادر ہوا ہو گا وہ مفسد نماز نہیں ہوگا جیسا کہ صدیث نہ کورہ میں چیش آمدہ صورت ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کو جب حضرت ابن سیرین لوگوں کے سامنے بیان کر چکتو الن سے بطریق استفہام اکثر لوگوں نے بوچھا کہ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹم سلم بھی کہا تھا گویا ان ہوگوں کے بوچھنے کا مطلب بیتھ کہ رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ ہوسام کے بعد کیا تھا یا پہلے کیا تھا اس کے جواب میں ابن سیرین نے کہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تو یہ الفاظ مجھے یا ذبیل پڑتے ، ہاں حضرت عمران ابن حصین نے یہی حدیث مجھ سے روایت کی ہوان کی روایت میں تر مالفاظ موجود ہیں جن کا مطلب بیہ ہے کہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ہوسہام کے بعد کی تھا اور میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں شم سلم کے جوالفاظ نی میں وہ عمران ابن حصین ہی کی روایت سے اس جگہ لایا ہوں۔

### بمول كرياني ين دكعت كالمجده كرين كابيان:

( وَإِنْ قَيْدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهُ ) عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ امْتَحَكَمَ شُرُوعَهُ فِي النَّافِلَةِ قَبَلَ النَّافِلَةِ النَّافِلَةِ النَّاكَةُ النَّكَانِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ خُرُوجُهُ عَنْ الْفَرْضِ وَهَذَا لِأَنَّ الرَّكُعَةَ بِسَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ صَلاةً حَقِيقَةً حَتَّى بَحْنَتَ بِهَا فِي يَمِينِهِ لَا يُصَلِّى .

( وَلَى حَوَّلَتُ صَلَاتُهُ نَفَلًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ) خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ عَلَى مَا مَرَّ ( فَيَضُمُ إِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً وَلَوْ لَمْ يَضُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِلْآنَهُ مَ ظُنُونْ ، ثُمَّ إِنَّمَا يَبْطُلُ فَرُضُهُ بِوَضَعِ الْرَبُهَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ سَادِسَةً وَلَوْ لَمْ يَضِعُ الْمَرَةُ أَبِي يُوسُفَ لِلْآنَهُ سُجُودٌ كَامِلٌ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِرَفِعِهِ لِأَنَّ قَمَامَ الشَّيْء بِالْمَرِهِ وَهُوَ الرَّفَعُ وَلَمْ يَصِحُ مَعَ الْحَدَثِ ، وَلَمَرَهُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إِذَا مَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي السُّجُودِ بَنَى عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلْبِي يُوسُفَ.

اگراس نے پانچوی رکعت کو تجدے کے ساتھ مقید کردیا تو ہمارے نزدیک اس کا فرض یاطل ہو جائے گا۔ جبکہ اہم شافعی سلیدالرحمہ نے اس بیں اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک اس نے فرض کے ارکان کھمل کرنے سے پہلے اس نے نفل کو متحکم ، دید ہے۔ حال نکہ فرض سے نکلنا اس کی ضرورت ہے۔ اور ایک تجدے کے ساتھ بیاس کی حقیقی تماز ہے تھی کہ وہ تم ' کلا یہ تھا لیے ' کم

میں اس سے جانث ہونیائے گا۔

اور شیخین کے نزویک اس کی نماز بدل کی نفل ہوگئی اور اس میں امام محمد علیدالرحمہ کا اختلاف گزر چکا ہے۔ پس وہ چھٹی
رکعت ملاے اور اگر اس نے منہ ملائی تو اس پر پچھواجب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مظنون ہے۔ اور امام ابو بوسف علیدالرحمہ کے
نزویک اس کا فرض پیشانی زمین پر رکھنے کے ساتھ ہی باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ ریجی بجدہ کامل ہے۔ جبکہ ا، مجمد علیدالرحمہ کے
نزدیک سرکواٹھ نے کے ساتھ کیونکہ شکی اپنے آخر ہے کھل ہوتی ہے۔ اور اٹھانا ہے۔ اور میسر اٹھانا حدث کے ستھ سی خواجب اس کو بجدے بیں حدث لاتن ہو۔ اس صورت میں وہ امام مجمد علیہ
الرحمہ کے نزدیک بناء کرے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔

چیمٹی رکعت ملا کردونل بنائے کا بیان:

احناف کے ہاں پانچ رکعت اواکر لینے کی صورت میں مسئلے کی گرفت کا مجدہ کرنے ہے پہلے اسے یا وا جائے تو اسے چاہیے کے فرا ہوجائے اور پانچ یں رکعت کا مجدہ کرنے سے پہلے اسے یا وا جائے تو اسے چاہیے کے فوراً ہیٹے جائے اورا لتجیات پڑھ کر سجدہ ہوکر لے۔ اورا گر پانچ یں رکعت کا مجدہ کر چکا ہوتو پھر نہیں ہیٹے سکتا اورا اس کی سینماز اگر فرض کی نیت سے پڑھ در ہاتھ اور خرص اوانہیں ہوگا بلکے فل ہوجائے گی۔ اورا س کو اختیار ہوگا کہ ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت اور ملاد سے تاکہ بید کھت ہے ساتھ دوسری رکعت اور ملاد سے تاکہ بید کھت بھی ضائع نہ ہوا ور دور کعتیں ہوگا فل ہوجا کیں۔ اگر عمر اور فجر میں بیوا تعدیث ما تھے ہیں ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہے تاہوں کے معروفر میں بیوا تعدیث میں مور کے خرض کے بعد فل کروہ ہے اور بید کھتیں فرض نہیں دہی بلکہ فل ہوگئی ہیں لیا گھل ہوجا کہ ہوگا ہیں۔ اور اس صورت میں کہ کہ ہوگا ہی ہوگا ہیں۔ مغرب کے فرض میں صرف یہی دکھت کا تی ہوگئی ہیں ہوگا ہیں۔ اور اس صورت میں ہوجا کی گی اور فل میں طاق رکعتیں منقول نہیں اوراس صورت میں ہوجا کہ گی گا اور فل میں طاق رکعتیں منقول نہیں اوراس صورت میں ہوجا کہ گی گا اور فل میں طاق رکعتیں منقول نہیں اوراس صورت میں ہو ہوگئی ہے گا ہو جائے گر تی دوسری رکعت نہ مائی و ایک ہو دور کہ بھی ہوجہ کر کر سے کہا تھ جانے گر تی ۔ بیشکل تو تعدہ افرور میں ہوجا کی گی اور فل میں طاق رکعتیں منقول نہیں اوراس صورت میں ہوجا کہ کی گا ور فی جانے گر تھی ۔ بیشکل تو تعدہ افرور میں ہیٹے بغیر رکعت کے لیے اٹھ جانے گر تھی۔

قعده اخيره من مقدارتشهد بيفيخ كابيان:

( وَلَوْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ لُمَّ فَامَ وَلَمْ يُسَلِّمْ عَادَ إِلَى الْقَعْدَةِ مَا لَمْ يَسْجُدُ لِلْحَامِسَةِ وَسَلَّمَ) لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ ، وَأَمْكُنَهُ الْإِقَامَةُ عَلَى وَجْهِهِ بِالْقُعُودِ لِأَنَّ مَا دُونَ الرَّكُعَةِ بِمَحَلُّ الرَّفْضِ. ( وَإِنْ قَيْدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ لَلَكُو ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَثَمَّ فَرْضُهُ ) لِأَنَّ الْبَاقِي إصَابَةُ لَفُظَةِ ( وَإِنْ قَيْدَ الْخَامِسَةَ بِالسَّجْدَةِ ثُمَّ لَلَكُو ضَمَّ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَثَمَّ فَرْضُهُ ) لِأَنَّ الْبَاقِي إصَابَةُ لَفُظَةِ السَّكِمِ وَهِي وَاجِبَةً ، وَإِنَّمَا بَصُمُ إِلَيْهَا أُخْرَى لِتَصِيرَ الرَّكُعَنَانِ لَقَلَالِانَّ الرَّكُعَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُجْزِلُهُ ( لِنَهْبِهِ السَّكِمِ وَهِي وَاجِبَةً ، وَإِنَّمَا بَصُمُ إِلَيْهَا أُخْرَى لِتَصِيرَ الرَّكُعَنَانِ لَقَلَالِانَّ الرَّكُعَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تُجْزِلُهُ ( لِنَهْبِهِ السَّكِمِ وَهِي وَاجِبَةً ، وَإِنَّمَا بَصُمُ الْبَهِا أُخْرَى لِتَصِيرَ الرَّكُعَنَانِ لَقَلَالِلَانَّ الرَّاحِدَةَ لَا تُحْزِلُهُ ( لِنَهْبِهِ السَّكِمِ وَهِي وَاجِبَةً ، وَإِنَّمَا بَصُمُ الْبَيْمَا أَلْهُ وَالسَلامُ عَنْ الْبَعْرَاء ) ، فُهُ لا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَةِ الظَّهْرِ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْمُواطَبَةَ عَلَيْهَا بِعَدْ السَّلَامُ عَنْ الْبَعْرَاء ) ، فُهُ لا تَنُوبَانِ عَنْ سُنَةِ الطَّهُ وَ الصَّحِيمُ لِأَنَّ الْمُواطِبَةَ عَلَيْهَا بِعَدْرِيمَةٍ مُبْتَدَأًةٍ .

زجمه:

اوراگروہ چوتی رکعت میں قعدہ کرے پھروہ کھڑا ہوگیا اور سلام نہیں پھیرا تو قعدہ کی طرف لوٹ آئے۔جب تک اس نے یا نچویں کاسجدہ نہیں کیا۔اور سلام بھیرے۔ کیونکہ حالت قیام میں سلام پھیرنا غیرمشروع ہے۔اور قعدہ کی حالت مشروی کے ساتھ سلام پھیرناممکن ہے۔ کیونکہ ایک رکعت ہے کم کوچھوڑ نے کی جگہ ہے۔

اوراگراس نے سجد سے کے ساتھ پانچویں رکعت کو مقید کردیا پھراس کو یا دآیا تو وہ اس کے ساتھ ایک رکعت اور ملائے تو اس کا فرض کممل ہو چکا کیونکہ اس کا اب باقی صرف سلام تک پہنچنا تھا اور وہ واجب ہے۔ اور دوسری رکعت کا ملانا اس لئے تھا تا کہ دور کعتیں نفل ہو جا کیں ۔ کیونکہ ایک رکعت کانی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم اللے نے دم کی نماز سے منع ہے۔ پھر بید دو رکعات ظہر کی سنتوں کے قائم مقام نہ ہوں گی یہی سے جے کیونکہ نبی کریم اللے نے ان دور کعتوں پرنی تحریمہ کے ساتھ دوام فرماید

برر:

اگرگوئی آ دگی تعدہ اخیرہ بیں التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹے کرسلام کیسر نے سے پہلے پانچویں رکعت کے سے کھڑا ہوجائے تو اگروہ پانچویں رکعت کا سجدہ نہ کرچکا ہوتو فور ابیٹی جائے اور چونکہ سلام کے اداکر نے بیس جو واجب تھا تا خیر ہوگئی اس لیے سجدہ سہوکر لے اگر پانچویں رکعت کا سجدہ سرکت کا سجدہ کر نئے بعد یاد آ ہے تو اس کو چا ہے کہ وہ اب نہ بیٹے بلکہ ایک رکعت اور ملا دینا بہتر پانچوں رکعت ضائع نہ ہواور اگر رکعت نہ ملائے بلکہ پانچویں رکعت کے بعد سلام بچیر دے تب بھی جائز ہے گر ملا وینا بہتر ہے۔ اس صورت بیس اس کی وہ رکعتیں اگر فرض نیت کی تھی تو فرض ادا ہوں گی نقل نہ ہوں گی عصر اور فجر کے فرض میں بھی دوسری رکعت ملاسکتا ہے اس لیے کہ عصر اور فجر کے فرض کے بعد تصد اُنقل پڑھنا کر وہ ہے اور اگر ہوا پڑھ بھی بیا جائے تو سجھ دوسری رکعت ملاسکتا ہے اس لیے کہ عصر اور فجر کے فرض کے بعد تصد اُنقل پڑھنا کر دہ ہے اور اگر ہوا پڑھ بھی بیا جائے تو سجھ کرا ہت نہیں۔ اس صورت بیس فرض کے بعد رکعتیں بڑھی گئیں ہیں یان موکدہ سنتوں کے قائم ستا م نہیں ہو شنق سے منقول ہے کہ کہ میں جائے تو سید طہر دمخر ہا اور عش ء کے دفت مسنون ہیں کے وکہ ان سنتوں کا تح بحد سے اداکر نار سول اللہ صلی اللہ طبید و کما ہے ایک مور کے دو کا بیان:

( وَيُسْجُدُ لِلسَّهُوِ اسْنِحْسَانًا) لِتَمَكُّنِ النَّقْصَانِ فِي الْفَرْضِ بِالْخُرُوجِ لَا عَلَى الْوَجُوِ الْمَسْنُونِ . وَلَوُ قَطَعَهَا لَمْ يَلْوَمُهُ الْقَضَاء ُ لِأَنَّهُ مَظْنُونَ ، وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ إِنْسَانُ النَّفُلِ بِاللَّخُولِ لَا عَلَى الْوَجُوِ الْمَسْنُونِ ، وَلَوُ قَطَعَهَا لَمْ يَلُومُهُ الْقَضَاء ُ لِأَنَّهُ مَظْنُونَ ، وَلَوْ اقْتَدَى بِهِ إِنْسَانُ فِيهِمَا يُصَلِّى مِنَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِلَّآلَةُ الْمُؤَدِّى بِهَلِهِ التَّحْرِيمَةِ ، وَعِنْدَهُمَا رَكَعَنَنِ لِأَنَّهُ اسْتَحْكَمَ خُرُوجُهُ عَنُ الْفَوْرِ فِي يَعْدَ مُحَمَّدٍ الْعَبَارًا بِالْإِمَامِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُف يَقْضِى الْفَرْضِ وَلَوْ أَفْسَدَهُ الْمُقْوطَ بِعَارِ ضِ يَخُصُّ الْإِمَامَ .

اوروہ بطوراسخسان سہو کے دو مجدے کرے کیونکہ فرض میں نقصان غیرمسٹون طریقے سے فروج پر ہوا اور نفل میں غیر مسنون طریقے سے د نول پر ہواہے۔اوراگراس نے فال کوخم کر دیا تواس کی تضاء داجب ند ہوگی یونکہ وہ مظنون ہے۔اگر کر ۔ شخص نے اِن دور کعتوں میں اس کی افتداء کی تو امام محمد علیہ الرحمہ کے نز دیک وہ چھر کعتیں پڑھے گا۔ یونکہ ای تحریم ساتھ اتی ہی تعدا دادا کی گئی ہے۔ جبکہ خین کے نز دیک صرف دور گفتیں پڑھےگا۔ کیونکہ اس کا فرض سے نگل مشحکم ہو چکا ہے۔ اور اگر مقتدی نے اس کو فاسد کر دیا تو امام محمر علیدالرحمہ کے زویک اس پر قضاء بیل ہے۔ کیونکہ اے امام پر قیال کیا ج نے گا۔ اور امام ابو یوسف علیه الرحمه. کے نزویک دور کعتیں قضاء کرے کیونکہ عارضہ کی وجہے سقوط صرف امام کے ساتھ خاص ہے۔

سجد وسہو کے دیمل استحسان ہونے کے بارے میں علامہ ابن ہمام حنفی علیدالرحمہ لکھتے ہیں۔

ا وَ لَـقِيَاسُ أَنُ لَا يَسُجُدُ لِأَنَّهُ صَارَ إِلَى صَلَاةٍ غَيْرِ الَّتِي سَهَا فِيهَا ، وَمَنْ سَهَا فِي صَلَاةٍ لَا يَسُجُدُ فِي أَحْرَى . , وَجُمَّهُ الْإِسْتِحُسَانِ أَنَّ النَّقْصَانَ دَخَلَ فِي فَرُضِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ بِتَرْكِهِ الْوَاحِبَ وَهُوَ السَّلَامُ ، وَهَذَ النَّفَلُ بِنَاءً عَنَى التُّحُرِيـمَةِ الْأُولَى فَيُـحُعَلُ فِي حَقَّ السَّهُوِ كَأَنَّهُمَا وَاحِدَةٌ ، كَمَنُ صَلَّى سِتًّا تَطُوُّعًا بِنَسُيِمَةٍ وَسَهَ فِي سَنَّفُع الْأَوَّلِ يَسُحُدُ فِي الْآخِرِ وَإِنْ كَانَاكُلُّ شَفْعٍ صَلَاةً عَلَى حِدَةٍ بِنَاءً عَلَى الِاتَّحَادِ الْحُكْمِيُّ الْكَائِنِ بِوَ سِطَةِ اتَّحَادِ السُّحُرِيمَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ النَّقُصَالُ فِي النَّهُ لِاللَّحُولِ لَا عَلَى الْوَجُهِ الْوَاحِبِ، إذْ لُوَاحِبُ ثَنْ يَشْرَعُ فِي النَّفُلِ بِتَحْرِيمَةٍ مُبُنَّدَأَةٍ لِلنَّفَلِ وَهَدِهِ كَانَتْ لِلنَّفَرُضِ . كَنَا فِي الْكَافِي . (فتح القدير٣٠) ص ٢١ ابيزوت) نفل مي بحو لنه والے كے محده محدكا بيان:

قَالَ ﴿ وَمَنْ صَلَّى رَكَعَنَيْنِ نَطَوْعًا فَسَهَا فِيهِمَا وَسَجَدَ لِلسَّهُوِ فُمَّ أَرَادَ أَنُ يُصَلَّى أَخُويَيْنِ لَمْ يَبْنِ ﴾ لِآنَ السُبِّحُودَ يَبْطُلُ يُوْفُوعِهِ فِي وَمَعِطِ الصَّلَاةِ ، بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ إِذَا مَدَجَدَ السَّهُوَ لُمَ نَوَى الْإِقَامَةَ حَيْثَ يَبْنِي إِلَّانَهُ لَـ وْ لَـمْ يَبْنِ يُبْطِلُ جَمِيعَ الصَّلَاةِ ، وَمَعَ هَلَا لَوْ أَذَّى صَحَّ لِبَقَاءِ النَّحْرِيمَةِ ، و يبطل سجود السهو هو

ا مام مجموعاليه الرحمد نے جامع صغير ميں فرمايا ہے۔ كه جس آدمی نے دور کعتيں نظل پڑھيں اور ان ميں بھول گيا اور . ک ن سجدہ مہوکی پھراس نے پہند کیا کے دوسر کا دور کھتیں پڑھے تو وہ بتا ویس کرے گا۔ کیونکہ اس کے درمیون میں واقع ہونے کی وجہ ہے سجدہ سے اس کو باطل کرنے والا ہے۔ بخلاف مسافر کے کیونکہ جب اس نے مجدہ سہوکیا بھرنیت قامت کی تو دہ بنوکرے۔

اس لئے کہاگراس نے بناونہ کی تواس کی ساری نماز باطل ہوجائے گی تحریمہ کے باقی ہونے کی دجہ ہے اگراس نے اس طرح کیاتو سیجے ہے۔ کیاتو سیجے ہے۔اور سجد دسہو باطل ہوجائے گا۔ بہی قول سیجے ہے۔ پشر ج

علامه این جمام خفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ بتاء نہ کرنے دلیل میں ہے کہ اس میں بناء رہی ہی نہیں ۔ لہذاوہ بناء نہیں کرے گا۔ ( فتح القدیر ، ج سوجس ۱۲۴ ہیروت )

جب سلام يعيرف والاامام يرجده بوتواس كابيان:

( وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْلَكَا السَّهُوِ فَلَخَلَ رَجُلٌ فِي صَلاِيهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ سَجَدَ الْإِمَامُ كَانَ دَاجِلًا وَإِلَّا فَلَا) وَمَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : هُوَ دَاخِلٌ سَجَدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدُ ، لِآنَ عِنْدَهُ سَلَامُ مَنْ عَلَيهِ السَّهُولَا يُخْرِجُهُ عَلَى الْمُصَلَاةِ أَصْلَالًا لَهُ وَعَنْدَهُمَا يُخْرِجُهُ عَلَى الْمُصَلَّاةِ أَصْلَالًا لَهُ اللَّهُ وَكِنْ عَلَى الْمُصَلَّاةِ أَصْلَالًا لَهُ مَنْ عَلَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ وَعِنْدَهُمَا يُخْرِجُهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ وَعِنْدَهُمَا يُخْرِجُهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ السَّجْدَةِ فَلَا يَظُهُرُ دُولِهَا ، وَلَا لَسَّجُدَةِ فَلَا يَظُهُرُ دُولِهَا ، وَلَا لَسَّجُدَةِ فَلَا يَظُهُرُ دُولِهَا ، وَلَا تَسْجُدَةً فَلَا يَظُهُرُ دُولِهَا ، وَلَا تَسْجُدَ فَلَى الْمُعَلِمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

ترجمه

اورجس نے سلام بھیرااوراس پر مہو کے دو تجدے تھے ہیں ایک شخص اس کی نماز بیں سلام کے بعد داخل ہوا۔ ہیں اگر امام نے تورہ کیا تو وہ داخل ہونے والا ہے در نہیں۔اور یہ شیخیین کے نزد کیک ہے۔

اورا ما مجرعلیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ امام بجدہ کر سے نیا شکر سے وہ نمازیں واغل ہونے والا ہے۔ کیونکہ آپ کے زدیک اس کا سلام اس کونماز سے بالکل خارج کرنے والانہیں ہے۔ اس لئے کہ بربجدہ ہولا زم ہے۔ کیونکہ بجدہ ہوکا وجوب نقصان کو دور کر نے والا ہے۔ نہذا ضروری ہوا کہ وہ خص نماز کے احرام جس ہے۔ اور شیخیین کے زدیک وہ سلام تو نقف کے طریقے پراس کا نکا لئے والا ہے۔ کیونکہ سلام خوداس کا طال کرنے والا ہے۔ اور اذائے بجدہ کی ضرورت کے بیش نظروہ کوئی عمل نہ کرے گا۔ جو بحد سے افرازا سے بحدہ کی ضرورت کے بیش نظروہ کوئی عمل نہ کرے والا ہے۔ اور از اس کے بغیر ظاہر نہ ہوگا۔ اور عدم عود پر قیاس کرنے کی وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور بیا ختلاف قبقہ کے ساتھ وضو تو شیخ کے صورت میں ظاہر برہوگا۔ اور نیت اقامت کی وجہ سے تغیر قرض کی صورت میں ہوگا۔

شرح:

صورت مسئلہ داضح ہے کہ اگر تمازی کے دخول کے بعدامام نے تجدہ مہونو کیا تو وہ تمازی امام کے تابع ہو گیا۔اوراگرامام

نے سجدہ سمبونہ کیا تو وہ نمازی اپنی نماز میں امام کے تالع نہ ہوگا۔ کیونکہ جماعت کے ساتھ شرکت ثابت نہ ہوئی۔ بہذاوہ جم عت کے ساتھ شرکت ثابت نہ ہوئی۔ بہذاوہ جم عت کے احکام سے باہر رہے گا۔ لینی اگر سجدہ سمبول مام پر تھا اس نے نہ کیا تو وہ امام اور اس کے ساتھ دوسر بے لوگ جماعت میں جو شریک ہیں۔ ان پر سجدہ سمبولا زم نہ ہوگا۔ شریک ہیں۔ ان پر سجدہ سمبولا زم نہ ہوگا۔

جب نماز كوفتم كرف والے في سلام جيرا حالانك اس بعده مولازم تعا:

وَ ( مَنُ سَلَّمَ يُرِيدُ بِهِ قَطَّعَ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ مَهُوَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ) لِأَنَّ هَذَا السَّلَامَ غَيْرُ فَاطِعٍ وَنِيَّنَهُ تَغْيِيرُ الْمَشْرُوعِ فَلَغَتْ.

﴿ وَمَنْ شَكَ فِي صَلَادِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَلَلانًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا وَذَلِكَ أَوْلُ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَأْنَفَ ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ﴿ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلادِهِ أَنَّهُ كُمْ صَلَّى فَلْيَسْتَفْرِلُ الصَّلاةَ ﴾

ترجر.

اورجس آدمی نے نماز کوشتم کرنے کی وجہ ہے سلام پھیرااوراس پر بجدہ مہوتھا تو وہ بحدہ مہوکرے کیونکہ اس کا بیسلام اس کی نماز کوشتم کرنے والائین ہے۔اورمشروع بیس تبدیلی لانے والی نیت نضول ہے۔

اور جے اپنی نماز میں شک پیدا ہوالبد اور نہیں جانتا کہ اس نے تمن پڑھی ہیں یا جار پڑھی ہیں۔اوراس کالیہ بہار شک ہے تو وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔ کیونکہ نبی کر بم اللہ نہ نے فر مایا: جب تم میں کسی کوا پی نماز میں شک ہو کہ اس نے کتنی نماز پڑھی تو اسے جاہیے کہ وہ نے سرے سے نماز پڑھے۔

شرح:

وَمَا أَحْرَجُهُ التَّرُمِذِيُّ وَابُنُ مَاجَهُ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عُوفٍ رَضِى اللَّهُ عَهُ قَالَ إسبغت النَّبِي ضَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ بَقُولُ ( إِذَا سَهَا أَحَدُّكُمُ مِي صَلَاتِهِ فَلَمْ بَلُو وَاحِدَةً صَلَّى أَوَ يُنْتَيُنِ فَلَبْسِ عَلَى وَاحِدَةً ، فَإِنْ لَمُ يَلُو وَاحِدَةً صَلَّى أَوَ يُنْتَيُنِ فَلَبْسِ عَلَى وَاحِدَةً ، فَإِنْ لَمُ يَدُو يُنتَيُنِ صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلَيْنِ عَلَى ثَلَابُ ، ويُسَمَّدُ سَجَدَفَيْسِ بَدُو لَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا اللَّهُ مِنْ عَلَى ثَلَابُ ، ويُسَمَّدُ سَجَدَفَيْسِ قَبُلُ أَنْ يُسَلِّمُ ) قَالَ النَّرُمِذِينَ عَلَى يُنتَيُنِ ، فَإِنْ لَمْ يَلُو أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا اللّهُ مِنْ عَلَى ثَلَابُ ، ويُسَمَّدُ سَجَدَفَيْسِ عَلَى اللّهُ مَا النَّرُمِذِينَ عَلَى مُلَابً ، ويُسَمَّدُ سَجَدَفَيْسِ عَلَى اللّهُ مَا النَّرُمِذِينَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَمَتَ أَنِيتَ عِسُدَهُمُ الكُلُّ مَلَكُوا فِيهَا طَرِيقَ الْحَمْعِ بِحَمْلِ كُلُّ مِهُمَا عَلَى مَحْمَلِ بُتَحهُ حَمْدُهُ عسه، قَ الْأَوْلُ عَلَى مَا إِذَا كَ الدَّوُلُ شَكُ عَرَضَ لَهُ إِمَّا مُطُلَقًا فِي عُمْرِهِ أَوْ فِي تِلَكَ الصَّلاة إِلَى آحرِ ما نَقَدَّم من الْحِلَافِ ، وَاحْتِيرُ الْحَمُلُ عَلَى مَا إِذَا كَالُ الشَّكُ لَيْسُ عَادَةً

المازش باربار ميوبيش آف كابيان:

( وَإِنْ كَانَ بَهْرِ ضُ لَهُ كَذِيرًا بَنَى عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ

فَلْيَتَحَوَّ الصَّوَابَ) ( وَإِنَّ لَمْ يَكُنُ لَهُ رَأَى بَنَى عَلَى الْيَقِينِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ ( مَنْ شَكَّ فِي صَلابِهِ فَلَمْ يَدْدِ أَثَلاثًا صَلَّى أَمَّ أَرْبَعًا بَنَى عَلَى الْأَقَلُ ) وَالِاسْتِقْبَالُ بِالسَّلامِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ عُرِفَ مُحَلَّلا دُونَ الْكَلامِ ، وَمُجَرَّدُ النَّيَةِ يَلْفُو ، وَعِنْدَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلُ يَقْعُدُ فِي كُلُّ مَوْضِعٍ يَتُوَهَّمُ آخِوَ صَلابِهِ كَى لا يَصِيرَ لَا لَكُلامُ ، وَمُجَرَّدُ النَّيَةِ يَلْفُو ، وَعِنْدَ الْبِنَاء عَلَى الْأَقَلُ يَقْعُدُ فِي كُلُّ مَوْضِعٍ يَتُوهُمُ آخِوَ صَلابِهِ كَى لا يَصِيرَ لَا يَكُونَ الْقِعْدَةِ .

2

اوراگراس کوئی مرتبہ شک ہواتو وہ غالب رائے پر بناء کرے۔ کوئکہ نبی کر پہ تابیجہ نے فر مایا: جس کوا پی نمی زمیں شک تو وہ صحیح کی کوشش کرے۔ اوراس کی کوئی رائے نہ تو وہ یقین پڑل کرے۔ کوئکہ نبی کر پہ آبیجہ نے فر مایا: جے اپنی نماز میں شک ہو وہ نیس جانتا کہ اس نے تین یا چار پڑھی ہیں تو کم پر بناء کرے۔ اور نظر سے سلام کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے۔ کیونکہ طلال کرنے والاسلام ہے کلام نہیں ہے۔ اور خالی نیت فضول جائے گی۔ اور کم بناء کرنے کی صورت میں وہ ہراس چگہ قعدہ کرے جس کا اس نماز کا آخر ہونے کا خیال ہے۔ تا کہ وہ قعدہ فرض کا تارک نہ ہے۔

فلك كى صورت ميل كم يريناء كرف ين فقيى غرابب كابيان:

حضرت عبداً ملند بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اگر تو نماز میں ہوا اور تخفیے اس بارے میں نگ ہوجائے کہ رکعتیں تین ہوئیں یا جا رگر ظن غالب یہ ہو کہ جا رہو کیں تو تشہد پڑھا ور وہجدے کر بیٹھے بیٹھے سنام نے پہلے اور (سلام کے بعد) مجرتشہد پڑھا ورسلام مجھیر۔ ابو واؤد نے کہا عبدالواحد نے یہ حدیث بواسط خصیف موتو فاروایت کی ہے اور سفیان ، شریک اور اسرائیل نے عبدالواجد کی موافقت کی ہے اور متن حدیث میں اختلاف کیا ہے اور اس کومسند نہیں کیا۔ (سنن ابو داؤد)

حضرت عطاء ابن بیار حضرت ابوسعید ضدری دختی الله اتعالی عند سے دوایت کرتے ہیں کہ مرور کو نین صلی الله علیہ وسلم فی میں جاتا ہوجائے اورائے یا وضرے کواس نے تین رکھتیں برجی ہیں یا چار کھتیں تو اسے چاہے کہ وہ اپناشک دور کرے اور جی عزد پراسے یقین ہوائی پر بناء کرے ( بعنی کی ایک عدد کا تعین کر کے نماز پوری کر لے ) اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو تجدے کرلے اگر اس نے پانچ رکھتیں پڑھی ہوں گ تو یہ پنچ رکھتیں ان دو تجدول کے ذریعے اس کی نماز کو جفت کردیں گی اوراگرائی نے پوری چار کھتیں پڑھی ہوں گ تو یہ دونوں تجدے رکھتیں ان دو تجدول کے ذریعے اس کی نماز کو جفت کردیں گی اوراگرائی نے پوری چار رکھتیں پڑھی ہوں گ تو یہ دونوں تجدے شیطان کی ذریع کا سبب بنیں گے مسلم اور ما لک نے اس دوایت کوعطاء سے بطریق ارسال نقل کیا ہے نیز ام ما لک کی ایک روایت میں بیا اغاظ ہیں کر نمازی ان دونوں تجدول کے ذریعے پانچ رکھتوں کو جفت کردے گا۔ ( مشکو قالمصائح ) صورت میک دیے کہ ایک آدی نماز پڑھورہا ہے درمیان نماز دوشک وشریعیں جٹلا ہُوگی بینی اسے یو نہیں رہا کہ اس

نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے جا ہے کہ وہ کمتر عدد کا تعین کرے اورائ کا گمان عالب کر کے نماز پڑھ لے مثلاً اسے بیشہ ہو کہ معلوم میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جار رکعتیں تو اس صورت میں اس تین رکعتوں کا تعین کر کے نماز پوری کرنی جا ہے اور پھر آخری قعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیر نے سے پہلے وائیں طرف سلام پھیر کر سہو کے دو تجدے کرنا جا ہے ۔ سے ابتحادی کی روایت میں سلام پھیر نے سے پہلے تجدہ سہو کرنے کی قید نہیں ہے چنا نچا کی وجہ سائمہ کے ہاں اس بات پراختلاف ہے کہ تجدے سلام پھیر نے سے پہلے کرنے چاہئے یا سلام پھیر نے کے بعد۔ اس سئلے کی تفصیل ہم آئندہ کی حدیث کے فائدہ کے خمن میں بیان کریں گے۔

اس حدیث سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ تنک کی صورت میں اقل ( کمتر ) کو اختیار کرنا چاہئے تحری ( عالب کمان ) پر عمل ندکیا جائے چنا نچے جمہورائمہ کا بھی بہی مسلک ہے۔

ا، م ترندی کا قول میہ کے دافل علم میں ہے بعض حضرات کا مسلک میہ ہے کہ شک کی صورت میں نماز کا اعادہ کرنا جا ہے لعنی اگر کسی کو درمیان نماز میں رکعتوں کی تعداد کے بارے میں شک ہوجائے تواسے جا ہے کہ نماز کواز سرنو پڑھے۔

اس مسئے میں امام اعظم ابو حذیفہ دیمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کا حاصل ہے کہ اگر کسی آدی کو نماز میں شک ہوج نے
کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو اگر اس آدی کی عادت شک کرنے کی نہ ہوتو اسے جانے کہ پھر نے سرے سے نماز پڑھے اور اگر
اس کو شک ہونے کی عادت ہوتو اپنے غالب گمان پڑمل کرے بین جتنی رکعتیں اس کو غالب گمان سے یاو پڑی تو ای قدر

ر کعتیں سمجھے کہ پڑھ چکا ہے اور اگر غالب گمان کی طرف نہ ہوتو کمتر عدد کو اختیار کرے مثلاً کسی کوظیر کی نماز میں شک ہوا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراورغالب گمان کسی طرف نہ ہوتو اسے کوجا ہے کہ تین رکعتیں شار کرے اور ایک رکعت اور پڑھ کرنماز یوری کرنے پھر بجدہ مہو کرنے۔

اتن بات مجھ لینی جا ہے کہ عالب گمان پر عمل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت میں عالب گمان کو اختیار کرنے کی اصل موجود ہے جیسا کہ اگر کوئی آ دی کسی ایسی جگہ نماز پڑھتا جا ہے جہاں ہے قبلے کی سمت معلوم ندہو سکے تو اس کے لیے تکم ہے کہ ووجس ست کے بارے میں غالب گمان رکھے کہ ادھر قبلہ ہے ای طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے اس کی نماز ہوجائے گی۔ غالب گمان کواختیار کرنے کے سلیلے میں احادیث بھی مروی ہیں۔ چنانچہ جیمین میں حعزمت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ک ایک روایت ہے جس کے الفاظ ریہ بیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے سی کونماز میں شبک واقع ہو جائے تواسے جاہیے کہ وہ سی رائے قائم کرے ( لین کسی ایک بہاویر غالب گمان کرکے ) نماز بوری کر لے اس مدیث کوشنی نے بھی شرح نقابہ میں نقش کیا ہے نیز جامع الاصول میں بھی نسائی ہے ایک حدیث تحری (غائب گمان) پڑمل کرنے سے سیم مح ہونے کے بارے میں منقول ہے۔

الم محدر حمة الله تعالى عليه في اين كاب موطايل تخرى كى افاديت ك سليلي بين بد كهتي موسة كم تحرى ك سليل مين بہت آثاروارد ہیں بری اچھی بات سے کی ہے کہ اگرابیانہ کیا جائے لیمن تحری کوقائل قبول نہ قرار دیا جائے تو شک اور سہوے مجات ملنی بزے مشکل موگی اور پہرشک وشبہ کی صورت میں ایا دوبر ی پریشانی کا باعث بن جائے گا۔

حضرت یکی غیدالحق محدث وبلوی رحمة الله تعالی علید نے اس موقع پرمسکله فدکوره کا تجزید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس موقع برحاصل كلام بدب كداس مسكله كالسلم بين تين احاديث منقول بين بريكي عديث كامطلب بدب كدنماز بين جب بھی کسی کوشک واقع ہوجائے تو وہ نماز کواز سرنو پڑھے دوسری صدیث کا ماحصل یہ ہے کہ جب کسی کونماز میں شک واقع ہوجائے تواسے جائے کہ میں بات کوحاصل کرنے ہے لئے تحری کرے۔ یعنی غالب گمان پڑمل کرے۔ تیسری حدیث کامغہوم بیہ ہے کہ جنب نماز میں شک واقع ہوتو یقین بر مل کرنا جا ہے یعنی جس بہاو پر یقین ہوای بر مل کیا جائے

حضرت امام ابوضیفه رحمة الله تعالی علیه فے ان تینوں صدیثوں کوایے مسلک میں جمع کردیا ہے اس طرح که انہوں نے مبلی صدیث کوتو مرتبه شک داقع مونے کی صورت برمحمول کیا ہے ، دومری صدیث کوکسی ایک بہلو پر غالب ممان موے کی صورت برمحمول کیا ہےا در تیسری حدیث کوئسی بھی پہلو پر غالب گمان نہ ہونے کی صورت برمحمول کیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم کے مسلک کے کمال جامعیت اور انتہائی محقق ہونے کی دلیل ہے۔

# باب المال النوال النوي

## ﴿ بيرباب مريض كے طريقة نماز كے بيان ميں ہے ﴾

باب ملوة الريض كمطابقت كابيان:

یہاں پرمریض بمعنی مارض ہے۔اور ماقبل ہاب سے مناسبت بیہ کے کہدہ مہو ہیں بھی عارضہ پیدا ہوتا ہے جس کے اسہب بیس کثرت ہے۔اور مرض چونکہ عارضہ ماوی ہے۔اوراس کے اسباب میں بنسبت مہو کے قبیل ہے۔لہذا قلت کے پیش نظر اس کے مہوسے مؤخر ذکر کیا ہے۔

تیام پرعدم قدرت کی وجہ سے بیٹ کرنماز پڑھنے کابیان:

( إِذَا عَسَجَـزَ الْمَرِيضُ عَنَ الْقِيَامِ صَلَّى قَاعِدًا يَرُكُعُ وَيَسْجُدُ) ( لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِعِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى الْجَسْبِ تُومِ ءُ إِيمَاءً ﴾ وَلَانَ الطَّاعَة بِحَسَبِ الطَّاقَةِ .

قَالَ ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَعِلْعُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَوْمَا إِيمَاءً ) يَمْنِى فَاعِدًا ؛ لِآنَهُ وُسُعُ مِثْلِهِ ( وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ) ؛ لِآنَهُ قَائِمٌ مَفَامَهُمَا فَأَخَذَ خُكْمَهُمَا ( وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجُهِهِ شَيْنًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ ) ؛ لِآنَهُ قَائِمٌ مَفَامَهُمَا فَأَخَذَ خُكْمَهُمَا ( وَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجُهِهِ شَيْنًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاهُ وَالسَّلَامُ ( ) إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُسْجُدَ عَلَى الْآرْضِ فَاصْجُدُ وَإِلَّا فَآوْمِهُ بِوَأُمِيكِ ) فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى جَهُوبِهِ لَا يُجُودُ أَهُ } لِوُجُودِ الْإِيمَاءِ ، فَإِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى جَهُهَتِهِ لَا يُجُودُ لُهُ لِانْعِدَامِهِ وَهُودِ الْإِيمَاءِ ، فَإِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى جَهُهَتِهِ لَا يُجُودُ لُهُ لِانْعِدَامِهِ وَهُمَا وَاللّهُ مَنْ رَأْصَهُ أَجْوَالُهُ } وَهُمَا وَاللّهُ عَلَى خَلُقَ عَلَى جَهُهَتِهِ لَا يُجُودُ لِلْعَدَامِهِ وَالْمَاءِ ، فَإِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى جَهُهَتِهِ لَا يُجُودُ لِلْعَدَامِهِ الْعَلَامِ وَالْرُحُودِ الْإِيمَاءِ ، فَإِنْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى جَهُهَتِهِ لَا يُحْوَلُهُ لِلْعَدَامِهِ الْعَلَامِ وَالْمَاءِ مَا فَإِنْ وَعْمَا وَلِكَ عَلَى جَهُهَةٍ لَا يُحْوَلُهُ وَلَا لَهُ مَا رَأُسُهُ أَخْوَالُهُ وَالْهِ الْمُعَامِ وَالْمُعَلِي وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْعَامِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءُ وَالْمَامِ وَالْمُعَامِلَامُ وَالْمُ الْمُؤْمِدُهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْمَالُولُ اللّهُ الْمُعْلَالُونُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مریض جنب قیام پر قدرت ندر کھتا ہوتو وہ بیٹے کرد کوع و جود کے ساتھ تماز پڑھے۔ کوئکہ ہی کر پر سیافیٹہ نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے فر مایا: نماز کھڑے ہوکر پڑھو، اورا گر (سمی عذر کی وجہ نے کھڑے ہوکر نماز پڑھے پر) تو در نہ ہوسکوتو بیٹے کر پڑھو، اورا گر بڑھو۔ کیونکہ اطاعت طاقت کے مطابق ہے۔ بیٹے کر پڑھو، اورا گر بیٹے کر نماز پڑھنے پر بھی) قادر نہ ہوسکوتو (پھر) کروٹ پر پڑھو۔ کیونکہ یہی اس کا ظریقہ ہے۔ اور وہ اپنے فرمایا پس اگر رکوع و جود پر کی طاقت نہ رسکھے تو وہ اشارے سے پڑھے۔ کیونکہ یہی اس کا ظریقہ ہے۔ اور وہ اپنے سجدے میں رکوع کی نسبت زیادہ جھے۔ کیونکہ بیاشارہ انہی دونوں کے قائم مقام ہے۔ لہذا اس نے انہی کا عظم پڑویا۔ اور کسی چڑکوا تھا کر چبرے کی طرف نہلا کے تا کہ اس پر تجدہ کرے کہ حافت بین کر پھرائے کی طرف نہلا کے تا کہ اس پر تجدہ کرے۔ کیونکہ نی کر پھرائے والا ہے لہذا کا نی ہوا۔ کیونکہ اشارہ پایا گیا تو وہ سرکو جھکانے والا ہے لہذا کا نی ہوا۔ کیونکہ اشارہ پایا گیا تو وہ سرکو جھکانے والا ہے لہذا کا نی ہوا۔ کیونکہ اشارہ پایا گیا تو وہ سرکو جھکانے والا ہے لہذا کا نی ہوا۔ کیونکہ اشارہ پر یہ اگر اس نے بیز کوائے کر درنہ اپنے سرے اشارہ کردیں آگر اس نے بیز کوائے کی جب بیشانی پر رکھ دیا تو اشارہ معدوم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔

شرح

اس کی شرح آئندہ آنے والی عبارت کی شرح جمع کردی گئی ہے۔اوراس میں اصل عدم قدرت کا اعتبار کیا جائے گا۔ جہاں کہیں بھی بیعلت پائی جائے لیعنی جوشف بھی کسی عذر کی وجہ سے معذور ہو گیا تو اس کیلئے جس طرح ممکن ہوااس طرح اس کو نماز کا حکم دیا جائے گئا۔

قعودى عدم قدرت يرليك كرنماز يرصف كابيان:

( فَإِنْ لَسَمْ يَسْسَطِعُ الْفَعُود اسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ وَجَعَلَ رِجُلَيهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَآوَمَا بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)
لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( يُصَلَّى الْمَرِيضُ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَعَلَى ظَفَاهُ يُومِ وَ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ وَوَجُهُهُ إِلَى إِنْ السَّلَقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى إِنْ النَّالِمُ يَعَالَى أَحَقُ بِقَبُولِ الْعُلْرِ مِنَهُ ) قَالَ ( وَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْسَالَةِ فَاللَّهُ تَعَالَى أَحَقُ بِقَبُولِ الْعُلْرِ مِنَهُ ) قَالَ ( وَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْمُعَلَّمُ وَاللَّهُ مَعَالَى أَحَقُ بِقَبُولِ الْعُلْرِ مِنَهُ ) قَالَ ( وَإِنْ اسْتَلْقَى عَلَى جَنْبِهِ وَوَجُهُهُ إِلَى الْمُعْلَى جَنْبِهِ إِلَى جَالِى عَنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِي الْمَارَةَ الْمُضْطَحِعِ عَلَى جَنْبِهِ إِلَى جَالِي قَدَمَتِهِ ، وَبِهِ تَعَاذَى الصَّلاةُ . الْمُشْعَلِعِ عَلَى جَنْبِهِ إِلَى جَائِي قَدَمَتِهِ ، وَبِهِ تَعَاذَى الصَّلاةُ . الْمُشْعَلِعِ عَلَى جَنْبِهِ إِلَى جَائِي قَدَمَتِهِ ، وَبِهِ تَعَاذَى الصَّلاةُ . الشَّهُ اللهُ عَلَامُ إِلَى مَوَاءِ الْكُعْبَةِ ، وَإِخَارَةَ الْمُضْطَحِعِ عَلَى جَنْبِهِ إِلَى جَائِي قَدَمَتِهِ ، وَبِهِ تَعَاذَى الصَّلاةُ . اللهُ عَوْاءِ الْكُعْبَةِ ، وَإِخَارَةَ الْمُضْطَحِعِ عَلَى جَنْبِهِ إِلَى جَائِي قَدَمَتِهِ ، وَبِهِ تَعَاذَى الصَّلاةُ . اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اگروہ بیٹنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو وہ اپنی پشت پرلیٹ جائے اور اپنے پاؤں کو تبلہ جا ب رکھے اور اش رے کے ساتھ رکوع وجود کرے۔ کیونکہ نبی کر پہشنے نے فرمایا: مریض کھڑے ہو کر نماز پڑھے پس اگر وہ اس کی طاقت ندر کھتا ہوتو بیٹے کر نماز پڑھے اور اگر اس کی بھی طاقت ندر کھتے تو گدی کے بل لیٹ کر اشارے ہے نماز پڑھے۔اور اگروہ یہ بھی نہ کر سکے تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کا عذر قبول کرنے۔

اوراگر پیارکروٹ پر لیٹے اوراس کا چیرہ قبلہ جانب ہواوراس نے اشارہ کیا تو جائز ہے۔اس روایت کی وجہ ہے ہم بیان کر پچکے ہیں۔لیکن ہمارے نزدیک اس کی پہلی صورت افضل ہے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔
کیونکہ جبت لیننے والا کا اش رہ ہوؤ کے کعبہ پر پڑتا ہے اور لیننے والے کا اشارہ اس کے دونوں قدموں پر پڑتا ہے۔اوراس کے ساتھ نماز ادا ہوتی ہے۔

معذوري كى حالت ين بين كراورليث كرنماز يرصف كالحكم:

حضرت عمران بن تصیبن دادی ہیں کہ مرود کو نین صلّی اللّه علیہ وہلم نے فرمایا نماز کھڑے ہوکر پڑھو، اورا گر ( کسی عذر ک وجہ سے کھڑے ہوکر نماز پڑھنے پر ) قادر نہ ہوسکو تو بیٹھ کر پڑھو، اورا گر بیٹھ کرنماز پڑھنے پر بھی ) قادر نہ ہوسکو تو ( پھر ) کردٹ پر پڑھو۔ ( صحیح ابخاری )

ا گرکوئی آ دمی کسی عذر شدید مثلاً سخت بیاری وغیرہ کی وجہ سے کھڑے ہو کرنماز نہ پڑھ سکتا ہوتو بیٹھ کراپنی نمازا داکرے اور

اگر عذرا تناشدید ہوکہ بیٹے کربھی قدرت سے باہر ہوتو پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ (لیٹے لیٹے ) کروٹ سے بقیعہ ہوکر پڑھ ہے پھراک میں بھی اتنی آسانی کداگر کوئی آ دی قبلے کی طرف مندند کر سکے یا یہ کہ کوئی آ دمی ایسا پاس موجود ند ہوجو معذور کا منہ قبیے کی طرف کرسکے توجس طرف بھی منہ ہوادھری کی طرف پڑھ لے،ایے موقع پر کسی بھی سمت منہ کر کے نماز پڑھ لینا جائز ہے۔ حنفيفر ماتے بيں كەلىك كرنماز پڑھنے كے سلسلے ميں افضل يہ ہے كەردېقېلە بوكر جيت لينے كندھے كے بنيج تكيدر كاكريم كو اونچا کرے اور اِشاروں سے تماز پڑھے۔ چنانچ دار تطنی نے ایک مدیث قال کی ہے کہ اس سے چت لیث کر ہی نماز پڑھنے کا ا ثبات ہوتا ہے بہاں جوحدیث ذکر کی گئی ہاں کے بارہ میں دنغید کی طرف سے کہا جاتا ہے کدرمول القد ملی القد علیہ وسلم نے ميتهم بطورخاص حفرت عمران كےليے فرمايا تھا كيونكہ وہ بواسير كے مرض ميں مبتلا تھے اور حيت نہيں ليٹ سكتے تھے الہذا ہے حديث دوسرول کے لیے جمت نبیں ہوسکتی۔

آ خریس اتن بات اور جان کیجئے که رسول الله ملی الله علیه وسلم نے بین مخرض نماز کے لیے ارشاد فر مایا ہے اس لیے نفل نمازوں میں پیلطریق اولی جائز ہوگا۔

مركا شارك سے بھی عابر آئے والے كى تماز كاميان:

( فَإِنْ لَهُ يَسْتَعِلْعُ الَّإِيمَاء كِرَأْمِيهِ أُخْرَتُ الصَّلَاةُ عَنْهُ ، وَلَا يُومِءُ بِعَيْنِهِ وَلَا بِعَاجِبَيْهِ ) خِكَامًا لَـزُهُـرَ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبَلُ ، وَلَأَنْ نَصْبَ الْإِبْدَالِ بِالرَّأْيِ مُمْتَنِعٌ ، وَلَا قِيَاسَ عَلَى الرَّأْسِ ا لِلْآلَةُ يَتَأَذَّى بِهِ رُكُنُ الصَّكرة دُونَ الْعَيْنِ وَأَخْتَيْهَا .

. وَهُولُـهُ أَخْرَتُ عَنْهُ إِضَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ وَإِنَّ كَانَ الْعَجْزُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِذَا كَانَ مُفِيقًا هُوَ الصَّحِيحُ ؛ إِلَّالَهُ يُفْهِمُ مَضْمُونَ الْخِطَابِ بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ.

اگروہ سرکے اشارے کی طاقت بھی شدر کھتا تو وہ نماز کو سوخر کردے۔وہ آئکھ، دل اور جا جبین کا اش رہ نہ کرے۔ ہوری مہل روایت کردہ حدیث کی وجہ سے امام زفر علید الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکدرائے سے بدل قائم کرنامنع ہے۔ اور اس پر قیوس بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ سمر کے ساتھ نماز کا ایک رکن ادا ہوتا ہے۔ جبکہ آئکھ اور اس کی پہنیں بعنی قلب وجا جبین ،کوئی رکن ادانہیں ہوتا۔ اورصاحب قد وری علیہ الرحمہ کامیقول'''اس بات کی طرف اشار و مقصود ہے کہ دہ نماز اس سے ساقد نہ ہو گی۔خواہ عجزایک دن رات سے زیادہ ہو۔ سی روایت کے مطابق جب دہ افاقہ پانے والا ہو۔ کیونکہ مریض خط ب کے مفہوم کو مجھنے والا ہے۔ بخل ف! سخف کے جس پر بے ہوتی طاری ہوگئی۔

قاعده نقهيه:

كيونكدرائي سے بدل قائم كرنامنع ہے۔

اس طرح احکام شرعیہ میں میر عکمت ہے کہ احکام مکلف کی طاقت کے مطابق اس پرلازم کیے گئے ہیں۔ اور بیا احول شرع ہے کہ القد تعالی کسی جان پراس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہیں ڈالٹا۔ لہذا جس قدرانسان مکلف ہیں صلاحیت ہوگی احکام شرعیہ اس کے اعتبار سے اس پرلازم ہوں گے۔

قدرت قيام برقادرجبدركوع وجود برعدم قدرت كابيان:

قَالَ ( وَإِنْ قَسَرَ صَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْلِرٌ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ لَمْ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ وَيُصَلَّى قَاعِدًا يُومِهُ لِلمَّاءً ) وَإِنْ قَسَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقَلِى الْمَسْجَدَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ لِهَايَةِ التَّعْظِيمِ ، قَإِذَا كَانَ لَا يَتَعَفَّبُهُ السَّجُودُ لَا يَكُونُ رُكُنًا فَيَسَعَرُّرُ ، وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِيمَاء كَاعِدًا ؛ لِأَنَّهُ أَهْبَهُ بِالسُّجُودِ .

( وَإِنْ صَلَّى الصَّوِيحُ بَعُطَ صَكَرِبِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَحَّى يُتِمُّهَا فَاعِدًّا يَرُّكُعُ وَيَسْبِحُدُ أَوْ يُومِءُ إِنْ لَمُ يَقْلِرُ أَوْ مُسْتَلُقِيًّا إِنْ لَمْ يَقْدِرُ ) وَلِآنَهُ بِنَاءُ ٱلْأَذْنَى عَلَى الْآعَلَى فَصَارَ كَالِاقْتِدَاء .

2.7

اورا گرمریض قیام پرقدرت رکھتا ہے لیکن وہ رکوع و بچود پرقاد رئیس تواس پر قیام لازم نہیں ہے بلکہ وہ بینے کراشارے نے نماز پڑھے۔ کیونکہ قیام کارکن اس وجہ ہے تاکہ اس کے وسلے سے بحدہ کیا جائے۔ جس میں انتہائی تعظیم ہے۔ لہذا جس قیام کے بعد سجدہ نہ ہووہ قیام رکن نہ ہوگا۔ پس عذروالے کواختیار ہے۔ اورافضل ریہ ہے کہ وہ بیٹے کراشارے سے نماز پڑھے۔
کیونکہ حقیق سجدے کے بھی مشابہ ہے۔

اورا کرکی تندرست مخص نے پچھٹماز قیام کے ساتھ پڑھی بھروہ بیار ہو گیا تو وہ رکوع و بچود کے ساتھ یااشارے کے ساتھ نماز کو پورا کرے۔اگراس قادر نہ ہوتولیٹ کر کمل کرے۔ کیونکہ اس نے ادنی کی اعلی پر بناء کی ہے جوافتداء کی طرح ہے۔ شرح:

مسئد ندکورہ کا ثبوت بیقاعدہ فقہید ہے کہ خرمت سے اباحت کی اطرف منتقل ہونے کیلئے توی اسباب کا ہونا ضروری ہے جبکہ اباحت سے خرمت کی اطرف منتقل ہونے کیلئے معمولی سب بھی کافی ہوتا ہے۔ (الا شاہ)

اس قاعدہ کا خبوت رینکم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی فرمایا: جومسلمان اسکی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس کا خون صرف تین اسباب سے حلال ہوتا ہے ان الاحکار سول ہوں اس کا خون صرف تین اسباب سے حلال ہوتا ہے ان اکا ح کے بعد زنا کرنا ۲۔ جان کا بدلہ جان سوراور جوشی اینے وین کوچھوڑ کر جماعت سے علیحہ وہ وجائے۔

(میچ مسلمج ۲س ۵۹، قد کی کتب خانه کراچی)

مسلمان کے خون میں اصل حرمت ہے لیکن اس حدیث میں تمن اینے قوی اسباب ذکر ہوئے ہیں جومسلمان کے خون کی حرمت کون کی حرمت کی خون کی حرمت کی خون کی حرمت کی اسباب کی وجہ سے حرمت اباحت کی طرف نتقل ہو ہاتی ہے اباحت سے حرمت کی طرف:

اباحت سے حرمت کی طرف:

حضرت انس بن ما مک رسول الله علی ہے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ قاتل پر قصاص ہی ہے گر جبکہ کوئی شخص معاقب کردیے۔

(سنن ابن ماجدج موس ١٩١٥ قد بي كتب خاند كراجي)

قتل کی وجہ سے قاتل کاخون مباح ہو چکالیکن جب مقتول کے در ٹاءنے قاتل کومعاف کردیا تو بیہ عمولی معاسب ہے جسکی وجہ سے قاتل کے خون کی اباحت حرمت کی طرف نتقل ہوگئی۔

مريض كادوران تماز قدرت ياليخ كابران:

( وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا يَرْ كُمُّ وَيَسُجُدُ لِمَرَضِ ثُمَّ صَحَّ بَنَى عَلَى صَلَابِهِ فَائِمًا عِنُدَ أَبِى حَبِيفَةَ وَأَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : الشَّغْبَلَ) بِنَاء عَلَى الْحِبَلَافِهِمْ فِي الاَقْتِدَاء وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ( وَحِمَهُ اللَّهُ : الشَّغْبَلَ) بِنَاء عَلَى الْحِبَلَافِهِمْ فِي الاَقْتِدَاء وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ( وَإِنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الرَّحُوعِ وَالسَّجُودِ السَّأَنَا فِي عِنْدَهُمْ جَمِيمًا) ؛ لِآنَهُ لا يَجُودُ السَّانُونِ بِالْمُومِ ، فَكَذَا الْبِنَاء . اللَّهُ عَلَى الرُّحُوعِ وَالسَّجُودِ اسْتَأْلُق عِنْدَهُمْ جَمِيمًا) ؛ لِآنَهُ لا يَجُودُ النَّالَة عَلَى الرَّحُوعِ وَالسَّجُودِ اسْتَأْلُق عِنْدَهُمْ جَمِيمًا) ؛ لِآنَهُ لا يَجُودُ الْقِتَدَاء الرَّاكِع بِالْمُومِ ، فَكَذَا الْبِنَاء .

#### :27

اور جومرض کی دینہ ہے بیٹے کررکوع وجود کے ساتھ نماز پڑھے پھروہ تنگدرست ہو گیا تو وہ اسی بناء پر کھڑ ہو کرنماز ادا کرے میہ شیخین کے نز دیک ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا : شئے سرے سے پڑھے۔اس اختلاف کی بنیاد ان کی اقتداء میں اختلاف ہے۔جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔

اور اگر اس نے بچھٹماز اشارے کے ساتھ پڑھی بھروہ رکوع و بچود پر قادر ہو گیا۔تو سب سے نز دیک نئے سرے سے پڑھے۔ کیونکہ رکوع کرنے دالے کی اقتداءاشارہ دالے کے بیچھے جائز نبیل ہے۔ بہی تھم بناء کا ہے۔

ری اس کی شرح بھی قاعدہ ندکورہ میں گزر چکی ہے کہ احکام حرمت سے صلت کی طرف اور ممانعت سے اباحت کی طرف منتقل ہوئے ہے کہ احکام حرمت سے صلت کی طرف اور ممانعت سے اباحت کی طرف ہوئے ہوئے ہے کہ جس کسی کا دل جا ہے کہ تھم کوممانعت کی طرف یو اباحت کی طرف یو اباحت کی طرف منتقل کردے۔

نوافل كمر عموكريا فيك لكاكر يرصف كابيان:

﴿ وَمَنْ الْمُتَنَـٰحَ النَّطُوُّعَ فَالِمَّا ثُمَّ أَغْيَا لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَكَّاً عَلَى عَصًّا أَوْ حَاثِطٍ أَوْ يَقَعُدَ ﴾ ؛ لِأَنْ هَذَا عُذْرٌ ، وَإِنْ كَانَ الِانْكَاءُ مِغَيْرِ عُلُوٍ يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ إِسَاءةً فِي الْآدَبِ .

وَقِيلَ لَا يُكُوهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَعَدَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ عُلْرٍ يَجُوزُ ، فَكَذَا لَا يُكُوهُ إِلاَثْكَاءُ \* . وَعِنْدَهُ مَا يُكُوهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفُعُودُ عِنْدَهُمَا فَيُكُوهُ الاِثْكَاءُ ( وَإِنْ فَعَدَ بِغَيْرِ عُلْدٍ بُكُوهُ بِالاِثْفَاقِ ) وَتَجُوزُ الصَّلاةُ عِنْدَهُ وَلَا تَجُوزُ عِنْدَهُمَا ، وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ النَّوَافِلِ

2.7

اورجس نے کھڑے ہوکرنوافل شروع کیے پھروہ تھک جائے تو اس پرکوئی حرج نہیں کہ دہ کسی عصاء دیوار ڈیک لگائے یا بیٹھ جائے کیونکہ بینڈر ہے۔اگراس کا فیک لگانا بغیر کسی عذر کے ہے تو مکروہ ہے کیونکہ اس میں ہے ادبی ہے۔

اور بہی کہا گیا ہے کہ سیدنا اہام اعظم رضی اللہ عنہ کے زویک کروہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے تزویک اگروہ بغیرعذر کے بیٹھا تو جا تزہے اور ایسے ہی فیک لگانا بھی کروہ نہیں ہے۔ جبکہ صاحبین نے نزد بک بیٹھنا کروہ ہے لہذا فیک بھی کروہ ہے۔ اور اگروہ بغیرعذر کے بیٹھ گی تو بدا تفاق ائر کروہ ہے۔ البتہ اہام اعظم کے نزدیک اس کی نماز جائز ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک اس کی نماز جائز ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک اس کی نماز جائز نہیں ہے۔ جس طرح نوافل کے باب میں گذر چکا ہے۔

ثرح

حضرت ہلال بن بیاف رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ جس مقام رقہ جس آیا تو میر ہے ایک دوست نے مجھ ہے ہو چھا کہ کیا تہمیں کی صحابی ہے جات کہ کیا تہمیں کی صحابی ہے جس نے کہا یہ تو بڑی سعادت ہے ہی ہم وابصہ بن معبد کے ہاں گئے جس نے اسپنے ساتھی ہے کہا کہ بہلے ہم ان کی دضح قطع دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ دوایک ٹو پی اور ھے ہوئے بیں جو سر ہے چکی ہوئی تھی اور دوطرف کنارے نظے ہوئے تھے اور اس پرایک خاکی رنگ کی خزکی بنی ہوئی برساتی پہن رکھی تھی اور وہ اپنی نماز میں ایک اور دوطرف کنارے ہوئے تھے اور اس پرایک خاکی رنگ کی خزکی بی ہوئی برساتی پہن رکھی تھی اور وہ اپنی نماز میں ایک لائھی پر طیک لگائے ہوئے تھے (جب وہ نمازے فارغ ہوگے تو) ہم نے ان کوسلام کیا اور (نماز میں) سہارالگائے کے متعبق دریا فت کیا نہوں نے کہا کہ جھے ہا تھیں بنت جھس نے بیان کیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی اور جسم کا گوشت بڑھ گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلے پرایک ستون بنوایا اور اس سے طیک لگا کرنما زیز نصنے گئی ۔ (سنن ابودا کور)

مستى ميں بغيرعذركے بين كرنماز يرصنے كابيان:

﴿ وَمَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالَّقِيَامُ أَفْضَلُ . وَقَالَا:

لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا مِنْ عُلْوٍ) ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَقُلُورٌ عَلَيْهِ فَلَا يُتُولُ إِلَّا لِعِلَّةٍ . وَلَـهُ أَنَّ الْفَالِبَ فِيهَا دَوَرَانُ الرَّأْسِ وَهُ وَ كَالْمُتَحَقِّقِ ، إِلَّا أَنَّ الْقِيَامَ أَفَضَلُ ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ شُبْهَةِ الْخِلَافِ ، وَالْخُرُوجُ أَفْضَلُ إِنْ أَمُكُنهُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْكَنُ لِقَلْهِ ، وَالْخِلَاكَ فِي غَيْرِ الْمَرْبُوطَةِ وَالْمَرْبُوطَةُ كَالشَّطُّ هُوَ الصَّحِيحُ.

: 27

اورجس نے کشتی میں بغیر کسی علت کے بیٹھ کرنماز پڑھی تو امام اعظم کے نزدیک کافی ہے البتہ قیام افضل ہے۔اور صاحبین
نے کب کہ عذر کے بغیر کافی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ قیام پرقدرت رکھنے والا ہے لہذااس کو کسی علت کے سوائزک نہ کیا جائے گا۔اور
امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ عام طور پرکشتی میں سر کا گھومنا ہے اور وہ ٹابت کی طرح ہے۔ کیونکہ وہ ی
(قیام) شہاختلاف کو دور کرنے والا ہے۔اورجس قدر ممکن ہوکشتی ہے تکلنا افضل ہے۔ کیونکہ اس سکون قلب ہے۔اور یہ
اختلاف اس کشتی میں ہے جو ہا ندھی ہوئی نہ ہواور با ندھی ہوئی کشتی کنارے کی طرح ہے۔ بہی تھم سے ہے۔
شرح،

ا مام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک بغیر کسی عذر کے چلتی کشتی میں بیٹے کرنماز پڑھنا سی ہے۔ حضر بت سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل بیدوایت ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعُفَرَ بُنَّ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْحَبَشَةِ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ كَبُتَ أُصَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَالَ صَلَّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَحَافَ الْغَرَقَ (دارقطني باب صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُدْرٍ وَصِفَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ)

۔ اگر کشتی ساحل سے بندھی ہوئی ہوتو اس میں کھڑے ہوئے کی قدرت کے باوجود بیٹے کرنماز جا ئزنیس ،اگروہ کشتی سے نہ نکل سکتا ہوتو خواہ کشتی بندھی ہوئی ہویا چل رہی ہواس میں نماز پڑھتا جائز ہے۔

عَنُ أَنْسٍ : أَنَّهُ كَالَ إِذَا رَكِبَ السَّفِينَةَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَالسَّفِينَةُ مَحُبُوسَةٌ صَلَّى قَائِمًا وإدا كَانَتُ تَسِيرُ صَلَّى قَاعِدُ فِي حَمَاعَةِ (السنو الكبرى للبيهقى باب الْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَإِلْ كَانَ فِي السَّفِية مع الْفُدُرَةِ) عَنُ مُغِيرَةً ، قَالَ : سَأَنُتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّلَاة فِي السَّفِينَةِ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اسْتَطَاعٌ أَنْ يَخُرُجُ فَلْيَخُرُ وَ وَإِلَّا فَلِيصَلُّ قَائِمًا ، مَغِيرَةً ، وَإِلَّا فَلِيصَلُّ قَائِمًا وَيَسْتَقُيلَ الْقِبُلَة كُلَمَا تَحَرَّفَتُ (مصنف ابن ابي شيبة مَنْ قَالَ : صَلَّ فِيهَا قَائِمًا) فَإِنْ اسْتَطَاعٌ ، وَإِلَّا فَلِيصَلُّ قَاعِدًا وَيَسْتَقُيلَ الْقِبُلَة كُلَمَا تَحَرَّفَتُ (مصنف ابن ابي شيبة مَنْ قَالَ : صَلَّ فِيهَا قَائِمًا) فِي مَارُول مِن عِيونَ مِن قَالَ : صَلَّ فِيهَا قَائِمًا)

( وَمَنْ أَغْمِى عَلَيْهِ مَسَمْ صَلَوَاتٍ أَوْ دُولَهَا فَعَنِى ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَغْض ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا فَعَضَاء عَلَيْهِ إِذَا اسْتَوْعَبَ الْإِغْمَاء وَقَتَ صَلَاةٍ كَامِلًا لِتَحَقِّقِ الْعَجْزِ فَأَشْبَة

وَجُهُ اِلاسْتِسِحُسَسَانِ أَنَّ الْمُلَّدَةَ إِذَا طَالَتْ كَثُرَتُ الْفَوَالِثُ فِيَتَعَرَّجُ فِي الْآدَاءِ ، وَإِذَا فَصُرَتْ فَلَتْ فَلا حَرَجَ ، وَالْكَثِيرُ أَنْ تَزِيدَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي حَدُّ الْتَكْرَارِ ،

وَ الْحُنُونُ كَالْإِغُمَاءِ : كَلَا ذُكَرَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللّهُ ، بِحَلافِ النّوْمِ ؛ لِأَنَّ الْمِتِدَادَهُ لَادِرٌ فَيَلْحَقُ بِالْقَاصِرِ ، ثُمَّ الزِّيَادَةُ تُعْتَبُرُ مِنْ حَيْثُ الْأُوقَاتُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ ؛ لِأَنَّ النَّكُرَارَ يَتَحَقَّقُ بِهِ ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَيْثُ السَّاعَاتُ هُوَ الْمَأْنُورُ عَنْ عَلِي وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

افرجس پر پانچ بااس سے کم نمازوں تک بے ہوشی طاری رہی تو قضا وکر ہےاورا گراس ہے زیادہ تک ہے ہوشی رہی تو قفاء ندکرے۔اور بیددلیل استحسان کے پیش نظر ہے۔ جبکہ قیاس کا نقاضہ بیہ ہے کہ اس پرکوئی قفاء نہیں ہے۔ جب اغماء نے اسے ایک نماز کے وقت تک تھیرلیا ہو۔ کیونکہ بجز ٹابت ہوجائے گالبذایہ جنون کے مشابہ ہوگیا۔

اوراستحسان کی دلیل میہ ہے کہ اغمام کی مدت جب کمبی ہوجائے گی تو قضا منماز دن کی کٹرت ہوجائے گی جن کو پڑھنے سے حرج لا زم آئے گا اور جب مدت اغماء کم ہوگی تو تمازیں بھی تھوڑی قضاء ہوں کیں اور حرج بھی لا زم نہ آئے گا۔اور کثیراے کہیں بھے کہ جب ایک دن رات سے زیادہ ہوں کیونکہ دہ حد تکرار میں داخل ہوجاتی ہیں۔

اور جنون اغماء کی طرح ہے۔ائی طرح حضرت ابوسلیمان نے ڈکر کیا ہے۔ بخلاف نیند کے کیونکہ نیند کا تنالمباہونا نا در ہے۔ لبذا نيندكوعذرقاصر كے ساتھ لاحق كيا جائے گا۔اورامام محمة عليه الرحمہ كے زويك كثرت كا عتبارا وقات كى طرف ہے كيا جائے گا۔ کیونکہ تکمرارای کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ سخین کے نز دیک پراعات ہے ہے اور بہی حضرت علی المرتضی اور حضرت عبد الله بن عمروض التدعنها المروايت كيا كميا ميا ميا مائله على مب سازياده يح كوجائد والاب-

و جس پر پاکل بن یا بیبوش طاری بوجائے اور بیبوش اور جنون پانچ نمازوں تک یااس سے کم تک مسلسل رہے تو افاقہ بو حانے کے بعداس کی قضا کرے۔

عَنْ سُفَيَانَ عَنَ أَيُوبَ عَنُ نَافِعُ الْمِنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَغُمِي عَلَيْهِ أَكُثُرَ مِنْ يَوُمَيْنِ فَلَمُ يَقُضهِ . (دار قطني باب الرَّجُلُ يُغُمّى عَلَيْهِ وَقَدُ جَاءَ وَقُتُ الصَّلَاةِ هَلُ يَقَضِى أُمُ لا )

فاوي عالمكيري ج1ص 121 ميں ہے

ولا قصاء على محدود ولاعلى مغمى عليه مافاته في تلك الحالة وزادت الفوائت على يوم وليلة ـ

# بالمال السيمال المالارة

## ﴿ بير باب سجده تلاوت كے بيان ميں ہے ﴾

تجدو تلاوت والي باب كى مطابقت كابيان:

على مد بدرالدين يمنى حقى عليه الرحمد لكھتے ہيں۔ يہ باب سجدہ تلاوت كے احكام ہيں ہے۔ يہاں اضافت سبب كى ہہ ج يے مسبب كى طرف ہے۔ جس طرح خيار عيب، خيار روئيت اور جج بيت الله بيل نسبت سبب كى جرف ہے مسبب كى طرف كى گئى ہے كيونكه تلاوت تالى كے حق ميں اور ساع سامع كے حق ميں سبب ہے۔ لبذ امناسب ريتھا كہ ريكها جو تا" بساب سے و د التلاوة و السب ع" الى كے حق ميں اور سام كى كونك اختلاف نبيل كه تلاوت سبب ہے۔ البت ساع كى سبب ميں اختر ف و السب عن كونك اختلاف نبيل كه تلاوت سبب ہے۔ البت ساع كى سبب ميں اختر ف السب عالى كيا ہے كہ سام سبب ہيں ہوں كا كه اس ميں كوئك اختلاف نبيل كه تلاوت سبب ہے۔ البت ساع كى سبب ميں اختر ف

اس باب کوسجدہ مہو کے ساتھ اس ملایا گیا ہے کہ ان دونوں کے احکام میں سجدے کا بیان سے ادر مریض والے باب سے اس سئے موخر کیا گیا ہے کہ مرض عارضہ مادی ہے۔ پس اسے مجدہ تلاوت سے مقدم کردیا۔

(البنائية شرح الهدامية، ج٣٠٥ من ٢١٢، حقامية ملتان)

#### قراك ش محدول كابيان:

قَالَ ( سُنجُودُ التَّلاوَةِ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجُدَةً : فِي آخِرِ الْأَعْرَافِ ، وَفِي الرَّعْدِ وَالنَّحْلِ ، وَبَسِ السَّجُدَةِ ، وَالنَّمْلِ ، والم تَنْزِيلُ وَصِّ ، وَحُمَّ السَّجُدَةِ ، وَالنَّمْلِ ، والم تَنْزِيلُ وَصِّ ، وَحُمَّ السَّجُدَةِ ، وَالنَّمْلِ ، والم تَنْزِيلُ وَصِّ ، وَحُمَّ السَّجُدَةِ ، وَالنَّمْلِ ، والم تَنْزِيلُ وَصِّ ، وَحُمَّ السَّجُدَةِ ، وَالنَّمْدِ ، ( وَإِذَا السَّمَاءُ الشَّقَتُ ) وَاقْرَأُ .

كَذَا كُتِبٌ فِي مُصْحَفِ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالسَّجُدَةُ النَّائِيَةُ فِي الْحَجِّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَنَا ، وَمَوْضِعُ السَّجْدَةِ فِي حم السَّجْدَةُ عِنْدَ قَوْلِه ﴿ لَا يَسْأَعُونَ ﴾ فِي قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ لِلاحْتِبَاطِ

ا، م قدوری علیه الرحمہ نے فرمایا: قرآن میں تلاوت کے چودہ تجدے ہیں۔ سورۃ اعراف کے سخریں، رعد میں بھل میں ، بنی اسرائیل میں ، مریم میں ، اور تج میں پہلا اور فرقان میں بنمل میں ، الم تنزیل ہیں جم اسجدۃ ، جم'' وَإِذَا السّمَاء ' انْشَقَتْ ''اوراقراء میں ہیں۔

حضرت منه نارضی الله تعالی عند کے مصحف میں ای طرح ہے لہذااسی اعتماد کیا جائے گا۔ اور سور ۃ حج میں دو سراسجدہ ہیرے

نزدیک نماز کیلئے ہے۔اور''حم السجدہ'' میں مجدے کا مقام حضرت عمر رضی اللہ عند کے فرمان کے مطابق''' ہے۔اور اس کو احتیاط کے پیش نظراخذ کیا گیا ہے۔

#### سوره بجتم كاسجده

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عند فرمات بيل كه سروركونين ملى الله عليه وسلم في سورة بجم ميس بجده كيا ادرآب صلى الله عليه وسلم كساتي مسلمانول ، شركول بنول اورسب آديول في اليمان سجده كيا و الحبية و الحبية و المحال الله عليه وسلم كالله عليه وسلم الله عليه وسلم كالله وسلم الله عليه وسلم كالله وسلم الله وسلم الله وسلم الله عليه وسلم كالله وسلم الله وسلم كالله والله وا

لیتی بھائم لوگوں نے لات وعزی کودیکھااور تیسرے منات کو (کہ بیہ بت کہیں اللہ ہو سکتے ہیں مشرکوا) کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔کو پڑھنے کی تو شیطان ملعون نے اپنی آ واز کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز سے مشابہ بنا کر بیہ پڑھانی اللہ علیہ وائی شفا عَنَهُنَّ الْتُوبَةِ جی۔ لینی : بیہ بت بلند مرعابیاں ہیں اور بیشک ان شفا عَنَهُنَّ الْتُوبَةِ جی۔ لینی : بیہ بت بلند مرعابیاں ہیں اور بیشک ان شفاعت امید پخش ہے۔

مشرکین میں بھیجے کہ (نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے اس سے وہ بہت زیادہ خوش ہو ہے چنا نچہ جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدہ کیا تو انہوں نے بھی بجدہ کرڈ الا۔

بعض مفسرین نے اس موقع پر بیٹفیسر کی ہے کہ بیالفاظ شیطان نے ادائیس کے سے بلکہ نعوذ باللہ خود رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے مہوانکل گئے ہتھے۔ بیقول بالکل غلط اور محض وی افتراع ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ شیطان معون نے اپنی آ داز کورسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز سے مشابہ بنا کر بیالفاظ ادا کر دیے جس سے مشرکین ہے بچھ بیٹھے کہ خودمجر (صلی اللہ علیہ وسلم) بیالفاظ ادا کر دیے جس سے مشرکین ہے بیچھ بیٹھے کہ خودمجر (صلی اللہ علیہ وسلم) بیالفاظ ادا کر دیے جس سے مشرکین ہے بھے کہ خودمجر (صلی اللہ علیہ وسلم) بیالفاظ ادا کر دیے ہیں۔

حدیث میں مسلمانوں بمشرکوں ،جنوں اور سب آ دمیوں ہے مرادوہ بیں جور سول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھے۔لفظ اِنْسُ تعمیم بعد تخصیص ہے۔

#### سور وانتفاق أورسور وعلق كيحيد،

حضرت ابو ہر رو وضى الله تعالى عندفر ماتے ہيں كہم نے سروركونين على الله عليدوسلم كے ساتھ (سوره السفاق بعسى إِذَا السَّمَاءُ إِنْشَقَّتِ اور (سوره علق يعنى إقُرَأُ بِإِسُمِ رَبِّكَ بَلَ جَدِه كَيا- (صحيح مسلم)

سجدہ تلاوت واجب ہے

حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ دسلم مجدے (کی کوئی آیت) پڑھتے اور ہم آپ صلی القدعلیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے تو جب رسول اللہ علیہ وسلم سجیدہ کرتے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کرتے اور (اس وقت) ہم لوگوں کااس قدراڑ دھام ہوتا تھا کہ ہم میں ہے بعض کوتو اپنی پیشانی فیک کر مجدہ کرنے كى جگرى تېرىن لمتى تقى \_ ( سيخى بىغارى وتى مسلم)

مطلب بیہ ہے کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدے کی کوئی آیت تلاوت فرماتے تواس موقع پرآپ سلی الله علیہ و سلم کے ساتھ سیرہ کرنے کے لیے استے زیادہ لوگوں کا بیجوم ہوجا تا تھا کہ جگہ کی تنگی کی وجہ ہے بعض لوگوں کونو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ مجدہ کرنا بھی نصیب نہ وتا تھا اور وہ پھر بعد میں مجدہ کرتے تھے۔

بیصدیث اس بات پر دلائت کرتی ہے کہ مجدہ تلاوت واجب ہے کیونکہ اگر تلاوت کا محبدہ واجب نہ ہوتا تو لوگ اتنازیا دہ

اہتمام اورا ژوحام کیوں کرتے۔

اليه موقع پر جب كه تلادت كرنے دالے كے پاس لوگ بيشے بول اوراس كى تلادت س رہے بول او سجدے كى كوئى آیت پڑھنے کے بعد مجدہ کرنے کے سلسلے میں سنت سیرے کہ تلاوت کرنے والا آ دی آئے ہوجائے اور تلاوت سننے والے اس کے پیچے ہوکر صف باندھیں اس طرح سب لوگ بجدہ کرلیں۔ بیافتداء صورۃ ہے هیقة افتداء ہیں ہے۔

دومجدول كى وجدست مورة ج كى فضيلت: حضرت عقبه ابن عامر فرماتے بیں کہ میں نے سرور کونین ملی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول التعلیقی سورہ جج کواس ليے فضيلت حاصل ہے كداس ميں در مجدے بين؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہاں! جو آ دمى دونوں مجدے نہ كرے تووہ ان دونوں تجدوں کی آئیوں کونہ پڑھے۔(سنن ابوداؤد جامع ترندی) امام ترندی فرمائے ہیں کہاں صدیث کی استاد قو ی نہیں ے اور مصابع میں مثل شرح السنة کے فلا يقر اهما (تو و و دونوں تجدوں کی آنتول کوند پڑھے) کے بجائے علا يقر اها (تووہ اس مورة كونه يزنه عن كالفاظ بيل-

ر سول الندسلي الله مليدوسلم كے جواب كا مطلب سيہ كے جوآ دمى تجدے كى ان دونول آيتوں كوند پر مصاتو اسے وہ آ بیتیں بی نه پڑھنی جا بنیں تا که وہ ترک واجب کا گنہگار نه ہو میعنی قرآن کریم پڑھنے والے کے حق میں سجدے کی آیت کی علاوت کی وجہ سے ایک مجدہ مشروع ہوا ہے افر مجدہ تلاوت کرنا تلاوت کے حقوق سے ہے لہذا اگر کوئی آ دی مجدہ تلاوت ک ترک کرنے کے دڑیے ہوتو اس کے لیے بہی مناسب ہے کہوہ ان آ بھوں ہی کونہ پڑھے جن کی وجہ سے مجدہ واجب ہوجا تا ہے کیونکہ مجدہ داجب ہے اور اس کوچھوڑنے واللا گنہگار ہوتا ہے اس لیے ترک مجدہ سے ترک تلاوت اوٹی ہے۔

منتلوۃ کے ایک دوسرے میچے نسخہ میں بجائے فلا پاتر احمائے المعائے الفاظ بیں اس طرح رسول الله صلی الله علیہ دسلم کے ارشاد کے معنی سے بول مے کہ جس نے وہ دونوں مجدے نہ کے گویا اس نے آئییں پڑھا بی نہیں بینی جب اس نے اس آ بت کے تقاضے پڑل نہ کیا تو اس کا پڑھنانہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔

جیما کہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ سورہ نج کا دوسرا سجدہ حصرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزد یک واجب نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ مجدہ نماز کا ہے کیونکہ وہاں لفظ ارکھوا کا ندگور ہونا اس بات کا قرینہ ہے۔

ا مام ترندی رحمة الله تعالیٰ علیہ نے آخر میں حذا حدیث لیس اسنادہ بالقوی کہہ کراس طرف اشارہ کیا ہے کہ بیر حدیث ضعیف ہے۔

#### سوره الم تنزيل انسجده كاسجدو:

حصرت عبداللہ ابن عمر دمنی اللہ اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کو نین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں سجدہ کیا اور کھڑے ہے۔ کیا اور کوئی کی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الم تنزیل السجدہ پڑھی ہے۔ (ابوداؤد)

رسول التدسلی الله علیہ وسلم نے تحض رکوع پراکتفانہیں کیا بلکہ متنقلاً سجدہ کیا جیسا کہ حنفیہ کے ہاں ایسی صورت میں رکوع بی میں رکوع بی سیسی کے انسان کی عبدہ کی اللہ وجہ میں میں سیسی کے انسان کی عبدہ کے انسان کی عبدہ میں کہ میں سیسی کے انسان کی عبدہ میں کے انسان کی عبدہ کے انسان کی عبدہ میں کہ انسان کی انتدعلیہ دسلم نے انسان طریقہ کو اختیار فرمایا۔

### رسول التُصلَّى التُدعليه وملم كاسورة جم من سجده شكرما:

حضرت زیدابن ثابت رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے سرور کو نین صلی الله علیہ دسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی اور آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس میں سجدہ ہیں کیا۔ (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

فقهاء احناف وشوافع كي سورة عجم من تجده ندكرنے كي توجيد وجواب:

حضرت اہام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے توبہ ہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سورہ جم بیس ہدہ بیان جواز کے لیے ہیں کہ چونکہ فصل بیس ہجدہ بیان ہیں ہواز کے لیے ہیں کہ چونکہ فصل بیس ہجدہ بیان آپ سلی استدعلیہ وسلم نے سجدہ فہر کیا اور حضرت اہام اعظم ابو حذیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہے اس حدیث کی توجیہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بو وضوئیس سے کی جاتی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم بوجائے کہ ہورہ اس لیے تبدی کیا کہ اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم بوجائے کہ ہجدہ تلاوت فی الفورواجب نہیں ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ فرض نہیں ہے۔ ان چیز وں کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ بحدہ تلاوت فی الفورواجب نہیں ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو سجدہ نہیں ہے کہ اس وقت کر لیا ہو۔ لہٰذا اس سے کوئی آدی بید تہم کہ سورہ جم کا سجدہ تلاوت کی الفورواجب نہیں ہے کہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اورد وسرے کوئی اس کے بھی سورہ جم کا سجدہ تلاوت کے ساتھ گذر چکا ہے کہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ من اورد وسرے کوئی اس کے بھی سورہ جم کا سجدہ تھا واحت کے ساتھ گذر چکا ہے کہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ من اورد وسرے کوئی اس نے بھی سورہ جم کا سجدہ تھا ہوں۔

#### سوره ص كاسجده:

حضرت عبداللہ ابن عباس من اللہ نقالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے قرمایا سورہ کی اسجدہ بہت تا کیدی سجدوں میں سے نہیں ہے ادر میں نے سرورکو نین صلی اللہ علیہ وسلم کواس سورۃ میں سجدہ کرتے ہوئے و یکھ ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے حضرات عبداللہ این عباس ضی اللہ تعالی عندے ہو چھ کہ کی میں سورہ صمیں مجدہ کروں حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تعالی عند نے بیآ یت (وَ مِس دُرِیْبَهِ دَوِدَ وَسُلَیْس) 6۔ الانعام 84:) سے فَبِهَدَاهُمُ الْتَدَدِهُ بِرِهِی اور قرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتھی لوگوں میں ہے ہیں جنہیں سے نبید نبیوں کی انتاع کا تھم تھا۔ (صحیح البخاری)

(لَبَسَ مِنْ عَزَائِم السَّحُودِ بِهِت مَا كَيْرِي تَجْدُول مِن سَيْمِين) كامطلب فقد في كروس يه ب كدير تجده فرائض

میں ہے ہیں ہے بلکہ واجبات تلاوت میں ہے ہے۔ میں اسے ہیں ہے بلکہ واجبات تلاوت میں ہے ہے۔

علماء تکھتے ہیں کہ سور وس میں رسول اللہ علیہ وسلم کاسجدہ کرنا حضرت داؤد نیلیہ السلام کی موافقت اور ان کی توبہ ک تبولیت کے شکر کے طور پرتھا۔

حضرت ابن عبودہ نے حضرت مجاہد کے سوال کے جواب میں پہلے آیت پڑھی جس سے اس بات کی دلیل دینا مقصود تھا کہ رسول الندسلی ابتدعلیہ وسلم ان لوگوں میں سے جیں کہ جنہیں سابقدا نیماء کرام کی بیروی کا تھم دیا گیا ہے۔ ہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی ابتد تعالیٰ عنہ کے جواب کا مطلب ہے ہے کہ جب رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کوان کی پیروی کا تھم دیا گیا ہے تو بہتہیں بطریق اولی ان کی پیروی کرتی جا ہے یعنی جب حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا اور رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی موافقت و پیروی میں سجدہ کیا تو ہم کوچا ہے کہ ہم بھی سجدہ کریں۔

### قرآن میں کل کتنے سجدے ہیں؟

حضرت عمروا بن العاص رضی الله تعالی عنه قرماتے ہیں کہ سرور کونین صلی الله علیہ وسلم نے آئیں (بیعنی عمروا بن العاص کو) قرآ ن میں پندروسجدے پڑھائے ان میں سے تین تومفصل (سورتوں میں ہیں اور دوسجدے سورہ جج میں ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

مفکو ق کے بعض شخول میں لفظ اقراء کے بجائے لفظ اقرائی ہے بینی رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھم دیا کہ میں ان کے سامنے پڑھوں۔ اس حدیث کے مطابق قرآن کریم کی پندرہ آ بیتی ایسی ہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے ایک سجدہ واجب ہوتا ہے آیوں کی تفصیل یہ ہے سورہ اعراف کے آخر میں ہے آیک

آیت (إِنَّ الَّذِیُنَ عِنْدَ رَبِّثَ لَا یَمُنَکُرِوُدُ عَنَ عِنَادَتِهِ وَیُسَبِّحُونَه وَلَه یَسُحُدُونُ ) 7 ۔ الاعراف (206:)

بینک جولوگ (لیمن فرشنے) تیرے رہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے غرور اور انکار نیس کرتے اور اس کا سجدہ کے بیس۔ (اس آئیت میں وله یسحدون پر بجدہ ہے۔

#### (٢) سورة رعذ كدوس عدكوع من بيآيت

أيت (وَلِنَه يَسُحُدُ مَنُ فِي السَّمُونِ وَالْأَرُصِ طَوُعاً وَّكَرُهاً وَظِلْلُهِمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصالِ )13 \_الرعد15:) وه تمام چيزين جوآس نون اورزمينون بين بين الله تعالى كوتجده كرتى بين خوشى سے اكوئى ناخوشى سے اوران كاسا يہ جو وشام \_(اس آيت مين بالعد و والا ضال تجده ہے۔

### (٣) سورة فى كى يانچوي ركوع كة خركى بية يت

أيت (وَلِنه يَسُحُدُ مَا فِي الشَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنُ دَابَّةٍ وَّالْمَلْيِكَةُ وَهِمُ لَا يَسْتَكُبِرُوْد 49 ) 16 ـ

انحل49:) اورتمام جائدار جوآ سانوں میں بیں اور جوز مین میں بیں سب اللہ کے آگے بحدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی ،اوروہ فررا بھی غرور نہیں کرتے اور اپنے پروردگار سے جوان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں نیز انہیں جو تھم دیا جاتا ہے وہ اس پڑمل کرتے ہیں۔(اس آیت میں ویفعلون ما یو مرون پر مجدہ ہے۔

(٣) سوره بن اسرائيل ك بارهوي ركوع على بيا يت آيت (ويَنجرون لِلْاذَفَانِ يَنْكُون وَيَرِيدُهم خُسُوعاً) 17 ... الاسراء 109:)

اور وہ مند کے بل گر پڑتے ہیں (اور) روتے جاتے ہیں اور اس سے ان میں اور زیادہ عاجزی بیدا ہوتی ہے۔ اس آیت میں ویزیدھ منسوعا پر سجد ہے۔

(۵) موره مريم كي چوشفركوع ميل بيآيت

آيت (إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ أَيْتُ الرَّحُمْنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً 19 (\_مريم 58:)

جب بڑھی جاتی ہیں ان پر حمٰن کی آئیس تو گرتے ہیں وہ مجدہ کرنے کے لیے روتے ہوئے (بدا نبیاء اور ان کے اصحاب کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس آئیت میں سحدا و بکیا پر مجدہ ہے۔

(٢) سوره، ج كروسر دركوع مل آيت

آيت (الله تَرَ الله يَسَحُدُ لَه مَنْ فِي السَّنوتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّحُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَّحَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْه الْعَذَابُ وَمَنْ يُهنِ الله فَمَا لَه مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ الله يَفَعَلُ مَا يَشَاءُ ) 22 ـ الحج (18:)

کیاتم نے نہیں دیکھا کہ جو (مخلوق) آسانوں میں اور جوز مین میں ہے اور سورج اور چائد ستارے اور پہاڑ اور در خت اور جانور اور بہت سے انسان اللہ کو تجدہ کرتے ہیں اور بہت سے آ دمی ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس آ دمی کواللہ ذلیل کرے اس کوکوئی عزت دینے والانہیں ، بے شک اللہ جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔

(اس آیت میں بسجد له پر تجده ہے مربوری آیت پڑھنے کے بعد تجده ہے۔

(4) مورہ فی کے آخری رکوع کی بیآے

آيت (يَّأَيُّهَا الَّلِيُنَ المَنُوا الرَّكَهُوا وَاسْتُ أُوا وَاعْبُلُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْحَيْرَ لَعَلَّكُمُ نُفَلِحُونَ ) 22 - الحج (77:)

اے ایمان والو ارکوع اور مجدہ کرتے اور اپنے پروردگاری عبادت کرتے رہواور نیک کام کروتا کہ فلاح پاؤ۔اس آیت میں لعلکم تفلحون پر مجدہ ہے۔

### (٨) سور و فرقان کے پانچویں رکوع کی میآیت

آیت (وَإِذَا قِیُـلَ لَهـمُ اسْـهُـدُوالِـلرَّحُمْنِ قَالُوُا وَمَا الرَّحُمْنُ آنَسُهُدُ لِمَا تَأْمُرُمَا وَزَادَهمُ نُفوراً ) 25 \_ العرقان60:) اس آیت میں وزادھم نفوراً پر سجدہ ہے۔

اور جب ان (عرب کے کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ تجدہ کرور حمٰن کوتو کہتے ہیں کہ رحمٰن کیا چیز ہے۔ کیا ہم مجدہ کرلیں اس کوجس کوتم کہتے ہوا ور ہم کونفرت بڑھتی ہے۔اس آیت میں لا پسکتبرون پر سجدہ ہے۔

## (٩) سور فمل كروسر دركوع مين آيت

اور نیں بھتے کہ اللہ کوجوآ سانوں اور زمین میں چھپی چیز دل کونکا لیا ہے اور تمہارے پوشیدہ وظا ہراعمال کو جانتا ہے کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ، وہی عرش عظیم کا ہا لک ہے۔

(١٠) سوره ألم تنزيل السجده كدوسر دكوع مين بيآيت

آيست (إنَّـمَا يُسُومِنُ بِالنِّنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكُرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبُّهِمْ وَهِمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) 32 \_ السحده(35:)

ہاری آیتوں پروہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں دوآ بیتی یا دولائی جا کمیں توسجدہ کرنے کے لیے گر جا کمیں اور اللہ کی حمدو ثنا بیان کریں اور بیلوگ غرورنہیں کرتے۔

#### (١١) سورة ص كدوسر عدكوع من سيآيت

آبت (وَخَرَّ رَاكِعاً وَآنَابَ 24 فَغَفُرُنَا لَه ذَلِكَ وَإِنَّ لَه عِنْدَنَا لَزُلُغَى وَحُسُنَ مَابٍ 25 ) 38 ـ ص (24). اور (داؤدعدیدانسلام) گریزے بحدے کے لیے اور توب کی ۔ پس ہم نے ان کوپخش ویا اور بے شک ہارے ہاں ان کا تقرب ہے اور عمدہ مقام ہے۔ (اس آیت میں وحسن مآب پر بجد ہے۔

#### (۱۲) سورہم محدہ کے یا نجویں رکوع میں بدآ بت

آبت (فَإِن اسُتَكْبَرُوُا عَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوُدُ لَه بِالَّيُلِ وَالنَّهارِ وَهِمْ لَا يَسُمُونَ ) 41 مصلت 38) الريولوك مرتش كرين تو (الله كو بھی ان كی پرواہ بھی جوفرشنے ) تمہارے پروردگاركے پاس ہیں وہ رات ون اس كی تشج کرتے رہے ہیں اور بھی تھکتے ہی بھی (اس آیت میں لایسٹمون پر بجدہ ہے یا تعبدون پر ہے (اس آیت میں لایسٹمون پر بجدہ ہے یا تعبدون پر ہے (اس) مورہ جم کے آخر میں ہے آیٹ

تشريحات هدايه

آیت (فانسَجُدُوا لِلَّه وَاعْبُدُوا 62) 53 \_ النجم (62: مجده کروالله کااورعبادت کرو۔ (اس آیت میں واعبدو، پر مجدہ ہے۔

(۱۲۷) موره انشقاق میں بیآیت

آیت (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤُمِنُونَ 20 وَإِذَا قُرِیَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَا يَسْخُدُونَ 21 )84 ـ الاسشاق (24:)

توان لوگول كوكيا بوائي كرايمان نبيس لاتے اور جنب ان كرام خقر آن پڑھا جاتا ہے تو مجدہ نبيس كرتے ـ
(ال آيت ميں حضرت سليمان عليه السلام كاوا قعد بيان كيا گيا ہے اور يہال رب السعور شدالعطيم اور بعض كے زديك لعلكم نغيبون پر مجدہ ہے ـ (ال آيت ميں لا يسجدوں پر مجدہ ہے۔

(١٥) سور وعلق مين سيآيت

(وَ السَّحُدُ وَالْنَرِبِ ( 19 ) ( 196 - العلق 19: ) آيت مي واقترب پر مجده ہے۔

(اے محمر!) مجدہ کیجئے اور اللہ کے نز دیک ہوجائے۔

و معدد تلاوت كى تعداد شى فقى قدام بكابيان:

'' ائمہ کے ہاں اس بات پراختلاف ہے کہ قرآن کریم میں کل کٹنی آئیتں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے ایک سجدہ تلاوت واجب ہوجاتا ہے۔حضرت امام احمد نے اس حدیث کے مطابق کہا ہے کہ ایسی آئیتیں پندرہ ہیں جن کی تفصیل اوپر بیان کی گئے ہے چنانچے انہوں نے اس حدیث کے ظاہر پڑمل کیا ہے۔

حضرت المم شفعی رحمة الله تعالی علید کے ہاں آیت مجدہ کی تعداد چودہ ہے۔اس طرح کدسورہ عج میں تو دو سجدے ہیں اور سورہ ص میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ .

حضرت الهم ما لك رحمة الله تعالى عليه كم بإل آيت مجده كى تعداد كياره بي كيونكه وه فرمات بيل كه سوره مسوره مجم، سورهٔ استهفت اور سورهٔ اقرابيل مجده بيل بي حضرت امام شافعي رحمة الله تعالى عليه كاقول قد يم بهي بهي بي ب

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کل مجدوں کی تعداد چودہ ہے اس طرح کہ سورہ تج میں دوسجدے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی سجدہ ہے جود دمرے رکوع میں ہے۔

علاء نے نکھاہے کہ حضرت عمر وابن العاص کی بیرحدیث جس سے سجدوں کی تعداد پندرہ ٹابت ہوتی ہے ضعیف ہے اور اس کودلیل بنانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے بعض راوی مجہول ہیں۔

نماز میں بھی بجد و تلاوت کرنا جاہے : علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز فرض اور نماز نفل میں اگر کسی آیت بجدہ کی قر اُت کی جائے تو نماز بن میں بجدہ کیا جائے لیعنی جو بجدہ تلاوت نماز میں واجب ہوا سے خارج نماز میں ادانہ کیا جائے۔ آیت بجدہ آگر فرض نماز میں پڑھی جائے تو اس کے بعدے میں نماز کی طرح سبحان رقی الاعلی کہنا ہی بہتر ہے اور آگر نفل نمیز میں یاف رق نماز میں پڑھی جائے تو اس کے بعدے میں اختیار ہے کہ سبحان رقی الاعلی کہا جائے اور سبیجیں جوا عادیث میں وار دہونی پڑھی جا کمیں مثلاً ریسیج

سَجَدَ وَ حُهِيَ لِنَّدِي حَلَقَه، وَضَوَّرَه، وَشَقَّ سَمُعَه وَ بَصَرَه، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارُكَ الله آحُسَنُ الْحَالِقِيُنِ.

میرے چبرے نے اس ذات کو تجدہ کیا جس نے اس کو بیدا کیا جس نے اس کو بنالیا اور اس میں کان وہ کھے بیدا کیں اپنی طالت اور قوت سے پس بزرگ ہے اللہ اچھا بیدا کرنے والا ہے۔

نماز میں آخر سورۃ میں سجدہ کی آیت آجانے کا مسئلہ: بعض علماء کا پیول ہے کہ نماز ہیں سجدہ کی ہو آیت آخر سورۃ میں آ جائے تو رکوع کرنا ہی سجدے کے لیے کانی ہوجاتا ہے لیٹن رکوع کرنے ہیں سجدہ تلاوت بھی ادا ہوج تا ہے نہ پیول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اللہ لتعالی عنہ کا ہے اور یہی مسلک حضرت امام اعظم الوحنیفہ رحمۃ اللہ لانا کی علیے کا ہے۔

نقد کی کہ بوں میں اس مسئلے کی تفصیل اس طرح ند کور ہے کہ اگر آیت بحدہ نماز میں پڑھی جائے اور فور آرکوع کیا جائے یا آ آیت بحدہ کے بعد دو تین آییتیں پڑھ کررکوع کرلیا جائے اور اس رکوع میں جھکتے وقت بحدہ تلاوت کی بھی نیت کر لی جائے تو سجدہ اوا ہوجائے گا اور آگراس طرح آیت بحدہ پڑھنے کے بعد نماز کا سجدہ کیا تب بھی سجدہ اوا ہوجائے گا اور اس میں نیت کی بھی ضرورت ندہ ہوگی مگر شرط میہ ہے کہ کہ ہر دوصوت میں آیت سجدہ کے بعد تین آیوں سے زیادہ قرات ندگی گئی ہو کیونکہ آیوں کے پڑھنے میں تو اختلاف بھی ہے مگر میہ مسئلہ تفق علیہ ہے کہ تین سے زیادہ آیتیں پڑھنے کی صورت میں نماز کے رکوع یا ہجود میں سجدہ تلاوت اوا نہیں ہوگا بلکہ ایک سے بحدہ تلاوت کرنا ضروری ہوگا۔

سجدہ تلاوت کے وجوب کا بیان:

وَالسَّجُدَةُ وَاجِبَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِي وَالسَّامِعِ) سَوَاءٌ قَصَدَ سَمَاعَ الْقُرْآنِ أَوْ لَمْ يَقْصِدُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( السَّجُدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا وَعَلَى مَنْ تَلاهَا) وَهِي كَلِمَةُ إِيجَابٍ وَهُو غَيْرُ مُقَيِّدٍ بِالْقَصْدِ ( وَإِذَا تَلا الْإِمَامُ آيَةَ السَّجُدَةِ سَجَدَهَا وَمَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ مَعَهُ ) لِالْتِزَامِدِ مُتَابَعَتَهُ مُرَجِمِهِ مَعَهُ ) لِالْتِزَامِدِ مُتَابَعَتَهُ مَرْجمه

اوران مقا، ت پرسائع دتالی پرسجده کرناواجب ہے۔ چاہے وہ سننے کاارادہ کرے یانہ کرے۔ کیونکہ نبی کریم بھی نے فرمایا سجدہ اس پر ہے جس نے اس کوسنااوراس پر بھی ہے جس نے اس کو پڑھا۔اور یکٹمہ ایجاب ہے۔لہذایہ قصد کے ساتھ مقید نہ ہو گا۔اور جب امام آیت سجدہ تلاوت کرے تو وہ مجدہ کرے اور مقتدی بھی اس کے ساتھ مجدہ کریں۔ کیونکہ امام کی اتباع لازم

#### مجده حلاوت کے وجوب میں فقد خنی وشافتی کا اختلاف:

علامدابن مازہ بخاری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ ہمارے بزدیک تلاوت کا سجدہ واجب ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے بزدیک تلاوت کا سجدہ تلاوت سنت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عند نے بی کریم الله تعالی عند نے بی کریم الله تعالی ہے۔ اور انہوں نے بی کریم الله تعالی ہوئے ہمارے آیت مجدہ پڑھی۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ الله ہمارے امام ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ الله ہمارے امام ہیں۔ اگر آپ نے بعدہ کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ مجدہ کریں گے۔ لہذا اگر مجدہ تلاوت واجب ہوتا تو حضرت زید بحدہ ترک نہ کرتے اور نہ بی نی کریم آلیات میں کورک فرماتے۔

جبکہ ہماری ولیل ہیہ ہے کہ تجدے آیات کی ولالت وجوب پر ہے کیونکہ بعض آیات بیں بجدہ کرنے کا امر ہے۔اور بعض آیات میں ترک سجدہ پر وعید کا ذکر ہوا ہے۔لہذا ان آیات مجدہ بھی تھم امراد رترک سجدہ پر وعید والی آیات سے استدلال ہیہ ہے '' کہ تجدہ کرنا واجب ہے۔ (محیط بر ہانی فی فقہ نعمانی ،ج۲ ہس ۴۳، بیروت)

## الاوت كرف والإرسنة والدولول يرمجده الاوت واجب ب

حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله الله تعدفر ماتے بین که مرورکونین ملی الله علیه وسلم بهارے ماصفر آن کریم پڑھتے اور جب سجدے کی کسی آیت پر پہنچتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔ (ابوداؤد)

اس مدیث ہے ہی بات بھراحت معلوم ہوگئ کہ مجدہ تلاوت قاری (لیعنی قرآن کریم پڑھنے والے) اور سامع (لیعنی تلاوت سننے والے) اور سامع (لیعنی تلاوت سننے والے) دولوں پرواجب ہے۔

## مرف جدے کے دنت کبیر کہنی جاہے:

بیعد بیث اس بات پربھی دلالت کرتی ہے کہ مجدہ تلاوت کے لیے بمیر صرف مجدے میں جاتے وقت کہنی جاہیے چنانچہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کااس پڑمل ہے۔

البتة حفرت امام شافعی رتمة الله تعالی علیہ کے زدیک بیمسکہ ہے کہ جب کوئی آ دمی مجدہ تلاوت کرے تواہے پہلے ہاتھ الله الله تعالی عنها کی ایک کر تکبیر تحریر بیر کہنی چاہیے اس کے بعد محبدے کے لیے دومری تکبیر کیج حفرت عائشہ صدیقہ رضی الله الله تعالی عنها کی ایک روایت کی روشی بیل میر ہوتا اوراس کے بعد مجدے بیل جا استحب ہے۔ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله الله تعالی عنه فرماتے جی کہ مرور کو نین صلی الله علیہ وسلم نے نتے مکہ کے سال (کوئی) آ یت پڑھی چنانچ بخام کوئی نے تم مکہ کے سال (کوئی) آ یت پڑھی چنانچ بخام کوئوں نے (رسول الله علیہ وسلم کے ساتھ) سجدہ تلاوت کیا سجدہ کرنے والوں میں ہے بعض تو سواریوں پر سجے سواریوں والے اپنے ہاتھ جی پر سجدہ کرتے ہتھ۔ (ابوداؤد)

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے یا تو آیت مجدہ کے ساتھ کچھاور آیتیں بھی ملاکر پڑھی ہوں گی یا بھر کھن آیت مجدہ بیان جواز کے سلیے پڑھی ہوگی ، کیونکہ جنفیہ کے مسلک کے مطابق صرف آیت مجدہ کی تلاوت کرنا خلاف استخباب ہے۔

سوار بول والے اپنے ہاتھ ہی پر سجد وکرتے تھے کا مطلب میہ ہے کہ جولوگ اپنی سوار بول مثلاً گھوڑے دغیرہ پر جیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے ہاتھوں کوزین وغیرہ پر رکھ کران پر سجدہ کرتے تھے اس طرح انہیں حالت سجدہ میں زمین کی سی تنقی حاصل ہو جاتی تھی۔

حصرت ابن ملک فرمائے ہیں کہ اس سے میہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آ دمی گردن جمکا کرا پنے ہاتھوں پرسجدہ کرے تو اس کا سجدہ جائز ہوجائے گا اور یہی قول حصرت امام ابوصلیفہ کا ہے البتہ حصرت امام شافعی کا بیقول نہیں ہے۔

علامدائن ملک نے حضرت اہام اعظم کا جو بی تول ذکر کیا ہے بیان کے مسلک بیں غیر مشہور ہے چنا نچیشر ح منیہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دی بچوم وا ژ دہام کی وجہ سے اپنی ران پر مجدہ کر لے تو جا کز ہوگا ای طرح ران کے علاوہ کسی دوسر مے عضو پر بھی سجدہ کرنا جا کز ہے کہ اسے کوئی ایساعذر پیش ہو جو بجدہ کرنے ہے بانع ہو، بغیر عذرایسا کرنا جا کزنہ ہوگا نیز اگر کوئی آ دمی اپنا ہاتھ در بین پردکھ کراس پر بجدہ کر لے تو اگر چے اسے کوئی عذر نہ ہو ہے جا کڑے گر کر دہ ہوا۔

علامه ابن جام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دمی بیار ہو تجدے کی کوئی آیت پڑھے اور تجدہ کر سنے پر قاور نہ ہوتو اسے تجدے کا اشارہ کرلینا کافی ہوگا۔ (منتخ القدیر)

مقتدى كيجده تلاوت مسامام الكى اتباع ندكري:

( وَإِذَا ثَلَا الْمَاهُومُ لَمْ يَسْجُدُ الْإِمَامُ وَلَا الْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ ) عِندَ أَبِي حَنِيقَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَسْجُدُونَهَا إِذَا فَرَهُوا ؛ لِآنَ السَّبَ قَدُ تَقَوَّرَ ، وَلَا مَانِعَ بِخِلَافِ حَالَةِ الصَّلَاةِ ؛ لِآنَهُ يُوَدِّى إِلَى خِلَافِ وَضْعِ الْإِمَامَةِ أَوْ النَّلاوَةِ .

. وَلَهُ مَا أَنَّ الْمُفْتَدِى مَحْجُورٌ عَنَ الْقِرَاء وَ لِنَفَاذِ نَصَرُّفِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ ، وَتَصَرُّف الْمَحْجُورِ لَا حُكْمَ لَهُ ، بِخَلافِ الْجُنْبِ وَالْحَالِصِ ؛ لِأَنَّهُمَا عَنُ الْقِرَاء وَ مَنْهِمًانِ ، إِلَّا أَلَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَالِصِ بِبَلاوَلِهَا كَمَا لَا يَجِبُ بِسَمَاعِهَا ؛ لِانْعِدَامِ أَمْلِيَّةِ الصَّلاةِ ، بِخِلافِ الْجُنْبِ .

1:27

اور جب مقتدی نے تلاوت کی تو امام مجدہ نہ کرے اور نہ ہی وہ مقتدی نماز میں مجدہ کرے اور نہ نمازے قارغ ہونے کے بعد مجدہ کرے۔ بیار مہدنے فر مایا: جب وہ قارغ ہوں تو وہ سب مجدہ کریں۔ کیونکہ سب بعد محردہ کریں۔ کیونکہ سب مقرر ہو چکا ہے۔ اور حالت نماز کے سوا مانع کوئی نہیں ہے۔ اور میسب چونکہ امامت کے طریقے اور نماز کے طریقے کے خلاف

رہنی نے والاتھا۔ (اوراب فارغ ہونے کے بعدوہ ختم ہوگیالہذا مجدہ سب کریں گے )۔

اورشیخین کی دیمل بیہ ہے کہ مقندی کوقر اُت ہے روکا گیا ہے۔ کیونکہ اس پرامام کا تصرف نافذ ہے لہذار و کے گئے کا تصرف کو کی تھم نہیں رکھتا۔ بخلاف جنبی وحائض کے کیونکہ ان دونوں کا قر اُت منع کیا گیا ہے۔ لیکن حائض پراس کی تلاوت کی وجہ ہے واجب نہ ہوگا جس حرح اسکی ساعت کی وجہ ہے واجب نہ ہوا۔ کیونکہ اس میں نماز کی اہلیت معددم ہے۔ جبکہ جنبی میں ایسانہیں ہے۔ شرح:

مقتدی نماز کے احکام میں اور نماز کسی تھم کے واجب ہونے امام کے تالع ہے جبکہ امام کسی طرح مقتدی کے حالت نماز میں کسی چیز کو واجب کر لینے میں اس کے تابع نہیں۔اس کی دلیل ریھی ہے کہ امام کی انتاع دیگر وجو بات سے قوی ہے اور تو ی کے ہوتے ہوئے کسی ضعیف تھم کی طرف جانا جائز نہیں۔

المازيد بابرآبيت مجده سنفوا الكاتكم:

( وَلَوْ سَمِعَهَا رَجُلٌ عَارِجَ الصَّلاةِ مَجَدَهَا) هُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ لَبَتَ فِي حَقْهِمُ فَلا يَعُدُوهُمُ ( وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلاةِ مَجْدَةً مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلاةِ لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلاةِ) ، رِلَّانَّهَا لَيْسَتْ بِصَلاتِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ هَذِهِ السَّجْدَةَ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلاةِ ( وَسَجَدُوهَا بَعْدَهَا ) لِتَحَقِّقِ سَبَهَا ( وَلَوْ سَجَدُوهَا فِي الصَّلاةِ لَمْ يُجْزِهِمْ ) ؛ لِأَنَّهُ نَاقِصٌ لِمَكَانِ النَّهْيِ قَلا يَتَأَذَى بِهِ الْكَامِلُ.

قَالَ ﴿ وَأَعَادُوهَا ﴾ لِتَقَرَّرِ سَبَيِهَا ﴿ وَلَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ ﴾ ؛ لِأَنَّ مُسجَوَّدَ السَّجْدَةِ لَا يُنَافِي إِحْرَامَ الصَّلَاةِ . وَفِي النَّوَادِرِ أَنَّهَا نَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُمُ زَادُوا فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا ، وَقِيلَ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

#### لرجمه

اورا گرکسی شخص نے نمازی سے ہاہراس کوسنا تو وہ مجدہ کرے۔ کیونکہ تھم مجرمقتدیوں کے حق میں ٹابت ہواہے جوان سے
آگے نہ ہوسے گا۔اور جب نمازیوں نے حالت ٹماز میں ایسے شخص سے سنا جونماز میں ان کے ساتھ نہیں ہے وہ نم ز میں سجدہ
نہیں کریں گے۔ کیونکہ یہ مجدہ نماز کا سجدہ نہیں ہے۔اوران لوگوں کا سن لینا پرنماز کے کاموں میں ہے نہیں ہے۔اوروہ نماز
کے بعد سجدہ کریں گے۔اس لئے کہ سجدے کا سبب شخص ہو چکا ہے۔

اوراگرانہوں نے نماز میں تحدہ کرلیا تو میرکافی نہ ہوگا۔ کیونکہ تھم ممانعت کی وجہ نے اداناقص ہوئی۔ بہذاادائے کامل کے طور پر ادانہ ہوا۔

. ضاحب ہرایہ نے کہاہے کہ وہ اس تجدہ کا اعادہ کریں کیونکہ اس کا سبب ٹابت ہو چِکا ہے۔ اور وہ نمرز کا اعادہ نہ کریں کیونکہ تھن مجدہ احرام صلوٰ ق کے منافی نہیں ہے۔ جبکہ نوا در میں ہے کہ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو زیادہ کیا ہے جونماز میں ہے ہیں ہے۔اور بھی کہا گیا ہے کہا لیا تول امام محمد علیہ الرحمہ کا بھی یہی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جب ابن آدم ( یعنی بندہ مومن ) سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور (پڑھنے والا یا سننے والا) سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان عین روتا ہوا ایک طرف ہٹ جا تا ہے اور کہتا ہے کہ! ہائے افسوس ابن آ دم کو تجدہ کرنے کا تھم دیا گیا تو اس نے تجدہ کیا اور (اس کے بدلے بیں ) وہ جنت کا حقدار ہے اور جھے سجدہ کرنے کا تھم ویا گیا تو میں نے (سجدہ نہ کرکے پروردگارکی) نافر مانی کی چنانچہ (اس کے نتیج میں ) مجھے آگ کی۔ (سیج مسلم)

خارج نماز سننه والے پروجوب مجدے کا بیان:

﴿ فَإِنْ قَسَرَأَهَا الْإِمَامُ وَسَمِعَهَا رَجُلُ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّلَاةِ فَذَخَلَ مَعَهُ بَعْدَمَا سَجَدَهَا الْإِمَامُ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ أَنْ يَسُجُلَهَا ﴾ ؛ إِلَّالَهُ صَارَ مُدّرِكًا لَهَا بِإِذْرَاكِ الرَّكَعَةِ ﴿ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فَلِلَ أَنْ يَسْجُدَهَا سَجَلَهَا مَعَهُ ﴾ ١ رِلْأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْمَعُهَا سَجَدَهَا مَعَهُ فَهَاهُنَا أُولَى ﴿ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ مَعَهُ سَجَدَهَا وَحُدَهُ ﴾ لِشَحَقَقِ السَّبَبِ.

﴿ وَكُمَلَّ سَسَجُمَدَةٍ وَجَبَتُ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَسْجُنْهَا فِيهَا لَمْ تُفْضَ خَارِجَ الْعَمَلَاةِ ﴾ ؛ إِلَّانَهَا صَكَرِبَةٌ وَلَهَا مَزِيَّةُ الصَّلاةِ ، فَلا تَعَادَّى بِالنَّاقِصِ

پس اگرا مام نے پڑھااوراس آ دمی نے سناجوا مام کے ساتھ نماز میں نہیں ہے۔ پھروہ مخص بجدہ کرنے کے بعدا مام کے ساتھ داخل ہوگیں۔تواس پرسجدہ کرنا واجب ندر ہا کیونکہ دہ رکھنت کو پانے کی وجہ سے تجدے کو پانے والا ہو گیا ہے۔اور اگر وہ امام کے سجدہ کرنے سے پہلے وہ داخل ہوا تو وہ امام کے ساتھ مجدہ کرے۔اس لئے کداگراس نے آیت انجدہ نہ بھی نتا ہوتا تب بھی اس پرسجدہ واجب ہوتا ہے۔لہذا بہاں سننے کی وجہ سے بدرجہاو لی واجب ہو گیا۔اوراگر وہ امام کے ساتھ داخل نہ ہواتو بھی اسیعے میں بہیجدہ کرے کیونکہ اس کاسبب ثابت ہے۔

اور ہروہ تجدہ جونماز میں واجب ہوا ہے لیں اس نے جب اسے نماز میں ادانہ کیا تو وہ خارج نماز میں اس کی قضاء تہ کی جائے گی ۔ کیونکہ رہیجدہ صلوتیہ ہے اور بجدہ نماز کوفضیلت حاصل ہے لہذاوہ نقص کے ساتھ اوانہ ہوگا۔

سامع وتالی کی اصل میں اس مسئلہ کی دلیل گزر چکی ہے کیونکہ سجدہ تلاوت کا وجوب سامع وتالی دونوں پر ہے۔

باربارآ يت مجده رامين بروجوب محدد كابران:

﴿ وَمَنْ تَلَا سَجْدَةً فَلَمْ يَسْجُلْهَا حَتَّى دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَأَعَادَهَا وَسَجَدَ أَجْزَأَتُهُ السَّجْدَةُ عَنْ التّلاوَتَيْن ) ؛ لِأَنَّ الشَّالِيَةَ أَقُوَى لِكُولِهَا مَهَا لِيَّةً فَاسْتَتْبِعَتْ الْأُولَى وَفِى السَّوَادِدِ يَسْجُدُ أُخْرَى بَعْدَ الْفَرَاغِ لِأَنَّ لِلْأُولَى قُوَّةَ السَّبْقِ فَاسْتُويَا . قُلْنَا رَلِلثَّالِيَةِ قُوَّةُ اتَّصَّالِ الْمَقْصُودِ فَتَرَجَّحَتَّ بِهَا

( وَإِنْ تَكَاهَا فَسَعَدَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّكَاةِ فَتَكَاهَا سَجَدَ لَهَا) اللَّهَ النَّالِيَّة هِيَ الْمُسْتَتِبِعَةُ وَلَا وَجُهَ إِلَى إِلْحَاقِهَا بِالْأُولَى ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّى إِلَى سَبْقِ الْحُكْمِ عَلَى السَّبَبِ

اورجس نے آیت مجدہ پڑھی جبکہ مجدہ ندکیاحتی کہ وہ نماز میں ذاخل ہو گیا پس اس نے پھراس آیت مجدہ کو پڑھ دیا اور مجدہ کیا تو بہیجدہ اس کی دونوں تلاوتوں کو کافی ہوگا۔ کیونکہ دوسراسجدہ زیادہ قوی ہے کیونکہ دہ مجدہ صلو تنیہ ہے۔لہذا پہلا اس کے تابع ہوگا۔جبکہ نوا در میں ہے کہ دوسر اسجدہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کرے۔ کیونکہ پہلے سجدے کونفذم تو ی حاصل ہے۔ پس وہ دونوں برابر ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ دوسر اسجدہ اتصال مقصود کی وجہ سے ترجی یا گیالہذا دوسرے کورجی حاصل ہے۔

اگراس نے نمازے میاہر تلاوت کی اور سجدہ کیا اور پھر وہ نماز جس داخل ہوا لیس اس نے پھراس آیت کو پڑھا تو اس کیلئے مجى سجده كرے \_ كيونكه دوسراسجده تو تا لع كرنے والا تھاليكن اول مجده كے ساتھ لاحق كرنے كى كوئى وجہ بيس ہے \_ كيونكه بيسب يرتقذم محكم كاباعث موكا-

تحرار مجلس واحدہ میں زیادتی کا متقاضی ہیں ہے۔ البینة تبدیلی جلس کی صورت میں بھرار تھم میں بھرار کوسٹزم ہے۔ ايك بى مجلس مى كرارا يت مجده كابيان:

﴿ وَمَنْ كُورً لِلاوَمَةَ سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَتُهُ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، فَإِنْ قَرَأَهَا فِي مَجْلِسِهِ فَسَجَ لَهَا ثُمَّ ذَهَبَ وَرَجَعَ فَقَرَأَهَا سَجَدَهَا لَائِيَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَجَدَ لِلْأُولَى فَعَلَيْهِ السَّجْدَتَان ) فَالْأَصُلُ أَنَّ مَبْنَى السَّجْلَةِ عَلَى التَّذَاخُلِ دَفِّعًا لِلْحَرَجِ ، وَهُوَ تَذَاخُلٌ فِي السَّبَبِ دُونَ الْحُكْمِ ، وَهَذَا أَلَيْقُ بِ الْحِبَ اذَاتِ وَالنَّائِي بِ الْعُقُوبَاتِ وَإِمْكُانُ التَّلَاخُلِ عِنْدَ النَّحَادِ الْمَجْلِسِ لِكُونِدِ جَامِعًا ، لِلْمُتَفَرُّفَاتِ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَادَ الْحُكُمُ إِلَى الْأَصْلِ ، وَلَا يَخْتَلِفُ بِمُنَجَرَّدِ الْقِيَامِ بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَهُوَ الْمُهْطِلُ هُنَالِكَ ﴿ وَفِي تَسْدِيَةِ النَّوْبِ يَنَكُرُرُ الْوُجُوبُ ، وَفِي الْمُنْتَقِلِ مِنْ غُصْنٍ الّي غُصْنٍ كَذَلِكَ فِي الْأَصَحُ ، وَكَذَا فِي اللَّهَاسَةِ لِلاحْتِمَاطِ .

ترجمه

اورجم فض نے آیت بحدہ کوایک ہی جا سے باربار پڑھاتو اس کیلے ایک ہی بحدہ کانی ہوگا۔ اورا گراس نے اپنی بل میں پڑھا پھر بحدہ کیا پھروہ کہیں چلا گیا واپس آ کر پھرای آیت کو پڑھاتو دوبارہ بحدہ کرے۔ اوراس نے پہلی مرتبہ کا بحدہ نیس کیا تو۔

اس پر دو بحدے واجب ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جرج کو دور کرنے کیلئے بحدے کا دارو مدار مداخلت برے۔ اور یہ داخلت سبب میں ہے تھم میں نہیں ہے۔ عبادات میں بہی مداخلت زیادہ فی ہوئی ہے جبکہ عقوبات میں جائی زیادہ فی ہوئی ہوئی ہے۔ اور میں ہے تم میں خانی زیادہ فی ہوئی ہوئی ہو ہو ہے۔ تو میں ہے تم میں نہائی کی کامن زیادہ اتحاد کو تو کرنے دائل کامکن زیادہ اتحاد کی کے اور کی میں ہی میں ہے۔ کوئکہ کہل بھی مخترفات کو تو کرنے دائل ہے۔ جب مجلس مختلف ہوجائے تو تو کہا کہائی کہائی کہائی کہائی کہائے کہائی کہ کہائی کہائی کہائی کہ کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کہ کہائی کہائی کہائی کہ ک

اس کی دلیل بھی بھی ہے کہ سبب کا تکراران مسائل میں اس وقت موثر ہوتا ہے جب مجلس تیدیل ہواورا کرمجلس تیدیل نہ ہو تو سبب کا تکرارتھم کے تکرار میں بچھاٹر انداز نہیں ہوتا۔

تيديل كلس كاصورت ش أيت مجده كالحم:

( وَكُو تَبَكُّلُ مَجُلِسُ السَّامِعِ دُونَ التَّالِي يَتَكُرُّ الْوُجُوبُ) ؛ لِآنَ السَّبَبَ فِي حَقِّهِ السَّمَاعُ ( وَكَذَا إِذَا تَبَكُلُ مَجُلِسُ التَّالِي دُونَ السَّامِعِ) عَلَى مَا قِيلَ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَكُرُّ وَالْوُجُوبُ عَلَى السَّامِعِ لِمَا قُلْنَا. ( وَمَنْ أَرَادَ السُّجُود كَبَرَ وَلَمْ يَرْفَعْ بَدَيْهِ وَسَجَدَدُمَّ كَبَرُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ ) اعْتِبَارًا بِسَجُدَةِ الصَّلاةِ وَهُوَ ( وَهَ نَ أَرَادَ السُّجُود كَبَرَ وَلَمْ يَرْفَعْ بَدَيْهِ وَسَجَدَدُمْ كَبْرُ وَرَفَعَ رَأْسَهُ ) اعْتِبَارًا بِسَجُدَةِ الصَّلاةِ وَهُو السَّرَوِيُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ( وَلَا تَشَهُدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلامَ ) ، وَلَا نَ ذَلِكَ لِلسَّحَلُو وَهُو يَسْتَدُعِى سَبْقَ التَّحْرِيمَةِ وَهِى مُنْعَلِعَةً .

#### 7

ادراگر پڑھنے والے کی مجلس تبدیل ہوگئ موائے تلاوت کرنے والے کہ توسامع پروجوب مکرر ہوجائے گا۔ کیونکہ حق ساع میں سبب ہی ای طرح ہے۔ ادرای طرح جب سامع کے سواتالی کی مجلس تبدیل ہوئی تو بھی وہی تھم ہے جو کہا گیا ہے جبکہ زیادہ صحیح بیدروایت ہے۔ کہ سامع پر تکرار واجب نہ ہوگا جس کی دلیل ہم بیان کر بھے ہیں۔

اور جس نے مجدہ تلاوت کرنے کا ارادہ کیا تو وہ تکبیر کے اور رضے یدین نہ کرے۔ پھر نماز کے مجدے پر قیاس کرتے ہوئے پھروہ تکبیر کہتے ہوئے مجدے سے سراٹھائے۔اور یکی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا گیا ہے۔اوراس پر کوئی تشہدوسلام نبیں۔اس لئے سلام خروج نماز کیلئے ہوتا ہے۔اوراس کا تقاضہ سبقت تحریمہ ہے ادروہ یہال معدوم ہے۔

· علامه صلفی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں ہے دہ و تلاوت کا طریقہ میہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑے ہوکر اللہ اکبر کہتا ہوا سجد ہ میں جائے اور کم ہے کم تین بارسجان رقی الاعلٰی کے پھراللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہوجائے ،بس نداس میں اللہ کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے شاس میں تشہد ہے ندسلام۔ (درمخار، ج 1 ص(513)

ا کیستجلس میں آیت سجد ہ پڑھی اور سجد ہ کرلیا۔ پھراُسی مجلس میں دوبار ہ اُسی آیت کی تلاوت کی تو دوسراسجد ہ دا جب نہیں ہوگا۔خلاصہ ریہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر بار بارآیت سجدہ پڑھی تو ایک ہی سجدہ دا جب ہوگا ادرا گرمجلس بدل کر وہی آیت سجدہ پڑھی تو جنتنی مجلسوں میں اس آیت کو پڑھنے گااتنے ہی بجدے اُس پرواجب ہوجا <sup>ت</sup>میں گے۔

تجلس بدلنے کی بہت مصور تیں ہیں۔مثلاً مھی تو جگہ بدل جانے سے مجلس بدل جاتی ہے۔ جیسے مدرسہ ایک مجلس ہے اور مسجدا کیک میں ہے اور بھی ایک ہی جگہ میں کام بدل جانے سے مجلس بدل جاتی ہے۔ جیسے ایک ہی جگہ بیٹھ کرسبق پڑھایا تو بیجس درس ہوئی۔ پھراس جگہ بٹھے بیٹھے لوگوں نے کھانا شروع کردیا تو مجلس بدل گئی کہ پہلے جلس درس تھی اب مجلس طعام ہوگئی۔ کسی کھر میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے جانے کمرے سے حن میں چلے جانے سے مجلس بدل جاتی ہے۔ کسی بڑے ہال میں ایک کونے سے دوسر ہے کونے میں چلے جانے ہے جلس بدل جاتی ہے وغیرہ وغیرہ مجنس کے بدل جانے کی بہت س صورتين بين\_(در مختار ، ج 1 من 520 دعالمكيري ح 1 ص (126)

درمیان قر اُت میں آیت مجدہ کو چھوڑ نا مروہ ہے:

قَالَ ﴿ وَيُكْرَهُ أَنْ يَـقُرَأُ البُّسُورَةَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَيْرِهَا وَيَذَعَ آيَةَ السَّجْدَةِ ﴾ ؛ ِلْأَنَّـهُ يُشْبِهُ الِاسْتِنْكَاكَ عَنْهَا ﴿ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُرَأُ آيَةَ السَّجْدَةِ وَيَدَعَ مَا سِوَاهَا ﴾ ؛ ِلْأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إلَيْهَا .

قَالَ مُحَمَّدٌ رَجِمَهُ اللَّهُ ﴿ أَحَبُ إِلَى أَنْ يَقُرَأَ قَبُلَهَا آيَةً أَوْ آيَتَيْنِ دَفُعًا لِوَهُمِ النَّفُضِيلِ وَاسْتَحْسَنُوا إِخُفَاء هَا شَفَقَةً عَلَى السَّامِعِينَ .

حضرت امام محمد علیه الرحمه نے فر مایا: که نمازیا غیرنماز میں کسی سور ق کو پڑھنااور آبیت مجدہ کو چھوڑ نا مکر وہ ہے۔ کیونکہ اس کا سیمل سجدے سے اعراض کے مشابہ ہے۔اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ آیت سجدہ کو پڑھے اور اس کے سوا کو چھوڑ وے۔ کیونکہ بہتو سجدے میں بڑھنے کی طرف اقدام ہے۔اورامام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ مجھے پہندیہ ہے کہ تفصیل کے وہم کو دور کرنے کیلئے آیت مجدہ سے پہلے ایک با دوآیات پڑھ لے۔سامعین پرشفقت کے پیش نظرنے ملاءنے اس کے اخفاء کو ستحسن

علم كرابت كى دليل دانع به كرآن مجيد مين تجديكاتكم بهي اى طرح قابل تغظيم بيج س طرح باتى احكام بيل-

# بَابُ إِنْ اللَّهُ مُرَّالًا اللَّهُ مُرَّالًا اللَّهُ مُرَّاللَّهُ مُرَّالًا اللَّهُ مُرَّالًا اللَّهُ مُرَّا

# ﴿ بير باب نماز سفر کے بيان ميں ہے ﴾

مسافرى فمازواك بأب كى مناسبت كابيان:

نماز کو کلمل پڑھنا میر خریمت ہے جبکہ قصر نماز جو حالت سفر میں پڑھی جاتی ہے میر ذھست ہے۔ وجود عزیمت وجود رخصت سے مقدم ہوتا ہے۔ اس کی دوسر کی وجہ میں کھمل نماز پڑھنے کا تھم حالت اصلیہ ہے جبکہ قصر حالت فرعیہ ہے حالت اصلیہ ہمیشہ حالت فرعیہ سے مقدم ہوتی ہے۔ اس کی تیسر کی وجہ میہ ہے کہ عزیمت علی الاطلاق ہوتی ہے جبکہ حالت رخصت مقیم ہوتی ہے اور مطلق ہمیشہ مقید پر مقدم ہوتا ہے۔

#### نمازسغركابيان:

مسافر جب اپنے گا وئن یا شہری آبادی سے باہرنگل جائے تو اس پر قصر واجب ہے، پوری چار رکعت والی فرض نمازی و رکعتیں ہی جب کہ اس پر قضر واجب ہے، پوری خار رکعتیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور دو واجب کوچھوڑنے والا ہوگا بینی آیک واجب تو تصر کا ترک ہوگا اور دو سرے قعد ہ اخیرہ کے بعد نور آسلام پھیرنا، کیونکہ مسافر کے حق میں پہلے قعدہ ہی تعدہ اخیرہ ہوتا ہے اس کے بعدا سے نور آسلام پھیردیتا جا ہیں آگراس نے نہیں بھیرا بلکہ کھڑا ہو مسافر کے حق میں پہلے قعدہ ہی تعدہ اخیرہ ہوتا ہے اس کے بعدا سے نور آسلام پھیردیتا جا ہیں گئے ہوا ہو گیا اس طرح اس نے دوسرے واجب کوئرگ کیا۔

اس موقع پراتی بات ہے کہ جانے چلئے کہ مسافر کے لیے قصر کے جواز میں کسی بھی عالم اور کسی بھی ا، م کا اختلاف نہیں ہے صرف اتنی بات ہے کہ امام ابوصنیف کے نزدیک تو قصر واجب ہے کیکن امام شافعی کے ہاں قصر اولی ہے اس کا مطلب رہے کہ اگر کوئی مسافر قصر نہیں کرے گا تو وہ امام صاحب کے مسلک کی روہے گنہگار جوگا ، گر جھزت شافعی کا مسلک اسے گنہگا رہیں ، قرار دے گا۔ دے گا۔ بلکہ اولی وافضل چیز کوئرک کرنے والا کہلائے گا۔

#### سفر کے عدر شرعی ہونے کا بیان:

السَّفَرُ الَّذِى يَتَغَيَّرُ بِهِ الْأَحْكَامُ أَنْ يَقْصِدَ الْإِنْسَانُ مَسِيرَةَ لَلاَئِةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا سَيْرَ الْإِبِلِ وَمَشَى الْأَقْدَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( يَمْسَحُ الْمُقِيمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُسَافِرُ فَلالَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ) عَمَّ بالرُّحْصَةِ الْجِنْسَ ،

وَمِنْ ضَرُورَتِهِ عُمُومُ التَّقَدِيرِ وَقَلَرَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَالشَّافِعِيُّ بِيَالُمُ اللَّهُ بِيَوْمَيْنِ وَأَكْثَرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ ، وَالشَّافِةِ عُجَّةً عَلَيْهِمَا ﴿ وَالسَّيْرُ الْمَدُكُورُ هُوَ الْوَسَطُ ﴾ وَعَنُ أَبِي حَبِيفَةَ بِيَالُمُ فِي وَكُفَى بِالسَّنَّةِ حُجَّةً عَلَيْهِمَا ﴿ وَالسَّيْرُ الْمَدُكُورُ هُوَ الْوَسَطُ ﴾ وَعَنُ أَبِي حَبِيفَةَ

رَحِمَهُ اللَّهُ النَّفَدِيرُ بِالْمَرَاحِلِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ وَلَا مُعْتَبُرُ بِالْفَرَاسِخِ هُوَ الصَّيرُ السَّيرُ السَّيرُ السَّيرُ السَّيرُ السَّيرُ فِي الْمَعْتَبُرُ فِي الْبَحْدِ فَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ كَمَا فِي الْبَجَبَلِ. فِي الْمَعْتَبُرُ فِي الْبَحْدِ فَمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ كَمَا فِي الْبَجَبَلِ. 
رَجِم

و وسنر جس سے احکام تبدیل ہوجاتے ہیں۔ یہ کمانسان تین دن اوراس کی راتوں ہیں اونٹ کی چال یا قد موں کی چال ۔ یہ جائے گاراد وہ کر سے کونکہ نی کر میں اللہ ہے تے جی کا اراد وہ کر سے۔ کونکہ نی کر میں اللہ ہے تے جی کا اراد وہ کر سے۔ اور اس کے لواز مات سے قیاس عام ہے۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے ہیں سے پورا کر سے۔ اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے وفرکی مدت دو دن اور تیسر سے دن کا اکثر شار کیا ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے ایک تول کے مطابق آبکہ دن اور ایک رات ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے ایک تول کے مطابق آبکہ دن اور ایک رات ہے۔ اور میں اللہ عنہ سے مراحل کا ہے۔ اور میں دونوں کے خلاف دکیل ہے۔ اور چلنے سے مراود در میائی چال ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ عنہ سے مراحل کا اعتبار میں کیا جائے گا اور بی سے کے خلاف دکیل ہے۔ جبکہ فرائ کے ساتھ اعتبار نہیں کیا جائے گا اور بی سے جب اور چل کا عتبار کیا جائے گا اور بی سے کا۔ البت سمندر میں اعتبار کیا جائے گا مطاب کی طرح ملا ہوا ہے۔ کونکہ وہ اپنی حالت میں بہاڑ کی حالت کی طرح ملا ہوا ہے۔ کونکہ وہ اپنی حالت میں بہاڑ کی حالت کی طرح ملا ہوا ہے۔

#### سافت کے بارے فقی قراب کا بیان:

معظرت الم شافتی رحمة الله تعالی علیه نے ایک روایت کے مطابق ایک روز کی مسافت اور دوسری روایت کے مطابق دو روز کی مسافت کو مقرر کیا ہے لیکن ان کے مسلک کی کتاب حاوی ہیں سولہ فرسخ کا تعین کیا گیا ہے اور یہی مسلک معزرت امام مالک و معزرت اہام احمد رحم برا اللہ تعالی علیما کا ہے۔

حضرت الم ابوصنیفہ نے مسافت تصر کے سلسلے بھی تین منزلیں کی حد مقرر کی ہیں اور ایک منزل اتنی مسافت پر ہوکہ چھوٹے دنوں بھی قافلہ منے کوچل کر دو پہر کے بعد منزل پر پہنٹی جائے۔ خضرت امام ابو بوسف دوروز اور تیسرے روز کے اکثر حصہ کی مسافت کومسافت تعرقر اردیا ہے۔

اصحاب ظواہر (وہ جماعت جومرف حدیث کے ظاہری الفاظ پڑل پیراہوتی ہے) نے مطلقاً سنر کا اعتبار کیا ہے یعنی ان کے مزد کی مسافت تصرکی کوئی حدمقر زنیس ہے خواہ سنرلم ہاہویا چھوٹا ہو ہرصورت بھی ٹماز قعرادا کی جائے گی۔

ال سلسے میں اگر چاروں ائم کے مسلک کود مکھاجائے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت اور نتیج کے اعتبارے سب کا بکہاں ہی مسلک ہے کیونکہ حنفیہ کے بزد میک مشہور مسلک کے مطابق مسافت قصر (۴۸) میل مقرد ہے، حاوی قول کے مطابق شوافع کے ہاں سولہ فرخ مقرد ہے اور سولہ فرخ حساب کے اعتبار ہے (۴۵) میل کے برابر ہے ای طرح حضرت اوم مالک و حضرت امام احد کا یکی مسلک ہے البذا چاروں مسلک میں مسافت قصر (۴۸) میل ہوئی۔

#### میل کی مساخت کابیان:

میل تین فرنخ کا ہوتا ہے اور ہر فرنخ بارہ ہزار قدموں کا ہوتا ہے۔ این شجاع نے کہا ہے کہ میل تمن ہزاریا نچے سوگز ہے کیکر چار ہزارگزوں کا ہوتا ہے۔اور میل کواختیار کرنے کی وجہ رہے اس کی وجہ سے حرج لازم آتا ہے۔ جو کہ اٹھالیا گیا ہے۔ (عنامیرشرح البدایہ، جا ہے ۱۸۵، بیروت)

#### مسافنت قعرکابیان:

قصراتی مسانت کے لیے واجب ہوتا ہے جو متوسط حال ہے تمن دن ہے کم بیل ہے نہیں ہوسکتی۔ متوسط حال ہے مراد
آدمی یا اونٹ کی متوسط رفقار ہے تین دن کی مسافت ہے یہ مراد ہے کہ تی ہے دو پہر تک چلے نہ یہ کہ تے شام تک ،اس لیے
فقہاء نے موجودہ زمانے میں اس مسافت کا اندازہ اڑتا لیس میل کیا ہے کو یا اگر کوئی آدمی اڑتا لیس میل (تقریباً ۸ مے کلومیش)
کی مسافت کے لیے اپنے گھر سے سفر پر نکلے تو جیسا کہ او پر ذکر کیا گیا اپنے گاؤں یا شہر کی آبادی سے باہر نکلتے ہی اس پر قصر
واجب ہوجاتا ہے۔اگر کوئی آدمی مسافت قصر (ایعنی ۱۹۸ میل یا ۸ میکو مینز) کوئس تیز سواری مثلاً گھوڑ ہے یار میل وغیرہ کے
فرریعے تین دن سے کم میں بطے کر سے بھی وہ مسافر سمجھا جائے گا اسے بھی قصر نماز پڑھنی چاہیے۔

#### مدت تعركا بيان:

مسافرکواس وقت تک قصر کرنا چاہے۔ جب تک کواپنے وطن اصلی نہیجی جائے یا کسی مقام پریم سے کم پندرہ ون تخم بند کا قصد نہ کرے بشرطیکہ وہ مقام تخم رنے کے لاکتی ہوا گر کو گی آ دی دریا میں تخم رنے کی نیت کرے یا دارالحرب میں یااس طرح جنگل میں تو اس نیت کا پچھا نتبار نہ ہوگا۔ ہاں خانہ بدوش لوگ آگر جنگل میں بھی پندرہ دن تخم رنے کی نیت کریں تو یہ نیت سیجے ہو جائے گی اس لیے کہ وہ جنگلوں میں ہی دہنے کے عادی ہوتے ہیں۔

اگرگوئی آ دمی اس مقداد مسافت کوشط کرنے ہے لی کہ جس کا سنر میں اعتبار کیا گیا ہے کسی مقام پر تفہر نے کی یا اپنے وطن لوٹ جانے کی نبیت کرے تو وہ تقیم ہوجائے گا۔اگر چہ بندرہ دن سے کم تفہر نے کی نبیت کی ہواب رہے تھا جائے گا کہ اس نے سنر کے ارادے کوختم کردیا ہے۔

#### مدسة اقامت من فقها واحتاف وشوافع كافعنبي استدلال:

حضرت انس رضی اللہ تعالی عدفر ماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ججۃ الوداع کے موقع پر مدینہ ہے مکہ علاقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (چار رکعتوں والی نمازی) دودور کعتیں پڑھیں یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آئے -حضرت انس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ لوگ مکہ میں کچھ دن تھ ہرے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ (ہاں) ہم لوگ مکہ میں دس دن فضہ سے تھے۔ (بخاری وضح مسلم)

ججة الوداع كيموقع بررسول التعلى الله عليه وسلم اورآب كرفقاء صحابه كاقيام مكه يس ون اس طرح رباكم آب صلى

التدعليه وسلم مكه ميں ذى الحجہ كى حيار تاریخ كو پہنچے تھے اور اركان حج وغيرہ سے فراغت کے بعد چود ہو يں ذى الحجہ كی مبح كو ذہاں سے مدینہ کے لیے روانہ ہوگئے۔

بہر حال اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حالت سفر میں کسی جگہ دس دن تھہر نے سے کوئی آ دمی مقیم نہیں ہوتا اس کے سے قصر نماز پڑھنی جو نز ہے جب کہ بیر صدیث بظاہر حضرت امام شافعی کے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ ان کے نز دیک اگر کوئی آ دمی کہیں جاردن سے زیادہ تھہرے گا تو پھر اس کے لئے قصر جائز نہیں اسے پوری نماز پڑھنی ضروری ہوگی اس کی پوری تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ علیہ دسلم (کہیں) سفر پرتشریف لے گئے اور وہاں اندس دن قیام فرمایا ( دوران قیام ) آپ سلی اللہ علیہ وہ دو دورکھتیں نماز پڑھتے رہے۔حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعلیہ وہ کہ اور اپنے ( یعنی مدینہ ) کے درمیان کہیں انیس دن قیام کرتے ہیں تو دووو رکھتیں نم ڈرپڑھتے ہیں دن قیام کرتے ہیں تو دووو رکھتیں نم ڈرپڑھتے ہیں اور جب اس سے زیادہ گھرتے ہیں تو چار رکھت نماز پڑھتے ہیں۔ ( سمجے ابخاری (

ف ف ف م تسعة عشر یوما کامطلب بین که آپ سلی الله علیه وسلم انیس دن بغیرا قامت کے اس طرح تفہر سے که امروز فردا میں وہاں سے رواند ہوجانے کا ارادہ فرماتے رہے مگر بلاقصد وارادہ آپ سلی الله علیہ وسلم کا قیام وہاں انیس دن ہوگی۔ مگر اس سے حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عند نے بینتیجہ اخذ کیا کہ آگرکوئی آ دمی حالت سفر میں کہیں انیس دن تفہر جائے ہو وہ قصر نم زیز حسکتا ہے۔ ہاں انیس دن بعداس کے لیے قصر جائز نہیں ہوگا اس مسئلے میں حضرت عبدالتدا بن عباس منظر دہیں اور کسی کا بھی بیمسلک نہیں ہے۔

مدت اقامت کے سلیط میں ابتداء باب میں تفصیل کے ساتھ مسئلہ بیان کیا جاچکا ہے۔ اس موقع پر پھر جان لیجئے کہ حضرت امام اعظم ابوصنیف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک بیہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی حالت سفر میں کسی جگہ پندرہ دن سے زیادہ تخبر نے کا ادادہ رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے قصر جائز نہیں ہے بلکہ وہ پوری نماز پڑھے اور اگر کوئی آ دمی پندرہ دن یا پندرہ دن سے کم تخبر نے کا ادادہ رکھتا ہے تو قصر نماز پڑھے بلکہ اگر وہ اقامت کی نیت نہ کرے اور آئ کل میں وہاں ہے روانہ ہونے کا ادادہ کرتا رہ اور اس طرح بلا قصد ادادہ اس کے قیام کا سلسلہ پرسوں تک بھی دراز ہوجائے تب بھی وہ قصر نماز پڑھت رہ اس مطادی رحمۃ ابتدتی کی علیہ نے بہی مسئلہ جلیل القدر صحابہ مثلاً حضرت عبد النداین عمر وغیرہ نے قبل کیا ہے۔

حضرت الله مجمد نے کتاب اللہ خار میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ ابن عمر آزر بائیجان میں چھ مہینے اس طرح تضہرے رب کہ آج کل میں دہاں سے چلنے کا ارادہ کرتے رہے مگر بلاقصد وارادہ ان کا قیام اس قدرطویل ہو گیا چنانچہ وہ اس مدت میں برابر قصر نمی زیز ہے رہے اس موقع پر دیگر صحابہ بھی ان کے ہمراہ تھے ای طرح حضرت انس بھی مروان کے بیٹے عبد اسک ک بمراوش م میں دومہینے تک بالقصداراد وگفیرے رہاں دودور کوٹ فمازیز ہے رہے۔

ال مسئلے میں حضرت امام شافعی کا مسلک سے ہے کہ اگر کوئی آ دمی کی جگہ علاوہ دو دن آئے اور جائے کے جارروز ت
زیادہ قیام کا اراوہ رکھتا ہے تو وہ تقیم ہوجا تا ہے اس کے لیے قصر جائز نہیں ہے وہ پوری نماز پز جھائی طمی تا تا است کی نہیت ک
بغیر امروز وفروا میں چلنے کا ارادہ کرتے کرتے بلاقصد وارادہ اٹھارہ دن سے زیادہ ٹھیم جائے تو جب ہمی اس کے لیے تھ جان نہیں ہوگا وہ پوری نماز پڑ جھامام شافعی کی فقد میں یہی معتمداور تھے تول ہے۔

مسافر جارر كعتول والفرائض مين دور كعتين يرسط كا:

قَالَ ﴿ وَفَرَّضُ الْـمُسَالِمِ فِي الرَّبَاعِيَّةِ رَكَّمَانِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرْضُهُ ﴾ الْآرْبَعُ وَالْقَصْرُ رُخْصَةٌ اعْتِبَارًا بِالصَّوْمِ .

وَلْنَا أَنَّ الشَّفُعَ النَّانِيَ لَا يُقَضَى وَلَا يُؤُفَّمُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَهَذَا آيَةُ النَّافِلَةِ بِخِلافِ الصَّوْمِ ؛ لِآنَهُ يُقْضَى ( وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَعَدَ فِي النَّانِيَةِ قَدْرَ النَّشَهُّدِ أَجْزَأَتَهُ الْأُولَيَانِ عَنْ الْفَرْضِ وَالْأَخْرَيَاتُ لَهُ نَافِلَةً ) اعْتِبَارًا بِالْفَجْرِ ، وَيَصِيرُ مُسِيئًا لِتَأْخِيرِ السَّلامِ ( وَإِنْ لَمْ يَفْعُدُ فِي النَّانِيَةِ قَدْرَهَا بَطَلَتْ ) ؛ لِاخْتِلاطِ النَّافِلَةِ بِهَا قَبْلَ إِنْحَمَالِ أَرْكَانِهَا .

2.7

فرمایا: اورمسافر کی فرض چار میں دورکعتیں ہیں۔اوران دونوں پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔اورا، م شافعی علیہالرحمہ روز ہے پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہاس کا فرض تو جاررکھتیں ہی ہے جبکہ رخصت قضر ہے۔

جبکہ ہمارے نزدیک شفعہ نانی کی تضا نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کے ترک سے گنا بگار ہوگا۔اور یہی اس کے نفل ہونے کی علامت ہے بخلاف روزے کے کیونکہ اس کی قضاء کی جاتی ہے۔اوراگراس نے چاررکعتیں پڑھیں۔اور دوسری میں تشہد کی مقدار تعدہ کیا تو پہلی دونوں رکعتیں فرض کیلئے کافی ہوں گی۔اور دوسری دواس کے حق میں نفل ہوں گی۔اسے فجر پر قیاس کی مقدار تعدہ کیا تو پہلی دونوں رکعتیں فرض کیا ہوگا۔اوراگروہ دوسری تشہد کی مقدار نہ بیتے تو اس کی نماز باطل ہوجائے گیا۔گی۔کیونکہ فرض کے ارکان پور سے ہوئے بیلے بی نفل اس میں ال گئے۔

شرح:

ا مام مسلم علیه الرحمہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت عبداللہ این عباس رضی اللہ تع الی عنہ فر ، تے ہیں کہ اللہ جل ش نہ نے تمہمارے نبی سرتاج دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر میں چارر کعتیں فرض کی ہیں۔ اور سفر میں دور کعتیں اور خوف کی حالت میں ایک رکعت فرض کی ہے۔ (صبحے مسلم) و فسبی السف ریعتین احتاف کے مسلک کی صریح دلیل ہے کہ سفر کی حالت میں دوہی رکعتیں پڑھی جا کیں پوری نمازنہیں پڑھئی جائیے۔

## ماكت سفريس بورى تمازير فن سيمتعلق فقد شافعي ادراس كى دليل وجواب:

وَ إِذَا ضَرَبُتُمُ فِي الْآرَضِ فَلَيْسَ عَآيُكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَقُصُّرُوا مِنَ الصَّلُوةِ اللَّهِ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مَّبِينًا \_ (النساء ١٠١٠)

اورَ جب تم زمین میں سفر کروتو تم پر گناوئیں کے بعض نمازی قصرے پڑھو اگر جہیں اندیشہ ہو کہ کا فرحمہیں ایڈادیں کیے شك كفارتمهار ب كطير من بير ( كنزالا يمان)

اس آیت کی وضاحت میں فقہا مشوافع نے بید کیل اخذ کی ہے۔ کہم پرکوئی حرج نہیں کامعنی بیہ ہے کہ تصرتمهارے لئے رخصت ہے۔ اگرتم عزیمت پر مل کرتے ہوئے بوری نماز پڑھوتواس میں بھی تنہارے لئے کوئی حرج نہیں۔ جبکہ فقہاءا حناف فر اتے ہیں کہ تصری رخصت بیشارع کی طرف سے صدقہ جے قبول کرنا جا ہے اوراس کو قبول نہ کرنا جائز نہیں۔

يعلى بن اميد نے حصرت عمر رضى الله عند سے كہا كہ ہم تواس ميں ہيں پھر ہم كيوں قصر كرتے ہيں فرمايا اس كا مجھے بھى تعجب بهوا تقاتو ميں نے سيّدِ عالم ملى الله عليه وآله وسلم سے دريافت كيا حضور ملى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كرتم جارے لئے بيہ اللائك طرف عصدقد بيتم اس كاصدقد قبول كرو- (ميح مسلم)

اس صديت بين "ف ا قبلوا "امركاصيف بجود جود جوب كافائده ديتا بـ لهذا تفركر في كاوجوب ثابت بوجائ كاجيها ك فغنها واحناف كامؤنف ہے.

اس سے بیمئلمعلوم ہوتا ہے کہ سفر جس جار رکعت والی نماز کو بورا پڑھنا جا ترنہیں ہے کیونکہ جو چیزیں قابل تملیک نہیں جیں ان کا صدقہ اسقاط بحض ہے زر کا اختال نہیں رکھتا۔ آیت کے زول کے وقت سفر اندیشہ سے خالی نہ ہوتے تھے اس لئے آ بت من اس كاذكر بيان حال ميشر وقصر بين حضرت عبد الله بن تمركي قراءت بهي دليل مي حس مين "أَدُ يَفُتِ عُيُمُ "بغير" إن حِفْتُ " كے ہے حابيكا بھى بھى كم أنفاكران كے سفرول شى بھى قصر قرماتے جيسا كداو پر كى حديث سے ثابت ہوتا ہے اوراحادیث ہے بھی میٹا بت ہے اور پوری جاری جے میں اللہ تعالی کے صدقہ کا زوکر تالازم آتا ہے لہذا قصر ضروری ہے۔ مئلہ: جس سفر میں تصرکیا جاتا ہے اس کی اوٹی مدت تین رات دن کی مسافت ہے جوادنٹ یا پیدل کی متوسط رفتارہے طے کی جاتی ہواوراس کی مقداریں خشکی اور دریا اور بہاڑوں میں مختلف ہوجاتی ہیں جوسافت متوسط رفتار سے چلنے والے تین روز میں <u>طے کرتے ہوں اور اس کے سفر میں قصر ہوگا۔</u>

مئلة : مسافر کی جلدی اور دیر کا اعتبار نہیں خواہ وہ تین روز کی مسافت تین گھنٹہ میں طے کرے جب بھی قصر ہوگا اورا گرایک

روز کی مسافت تین روز سے زیادہ میں طے کرے تو قصر نہ ہوگاغرض اعتبار مسافت کا ہے۔ (خزائن العرفان ) فقها مشواقع کی دوسری دلیل اوراس کا جواب:

حضرت ام المومنين عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في سب مجهد كميا بآب صلی الله علیه وسلم نے (سفر کی حالت میں) سم رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور پوری بھی پڑھی ہیں۔ (شرح السنه)

چنانچە حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علیه کالمل اس حدیث پر ہے دہ فرماتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا بھی جائز ہے اور پوری نماز پڑھنا بھی جائز ہے جب کہ حضرت امام ابوصنیفہ کے نز دیک سفر میں پوری نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔اگر کوئی آ دمی قصر نہیں کرے گا بلکہ بوری نماز پڑھے گا تو وہ گنبگار ہوگا۔

بيحديث اكر چدامام شافعي كي دليل بي كين الل نظر كاكبتاب كداس حديث كيسلسله روايت بيس أبرا بيم بن يجيل كانام بھی آتا ہے جس کی وجہ سے بیرحدیث ضعیف قرار دی گئی ہے یہی دجہ ہے کہ صاحب سفرالسعادة فرماتے ہیں کہ بیرحدیث مرتبہ صحت کو پیٹی ہوئی نہیں ہے اور سفر کی حالت میں رسول اللہ علیہ وسلم سے بوری نماز پڑھنا ہ بت نہیں ہے اور دار قطنی اور بیہی وغیرہ نے جوروایت نقل کی ہے جس سے حالت سفر میں اتمام اور قصر دونون کا جواز ثابت ہوتا ہے بلکہ دار قطنی نے اس کی صراحت بھی کی ہے کہاس کی سندیج ہے تواس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اگراس روایت کو بھی مان بھی لیا جائے تو اس کا تعلق تھم اول ہے ہوگا لین ابتداء میں تو اتمام اور قصر دونوں جائز تھے۔ گمر بعد میں قصر ہی کوضروری قرار دیدیا

یہاں حضرت عائشہ کی جوروایت نقل کی گئے ہاس کے ایک معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ صدیث کے پہلے جزء کا تعلق توان نمازوں سے ہے جن میں قصر کیا جاتا ہے مثلاً جا ررکعتوں والی نماز اور دوسرے جز کا تعلق ان نماز وں سے ہے جن میں قصر ہوتا ہی نہیں جیسے تین یا دورکعتوں دالی نماز لینی جاررکعتوں دالی نماز ہیں تو قصر کرتے تھے اور تین ووورکعتوں والی نماز کو یورا کر کے پڑھتے ہتھے اسی مفہوم کومراد لینے ہے ظاہری معنی ومغہوم ہے زیادہ دور جاناتہیں پڑتا کیونکہ قصر واتمام دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مفہوم ہوجاتے ہیں اور بیتو جیہ بہت مناسب اور قریب از حقیقت ہے۔

#### تعرصرف جارركعتول والى تمازول بى يس جائز ي

حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے سفر کی حالت میں رسول الله صلی الله علیه وسم کے ہمراہ ظہر کی دور کعتیں اور اس کے بعد (لینی سنت کی) دور کعتیں پڑھی ہیں۔ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبدالتدا بن عمر رضى القد تعالى عندفے فرمایا میں نے رسول الله علی الله علیه وسلم کے جمراه سفر عی مجمی نمازیر حی ہے اور شہر ( یعنی حصر) میں بھی، چنانچہ میں نے شہر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ظہر کی جار رکھتیں اور اس کے بعد (سنت کی) دور کعتیں پڑھی ہیں

آ ب صلی الله علیہ وسلم اس نماز میں سفر وشہر میں کوئی (زیادتی) نہیں کرتے تصاور مغرب ہی کی نماز دن کے وتر (کہلاتے) بیں اوراس کے بعد (سنت کی) دور کعتیں پڑھتے تھے۔ (جامع تر مذی)

ال حدیث سے یہ بات بھراحت معلوم ہوئی کہ سفر کی حالت میں قصران ہی نماز دن میں جائز ہے جو چار رکعتوں والی بیں جیسے ظہر ،عصر اور عشاء جو نماز حیار رکعت والی نہیں ہیں جیسے مغرب اور فجر ان میں قصر جائز نہیں ہے۔ بینمازی جس طرح حضر میں پڑھی جاتی ہیں اس طرح انہیں سفر میں پڑھنا جا ہے۔

و هسی و نسر السهار کامطلب بیہ ہے کہ جس طرح نماز وتر رات کے دتر ہیں ای طرح مغرب کی نماز دن کے دتر ہیں گویا اس قول سے حصرت امام اعظم ابوصنیفہ کے قول کی تا ئید ہوتی ہے کہ دتر کی نماز ایک سلام کے ساتھ تین رکعتیں ہیں۔

ابن ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ بیرهدیث اس بات پر دالات کرتی ہے کہ سنت مؤکدہ حضر کی طرح سفر میں پڑھنی جا ہے۔ گر حنفیہ کے ہاں معتداور سیجے تول ہیہ کہ جب مسافر کسی جگہ منزل کرے تو وہاں سنیس پڑھ لے گر راستے میں جھوڑ دے نہ پڑھے۔

# حالت سغريس سنن ونوافل يرسي كالحكم:

فيوضات رضويه (جدردم)

حضرت حفص بن عاصم بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والدمحتر منے حدیث سنائی فرمایا کہ سفر میں ابن عمر کے ستھ تھے۔ انہوں نے جمیں نماز پڑھائی پھر ہم ایکے ساتھ واپس ہوئے اور وہ بھی واپس ہوگئے۔ فرمایا کہ انہوں نے مزکر ویکھا تو پھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا بیدلوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہانفل پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر میں نے نفل پڑھی ہوتے تو فرض نماز کو بھی پوراکر لیتا۔ اے میرے بھتے ایس رسول اللہ سلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا۔ آپ نے سفر میں دو رکعت سے زیادہ بھی نہ بڑھا۔ بہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسے باس بلالیا۔ پھر میں ابو بکر کے ساتھ بھی رہا۔ آپ نے بھی دو رکعت سے ذیادہ بھی نہ بڑھا۔ پھر میں عمر کے ساتھ بھی رہا آپ نے بھی دورکعت سے زیادہ بھی نہ بڑھا۔ میں عثان کے ساتھ رہا۔ آپ نے بھی دورکعت سے زیادہ بھی نہ بڑھا۔ بھر میں عمر کے ساتھ بھی رہا آپ نے بھی دورکعت سے زیادہ بھی نہ بڑھا۔ بھر میں کا ارشاد ہے بے شک رہا۔ آپ نے بھی دورکعت سے ذیادہ نہ بڑھا۔ بھر میں کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ (سفن ابن باجہ)

# نمازقصر کی ابتداء کرئے کابیان:

﴿ وَإِذَا فَارَقَ الْـمُسَافِرُ بُيُوتَ الْمِصْرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ ﴾ ؛ لِأَنَّ الْبِاقَـامَةَ نَتَـعَلَّقُ بِدُخُولِهَا فَيَتَعَلَّقُ السَّفَرُ بِالْخُرُوجِ عَنْهَا .

وَلِيْهِ الْأَلَى عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَوْ جَاوَزْنَا هَذَا الْبُعْطَ لَقَصَرْنَا ﴿ وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكُمِ السَّفَرِ حَتَّى يَنْوِىَ الْإِقَامَةَ فِي بَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِنْ نَوَى أَفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَصَرَ ﴾ إِلَّانَهُ لَا بُكَ مِنْ اعْتِبَارِ مُذَهِ لِأَنَّ السَّفَرَ يُجَامِعُهُ اللَّبُثُ فَقَلَّرُنَاهَا بِمُلَّةِ الطَّهْرِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُذَقَانِ مُوجِبَتَانِ ، وَهُوَ مَأْلُورٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَالْآفَرُ فِي مِثْلِهِ كَالْخَبَرِ ، وَالتَّقْيِبُدُ بِالْبَلْدَةِ وَالْقَرْيَةِ بُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُ لِيَّهُ الْإِقَامَةِ فِي الْمَفَازَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ

#### ترجمه

اور مسافر شہر کے گھروں سے جدا ہوتو وہ دور کھتیں پڑھےگا۔ کیونکہ تھم اقامت گھروں میں دخول کے ساتھ متعلق ہے۔ ابذا سفران سے خروج کے متعلق ہوگا۔اور کی دلیل حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کا بیاتر ہے کہ اگر ہم ان جبونپر بیزیں سے آگے بڑھے تو ہم قصر کریں مجے۔

اور جب وہ کسی شہریا گاؤں میں پندرہ ون یااس سے زیادہ دنوں کے قیام کی نیٹ نہیں کرے گااس دفت تک تھے سفراس ہے ذائل ندہوگا۔ادراگراس کے کم کی نیٹ کی تو وہ قصر کرے۔ کیونکہ قیام میں مدت کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ سفر کے اندر بھی کھیرنا ہوتا ہے۔لہذا ہم نے مدت اقامت کو مدت طہر پر قیاس کرلیا۔ کیونکہ دونوں مدتین تھے کو دا جب کرنے والی ہیں۔اور یہ جضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا سے ماثور ہے۔اوراس باب میں صح فی کا قول صدیت کی طرح ہوتا ہے۔شہراور گاؤں کی قید ہے اس بات کو طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جنگل میں اقامت کی نیت کرنا درست نہیں۔ یہی فی ہرہے۔

# فنائے شهر کی تعریف:

جو جگہ خود شہر نہ ہوائی ہیں صحت جمعہ کیلئے فنائے مصر ہونا ضرور ہے فنائے مصرحوالی شہر کے اُن مقامات کو کہتے ہیں جومصالح شہر کے لئے رکھے گئے جوفوج رکھی جاتی ہے اُس کی شہر کے لئے رکھے گئے جوفوج رکھی جاتی ہے اُس کی چھ و نی یا شہر کے گئے رکھے گئے ہون مثلاً وہاں شہر کی عیدگاہ یا شہر کے مقابر ہوں یا حفاظت شہر کے لئے جوفوج رکھی جاتی ہے اُس کی چھ و نی یا شہر کی گھوڑ دوڑ یا جاند ماری کا میدان یا بچہریاں ،اگر چرمواضع شہر سے کتنے عی میل بوں اگر چہ تھے میں بچھ کھیت مالک ہوں ،اور جونہ شہر ہے نہ فنائے شہراس ہیں جمعہ پڑھنا حرام ہے اور نہ صرف حرام بلکہ باطل کے فرضِ ظہر ذمہ سے ساقط نہ ہوگا۔
علامہ علامہ علاقہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

صحت جمعہ کے لئے شہر یا نتائے شہر کا ہونا ضروری ہے،اور فناسے مرادوہ جگہ ہے جوشہر کے پاس شہریوں کی ضرورت کے لئے ہو،خواہ متصل ہو یا نہ ہو،جبیبا کہ ابن الکمال وغیرہ نے تحریر کیا ہے،مثلاً قبرستان،گھوڑ دوڑ کا میدان ہو۔ ( درمختار ،باب الجمعہ، مطبوعہ مطبح مجتبائی دہلی)

عفرت ابن عبس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے سال پندرہ شب تک قیام قرمایا (اور اس دوران) نماز قصر ہی پڑھتے رہے۔ (سنن ابن ماجہ) حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انیس روز تک قیام فرمایا دو دور کعتیں پڑھتے رہے اور ہم بھی جب انیس دن تک قیام کریں تو دو دور کعتیں پڑھتے ہیں اور جب اس سے زیادہ قیام کریں تو چار رکعتیں پڑھتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ)

شهريس وخول وخروج سنه مسافت كابيان:

( وَلَوُ دَخَلَ مِصْرًا عَلَى عَزْمِ أَنْ يَخُرُجَ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ وَلَمْ يَنُو مُذَّةَ الْإِفَامَةِ حَتَى بَقِى عَلَى ذَلِكَ مِنِينَ قَصَرَ) ؛ إِلَّانَ ابْدَ عُمَرَ أَفَامَ بِأَذَرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشَهُ وَكَانَ يَقْصُرُ . وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَفِي اللَّهُ عَنْهُمْ مِثُلُ ذَلِكَ .

( وَإِذَا دَحَلَ الْعَسْكُو أَرْضَ الْحَرْبِ لَمَنَوْا الْإِقَامَة بِهَا قَصَرُوا وَكُذَا إِذَا حَاصَرُوا فِيهَا مَدِينَةٌ أَوْ حِصْنًا) ؛ لِآنَ الدَّاخِلَ بَيْنَ أَنْ يُهْزَمَ فَيقِرَّ وَبَيْنَ أَنْ يَنْهَزِمَ فَيقِرَّ وَبَيْنَ أَنْ يَنْهَزِمَ فَيقِرَّ وَبَيْنَ أَنْ يَنْهَزِمَ فَيقِرَّ وَبَيْنَ أَنْ يَنْهَزِمَ فَيقِرَ وَبَيْنَ أَنْ يَنْهَزِمَ فَيقِرَ وَبَيْنَ أَنْ يَنْهَزِمَ فَيقِرَ وَبَيْنَ أَنْ يَنْهَزِمَ فَيقِرَ وَمُنْ أَنْ يَنْهَزِمَ فَي فَيْرِ مِصْرٍ أَوْ حَاصَرُ وهُمْ فِي الْبَحْرِ) ؛ لِآنَ حَالَهُمْ مُبْطِلٌ عَزِيمَتَهُمْ ، وَعِنْدَ زُفَرَ وَجِمَهُ اللّهُ يَصِحُ فِي الْوَجْهَيْنِ إِذَا كَانَ الشَّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُنِ مِنْ الْقَرَادِ ظَاهِرًا . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ يَصِحُ فِي الْوَجْهَيْنِ إِذَا كَانَ الشَّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُنِ مِنْ الْقَرَادِ ظَاهِرًا . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ يَصِحُ فِي الْوَجْهَيْنِ إِذَا كَانَ الشَّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُنِ مِنْ الْقَرَادِ ظَاهِرًا . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ يَصِحُ فِي الْوَجْهَيْنِ إِذَا كَانَ الشَّوْكَةُ لَهُمْ لِلتَّمَكُنِ مِنْ الْقَرَادِ ظَاهِرًا . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ يَصِحُ إِذَا كَانُوا فِي بُيُوتِ الْمَدَرِ ؛ فَيَقَوْهِ عُلِاللّهُ مُعْمَالِهُ فَي الْوَافِي بُيُوتِ الْمَدَرِ ؛ فَلَالَهُ وَالْمَهُ .

#### : 2.7

اگر کوئی شخص شہر میں اس نیت کے ساتھ داخل ہوا کہ دودان کے بعد چلا جائے گا۔اوراس نے اقامت کی نیت کی حتی کہ وہ کئی سال وہاں شہر گیا۔ تو وہ تھر کرے گا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے آذر با عجان میں چھاہ قیام کیا اور آپ تھر کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت ہے جمی ای طرح روایت بیان کی گئی ہے۔
اور اگر کوئی گشکر کفار کے ملک میں داخل ہوا اور انہوں نے اقامت کی نیت بھی کی تب وہ تھر کریں گے۔اور اس طرح جب انہوں نے دار الحرب میں کس شہریا قلعہ کا محاصرہ کیا۔ کیونکہ داخل ہونے والالشکر اس خیال میں ہے۔ ایک خیال میرے کہ وہ شکست کھا کر بھا گر جا گئی ہونے اور دو سراخیال ہیں ہے کہ وہ شکست ویکر قیام پؤ تر ہوجائے۔ کیونکہ بید ارالا قامت نہیں ہے۔
اور اس طرح جب انہوں نے دار الاسلام میں اٹل بھات کا غیر شہر میں محاصرہ کیا یا انہوں نے سمندر میں محاصرہ کیا۔ کیونکہ ان کی حالت ان کی عزیمت کو باطل کرنے والی ہے۔ اور اہام زفر علیہ الرحمہ کے نزد کیک دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ کیونکہ ان کی حالت ان کی عزیمت کو باطل کرنے والی ہے۔ اور اہام زفر علیہ الرحمہ کے نزد کیک جو ب وہ مٹی کے گھروں میں قیام کریں کیونکہ وہ کی گھروں میں تیام کریں کیونکہ وہ می کی جب وہ مٹی کے گھروں میں قیام کریں کیونکہ وہ کی گھروں میں تیام کریں کیونکہ وہ کی گھروں میں تیام کریں کیونکہ وہ کی گھروں میں قیام کریں کیونکہ وہ کی گھروں میں قیام کریں کیونکہ وہ کی گھروں میں قیام کریں کیونکہ وہ کی گھروں میں تیام کریں کیونکہ وہ کی گھروں میں قیام

بغیرنیت اقامت کی ما و مخمر نے کی صورت می تھم قسر میں قراب نقهاء:

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر کوئی آ دمی حالت سفر جس کسی جگہ پندرہ دن سے زیادہ کھم رنے کا اراوہ رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے قصر جا ترنہیں ہے ملکہ وہ پوری نماز پڑھے اور اگر کوئی آ دمی پندرہ دن یا بندرہ دن سے کھم رنے کا اراوہ رکھتا ہے تو قصر نماز پڑھے بلکہ اگر وہ اقامت کی نیت نہ کرے اور آج کل جس وہاں سے روانہ ہونے کا اراوہ کرتا رہے اور اس طرح بلاقصد ارادہ اس کے قیام کا سلسلہ برسول تک بھی دراز ہوجائے تب بھی وہ تعر نماز پڑھتا رہے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہی مسئلہ لیل القدر صحابہ شلاً حضرت عبداللہ این عمر وغیرہ نے قبل کیا ہے۔

حضرت امام محمد نے کتاب الآ ثار میں نقل کیا ہے کہ جعزت عبداللہ ابن عمر آزر با نیجان میں چھ مہینے اس طرح مخمر ہے رہے کہ آج کل میں وہاں سے چلنے کا اراد وکرتے رہے گر بلاقصد داراد وان کا قیام اس قدرطویل ہو گیا چنا نچہ و واس مت میں برابرقصر نماز پڑھتے رہے اس موقع پر دیگر صحابہ بھی ان کے ہمراو تھے اس طرح حضرت انس بھی مردان کے بہنے عبدالملک کے ہمراوشام میں دومہینے تک بلاقصد اراد وکھ ہرے رہے اور وہاں و دودرکعت نماز پڑھتے رہے۔

اس مسئلے میں حضرت امام شافتی کا مسلک ہیں ہے کہ اگر کوئی آ دی کمی جگہ علادہ دودن آئے آور جانے کے چارروز سے زیادہ قیام کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تقیم ہوجا تا ہے اس کے لیے قصر جائز نہیں ہے وہ پوری تماز پڑھے اس طرح اقامت کی نینت کے بغیر امروز وفر دامیں چلنے کا ارادہ کرتے کرتے بلاقصدہ ارادہ اٹھارہ دن سے زیادہ تھیر جائے تو تب بھی اس کے لیے قصر جائز نہیں ہو گاوہ پوری ٹماز پڑھے امام شافتی کی نقہ میں بہی معتدادر سی تول ہے۔

خيمه بردارلوكول كى نبيت كااعتبار:

﴿ وَلِيَّهُ الْإِلَّامَةِ مِنْ أَمْلِ الْكَلَا وَهُمْ أَهُلُ الْآعَبِيَةِ ، قِبلَ لَا تَصِحُ ، وَالْآصَحُ أَنَّهُمْ مُقِيمُونَ ﴾ يُرُوَّى وَلِيَّةُ الْإِلَّالَةِ اللَّهُ الْآلِوَ الْآلِقَ اللَّهُ الْآلِقَ الْآلَاقِ الْآلِقَ الْآلَاقِ الْآلِقَ الْآلِقَ الْآلِقَ الْلِيقَ الْآلِقَ الْآلِقَ الْآلِقَ الْآلِقَ الْآلِقَ الْآلِقَ الْآلِقُ الْآلِقَ الْآلِقَ الْآلِقَ الْآلِقَ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقَ الْآلُونُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقَ الْآلِقُ الْآلُونُ الْآلِقُ الْآلُونُ الْآلِقُ الْآلِقُ الْآلِقَ

اور گھاس والے خیمہ بردارلوگوں کی نبیت اقامت سی نہیں ہے۔اور زیادہ سی کہ وہ مقیم ہیں۔اور امام ابو یوسف علیہ ارحمہ سے بیکی وہ مقیم ہیں۔اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے بیمی روایت کی تن ہے کہ اقامت اصل ہے لہذاوہ ایک چرا گاہ سے دوسری چرا گاہ کی طرف انقال سے باطل نہ ہو م

ثرح

۔ حجونپر یوں میں رہنے والوں کا بیانداز سفر سفر شرکی کی طرح معتبر ہو کراحکام میں مؤثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں وہ نکالیف جو علت رخصت بنتی ہیں وہ نیس ہیں۔اور دوسری وجہ رہیہ کہ ان میں اقامت پائی جاتی ہے۔

مسافر متيم كى افتداء من يورى نماز يرصح كا:

رُوانُ افْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ أَنَمَّ أَرْبَعًا ) وَلَأَنَّهُ يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ إلَى أَرْبَعِ لِلسَّبِيةِ كَمَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ ) وَإِنْ افْتَدَى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِ فِي الْوَقْتِ أَنَّمَ أَرْبَعًا ) وَلَأَنَّهُ فِي فَائِتَةٍ لَمْ تُجْزِهِ ) وَلَا لَمُعَدَّرِ بِنِيَةِ الْإِقَامَةِ الْإِقَامَةِ فَيَكُونُ اقْتِدَاء الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ فِي حَقْ الْقَعَدَةِ أَوْ الْفِرَاء قِ. الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ فِي حَقْ الْقَعَدَةِ أَوْ الْفِرَاء قِ. اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

#### :27

اوراگرمسافر نے مقیم کی افتذاء کی تو جار رکھات کھل پڑھے۔ کیونکہ انباع کی وجہ ہے اس فرض چار میں تبدیل ہو گیا۔ جس طرح وہ نیت اقامت کی وجہ ہے تبدیل ہوجا تا ہے۔ لبذا اتصال سبب یعنی وقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر وہ اس کے ستھ کسی فائنہ میں واخل ہوا تو جائز نہیں۔ کیونکہ وقت کے بعد اس میں تغیر نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس کا سبب فتم ہو گیا۔ جس طرح (فائنہ نماز) نیت اقامت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی ۔ لبذا فرض پڑھنے والے کی افتداء ایسے خص کے پیچھے ہوگی جس کے ق میں قعدہ یا قرائت نفل ہے۔

## ثرح

اس کی دلیل میہ ہے کہ امام کی اتباع تو ی ہے اور دومری دلیل میہ ہے کہ مقتدی نیت بیں امام کے تالیع ہوتا ہے۔ یہ جب مسافرا قامت والوں کا امام ہو:

( وَإِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ رَكُعَتَيْنِ صَلَّمَ وَأَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ ) لَأَنَّ الْمُقَنِدِى الْتَزَمَّ الْمُقَدِدِى الْتَزَمَّ الْمُقِيمُونَ مَلَاتَهُمُ الْمُقَدِدِي الْمُقَدِدِي الْمُقَدِدِي الْمُقَدِدِي الْمُسْبُوقِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْأَقَةُ مُقْتَدِ تَحْوِيمَةً لاَ السَّمُوا الْمَسْبُوقِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ فَي اللَّهُ مُقْتَدِ تَحْوِيمَةً لا فَعُمْ يَتَأَةً فَلَمْ يَتَأَةً فَلَمْ يَتَأَةً فَلَمْ يَتَأَةً اللَّهُ يَتَأَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدُونَ الْمِثْنَانُ أَوْلَى ، قَالَ مِن وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذْ سَلَّمَ أَنْ يَقُولَ : أَتِمُوا صَلاتَكُمُ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفُولَ ؛ لَلْهُ عَلَى الْمُعْدُونَ الْمُعْدِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِينَ صَلَّى بِأَهْلِ مَكُةً وَهُو مُسَافِلٌ .

#### 27

ادراگر مسافر مقیموں کونماز پڑھائے تو وہ دور کعات پر سلام پھیرے اور مقیم اپنی نماز کو پورا کریں کیونکہ مقتدی کا انتزام موافقت میں صرف دور کعتوں میں ہے۔ پس باتی میں مسبوق کی طرح منفر دہوگا۔ لیکن قول صحیح کے مطابق جب وہ قر اُت نہ کرے۔ اس کے کہ دہ مقتدی تح بمد کے اعتبارے ہے اور فعل کے اعتبارے نہیں ہے۔ اور فرض اداکر چکا ہے۔ بہذا احتیاطا قر اُت کو چھوڑ دے بخداف مسبوق کے کیونکہ وہ ابھی تک نقلی قراُت پانے والا ہے اور اس نے فرض قراُت اوانہیں کی۔ لہذا اورامام كيلئے مستحب سيہ كروه ملام پھير ساتو يول كي ' أَتِمُوا صَلاتكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَّرٌ ''تم اپن نر زكو بوراكرد بم تو قوم مسافر بيں۔ كيونكه نبى كريم الله في حالت سفر ميں الل مكه كونماز بڑھائى تھى تو آپ الله سفر نے ايسے بى كہا تھا۔ مسافر كامقيم كى افتدا وميں نماز كمل بڑھنے كاسب:

مسافر بھی مقیم کی اقتداء کرسکتا ہے گروفت کے اندر، وفت کے بعد نہیں۔ اس لیے کہ مسافر جب مقیم کی اقتداء کرے گاتو امام کی اتباع بیس چار رکعت یہ بھی پڑھے گا اور امام کا قعدہ اولی نفل ہو گا اور اس کا فرض، امام کی تحریمہ قعدہ اولی کے خل ہوئے کے ساتھ ہوگی اور مس فرمقتدی کی اس کی فرضیت کے ساتھ پس فرض نماز پڑھنے والے کی اقتدا فیل نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوئی اور میدور ست نہیں۔

شهر ميس داخل بوكيا تو يورى نماز برمع كا:

( وَإِذَا دَخَلَ الْسُمُسَافِرُ فِي مِصْرِهِ أَنَّمَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُقَامَ فِيهِ ) ؛ إِلَّانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُسَافِرُونَ وَيَعُودُونَ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مُفِيهِينَ مِنْ غَيْرِ عَزْمٍ جَدِيدٍ.

( وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنْ فَانَتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ مَنافَرَ وَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ قَصَرَ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ وَطَنَّا لَهُ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ عَذَى نَفْسَهُ بِمَكَةَ مِنْ الْمُسَافِرِينَ ؛ وَعَذَا لِآنَ الْآصُلَ أَنَّ الْوَطَنَ الْآصُلِيَ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ دُونَ السَّفَرِ ، وَوَطَنُ الْإِفَامَةِ يَبْطُلُ بِمِثْلِهِ وَبِالسَّفَرِ وَبِالْآصُلِيُ.

اور جب کوئی مس فرشہر میں داخل ہو گیا تو وہ پوری نماز پڑھے اگر چہاں نے اس میں اقامت کی نیت نہ کی ہو۔ کیونکہ نبی کریم اللہ نے نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سفر کیا اور اپنے وطن کی طرف واپس آتے ہی بغیر کسی نئے اراد سے کے مقیم ہو حاتے۔

اور جس بندے کا کوئی وطن تھا پھر وہ اس وطن سے فتقل ہو گیا اور اس کے سواکسی اور جگہ کو وطن بنالیا اور پھر سفر کرتے
ہوئے پہلے وطن میں داخل ہو گیا۔ تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ کیونکہ اب وہ اس کا وطن نہیں رہا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بی
کریم اللہ نے جبرت کے بعد مکنۃ المکرّ مہیں اپنے آپ کومسافر شار کیا اور یہ قاعدہ ہے کہ وطن اصلی اپنی مثل وطن سے باطل
ہوجا تا ہے۔ جبکہ سفر سے باطل نہیں ہوتا اور وطن اقامت بھی اپنی مثل وطن اقامت سے باطل ہوجا تا ہے۔ اور سفر اور وطن اصلی
سے بھی باطل ہوجا تا ہے۔

وطن اصلی این جیسے تو ی وطن سے باطل ہوجا تا ہے اس قوت بیں اعتبار شرکی تھم کا ہے جسے صاحب ہدا ہے بیان کر دیا ہے حالت سنر میں سواری پر ٹماز ادا کرنے میں فقہی غدا ہب کا بیان:

حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم جب سفر ہیں ہوتے تو رات کی نماز علاوہ فرض نماز کے اپنی سوار کی پر اشارے سے پڑھتے اور سوار کی کامنہ جس سمت ہوتا ای سمت آپ صلی الله علیہ وسلم کا بھی منہ ہوتا نیز نماز وتر بھی آپ صلی الله علیہ وسلم سواری ہی پر پڑھ لیتے تھے۔ (صحیح ابنجاری صحیح مسلم)

حَیُثُ تَوَ جَهُتُ بِهِ کامطلب بیہ کدکہ جدحرسواری کامنہ وتا (ادھرہی کوآپ سلی التدعلیہ وسلم بھی مند کئے ہوئے نماز پڑھتے دینے تھے لیکن تجبیر تحریمہ کے وقت اپناروئے مبارک بہرصورت قبلے ہی کی طرف دکھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کی روایت سے معلوم ہوگا اشارے سے نماز پڑھنے کا مطلب بیہ ہے کدرکوع اور مجدہ اشارہ سے کرتے تھے نیز اید کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مجدہ کا جواشارہ کرتے وہ رکوع کے اشارے سے پہنٹ ہوتا تھا۔

اس کوریٹ سے دومسئے مستنبط ہوتے ہیں اول تو یہ کہ سواری برنفل نماز پڑھنی جائز ہے لیکن فرض نہیں اس حدیث میں اگر چہ رات کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے لیکن دوسری روا بیوں میں عام نفل نماز دن کا ذکر موجود ہے لہٰذا بیتھم سنت موکدہ اور اس کے علاوہ دیکر سنن وٹو افل نماز وں کو بھی شامل ہے۔

مرحظرت اہم ابوصنیف دحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے ایک روایت بل ثابت ہے کہ فجری سنتوں کے لیے سواری سے اتر ج نا مستحب ہے ملکدایک دوسری روایت سے توبیہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتوں کوسواری سے انز کر پڑھنا واجب ہے۔اس لیے اس نماز کو بغیر کسی عذر کے بیٹھے بیٹھے پڑھنا جا ترنبیں ہے فرض نماز سواری پر پڑھنا جا ترنبیں ہے لیکن مندرجہ ذیل اعذاری صورت میں فرض نماز بھی سواری پر پڑھ لیٹا جا ترہے۔

(۱) کوئی آدمی جنگل میں ہواور اپنے مال یا چی جان کی ہلاکت کا خوف غالب ہو مثلاً بیڈر ہوکدا گر سوار کے سے آجر کر نماز پر صفے لگوں گا تو کوئی چور یا را ہزن مال واسباب لے کر چلا بے گایا کوئی در ندہ نقصان پہنچا ہے گایا قافے سے بچھڑ جا وک گایا راستہ بجول جا وک گایا قافے سے بچھڑ جا وک گایا راستہ بجول جا وک کی ایس بھور چیز ہوجس پر اتر نے کے بعد پھر چڑ ھنامکن شہو۔ (۳) نماز پڑھنے والا اتناضعیف اور بوڑھا ہوکہ خود نہ قو سوار کی سے اتر سکتا ہواور سواری پر چڑ ھنے پر قاور ہواور نہوئی ایسا آدی پاس موجود ہوجو سوار کی سے اتار سکے اور اس پر چڑھا ہیکے۔ (۴) زمین پر اتنا کپچڑ ہوکد اس پر نماز پڑھنامکن نہ ہے۔ (۵) یا بارش کا عذر ہو۔ بارش کا عذر ہو۔

، بہر حال ان صورتوں میں فرض تماز بھی سواری پر پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ اعذار اور ضرور تیں شرکی و تو اعد و قو انین ہے متنثی ہوتی ہیں۔

جہاں تک رسول التدسلی الله عليه وسلم كاس كل كاتعلق الله كارت سلی الله عليه وسلی ورز كى نماز بھی سوارى بر براھ لينے منع آق اس کے بارے میں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزویک اس کی وجہ بیہوسکتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہلے نمازوتر سے تھم کی تاکید کے بیش نظراوراس کی اہمیت کا احساس ولانے کے لیے سواری پروٹر کی نماز پڑھ لیتے تھے گر جب لوگوں کے و بهن میں اس نماز کی تا کیدوا ہمیت بیٹھ گئی اور اس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتن تا کید فر مادی کہ اس کے جھوڑ نے کوروائیں رکھا تو بعد میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم وترکی نماز بھی سواری سے اتر کر زمین پر پڑے تھے حضرت امام محد نے اپنی كمّاب مؤطا ميں محابدو تابعين كے ايسے بہت آثار فل كئے ہيں جن سے ثابت ہوتا ہے كدوہ حضرات ورّى نماز پڑھنے كے کیے اپنی سوار نوں سے اتر جاتے تھے۔

علامه شنی فرماتے ہیں کہ نماز فرض کی طرح جنازہ کی نماز ہمنت مانی ہوئی نماز نذرادروہ سجدہ تلاوت کہ جس آپیت سجدہ ک تلاوت زمین برگ تئ سواری برجائز نبیس ہے۔

صدیث سے دوسرامسکلہ بیمستنظ ہوتا ہے کہ سواری پر تماز پڑھناسفر کے ساتھ مشروط ہے چنانچے ائمہ جمہور کا یہی مسلک ہے اور حصرت امام ابوحنیفه وحصرت امام ابو بوسف رحمهما الله تعالی علیها ہے بھی ایک روایت میں یہی منقول ہے لیکن حصرت امام ابو حنیفدر حمة الله تعالی علیه کامحقق اور سی مسلک بیا ہے کہ سواری برنماز کا جواز نمازی کے شہرے باہر ہونے کے ساتھ مشروط ہے خواہ مسافر ہو بانہ ہو، چنانچہ اگر کوئی مسافر بھی شہر کے اندر ہوتو امام ابو صنیفہ کے نز دیک اس کے لیے سواری پرنفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن حضرت امام محمد کے نزدیک جائز ہے اگر چہ مکر دوان کے نزدیک بھی ہے حضرت امام ابو پوسف فرماتے ہیں کہ مسافرشېركاندرېمى سوارى برنقل برجے توكوئى مضائفة نبيس اباس كے بعداس ميں اختلاف بے كه شېرے كتنے فاصلے پر ہونے کی صورت میں سواری برنماز پڑجنا جائز ہے چنانچہ بعض حصرات کے نزد کیک کم سے کم ووفرائ (چیمیل) شہر سے باہر ہونا ضروری ہے بعض حضرات نے تین فریخ اور بعض حضرات نے ایک کوس متعین کیا ہے لیکن سیح یہ ہے کہ شہروہ بادی کے مكانات سے باہر ہوتے بى سوارى برنمازهل پر مناجائز ہے جيبا كرقصر نماز كے جواز كے سليلے ميں قاعدو ہے۔

مسافر کی دوشرول می نیت کرنے کابیان:

﴿ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّنَةَ وَمِنَّى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ ) ؛ إِلَّانَ اعْتِبَارَ النَّيْةِ فِي مَ وَضِ عَيْدِنِ يَنْفُتُ طِي اغْتِبَارَهَا فِي مَوَاضِعَ ، وَهُوَ مُمْتَتِعٌ ؛ إِلَّانَّ السَّفَرَ لَا يُعَرَّى عَنْهُ إِلَّا إِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُقِيمَ بِاللَّيْلِ فِي أَحَلِهِمَا فَيَصِيرَ مُقِيمًا بِدُخُولِهِ فِيهِ ؛ إِلَّانَّ إِقَامَةَ الْمَرْء مُضَافَةٌ إِلَى مَبِيتِهِ.

اور جب مسافر مکه اورمنی میں اقامت کی بیّدرہ دن کی نبیت کرے تو وہ پوری نماز نہ پڑھے کیونکہ وونوں جگہوں میں نبیت

کا متبار کا تقاضہ بیہ ہے کہ چند مقامات میں نیت معتبر ہواور وہ متتع ہے۔ کیونکہ سفراس سے خالی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ ان دونوں میں سے کسی رائے میں رائے کے قیام کی نبیت کر ہے تو اس مقام میں داخل ہونے کے ساتھ بی مقیم ہوج سے گا۔ کیونکہ آدی کا مقیم ہونا اس کی رائے گذارنے کے مقام کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ،

ترح:

اختلاف مقامات کیوجہ سے نیت مسافر غیر معتبر ہو جاتی ہے کیونکہ دونوں میں سے ہرا یک محتمل ہوتی ہے اوراصول شرعی ہے کہ جب احتمال آجائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے۔

حالت سفريس معزى تضاعمل يرص جائكى:

( وَمَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةً فِي السَّفَرِ قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ رَكَعَتَيْنِ ، وَمَنْ فَاتَتُهُ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ السَّفَرِ وَمَنْ فَاتَتُهُ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ السَّبَرِيَّةِ عِنْدَ أَرْبَعًا ) وَلَانَ الْفَعْنَبُرُ فِي السَّبَرِيَّةِ عِنْدَ عَدَمُ الْاَدَاءِ ، وَالْمُعْنَبُرُ فِي ذَلِكَ آخِرُ الْوَقْتِ ؛ لِلَّانَهُ الْمُعْنَبُرُ فِي السَّبَرِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْآذَاءِ فِي الْوَقْتِ ، عَلَى السَّبَرِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْآذَاء فِي الْوَقْتِ ،

الجمير:

اور جس بندے کی سفر میں نماز قضاء ہوئی تو شہر میں دور کعتوں کی قضاء کرے۔اور جس کی نماز حضر میں قضاء ہوئی تو وہ حالت سفر میں چار رکعتیں پڑھے۔ کیونکہ قضاء بحسب ادا ہے۔اوراس میں آخری وفٹٹ کا اعتبار ہے۔اوراعتباراس لئے ہے کہ اس نے اس کو وفت کے اندراوانبین کیا۔

شرح:

اس مسئد دلیل دانتے ہے کہ جونماز جس طرح تضاء ہوئی ہے اس کوای طرح پڑھا جائے گا۔ جیسا نذر کے روزوں کو پورا کرنے کا تھم بیان کیا جاتا ہے۔

سفر دخصت شرعيد بين عموم كابيان:

( وَالْعَاصِى وَالْمُطِيعُ فِى مَفَرِهِمَا فِى الْرُخْصَةِ سَوَاءً ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَفَرُ الْمَعُصِيَةِ لَا يُفِيدُ الرُّخْصَةَ ؛ لِأَنْهَا تَفَيْتُ تَخْفِيفًا فَلا تَتَعَلَّقُ بِمَا يُوجِبُ التَّغُلِيظُ ، وَلَنَا إطلاقَ النَّصُوصِ ، وَلَأَنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ ، وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ أَوْ يُجَاوِرُهُ فَصَلْحَ مُتَعَلَّقُ الرُّخُصَةِ .

27

اورسفر کی رخصت میں عاصی اور مطیع دونوں برابر ہیں ۔اورامام شافعی علیہ الرخمہ نے فرمایا :سفر معصیت رخصت کا فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ رخصت آسانی کیلئے ثابت ہوئی ہے لہذا ہے تخفیف اس چیز سے متعلق نہ ہوگی جو تغلیظ کو واجب کرنے والی ہے اور ہمارے نز دیک نصوص کے مطلق ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ نس سفرتو معصیت نہیں ہے۔ جبکہ معصیت سفر کے بعد ہیدا ہو گی یاس کے ساتھ ہوگی لہذاوہ سفر رخصت سے متعلق ہوگا۔

سفراطاعت ومعصيت مين فقدشافعي وحفي كاختلاف كابيان:

علامه، بن محمود البابرتي طيه الرحمه لكصة بين \_سفر كي تين اقسام بين \_

(۱) سفرطاعت، جس طرح مج کرنے کیلئے سفرکرنا ہے۔

(٢) سفراباحت، جس طرح تجارت كاسفرب

(۳) سفر معصیت، جس طرح ڈاکوؤں کا سفر کرنا، غلام ہے آتا ہے بھا گئے کا سفراور کمسی عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا ہے۔ پہلے دوسفروں کیلئے علی الا تفاق اجازت ہے۔ جبکہ تیسرے سفر جس امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ اور م شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ دخصت سفراحکام میں تخفیف کیلئے ثابت ہوئی ہے۔ اور جب کوئی شخص معصیت کا سفر کرے گاتواس کی وجہ ہے اس پر شریعت کی طرف ہے تختی کا تھم ہوگا۔ اور تخفیف میں تھم کی اضافت ایسے وصف کی جانب ہے جس کا تقاضہ احکام میں ہولت ہے نہ کہ فساد ہے اور سفر معصیت فساد ہے۔

جبكه بهارى ديل بيه يه كمتم سفريس واردبون والنص مطلق بجواب اطلاق پرجارى ربى .

. "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنَ أَيَّامٍ أُخَرَى وَقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَرُضُ الْمُسْيافِرِ رَكَعَدَنَ ) . وَقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَرُضُ الْمُسْيافِرِ رَكَعَدَنَ ) . وَقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَرُضُ الْمُسْيافِرِ رَكَعَدُنَ ) . وَقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَرُضُ الْمُسْيافِرِ رَكَعَدُنَ ) . وَقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَرُضُ اللَّهُ مَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مِنَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا "

ان میں سے ہرایک تھم اطلاق پردلالت کرتا ہے جبیا کہ آپ اصول کی کتب میں پیچان بھے ہیں۔اوراگر آپ اس تھم پر بیزیادتی کریں کہ وہ معصیت کا ندہوتو اس سے مطلق تھم کا نزم آئے گا جو جائز نہیں۔
بیزیادتی کریں کہ وہ مفرمقید ہے اس قید کے ساتھ کہ وہ معصیت کا ندہوتو اس سے مطلق تھم کا ننج لازم آئے گا جو جائز نہیں۔
(عن بیشرح الہدایہ ، ج ۲ میں ،۳۸۵ ، ہیروت)



# ﴿ بياب نمازجمعه كے بيان ميں ہے﴾

باب ماز جعد كى مناسبت كابيان:

نماز جعدی نماز مسافر کے ساتھ مطابقت بیہ کہ جس طرح جمعہ شرائط کے سقوط کی وجہ سے ساقط ہوج تا ہے ای طرح نماز سنر بھی شرائط سفر کے معدوم ہونے کی وجہ سے ساقط ہوجاتی ہے۔ جس طرح نماز سفر مقید ہے ای طرح جمعہ بھی مقید ہے۔ لیعنی دونوں میں شرائط پائی جاتی ہیں۔

لقط جعد كى وجرتسميداور عنى ومعموم كابيان:

، لفظ جنعه ميم كساكن كرماتهاور جعديم ك فتح كرماته بردوطرح سے بولا ميا ہے۔

قال في الفتح قد اختلف في تسمية اليوم بالحمعة مع الاتفاق على انه كان ليسمى في الحاهلية والعروبة الفتح الفين وضم الراء وبالوحدة النع ليني جمعد كي وتبرسميد الناف على ان يرسب كا انفاق م كرم دجا بليت مل السام المعنى وضم الراء وبالوحدة النع ليني جمعد كي وتبرسميد من المناف عالى يرسب كا انفاق م كرم د جا بليت من السام كو يوعروب كما كرية تقد

حضرت ایام ابرصنیفدر حمد اللہ نے حضرت عبد اللہ بن عباس منی اللہ عنہا سے دوایت کیا ہے کہ اس ون علوق کی خلقت مسلم کی پیشی اس لیے اسے جعد کہا گیا۔
این جمید جس سندھجے سے مردی ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ کے ساتھ الصار نے جمع بوئر نماز اواکی اور حضرت اسعد بن زرارہ این جمید جس سندھجے سے مردی ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ کے ساتھ الصار نے جمع بوئے یہ بھی ہے کہ کعب بن لوی اس دن ان ووق نے ان کو وعظ فر با پیس اس کا نام انہوں نے جعدر کھ دیا کیوں کہ وہ سب اس جس جمع ہوئے یہ بھی ہے کہ کعب بن لوی اس دن ان کو وقت کے ان کو وعظ فر با پیس اس کا نام انہوں نے جمعہ کہ اور کہا گرنا تھا کہ اس جس ایک بی کاظہور ہونے والا ہے۔ ہوئم و بسی ان کی تو میں کہ وہ سب سے پہلے یوم جعد کعب بن لوی بی نے دکھا۔ یہ دن بیزی فضیلت رکھتا ہے اس جس ایک ساعت اسک ہے جس جس کا کا نام سب سے پہلے یوم جعد کعب بن لوی بی نے دکھا۔ یہ دن بیزی فضیلت رکھتا ہے اس جس ایک ساعت اسک ہے جس جس جس کا خام سب سے پہلے یوم جعد کعب بن لوی بی نے دکھا۔ یہ دن بیزی فضیلت رکھتا ہے اس جس ایک ساعت اسک ہے جس جس جو نیک دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری دہم اللہ نے اپنی روش کے مطابق نماز جعد کی فرضیت کے لیے آیت جو نیک دعا کی جائے تول ہو بیا کہ باب ذیل ہے طاہر ہے۔ حضرت موانا عبیداللہ صاحب شیخ الحد بین مرار کوری فرماتے قبر آئی سے استدلال فرمایا جیسا کہ باب ذیل ہے طاہر ہے۔ حضرت موانا عبیداللہ صاحب شیخ الحد بین مرار کوری فرماتے قبر آئی ہے استدلال فرمایا جیسا کہ باب ذیل ہے طاہر ہے۔ حضرت موانا عبیداللہ صاحب شیخ الحد بین مرار کوری فرماتے

ہیں۔ جمعہ کہتے کی دجہ ہیے کہ اس میں تمام جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اس میں تمام جماعتوں کوآنے کی اجازت ہوتا کہ نام کے معنی کا ثبوت ہو۔ (بدائع الصنائع فصل شرائط الجمعة مطبوعه ایچ ایم سعید کمپنی کراچی) جمعہ ہو ھنے والوں کو جمعہ کا دلن: (ایسی دلبن کوجس کواسکے تخلیم وی چی خرامال خرامال لے جایا جائے) کی طرح اپنے احاطہ بیں لئے ہوئے ہوگا۔ یہ دن ان حضرات کیلئے روشن ہوگا جس کی روشن میں میر چلیں سے ان جمعہ پڑھنے والوں کے رنگ بہاڑی برف کی طرح سفید ہوئے۔

جمعة المبارك كودنوں كا سردار كہاجاتا ہے۔ال مبارك دن كواللہ جل مجدہ، نے خصوص شان سے نوازا ہے مگراس زمانہ ميں ال كے قدر دان بہت ہى كم رہ گئے ہيں۔ ابوطالب كمي فرماتے ہيں كہ پہلى صدى اجرى ہيں ديكھا جاتا تھا كہ سحرى اور فجر كے بعد لوگوں سے رائے ہرے ہوئے ہے۔ لوگ ديا ليكر چلتے تھے اور عيد كے دنوں كی طرح رش كرد ہے تھے۔ حتى كہ بيد صورت حال ختم ہوگئی۔ كہا جاتا ہے كہ سب سے پہلى بدعت جو اسلام ہيں شروع ہوئى دہ جمعہ كے دن جامع مبحد ہيں سورے سورے نہ وہنے كى ہے۔

ا مام غزالی فرماتے ہیں کیا ہوگیا؟ مسلمان ایبودیوں اور عیسائیوں سے حیا کیوں نہیں کرتے وہ تو اپ گرجا گھروں کی طرف میں سریائی جاتے ہیں۔ ہفتہ کے دن یا ہفتہ کو اور و نیا کے طلبگار بازاروں میں فرید وفروخت اور من فع کیلئے سورے سورے سورے کی جاتے ہیں۔ ہفتہ کے دن یا ہفتہ کو اور و نیا کے طلبگار بازاروں میں فرید و فروخت اور من فع کیلئے سورے سورے کی جاتے ہیں۔ بیآ فرت کے طالب ان سے آگے کو انہیں بڑھتے ۔ فخر دوعالم خاتم الا نبیاء سرور دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدی جمعت المبارک کی شان کو جارہا تھ انگار ہاہے۔

کہ جمعہ کے دِن اور جمعہ کی رات میں چوہیں گھڑیاں ہیں۔ان میں کوئی گھڑی الی نہیں گزرتی تکر اللہ جل شائد، کی طرف سے اس میں چھولا کھ سلمان ووزخ ہے آزاد کرد کے جاتے ہیں۔ بعض راویوں نے بیرالفاظ ذکر کئے ہیں ان سب پر دوزخ واجب ہوچکی تھی۔ (مندا یولی باسنادہ)

ووسری جگہ قرمان صبیب کبریاصلی اللہ علیہ وسلم ہے: جمعہ کا دن اللہ تعالی کے نزو کیک تمام دنوں کا سروار ہے اور ان سے بڑا دن ہے۔ اللہ تعالی کے نزد کیک قربانی کے دن اور حمید الفطر کے دن سے بھی بڑا ون ہے۔ اس میں یا نجے خصوصیات میں۔

1. اس مس الله تعالى في حضرت أوم عليه السلام كويدا كيا-

2. اى من التدتعالى في آدم عليد السلام كوز من يرا تارار

3. اس من الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كووقات وى ــ

4. ای میں ایک گھڑی الی ہے جب بھی کوئی بندہ اس میں اللہ ہے سوال کرتا ہے اللہ اس کوعطا کرتے ہیں جب تک کہ وہ اس میں حرام چیز کا سوال نہ کرے۔

5. اى ميں قيامت قائم ہوگ ـ كوئى مقرب فرشة اوركوئى آسان اوركوئى زين اوركوئى ہوااوركوئى بہاڑ اوركوئى دريا وسمندر آيا

نہیں ہے مگر میرسارے جمعہ کے دان ہے محبت کرتے ہیں۔ (مشعرا حمداین ماجہ باسناد حسن)

تیامت کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کی شان مجمی ملاحظہ ہو کہ رب ذوالجلال کے ہاں کس تندر رفعت و شان اور انعامات حاصل کریں محے۔

چنانچ دعنرت ابوموک اشعری محبوب معطفے صلی اللہ علیہ دیلم کا فر مان نقل کرتے ہیں روز قیامت تی م دنوں کوان کی اپی اصلی حالت پر چیش کیا جائے گا جبکہ جمعتہ المہارک کو چیکتا دمکتا ہوا چیش کیا جائے گا۔

یدون ان حفرات کیلئے روش ہوگا اور اس کی روشی میں یہ چلیں گے ان جمعہ پڑھنے والوں کے رنگ ہر ڈی برف کی طرح سفید ہو تئے نان کی خوشہومٹک ( کسفوری) کی طرح ہوگی۔ یہ کا فور کے بہاڑ برآ پس میں بہ تیں کرتے ہو تئے۔ ان کی طرف جنات اور انسان و کیھتے ہو تئے جب تک یہ جمعہ والے جنت میں وافل نہیں ہو تئے ان پر دشک کی نگا وکوئیں پھیریں گے ان کے طرف جنات اور انسان و کیھتے ہو تئے جب تک یہ جمعہ والے جنت میں وافل نہیں ہو تئے ان پر دشک کی نگا وکوئیں پھیریں گئے۔ ان کے ساتھ کوئی نیس بیٹے سنے گا سوائے ان ان ان ان دیتے تھے۔ گے۔ ان کے ساتھ کوئی نیس بیٹے سنے گا سوائے ان ان ان دیتے والوں کے جو سرف انڈری رضا کیلئے اذ ان دیتے تھے۔ ( ابن خزیمہ بسندھ ن

نماز جمعہ کیلئے تیاری کرنا جسل کرنا، ناخن کا ٹنا، زیر ناف بال کا ٹنا، مسواک کرنا، سرمہ لگانا، خوشبولگانا، نے یا صاف سخرے کپڑے پہنزا۔ سب سے پہلے اور جلدی جامع معجد جانا مستحب ہے اور ایک ہفتہ کے گنا وہی معاف، ہوتے ہیں۔
استحرے کپڑے پہنزا۔ سب سے پہلے اور جلدی جامع معجد جانا مستحب ہے اور ایک ہفتہ کے گنا وہ بھتے ہیں۔
اسے شاہ کا رکا گنات، فخر موجودات جناب رسائٹ ما بسطی اللہ علیہ وسلم کا فر مان نقل کرتے ہیں۔ جوشی جمعہ کے دن شنل کرتا ہے وصرت سلمان فاری رضی اللہ عند مرود دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا فر مان نقل کرتے ہیں۔ جوشی جمعہ کے دن شنل کرتا ہے اور اپنی تو فیق کے مطابق یا ہے بھر گھر سے نگلا ہے تو اور اپنی تو فیق کے مطابق یا ہے بھر گھر سے نگلا ہے تو اور اپنی تو فیق کے مطابق یا ہے بھر گھر ہے گئا ہے تو ہوں میں علیمہ کی نہیں ڈوال ، پھر جو اس کیلئے ضروری قرار دیا گیا ہے سنت موکد و ٹماز کو اوا کرتا ہے بھر جب کسی جمی تھر وگنا و معاف فر مادیتے ہیں۔
امام خطبہ شرور کا کرتا ہے تو بینا موش ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اس جمعہ سے گیرا گلے جمد تک کے مغیر وگنا و معاف فر مادیتے ہیں۔

لفظ جعد جوہفتہ کے ایک دن کانام ہے تھے زبان دلغت کے اعتبارے جیم اور میم دونوں کے ہیں کے ساتھ ہے گیا جیم کے جیش اور میم کے سکون کے ساتھ بھی مشتعمل ہوا ہے۔

ال دن کو جمعه اس لیے کہا جاتا ہے کہا ک وان معزت آ دم علیہ السلام کی تخلیق جمع اور پوری کی گئی ہی۔ بعض معزات فریاتے جیں کہ اس دن کو جمعے کا نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ معظرت آ دم علیہ السلام جب بہشت سے دنیا میں اتارے گئے تو ای دن زمین پروہ معظرت حوا کے ساتھ دجمع ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ علماء نے اور بھی وجہ تشمیہ بیان کئے ہیں چنانچ بعض معزات کا قول ہے کہ اس دن چونکہ تمام لوگ انڈ تعالی کی عبادت اور نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اس لیے اسے بیم الجمعہ کہ جاتا ہے۔ جمعه اسلامی نام ہے زمانہ جابلیت میں اس دن کوعروبہ کہا جاتا تھا۔ لیکن بعض علاء کی تحقیق میہے کہ عروبہ بہت قدیم نام تھا محرز مانہ جاہلیت میں بینام بدل کمیا تھا اور اس دن کوجمعہ کہا جائے نگا تھا۔

جود کاروزنجی آخرائر مان ملی الله علیه و کلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جالمیت بھی ایک امیازی اور شرف و فضیلت کا دن
مانا جاتا تھا محراسلام نے اس دن کواس کی حقیقی عظمت و فضیلت کے چیش نظر بہت ہی تریادہ باعظمت و با فضیلت دن قرار دیا۔
محکوشت معلی سے بات بیان کی جا چیکی ہے کہ الله تعالی کو نماز سے زیادہ اور کوئی عبادت پر نہیں ہے ہی وجہ ہے کہ
ہندوں پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو بے انتہائیتوں کی بارش ہوتی ہے اور جن کا سلسلہ انسان کی پیدائش سے لئے کرموت
میک ہیدائش سے قبل اور موت کے بعد میجی انسان الله تعالی کی نعتوں سے ہمکنار رہتا ہے۔ اس کے اوائے شکر کے
سے ہردن میں پانچ وقت نماز مقر رکی اور جمعے کے دن چونکہ تمام دنوں سے نیادہ فعیش ہندوں پر ناز ل ہوتی ہیں۔ اس لئے اس
دن ایک خاص نماز پڑھنے کا تھم و یا گیا۔ جماعت کے باب میں جماعت کی تحکسیں اور اس کے فاکد سے بیان کئے جا چکے ہیں
اور رہنی خاہر ہو چکا ہے کہ جماعت میں جتنی زیاوہ کٹر ہے ہوگی اور مسلمان جتنی بڑی تعداد میں نماز کے لئے جمع ہوں گائی
مور نماز پڑھیس چونکہ ہرروز پانچوں وقت اس قدراجی کا لوگوں کی پریشانی و تکلیف کے چیش نظر ممکن نہیں ہوتا اس لیے شریعت
مور نماز پڑھیس چونکہ ہرروز پانچوں وقت اس قدراجی کا لوگوں کی پریشانی و تکلیف کے چیش نظر ممکن نہیں ہوتا اس لیے شریعت
مور نماز پڑھیس چونکہ ہرروز پانچوں وقت اس قدراجی کا لوگوں کی پریشانی و تکلیف کے چیش نظر ممکن نہیں ہوتا اس لیے شریعت
مور نماز پڑھیس چونکہ ہرروز پانچوں وقت اس قدراجی کا لوگوں کی پریشانی و تکلیف کے چیش نظر ممکن نہیں ہوتا اس لیے شریعت کے دہش نظر موراس عبادت کو اور اس عام روز مادیا جس میں قفیل واشر ف تھا البذائی تخصیص اس وی کہل کے گئی۔
مور نماز میں ایک دن الیام مورنوں میں سے افضل واشر ف تھا البذائی تخصیص اس وی کو گئی۔ گئی۔

اگلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن عہادت کا تھی فرمایا تھا مگر انہوں نے اپنے تمر دوسر کشی اورائی بدنسیبی کی بناء پراس میں اختلاف کیا اوران کی اس سر کشی کا متیجہ یہ ہوا کہ وہ اس تنظیم سعادت سے محروم رہے اور یہ فضیلت وسعادت بھی اس است مرحومہ کے جصے میں پڑی ہے۔ یہود نے سنیج کا دن مقرد کر لیا اس خیال سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ تمام محلوقات کے پیدا کرنے سے فارغ ہوا تھا۔ عیسا نیوں نے اتو اد کا دن مقرد کیا۔ اس خیال سے کہ ریدون ابتدائے آفرینش کا ہے۔

چنانچاب تک بددنوں فرقے ان دنوں شرعبادت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اپنے تمام کام کاج بچوڑ کراس دن چرچ وعبادت گاہوں شرضر درجاتے ہیں۔ عیسائی حکومتوں شرا تو ارکے دن اس سب سے تمام دفاتر وتعلیم گاہوں شر تعطیل ہوتی ہے۔ بعض مسلم حکومتوں کی بیمر تو بیت اور بدنعیبی ہے کہ وہ بھی عیسائی حکومتوں کے اس خالص نرجی طرز تمل کو بدل نہ سکیں اور اپنے ملکوں میں بجائے جمعہ کے اقوار کے دن عام تعطیل کرنے پرمجبور ہیں۔

نمازجعه کی فرمنیت:

نماز جمعه فرض عین ہے، قرآن مجید، احادیث متواترہ اور اجماع امت سے تابت ہے اور اسلام کے شعائر اعظم میں

ے ہے نماز جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کا فراوراس کو بلا عذر جھوڑنے والا قاس ہے، نماز جمعہ کے بارے میں ارشاور بانی

آيت (يَانِهَا الَّذِينَ امْنُو ٓ الْذَا نُودِي لِلصَّلوةِ مِنُ يومَ الْحُمُّعَةِ فَاسْعَوُا اللَّهِ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيعَ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ )62 -الجمعد 9:) اسائيان والو إجب تماز جعد كي لياذان كي جائة تم لوك الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ واور خرید وفر وخت چھوڑ دو پرتمہارے لیے بہتر ہے آگرتم جانو۔

ا مام زرقانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔جمہور کے نز دیک صحیح مشہور یمی ہے کہ جمرت کے پہلے سال فرض ہوا، آیت (جمعہ) مدنی ہے جو دال ہے کہ جمعہ کی فرمنیت مدینه منورہ علی صناحبہا الصلوۃ میں ہوئی ،ادرا کٹر علماء کی بہی رائے ہے، شخ ابو حامد کہتے ہیں کہ جمعہ مکہ تمرمہ میں فرض ہوا تھا ، جا فظ کہتے ہیں کہ بیر قول غریب ہے۔

(شرح المواهب اللدنيه للزرقاني الباب الثاني في ذكر صلوة الجمعة مطبوعه مطبعه عامره مصر ) زرقانی کی شرح موطامیں ہے کہ رسائت مآ ب سلی اللہ تعالی علیدو کم جب سفر ہجرت کے موقعہ پر جمعہ کے دن قبا سے مدينه طيبه كي طرف چلے تو دن خوب بلند ہو چائا تھا مختہ بنوسالم بن عوف بٹل جمعہ كا دفت ہو گیا تو آپ نے ان كى مسجد ميں جمعہ ادا فرمایا، ای وجہ سے اس معجد کا نام معجد الجمعة قرار پا کیا، یہ پہلا جعد تھا جو حضور مرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اوا فرمایا، ابن اسحاق في في الحاطرة وكركياب (شرح زرقاني للمؤطان اج ٢٢٠م مطبوعه معر)

تماز جعد كي موت كى شرا تطاكا يان:

( لَا تَشِيخُ الْجُسَمُعَةُ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ، أَوْ فِي مُصَلَّى الْمِصْرِ ، وَلَا تَجُوذُ فِي الْقُرَى ) لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ لَا جُمْعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ ﴾ وَالْمِصْرُ الْجَامِعُ ؛ كُلُّ مَوْطِيعٍ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضِ يُنَفُّذُ الْأَحْكَامَ.

وَيُقِيمُ الْحُدُودَ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَعَنْهُ أَنْهُمُ إِذَا اجْتَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِلِهِمُ لَمُ يَسَعْهُمْ ، وَالْأُوَّلُ اخْتِيَارُ الْكُرْخِيُ وَهُوَ الطَّاهِرُ ، وَالنَّانِي اخْتِيَارُ النَّلْحِيُ ، وَالْحُكُمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى الْمُصَلَّى بَلُ لَجُوزُ فِي جَمِيعٍ أُفْنِيَةِ الْمِصْرِ وَلِآنَهَا بِمَنْزِلَتِهِ فِي حَوَالِحِ أَعَلِهِ.

اور جمعه صرف شہریا اس کی حدود میں سیحے ہے۔جبکہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ کیونکہ نبی کریم ایک نے فرمایا: جمعہ ہتشریق ،عيدالفطراورعيدالانتي صرف جامع شهر ميں جائز ہے۔اور جامع شهرائے کہتے ہيں۔ ہروہ شهر جس کيلئے امير اور قاضي ہوں جو احکام نافذ کریں ۔اور حدود کو قائم کریں ۔ بیامام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے روابیت بیان کی گئی ہے اور آپ ہے بیامی روابیت ہے کہ جب سب نوگ وہاں کی ایک مسجد میں جمع ہوں تو وہ اس میں سانہ سکتے ہوں۔ پہلے تو ل کوامام کرخی علیہ الرحمہ نے اختیار کیا ہے اور یہی ظاہر خدہب ہے اور دوسرے تول کوامام بھی علیہ الرحمہ نے اختیار کیا ہے۔ اور تھم جواز مسجد کی فنا وَں پرنبیں بلکہ شہر کی منا وَل برنبیں بلکہ شہر کی منا وَل بات وہ شہر کے درجے میں ہیں۔ بہامع شہر کی تعریف:

ا ، معبدالرزاق عليه الرحمدائي سند كے ساتھ اپني مصنف ميں لکھتے ہيں كہ ميں ابن جربئ نے حضرت عطاء بن الى رہا ح ہے بيان كيا كہ جسب تم كسى جامع قريد ميں بوں تو وہاں جعد كے لئے اذان ہوتو تم پر چعد كے لئے جانا فرض ہے خواہ اذان من ہو يا نہ ، كہتے ہيں ميں نے عطاسے ہو چھا كہ جامع قريدكون ساہوتا ہے؟ انہوں نے فرمايا جس ميں جماعت ، امير ، قامنی اور متعدد كو ہے اس ميں بطے جلے ہوں جس طرح جدّہ ہے۔

(المصنف لعبدالرزاق باب القوى الصغار مطبوعه المكتب الاسلامي بيروت )

علامدا براجيم على عليدالرحمد لكصفة بيل-

شہری وہ سیح تعریف جے صاحب برایہ نے پندکیا ہے یہ ہے کہ وہاں امیر اور قاضی ہوجوا حکام نافذ اور صدو دقائم کر عیس ا اور صاحب وقایہ کے پہلی تعریف کواختیار کرنے پران کی طرف سے صدر الشریعة کا بیعذر کرنا کدا حکام شرع خصوصاً صدو د نفذ میں سستی کا ظہور ہور ہا ہے کمزور ہے کو فکہ مراد اقامت صدو دیر قادر ہونا ہے جیسے کہ تخد النقیماء میں امام ابو صنیف رضی اللہ تعالٰی عند سے نصر تے ہے کہ وہ شہر کبیر ہواس میں شاہر امیں ، باز اراور وہاں سرائے ہوں اور اس میں کوئی نہ کوئی ایسا والی ہوجو فللم سے مظلوم کوافساف ولانے پر قادر ہوخواہ اپنے دید بداور علم کی بنا پر یا غیر کے علم کی وجہ سے تا کہ حواد ثاب میں اس کی طرف رجوع کر سکیس اور بھی اصح ہے۔ (شرح مدید ج میں ۵۵ سہیل اکیڈ می لا ہور)

# جال جواز جعد ش كل توكيا كرنا جايد:

علامہ ابراہیم طبی علیہ الرحمہ لکھنے ہیں۔ اس اختلاف اور تعریف شہر میں اختلاف کی وجہ سے نقبہاء نے فر مایا ہے کہ جس جگہ جواز جمعہ میں شک ہو و ہاں ظہر کی نیت سے جار رکعات اواکر نی چاہئیں ، تو احتیاط عی بہتر ہے کیونکہ یہاں بڑا سخت اختلاف ہے اور جمعہ کا ضرورت کے چیش نظر متعدد نجگہ پر جواز کے فتوی کا سمجھے ہونا شرعاً تقوٰ ی کے طور پر احتیاط کے من فی نہیں۔ (شرح مدیہ ج بھ و ۵۵ سبیل اکیڈی لا ہور)

# فنائے شہر کی تعربیف:

جوجگہ خود شہرنہ ہوائی میں صحت جمعہ کمیلئے فنائے مصر ہونا ضرور ہے قنائے مصرحوالی شہر کے اُن مقامات کو کہتے ہیں جومصالح شہر کے لئے رکھے گئے ہوں مثلاً وہاں شہر کی عیدگاہ یا شہر کے مقابر ہوں یا حفاظت شہر کے لئے جونوج رکھی جاتی ہے اُس کی چھاونی یا شہر کی گھوڑ دوڑیا جا تد ماری کا میدان یا کچبریاں ،اگر چہمواضع شہرے کتنے ہی میل ہوں اگر چہ نیج میں پچر کھیت حائل ہوں،اور جونہ شہر ہےندفنائے شہراس میں جعد پڑھنا حرام ہاورنہ صرف حرام بلکہ باطل کے فرض ظہر ذمہ سے ساقط ندہوگا۔ علامه علاؤالدين صلعي عليه الرحمه لكصة بين-

کے ہو،خواہ متصل ہو یانہ ہو، جیسا کداین الکمال دغیرہ نے تحریر کیا ہے،مثلاً قبرستان ، محوڑ دوڑ کا میدان ہو۔ (در مختار، باب الجمعه، مطبوعه طبع مجتبا كي ديل)

منى مين نماز جنعه كابيان:

﴿ وَكَنَّجُ وَرُ بِمِنِّي إِذَا كَانَ الْأَمِيرُ أَمِيرَ الْمِعِجَازِ ، أَوْ كَانَ مُسَالِرًا عِنْلَقُمًا .وَقَلْدُ قَالَ مُحَمَّدُ : لَا جُمُعَةُ بِمِنَّى) الْأَلَّهَا مِنْ الْقُرَى حَتَّى لَا يُعِيدَ بِهَا .وَلَهُمَا أَنَّهَا تَتَمَصَّرُ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَعَدَّمُ النَّعْبِيدِ لِلتَّخْفِيفِ ، وَلَا جُمْعَةَ بِعَرَفَاتٍ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ إِلَّانَهَا قَضَاءٌ وَبِمِنَّى أَيْنِيَةٌ .وَالنَّبْقِيدُ بِالْخَلِيفَةِ وَأَمِيرِ الْحِجَازِ ؛ إِلَّانًا الْوِلَايَةَ لَهُمَا ، أَمَّا أَمِيرُ الْمَوْسِمِ فَيَلِي أُمُورَ الْحَجَّ لَا غَيْرُ .

اگر جاز کا امیر ہوتو مقام نی میں جمعہ پڑھنا جائز ہے۔ یا پھرمسلمانوں کا وہ خلیفہ جو بطورمسافر وہاں موجود ہو۔ بیتھم جواز سیخین کے زد دیک ہے۔جبکہ امام محرعلیہ الرحمہ نے فرمایا: مقام نی میں جعزبیں ہے۔ کیونکہ ٹی گا وَل میں ہے ایک گا وَل ہے یہاں تک کداس میں عیدالائی بھی نہیں بڑھی جاتی۔ جبکہ بین کی دلیل میہ ہے کہ جج کے موسم میں منی شہر بن جا تا ہے۔اور عید کی نماز کا نہ ہوسہولت کے پیش نظر ہے۔اور میدان عرفات میں جمعہ جائز نہیں۔ کیونکہ وہ خالی میدان ہے۔ جبکہ نئی میں مکانات ہے ہوئے ہیں اور اس میں خلیفہ وامیر حجاز کی قید اس وجد لگائی گئا ہے کہ ولا بہت بھی تو ان دونوں کی ہے۔ جبکہ امیر موسمصر ف امورج كاناظم بـــ

ائمها حناف كابيا ختلاف شرط كى بنياد يرب يعنى منى كوگاؤل قرار ديا جائے كايا شهر قرار ديا جائے لبذااى اعتبار سے فقہاء احناف كااختلاف ب-

جعه كيليخ سلطان كي شرط كابيان:

﴿ وَلَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا لِلسُّلُطَانِ أَوْ لِمَنْ أَمَرَهُ السُّلُطَانُ ﴾ لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ ، وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَلُم وَالتَّقْدِيمِ ، وَقَدْ تَقَعُ فِي غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ تَتْمِيمًا لِأَمْرِهِ . ( وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْوَقْتُ فَتَصِحُ فِي وَقَتِ الظَّهْرِ وَلَا تَصِحُ بَعْدَهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( إذَا مَالَتْ الشَّمْسُ فَصَلُّ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ ) ( وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِيهَا اسْتَقْبَلَ الظَّهْرَ وَلَا بَيْنِيه عَلَيْهَا ) لِاخْتِكَافِهِمَا .

#### :27

سلطان یااس کی اجازت کے بغیر جمعہ قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جمعہ ایک عظیم جماعت کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے۔ اور اس میں نقذم و نقذی میں تنازع واقع ہوسکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کسی بات پر جنگڑ ہوسکتا ہے۔ لہذا جمعہ کو پوزا کرنے کیلیے خلیفہ یااس کے قائم مقام کا ہونا ضروری ہے۔

اوراس کی شرائط میں وقت بھی شرط ہے۔ پس جمد صرف ظہر کے وقت میں بیجے ہے۔ اس کے بعد سیجے نہیں ۔ کیونکہ نبی کریم ا سیالیت نے فرمایا: جب سوری ڈھل جائے تو لوگوں کو جمعہ پڑھا تا اوراگریہ وقت خارج ہوجائے اور نمازی جمعہ میں ہے تو وہ نے سرے سے ظہر کی نماز پڑھے۔اوران دونوں کے خلف ہونے سے ظہر کی جمعہ پر بنا وندکرے۔

سلطان ونائب ندمون كى وجدت قيام جعد من ممانعت كى علت:

# جعد خطبه كي شرط كأبيان:

( وَمِنْهَا الْخُطْبَةُ ) ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَا صَلَّاهَا بِلُونِ الْجُعْبَةِ فِي عُمُرِهِ ( وَهِي قَبَلَ السَّكَاةِ بَعُنَدَةً ) ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَا صَلَّاهُ الْفَهَا بِقَعْدَةٍ ) بِهِ جَرَى التَّوَارُكُ ( السَّكَاةِ بَعُطُبُ فَالِمَّا عَلَى طَهَارَةٍ ) ؛ لِأَنَّ الْفِيَامَ فِيهِمَا مُتُوارَكُ ، ثُمَّ هِي شَرُّطُ الطَّهَارَةَ فَيسَتَحَبُ فِيهَا الطَّهَارَةُ كَالَّذَان . كَالْأَذَان .

﴿ وَلَوْ خَطَبَ قَاعِدًا أَوْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ ﴾ لِـحُـصُولِ الْمَقْصُودِ إِلَّا أَنَهُ يُكْرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ التَّوَّارُتَ وَلِلْفَصْلِ بَيْنَهُمَّا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ \*

( فَإِنْ افْتَصَرَ عَلَى ذِكْرُ اللّهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ. وَقَالًا : لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ يُسَمَّى خُطُبَةً ) ؛ لِأَنَّ الْحُطُبَةَ هِيَ الْوَّاجِبَةُ ، وَالتَّسْبِيحَةُ أَوْ التَّحْمِيدَةُ لَا تُسَمَّى خُطُبَةً .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَجُوزُ حَتَّى يَخُطُّبَ خُطُّبَتَيْنِ اغْتِبَارًا لِلْمُتَعَارَفِ . وَلَهُ قَوْله تَعَالَى ( فَاشَعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ . وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ فَارْتِجَ عَلَيْهِ فَنَزَلَ وَصَلَّى .

2.7

اوراس کی شرا لط میں خطبہ بھی شرط ہے۔ کیونکہ نبی کر پھنے نے اپٹی عمر مبارک بیل بھی اس کو جعد کے بغیر نہیں پڑھا۔اور خطبہ نماز سے پہلے اور زوال کے بعد شرط ہے۔ای طرح سنت میں بیان ہوا ہے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹے کر فرق کرے کیونکہ یہی توارث جاری ہوؤ ہے۔اور باوضو کھڑے ہو کرخطبہ دے کیونکہ اس میں قیام متوارث ہے۔اور بید خطبہ نماز جعہ کیونکہ اس میں قیام متوارث ہے۔اور بید خطبہ نماز جعہ کیلئے شرط ہے۔البت اس میں طبہارت مستحب ہے جس طرح اذان میں ہے۔اورا گراس نے بیٹے کر بغیر طبہارت کے خطبہ دیا تو بھی جائز ہے۔ کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا لیکن توارث کی خالفت کی وجہہے اور نماز اور خطبہ کے درمیان فاصلہ ہو جانے کی وجہ سے اس طرح کرنا مکروہ ہے۔

اگراس نے ذکراللہ پراکتفا وکیا تو امام اعظم کے نز دیک جائز ہے جبکہ صاحبین کے کہا کہ اتنا طویل خطبہ جس کا تام خطبہ ہو دینا ضروری ہے۔ کیونکہ خصبہ واجب ہے جبکہ تنبیج وتحمید کا نام خطبہ ہیں ہے۔

جعدكيك جماعت ك شرط موقع كالحم:

( وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ ) ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةُ مُشْتَظَّةً مِنْهَا ( وَأَقَلَّهُمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَالَةً سِوَى الْإِمَامِ ، وَقَالَا ؛ النَّانِ سِوَاهُ ) قَالَ : وَالْأَصَحُ أَنَّ هَذَا قُولُ أَبِي يُومُفَ وَحُدَهُ . لَهُ أَنَّ فِي الْمُنتَى مَعْنَى الاجْتِمَاعِ هِي وَقَالَا ؛ النَّانِ سِوَاهُ ) قَالَ : وَالْجَمَعَ أَنَّ هَذَا قُولُ أَبِي يُومُفَ وَحُدَهُ . لَهُ أَنَّ فِي الْمُنتَى مَعْنَى الاجْتِمَاعِ هِي مُنْبِئَةٌ عَنْهُ . وَلَهُ مَا أَنَّ الْجَمْعَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ النَّلاثُ ؛ لِأَنَّهُ جَمْعُ تَسْمِيَةٍ وَمَعْنَى ، وَالْجَمَاعَةُ شَوْطً عَلَى حِدَةٍ ، وَكَذَا الْإِمَامُ فَلَا يُعْتَبُرُ مِنَهُمْ .

:27

اوراسکی شرائط میں سے جماعت بھی شرط ہے۔ کیونکہ جمعہ تو مشتق ہی جماعت سے ہے۔ اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک کم از کم امام کے سوا تیں افراد ہوں اور صاحبین نے کہا کہ امام کے سوادو ہوں۔ صاحب ہداریہ نے فر مایا ہے کہ تھے یہ ہے کہ بیام ابویوسف علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ کیونکہ ان کے فزد کیک تشنیہ جمع کے تھم میں ہے۔ اور جمعه ای سے نکلا ہے۔ اور طرفین کی دلیل میہ ہے جمع تین ہی ہے۔ کیونکہ تین نام وظم دونوں کے اعتبار سے جمع ہے۔ اور جماعت الگ شرط ہے اور ای طرح

امام ان میں شارنہ کیا جائے گا۔

شرح جماعت کے بغیر جمعہ معتبر ہیں ہے اس کی دلیل شرا نظاجمعہ میں گزر چکی ہے۔ غیر مدرک جمعہ والوں کی ظہر کا تھم:

( وَإِنْ نَفَرَ النَّاسُ لَهُلَ أَنْ يَرْكُعَ الْإِمَامُ وَيَسْجُدَ وَلَمْ يَنْقَ إِلَّا النَّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ اسْتَقْبَلَ الظَّهْرَ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالًا : إِذَا نَفَرُوا عَنْهُ بَعْدَعَا رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجُدَةً بَالْ نَفَرُوا عَنْهُ بَعْدَعًا رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجُدَةً بَنَى عَلَى الْجُمُعَةِ ) خِكَافًا إِزُفَرَ وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّهَا شَرَطُ قَلَا بُدَّ مِنْ دَوَامِهَا كَالْوَقْتِ وَلَهُمَا أَنْ الْجَمَاعَةَ ضَرُطُ الِانْعِقَادِ قَلَا بُشْتَرَطُ دَوَامُهَا كَالْخُطَبَةِ .

وَلْآبِى حَنِيفَةَ أَنَّ الِالْعِقَادَ بِالشَّرُوعِ فِى الْصَّكَرَةِ ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِتَمَامِ الرَّكُمَةِ ، وَلَا يَتِمُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَمَامِ الرَّكُمَةِ ، وَلَا مُعْتَبَرَ لَيَسَ بِسَكَلَاهِ فَلَا يُشْعَرَ طُ دَوَامُهَا ، وَلَا مُعْتَبَرَ لِيَسَ بِسَكَلَاهِ فَلَا يُشْعَرَ طُ دَوَامُهَا ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِيصَ السَّلَاةَ فَلَا يُشْعَرَ طُ دَوَامُهَا ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِيصَ النَّسُوانِ ، وَكَذَا الصَّبْيَانِ ؛ وَلَائَهُ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعُمَّةُ فَلَا تَنِعَ بِهِمُ الْجَمَاعَةُ .

بِهَا عِلْمَ النَّسُوانِ ، وَكَذَا الصَّبْيَانِ ؛ وَلَائَهُ لَا تَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعُمَّةُ فَلَا قِيمٌ الْجَمَاعَةُ .

ترجر:

اگرلوگ بچی اور تورتوں کے سواا مام جمعہ کے رکو گرود سے پہلے بھاگ گئے تو امام اعظم کے زور یک ہے مرے سے ظہر کی نماز پڑھے۔ جبکہ صاحبین نے فرمایا: اگرلوگ امام کے جمعہ شروع کرنے کے بعد بھاگے ہیں تو امام جمعہ پڑھے گا۔ اور اگررکوع و بجدہ کرنے کے بعد بھاگے ہیں تو امام جمعہ پڑھے گا۔ اور اگررکوع و بجدہ کرنے کے بعد بھاگے تو امام جمعہ پڑھے گا۔ اور ایس کے بھا حت شرط ہے لہذا اس کا آخر تک ہونا مردری ہے۔ جس طرح وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جماعت جمعہ کے منعقد ہونے کہ بھا شرط ہے لہذا اس کا آخر تک رہنا ضروری نہیں۔ جس طرح فطبہ کا ہونا ہے۔ اور امام اعظم کی دلیل میہ ہے۔ بھے شرط ہے لہذا اس کی آخر تک رہنا حت کا دوام اذاری ہے۔ بغرا ہونے ہے کھل ہوتا ہے۔ کونکہ وہ تو نماز کے سرحت سے کم تو نماز ہی ندر ہی ۔ لہذا ایک رکھت تک جماعت کا دوام اذاری ہے۔ بغل ف خطبہ کے کونکہ وہ تو نماز کے سماتھ جماعت کا دوام اذاری ہے۔ باتی رہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ کونکہ ان کے ساتھ جماعت کھل نہوئی۔

شرح:اس اختلاف كى بنياد بھى وجودشرط يعنى وجود جماعت كے ساتھ مقيد ہے۔

جن لوكول يرجعه كي فرمنيت على اثر إندازين:

﴿ وَلَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا إِمْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا عَبُدٍ وَلَا أَعْمَى ﴾ ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَخُوجُ فِي الْحُصْرِ وَلَا عَبُدٍ وَلَا أَعْمَى ﴾ ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَخُوجُ فِي الْحُصْرِ وَلَا عَبُدٍ وَلَا عَبُدٍ وَلَا أَعْبُدُ مَشْغُولٌ بِخِلْمَةِ الْمَوْلَى ، وَالْمَرُأَةُ بِخِلْمَةِ الزَّرْحِ فَعُذِرُوا الْحُصْرِ ، وَكَذَا الْمَرِيضُ وَالْاعْمَى ، وَالْعَبْدُ مَشْغُولٌ بِخِلْمَةِ الْمَوْلَى ، وَالْمَرُأَةُ بِخِلْمَةِ الزَّرْحِ فَعُذِرُوا

دَفَعًا لِلْحَرَجِ وَالطَّرِ ( فَمَإِنْ حَضَـرُوا وَصَـلُوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَأُهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ) ؛ لِأَنْهُمْ تَحَمَّلُوهُ فَصَارُوا كَالْمُسَافِرِ إِذَا صَامَ.

( وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ أَنْ يَوُم فِي الْجُمُعَةِ ) وَقَالَ ذُفَرُ : لَا يُجْزِنُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ فَأَضْهَ الْصَّبِيُّ وَالْمَرْأَةُ.

وَكَنَا أَنَّ هَلِهِ رُخْصَةً ، قَإِذَا حَضَرُوا يَقَعُ قَرْضًا عَلَى مَا بَيْنَاهُ ، أَمَّا الصَّبِيُّ فَمَسْلُوبُ الْآهَلِيَّةِ ، وَالْمَرُأَةُ لا تَسْسُلُحُ لِإِمَامَةِ الرِّجَالِ ، وَتَنْعَقِدُ بِهِمُ الْجُمُعَةُ ؛ لِآنَهُمْ صَلَحُوا لِلْإِمَامَةِ فَيَصْلُحُونَ لِلاقِيَدَاء بِطَرِيقِ الْآوُلَى .

#### 2.7

مسافر بحورت ہمریض ،غلام اور ناہینے پر جمعہ واجب نہیں۔اس لئے کے مسافر کو جمعہ کیلئے نکلنے میں حرج ہوگا۔ یہی عذر مریض اور نابینامیں ہے۔اور غلام اپنے آتا کی خدمت میں مصروف ہے۔اور عورت اپنے خادند کی خدمت میں مصروف ہے۔ لہذا دفع حرج وضرر کے چیش نظریہ لوگ معبدور قرار دیئے گئے۔

، اگر بیاوگ جمعہ کیلئے حاضر ہوں اور او گوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس وقت کا فرض ان سے ادا ہوجائے گا۔ کیونکہ ان لوگوں نے اس تھم کواس شخص کی طرح اٹھا یا ہے جس طرح مسافر نے روز ہ رکھا ہے۔

ے اور مسافر ، غلام اور مریض کیلئے جائز ہے کہ وہ جمعہ کی امات کرائیں۔اور امام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا کہ کانی نیس ہے کیونکہ ان پر فرض نہیں ہے۔ لہذاوہ بچے اور عورت کے مشابہ ہوگئے۔

اور ہماری دلیل بہ ہے کہ رخصت تھی جب بہلوگ حاضر ہو گئے تو ان پرفرض واقع ہو گیا جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔ جبکہ بچے میں امامت کی اہلیت ہی نہیں۔اورای طرح تورستہ مردوں کی امامت کی اہلیت نہیں رکھتی۔اور مسافر،غلام اور مریض کے ساتھ جمد کا انعقاد ہوجا تا ہے۔ کیونکہ دوا مامت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یس ان کی اقتذاء بدرجہ اولی سیح ہوگ۔

امام ابوداؤدا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عند سے دوایت سے کہ دسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہر مسلمان پر واجب ہے سوائے چار طرح کے نوگوں کے ایک غلام پر دوسرے عورت پر، تیسرے بچ پر، چو تھے بیمار پر ابو داؤد کہتے ہیں کہ طارق بن شہاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دوسرے عورت پر، تیسرے بچ پر، چو تھے بیمار پر ابو داؤد کہتے ہیں کہ طارق بن شہاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے بچھ سنانہیں۔

جعه کے دنظمری کرامت کامیان:

﴿ وَمَنْ صَلَّى النَّلُهُ وَ فِى مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَّامِ وَلَا عُذْرَ لَهُ كُوهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَتْ صَلائهُ ﴾ وَقَالَ ذُفَرُ : لَا يُجْزِئُهُ وَلَانَّ عِنْدَهُ الْجُمُعَةَ هِىَ الْفَوِيطَةُ أَصَالَةً . وَالظَّهْرُ كَالْبَدَلِ عَنْهَا ، وَلَا مَصِيرَ إلى الْبَدَلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ .

وَلَتَ أَنَّ أَصُلَ الْفَرْضِ هُوَ الطَّهْرُ فِي حَقَّ الْكَالَّةِ ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ إِلَّا أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ بِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ أَدَاءِ الظَّهْرِ بِنَفْسِهِ دُونَ الْجُمُعَةِ لِلْوَقْفِهَا عَلَى شَرَائِطُ لَا تَتِمَّ بِهِ وَحْدَهُ ، وَعَلَى النَّمَكُنِ يَدُورُ التَّكُلِيفُ .

### رجر:

اورجس نے اپنے کھریس جمعہ کے دن امام کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھی حالانکہ اسے کوئی عذر نہ تھا تو اس کیلئے ایسا کرنا مخروہ ہے۔ البتہ نماز جائز ہوجائے گی۔ جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے فر مایا: اس کی نماز کافی نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کے نز دیک جمعہ فرض اصلی ہے۔ اورظہراس کا بدل ہے۔ اوراصل پرقد رہ ہونے کے باد جود بدل کی طرف جاسکتا۔

اور ہماری دلیل میہ ہے کہ سب کیلئے فرض اصلی ظہر ہے۔ یہی ظاہر ہے۔ لیکن جمعہ کی ادائیگی ہے اس کا سقوط مامور ہے اور سیعمی دلیل ہے کہ ظہر کی ادائیگی پر چرخص بذات خود قدرت رکھتا ہے۔ جبکہ جمعہ میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ جمعہ اسی شرائط کے ساتھ ہے کہ اکیلا آ دمی ان کو پورانہیں کرسکتا۔ حالانکہ قدرت پر مکلف ہونے کا دار و مدار ہے۔ (تا عدوفتہیہ) شوہ ہو۔

> اس دن جمعه کی نماز کوظهر فضیلت دی گئی ہے۔ المهر کی طرف جائے والا جمعہ کی طرف جائے تو تھم فعہی:

﴿ فَإِنْ بَسَدَا لَهُ أَنْ يَحْضُرَهَا فَتَرَجَّهَ إِلَيْهَا وَالْإِمَامُ فِيهَا بَطَلَ ظُهُرُهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ بِالسَّعْي ، وَقَالا : لا يَشُطُلُ حَتَى يَدْخُلَ مَعَ الْإِمَامِ ) ؛ لِأَنَّ السَّعْنَ دُونَ الظَّهْرِ فَلا يَنْقُصُهُ بَعُدَ نَمَامِهِ ، وَالْجُمُعَةُ فَوَقَهَا فَيُنْقِصُهَا وَصَارَ كَمَا إِذَا تَوَجَّهَ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ .

وَكَـهُ أَنَّ السَّعْمَ إِلَى الْـجُـمُعَةِ مِنْ خَصَائِصِ الْجُمُعَةِ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَتَهَا فِي حَقِّ ارْتِفَاعِ الظُهْرِ احْتِيَاطًا بِخِكَلافِ مَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ؛ لِآنَهُ لَيْسَ بِسَعْيِ إِلَيْهَا .

:27

يس إكراس برواضح بهوا كه جمعه حاضر باوروه اس كى طرف متوجه بوااورامام بمى جمعه بيس تقاتو استخص كى ظهر باطل بهو

جائے گ۔اورصاحبین نے فرمایا: باطل نہیں ہو گی تی کہوہ امام کے سماتھ داخل ہوجائے۔ کیونکہ بیستعی ظہر سے تھوڑی ہے لبذا ظہر تھمل ہونے کے بعد سعی اس کونہ تو ڑے گی۔اور جمعہ ظہر سے بڑھ کر ہے اور وہ اس کوتو ڑ دے گا۔لہذا بیاسی طرح ہوگیا جس طرح کوئی شخص امام کے فارغ ہونے کے بعد متوجہ ہوا ہے۔

اورسیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے ہے کہ جمعہ کی طرف سعی کرنا ہیہ جمعہ کے خصائص میں سے ہے۔لہذا ظہر کو توڑنے میں سعی کوبطور احتیاط جمعہ کے منز لے میں لے آئیں گے۔ بخلاف اس کے کہ جب امام جمعہ سے ہی فارغ ہو چکا ہو کیونکہ تب وہ جمعہ کی طرف سعی ہی نہیں ہوگی۔

ثرن:

اس مسئلہ دلیل ہے ہے توی کے ہوتے ہوئے ضعیف سبب کا اعتبار نہیں کیا جاتار وزجعہ ظہرے جعہ کا سبب توی ہے۔ معندور ان کی جمعہ کے دن قماز ظہر کا بیان:

( وَيُكُمُوهُ أَنْ يُصَلِّى الْمَعَدُورُونَ الظَّهُرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ ، وَكَذَا أَهْلُ السَّجْنِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِخْلَالِ بِالْجُمُعَةِ إِذْ هِى جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ ، وَالْمَعْلُورُ قَدْ يَقْتَدِى بِهِ غَبْرُهُ بِخِلَافِ أَهْلِ السَّوَادِ ، فَي الْمُعَدِّى السَّوادِ ، وَالْمَعْلُورُ قَدْ يَقْتَدِى بِهِ غَبْرُهُ بِخِلَافِ أَهْلِ السَّوَادِ ، وَالْمَعْدُورُ قَدْ يَقْتَدِى بِهِ غَبْرُهُ بِخِلَافِ أَهْلِ السَّوَادِ ، وَالْمَعْدُورُ قَدْ يَعْدَلُولِ بِالْجُمُعَةِ وَلَوْ مَلَى قَوْمٌ أَجْزَأَهُمْ ) لِامْتِجْمَاعِ دَرَائِطِهِ .

اور معذورل کینے جمعہ کے دن شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر پڑھنا مگروہ ہے۔ اور ای طرح قید یوں کینے بھی تکم ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے جمعہ میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اور جمعہ تو تمام جماعتوں کو جمع کرنے والا ہے۔ جبکہ معذور کے ساتھ بھی کوئی غیر معذور بھی اقتداء کر لیتا ہے۔ بخلاف گاؤں والوں کے کیونکہ ان پر جمعہ لازم نہیں ہے۔ اور اگر کسی قوم نے اس دن ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی تو ان کیلئے کافی ہوگا کیونکہ اس میں تمام شرائط جمع ہیں۔

شرح: كيونكهاس طرح سعى الجمعه كي طرف عدم اهتفال پيدا بوگا\_

جس في امام كوجمعه بين إيااس كا بناه كالحكم:

( وَمَنْ أَذْرَكَ الْبِامَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا أَفْرَكَهُ) وَهَنَى عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَا أَذْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا ) ( وَإِنْ كَانَ أَدْرَكَهُ فِي النَّشَهِدِ أَوْ فِي سُجُودِ السَّهُو بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ عِنْدَهُمَا .

وَقَالَ مُسَحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّ أَذْرَكَ مَعَهُ أَكُفَوَ الرَّكْعَةِ النَّالِيَةِ بَنَى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ ، وَإِنْ أَذْرَكَ أَفَلَهَا بَنَى عَلَيْهَا الظَّهْرَ) ؛ لِأَنَّهُ جُمْعَةٌ مِنْ وَجْهٍ ظُهْرٌ مِنْ وَجْهٍ لِفُوَاتِ بَعْضِ الشَّرَ الِطِ فِي حَقْدٍ ، فَيُصَلّى الرَّبَعَ اعْتِبَارًا لِلظُّهُرِ وَيَقُعُدُ لَا مَحَالَةَ عَلَى رَأْسِ الرَّكَعَتَيْنِ اعْتِبَارًا لِلْجُمُعَةِ ، وَيَقْرَأُ فِي الْاَحْرَيْنِ لِاحْتِمَالِ النَّفَلِيَّةِ . وَلَهُ مَا أَلَّهُ مُدُرِكَ لِلْجُمُعَةِ فِي هَلِهِ الْحَالَةِ حَتَّى يَشْعَرِطَ لِيَّةَ الْجُمُعَةِ ، وَهِي رَكْعَنَانِ ، وَلا وَجُهَ النَّفُلِيَّةِ . وَلِا نَهُمَا مُنْعَلِفَانِ فَلا يَبْنِي أَحَدَهُمَا عَلَى تَحْرِيمَةِ الْآخَرِ .

#### لرجمة

اورجس نے امام کو جعد میں پایا تو وہ وہ ی پڑھا جواس نے پایا ہے۔ اور جعد پر ہی بناء کرے۔ کیونکہ نبی کر بہم اللہ تم جس قدر پاؤا سے پڑھوا ور جوفوت ہو جائے اس کی قضاء کرو۔ اور اگر اس نے امام کوتشہد میں پایا ہے دہ سبو میں پایا تو شیخیان کے نزد یک وہ جمعہ پر بناء کرے۔

اورامام محمعلیہ الرحمہ نے فرمایا: اگراس نے دوسری دکھت کا کثر حصہ پایا ہے تو وہ جعد پرینا وکر ہے اوراگراس نے کم حصہ
پایا ہے تو وہ ظہر پرینا وکرے۔ کیونکہ اس کی بینماز کن وجہ جمعہ ہے اور کن وجہ ظہر ہے۔ اس لئے کہ اسکے تی جس بعض شرا مُطافوت
ہوگئی ہیں۔ لہذا وہ محض ظہر کا اعتبار کرتے ہوئے چارد کھات پڑھے گا۔ اور جعد کا اعتبار کرتے ہوئے وور کھات پر یقین رکھتے
ہوئے تعدہ کرے۔ اوراحمال نفن کی وجہ ہے آخری دور کھات میں قرآت کرے۔ جبکہ شخین کی دلیل ہے کہ اس صورت میں
جعد کو پانے واللہ ہے۔ جس کہ اس پرلازم ہے کہ وہ جمعہ کنیت کرے۔ اور جمعہ کی دور کھات ہیں۔ اور جو امام مجمع علیہ الرحمہ نے کہا
ہواس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ بید دانوں نمازیں مختلف ہیں کی ایک کی بھی دوسرے کی تحریم سے جسے بنا وہیں کی جاسمتی۔
ہواس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ بید دانوں نمازیں مختلف ہیں کی ایک کی بھی دوسرے کی تحریم سے بیا وہیں کی جاسمتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی بین که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا جس آوی نے تمازی ایک رکعت امام کے ساتھ پائی اس نے نمازیالی۔ (صحیح ابناری وصحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا جس کو جمعہ کی ایک رکعت ہی (امام کے ساتھ ) ملے وہ دوسری (بعد میں) اس کے سانھ ملا ہے۔ (سنن این ماجہ)

حضرت ابو ہر رہے دیان فرمائے ہیں کے رسول اللہ سلی اللہ علیہٰ وآلہ وسلم نے ارثاد فرمایا جس کونماز کی (صرف) ایک رکعت ملی تو اس کوبھی (محویا کہ) وہ نماز ل گئی۔ (سنن ابن ماجہ)

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآئے ہوئلم نے ارشاد فرمایا جس کو جمعہ یا کسی اور نماز کی ایک رکعت بھی مل گئی تو و و اس کو و و نماز ل گئی۔ (سنن ابن ماجبہ)

بی منام طور پرتمام نمازوں کے لیے ہے جمعہ بی کے لیے مخصوص نہیں۔ کمآب الصلوق کے باب ماعلی الماموم میں تقریباً ای مضمون کی بیرحدیث گزرچکی ہے کہ من ادر لئر رکعة فقدادر ك الصلو كاس کی وضاحت وہاں بھی کی جاچكی ہے۔ ليكن اس حدیث کوجو یہاں نقل کی جارہی ہے امام شافتی رحمة اللہ تعالی علیہ نے جمعے کی نماز کے ساتھ مخصوص دمقید کیا ہے اور اس کی بنیاد انہوں نے حضرت ابو ہر رر ورضی اللہ تق کی عند کی اس روایت پر رکھی ہے جواسی باب کے آخر میں آ رہی ہے۔

فقد حقی کی مشہور کتاب ہدایہ میں لکھا ہے کہ جس آ دمی کی نماز میں امام کے ساتھ نماز کا جو حصہ بھی ملے اسے امام کے ساتھ اداكركاوراس حمد يرجمعه كى بناءكرك يقيد تماز يورى كرلاس كى دليل بيعديث بكر ماادر كتسم فصلوا وما فانكم فسافسف اليني تماز كاجوحمه امام كرماته بإؤاس إداكرواورجو يجوره جائ اس يوراكرو اس كامطلب بيبواكما كركوني اً ومى جمعه كى نماز ميں بالكل آخر ميں اس حال ميں شركي بهوا كه امام التحيات بيس تفايا سجده سهو بيس تفاتو اسے جا ہيے كه وہ اس حالت میں جماعت میں شریک ہوجائے اور امام کے ساتھ اسے تماز جند کا جوبھی حصہ ہاتھ لگاہے ای پر جعد کی ہذہ کرکے بقیہ نماز پوری کر الے حصرت امام اعظم ابوحنیفه اور حصرت امام ابو بوسف رحبهما الله کا بھی بہی مسلک ہے۔ البت امام محدفر ماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی امام کے ساتھ جمعے کی دوسری رکعت کا اکثر حصہ پائے تو اسے اس جصے پر جمعے کی بناء کرتی جاہیے۔لیکن جس آ دی کود دسری رکعت کا اکثر حصہ نہ ملے تو اس پر جعد کی بناء نہ کرے بلکہ ظہر کی بناء کرے۔

دوسرى ركعت كااكثر حصه پانے سے مراد دوسرى ركعت كاركوع بانا بن لينى اگركونى آدى دوسرى ركعت كركوع ميں بھی شریک ہو گیا تو اسے اکثر حصدل کیا اور اگر امام کے رکوع سے سراٹھانے کے بعد وہ جماعت میں شریک ہوا تو اسے اکثر حصہ یا تانبیں کہیں گے۔

ي ابن بهام نے فرمايا ہے كەحصرت امام اعظم ابوصنيفدا درحصرت امام ابويوسف نے اپنے فدكوره بالامسلك كى بنيادجس صدیث پرد کی ہے وہ صدیث بھی مطلق ہے جمعہ کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بی ملی الله علیه وآلہ وسلم جمعہ ہے لی جار رکعت ایک سلام ہے پڑھتے تھے۔ (سنن ابن ملجه)

# جعد کے بعد کی سنیں:

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جمعہ کے بعد نماز پر حوثو جار رکعت پڑھو۔ (سنن ابن ماجہ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جوآ دی جمعہ کی فرض تماز کے بعد نماز پڑھنے والا ہوتو اسے چاہیے کہ وہ چار رکعت پڑھے سے مسلم اور مسلم بی کی ایک ووسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ پے نے فرمایا جبتم میں سے کوئی آ دمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے بعیم چار رکعت منتیں بھی پڑھے۔

وفت خطبه فماز وكلام كي ممانعت كابيان:

( وَإِذَا خَرَجَ الْبِامَامُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ تَوَكَ النَّاسُ الصَّلاةَ وَالْكَلامَ حَتَى يَفُرُ عَ مِنْ خُطْبَتِهِ ) قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ : وَهَذَا عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالًا : لَا بَأْسَ بِالْكُلامِ إِذَا خَوَجَ الْإِمَامُ قَبَلَ أَنْ يَخْطُبَ وَإِذَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ يَخْطُبَ وَإِذَا لَهُ عَنْهُ أَنْ يُحُرُّ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ إِذَا عَوْجَ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وَلَابِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ﴿ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلا صَلاةً وَلا كَلامً ﴾ مِنْ غَيْرٍ فَصْلٍ ، وَلاَنَّ الْكَلامَ قَدْ يَمُنَدُّ طَبْعًا فَآشْبَةَ الصَّلاةَ .

### ترجعه

اور جب امام جمعہ کے دن نکلے تو لوگ نماز وکام کوچھوڑ دیں جی کرامام خطبے سے فارغے ہو جائے۔ اور صاحب ہدایہ رمنی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ جب امام خطبے سے پہلے آیا ہے تو کلام اللہ عنہ نے فرمایا: کہ جب امام خطبے سے پہلے آیا ہے تو کلام میں کوئی حرج نہیں۔ اور ای طرح جب وہ تکمیر کہتے سے پہلے منبر سے اترے۔ کیونکہ ساعت میں حرج کی وجہ سے تھم کراہت ہے۔ اور یہاں کوئی ساعت نہیں ہے۔ بخلاف فمازے کیونکہ وہ بھی طویل ہوجاتی ہے۔ ۔

اورا مام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک نبی کر پیم اللہ کے کا بیٹر مان ہے۔جب امام نکلے تو کوئی تماز اور کوئی کلام نیس ہے۔اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔لہذا کلام طبعی طور پر لمباہوتا ہے لہذارینماز کے مشابہ ہوگیا۔ شرح:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوآ دمی جمعے کے دن اس حالت میں جب کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو بات چیت میں مشغول ہوتو وہ اس گھ ھے کی مائند ہے کہ جس پر کما میں لاودی کئیں ہوں اور جوآ دمی اس (بات چیت میں مشغول رہنے والے) سے کہے چپ رہوتو اس کے لیے جمعے کا تو اب نہیں ہے۔ (مسنداحمہ بن ضبل)

کدھے کی شن کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آ دمی اس گدھے کی طرح ہے جس کی پشت پر کتابیں لا دوی جا کیں یہ دراصل عالم کے علم پڑل نہ کرنے سے کنا یہ ہے نیز اس بات سے کتابہ ہے کہ اس آ دمی نے انہائی محنت و مشقت برداشت کر کے علم حاصل کیا گراس علم سے فاکد ونبیں اٹھا یا۔

جوآ دمی مشغول گفتگوکوغاموش ہونے کے لیے کیجاس کو بھی جمعے کا تواب اس لیے ڈیس ملنا کہاں سے ایسالغواور بے فائدہ کلام صادر ہوا جس کی ممانعت ثابت ہو چکی ہے۔

خطبه کے وقت خاموثی کا حکم:

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نی ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کے روز امام خطبہ دے رہا ہوا ورتم اپ ساتھی ہے کہو کہ خاموش ہو جا وُ تو تم نے لغو کلام کیا۔ (سنن ابن ماجہ)

حضرت الی بن کعب سے روایت ہے کہ بی الله علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دوز کھڑے ہوکر ( خطبہ میں ) سورہ تبارک پر حمیں تذکیر بایام الله فر مائی ( گزشتہ قوموں کی جزاومزا کاذکر کر کے عبرت داؤئی ) اس وقت ابوالدرداء یا ابوذر میں ہے کسی ایک نے جھے ہاتھ داگا کر یو چھا یہ سورت کب نازل ہوئی ؟ میں تو ابھی من رہا ہوں۔ تو حضرت ابی نشارہ سے ان کو فاموش رہنے کو کہا جب نمازے فارغ ہوئے تو حضرت ابوالدرداء یا ابوذر ( میں ہے جس نے سوال کیا تھا ) میں نے آپ سے بی لغو سے بو چھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ؟ تو آپ نے بھے بتایا نہیں۔ حضرت ابی نے کہا تہمیں آج کی اس نماز میں سے بی لغو بات حصہ میں آئی ۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کی خدمت میں صافر ہوئے اور ابوذرکی بات آپ کے سامنے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کی اللہ علیہ وآلہ وہ کی خدمت میں صافر ہوئے اور ابوذرکی بات آپ کے سامنے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کی ان اللہ علیہ وآلہ وہ کی ایک ان مائیں اللہ علیہ وآلہ وہ کی ایک ان مائی وہ کی اس مافر ہوئے اور ابوذرکی بات آپ کے سامنے رکھی۔

خلیے کے دفت رسول الله ملی الله علیہ وسلم کا کلام اوراس کی وضاحت:

ایک روایت ش آتا ہے کہ ایک مرتبہ جھے کے روز جب کر رسول اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھا یک اعرابی آیا
اوراس نے عرض کیا یارسول اللہ ایمرا مال جاہ و بر باوہ و گیا، میر سے اہل وعمال بھو کے جی ہمارے لیے دعا کیجئے ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی این عالت میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعافر مائی یا ای طرح بعض روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے مات جی بارے میں کی احتمال جی اول تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں مشغول ہونا یا بات چیت کرنا خطبہ کی حالت میں تھا بلکہ یا تو خطبہ شروع ہوئے کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم دعا یا علیہ علیہ میں مشغول ہونا یابات چیت کرنا خطبہ کی حالت میں اس مشغول ہونا یابات چیت کرنا خطبہ کی حالت میں اس مشغول ہونا یا بھریہ کہا جائے کہ بیا آخفارت میں اس مشغول ہونا یا بھریہ کہا جائے کہ بیا آخفارت میں اس مشغول ہونا یا بھریہ کہا جائے کہ بیا آخفارت میں اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔

حضرت سلمان راوی ہیں کہ مرتائ دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ جو آدمی جمعے کے دن نہائے اور جس للدرہو سکے

پاکی حاصل کرے اور اپنے پاس سے ( یعنی گھر ہیں جو بلا تکلف میسر ہو سکے ) تیل ڈالے اور اپنے گھرے عطر لگائے اور پھر
مب کے لیے نکلے اور ( مسجد کا تھے کر ) دو آدمیوں کے درمیان فرق ندر کھے اور پھر جنتی بھی اس کے مقدر ہیں ہو ( یعنی جمعے کی مسجد کے لیے نکلے اور ( مسجد کا تھے کہ درمیان کے اس کے متدر ہیں ہو ایس کے مقدر ہیں ہو ایس کے متحد کے درمیان کے اس کے متدر ہیں ہو ایس کے ایس کے مقدر ہیں ہو ایس کے اس کے مقدر ہیں ہو ایس کے اس کے مقدر ہیں ہو ہے وقت خاموش رہے تو اس جمعے اور گذشتہ جمعے کے درمیان کے اس کے متابع ہو گئر ہو ہے ایس کے درمیان کے اس کے میں ہو کہ کا بھی گے۔ ( میری البخاری )

اورجس قدر ہو سکے پاکی افتیار کرے کامطلب سے کالیس کڑوائے، ناخن کوائے، زیر ناف کے بال صاف کرے

بغوں کے بال دور کر سے اور پاک وصاف کیڑے ہیئے۔

دوآ دمیول کے درمیان فرق نہ کرے کا مطلب میہ ہے کہ اگر میرین باپ بیٹایا ایسے دوآ دمی جوآ پس میں محبت وتعلق رکھتے ہوں ایک جگہ پاس بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان نہ بیٹھے یا دوآ دمیوں کے درمیان اگر جگہ نہ ہوتو و ہاں نہ بیٹھے کہ انہیں تکلیف ہوگی ہاں اگر جگہ ہوتو کو کی مضا گفتہیں۔

یا فرق نہ کرنے سے مرادیہ ہے کہ لوگوں کو پھانگا ہوا۔؟ صفوں کو چیزتا پھاڑتا آ کے کی صفوں بی نہ جائے بلکہ جہاں جگہ
طے وہیں بیٹر جے نے اورا کر بغیر پھلانے اور بغیر صفوں کے چیرے پھاڑے پہلی صف بیں بہنی سکتا ہے تو آ کے جانے میں کوئی مضا کقٹ نہیں میں تھم اس صورت کا ہے جب کہ آ کے کی صفوں بیں جگہ نہ ہو۔ ہاں اگر میں جھتا ہے کہ اگر ہیں آ کے کی صفوں بیں جو دی گا تو لوگ مجھے وہاں بیٹھنے کی جگہ دیدیں کے یا یہ کہ اگلی صفوں میں جگہ خالی پڑی ہوتو پھر صفوں کو چیر بھاڑ کر بھی آ کے جانا ورست ہوگا کیونکہ یہ چھلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا قصور ہے کہ وہ آ کے بڑھ کر پہلی صفوں میں کیوں نہیں بیٹھتے اور خالی جگہ کو پر کیوں نہیں کرتے۔

ورحقیقت بیره دیث اس طرف اشارہ کررہی ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اول ونت مسجد پہنچ جاتا جا ہے۔ تا کہ وہاں فرق نہ کرنے اورصفوں کو چیرنے بھاڑنے کی ضرورت بیش نہ آئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آ دمی نے عسل کیا پھر جمعہ میں
آیا اور جس قدر کہ اس کے نصیب میں تھی نماز پڑھی پھرامام کے خطبے سے فارغ ہونے تک خاموش رہا اور اس کے ساتھ تماز
پڑھی تو اس جمعے سے گذشتہ جمعے تک بلکہ اس سے تمین دن زیادہ کے اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (صحیح ابتخاری (
تمین دن کی زیادتی اس لیے ہے کہ ہرئیکی کا تو اب دس گنازیادہ ہوتا ہے لہذا جمعے سے جمعہ تک تو سات ون ہوئے اور تمین
دن کا اس میں اضافہ کرویا گیا تا کہ دہائی پوری ہوجائے۔

حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ تق کی عندرادی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آ دی نے وضو کیا اوراجی وضو کیا ( یعنی آ داب وضو کی رعایت کے ساتھ ) بھر جمعہ بیس آ یا اور ( اگر ز دیک تھا تو ) خطبہ سنا اور ( اگر دور تھا اور خطبہ نہ س سکتا تھا ) تو خاموش رہا تو اس ( جمعے ) کے اور گذشتہ جمعے کے درمیان بلکہ اس سے بھی تین دن زیا دہ کے اس کے گناہ بخش و ہے جا کمیں میں اور جس نے کنگر یوں کو چھوا اس نے لغو کیا۔ ( میچے مسلم )

کنگریوں کو چھوا لیمن نماز ہیں کنگریوں سے شغل کیا بایں طور کے بجدے کی جگہ برابر کرنے کے لیے انہیں ایک مرتبہ سے زیادہ برابر کیا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ فطبے کے وفت کنگریوں سے کھیلنار ہا۔ لغوے معنی باطل اور ب فائدہ ہات لہٰذا نمازی کے کنگریوں سے کھیلتے یا کنگریوں کو چھونے کو لغوہ کے ساتھ مشابہت اس

ليه دى كى ب كديد فعل خطبه سننے سے مانع ہوتا ہے۔

جعدى طرف مى كووتت كابيان:

( وَإِذَا أَذَنَ الْمُؤَذُّنُونَ الْأَذَانَ الْآَوَلَ تَوَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشَّرَاءَ وَتَوَجَهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ) ( وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذُّنُونَ بَيْنَ يَدِى الْمِنْبَرِ ) ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا الْبَيْعَ ) ( وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذُّنُونَ بَيْنَ يَدِى الْمِنْبَرِ ) بِلَوْكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْآذَانُ ، وَلِهَذَا فِيلَ بِلَكَ جَرَى التَّوَارُثُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْآذَانُ ، وَلِهَذَا فِيلَ بِلَكَ جَرَى النَّورُ إِلَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْآذَانُ ، وَلِهَذَا فِيلَ بِعَدَ الزَّوالِ اللهِ عَلَى عَهْدِ السَّعْمِي وَحُرُّمَةِ الْبَيْعِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْآذَلُ إِذَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ لِحُصُولِ الْإِعْمَ فِي اللهُ عَلَى إِلَيْهُ أَعْلَمُ . .

#### لرجمه

اور جب مؤذنین نے پہلی اذان دی تو لوگٹرید وفروخت چھوڑ کر جعد کی طرف متوجہ ہوجا کیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔''فَاسُعَوٰ اللّٰی فِرِ کُیرِ اللّٰیہ وَ فَدُوا الْبَیْعَ ''اور جب اہام نبر پر بیٹے جائے تو مؤذن منبر کے سامنے اذان دے کیونکہ بہی متوارث ہے۔اور نبی کریم آلیا ہے کہ وجوب سی اور حرمت بھے متوارث ہے۔اور نبی کریم آلیا ہے کہ وجوب سی اور حرمت بھے اسی اذان کے ساتھ ہے ۔اور سی کے اذان اول کا اعتبار ہے۔جوزوال کے بعد ہوتی ہے۔ کیونکہ اعدان اس کے ساتھ صاصل ہوتا ہے۔

### څرح:

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ تعالی عدراوی ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جیسے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پرآ کھڑے ہو جو جی ہیں۔ چنانچہ جو آدی مجد ہیں اول وقت آتا ہے پہلے وہ اس کا نام لکھتے ہیں پھراس کے بعد پہلے آنے واسوں کا نام لکھتے ہیں اور جو آدی مجد ہیں اول (وقت) جمعہ ہیں آتا ہے اس کی مثال کی ہے جیسہ کوئی آدی مکہ ہیں قربانی کے بعد پہلے آنے واسوں کا نام لکھتے ہیں اور جو آدی مہر ہیں اول (وقت) جمعہ ہیں آتا ہے اس کی مثال کی ہو جو آدی محد ہیں آتا ہے اس کی مثال کی مثال کے بعد جو آدی آتا ہے۔ اس کی مثال اس کے بعد جو آدی آتا ہے۔ اس کی مثال اس کے بعد جو آدی آتا ہے۔ اس کی مثال اس کے بعد جو آدی آتا ہے۔ اس کی مثال اس کے بعد جو آدی آتا ہے۔ اس کی مثال اس کے بعد جو آدی آتا ہے۔ اس کی مثال اس کے بعد جو آدی آتا ہے۔ اس کی مثال اس کے بعد جو آدی آتا ہے۔ اس کی مثال اس کے بعد جو آدی آتا ہے واسم وقد میں انڈ ادیے والے کی مائند ہوتا ہے اور جب امام (خطبے کے لیے منبر پر) آتا ہے تو دوا ہے صحیفے لیٹ لیٹ ہیں اور خطبہ سنے لگتے ہیں۔ (صحیح بخاری وسیح مسلم)

# الماران الماران

# ﴿ بیرباب عیدین کی نماز کے بیان میں ہے ﴾

باب نما زعيدين كي مناسبت كابيان:

عیدین کی نماز کی مطابقت جمعہ کے ساتھ واضح ہے۔ کیونکہ اس میں قیاس ہی ای پر کیا جاتا ہے۔ عید کامعنی ؛

عرفی زبان میں لفظ عید "عود" سے ماخوذ ہے۔جس کامعنی لوٹنا ہے۔ اسکی دضعی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے لغویوں میں سے عصر آئمہ کا ادراک کرنے والے خلیل بن احمد فراہیدی (۱۰۵ھ" ( کتاب انعین ۱۲۳۴ کے پریوں بیان کرتے ہیں: عود بار باروٹنے کو کہا جاتا ہے اور "عود قالیک دفعہ لوٹنا ہے جیسا کہ ملک الموت اہل میت کو کہتا ہے: ہیں بار بارتمہارے بال آؤں گا یہاں تک کرتم ہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے گا۔

نفظ عيد كى وضاحت كرتے ہوئے خليل بن احمد فراہيدى (١٥٥ه) كتاب العين ١٦٥/١٤ پر يوں بيان كرتے ہيں ": كل يوم جمع "جس دن بوگ استھے ہوں اس دن كوعيد كہتے ہيں۔ عيد اصل پيل واوكيساتھ تھا اسكى واوكو يا بيس تبديل كيا اور پھر جمع اور تصغير بيس اسى طرح رہنے ديالبد اسكى جمع "اعمياد" اور اسكى تصغير "عبيد" آتى ہے اور بيلفظ مذكر اور مونت دونوں طرح سے استنعال ہوتا ہے۔

دوسر کے لغویوں نے بھی اسی معنی کو بیان کیا ہے جیسا کہ لسان العرب ۱۸سامیں ابن منظور (متوفی ۱۱ کھ) نے ان الفاظ کے ساتھ عید کو بیان کیا ہے:

"و العِيدُ كُلُّ بـوم فيـه حَـمع، و اشتقافه من عاديَعُود كانهم عادو الِليه؛ و قيل ؛ شتـقاقه مل العادة لانهم اعتادوه، و الحمع أُعياد "

### انسان اورعيد كاتصور

حزن اور سردرانسانی سرشت اور فطرت میں پوشیدہ ان کیفیات میں سے ہیں جو عام طور پر کسی سبب کی وجہ سے انسان کو عارض ہوتی ہیں لبذاغم واندوہ اور خوشی وفرحت کسی چیز کا عکس العمل ہوتا ہے بینی اس تمی کے پیچھے کوئی واقعہ یا خبر یا ممل ہوتا ہے جواس خوشی کا چیشی خیمہ بنتا ہے۔ پہن اس بناء پرحزن و جواس خوشی کا چیش خیمہ بنتا ہے۔ پہن اس بناء پرحزن و سرورا ورانسان کا چولی وامن کا ساتھ ہے۔ البتہ حزن وسرور کا اظہار بھی انسان کی شخصی اور انقر اوی زندگی تک محدود ہوتا ہے لیکن سمیدود بیت اس کی فورت میں کہی انسان ساتھ ہے۔ البتہ حزن وسرور کا اظہار کہی انسان کی شخصی اور انقر اوی زندگی تک محدود ہوتا ہے لیکن کمی کے محدود بیت اس کی ذات ہے وسیح تر اجتماعی صورت اختیار کر لیتی ہے بیجنی انسان اس خوشی وقمی کو کی کو اجتماعی صورت میں کمی محدود بیت اس کی ذات ہے وسیح تر اجتماعی صورت اختیار کر لیتی ہے بیجنی انسان اس خوشی وقمی کو اجتماعی صورت میں

فيوضنات رضنويه (جاردوم) ﴿532﴾ تشريحات هدايه

انجام دیتا ہے اور عید کالفظ حقیقت میں اس اجتماعی صورت کیلئے وضع ہوا ہے۔اس کا مشاہدہ عید کے لغوی معنی میں کیا جا ہے۔

بہرحال تاریخ انسانی کے متعلق دقیق ترین کسی عیب دشک سے نپاکیزہ معلومات فراہم کرنے کاملیع قرآن عید کے تصور کو صراحت کے ساتھ بنی اسرائیل کے بارے میں خبردیتے ہوئے کہنا ہے کہ

"قَىالَ عِيْسَى ابُنُ مَرُيَهَ اللَّهُمَ رَبَّنَا ٱنْزِلُ عَلَيْنَا مَآثِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوُدُ لَنَا عِيُدًا لِٓٓاوَلِنَا وَاجِرِنَا وَ ايَةً مِّلُكَ وَارُزُفُنَا وَٱنْتَ خَيْرُ الرِّزِقِيُنَ "

"حضرت عیسی بن مریم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اے بار الہا! تم ہمارے لئے آسان سے مائدہ نازل فرماوہ ہوں اللہ ا اولین اور آخرین کیلئے عیداور تمہاری جانب سے معجز ہ ہواور تم ہی بہترین راز قین میں سے ہو"

اسکے لئے تغییر المیز ان ۲ ۸۲۴/ بنفیر آلوی اور دیگر تفاسیر میں سورہ مائدہ کی ۱۱۱۴ ویں آمت کے ذیل میں ملاحظہ کیا جاسکتا

حضرت عیسی کا پی تو م کے سوال کے جواب میں حضرت کا خدا سے دعا کا کرنا اور پھراس دعا میں "لن "اور"عید میں کے الفاظ کا استعال اس تو م میں اس تضور کی خبر دیتا ہے لیس میآ بت اسلام سے پہلے تضور عید کی موجود بت پر دلالت کرتی ہے اگر چہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی اس تضور کی جانب حضرت ابراہیم کے قصے میں انبیاء کی ۵۵ دیں اور ۵۸ دیں آ بت میں مضرین کے بقول "مد برین" اور ۳ س معنا فنی "میں اشارہ موجود ہے۔

تمازعيد براس فض پرواجب ہے جس پر جعدواجب ہے:

قَالَ ( وَتَجِبُ صَلاةُ الْعِيدِ عَلَى كُلُّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ صَلاةُ الْجُمُعَةِ ) وَلِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : عِيدَانِ الْجَسَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَالْأَوْلُ سُنَّة ، وَالنَّالِي فَرِيضَة ، وَلا يُتُوكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا . فَالَ رَضِي اللَّهُ عَنهُ : وَهَذَا تَنْصِيصٌ عَلَى السُّنَةِ ، وَالْآوَلُ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة . وَجُهُ الْآوَلِ مُواظَّبَةُ النَّبِي وَهَلَا تَنْصِيصٌ عَلَى السُّنَةِ ، وَالْآوَلُ عَلَى الْوُجُوبِ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة . وَجُهُ الْآوَلِ مُواظَّبَةُ النَّبِي وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة . وَجُهُ النَّالِي قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْآعُرَائِي عَفِيبَ سُوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْآعُرَائِي عَفِيبَ سُوَالِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْآعُرَائِي عَفِيبَ سُوَالِهِ مَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْآعُرَائِي عَفِيبَ سُوَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَ : لا إلَّا إِنْ لَطُوعَ ) وَالْآوَلُ أَصَّحَ ، وكَسُمِيتُهُ مُنَّة لِو جُوبِهِ بِالسَّنَةِ .

مر ہمہ،
اور نمازعید ہراک شخص پر داجب ہے جس پر نماز چمعہ داجب ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے جب ایک دن میں دوعیدیں
اور نمازعید ہراک شخص پر داجب ہے جس پر نماز چمعہ داجب ہے۔ اور جامع صغیر میں ہے جب ایک دن میں دوعیدیں
جمع ہوجا کیں تو جہلی سنت ہے اور دوسری فرض ہے۔ لہذاان دوٹوں میں کسی ایک کوبھی چھوڑ انہیں جائے گا۔ صدحب ہدا بیرضی
جمع ہوجا کیں تو جہلی سنت ہے اور دوسری فرض ہے۔ اور پہلی داجب ہے۔ اور بہی روایت حضرت امام اعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ اور عید کی نماز کی سنیت نص سے ہے۔ اور پہلی داجب ہے۔ اور بہی روایت حضرت امام اعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ اور عید کی نماز کی سنیت نص سے ہے۔ اور پہلی داجب ہے۔ اور بہی روایت حضرت امام اعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ اور عید کی نماز کی سنیت نص

ے ہے۔ اور پہلی کی دلیل میہ ہے کہ نی کر پھمالی نے اس پر دوام فر مایا ہے اور دوسری کی دلیل نی کر پھمالی کے کا یفر مان ہے کہ جب اعرابی نے آپ النظام ہے اس پر دوام فر مایا ہے اور دوسری کی دلیل نی کر پھمالی کے کہ اس کے سوابھی جھے پر کوئی نماز لازم ہے تو آپ میں نے فر مایا جبیں بکہ جس قدر نفل ہو سکے ۔ اور پہل تول زیادہ سے ہے اور اس کا سنت نام رکھنا اس وجہ ہے کہ اس کا وجوب سنت ہے ۔ شرح.

# وجوب عيد كاوجوب جمعه برقياس كرنے كى علت:

جمعہ کے تمام احکام پڑھ لینے کے بعد میر تیاس اخذ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کا وجوب لوگوں سے حرج دور کرنے کی وجہ سے ہے عید الفطر کی سنن کا بیان:

( وَيُسْتَحَبُّ فِى يَوْمِ الْفِطْرِ أَنْ يَطْعَمَ قَبَلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَيَفْتَسِلَ وَيَسْعَاكَ وَيَتَنَكَبَبَ) إِلَمَا رُوِى ( أَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّكَاةُ وَالسَّكَامُ كَانَ يَطْعَمُ فِى يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَانَ يَفْتَسِلُ فِى أَرُوى ( أَنَّهُ عَلَيْهِ الطَّيَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّيْبُ كَمَا فِى الْجُمُعَةِ ( وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ) وَلَاَنَّهُ يَوْمُ اجْتِمَاعٍ فَيْسَنَّ فِيهِ الْفُسُلُ وَالطَّيْبُ كَمَا فِى الْجُمُعَةِ ( وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ) وَلَانَّهُ مَا أَوْسُولُ وَالطَّيْبُ كَمَا فِى الْجُمُعَةِ ( وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ) وَلَانَّهُ مَالْتُ لَهُ جُبَّةُ فَنْكِ أَوْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا فِى الْجُمُعَةِ ( وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ) وَلَانَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَالَتَ لَهُ جُبَّةُ فَنْكِ أَوْ صُوفٍ يَلْبَسُهَا فِى الْاَعْتِ .

( وَيُوَدِّى صَلَقَةَ الْفِطْرِ) إغْنَاء لِلْفَقِيرِ لِيَتَفَرَّغَ قَلْبُهُ لِلصَّلَاةِ ( وَيَشَوَجَّهُ إِلَى الْمُصَلَّى ، وَلا يُكْبُرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي طَرِيقِ الْمُصَلَّى ، وَعِنْدَهُمَا يُكْبُرُ ) اعْتِبَارًا بِالْأَضْحَى .

وَلَـهُ أَنَّ الْأَصْـلَ فِـى النَّنَاءِ الْإِخْفَاءُ ، وَالشَّرَّعُ وَرَدَ بِهِ فِى الْأَضْحَى ؛ لِلْآنَهُ يَوْمُ تَكْبِيرٍ ، وَلَا كَذَلِكَ يَوْمُ الْفِطْرِ .

( وَلَا يَشَنَقُلُ فِي الْمُصَلَّى قَبَلَ الْعِيدِ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مَعَ حِرُصِهِ عَلَى الصَّلاةِ ، ثُمَّ قِيلَ الْمُصَلَّى خَاصَةً ، وَقِيلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَامَّةً ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ لَمْ مَقْعَلَهُ . فَعَمَّ اللَّهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ مَقْعَلَهُ .

#### ترجمه

نمازی کیلئے مستحب ہے کہ وہ عیوالفطر کے دن عیدگاہ جانے ہے پہلے پھی کھائے بنسل کرے اور مسواک کرے اور خوشہو نگائے۔ ای روایت کی وجہ ہے جو بیان کی گئے ہے کہ آپ آلیا تھے عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے ہے پہلے پھی تناول فرماتے اور آپ آلیا تھے عیدین کے نسل فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ بیاجتماع کا دن ہے لہذا اس میں عسل کرتا ، خوشبوں گانا ای طرح سنت ہے جس طرح جمعہ میں سنت ہے۔ اور وہ اچھالہاس پہنے۔ کیونکہ نبی کریم آلیا تھے کے پاس فناک یاصوف کا جہ تھا جو آپ آلیا تھے عیدین کے موقع پر بہنا کرتے تھے۔ اوروہ صدقہ فطرادا کرنے تا کہ فقیر کا دل بے نیاز ہوکر نماز کیلئے فارغ ہوجائے۔اوروہ عیدگاہ کی طرف متوجہ ہواورا مام اعظم کے نزدیک راہتے میں تکبیر نہ کیے جبکہ صاحبین کے نزدیک عمیدالانتی پر قیاس کرتے ہوئے وہ تکبیر کیے۔امام اعظم علیہ الرحمه کی دیل ہے ہے کہ تنا ءاور ذکر میں اصل اخفاء ہے جبکہ جبر کے ساتھ تھم شرعی عید الاسمیٰ کے بارے میں ہے۔ کیونکہ عید الاسمیٰ تودن ہی تکبیر کا ہے۔ جباعید الفطر میں ایسانہیں ہے۔

عيدكى نمازت پہلے عيد گاه من تعلى نمازندير جے كيونكه ني كريم الله في ايمانبيس فرمايا حالا نكبة بعيضة كونماز كابهت شوق تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھم کراہت عید گاہ کے ساتھ خاص ہے۔اوریہ بھی فقہاء نے کہا ہے کہ تھم کراہت عید گاہ وغیر عید گاہ كيك عام ب- كيونكه ني كريم التي في في عام المانبيس كيا-

عيدى نمازين ترأت كاحكام باب القرأت مين كزر يحكي بين \_

فمازعيد كوفت كابيان:

( وَإِذَا حَلَّتْ الصَّلَاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقُنُهَا إِلَى الزَّوَالِ ، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقُتُهَا ) ( ا ِلْأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُنصَلَّى الْعِيدَ وَالشَّمْسُ عَلَى قَيْدِ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ ، وَلَمَّا شَهِدُوا بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزُّوالِ أَمْرَ بِالْنُحُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى مِنْ الْعَدِ).

جب سورج بمندموجائ تونمازمباح موجائ كحتى كدوفت زوال داخل مونے تك\_اور جب سورج وصل كيا تو عيدى نماز کا وقت خارج ہوگیں۔ کیونکہ نبی کریم میلانیہ اس ونت نمازعیر ہڑھا کرتے تھے جب سورج ایک نیز ویا دو نیز وں تک بلند ہو ج تا۔اور جب ہو کوں نے زوال کے بعد ہلال کی گوائی دی تو آپ نے ایکے دن عیدگاہ کی طرف تماز کا تھم ویا۔

﴿ وَيُسْلَمُ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ، يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى لِلافْتِتَاحِ وَلَلاثًا بَعُدَهَا ، ثُمَّ يَقُوَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً ، وَيُكَبِّرُ لَكُبِيرَةً يَرْكُعُ بِهَا .

ثُمَّ يَبْتَدِهُ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يُكَبُّرُ لَلاثًا بَعْدَهَا ، وَيُكْبُرُ رَابِعَةً يَرُكُعُ بِهَا ) وَهَذَا قُولُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَهُوَ قُولُنَا .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِيْكُبْـرُ فِنِي الْأُولَى لِلافْتِتَاحِ وَخَمْسًا بَعْلَهَا وَفِي النَّالِيَةِ يُكَبُّرُ خَمْسًا ثُمَّ يَقُرأُ . وَفِي رِ وَالِيَدٍ يُسكَبُّرُ أَرْبَعًا ، وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَّةِ الْيَوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَمْرِ بَنِيهِ الْخُلْفَاءِ . فَأَمَّا الْمَذْهَبُ فَالْقَوْلُ الْأُوَّلُ ؛ لِأَنَّ السَّحْبِيرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِى خِلافَ الْمَعْهُودِ فَكَانَ الْأَخُدُ بِالْأَقُلُ أَوْلَى ثُمَّ بِالتَكْبِيرَاتِ مِنْ أَعْلامِ اللَّينِ حَتَّى يَجْهَرَ بِهِ فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهِ الْجَمْعُ رَفِى الرَّكْعَةِ الْأُولَى يَجِبُ إِلْحَاقُهَا بِتَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ لِفُوْتِهَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ الْفَرِيطَةِ وَالسَّبْقِ، وَفِى النَّانِيَةِ لَمْ يُوجَدُ إِلَّا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ فَوَجَبَ الطَّمُ إلَيْهَا، وَالشَّافِعِيُ مِنْ حَيْثُ النَّفُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَّا أَنَّهُ حَمَلَ الْمَرُوعَ كُلَّهُ عَلَى الزَّوَائِدِ فَصَارَتُ التَكْبِيرَاتُ عِنْدَهُ خَمْسَ عَشْرَةً أَوْ بِسَتَ عَشْرَةً .

#### 27

اورا، منوگوں کو دورکعات نماز پڑھائے۔ادر مہلی رکعت شروع کرنے کیلئے ایک بھیبر کیے۔اور بعد میں تین تھیبر یر کیے۔ پھرفا تحداور سورۃ پڑھے۔اور ایک بھیبر کہتا ہوار کوع کرے۔ پھر دومری رکعت کوقر اُت سے شروع کرے۔ پھراس کے بعد تین تکبیریں کیے۔اور چڑھی بھیبر کہتے ہوئے رکوع کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دضی اللہ عند کا یمی فر ، ن ہے۔اور بھارا بھی یمی مسلک ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا: پہلے شروع کرنے کیلئے تکبیر کے تو اس کے بعد پانچ تکبیر ہیں کہے۔ اور
دوسری رکعت بیس بھی پانچ تکبیر ہیں کہے۔ اور اس کے بعد قرائت کرے۔ جبکہ انیک روایت کے مطابق چارتکبیر ہیں کہے۔ آج
کل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کے قول پرعمل جور ہا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کی اولا و میس سے خلفاء ہیں ۔ لہذا
انہوں نے لوگوں کو اسی پرعمل کرنے کا تھم دیا ہے۔ رہی بات فد بہ کی تو وہ پہلاقول ہے کیونکہ تکبیراور ہاتھ اٹھانا خلاف معبود

ہے۔ لہذا قلیل کو لیما افضل ہے۔ اور تکبیرات و پنی اعلام سے ہیں۔ لبذا ان میں جرکیا جائے ۔ پس ان تکبیرات میں اصل
اجتماع ہے۔ اور پہلی رکعت میں ان تکبیروں کو تکبیر تحریم بعد سے طانا واجب ہے۔ کیونکہ فرضیت وسبقت کی وجہ سے تکبیر تحریم بعد قوی

ہے۔ جبکہ دوسری رکعت میں رکوع میں پائی جائے گی۔ لہذا رکوع والی تکبیر کے ساتھ طانا واجب ہے۔ جبکہ اہام شافعی علیہ الرحمہ
نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول پکڑا ہے۔ لیکن انہوں نے روایت کردہ تعداوز وا کہ پرمحول کیا ہے۔ اس طرح
ان مشافعی علیہ الرحمہ کے نزدیکہ تمام تکبیرات کی تعداد پندرہ یا سولہ ہوگی۔

# فقة حفى كے مطابق تكبيرات تشريق كى تعداد كابيان:

حضرت سعیدا بن عاص فرماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابومویٰ وحضرت مذیفہ درضی اللہ تع الی عنہما ہے سوال کیا کہ درسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر و بقرعید کی نماز میں کتنی تجمیریں کہتے تھے؟ تو حضرت ابومویٰ رضی اللہ تع لی عنہ نے جواب دیا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ میں چارتکمیریں کہتے تھے ای طرح عیدین کی نماز میں بھی چارتکمیریں کہتے تھے اس طرح عیدین کی نماز میں بھی چارتکمیریں کہا کرتے تھے مصرت حذیفہ نے (بیرس کر) فرمایا کہ ابوموی نے بچے کہا (ابوداؤد)

رسے دھزت ابوموی کے جواب کی تفصیل میہ کہ جس طرح آب صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں جارتجبیریں کہا کرتے تھے ای طرح آب ملی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں ہجی ہر رکعت میں چارتجبیریں کہا کرتے تھے اس طرح کہ پہلی رکعت میں تو ای طرح آب ملی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں ہجی ہر رکعت میں چارتجبیریں قرائت سے بہلے تجبیرتح بر برحمیت چارتجبیریں کہتے تھے اور دومری رکعت میں قرائت سے بعد رکوع کی تکبیر سمیت چارتجبیریں کہتے تھے۔

اسلسلہ میں یہ بات جان لینی چاہے کہ بھیرات عید کے سلسلہ میں متضاداحاد ہے منقول ہیں ای وجہ ہے اتمہ کے مسلک میں بھی اختلاف فلا ہر ہوا ہے جنا نچہ تینوں اماموں کے نزدیکے عیدین کی نماز میں بہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں بانچ تکبیریں ہیں۔ فرق صرف انتا ہے کہ حضرت امام الک ادر حضرت امام احمد کے ہاں تو بہلی رکعت میں سات تکبیریں مع تکبیر تو مجبلی رکعت میں سات تکبیریں مع تکبیر تو مجبلی حضرت امام مات تکبیریں مع تکبیر تو جب کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک بہلی رکعت میں سات تکبیریں تکبیر قیام سمیت ہیں جب کہ حضرت امام شافعی کے نزدیک بہلی رکعت میں سات تکبیریں تکبیر تی تکبیریں تکبیر قیام کے علاوہ شافعی کے نزدیک بہلی رکعت میں سات تکبیریں تکبیر تی تکبیریں تکبیر قیام کے علاوہ سات

حفرت امام اعظم ابوصنیفد کا مسلک ہیے کہ تجمیر تر ہے۔ علاوہ تین تجمیزیں پہلی رکعت میں اور تجمیر رکوع کے علاوہ تین تخمیریں دوسری رکعت میں ہیں جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ نیزای کو حفرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اختیار کیا ہے جبکہ حضرت امام شافعی کے مسلک کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک ہے جبال تک ان احادیث کا تعلق ہے جن سے حضرت امام شافعی استدال کرتے ہیں تو ان کی صحت وضعف اور ان کی اسناد وطرق کے بارے میں بہت زیادہ اعتراضات ہیں جس کو یہال نقل کرنے کا موقع نہیں ہے۔ علاء حنیفہ اپنے مسلک کے بارے میں کہ تجمیرات عبدین کے مسلسد میں جب متضاد اور مختلف احادیث ما سے آئی تو ہم نے ان میں سے ان احادیث کو اپنا معمول برقر اردیا جن میں گئیسرات کی تعداد کا اختیار کی تعداد کا اختیار کی تعداد کی متحداد کا اختیار کی تعداد کا اختیار کی دائی اولی ہوگا۔

عبيرات عيدين من رفع يدين كرف كابيان:

قَالَ ( وَيَسَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ ) يُسِيدُ بِهِ مَا سِوَى تَكْبِيرَكَى الرُّكُوعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ( لَا تُسرَفَعُ الْآيْدِى إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ ) وَذَكْرَ مِنْ جُمْلَتِهَا تَكْبِيرَاتِ الْآغْيَادِ . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ ، وَالْمُحَجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَا .

قَالَ ( ثُمَّ يَخُطُبُ بَعُدَ الصَّلَاةِ خُطُبَتَينِ) بِلَاكَ وَرَدَ النَّقُلُ الْمُسْتَفِيضُ ( يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا صَدَقَةَ الْفِطْلِ وَأَخْكَامَهَا) ؛ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ لِآجُلِهِ.

ترجمه

اور وہ عیدین کی تحبیرات میں رفع یدین کرے۔رکوع والی تکبیر کے سواتکبیریں مرادیں۔ کیونکہ نبی کریم الفیقی نے فرمایا: کر رفع یدین صرف سمات مقد مات پر کیا جائے۔اوران تمام میں تحبیرات عیدین کا بھی ذکر فرمایا۔ جبکہ امام ابویوسف علیہ الرحمہ کے نزد کی۔ رفع یدین نہ کیا جائے ان پر ہماری دوایت جت ہے۔

پھروہ نماز کے بعد دوخطبے پڑھے جس طرح نقل ہے حاصل ہوا ہے۔اس میں لوگوں کوصد قد فطراوراس کے احکام سکھائے کیونکہ اس کی مشروعیت ہی اس وجہ سے کی گئی ہے۔

نمازمید کے قضا وکرنے کا طریقہ:

﴿ وَمَنْ فَالَتُهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يَقَضِهَا ﴾ ؛ إِلَّانَ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الصَّفَدِ لَمْ تُعْرَفَ قُوْبَةَ إِلَّا بِشَرَائِطُ كَا تَتِمْ بِالْمُنْفَرِدِ .

تزجمه

اور جس مخف کی عید کی نمازامام کے ساتھ سے فوت ہوجائے۔وہ اس کی تضاب نہ کرے اس لئے کہ نماز عید کا اس صفت کے ساتھ ع ساتھ عبادت ہونا معلوم نہیں یکرالی بینمازشرا لظ کے ساتھ ہے جومنفر دسے پوری نہیں ہوسکتیں۔ شرح : جماعت کے سوارینماز نہیں پڑھی جاتی ۔لبذا اس کا وجوب معلق بالجماعت ہے۔ رویت بلال کے بیان میں:

( فَإِنْ خُسَمُ الْهِكَالُ وَضَهِدُوا عِدْدَ الْمِامَامِ بِرُوْيَةِ الْهِكَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْهِكَ أَ فَهَدَى ؟ لِأَنَّ هَذَا تَأْخِيرٌ بِعُلْدٍ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ الْحَدِيثُ ( فَإِنْ حَدَتَ عُلْرٌ يَمْنَعُ مِنْ الصَّكَاةِ فِي الْيَوْمِ النَّانِي لَمْ يُصَلِّهَا بَعُدَهُ ) ؟ وَقَدْ وَرَدَ بِالنَّاجِيرِ إِلَى الْيَوْمِ النَّانِي عِنْدَ الْعَالَ الْعَالِي عِنْدَ وَلَا أَنْ لَا تُفْضَى كَالْجُمْعَةِ إِلَّا أَنَّا تَوَكَّنَاهُ بِالْحَدِيثِ ، وَقَدْ وَرَدَ بِالنَّاجِيرِ إِلَى الْيَوْمِ النَّانِي عِنْدَ الْهَذُر .

تزجمه

اگر جاند بادل میں جھپ گیا اور لوگوں نے زوال کے بعد رؤیت ہلال کی گوائی دی تو امام ووسرے دن عید کی نماز پڑھائے کیونکہ اس میں تا خیر عذر کی وجہ ہے ہوئی ہے۔ اور اس میں حدیث بھی وار دہوئی ہے۔ پس اگر ایسا عذر واقع ہوا کہ وہ دوسرے دن بھی عید کی نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے بعد وہ نماز عید نہ پڑھیں گے۔ کیونکہ اس کی اصل یہ ہے کہ یہ جعد کی طرح تضاء نہ کی جائے مگر ہم نے حدیث کی وجہ ہے اسے چھوڑ ویا ہے کیونکہ اس میں عذر کی وجہ سے بوم ڈائی تک تا خیر کا تھم وار وہوا

ما ندکی شیادت زوال کے بعد آئے تو عید کی نماز دومرے دن پڑی جائے:

حضرت عمیرین انس اینے جیاؤں سے جورسول انڈ سلی القد علیہ وسلم کے محابہ میں سے تھے بھل کرتے ہیں کہ ایک قافلہ رسول لند معلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر جوااور پہنچہاوت دی کہ انہوں نے کل عمید کا جاند لا یکھ ہے۔ "ب س القد علیہ ا سم نے نسی بہ کو فط رکا تکم دیا اور فرمایا کہ مج عمیدگاہ جائمیں۔ (الإداؤد، سنن نسانی)

رمف ن کی تعدوی شب بینی انتیاس تاریخ کوالی مدید نے عید کا چا تعلیم دیکھا چا تو انجوں نے تیس تاریخ کوراز ا رکھا۔ تفاق سے ای روز ایک قافلہ باہر سے مدید آیا اور اس نے رسول الفد سلی اللہ علیہ وسلیم کے سامنے اس بات کی شہادت دک کہ ہم نے کل جا تدریکھا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلیم نے اس قافلہ کی شہادت کو اپنے ہوئے ہوگوں کو تھم دیا کہ دوارہ نظار کر دیں۔ ور چونکہ جا مدہونے کی بیشبادت زوال آفاب کے جورآئی تھی اور نماز عید کا وقت ندرہا تھا۔ جیس کہ یک روایت ہیں بیا مراحت بھی ہے کہ انہے فالم موال اللہ علیہ والی جورآئی تھی الدون کے آفری احد میں مدید دیج تھی سے کہ یک روایت ہی سے نماز عمید کے بارے میں میں میں میں میں اور کی ای جائے۔ چانچ حضرت المام اعظم ابو حضیفہ رحمۃ اللہ تعالی عمید کا تاریکم سے کہ نماز عمید کے بارے میں میں میں میں کا کو ایک اور والی جائے۔ چانچ حضرت المام اعظم ابو حضیفہ رحمۃ اللہ تعالی عمید کا تاریک میں اس کے اور فیان عمید کا تاریک کی اور والی آئی بات کے دور ایس آئی میں تاہے۔

شرح منید میں لکھا کہ اگر کوئی ایسا عذر جیش آجائے جوعید الفطر کے روز زوال آفٹاب سے بہیے نم زعید کی و نیک کے لیے لیے ، نع بوتو عید کی نماز اس روز پڑھنے کی بجائے دوسرے روز زوال آفتاب سے بہنے اوا کرئی جائے۔ گردوسرے دن بھی کوئی عذر نماز کی اوا کی ٹھی کے لیے مالع بوتو بھر نمی زند بڑھی جائے۔

بخل ف بقرعید کی نماز کے کہ اگر اس کی اوا نگل کے لیے کوئی خدر پہلے اور دوسرے روز مالٹ ہوتو تیسرے روز بھی اس کی فہار پڑھی جاستی ہے۔ ویسے بقرعید کی نماز میں با عذر بھی دوسرے یا تیسرے دان تک تا خیر جائز ہے گر کر دوا ہے۔ عمیداللہ کی کے دان سفن کا بیان:

( وَيُسْتَحَبُ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى أَنْ يَغْتَسِلُ وَيَتَعَلَيْبَ) لِمَا ذَكُونَاهُ ( وَيُوَخُورَ الْأَكُلُ حَتَى يَفُوعُ مِنْ الصَّلاةِ) لِمَا رُرِي ( أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ كَانَ لَا يَعْلَعُمُ فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَتَى بَرْجِعَ فَيَأْكُنَ مِنْ أَصْحِبَتِهِ

وَيَنَوَجُهَ إِلَى الْمُصَلَّى) (وَهُوَ يُكُثِّرُ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُكْبُرُ فِي الطَّرِيقِ ( وَيُصَلَّى رَكُعْتَيْنِ كَالْهِطْرِ) كَذَلِكَ نُقِلَ ( وَيَخْطُبُ بَعْلَهَا خُطْبَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَذَلِكَ فَعَلَ ( وَيَخْطُبُ بَعْلَهَا خُطْبَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَذَلِكَ فَعَلَ ( وَيَخْطُبُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَذَلِكَ فَعَلَ ( وَيُخْطُبُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الضَّلَامُ وَالسَّلَامُ كَذَلِكَ فَعَلَ ( وَيُغْطَبُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسَ فِيهَا اللَّهُ صَحِيَّةً وَلَكُمِيرَ التَشْرِيقِ) ؛ لِلْآنَهُ مَشْرُوعُ الْوَقْتِ، وَالْحُطَبُهُ مَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَعْلِيهِ . وَالْحُطَبُهُ مَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَعْلِيهِ . وَالْحُطْبُهُ مَا شُرِعَتْ إِلَّا لِتَعْلِيهِ .

۔۔ اور عبد نالی کے دن متب بیہے کہ وہ سل کرے اور فوشبولگائے۔ جسے ہم ذکر کریچے جل۔ اور اوٹ نے ومو ترکرے اور عبد نالی کے دن متب بیہے کہ وہ سل کرے اور فوشبولگائے۔ جسے ہم ذکر کریچے جل۔ اور اوٹ نے ومو ترکرے حتی کہ عید کی نم زے فارغ ہوجائے۔ای روایت کی وجہ ہے کہ بی کریم میلائی تقربانی کے دن کھانا تناول ندفر ، تے حتی کہ نماز سے واپس آئے اور قربانی ہے کھانا تناول فرمایا کرتے۔

اور وہ عیدگاہ جاتے ہوئے تئمیر کیے کیونکہ نی کریم اللہ است میں تکمیر کہا کرتے تھے۔اورا ہام عیدالفطری طرح دور کعت نم زیز جائے۔ای طرح منقول ہے اوراس کے بعدوہ دو خطبے پڑھے۔ کیونکہ نبی کریم اللہ نے ایبا ہی فر مایا ہے۔اوراس میں وہ لوگوں کو قربانی اور تکمیرات تشریق کے احکام سکھائے۔ کیونکہ یہی اس کا دفستہ مشروع ہے اور خطبے کی مشروعیت ہی ای کی تعلیم سکیلئے ہوئی ہے۔

### عيدين كيستين اوراحاديث نوى مثلية:

1 آپ سلی اللہ علیہ وسلم مرعید کے دن اپنی حمری جا در ( یمن میں بنی ہوئی ایک عمدہ جا در ) پہنا کرتے ہتنے ( شافعی)۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند الفطر کے دن عمید گاہ جانے سے پہلے نسل کیا کرتے ہتے (موطا) عمیدین کے دن عسل کرنا ،خوبصورت ( نئے یاد صلے ہوئے ) کپڑے پہنا اور خوشبولگانا جا ہئے )

2 عیدالفطر کے دن بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز کے لئے بیس نکالا کرتے تھے جب تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم چند تھجوریں نہ کھالیتے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم طاق تعداد 1)، 3، 5، 7) بیس کھجور کھایا کرتے تھے۔ ( بخاری)

آگر عیدالفطر والے دن تھجوری میسرنہ ہوں تو کوئی بھی پیٹھی چیز عیدگاہ جانے سے پہلے کھالیٹی جا ہے لیکن عیدالانعی نیس نماز عیدا واکر نے کے بعد کھانا کھانامسنون ہے بہتر ہے کہ قربانی کا گوشت کھایا جائے۔( منداحمہ)

3 عیدالاتی کے دن آپ ملی انڈعلیہ وسلم اس وقت تک پچھ نہ کھاتے جب تک آپ سلی انڈعلیہ وسلم واپس نہ آ جاتے۔ (تر ندی)

4 عيدالا في والدن نماز عيد عد والبس آكر قرباني كوشت من عن كهاياكرت يقيد (احمد)

5 آپ صلی الله علیه دسم مدینه منوره سے باہر نکل کرعید گاہ میں نماز عیدادا کیا کرتے تھے البتہ اگر بارش ہوتی تو مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ (ابودادد)

6 نی کریم صلی ابندعلیه دسلم عیدگاه کی طرف پیدل جایا کرتے تھے(این ماجہ۔عن ابن عمر رضی انتدعنها) عیدگاه اگر گھر کے قریب ہموتو عیدگاه کی طرف پیدل جانا مسنون ہے اگر عیدگاه گھرنے کافی دور ہوتو سواری پر بھی جایا جاسکتا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند کے دن صبح سور نے نکلتے ہی عید گاہ تشریف لے جاتے اور عید گاہ تک باواز بلند تکبیریں پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ للْهُ أَكُيرٌ أَلَلْهُ أَكْبَرُ لِآ إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكُبُرُ ٱللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

اور پھر عبد گاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے۔ جب امام خطبہ تروئ کردیتا تو تکبیریں پڑھنا جھوڑ ویتے۔ (شافعی رحمہ اللہ)
اور پھر عبد گاہ میں بھی تکبیریں کہتے رہتے۔ جب امام خطبہ تروئ کردیتا تو تکبیریں پڑھنا جھوڑ ویتے۔ (شافعی رحمہ اللہ)
وو محبہ کے پہلے 10 دن پورے سال میں نہایت اہم ہیں اس لئے ان 10 دنوں میں ادرایا م تخریق 11)، 12 ادر 13
دو محبہ کے پہلے 10 دن پورے سال میں نہایت اہم ہیں اس لئے ان 10 دنوں میں ادرایا م تخریق 11)، 12 ادر 13

ذوالحبر) میں ذکر اللہ بہت زیادہ کرنا جائے۔ ( مغموم حدیث بخاری کتاب العیدین یکن ابن عباس من الله عنهما(

7 نی کریم کی لندعلیہ وسلم نے جمیلی تقلم دیا کہ عبد الفطر اور عبد اللّی کے دلنا ہم چھوٹی بچیوں ، جوان (پر دہ دائی) اور حائف عورتوں کو بھی لندعلیہ وسلم کے جانبیں حائف عورتیں تمازے الگ رہیں اور مسلم نوں کی (صرف) دعا ہیں حائف عورتوں کو بھی (عبدگاہ) دعا ہیں حائف عورتوں کو بھی ہیں جن کے بیس جارتیں ہوتی ۔ فرمایا شریک ہوں میں بین جن کے بیس جارتیں ہوتی ۔ فرمایا جس عورت کے باس جا در زیرواس کی بین جو بیار میں کا در زیرواس کی بین کوچاہے کہا ہے اپنی جا در بیرتا کر مماتھ لے ۔

( بخاري عن ام عطيه رضي التدعنب )

8 نی کریم ملی اللہ عبیہ وسلم کے زمانہ میں عمیر الفطر اور عمیر الاسلی کے دن عمید کی نماز کے لئے کو اُل ذات نہیں کمی جاتی تھی اور نہ ای عمیدین (کے میدان) میں منبر ہوتا تھا امام کھڑار ہتا تھا۔ (بخاری)

عيد كدن مندرجية بل كام كرفي مسنون إلى

عسر کرنام دول کونوشبواستال کرنا۔ صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے اوا کرنا (بانماز عیدسے پہلے وضروراوا کرد۔ عبد منسر کرنام دول کونوشبواستال کرنا۔ صدقہ فطر عیدگاہ جانا یکی عبدگاہ جانا یعیدال کی (بقرعید) کے دان عبدگاہ عبد منسر کے سئے جانے ہے جہا کھوری طاق عدد میں کھانا اور بانی دیکیرعیدگاہ جانا یعیدال کی (بقرعید) کے دان عبدگاہ جانا ہے دانہ کھانا۔ (مغیدم احادیث بخار کی مسلم)

الروم اول مانع تمازعيد موقو حكم شركا:

﴿ فَإِنْ كَانَ عُلْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَصْحَى صَلَّاهَا مِنْ الْفَدِ وَبَعْدَ الْعَدِ وَلَا يُصَلِّيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ﴿ فَإِنْ كَانَ عُلْرٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْأَصْحِيَّةِ فَتَقَيَّدُ بِأَيَّامِهَا لَكِنَّهُ مُسِىءٌ فِي النَّاجِيرِ مِنْ غَيْرِ عُلْرٍ لِمُخَالَفَةِ

الْمَنْقُولُ .ترجمہ:

اگر کسی عذر کی وجہ یوم الاستی کے دن عیرتماز نہ پڑھ میں تو دوسرے یا تیسرے دن پڑھیں ادراس کے بعد نہ پڑھیں کیونکہ ينماز قربانی كے ونت كے ساتھ مونت ہے۔لبذااس كاونت بھى ايام قربانی كے ساتھ مقيد ہوگا۔البتہ فل كى مى لفت كى وجہ سے . بغیرعذر کے تاخیر کرنے والا گنامگار ہوگا۔

فناوى خانييس بكرا كركسى عذركى وجد يعيدالفطر بيبليدن روكى تؤدوسر يدن اداكى جائي اورا كرعذر ندتها تو دوسرے دن نہیں پڑھی جاسکتی ؛ اور اگر دوسرے دن بھی نہ پڑھی جاسکی خواہ عذر تھا یانہیں ، تو اس کے بعد نہیں پڑھی جاسکتی ، باتی نمازعیدالانکی اگر عذر یا بغیرعذر بہلے دن رہ گئ تو دوسرے دن پڑھ لی جائے ،اگر دوسرے دن فوت ہوگئی عذر تبایانہ تھا تو تیسرے دن پر صلی جائے ،اوراگر تیسرے دن بھی رہ گئی خواہ عذرتھایا نہ تھا تو اس کے بعدادانہیں کی جاسکتی۔

( فمآلو ي قاضي خال ، باب صلوة العيدين مطبوعه بنتي نولكثورلكموّ )

امام زیلعی حنفی کلھتے ہیں کہ یہاں عذرنفی کراہت کے لئے ہے جتی کدا گر بغیر عذر کے تین دن نما زموخر کر دی تواہ مجھی نماز جائز البنة تاخيركركي يُراكياا ورفطر مين عذر جوازك لئے ہے تى كەاگر بغير عذر كے نماز دوسرے دن تك مؤخر كى تواب اس كى ادا يكي جائزنه موكى . (تبيين الحقائق ماب الجمعه)

علامه صلغی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔عذر مثلاً بارش کی وجہ سے فقط دوسر ہےدن زوال تک مؤخر کی جاسکتی ہےاورعید الفطر کے احکام عیدالانکی کی طرح میں لیکن عیدالانکی کو بلاعذرایا م نحر کے تیسر ہے دن تک مؤخر کیا جاسکتا ہے، ہاں کراہت ہے اور عذر ہوگا تو کراہت نہیں ہوگ ، یہاں عذر کا ہونائفی کراہت کے لئے ہادرعیدالفطر میں صحت کے لئے ضروری ہے۔ ( در مختار ، باب العيدين ، مطبوعه طبع مجتبا كي د بلي )

#### عرف والول كيماته واشتباه كأبيان:

﴿ وَالنَّمْرِيفُ الَّذِي يَصْنَعُهُ النَّاسُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ﴾ وَهُـوَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي بَعْسِ الْمَوَاضِعِ تَشْبِيهًا بِالْوَاقِيفِينَ بِعَرَفَةَ ؛ لِأَنَّ الْوُقُوفَ عُرُفَ عِبَادَةٍ مُخْتَصَّةٍ بِمَكَّانٍ مَخْصُوصٍ فَلا يَكُونُ عِبَادَةُ دُولِهِ

ترجمہ: اور جولوگوں نے تعریف کی ہے وہ پچھ بھی تہیں ہے اور وہ یہ ہے فرفہ کے دن لوگ ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں اس طرح کہ وہ وہاں کھڑے ہونے والوں ہے مشابہت رکھتے ہیں۔ کیونکہ وقو ف عرفہ مخصوص عبادت کے ساتھ مخصوص جگہ کے س تھ خاص ہے۔ بہذا اس کے سوا کھڑ اجونا عبادت نہ ہوگا۔ جس طرح تمام منابک میں ہوتا ہے۔ شرح عرفه کی عبادت من سک کے ساتھ خاص ہے لہذا دوسرے احکام بی نہ پاکی جائے گی۔

# فم المراكبة الماريق

# ﴿ يُصل تكبيرات تشريق كے بيان ميں ہے ﴾

. تعبيرتشريق ك فعل ك مطابقت كابيان:

عیدین کی نماز کے ساتھ ان تئبیروں کی مطابقت واضح ہے۔لہذاای وجہ عیدین کے باجب کے بعداس فصل کا ذکر کیا ہے۔ ماں سے تک سیسی سے

كلمات كوتكبيرشريق كباج تابيم. الله اكبر، الله اكبر، لااله الاالله، والله اكبر، الله اكبر ولده الحمد.

ذوالحبر کی نویں تاریخ کی فجر سے ذوالحبر کی تیرہ تاریخ کی عصر تک ہرنماز کے بعد نورا بلندا واز سے تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے ،الہتہ عور تیں آ ہت ہے کہیں۔

حفزات صاحبین رحبمااللہ تعالی کے قول کے مطابق تکبیرات تشریق امام، مقندی مسبوق منفرد، شہری ، دیہاتی مقیم، مسافر ، مرداور عورت سب پر واجب ہے۔ حضرات فقہا کرام کے نزدیک یہی قول مفتی بہ ہے ، اس لیے تمام افراد کو تکبیرات تشریق ہرفرض نماز کے بعد کہہ لینی جائبیں۔

محبيرات تشريق يدعف كابيان:

: ﴿ وَيَبْسَدَأُ بِتَكْبِيرِ النَّشُرِيقِ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَيَغْتِمُ عَقِيبَ صَلاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .

وَقَالَا : يَسَخُسِمُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشُرِيقِ ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ، فَأَخُدًا بِلَقَوْلِ عَلِي أَخْدًا بِالْأَقَلِ ، وَأَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخَدًا بِالْأَقَلِ ، وَأَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَخَدًا بِالْأَقَلِ ، وَأَخَذَ بِالنَّكَيِيرِ بِدُعَةً .

وَالنَّكُبِيرُ أَنْ يَقُولَ مَوَّةً وَاحِدَةً ﴿ السَّلَهُ أَكْبَسُ السَّلَهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ هَذَا هُوَ الْمَأْلُورُ عَنْ الْحَلِيلِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

2.7

اور دہ عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق شروع کرے۔اور تر کے دن عصر کے بعد ختم کرے۔ بیامام اعظم عبیدا نرحمہ کے نز دیک ہے۔

 اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ " يَن مَعْرِت ابراتِيم عليه الرحمه القال كالن إلى الله تكبيرات تشريق كى تعداد من فقهى غدابب كابيان:

حضرت کیٹر ابن عبداللہ اینے والدے اور وہ کیٹر کے دادا ہے لینی اپنے والد مکرم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی الله عليه وسلم نے عيدين كى نماز ميں بهلى ركعت ميں قرأت سے يہلے يا ي كيكيسري كبيں۔ ( جامع تر زرى ، ابن ماجه ، دارى ) مطلب مد ہے کہ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے بہل رکعت میں قرائت سے پہلے تحریمہ اور رکوع کی تحبیرون کے علاوہ س تنگبیریں کہیں۔ای طرح دوسری رکعت میں قیام اور رکوع کی تجبیروں کے علادہ یا نچے تکبیریں کہیں۔ چنانچے حضرت امام شافعی رحمةِ المتدتق في عليه كان رحمل بــــ

حضرت سعیدابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوموی وحضرت حدیف دضی الله تعالی عنبرا ہے سوال کیا کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم عبير و بقرعبير كي نماز مين كتني تكبيرين كتبته يقيع؟ تو حضرت ابوموي رضى الله تعالى عنه نے جواب ديا ك جس طرح آپ سلی التدعلیہ وسلم جنازہ میں جارتگبیری کہتے تھے ای طرح عیدین کی نماز میں بھی جارتگبیریں کہا کرتے تھے حضرت حذیفے نے (بین کر) فرمایا کہ ابوموی نے سے کہا (ابوداؤد)

خضرت ابوموی کے جواب کی تفصیل مدہے کہ جس طرح آپ ملی الله علیہ وسلم نماز جنازہ میں جارتجبیری کہا کرتے متصاس طرح آپ سلی التدعلیه وسلم عیدین کی نماز میں بھی ہررکعت میں جا دیمبریں کبا کرتے تنصاس طرح کہ پہلی رکعت میں تو قر اُت سے پہلے تبیرتر بر میت وارتبیری کتے تھاور دوسری رکعت میں قر اُت کے بعدرکوئ کی تبیر سمیت وارتبیری

اس سلسلہ میں میہ بات جان لینی جا ہے کہ تجمیرات عمید کے سلسلہ میں متفادا حادیث منقول بین اس وجہ سے ائمہ کے مسلک میں بھی اختلاف ظاہر ہواہے چنانچے تینوں اماموں کے نز دیکے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سات بھیریں ہیں اور دوسری رکعت میں یا مجے تکبیریں ہیں۔فرق صرف اتناہے کہ حضرت أمام ما لک اور حضرت امام احمہ کے ہاں تو بہلی رکعت میں سات تکبیریں مع تحبیرتحریمہ کے ہیں اور ای طرح دوسری رکعت میں بانچ تحبیری تکبیر قیام سمیت ہیں جب کہ حضریہ امام شافعی کے نزدیک بہل رکعت میں سات تھیری تھیر تحریمہ کے علاوہ اور دوسری رکعنت میں یا نج تھیری تحمیر قیام کے علاوہ

· حضرت ا ، م اعظم ابوصنیفه کا مسلک بیہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ تین تکبیری مہلی رکعت میں اور تکبیر رکوع کے علاوہ مین تحبیری دوسری رکعت میں ہیں جیسا کہ اس حدیث ہے تا بت ہوتا ہے۔ نیز ای کوحضرت عبدائقد این مسعود نے بھی اختیار کیا ے جبکہ حضرت امام شافعی کے مسلک کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس کا مسلک ہے بیبال تک ان احادیث کا تعلق ہے جن ہے حضرت امام شرفعی استدلال کرتے ہیں تو ان کی صحت وضعف اور ان کی استاد وطرق کے بارہ میں بہت زیادہ اعتراضات میں جس کو یہاں نقل کرنے کاموقع نہیں ہے۔علاء صنیفدائے مسلک کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ تمبیرات عیرین کے سسلہ میں جب متضادا درمختلف احادیث سامنے آئیں تو ہم نے ان میں نے ان احادیث کوائیامعمول بہ قرار دیا جن میں

تکبیرات کی تعداد کم منقول تھی کیونکہ عمیدین کی زائد تکبیریں اور رفع پدین بہر حال خلاف معمول ہیں اس لیے کم تعداد کا اختیار کرنا ہی اولی ہوگا۔

مازوں کے بعد تمبیرات تشریق پڑھنے کا بیان:

( وَهُو عَقِيبَ الصَّلُوَاتِ الْمَقُرُوطَاتِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَمْصَارِ فِي الْجَمَاعَاتِ الْمُسْتَحَبَّةِ عِنْدَ أَسِى حَنِيفَةَ وَكِيسَ عَلَى جَمَاعَاتِ النِّسَاءِ إِذَا لَمُ يَكُنُ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسَافِرِينَ إِذَا لَمُ يَكُنُ مَعَهُمُ مُقِيمٌ.

وَقَالَا :هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ) ؛ إِنَّانَهُ نَبُعْ لِلْمَكْتُوبَةِ ، وَلَهُ مَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ . وَالنَّشُويِقُ هُوَ السَّنْدِ ، وَالنَّسُويِقُ هُوَ السَّنْدِ ، وَالنَّسُرُ عُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ السَّنْدِ مَا السَّنْدِ ، وَالنَّسُرُ عُ وَرَدَ بِهِ عِنْدَ السَّنْجُ مَا عَدَهِ النَّسَاعِ مِنْ السَّنْجُ مَا عَدَهُ السَّنَاءِ إِذَا الْمَتَدَيْنَ بِالرُّجَالِ ، وَعَلَى الْمُسَافِرِ بِنَ عِنْدُ السِّنْجُ مَا عَدِي النَّسَاءِ إِذَا الْمُتَدَيِّنَ بِالرُّجَالِ ، وَعَلَى الْمُسَافِرِ بِنَ عِنْدُ السِّنْجُ مَا عَمْدِيقِ النَّمَةِ فِي النَّكُوبِ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِمُ اللَّهُ مُنْ ال

قَالَ يَعْفُوبُ : صَلَّلَت بِهِمُ الْمَعْرِبَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَهَوْت أَنْ أَكْبُرَ فَكُبَّرَ آبُو حَنِيفَة . ذَلَّ أَنَّ الْإِمَامَ وَإِنْ تَرَكَ التَّكْبِسِرَ لا يَشُرُّكُهُ الْمُفْتَدِى ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَذِى فِي خُرْمَةِ الصَّلَاةِ فَلِمَ لَمْ يَكُنُ الْإِمَامُ فِيهِ حَسْمًا وَإِنَّمَا هُوَ مُسْعَجَبُّ.

.2.7

شہروں میں مقیم لوگ جومتحب جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ان پر نمازوں کے بعد ہے۔لہذاعورتوں کی جماعتوں پر بیٹکبیرنہیں ہے۔جبکہ اِن کے ساتھ کوئی مردند ہو۔اور مسافروں کی جماعتوں پر بھی تکبیر نہیں ہے جبکہ ان کے ساتھ کوئی مقیم نہ ہو۔

اور صحبین نے قربایا بھیر ہرائ خص پر ہے جوفرض پڑھے۔ کیونکہ تھیر فرض نماز کے تابع ہے۔ جبکہ اہام اعظم کی دلیل وہی حدیث ہے جہ ہمیان کرچے جی ۔ اورتشریق تجبیری ہے ای طرح حضرت فلیل بن احمد نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ جبر کے ساتھ حارت فلیل بن احمد نقل کیا گیا ہے۔ کیونکہ جبر کے ساتھ حارت فلیل بن احمد ہوتوں پر بھی واجب ہو کے ساتھ حارت ہوائے گر جبر خلاف سنت ہے۔ اور تکم شری ان شرائط کے جمع ہونے کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ گر تکبیر خلاف سنت ہے۔ اور تکم شری ان شرائط کے جمع ہونے کی وجہ مسافروں پر بھی واجب ہوجائے گی جب وہ سی مقیم کی جب وہ سی مقیم کی جب وہ سی مقیم کی افتد اور امام ابو یوسف (بحقوب) نے کہا ہے۔ جس نے عرف کے دن مغرب کی نماز پڑھائی اور تھیر تشریق کہن بھول گیا تو امام انجو یوسف (بعقوب) نے کہا ہے۔ جس نے عرف کے دن مغرب کی نماز کے اندواوانہیں کی جاتی ۔ اس قصہ کی اس بات پر دلالت ہے کہ اگر امام تعبیر کہنا بھول جائے تو مقتدی اس کوئرک نہ کر ۔ اس سے تکبیر تحربی بلکہ مرف متحب ہے۔ اس سے تکبیر تحربی بلکہ عرف متحب ہے۔ اس متحب ہے۔ اس متحب ہے۔ اس سے تکبیر تحربی بلکہ عرف متحب ہے۔ اس سے تکبیر تحربی بلکہ عرف میں بلکہ عرف متحب ہے۔ اس متحب ہے۔ اس

اس مسئلہ کی وضاحت میں یمی دلیل ہے کہ تبیرات تشریق فرض نماز کے تالع ہیں۔اوراس کی شرح سابقہ عبارات میں گزرچکی ہے۔

# 

# ﴿ بيرباب نماز كسوف \_ كے بيان ميں ہے ﴾

باب تما زكسوف كي مطابقت:

اس نماز کاوتوع قلیل ہوتا ہے اس وجہ سے مصنف نے اس کومؤخر ذکر کیا ہے۔ پھران کے وقوع کا سبب مخفی ہے۔ مورج گرمن کے وقت رسول التعلیق کی نماز:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ مبارک ہیں (ہجرت کے بعد
ایک مرتبہ) سورج گرئی ہوا چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ندا ، والے کو (بوگوں کے درمیان) بھیجا کہ وہ منادی کر
دے کہ الصلوٰ ق جامعۃ بیخی نماز جمع کرنے والی ہے چنا نچہ (جب لوگ جمع ہو گےتو) آپ سلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور وہ
دکھت نماز پڑھائی جن میں چار دکوع کے اور چار سجد کئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ (جننے
طویل رکوع اور سجد ہیں نے اس دن نماز خسوف میں کئے) اس سے زیاد ، طویل میں نے نہ بھی رکوع کیا اور نہ بھی سجد ہ
کیا۔ (صبح ابنیاری وضح مسلم)

نماز خسوف میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے الصافرۃ جامعۃ بکارکر کہنا سنت ہے خاص طور پر جب کہ نوگ اس نماز کے لیے جمع نہ ہوئے ہوں ۔ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ بینماز جماعت کے ساتھ جامع مسجد بیں یاعید کا ہ میں پڑھی جائے بیز بینماز اوقات کر وہد میں نہ پڑھی جائے۔ بینماز اوقات کر وہد میں نہ پڑھی جائے۔

نصلی ارئ رکعات النے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جاررکوئ اور جار سجد سے بینی ہررکعت میں دو رکوع اور دو سجد سے کئے لیکن امام اعظم ابو صنیفہ کے مسلک میں دوسری نمازوں کی طرح اس نماز میں بھی ہر رکعت میں ایک بی رکوع ہے ان کی دلیں وہ احادیث ہیں جن ہے ایک بی رکوع کرنا ٹابت ہے بلکہ اس باب میں ایک صدیث قولی بھی منقول ہے اور میاصول ہے کہ جہاں تول اور نعل ٹابت ہوتے ہیں تو نعل پر تول کوئڑ جے دی جاتی ہے۔

#### سورج مرجن كاحقيق سبب

اور حضرت عبدالقدابن عباس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کدرسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گربن ہوا، آپ سلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ (اس طرح) نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ کی قرائت کی بقدرطویل قیام فرمایا (بیعنی اتنی دہر تک قیام میں کھڑے دہے جتنی دہر تک سورہ بقرہ پڑھی جاسکتی ہے) پھر آپ سلی الله علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع بھی اتنا طویل تھا، رکوع ہے مراشھا یا اور بڑی دہر تک کھڑے دہے لیکن بیرقیام پہلے قیام سے کم تھا، پھر (دوبارہ) رکوع کیا، بیرکوع بھی بھی بھی بھی شویل تھا، رکوع ہے کہ بھی جو کے اور بحدہ کیا، پھر (دومری رکعت کے لیے) کھڑے ہوئے اور بہت

طویل تی م کیا تربہ تیام بہل رکعت کے قیام ہے کم تھا، چررکوع میں سے بیدکوع بھی طویل تھا تر پہلے رکوع ہے کم ، چرکھڑے اور دیرتک کھڑے رہے تربہ قیام بہلے قیام ہے کم تھا، پھررکوع میں گئے بدرکوع بھی طویل تھا تگر بہلے رکوع سے کم پھر کھڑے موے اور سجدہ کیااس کے بعد ( مین التحیات اور سلام کے بعد ) نمازے قارع ہوئے تو سورج روش ہو چکا تھا، آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور جا نداللہ کی (قدرت کی) نشانیوں بس ہے دونشانیاں ہیں ابیانہ کی کے مرنے کی وجہ سے گرمن ہوتے ہیں اور نہ کی کے پیدا ہونے کی وجہ سے جب تم بدد یکموکہ (بیگر بن میں آھے ہیں) تو اللہ کی یاد میں مشغول ہوجاؤ۔ صحابه كرام نے عرض كياك يارسول الله صلى الله عليه وسلم إ ( تماز كدوران ) جمنے ديكھاكة بصلى الله عليه وسلم في اپني جكد الم يخركو لين كااراده كيا پرجم نے آپ ملى الله عليه وسلم كو پيچيے بنتے ہوئے ديكھا؟ آپ ملى الله عليه وسلم نے فر مايا (جبتم نے بچھے کی چیز کے لینے کیلئے آ مے برصتے ہوئے دیکھا تھا تواس دقت) میں نے جنت کودیکھا تھا اور اس میں سے خوشه انگور لینے کا ارادہ کیا تھا، اگر میں خوشہ انگور لے لیتا تو بلاشہ تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے اور جب تم نے مجھے پہلے ہے ہوئے دیکھا تھا(اس وقت) میں نے دوزخ دیکھی تھی (اس کی گرمی کے دینینے کے ڈرسے پیچیے ہٹ کیا تھا) چنانچہ آج کے دن کی طرح کسی دن میں نے ایسی ہوانا کے جگہ می نہیں دیکھی اور دوزخ میں میں نے زیادہ عورتیں ہی دیکھی ہیں۔ صحابہ کرام ن عرض كياكم يارسول التعليقة كس وجدت؟ أب ملى الله عليه وسلم في فرمايا-ان كفركي وجدت صحابه كرام في عرض کیا که کیاعورتیں اللہ کے کفریس جتلا ہیں۔؟ فرمایا نہیں بلکہ دوشو ہروں کی نعتوں اور احسان کا کفران کرتی ہیں (یعنی شوہروں کی ناشکرونا فرمانی کرتی ہیں اور کسی کا حسان نہیں مائنیں) چنانچیتم ان میں سے کئی کے ساتھ مدتوں تک بھلائی کرتے ر ہو تکر جب بھی وہ کسی چیز کواچی مرضی کے خلاف پائے گی تو بھی کے میٹے کہ میں نے بھی تمہارے یہاں بھلائی نہیں دیمسی (میح ابخاری وسیح مسلم)

آ یمان من این کا ایندا الله کا مطلب بیدے کہ سوری و جا بماللہ کی الوہیت اوراس کی قدرت کی نشانیوں میں سے اس بات کی دونشانیاں ہیں کہ بیردونوں رب قدوس کے تابعدار اور فرمانیر دار بیدا کئے جیں انہیں اپنی طرف سے کسی کو فقع و فقعان پہنچانے کی قدرت تو کیا ہوتی جان میں آئی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے اندر کی تم کے بیدا ہوئے نقصان اور عیب کوشم کر سینی سالہ ایک کے بیدا ہوئے نقصان اور عیب کوشم کر سینی سالہ ایک بید اس کے بیدا ہوئے وال جواس چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے جاند دسوری کو معبود قر اردیتے ہیں ان کے مماضا بنی پیشانی جمعاتے ہیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جا بیت کے اس عقیدہ کوشم فرمایا کہ کسی عظیم حادث مثل کی بڑے آ دی کے مرنے اور و باء عام یعنی قبط و غیرہ کی وجہ سے سوری و جاندگر کن میں آتے ہیں، چتا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ بید خیالات باطل اور اعتقادات قاسد ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ان رونوں کو گر بن میں جتال کر کے صرف اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے خضب سے ڈرا تا ہے۔

فاذکرواالند کامطلب بیہ ہے کہ چاندوسورج گربن کے وقت اگرنماز کے وقت کروہ ند ہوں تو کسوف وخسوف کی تماز پڑھو اورا گراوقات کروہ ہوں تو پھرنماز ند پڑھو بلکہ پروردگار کی تبیج دہلیل اور تکبیر نیز استعفار میں مشغول ہوجا اُ۔لیکن یہ بات جان لو کہ بیتکم امراستحبائی کے طور پر ہے وجوب کے طور پرنہیں ہے کیونکہ نماز کسوف واجب نہیں ہے۔ بلکہ بالا تفاق تمام علماء کے نزدیک سنت ہے۔

سورج كرئن كُ ثماز كابيان:

: قَالَ ( إِذَا الْكُسَفَتُ الشَّمْسُ صَلَّى الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَنَيْنِ كَهَنَّةِ النَّافِلَةِ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ رُكُوعٌ وَاحِدٌ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : رُكُوعَان .

لَهُ مَا رَوَتُ عَائِشَهُ ، وَلَبَ إِوَايَهُ ايْنِ عُمَرَ ، وَالْحَالُ أَكْفَفْ عَلَى الرَّجَالِ لِقُرْبِهِمْ فَكَانَ التَّرْجِيحُ لِوَايَتِهِ ( وَيُطُولُ الْقِرَاءَ وَقِيهِمَا وَيُخْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا يَجْهَرُ ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ قُولٍ أَبِي حَنِيفَةَ أَلَى النَّهُولِ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللللَّهُ الللللللللللَّهُ الللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللللللَّهُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللللللللللللللللللل

وَأَمَّا الَّاإِخْفَاءُ وَالْجَهُرُ فَلَهُمَا وِوَايَةُ عَائِشَةَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ جَهَرَ فِيهَا ) وَلَا بِي حَنِيفَةَ وِوَايَةُ ابْسِ عَبَّاسٍ وَسَمُّرَةً وَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَالتَّرْجِيحُ قَدْ مَرَّ مِنْ قَبَلُ ، كَيْفَ وَإِنَّهَا صَلَاةُ النَّهَادِ وَهِى عَجْمَاءُ . كَيْفَ وَإِنَّهَا صَلَاةُ النَّهَادِ وَهِى عَجْمَاءُ .

#### 2.7

جب سوری گربی ہوجائے تو امام اوگوں اُنظی کی طرح اس طرح دور کھت نماز پڑھائے۔ کہ ہرد کھت ہیں ایک رکوع ہو۔
جب امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ دور کوع ہیں۔ امام شافعی کی دلیل دو صدیث ہے جے حضرت ام اُنموشین عائشرضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے اور ہماری دلیل دعفرت عبداللہ بن عمر دبن عاص دخی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اور اس نماز کا حال مرووں پرزیادہ دواختے ہے۔ کیونکہ دبی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ لہذا دعفرت عبداللہ بن عمر دبن عاص دائی روایت کو تھے دی جرکے اور دواؤوں رکعات ہی قر اُت طویل کرے۔ یہ قرات امام اعظم کے نزدیک نفی جبکہ صاحبین کے نزدیک جبرک ماتھ کرے۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ سے ایک دوایت امام اعظم کی طرح میں مروی ہے۔ بہر حال قرائت میں طوالت بیان ماتھ کرے۔ اور اگر دہ چاہت کو قرائت میں خوالت بیان فضیلت ہے۔ اور اگر دہ چاہت قرائت میں تخفیف کروے۔ کیونکہ سنت تو یہ ہے کہ دوقت کوف کونماز ودعا کے ساتھ گھر نا ہے البذا ان دونوں میں سے جب کی ایک کوکم کرتے تو دوسرے کولم اکروے۔ اور جبر دافعاً می مسلم میں صاحبین کی دلیل حضرت عبد اللہ بن عباس اور دھرت میں ماحبین کی دلیل حضرت عبد اللہ بن عباس اور دھرت میں جند ہوئی اللہ عنہا والی دوایت ہے۔ اور دلیل ترجیج پہلے گزر بھی ہے۔ اور قرائت نفی کا تعین کی دیل دھنوں نہ ہوگا کیونکہ دن کی نمازیں میں جند ہوئی اللہ عنہا والی دوایت ہے۔ اور دلیل ترجیج پہلے گزر بھی ہے۔ اور قرائت میں کی نہ اور قرائت کی کیل دھنوں نہ ہوگا کیونکہ دن کی نمازیں میں جند ہوئی اللہ عنہا والی دوایت ہے۔ اور دلیل ترجیج پہلے گزر بھی ہے۔ اور قرائت میں کی نہ ہوگا کیونکہ دن کی نمازیں میں جند ہوئی اللہ عنہا والی دوایت ہے۔ اور دلیل ترجیج پہلے گزر بھی ہے۔ اور قرائت قبل کندین کی نمازیں۔

المازكموف مين مرى قرائت كرفي من نقيها واحتاف كى وليل:

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول کر پیمسلی اللہ علیہ دسلم نے ہمیں سورج گر بن کے وقت (اس طرح) نماز پڑھائی (کہ) ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز نہیں سنتے تھے۔ (جامع ترندی،ابودا ؤ دوسنن نسانی ،این معهه )

بیصدیث اورائ فتم کی اورا حادیث اس بات پر دلالت کرتی بین که نماز کسوف بین امام بآواز بلند قر اُت ندکرے چنا نچه حضرت امام اعظم ایوحنیف اور حضرت امام شافعی رحم نما الله دقعالی علیما کامسلک بیہ ہے۔ صبح ابنخاری وصبح مسلم نیز دوسری کتا بول بین ایک روایات بھی منقول بین کہ جن سے نماز کسوف کی قر اُت کا با واز بلند ہوتا ثابت ہوتا ہے۔ دوایات کے اس تع رض کے پیش فظر حضرت ابن بمام رحمة الله تعالی علیه فرماتے ہیں کہ جب روایتوں بین تعارض بیدا ہواتو ان روایتوں کو ترجی و بنا ضروری ہوا جن سے قر اُت کا آ ہند ہونا اُصل ہے۔ (فتح القدری)

امام بخاری اورامام مسلم اپنی اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تع کی عنہا فر ، تی ہیں میہ رسول النہ مسی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف یعنی چائد گر بہن کی نماز میں قر اُست با واز بلند پڑھی تھی۔ (صحیح البنی ری وضیح مسلم) نماز کموف میں طوافرت کا بیان:

حضرت عائش صدیقہ بنی اللہ تعالی عنہا ہے (بھی) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مذکورہ بالا روایت کی طرح روایت منقول ہے چنا نچے انہوں نے یہ (بھی) فرمایا ہے کہ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجدہ بیں گئے تو ہوا طویل سے سجدہ کی پھر نماز ہے فارغ ہوئے تو ( وگوں کے سامنے) مخترہ کی پھر نماز ہے فارغ ہوئے تو ( وگوں کے سامنے) خطبہ ارشاد فر میا، چنہ نچہ (پہلے ) آپ نے اللہ تعالی کی جمد و ثنا بیان قرمائی اور پھر فرمایا کہ سور ہجا اور جا نداللہ کی نشانیوں بیں سے خطبہ ارشاد فر میا، چنہ نچہ (پہلے ) آپ نے اللہ تعالی کی جمد و ثنا بیان قرمائی اور پھر فرمایا کہ سور ہجا اور جا نہ اللہ کی نشانیوں بیں ، نہ تو کسی کی موت کی وجہ انہیں گر بن الگتا ہے اور نہ کی پیدائش کی وجہ سے چنا نچہ جب تم گر بین دیکھوتو خدا سے دعا ما گئو، تکبیر کہواور نماز پڑھو نیز اللہ کی راہ بیں خیرات کرو ۔ پھر فرمایا کہ است مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) ! فتم ہے پروردگار کی اللہ تعدی کی اللہ تعدی کہ کو کی بندی زنا ہیں مبتلاء ہوتی ہے کہ اللہ تعدی کے اللہ تعدی کہ نہ کہ کہ بیان تمہار البہ اللہ کو کو بین جا تا نہوں ( یعنی یوم آ خرت کی مورن کی اور پروردگار کا خضب ) تو اس میں کوئی شہر کہندا کہ اور تہار ارونازیا وہ بوجائے۔ ( میجی بخار کی وضح مسلم ) اسم کہ میں کہندا کہ اور تہار ارونازیا وہ بوجائے۔ ( میجی بخار کی وضح مسلم ) کوئی شہر کے خوالی مار تہر اور تہر اور اور وہ بوجائے۔ ( میجی بخار کی وضح مسلم ) کوئی شہر کہندا کہندا کہندا کی اور تہر وہ کو بیا کے در میں جا تا نہر کی وہ کی اور پروردگار کا خصاب ) تو اس میں کوئی شہر کہندا کہندا کہندا کہ اور تہرار ارونازیا وہ بوجائے۔ ( میجی بخار کی وضح مسلم )

### امام شانعي عليه الرحمه كزد يكسوف بن دوركوع كرف كابيان:

حضرت عبدالقدائن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے سورج گرئن کے وقت دو رکعت نماز آٹھ رکوع اور چار مجدول کے ساتھ اس طرح پڑھائی کہ ہر رکعت ہیں چار چار دکوع اور دو دو ہجدے کئے ) اور ای طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی منقول ہے۔ (صحیح مسلم) حضرت امام اعظم ابوصنیفہ نے ان احادیث کوتر تیج دی ہے جن میں ہر رکعت میں صرف ایک رکوع کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ نہ صرف میں کہ کا اس میں ہو بلکہ اس بارے میں تولی اور قعلی دونوں طرح کی احادیث منقول بیں ۔ پھر میہ کہ حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشدل روایت کے علاوہ حضرت امام ش فعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مشدل روایت کے علاوہ حضرت امام ش فعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے اکثر اہل علم حضرات کے بہاں یہ بھی مسکلہ ہے کہ اگر گرئن دیر تک رہے تو یہ جائز ہے کہ ہر رکعت میں تین یا جاریا با نجی رکوع بھی گئے جائے تا ہیں۔

## فعنها واحناف كي مؤيدركوع واحديس وليل:

حدیث کے اغدظ ہماری نماز کی طرح کا مطلب سے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف کی ہر رکعت میں کئی کئی رکوع نہیں کئے بنی رکوع نہیں کئے بنی جسلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح کہ ہم روز مرہ نماز پڑھتے ہیں اس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو وہ تجدے کئے۔ بیرحدیث احتاف کے مسلک کی دلیل ہیں اس کے علاوہ اور احادیث بھی منقول ہیں جواس مسئلہ ہیں احناف کے مسلک گی تائید کرتی ہیں۔

سورج مرجن والى نمازى دعا كابيان:

( وَيَدْعُو بَعْدَهَا حَتَّى تُنْجَلِى الشَّمْسُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالْسَّلامُ ( إِذَا رَأَيْتُم مِنْ هَلِهِ الْأَفُزَاعِ

ضَيْتًا فَارْغَبُوا إِلَى اللَّهِ بِالدُّعَاءِ) ، وَالسَّنَّةُ فِي الْأَدْعِيَةِ تَأْخِيرُهَا عَنَّ الصَّلَاةِ ( وَيُصَلَّى بِهِمُ الْإِمَامُ الَّذِي يُصَلَّى بِهِمُ الْجُمُعَةَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرُ صَلَّى النَّاسُ فُرَادَى) تَحَرُّزًا عَنْ الْفِتنَةِ .

زجه:

اورو ونماز کے بعد دعا کرے یہاں تک کہ مورج روش ہوجائے۔ کیونکہ نی کر پھر اللہ ہے۔ فرمایا: جب تم خوف وال اشیاء کو دیکھوتو وعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔اور دعاش سنت ان کے نماز کے بعد ہونا ہے۔اور نماز کسوف ان کو دہی اہام پڑھائے جوانبیں جمعہ کی نماز پڑھا تا ہے۔اوراگروہ اہام نہ ہوتو لوگ اسکیے اسکیے نماز پڑھیں تا کہ فتنے ہے نامج جا کیں۔ نوٹ اس کی شرح سابقہ عبارت کی شرح میں گزر بھی ہے۔

چا تذکرین پس جماحت کرائے کابیان:

( وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْفَمَرِ جَمَاعَةً) لِتَعَلَّرِ الاجْدِمَاعِ فِي اللَّيْلِ ( أَوْ لِخَوْفِ الْفِتَدِ) ، وَإِنَّمَا يُصَلَّى ) كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ( إِذَا رَأَيْتُمْ شَيِّنَا مِنْ عَذِهِ الْآهُوَالِ فَافْرَعُوا إِلَى الْصَلَاقِ ) ( وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطَبَةً ) ؛ لِأَنْدُلَمْ يُنْقَلُ.

2.7

چاندگر بن میں جماعت نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں کا رات جمع ہونا حدد رہ یا پھر فتنے کا خوف ہے۔اور بے شک ہر مختص اپنی نمازخود پڑھےگا۔ کیونکہ نبی کر پم اللہ نے نے فر مایا: جب تک خوفناک چیزوں میں ہے دیکھولو نماز کی طرف آ جاؤ۔اور کموف میں خطبہ بیں ہے اس لئے کہ بیمنقول ہی نہیں ہوا۔

نماز خسوف كي قرأت

اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں بدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خسوف بیعن جاند کر بن کی نماز میں قراً مت بآواز بلند پڑھی تھی۔ (میچے ابناری میچے مسلم)

موری گرئین کی نماز بالاتفاق جمہورعلاء کے نز دیک مسنون ہے۔ حنفیہ کے نز دیک موری گرئین کی نماز دور کعت باجماعت بغیر خطبہ کے ہے۔ چاندگرئین کی نماز میں دور کعت ہے گر اس میں جماعت نہیں ہے بلکہ ہر آ دمی الگ الگ یہ نماز پڑھے حضرت امام شافعی رحمۃ النّد تعانی علیہ کے نز دیک دونوں میں جماعت اور خطبہ ہے۔

# وَ الْأَلْسُونِ الْمُ

# ﴿ برباب بارش طلب كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

بإب الاستنقاء كي مطابقت كابيان:

ال باب كى سابقه باب من مطابقت واضح بيكونكه ان دونول من لوكون كى كثير تعداد كوجمع كيا جاتا ہے۔ استنقام كافقتى مغہرم:

استسقاء کے لغوی معنی ہیں پانی طلب کرنا اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب ہے تحط اور خشک سالی میں طلب بارش کے لیے بتائے محیے طریقوں کے مطابق تماز پڑھتا اور دعا کرنا۔

حضرت عبداللدائن زیدرضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول کریم سلی الله علیه دسلم لوگوں کے ہمراہ طلب بارش سے لیئ عیدگاہ تشریف لئے گئے۔ چنانچہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے وہاں دورکعت نماز پڑھائی جس میں بلند آواز سے قرات فرمائی اور قبلہ رخ ہوکر دعا ماگئی نیز آپ سلی الله علیہ وسلم نے (دعا کے لیے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تقے اور قبلہ رخ ہوتے وقت اپنی چادر پھیردی تھی۔ (میچے ابناری وسیح مسلم)

المدفقه كزويك فمازاستهاوش فداب

حضرت امام شافعی اور صاحبین (حضرت امام بوسف اور حضرت امام محد) کے زویک استیقاء کی نماز عید کی نماز کی طرح ہے اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک بیہ ہے کہ استیقاء کی دور کعت نماز اسی طرح پڑھی جائے جبیبا کہ دوسری نماز پڑھی جاتی ہے۔

چادر پھیرنا درامل تغیر حالت کے لیے اچھاشگون لینے کے درجہ میں ہے جس طرح جا درالٹ بلیٹ دی گئی ہے اسی طرح موجودہ حالت میں بھی تبدیلی اور تغیر ہوجائے بایں طور کہ قبط کے بدلہ ارزانی ہوجائے اور خشک سالی کی بجائے باران رحمت سے دنیا سیراب ہوجائے۔

المام اعظم رضى الله عند كنزد يك استنقاء بن غمازيس ب:

: ﴿ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَيْسَ فِي الاسْتِسْفَاءِ صَلَاةً مَسْنُولَةً فِي جَمَاعَةٍ ، فَإِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحُدَابًا جَازَ ، وَإِلَّىمَا اللَّهُ عَاءُ وَالاسْتِفْفَارُ ) لِقَرُلِهِ تَعَالَى ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِلَّهُ كَانَ غَفَارًا ) الْآيَةَ ، ﴿ وَإِلَّاسُتِسْفَاء وُالاَسْتِفْفَارُ ) لِقَرُلِهِ تَعَالَى ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِلَّهُ كَانَ غَفَارًا ) الْآيَة ، ﴿ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْفَى وَلَمْ نُووَ عَنْهُ الصَّلَاةُ )

امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا: استدھاء میں کوئی نماز جماعت کے ساتھ سنت نہیں۔ لہذا اگر لوگ اسکیے اسکیے پڑھیں تو جائز ہے اور بے شک استدھاء صرف دعاوا ستعفار کانام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کافر مان ہے 'فَ قُلُ لُٹُ اسْتَ غُفِرُ وا رَبّکُمْ إِنّهُ کَانَ عَالَ اللهُ عَلَالًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُه

نمازجه والى وعائد استنقاء كعدم نماز جوف كااستدلال:

( منج بخاری محدیث تمبر 519 )

صاحبين كنزويك استنقاء تمازي:

( وَقَالًا : يُصَلَّى الْإِمَامُ رَكَعَتَيْنِ) لِمَا رُوِى ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ كَصَلاةِ الْعِيدِ) رُوّاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

قُلْنَا : فَعَلَهُ مَرَّمَةً وَتَرَكَهُ أُخْرَى فَلَمْ يَكُنُ سُنَّةً ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْأَصْلِ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَحُدَهُ. ( وَيَجُهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاء يَ ) اعْتِبَارًا بِصَلَاةِ الْعِيدِ .

( لُمَّ يَخُطُبُ ) لِمَا رُوِى ( أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ ) لُمَّ هِي كَخُطُبَةِ الْعِيدِ عِنْدَ مُحَمَّدِ

، وَعِنْدَ أَبِى يُوسُفَ خُطُبَةً وَاحِدَةً ( وَلَا خُطْبَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ) ؛ لِأَنْهَا تَبُع لِلْجَمَاعَةِ وَلَا جَمَاعَة عِنْدَهُ ُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبُلَةَ بِالذُّعَاءِ) لِمَا رُوِى ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ امْتَقْبَلَ الْقِبُلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ) ( وَيَقْلِبُ رِدَاءَهُ ) لِلمَا رَوَيْنَا. قَالَ : وَهَـذَا قَـوُلُ مُحَمَّدٍ ، أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلا يَقْلِبُ رِدَاءَ أَهُ ؛ لِلْأَنَّهُ دُعَاء فَيُعْتَبُرُ بِسَائِرِ الْآدُعِيَةِ . وَمَا رَوَاهُ كَانَ تَفَاؤُلًا ﴿ وَلَا يَقْلِبُ الْقَوْمُ أَرْدِيَتُهُمْ ﴾ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقُلُ أَنَّهُ أَمْرَهُمْ بِذَلِكَ ، ﴿ وَلَا يَحْضُرُ أَهُلُ الذُّمَّةِ الِاسْتِسْقَاء ﴾ ؛ لِأَنَّهُ لِاسْتِنْزَالِ الرَّحْمَةِ، وَإِنَّمَا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ اللَّغْنَةُ.

اورصاحبین علیماالرحمه نے قرمایا: امام دور کعات را سے۔ای دلیل کی وجہ سے جونبی کریم میں نے سے روایت ہے کہ ا پ علی نے تماز عبید کی طرح دور کعت تماز پردھی۔ اور اس کوحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے روایت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ علیت نے ایک مرتبدایا کیا پھراسے چھوڑ ویالبذا پیسنت ندہوا۔ جبکہ مبسوط میں مذکور ہے کہ بیامام محمد علیہ الرحمه كاقول ہے۔

صاحبین کے نزد کیے عید پر تیاس کرتے ہوئے دونوں رکعات میں قر اُت جبرے کرے۔اور پھروہ خطبہ پڑھے۔اس لئے كدروايت ہے۔ بى كريم الله نے خطبہ پڑھا ہے۔ لہذا يہ خطبہ كيد كے خطبہ كی طرح ہوگيا۔ صاحبين كے زو يك أيك ہى خطبہ

جبكه امام اعظم عليه الرحمه كے زويك اس ميں خطبہ بيں ہے كيونكه جماعت كے تابع ہواور آپ كے نزد يك جماعت ہى

اوروہ قبلدرخ ہوکردے کرے کیونکہ ہی کر پم ایک ہے۔ روایت ہے کہ آ پینایٹ نے قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر دعا ما تھی۔ اورا بی ى دركوألث دے اوراس كا انقلاب كرے اى روايت كى وجہ سے جوہم بيان كر يكے بيں -صاحب بدايد نے فر مايا: بيام محمد عليه الرحمه کا تول ہے جبکہ امام اعظم علیدالرحمہ کے نز دیک رداء قلب نہیں ہے۔ کیونکہ ریجی دعا ہے اور اسے دوسری دعا ؤل پر قیاس کیا جائے گا۔ رجوروایت بیان کی گئی وہ محض نیکی کے طور پڑھی۔۔۔۔۔اور توم اپنی جا دروں میں رداء قلب نہ کریں کیونکہ اس طرح منقوں ہی نہیں۔ نبی کریم بالیستی نے محابہ کرام رضی اللہ عند کو تھم دیا کہ ذبی لوگ اس میں شامل نہ ہوں کیونکہ استیقاء مزول رحمت کی طلب کی وعانے جبکہ ذمیوں پرلعنت نازل ہوتی ہے۔

نمازاستنقاء کے بارے میں فقہاءاحناف کا غرب:

نماز استنقاء کے سلسلہ میں خود حنفیہ کے بیہاں دوتول ہیں ،حضرت امام اعظم ابوحنیفہ تو یہ فرماتے ہیں کہ استنقاءنمازنہیں ے بلکہ دعا داستغفار ہے وہ فرماتے ہیں کہ جن اکثر احادیث میں استنقاء کا ذکر آیا ہے ان میں تمازند کورٹیس ہے بلکہ صرف دعا کرنا نذکور ہے۔ پھر حصر ست محر قاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مسیح روایت منقول ہے۔ کہ انھوں نے استنقاء کے لیے صرف وعا واستغفار پر اکتفافر مایا نماز نہیں پڑھی، اگر اس سلسلہ میں نماز مسنون ہوتی تو وہ تزک نہ کرتے۔ اور ایسے ضروری مشہور واقعات کا آئیس معلوم نہ ہوتا جب کہ ذمانہ نبوت کو بھی زیادہ دن نہیں گزرے متے بعید ہے اور معلوم ہونے کی صورت میں اسے ترک کرنا حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے بعید ترہے۔

صاحبین کامسلک اس کے خلاف ہے۔ ان حضرات کے بزدیک نہ صرف بیرکہ استنقاء کے لیے نماز منفول اور مسنون ہے بلکہ اس نماز میں جماعت اور خطبہ بھی مشروع ہے۔

بعض حفرات نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول لا صلو۔ قب الاستسفاء (لیمن استشفاء کے لیے نماز نہیں ہے) کی مرادیہ ہے کہ اس نماز کے لیے جماعت خطبہ اور خصوصیت سنت وشرط نہیں ، اگر ہر آدمی الگ الگ الگ فار پڑھے اور دعا واستغفار کرے تو بہتر ہے۔ اس وقت حفیہ کے یہاں فتوی صاحبین کے قول پر ہے کیونکہ نماز الگ الگ الگ اللہ علیہ وسلم سے تابت اور منقول ہے جس کا ایک واضح ثبوت فدکورہ بالا حدیث ہے۔

تماز استنقا و کے سلسلہ میں بیافضل ہے کہ اس کی دونوں رکھتوں میں سے پہلی رکعت سورہ تی یا سبسے اسسے ربك الإعلی اور دوسری رکعت میں افتر بت الساعة یا سورۃ غاشیہ کی قرائت کی جائے۔

استشقاء کی دورکعت تمازسنت ہے۔ صاحبین اہام مالک، امام شافعی ، امام احمداور جمہور کا یمی قول ہے حضرت امام ابو صنیف رحمدالللہ کے نز دیک استشقاء مسرف دعاہے۔

### ردائ قلب كابيان وطريقه:

حضرت عبداللہ ابن زیدرضی اللہ نتوائی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے مسئے اور وہاں بارش ما تلی ۔ چنانچہ آب مسلی اللہ علیہ وسلم عبدگاہ تشریف لے مسئے اور وہاں بارش ما تلی ۔ چنانچہ آب مسلی اللہ علیہ وسلم آبلہ رخ ہوئے تو اپنی چارد کا دایاں کونا تھما کرا پنے بائیس کندھے پر لائے اور جا ور کا دراک علی اللہ تعالی ہے (بارش کے لیے) دعاما تھی۔ (سنس ابوداؤد)

چا در پھیرنے کا طریقہ بیہ کہ اپنے دونوں ہاتھ پڑھ کے پیچے لے جا کر دا کیں ہاتھ سے چا در کی ہا کیں جانب کے پیچے ا کونا پکڑا جائے اور با کیں ہاتھ سے چادد کی دا کیں جانب کے پیچے کا کونا پکڑلیا جائے پھر دونوں ہاتھوں کو پیٹھے کے پیچچے اس طرح پھیرا اور پلٹا جائے کہ دا کیں ہاتھ چا در کا پکڑا ہوا کونا دا کیں موٹھ سے پر آجائے اور با کیں ہاتھ میں چا در کا پکڑا ہوا کونا با کیں موٹھ سے پر آجائے اس طریقہ سے چا در کو دایاں کونا تو با کیں ہوجائے گا اور بایاں کونا دا کیں ہوجائے گا۔ نیز او پر پنچ پہنچ جائے گا اور پنچے کا حصہ اویر جائے گا۔

نمازاستنقا وش خطبه ودعائے بیان میں تمرامب نقها ه:

امام ابودا و علیہ الرحمہ ابنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائش صدیقہ وضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بارش نہ ہونے کی شکاعت کی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ عیدگاہ میں منبر رکھا جائے چنا نچہ جب عیدگاہ میں منبر رکھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ایک دن کے بارے میں طے کیا کہ اس دن سب لوگ عیدگاہ چلیں گے۔ حضرت عائشہ وشی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ (متعین دن) کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کا کوگیں میں اللہ علیہ وشی کے جدوثیا بیان کی اور فرمایا کہ تم نے کارہ فلا بر ہوتے ہی (عیدگاہ) تشریف لے گئے ، اور منبر پر پیٹھ کر تجبیر کی اور اللہ تعالی کی جدوثیا بیان کی اور فرمایا کہ تم نے اللہ اور بارش کے اپنے وقت پر ند بر سنے کی شکاعت تھی اب اللہ اللہ اور بارش کے اپنے وقت پر ند بر سنے کی شکاعت تھی اب اللہ تعالی تعلیہ وسلم سے بارش کے لیے دعا ما تھوا ور اس نے دعدہ کیا ہے کہ تم باری دع قبل ہوگئی ہے۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الم توفیق اللہ علیہ ورد تا ہے اس سے بارش کے لیے جی جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے مہر بان اور بخش کرنے واللہ ہو تی بی میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ علیہ ورد گئیں اور بارش کی سے اللہ اور بارش کے اللہ علیہ ورد ہو ہے۔ تیرے سواکوئی معبود ہیں ۔ ہو کہ بارش برسااور جو چیز کرتو تا فرل کرے (لیکنی بارش)۔

اس کوایک مدت دراز تک ہماری مدت اور (اس کے ذریعہ اپنے مقاصد و منافع تک) کینچنے کا سبب بنا۔اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی سفر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی کی بھرا ٹی پشت مبارک کوگوں کی طرف بھیر کراچی جا درائٹی یا سے کہ بھیری اور اپنے باتھ بوں ہی اٹھائے رہے بھر کوگوں کی طرف میں میں اٹھائے رہے بھر کوگوں کی طرف مند کرے (منبرے) بیچ تشریف لائے اور دور کھٹ نماز پڑھی۔ جب بی اللہ تعالی نے باول طاہر فرمائے جو کر جنے گئے اور دور کھٹ نماز پڑھی۔ جب بی اللہ تعالی نے باول طاہر فرمائے جو کر جنے گئے اور دی جنے گئے اور دور کھٹ نماز پڑھی۔ جب بی اللہ تعالی میں بائی مہر تک نہ کر جنے گئے اور دی ہے گئے ۔ اور کی میں اند علیہ وسلم اپنی میر تک نہ آپ سے کی اند علیہ وسلم اپنی میر تک نہ آپ سے کی اند علیہ وسلم اپنی میر تک نہ آپ سے کہا ہے سے کہائے کے ایک سے کہا ہے سے کہائے کے کے۔

جب آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے لوگوں کو سامیر (مینی بارش سے بیخے کے لیے محفوظ مقام) و معونتہ منے میں جلدی کرتے دیکھا تو بنس پڑھے یہاں تک کرآ پ ملی اللہ علیہ دسلم کی کیلیاں ظاہر ہوگئیں پھر فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہمی اللہ گابندہ اور اس کارسول اللہ ہوں۔ (ابوداؤد)

حضرت امام مالک حضرت امام شافعی اورا یک روایت کے مطابق حضرت امام احمد فرمائے ہیں کہ نماز استبقاء کے بعد دو خطبی پڑھنا سنت ہے اور خطبہ کی ابتداء استغفار کے ساتھ کرنی جا جیسے کہ عیدین کے خطبہ کی ابتداء تحبیر کے ساتھ ہوتی ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ اور ایک دومری روایت کے مطابق حضرت امام احمد کے زدیک خطبہ مشروع نبیس ہے مرف دعا و استغفار یراکتفا کرنا جا ہے۔

معرت ابن بهام رحمة الله تعالی علی فرماتے میں کہ اصحاب سنن اربعہ نے دھنرت آخق ابن عبدالله کنانہ ہے ایک روایت مفر ک ہے جس کا حصل ہد ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے (استہقاء کے لیے) عبدگاہ جا کر تمہاری طرح خطبہ بیس پڑھا بلکہ آپ سلی الله علیہ وسلم برابر دعا کرتے گریہ دزاری کرتے اور الله کی عظمت و بڑائی بیان کرتے رہے نیز آپ سلی الله علیہ وسلم نے دور گعت نماز پڑھی جیسا کے عبد میں پڑھتے تھے۔

تمازاسته قاوي بلندآ واز نعة أت كريان:

ا، م بخاری عدید الرحمه ابنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباد بن تھیم نے اوران سے ان کے جیا (عبداللہ بن ریم زید) نے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم استنقاء کے لیے باہر نکلے تو قبلہ روہ وکرد عاکی۔ پھرانی چا در پلٹی اور دورکعت نماز پڑھی۔ نمازیس آپ نے قرات بلند آواز ہے کی۔ (صبح بخاری،۱۰۲۳)

# الماري ا

باب ملوة الخوف كي مطابقت كابيان:

اس مطابقت باب الاستنقاء كے ساتھ يوں ہے كہ وہ عارض اوى لينى عدم ماء كى وجہ سے ہے اور اس كاند رنس اختيارى لينى جہا داور كفار سے مقابلہ كرنے سے ہوتا ہے۔

#### نمازخوف كابيان:

کفارے خوف اور دشمن کے مقابل ہونے کے وقت جونماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خوف کہتے ہیں۔خوف کی نماز کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ نیز اکثر علاء کا اس پراتفاق ہے کہ زسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے بعدیہ نماز ہاتی اور ہابت ہے اگر چہ بعض حضرات کا تول ہے کہ نماز خوف صرف رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مہارک بی کے ساتھ مخصوص تھی۔ نیز انجیض حضرات مشافی حضرت اہام ما لک رحمۃ القد تعالی علیہ کے نزد یک یہ نماز حالت سفر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب کہ حصرت امام اعظم ابوحلیفہ کے نزد یک بینماز سام اعظم ابوحلیفہ کے نزد یک رہمۃ القد تعلی صورتوں جس جائز ہے۔

بحسب اختلاف زماندومقام بینماز متعدد طریقوں ہے روایت کی گئی ہے چنانچ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سوار طریقوں ہے منقول ہے۔ بعض حضرات نے اس ہے زا کداور بعض نے اس ہے کہا ہے کین علما و کا اس بات پرا تفاق ہے کہا ہ دیث میں جتے بھی طریقے منقول ہیں تمام کے تمام معتبر ہیں علماء کے ہاں اختلاف صرف ترجے اور فوقیت کے ہارے میں ہے کہ سی نے کسی کے کسی کے کسی کے کسی کے کسی طریقے کو ترجے دی ہے اور اس بڑمل کیا ہے جو سی اح ستر ہیں نہ کورہے۔

نلامة شنی نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف جار جگہ پڑھی ہے۔ ذات الرقاع طبی نیک ، عسفان اور ذی قرد۔ البندااس سے معلوم ہوا کہ نماز خوف تھی تو حالت سفر میں گرفقہاء نے اس پر قیاس کرتے ہوئے اس نماز کو حصر میں بھی جائز رکھا ہے۔

#### فمازخوف يزعف كالحريق

(إذَا اشْنَدَ النَّعَدُ الْحَوْثُ جَعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ : طَائِفَةٌ إِلَى وَجُهِ الْعَدُوُ ، وَطَائِفَةٌ جَلُفَهُ ، فَيُصَلِّى بِهَذِهِ الطَّائِفَةِ رَكْعَةٌ وَسَجُدَتَ الطَّائِفَةُ إِلَى وَجُهِ الْعَدُو وَجَاء الطَّائِفَةِ رَكْعَةٌ وَسَجُدَتَ الطَّائِفَةُ اللَّهُ عَلَى الطَّائِفَةُ إِلَى وَجُهِ الْعَدُو وَجَاء كُولَ الطَّائِفَةُ ، فَيُصَلِّى بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجُدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُسَلِّمُوا ، وَذَهَبُوا إِلَى وَجُهِ الْعَدُو ، وَجَاء كُولًا الطَّائِفَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَالسَّلامُ صَلَّى مَلَاةَ الْنَحَوِّفِ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي قُلْنَا). وَأَبُو يُوسُفَ وَإِنْ أَنْكُرَ شَرْعِيْتُهَا فِي زَمَالِنَا فَهُوَ مَحْجُوجُ عَلَيْهِ بِمَا رَوَيْنَا.

#### لوجمه

اور جب خوف شدت اختیار کرجائے تو امام لوگوں کے دوگر وہ بتائے۔ ایک گروہ کو جمنوں کے سامنے جھوڑ دے۔ اور پہلے گروہ کو اپنے بیچھے ایک رکعت اور وہ جدے نماز پڑھائے۔ لیس جب بیگر وہ دوسرے جدے سے سرا تھائے تو دشمن کے سامنے چلا جائے۔ اور وہ گروہ آجائے ہیں اہام ان کو ایک رکعت ، دو بجد ہے اور اہام سلام بھیرے اور وہ سلام نہ بھیری پلا جائے۔ اور وہ گروہ آجائے ہیں اہام ان کو ایک رکعت اور دو بجدے فرد آفر دا بغیر قر اُت کے پڑھیں بلکہ دو دشمن کے سامنے چلیں جائیں کے ۔ اور دوسرا گردہ آجائے وہ آیک کے ۔ اس لئے یہ لوگ لاحق ہیں اور تشہد پڑھ کر سلام بھیر کروش کے سامنے چلیں جائیں گے۔ اور دوسرا گردہ آجائے وہ آیک رکعت دو بجدے قر اُت کے ساتھ پڑھیں ۔ کوئلہ یہ گروہ صبوق ہے۔ اور تشہد پڑھ کر سلام بھیر دیں ۔ اور اس میں اصل محضرت سیدنا عبد الله بن مسعود رضی ابند عنہ والی روایت ہے کہ ٹی کر بھر ایک نے نیان دخوف کو اسی طرح پڑھائے الرحمہ فرمایا ہمار میں دوایات کی وجہ سے قائم ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

کی ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ فرمایا ہمارے زیائے اس کی مشروعیت ختم ہوگئی۔ لیکن ان پر ولائل انہی روایات کی وجہ سے قائم ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

### المازخوف اواكرن على قديب احتاف كابيان:

حضرت سالم این عبداللہ این عمرائے والد (حضرت عبداللہ این عمر) ہے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم (ایک مرتبہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکل عرف جہاد کے لیے گئے (جب) ہم وشنوں کے سامنے ہوئے قو ہم نے ان (سے مقابل) ہونے کے لیے مغیر ہا تھ دلیں ، دسول اللہ ہمیں نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے ایک جماعت آپ کے ساتھ (نماز کے لیے) کھڑی ہوئی اور دوسری جماعت وشن کے عدمقابل کھڑی رہی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ جوآپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ (نماز کی جماعت بیس) شریک تھا ایک رکوع کیا اور دو تجد کے کہ وہ کو اور دو تجد کے کہ وہ کو گئی وہ آپ کی ان لوگوں کی جگہ جول کے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی (اور دشمن کے مدمقابل کھڑے ہوئی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز جیس پڑھی تھی دور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز جیس پڑھی تھی دور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز جیس پڑھی تھی دور اور درسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز جیس پڑھی تھی دور کے اور دو تجد سے کے پھر سلام ۔ اور یہ لوگ شرک ہوگی دو تھی تھی اور دو تجد سے کے پھر سلام ۔ اور یہ لوگ کے ہوں کے شرک ہوگی اور دو تجد سے کہ انہوں کے ہمراہ ایک دورج اور کہ میں اور کی ہوگی ہوں کے ہیں اور کی تو ان کہ اللہ واللہ بیا دہ کھڑے کے ابنا اپنا ایک دکوع اور دو تجد سے کہ ایک طرف یا (اور اگر ممکن نہوتو) تو لوگ بیادہ کھڑے کے نماز پڑھ لیس حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عبدالتہ این عمرضی اللہ خیروں کے دورج ابنادی) و تعالی عنہ نے بیا افاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وس کے درخ تا بنادی )

بیر صدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تعدد جماعت بینی کی گئی مرتبہ جماعت کرنا مکروہ ہے خصوصاً جب کہ تمام نمازی حاضر ہوں۔ابیے ہی مید میث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قرض نماز اللی نماز پڑھنے والے کے بیچے جائز نہیں ہوتی ور ندرسول الله صلى الله عليه وسلم دونول جماعتول كوا لگ الگ دو دومرتبه نماز پژهاتے نيز جماعت كے واجب ہونے كى بھى بير صديث دليل ہے کہ ایس حالت میں بھی جب کہ دشمن کالشکر مدمقائل ہو جماعت مذہبوڑی جائے۔

حصرت ابن جام فرماتے ہیں کہ فدکور و بالاطریقے سے تمازخوف کی ادا میکی اس دقت ضروری ہوتی ہے جب کہ سب لوگ ایک بی آ دمی کوامام بنانے پرمصر بول۔اگر ایسی صورت حال ند ہوتو پھر انصل ہیہ کدایک امام ایک جماعت کو پوری نماز پڑھائے اور دوسراامام دوسری جماعت کو بچری نماز پڑھائے۔

حدیث کے الفاظ نقام کل واحد تھم (اور بہلوگ کمڑے ہوئے الخ) کی تغمیل د فائدہ علما و حنفیہ میں ہے بعض شارمین نے بید بیان کیا ہے کہ بیہ جماعت جو بعد میں آ کرنماز میں شریک ہوئی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کے بعدد من كم مقابلے ميں چلى كى اور ملى جماعت جو بہلى ركعت ميں شريك موئى تنى د باس سے اپنى جكد يعنى نماز برا صف آسى اور . تنها تنها اپنی بقیه نماز پوری کی اور سلام پھیر کے دشمن سے مقابلہ پر چلی ٹی اس کے بعد پھر دوسری جماعت یہاں آئی اور اس نے تجمی تنہاا پی بقیہ نماز پوری کی اور سلام پھیر کے دشمن کے مقابلہ پر چلی تی۔

ابن ما لك رحمة الله تعالى عليه فرمات بين كه بعض علماء ي ين تفصيل اورطريقة منقول ب چنانچ حعزت امام اعظم ايوهنيغه رحمة كالجمى يى مسلك ب-أكر چىنعيل حديث مين وضاحت كساتحد بيان نبيس كى مى باورندمراحت كساتحديث اس پردلالت کرتی ہے۔ لیکن حضرت ابن جام فرماتے ہیں کداس حدیث سے حضرت امام ابو صنیفہ کے مسلک کا ایک جز ثابت ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بیلی جماعت ایک رکعت پڑھ کر چلی جائے اور دوسری جماعت دوسری رکعت میں آ کراہام کے ساتھ شریک ہواوراس دوسری جماعت کی موجودگی میں امام اپنی نماز پوری کر کے سلام پیمیر دے۔البتہ حضرت امام اعظم کا پورا مسلک اور ان کالفل کردہ پوراطر ایقدایک دوسری روایت سے ٹابت ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ این عماس پر موقوف ہے حضرت امام اعظم الوصنيفه كابيمسلك ادران كى روايت حصرت أوم مجرف إلى كماب لآ ثاريس تقل كى ب-

اس سلسلے میں اتن بات مجھ لینا بہا ہے کو برازخوف کے بارے میں معزت امام اعظم کا جومسلک ہے اور انہوں نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ حدیث موتوف سے ٹابت ہے بور ظاہر ہے کہ اس باب میں عقل کوکوئی دخل نبیں لہٰذا حدیث موتوف بھی صریث مرنوع کے در ہے بی ہوگی۔

اور پھر میہ کہ حضرت امام اعظم ابوح نیفہ کا مسلک میں ہے کہ صورت ندکور وہیں پہلی جماعت اپنی نماز بغیر قر اُت کے لاحق کی طرح بوری کرے اور دومری جماعت قر اُت کے ساتھ پوری کرے جیسا کہ سبوق اپنی نماز قر اُت کے ساتھ بوری کرتے میں کیکن میصورت اس وقت کی ہے جب کہ نماز حالت سفر میں پڑھی جاری ہواورامام مساقر ہویا نماز دورکعت والی نماز ہواور اگرامام تقیم ہواور نماز جارر کعتوں والی ہوتو وونوں جماعتوں میں سے ہرایک جماعت امام کے ساتھ وو دور کعتوں پڑھے گی۔ فيوضنات رضويه (جدروم) ﴿560﴾ تشريحات هدايه

صدیت کے آخری الفاظ قیا ما علی اقد امهم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نمازی رکوع اور بجدہ ترک کردیں۔
یعنی فدکورہ بالاصورت میں جب کہ لوگ پیادہ کھڑے کے سوارتی پر نماز پڑھیں تو رکوع اور بجدہ سر کے اشارے سے کر
لیس نماز خوف کے سلسلے میں فدکورہ بالاطریقہ اگر چہ خلاف قیاس ہے کیونکہ خود حضرت امام ابو حضیفہ کے نزدیک جلنا ، سوار ہونا اور
لڑن نماز کو فاسد کردیتا ہے۔ پھر یہ کہ اس صورت میں نہ صرف یہ کھل کثیر بہت ہوتا ہے بلکہ قبلے ہے بھی انحراف ہوتا ہے لیکن
چونکہ قرآن کریم اور رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عرف میں نماز خوف اور اس کا طریقہ دار دہوگیا ہے۔ اس لیے اسے
مشروع رکھا گیا ہے۔

نمازخوف كاطريقه اوراحكام:

علام صلنی حق المیدار میں گئے تا ہے۔ وقت اہام جماعت کے دوھے کر ہادا گرکو گی گردہ اس پر راضی ہو کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گئیو ملے کر وہ اس پر راضی ہو کہ ہم بعد کو پڑھیں اس کے تواسے دخمن کے مقابل کر ہارہ جماعت کے دوھے کر ہادو گرجی گردہ اس پر راضی ہو کہ ہم بعد کو پڑھی اس کے تواسے دخمن کے مقابل کر ہارہ دوسر کے تواسے دخمن کے مقابل کر ہے اور دوسر اس کے ساتھ ہا جماعت نماز پڑھ لیس اور اگردہ نوں میں ہے بعد کو پڑھنے پرکوئی راضی نہ ہوتو اہام ایک گروہ کو وہمن کی مقابل کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چھے یعنی پہلی گردہ کو دوسر ہے جدے سے سرا تھا کئی وہما گئی تاز پر ہے ، جب اہام اس گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چھے یعنی پہلی رکعت کے دوسر ہے جدے سے سرا ٹھا کئی وہما گئی اب ان کے ماتھ اور دوسر اس کروہ کے ساتھ اور دوسر اس کے مقابل چھے جا کیس اور جو لوگ وہاں تھوہ چھے آئیں اب ان کے ساتھ اہم ایک رکعت پڑھیا دوس کی ساتھ اس کے جا کئی اور دوسر اگروہ آگر ات پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیر ہیں ، اور بی بھی ہو سکتی اور بی ہی ہو سکتی ہو ہو بھی ہو سکتی اور بی ہی ہو ہو گئی اور جا سکتی اور بی ہو ہو گئی اور بی سکتی ہو ہو گئی اور جا ہو ہو گئی اور دوسر ہی پہلے گروہ کے ساتھ ایک پڑھے اگر پہلے کے ساتھ ایک پڑھی اور دوسر سے کہ اور دوسر سے کردہ کے ساتھ ایک پڑھے والگر پہلے کے ساتھ ایک پڑھی اور دوسر سے کہ ماتھ ایک پڑھی اور دوسر سے کہ ساتھ ایک پڑھی اور دوسر سے کہ ماتھ ایک پڑھی اور دوسر سے کہ ماتھ ایک پڑھی اور دوسر سے کہ ماتھ ایک پڑھی دور کا کہ ماتھ ایک پڑھی اور دوسر سے کہ ماتھ ایک پڑھی دور کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ

(در مختارج اص ۲۹۲،۷۹۳ عالمگیزی چِ اص ۱۵۵،۸۵۵ وغیر بها)

اگرامام تقيم بوتو تمازخوف كاطريقه:

قَالَ ﴿ وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُقِيمًا صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكَعَنَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكَعَتَيْنِ ) لِمَا رُوِى ﴿ أَنَّهُ عَلَيْهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى الظَّهْرَ بِالطَّانِفَتَيْنِ رَكَّعَيْنِ رَكَّعَيْنِ) ( وَبُصَلِّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَغْرِبِ
رَكْعَتَيْنِ ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَاحِدَةً ) لِلَّنَّ تَسْصِيفَ الرَّكْفَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، فَجَعَلَهَا فِي الْأُولَى أُولَى بِحُكْمِ السَّبُقِ .

( وَلَا يُسْفَاتِلُونَ فِي حَالِ الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ فَعَلُوا يَعَلَّتُ صَلَاتُهُمْ ) ؛ لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَعِلَ عَنْ أَرْبَعِ صَلُوَاتٍ يَوْمَ الْنَحَنْدَقِ ، وَلَوْ جَازَ الْآذَاء مُعَ الْقِتَالِ لَمَا تَرَكَهَا .

اگرامام علیم ہے تو وہ پہلے گروہ کے ساتھ دور کھات اور دوسرے گروہ کے ساتھ بھی دور کھات پڑھے گا۔ کیونکہ روایت ہے کہ نبی کر پم النظیفی نے ظہر کی نماز دونوں گروہوں کے ساتھ ۴،۲ ہو گفت پڑھی۔اور پہلے گروہ کے ساتھ مغرب کی ۴ رکھات اور دوسر سے کے ساتھ ایک رکھت پڑھے۔ کیونکہ ایک رکھت کونصف کرناممکن نہیں۔اور پہلے گردہ کے سابق ہونے کی وجہ ہے اس ایک رکھت کوان کے تن میں کردینا اولی ہے د

اوروہ حالت نماز میں قبال نہ کریں کیونکہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی نماز باطل ہوجائے گی۔ کیونکہ نبی کریم آبھتے خندق کے جارنمازوں سے مشغول کردیئے متھے۔ لبذا آگر جنگ کے ساتھ نمازکوا داکر نا جائز ہوتا تو آپ ان نمازوں کورک نہ کرتے شرح: اس کی شرح: اس کی شرح سابقہ عبارت کی تشریح کے خمن میں گزر جکل ہے۔

"سرح: اس کی شرح سابقہ عبارت کی تشریح کے خمن میں گزر جکل ہے۔
"

مانت سواري ش تمازيد من كاحم:

( فَإِنَّ اشْتَدَ الْمُوْتَ صَلَّوًا رُكَانًا فَرَادَى يُومِئُونَ بِالرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ إِلَى أَى جِهَةٍ ضَاءُوا إِذَا لَمُ يَقْلِرُوا عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْفِبْلَةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ) وَمَقَطَ التَّوَجُهُ لِلصَّرُورَةِ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنْهُمُ الْمُصَلُّونَ بِجَمَاعَةٍ ، وَلَهُ مَ بِصَحِيحٍ لِانْعِدَامِ الانْتَعَادِ فِي الْمَكَانِ .

لیں شدید خوف کی وجہ ہے وہ اسکیے اسکیے سوار یوں پر تماز پڑھیں۔ اور رکوئ وجود کا اشارہ کریں جس سمت بھی ممکن ہو جب وہ قبلہ کی طرف متوجہ ہونے پر قادر نہوں۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: '' فَاِنْ جَعَفْتُمْ فَوِ جَمَّالًا آؤ رُسُجَامًا ''اور منرورت کی وجہ سے قبلہ کی طرف متوجہ ہونا سا قبلہ ہوگیا۔ اور امام مجمد نایہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ وہ جماعت کے ساتھے تماز پڑھیں۔ اور عدم انتحاد فی المکان کی وجہ ہے نہ دوایت سے جونیں۔

شرح: سواری پرنوافل پڑھنے کے تمن میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔

# بَابُ اللَّهُ عَالِز

# ﴿ بيرباب نماز جنازه كے بيان ميں ہے﴾

باب الحائز كى ما قبل وباب سے مناسبت:

اس سے پہلے نماز خوف اور اب نماز جنازہ کا بیان شروع کرنا نہایت مناسبت طبعی کے موافق ہے۔ اور پہلی تمام نمازوں کا تعلق اہل حیات کے وہ مختلف احوال جن کاتعلق زندگی کے ساتھ ہے اور بیوہ نماز جس کاتعلق اہل حیات ہے موت کی طرف ہے۔ حیات کا نقدم واضح ہے۔ لہذا اس مناسبت ہے باب جنازہ کوموخر ذکر کیا ہے۔

#### لغظ جنازة كامعنى:

علامه علی بن سلطان محمد القاری حنقی لکھتے ہیں۔ جنائز جناز ہ کی جمع ہے، لفظ جناز ہ لفت کے اعتبار سے جیم کے زیراورز بر دونوں کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے لیکن زیادہ ضبح جیم کے زیر کے ساتھ ہی ہے۔ جنازہ میت بعنی مردے کو جو تخت پر ہو، کہتے ہیں۔

بعض حفزات نے کہا ہے کہ لفظ جنازہ لینی جیم کے زبر کے ساتھ میت کے محنیٰ بٹل استعمال کیا جاتا ہے اور جنازہ لیتی جیم کے زبر کے ساتھ تا بوت اوراس تخت یا چار پائی کو کہتے ہیں جس پر مردہ کور کھ کراٹھاتے ہیں، بعض حضرات نے اس کے برعکس کہا ہے بعنی جنازہ تا بوت یا تخت کو کہتے ہیں اور جنازہ میت کو کہا جاتا ہے۔

(شرح الوقامية في مسائل البدامية، ج اجس ١٣٢٠، بيروت)

# جب كى الحص كے باس موت ماضر ہو:

الله المحتليد ، وَالْمُخْتَارُ فِي بِلَادِنَا الْعَبْلَةِ عَلَى شِغْهِ الْأَيْمَنِ) اعْتِبَارًا بِحَالِ الْوَضِعِ فِي الْفَبْرِ ، لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِنُحُووجِ الرُّوحِ وَالْأَوَّلُ هُوَ السُّنَةُ (وَلَقُنَ أَشْرَفَ عَلَيْهِ ، وَالْمُحْتَارُ فِي بِلَادِنَا الِاسْتِلْقَاء ، وَلَانَّهُ ايْسَرُ لِنُحُووجِ الرُّوحِ وَالْأَوَّلُ هُوَ السُّنَةُ (وَلَقُنَ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ ضَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ) وَالْمُوادُ الَّذِي قَرُبَ الشَّهَادَتَيْنِ ) لِقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ ضَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ) وَالْمُوادُ الَّذِي قَرُبَ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ ضَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ) وَالْمُوادُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ ضَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ) وَالْمُوادُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ ضَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ ) وَالْمُوادُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَّوَارُثُ ، فَمَ فِيهِ لَكُسِينَهُ فَيُسْتَخْسَنُ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَّوَارُثُ ، فَمَ فِيهِ لَحُسِينَهُ فَيُسْتَخْسَنُ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَّوَارُثُ ، فَمَ فِيهِ لَحُسِينَهُ فَيُسْتَخْسَنُ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَّوَارُثُ ، فَمَ فِيهِ لَحُسِينَهُ فَيُسْتَخْسَنُ عَيْنَاهُ ) بِلَيْكَ جَوَى التَّوَارُثُ ، فَمَ فِيهِ لَعُسِينَهُ فَيُسْتَخْسَنُ عَنَاهُ ) بِلَيْكَ عَوَى التَوَارُثُ ، فَهُ فِيهِ لَكُوسِينَهُ فَيُسْتَعْسَنُ

ادر جب کوئی شخص موت کے قریب ہوتو اسے دائیں جانب قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔ اس کو قبر میں رکھنے کی صورت پر قیاس کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کیلئے عزت اس طریقے پر ہے۔ جبکہ ہمارے شہروں میں چنت لٹاٹا اختیار کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ روح نکلنے کی یہی آسان صورت ہے۔ لیکن پہلی صورت سنت ہے۔اور اس کو شہاد تین کی تلقین کی جائے گی۔ کیونکہ نبی کریم ملائی نے فرالی تم اپنوٹ ہونے والوں کو الا الله الله "كالقین كرو اوراس مدیث میں فوت ہونے والوں سے علیہ نے فراد وہ ہے جوموت كے قریب ہو۔ جب وہ خص فوت ہوجائے تواس كے جراوں كو بائد مددیا جائے اوراس كى آئمس بندكردى جائمس بندكردى جائم ہورت كواچھاكرنے كيا ہے ہى بہتر ہے۔ شہاد تين من كلد تو حيدور سالت دونوں كى تلقين كرنے كامان:

مجمع بحارالانوارش ب: سبب التسلقين انه يحضر الشيطان ليفسد عقده، والمراد بلااله الاالله السهادتاني " "لقين كاسبب بيب كدأس وقت شيطان آوى كاليمان بكارني تاب ماورنا الأفالا القدسة بوراكلم طبيد مرادب-

(محمع بحارالانوار تحت لفظ"لقن "مطبرعه نولكشور لكهنؤ )

فتح القدير من ب: السقصودمنه التذكير في وقت تعرض الشبطان يتفين عقصورتعرض شيطان كودتت المان يادولانا ب (فق القدير، باب البنائز مطبوع، مكتبدنوربيرضوبيكمر)

دُردِ غُردِ شَلْ بِهِ اللهِ اللهُ ا

(در مخارشرح تنور الابصار، باب صلُّوة البنائز، مطبوعه طبع مجتباتي د بلي)

المخضرِ القدوري من ب: نقن الشهادتين يوراكلم كماياجائين (المخضرللقدوري باب البنائز)

جوبره نيره من بالقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة الااله الاالله وهوصورة التله ينال عنده في حالة النزع جهراً وهويسم اشهدان لااله الاالله واشهدان محمدارسول الله يالالله واشهدان محمدارسول الله ياك كرسول الله صلى الله تعالى عليه وللم قرمايا المي اموات كولا الرالا الله ك شهادت يا دولا و اوراس يا دولا في مورت يدي كران فرع من الله والله الالله واشهدان محمدارسول الله صورت يدي كران فرع من السكم بال المي والدي والدي والله الالله واشهدان محمدارسول الله

پرهیں ۔ (جو ہرہ نیرہ، باب الجنائز، مطبوعہ مکتبہ الداد پیملیان)

شرت مغری نیں علامہ سنوی کی عبارت اس سلسے میں صاف اور صریح ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں: لا الد الا اللہ کہنے ہے واکرے ول میں نور حقیقت کی بہجت تو آگئی گراس سے نقع یا بی آ واب شریعت کی بجا آ وری پر موقوف ہے۔ اور اس اوب کی بجا آ وری کی صورت بی ہے کہ اس کلہ والے آقا جواسے خدائے برز کے پاس لے کر تبلیغ فرمانے والے ہیں، سیّد نامحرسلی اللہ تعلی علیہ وسلم ، ان کا ذکر پاک جاری رکھے۔ اس لیے حقیقت پر ولالت کرنے والے کلہ تو حید کو کہد لینے کے بعد ضرورت ہے کہ واکر ہورت ہے کہ واکر ہورت کے بعد ضرورت ہے کہ واکر ہورت کے کہ واکر ہورت کے بعد ضرورت کی رسالت کا بھی اثبات کرے تاکہ شریعت کی مضبوط بناہ میں لاکراہے تو یہ و حید کو محفوظ رکھ سے۔ ای لئے واکر کہتا ہے لا اللہ الااللہ محمد رسول اللہ رائی طرح اللہ تعانی کے اذکار میں سے کہی وکر میں مون کو سیر نامج سلی اللہ الدول کا میں مون کو سیر نامج سلی کے دول کے دولے سے۔ کو کر میں مون کو سیر نامج سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر سے خافل نہیں ہونا جا ہے۔

خدا کے ذکر کے بعد مرکار پر وروو بھیجے ، یاان کی رسالت کا قرار کرے ، ساتھ بی آ قاصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم پر وروو کی اللہ اللہ کا اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے دامن پاک سے دابنگی بھی رکھے اس لئے کہ حضور اقد کی سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا دامن پاک سے دابنگی بھلائی ان سے دابنگی کے بغیر اقد کی سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا دامن دستیاب نہ ہوگ ۔ اس لئے جو سرکا داقد ک سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا دامن وستیاب نہ ہوگ ۔ اس لئے جو سرکا داقد ک سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے ذکر پاک اور حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا دامن اقدامت سے عافل ہوا وہ تامراو رہا اور اُسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم کر کے بے تعلقی کے قید خانے بین ڈال دیا کیا ۔ ہمارے آ قاصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم بی تو خدائے برتر کی جانب مخلوق کے رہیر جیں ، جواجیخ رہیر بی سے عافل ہوا سے خدات افل ہوا سے خدات افل کی علیہ وسلم بوگی ا

# فوت موت والفض كوسنبالن كايان:

جب کوئی فخص قریب المرگ ہواوراس پرعادات موت فاہر ہونے آگئیں تواسے قبار ن کردیا جائے بایں طور کداسے چت لائا کراس کے پاؤں قبلہ کی طرف کردیئے جا تھی اور مرکواوٹھا کردیا جائے تاکہ وہ قبلہ رہے ہوجائے اور قریب المرگ کو تلقین کی جائے لینی اس کے ماشے کلمہ اشہد ان الا اللہ الا اللہ و ان محمد ارسول اللہ با واز بلند ہو حاجائے تاکہ قریب المرگ میں منہ کے کا محمی من کر پڑھنے گئے۔ مرقریب المرگ کو کلمہ پڑھنے کا حکم نددیا جائے کیونکہ وہ وہ قت یوا مشکل ہے نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ جب روح تفسی مضری سے پرواز کر جائے تو اس کے تمام اعتماء دوست کر دیے جا کی اور کیڑے سے اس کا منہ اس کر دونوں سرے باندھ دیا جائے کہ کیڑ اٹھوڑی کے بیچ سے نکال کر اس کے دونوں سرے سرکے او پر لے جا کیں اور گر وائی ورف میں جائے تاکہ منہ بند ہو جائے اور منہ کے اندر کوئی کیڑ اوغیرہ ندواخل ہو سکے آتی جس بند کر دی جا کیں اور بیر کے دونوں دی جائے گئیں تھیلئے نہ یا تھیں۔

میت کونها نے ، گفنانے اوروفتا نے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرنی چاہئے۔ جب میت کونسل دینے کاارادہ کیا جائے قر پہلے کسی تخت یہ بڑے تختہ کولو بان یا اگر بتی وغیرہ کی دھونی و بنی چاہئے۔ بنین دفعہ، پانچ دفعہ، یا سمات دفعہ چاروں طرف دھونی و سے دے کرمیت کواس پرلٹا دیا جائے اس کے کپڑے اتارکرکوئی کپڑا کہ جس کی لمبائی ڈیڑھ ہاتھ اور چوڑائی دوہاتھ ہو۔ ناف ہے لے کرزانو تک ڈال دیا جائے تا کہ سرچھیار ہے۔

تلقین کے بارے میں احادیث کا بیان:

حضرت ابو ہریرہ بیان فرمائے ہیں کہرسول ملی انٹد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں (بعنی قریب الرح) کو لا إله إلّا الله کی ملقین کیا کرو۔

حضرت ابوسعید خدری سے زوایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے ارشاد فر مایا سینے مرنے دالوں کو آلا اِللهِ کی تلقین کیا کرو۔

حضرت عبدالله بن جعفر فرمات بي كدر ول صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا الله عرف والوس كوان كلمات كي للقين كيا كرو لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكُويمُ سُبُحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبُّ الْبَعَالَمِين صحابه في عرض كيا الله كرسول الله الله المنطق المردعا برصا كيما مي فرما يابهت عده مي بهت عده مي (سنن ابن ماجه) الله حضرت عمرض الله تعالى عنه يول دُعا كيا كرتے تھے۔

اَللَّهُمَّ ارزُقنِي شَهَادَةً فِي بَلْدِ رَسُولِكَ .

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ دسول اللہ علیہ وا نہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے۔ان کی آئیس کھلی ہو کی تھیں آپ نے ان کی آئیسیں بند کردیں پھر فرمایا جب روح قبض ہوتی ہے تو نگاہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔

حضرت شداد بن اوس بیان فرماتے ہیں کہرسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے مردوں کے پاس جاؤتو ان کی آئیس بند کردواس لئے کہ نگاہ روح کے بیچھے جاتی ہےاور بھلی بات کہواس لئے کہ فرشتے میت والوں کی بات پر آمین کہتے ہیں۔

# فَصِلْ فِي الْغُسُلُ

# ﴿ يَصْلَ مِيتَ كُوسُلُ وينے كے بيان ميں ہے ﴾

فعل عسل ميت كي مطابقت فقهي كابيان:

على مد بدرالدين عيني حقى عليه الرحمد لكھتے ہيں۔ جب مصنف زندہ لوگوں ہے متعلق احكام ہے فارخ ہوئے تواس كے بعد فوت ہونے كے بعد جوسب ہے پہلاكام ہے وہ اسے بعد فوت ہونے كے بعد جوسب ہے پہلاكام ہے وہ اسے عنسل دينا ہے اس وجہ سے مصنف نے مسل کی فصل کو مقدم ذکر کیا ہے۔ اس كے بعد اسے گفن دینے كابیان ،اس پرنما ذہر شينے كا بیان ، پھر جنازہ اٹھانے كابیان اور اس كے بعد اس كو فن كرنے كابیان بيتمام فصول تر تیب كے ساتھ بیان کیس تا كمر تیب بیان ، پھر جنازہ اٹھانے كابیان اور اس كے بعد اس كو فن كرنے كابیان بيتمام فصول تر تیب كے ساتھ بیان کیس تا كمر تیب وضع كے مطابق ہوجائے۔ (البنائيشرح البدايہ ،جس مس ۴۳۳ ، حقانيہ لمان)

### ميت كوجوب حسل كى اصل كابيان:

علامہ زیلعی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ شیخ ابونصر بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ کھسل میت کے وجوب میں اصل میہ ہے کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کوشسل دیا اور انہوں نے کہا کہ بہتمباری اولاد کیلئے ہی خریقہ ہے۔ اور جب نی

کریم اللہ کا وصال ہوا تو آ پ علیت کوشسل دیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی مسلمانوں نے ای طرح کیا۔ اور صاحب درایہ فرماتے
ہیں کہ ذندہ لوگوں کو واجب ہے کہ وہ فوت ہونے والے کوشسل دیں۔ اور ای پرامت کا اجماع ہے۔

(نصب الرابية ج٢ بس٢٥٥)

#### ميت كوسل وسيخ كابيان:

( وَيَغَلِى الْمَاءَ بِالسَّدْرِ أَوْ بِالْبَحْرِضِ) مُبَالَغَةً فِي التَّنْظِيفِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْفَرَاحُ ) لِمُحَسُولِ أَصْلِ الْمَقْصُودِ ( وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْبَنُهُ بِالْخِطْمِيِّ ) لِيَكُونَ أَنْظَفَ لَهُ. اور جب تم ال کوشل دینے کا ارادہ کر وتو اس کوایک جاریا گی ( تختہ ) پر رکھیں۔ جس سے بائی بہہ جائے۔ اوراس کے ستر پر
کیڑا ڈال دیں ۔ تا کہ ستر کا واجب کھمل ہوجائے ۔ اورا آسانی کے پیش نظر صرف خورت غلیظہ پر اکتفاء کیا جائے گا۔ یہی قول صحیح

ہے ۔ اوراس کے کپڑوں کو اتاریس تا کہ اس کو باک کرنا ممکن ہو۔ پھر میت کو بغیر کلی و تاک بیس بانی ڈالنے کے وضو کرا تیس
کیونکہ وضو شسل کی سنت ہے ۔ کلی و تاک بیس بانی ڈالٹا اس لئے چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ان وونوں سے بانی ثکا لتا محتذر ہے پھر
میت کی زندگی پر قیاس کرتے ہوئے اس کے جسم پر بانی بہا تیس اور شختے پر طاق سر جبہ خوشبو کی دھونی دی جائے ۔ اس میس
میت کیلئے تعظیم ہے۔ اور طاق مرتبراس لئے دی جائے گئی کر پھریا گئے نے فربایا: اللہ وتر ہے وہ وتر کو بہند کرتا ہے۔
میت کیلئے تعظیم ہے۔ اور طاق مرتبراس لئے دی جائے گئی کر پھریا گئے اس مرتبر مفائی بیس زیادہ ممالغہ ہے۔ اورا اگر بہنہ ہول تو پھر

اور بانی کو بیری یا اشنان گھاس کے ساتھ جوش دیا جائے کیونکہ اس طرح صفائی بیس زیادہ مبانفہ ہے۔اورا گربینہ ہوں تو پھر خالص بانی ہوتا کہ مقصود حاصل ہو جائے ۔جبکہ اس کی داڑھی اور سرکونظمی کے ساتھ دھویا جائے ۔تا کہ میت کوخوب صفائی حاصل ہوجائے۔

### میت کونہلائے اور کفتانے کا بیان

ائن باب میں وہ احادیث نقل کی جائیں گی جن ہے مردہ کونہلانے اور کفنانے کے احکام ومسائل اور آ داب کاعلم ہوگا۔ تمام علماء کے نزدیک میت کونسل دینا فرض کفاریہ ہے یعنی اگر پھیلوگ نہلا دیں ضح تو سب کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا اور اگر کوئی ہی مختص میت کونہ نہلا کے توسب کے سب گذگار ہوں ہے۔

میت کوسل دینافرض کفاید ہے۔ بعض او کون نے نہلادیا توسب اس ذمدداری سے بری ہو گئے۔

(عالكيرى ي 1 ص (147)

مہلانے کا طریقہ ہے کہ جس تخت پر نہلانے کا ادادہ ہواس کو تین یا پانچ یا سات مرتبد دھونی دیں۔ پھراس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹوں تک کس پاک کپڑے ہے جہادیں۔ پھر نہلانے والا اپنے ہاتھ جس کپڑالیسٹ کر پہلے استخبا کرائے۔ پھر نماز جیسا وضو کرائے۔ گرمیت کے وضو جس پہلے گئوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک جس پانی چڑھا نہیں ہے۔ ہاں کوئی کپڑا بھگو کر دانتوں اور مسوڑھوں اور نتھنوں پر پھیر دیں۔ پھر سر اور داڑھی کے بال ہوں تو کل خیر ویا پاک صابون سے دھو کمیں۔ ورنہ خال پانی بھی کائی ہے۔ پھر با کمیں کروٹ پر لٹا کر سرے پاؤل تک بیری کے پتوں کا جوش و یا ہوا پائی بہا کمیں کے تحت تک پائی بیانی کر دانتی کروٹ پر لٹا کر ای طرح پائی بہا کمیں۔ اگر بیری کے بتوں کا ابالا ہوا پائی شہوتو سادہ نیم گرم پائی کا فی ہے۔ پھر فیک کر بڑھا کمیں اور نرمی سے پیٹ سہلا کمیں اگر بھر نظرتو وھوڈ الیں۔ اور شسل کر دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر آخر میں کھر فیک کی فی کر بڑھا کمیں اور زمی سے پیٹ سہلا کمیں اگر بھر ناکو کی پائے گئرے سے آ ہستد آ ہستد آ ہستہ یو پچھ کر سکھا دیں۔ مرسے پاؤں تک کا فور کا پائی بہا کمیں پھر اس کے بدن کو کسی پاک کیٹر سے سے آ ہستد آ ہستہ تو پچھ کر سکھا دیں۔ (عالمگیری تا میں (149)

اک بارے میں علاء کے یہاں اختلاف ہے کونسل میت میں نیت شرط ہے یانبیں؟ چنانچ بعض حضرات کے نز دیک شرط ہے اور بعض کے نز دیک شرط نہیں ہے لیکن سمجے یمی ہے کہ نیت شرط ہے جیسا کہ حضرت شنخ این بھام رحمۃ القدملیہ کا قول ہے۔ عنسل میت:

حضرت ام عطیدرضی اللہ عنبا فر ہاتی ہیں کہ ہمارے پاس رسول کر پر صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم تشریف لائے جب کہ ہم آپ ک بین (حضرت ندینب رضی اللہ عنہ) کو نہلار ہے تھے آپ نے فر مایا تم تین مرتبہ یا پانچی مرتبہ اور اگر مناسب ہم مور ( یعنی ضرورت ہوتو اس سے بھی زیادہ اسے پانی اور ہیری کے پتوں ہے ( یعنی ہیری کے پانی میں جو تُن دے کراس پانی ہے نبلا کا ( کیونکہ ہیری نے پتوں کے جو ش دیئے ہوئے پانی سے بہت زیادہ پاکی اور صفائی حاصل ہوتی ہے) اور آخری مرتبہ میں کا فور یا بیفر مایا کہ کا فور کا کچھ حصہ ( پانی میں ) ڈال دینا۔ اور جب تم ( نہلائے ہے ) فارغ ہوجا کو تو جھے خبرد یہ ، چنا نچہ جب ہم فارغ ہو گے بعد کو آٹخضرت صلی اللہ علیہ و آلدوسلم کو اطلاع دی گئی ، آپ نے اپنا تہ بند ہماری طرف بڑ جادیا اور فر مایا کہ اس تہ بند کو اس سے نیک بدل سے لگا دو ( یعنی اس نہ بند کو اس طرف کفن کے نیچ رکھ دو کہ وہ ذیب کے بدن سے نگار ہے ) اور ایک دوسری روایت بدلن سے لگا دو ( یعنی اس نہ بند کو اس طرف کفن کے نیچ رکھ دو کہ وہ ذیب کے بدن سے نگار ہے ) اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے ہیں کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ و آلدوسلم نے فرمایا اسے طاق یعنی تین یاریا پانچ باریاسات ہا رحسل دواور مسل اس کی واکیں طرف نے اور اس کے اعضاء وضو سے شروع کر و حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کے بالوں کی تمین چوٹیاں اگوندھ کر ان کے پیچھے ڈال دیں۔ ( میچے بخاری وسلم )

صدیث کالفاظ اغسانها ثلاثا او حسسا او اکثر من ذالك اور اغسانها و نرا ثلاثا او حسسا او سبعالی حرف اور تغسانها و نرا ثلاثا او حسسا او سبعالی حرف اور تغسانها و نرا ثلاثا او حسسا او سبعالی حرف اور تغیب کے لیے ہے کہ اوراس اور تبیب کے لیے ہے کہ اوراس سے تجاوز کرنا مکروہ ہے اورا گر با کی دوبار یا تمن بار میں حاصل ہوتو پھر یا تج مرتبہ نہلا نامستحب ہے بازیادہ سے زیادہ سات مرتبہ سے زیادہ نہلا نامنقول نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ نہلا نامنقول نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ نہلا نامکروہ ہے۔

بیری کے بول اور کا نور کے یانی سے مسل میت:

میت کو بیری کے بتوں اور کا فور کے پانی سے نہلا نا چاہے اس سلسہ بین ضابطہ یہ ہے کہ دودوم رتبہ تو بیری کے بتوں کے پانی سے نہلا یا جائے جیسا کہ کتاب ہوا یہ ہے معلوم ہوتا ہے نیز الوداؤد کی روایت ہے کہ این سیرین رحمة اللہ نے دھنرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے خسل میت سیکھا تھا۔ وہ بیری کے بتوں کے پانی سے دوم رتبہ خسل دیتی تھیں ۔ اور تیسری مرتبہ کا فور کے پانی سے خسل دیتی تھیں۔ اور تیسری مرتبہ کا فور کے پانی سے خسل دیتی تھیں۔ اور تیسری مرتبہ کا فور کے پانی سے خسل دیتی تھیں۔ اور تیسری مرتبہ کا فور کے پانی سے خسل دیا جائے۔

كافور يانى مس ملاياجات ياخوشبوس؟

شیخ ابن ی م فروت بی کدال حدیث کی مرادیہ ہے کہ کا فوراس پانی میں ملایا جائے جس سے میت کونہلا یا جا رہا ہو

چنانچہ جمہور علماء کی بھی یمی رائے ہے، جب کہ کوئی کہتے ہیں کہ کافور حنوط میں لیجنی اس خوشہو میں ملایا جائے جس ہے میت کو معطر کیا جارہ اور میت کے نہلائے اور اس کے بدن کوخٹک کرنے کے بعد بدن پرلگایا جائے نیز علماء نے کوجا کے اگر کافور میسر نہ ہوتو پھر مشک اس کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے۔

بیری کے ہوں اور کا نور کی خاصیت:

علاء لکھتے ہیں کہ ہیری کے پتوں اور کا فور کے پانی ہے میت کوشسل دینے اور میت کے بدن پر کا فور ملنے کی وجہ یہ ب ہیری کے پتوں سے تو بدن کامیل اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مردہ جلدی مجڑتا نہیں نیز ہیری کے بتوں اور کا فور کے استعمال کی وجہ سے موذی جانور پاس نیس آئے۔

حسول بركت كے ليے برز كول كاكوئى كير اكفن من شامل كيا جاسكا ہے:

نی کریم اللہ اللہ علیہ وآلہ وہلم نے اپناتہ بندصا جزادی کے فن کے ماتھ وگانے کے لیے اس لیے عنایت فرہایا تاکہ
اس کی برکت اسے پہنچ ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح کوئی شخص اہل اللہ اور بزرگان دین سے اس کے لباس کا کوئی کپڑا
موت سے پہلے حاصل کر کے اپنے پاس برکت کے لیے دکھتا ہے یا ہے استعمال کرتا ہے اس طرح موت کے بعد بزرگوں کے
لباس سے برکت حاصل کرنامت ہے بایں طور کہ ان کا کوئی کپڑا الے کرکفن جس شامل کردیا جائے لیکن اس سلند جس بیام طوظ رہے کہ وہ نہ ہو۔

ابدان بسب منها کا مطلب بیب کرمیت کوای کے دائی پہلواور دائی پاؤں کی طرف ہے تہلانا شروع کروائی طرح ''مواضع الوضوء منها میں حو واو "مطلق جمع کے لئے ہے جس کا مطلب بیب کوشل میت میں پہلے اعضاء وضود حونے چاہیں اس کے بعد دوسرے اعضاء دھوئے جاہیں اور اعتماء وضو سے مراد وہ اعضاء ہیں کہ جن کا دھونا فرض ہے۔ چنانچ شل میت میں کئی اور ناک میں پائی دینا حند یہ کرد کی مشروع نہیں بعض علاء نے اس بات کومستحب با فرض ہے۔ چنانچ شل میت میں گئی اور ناک میں پائی دینا حند یہ کرد کی مشروع نہیں بعض علاء نے اس بات کومستحب با کے کرمیت کو نہلا نے والا اپنی انگلیوں پر کیڑ البیث لے اور اس سے میت کے دانتوں کو بالوء کو اندر ہے دونوں کلوں کو اور نختوں کو سلے ، چنانچ اب بی معمول ہوئے۔

صیح یہ ہے کے خسل کے دفت میت کے مر پر کم کیا جائے اور اس کے پاؤں خسل کے بعد نہ دھوئے جا کہیں بلکہ جب دوسرے اعضاء دفسودھوئے جاتے ہیں تو ان دفت ہیروں کو بھی دھویا جائے۔ نیز میت کے ہاتھ پہلے نہ دھوئے جاکمیں بلکہ خسل کی ابتداء منہ دھونے ہے کرنی چاہئے بخلاف جنبی (ناپاکٹی کی) کے کہ وہ جب خسل کرتا ہے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ اس کی ابتداء منہ دھونے ہے کرنی چاہئے دونوں ہاتھ اس کے دھوتا ہے تا کہ دومروں کے ہاتھوں نہلائی جاتی ہوجا کی جب کہ میت دومروں کے ہاتھوں نہلائی جاتی ہاتی ہاتی ہے۔ اس کے اس کے دونوں ہاتھوں نہلائی جاتی ہوجا کی جاتی ہوتا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی جاتی ہوتا ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے نزویک مسلم رہ ہے کہ اگر عورت کی میت ہوتو عسل کے بعد اس کے بال کھلے ہی رہنے دیئے جائیں آئیس گوندھانہ جائے۔

### ميت كيليك كل وناك من يانى ندوالي كابيان:

علامة فخرالد من عبان بن على زيلعي عليه الرحمه لكنت من الدين الديمكن اخراج الماء منه فيتركان و ينحاف الجنب ويهماو في غسل اليد فان الحنب يبداء بغسل يديه والميت يبداء بغسل وحهه مد

اس سے پانی بابرئیں جاسکتااس لئے بدونوں ترک کردئے جائیں سے فسل میت اور شسل جب میں ایک فرق مضمضہ واستشاقی کا ہے دوسر سے ہاتھ دھو نے ہیں، کیونکہ جب پہلے اپنے ہاتھ دھو نیگا اور میت کا پہلے چبرہ دھویا جائے گا۔
واستشاقی کا ہے دوسر سے ہاتھ دھونے ہیں، کیونکہ جب پہلے اپنے ہاتھ دھو نیگا اور میت کا پہلے چبرہ دھویا جائے گا۔
(تبیین الحقائق باب البحائز بمطبوعہ مطبعة کبڑی مصریة مصر جا اجس ۲۳۸)

#### ميت كجم برياني بهانے كاطريقة

( ثُمَّ يُسَشِّحَعُ عَلَى فِفَهِ الْآيُسَ فَيُفْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسَّنْرِ حَتَى يُرَى أَنَّ الْمَاء كَذَ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِى النَّعُتَ مِنْهُ ) ؛ الشَّعْتَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُطَى مَا يَلِى الشَّخْتَ مِنْهُ ) ؛ الشَّعْتَ مِنْهُ ) ؛ لَكَاء كَذَّ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِى الشَّخْتَ مِنْهُ ) ؛ لِلَّنَّ الشَّنَةَ هُوَ الْهَذَاء كُا بِالْمَهَامِنِ ( ثُمَّ يُجُلِسُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ وَيَمْسَحُ بَعْلَهُ مَسْحًا رَقِيقًا ) تَحَرُّزًا عَنْ تَلُويثِ الْكَفَن .

( قَانَ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ وَلَا وُضُوءَ أَى ؛ إِلَّانَ الْفُسْلَ عَرَفْنَاهُ بِالنَّصُ وَقَدْ حَصَلَ مَرَّةً ( ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِعَوْبٍ) كَى لَا تَبْتَلَّ أَكْفَانُهُ ( وَيَجْعَلُهُ) أَى الْمَيْتَ ( فِي أَكْفَالِهِ وَيَجْعَلُ الْحَنُوطَ عَلَى رَأْمِيهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ) ؛ إِلَّانَ التَّكِيْبَ سُنَةً وَالْمَسَاجِدُ أَوْلَى بِزِيَادَةِ الْكَرَامَةِ.

( وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيْتِ وَلَا لِحْيَنُهُ وَلَا يُقَصَّ ظُفُرُهُ وَلَا شَعْرُهُ) لِلْفَوَّلِ عَالِشَة رَضِى اللَّهُ عَنُهَا: عَلَامَ تَسْصُونَ مَيْنَكُمُ ، وَلَا نَ هَلِهِ الْأَشْيَاءَ لِللزَّينَةِ وَقَدَ اسْتَغَنَى الْمَيْتُ عَنُهَا ، وَلِي الْحَيِّ كَانَ تَسْطِيفًا لِللَّهُ عِنَاعَ الْمَعْنَى كَانَ تَسْطِيفًا لِللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كَانَ تَسْطِيفًا ﴿ لَا جُنِمَاعِ الْوَسَخِ تَحْنَهُ وَصَارَ كَالَّخِتَانِ .

 ایک مرتبہ میں ہو چکا ہے۔اس کے بعد میت کو کپڑے سے صاف کرے تا کہ فن نہ بھیگے۔

اور وہ میت کواس کفن کے کیڑوں میں دکھوے۔اور میت کے مراوراس کی داڑھی پر حنوط لگائے۔اوراس کے مجدے والے اعضاء پر کافورلگائے۔اس لئے کہ خوشبولگاٹا سنت ہے۔اور مجدے والے اعضاء اس کی عزت میں زبان تھ ہے۔اور میت کے بالول اور داڑھی کی تنگھی نہ کی جائے اور نہاس کے ناخن وبال کائے جائیں۔اس لئے کہ حضرت ام المؤمنین عاکشہ میت کے بالول اور داڑھی کی تنگھی نہ کی جائے اور نہاس کے ناخن وبال کا شیخ جو حالا نکہ میہ چیزیں تو ہجا دے کیئے جین اور رضی التد عنہانے فر مایا: تم کس طرح اپنے فوت ہونے والوں کی بیٹانی پکڑ کر کھنچتے ہو۔حالا نکہ میہ چیزیں تو ہجا دے کیئے جین اور میت ہواوٹ سے بے پر واہ ہو چکی ہے۔اور زندگی میں جب وہ پاک صاف تھا تو اس کے پنچ میل و کچیل جمع ہوجاتی تھی لہذا ہے میت ہوات کی طرح ہوگیا۔

#### حسل ميت كالمريقية

میت کونہلائے کا طریقہ ہے کہ پہلے مردہ کا استنجا کرایا جائے کیکن دانوں اور استنجی کی جگہ شل دینے والا اپنے ہاتھ ندلگائے اور خوالی پڑائے اس کے اندراندردھلائے۔ اور خداس پرنگاہ ڈالے بلکداپنے ہاتھ بی کوئی کیڑالیٹ لے اور خوکپڑا ناف سے ذانو تک پڑا ہے اس کے اندراندردھلائے۔ پھراسے وضو کرایا جائے کیکن شرق کلی کرائی جائے اور نہ ناک میں پائی ڈالا جائے اور نہ گئے تک ہاتھ دھلائے جسکیں۔ بلکہ منہ وھلایا جائے بھر ہاتھ کہنی سمیت، پھر سرکاسی، پھر دونوں پیراورا گرتین دفعہ دوئی ترکر کے دانوں اور مسوڑھوں پراور ناک کے دونوں سوراخوں میں پھیر دی جائے تو بھی جائز ہے۔ ہاں آگر میت نہائے کی حاجت میں یا حیض ونفاس میں مرجائے تو اس طرح سے منداور ناک میں یائی پہنچا ناضروری ہے۔

میت کی ناک،منداورکانوں میں روئی مجردی جائے تا کدوضوکراتے اور نبلاتے وقت پانی ایدرندجائے۔

جب وضوکراد یا جائے تو سرادرداڑھی کوظمی (گل فیرو) سے یا اور کی چیز سے جیسے بیس ، کھلی اور یا صابون وغیرہ سے ل کر دھویا جائے مجرمیت کو ہا کیں کروٹ لٹا کر بیری کے ہے یا اشنان ڈال کر پکایا ہوا یائی نیم گرم تین دفعہ سر سے بیر تک ڈالا جائے یہاں تک کہ پائی اس کروٹ تک تک تین دفعہ یہاں تک کہ پائی اس کروٹ تک بی جائے تو شختے ہے گئی ہوئی ہے۔ مجردا کی کروٹ لٹا کراسی طرح سر سے بیر تک تین دفعہ یائی ڈالا جائے یہاں تک کہ پائی اس کروٹ تک بینج جائے جو شختے سے گئی ہوئی ہے۔

اس کے بعد میت کواپنے بدن کی ٹیک لگا کر ذرا بٹھلایا جائے اوراس کے بیٹ کوآ ہستہ آ ہستہ ملااور دبایا جائے اگر بیٹ سے کوئی پا خانہ دغیر د نکلے تواسے پو نچھ کر دھوڈ الا جائے۔ لیکن اس صفائی کے بعد پھر دوبارہ وضواور شسل کی ضرورت نہیں اس کے بعد پھراس کو با نمیں کروٹ پرلٹا کر کا فور پڑا ہوا پانی سرہے پیرتک تین سرتبہ ڈ الا جائے۔ اگر بیری کے ہے اشنان اور کا فور میسر نہ آئے تو سادہ نیم کرم پانی کافی ہے۔ اس سے ای طرح تین دفعہ نہلایا جائے۔

منہلانے کے بعد سارٹے بدن کو کپڑے سے پوٹچھ دیا جائے اور پھراس کے سراور داڑھی پرعطر نگایا جائے اور ماتھ تک ٹاک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤل پر کافور ٹل دیا جائے میت کے بالوں اور داڑھی ہیں تنگھی نہ کی ج نے ور نہ ناخن و بال کترے جائیں۔ اس طرح جس میت کی ختند نہ ہوئی ہواس کی ختنہ بھی نہ کی جائے۔ ان تمام چیز وں سے فارغ کر کفن دیا جائے۔

# فصل المالية

# ﴿ يَصْلَ مِيتَ كُوكُفُن دينے كے بيان ميں ہے ﴾

میت کوکفن دینے کے بیان ش

(السُّنَّةُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي لَلاَلَةِ أَقْوَابٍ إِزَارٍ وَقَيِيصٍ وَلِفَافَةٍ) لِمَا رُوِى "(أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ كُفِّنَ فِي ثَلاَقِهِ أَنْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ) " وَلَّانَّهُ أَكْثَرُ مَا يَلْبَسُهُ عَادَةً فِي حَبَايِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَايِهِ ( وَالسَّلامُ كُفِّنَ فِي ثَلاقِهِ أَنُوابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ) " وَلَانَّهُ أَكْثَرُ مَا يَلْبَسُهُ عَادَةً فِي حَبَايِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَمَايِهِ ( فَإِنْ الْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازَ ، وَالنَّوْبَانِ إِزَارٌ وَلِفَافَةً ) وَهَذَا كَفَنُ الْكِفَايَةِ لِقُولٍ أَبِي بَكُو إِنَا الْفَافَةُ كَذَلِي الْوَالْوَالُوبَيْنِ وَكَفَّنَهُ وَلِي فِيهِمَا ، وَلَأَنَّهُ أَدْنَى لِبَاسِ الْأَحْبَاءِ ، وَالْإِزَارُ مِنَ الْقَرْنِ إِلَى الْقَدَمِ ، وَاللَّفَافَةُ كَذَلِكَ ، وَالْقَمِيصُ مِنْ أَصْلِ الْعُنْقِ إِلَى الْقَدَمِ ، وَاللَّفَافَةُ كَذَلِكَ ، وَالْقَمِيصُ مِنْ أَصْلِ الْعُنْقِ إِلَى الْقَدَمِ .

3.7

اورمرد کیسے سنت یہ ہے کہ اس کو تین کپڑوں ازار تبیص اور لفانے ہیں گفن دیا جائے۔ کیونکہ بیروایت بیان کی گئی ہے کہ نجی کریم آئیسے کے کو تولید کے تین سفید کپڑوں ہیں گفن دیا گیا ہے۔ کیونکہ زندگی میں اس کے پہننے کی اکثری وت یہی تھی لہذاو ف ت کے بعد بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوجائے۔

اگروہ دو کپڑوں کا اکتفاء کریں تو بھی جائز ہے جس میں از ار ادر لفافہ ہوں گے۔اور یہ گفن کفایہ ہے کیونکہ حضرت سید نا صعبہ این اکبررضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرےانبی دو کپڑوں کو دھوکر جھےان کا گفن دینا۔ کیونکہ زندوں کا یہی اونی لہاس ہے۔اور از ارسر سے کیکرفند م تک ہوتا ہے اور لفافہ بھی اس طرح ہوتا ہے جبکہ قبیص گردن سے قدم تک ہوتی ہے۔

حضرت عائشہرضی القدعنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمن کپڑوں میں گفتائے میے ہتھے جوسفیدیمنی اور سجول کی بنی ہوئی روئی کے بتھے، ندان میں (سیاہوا) کرنتہ تھانہ پگڑی تھی۔ (بخاری ومسلم)

لیس فیها فیصص و لا عمامة (ندان میں کرت تقااورنہ پکڑی تقی) کامطلب بیہ ہے کہ آنخضرت میں القدعلیہ وآلہ وسلم کے کفن میں ان کپڑوں کے علاوہ کرنداور تمامہ بالکل نہ تھا۔

بعض حضرات نے اس جملہ کا مطلب میں بیان کیا ہے کہ کرنتہ اور عمامہ ان تین کپڑوں میں نہیں تھا بلکہ کرنتہ اور عمامہ ان تین کپڑوں کے علہ وہ تھا۔ اس صورت میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفن میں پانچ کپڑوں کا ہونا لازم آئے گا۔ حالا نکہ بیٹا بت ہو چکا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفن میں تین کپڑے تھے لہٰڈواس جملہ کا یہی مطلب صحیح ہے کہ آپ سلی القدعلية وآله وسلم كفن مين كرته و عمامه بالكل نبين تعاصرف تين كيرُ مه منظه الله جمله كي شرطا و كي مسلك مين بحق به التدعلية و آله وسلم كفن مين كرنة اور عمامه بويانه بوا چناني دهنرت امام مالك، دهنرت امام شافعی اور دهنرت امام الله دهنرت امام شافعی اور دهنرت امام الله و البينا با سند و الدان مين كرنة و عمامه نه بور

جب کے حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ گفن میں تین کپڑے ہونے چاہئیں(۱) ازار لینی لنگی(۲) قمیص بینی گفن(۳) افا فہ لینی پوٹ کی چا در۔ للبذاحدیث میں قمیص کی جرنفی فرمائی گئی ہے اس کی تاویل حنفیہ پیرکرتے ہیں کہ سیا ہواقمیص نہیں تنا بلکہ بغیر سیا ہوا قمیص قفا جس کو گفٹی کہا جاتا ہے۔

حولية حول كى طرف منسوب باور حول يمن كى ايك بستى كا نام بـــ

### كفن احجادينا مايية

حضرت جابر رضی الله عندراوی بین که رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے قرمایا جب تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کوئفائ تو اسے جائے کہ وہ اچھاکفن دے (مسلم)

این عدی کی روایت ہے کہاہی مردول کواچھا گفن دواس لیے کہ دہ مرد ہے اپنی قیرول میں آپس میں (ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں) ہمرحال الجھے گفن سے مرادبہ ہے کہ گفن کا کیڑا بوراہوا ور بغیر کی اسراف کے اطیف و پاکیز د بواور سفید ہو خواہ دھلا ہوا ہو بیا نیا ہو۔ اجھے گفن سے وہ اعلی وقیمتی کیڑول کے قن مراذبیں ہیں جو بعض جابل دنیا واراز راہ نا موری اور تکبر کے استعمال کرتے ہیں بلکہ ایسا کفن بخت حرام ہے۔

علامہ تورپشتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امراف کرنے والوں نے بیہ جوطر بقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ بہت زیادہ قیمتی کیڑے گفن میں و ہے ہیں بیٹرٹی اختبارے ممنوع ہے کیونکہ اس سے مال کا خواہ تخواہ ضائع ہوتالا زم آتا ہے۔ کفن بیمٹانے کا طریقہ:

عورت کو گفنانے کا طریقہ میہے کہ پہلے چا دراورازار بچھا کراس پر کرنڈر کھا جائے اور میت کواس پر لے ہا کر پہلے کرنڈ پہنچایا جائے اور سرکے بالوں کو دو جھے کرکے کرنڈ کے اوپر سینڈ پر ڈال دیا جائے ایک حصہ دائیں طرف اور ایک حصہ بائیں

طرفء

اس کے بعد سربندسر پراور بالوں پرڈالا جائے اسے نہ بائدھاجائے اور نہ لیبٹا جائے پھراس کے اوپراز اراوراس کے بعد لفافہ یعنی پوٹ کی جاروں کے اوپر سے بھردائیں طرف سے لپیٹ دی جائے اور پھرسب سے اوپر سینہ بند لپیٹا جائے۔

کفن کے کپڑے لیٹنے کے بعد کی جی ہے ہیراور سر کی طرف کفن باندھ دیا جائے اور ایک بندے کمر کے پاس بھی ہاندھ دینا چاہئے تا کہ راستہ میں کہیں کھل نہ جائے۔

. كغن كيشيخ كابيان:

3.1

اور جب وہ گفن لیٹنے کاارادہ کریں تواس کی ہائمیں جانب سے شروع کریں۔ لہذا ہائمیں کومیت پر لیبیٹ دیں پھردائمیں کو لیبیٹ دیں۔ جس طرح حالت حیات میں کیا جاتا ہے۔ اور گفن کو بچھانے کا طریقہ بیہے کہ پہلے لفافے کو بچھا یا جائے پھرازار کو بچھا یا جائے اس کے بعد میت کو قبیص بہنا کر از ار پر دکھا جائے۔ پھر ہائمیں جانب سے از ارکوموڑ اجائے۔ پھر دائمیں جانب سے ایسے ہی لفافے کو کیا جائے اور میت کے گفن کے منتشر ہونے کا اندیشہ ہوتو اس کو گروسے باندھ دیں تا کہ وہ کھلنے سے رہے گئے۔

كفن يهان يسان

علامہ حسکنی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ۔ گفن میں مرد کے لئے ازار (تہبند) تمیں اور لفافہ (جاور) مسنون ہے، اور عورت کے لئے درع بعن تمیں، تہبند، خمار (اوڑھنی)، جا دراورایک کیڑا جو کیتان اورشم پر با محصا جائے ۔ اور کفن کفایت مرد کے اصح تول پر تہبند اور جا در جورت کے لئے دو کپڑے اور اوڑھنی، گفنی کفایت سے کم دینا کروہ ہے۔ اور کفن ضرورت مردو عورت دونوں کیلئے وہ ہے جول جائے۔ کم ہے کم اثنا کہ اور سے بدن کو پھیا لے ۔ پہلے جا در بچھائی جائے بچر مرتبند کیلیا جائے بہلے بایان پھردایاں، پھرای طرح اس پر تہبند کیلیا جائے اور تہبند پر رکھا جائے، پھر تہبند لیلیا جائے بہلے بایان پھردایاں، پھرای طرح جا در لیبٹی جائے تاکہ دایاں یا کمیں کے اور تہبند پر تھا جائے میں بہنا کرای کے بال دوجھہ کرکے سینے پرتیص کے اوپر ڈال جا در لیبٹی جائے تاکہ دایاں یا کمیں کے اوپر ڈال

دئے جائیں اور اوڑھنی بال کے اوپر ہو، پھرویسے بی کیا جائے جیے مرد کے بارے میں بیان ہوا۔ اور اگر کفن منتشر ہونے کا اندیشہ ہوتو اے تہبند باندھ دیا جائے۔ مراحق (جوبلوغ کے قریب ہو) کا تکم بالغ کی طرح ہے جومرائق نہیں اے اگر ایک کفن ویا جائے تو جائز ہے۔ اور ناتمام بچے کوکس کپڑے میں لپیٹ دیا جائے ، کفن نہ دیا جائے۔

(در مختارج اجس ۱۲۱، باب صلوة الجنائز ،مطبوعه مطبع مجتبائي دبلي)

## عورت كسيست كفن كابيان:

( وَكُكُفُّنُ الْمَرُأَةُ فِي خَمْسَةِ أَلْوَابٍ دِرْعِ وَإِذَارٍ وَخِمَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخِرُقَةٍ تُرْبَطُ فَوْقَ لَذَيْبَهَا ) لِحَدِيثِ أَمْ عَطِيَّة " ( أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَعْطَى اللَّوَالِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ خَمْسَةَ أَلُوَابٍ ) " وَلَانَهَا تَخُرُجُ فِيهَا حَالَةَ الْحَبَاةِ فَكَذَا بَعْدَ الْمَمَاتِ .

( قُسَمُ حَسَلًا بَيَانُ كَفَنِ السَّنَّةِ ، وَإِنَّ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَلَاقَةِ ٱلْوَابِ جَازَ ) وَهِى ثَوْبَانِ وَخِمَارٌ ( وَهُوَ كُفَنُ الْكِفَايَةِ ، وَيُكْرَهُ ٱفْلُ مِنْ ذَلِكَ

### 2.7

اور عورت کو پائنج کیٹروں میں کفن دیا جائے جس میں کرتہ ،ازار ،اوڑھنی ،لفاف اوروہ پی شامل ہیں جس کواس کی چھاتیوں پ باندھا جائے گا۔حضرت ابن عطیہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہی اس کی دلیل ہے ۔کہ جن عورتوں نے ہی کریم مقابقہ کی صاحبر اوی کوشسل دیا ان کوآپ نظامتھ نے کفن کے پانچ کیٹر سادیئے ہیں۔اور یہ بھی دلیل ہے کہ عورت زندگی میں انہی پانچ کپٹروں کے ساتھ دہتی ہے۔لہذا موت کے بعد بھی اس کیلئے ایسائی ہو۔

بیاتو کفن سنت کا بیان ہے۔لہذا اگر تین کپڑوں پراکتفاء کیا تو بھی جائز ہے۔اوروہ دو کپڑے،ازار،لفافہ ہیں اورایک اوڑھنی ہے۔اور بیکفن کفایہ ہےاوراس سے بھی کم کرنا محروہ ہے۔

شرح:

سنت مرد کے لئے تین کپڑے ہیں ایک تذبیرہ کو سے پاؤل تک ہو، اور گفن گرون کی بڑے پاؤل تک، اور جاور کہ اُس کے قد سے سراور پاؤل دونوں طرف اتنی زیادہ ہو ہے لپیٹ کر بائدھ کیس۔ پہلے جاور بچھا کیں اُس پر تہبیند، پھر میت مغول کا بدن ایک کپڑے سے صاف کریں پھراس پر دکھ کر گفتی پہنا کر تہبید لیمیش، پہلے با کیں پھر وَتی طرف لپیش تا کہ وہنا حصہ با کمی کے اویر رہے۔ پھرای طرح جا در لپیٹ کراویر نیجے دونوں جانب بائدھ دیں۔

اورعورت کے لئے پانچ کیڑے سنت ہیں، تین ہی ،گرمردوٹورت کے لئے گفتی اتنافرق ہے کہ مرد کی تمیس وض میں مونڈھوں کی طرف چیر تا جا ہے اور تورت کا طول میں سینے کی جانب۔ چوشے اوڑھنی جس کا طول ڈیڑھ کر 'یعنی تین ہاتھ ہو۔ یا نچوال سینه بند که بهتان سے ناف بلکه افعنل بیہ ہے کہ رانوں تک ہو۔ پہلے چا درادراس پر تہ بند بدستور بچھا کر کفنی پہنا کر تہ بند پرلٹائیں اورائ کے بال دوجتے کرئے بالائے سینہ کفنی کے اوپر لاکر تھیں اُس کے اوپر اوڑھنی سرے اُڑھا کر بغیر منہ لیٹے ڈ ال دیں، پھر تہ بند اور اس پر جا در بدستور کیمیٹیں اور جا وراُسی طرح دونوں ست باندھ دیں ،ان سب کے او پر سینہ بند بالا ئے بہتان سے ناف یاران تک با تدهیں، یکفن سقت ہے،اور کافی اس قدر ہے کہ مرد کے لئے دو کیڑ ہے ہوں تہبنداور جا در۔اور عورت کے لئے تین، کفتی و جا دراور تیسر ہےاوڑھنی،ا ہے گفن کفایت کہتے ہیں۔اگرمیت کا مال زائدادر دارت کم نبول تو گفن سنت الفلل ب، اور عكم بوتو كفن كفايت اولى اوراس يكى بحالت اختيار جائز تبيل - بال وقت ضرورت جوميسراً يئ صرف ایک بی کیڑا کہ سرے یاؤں تک ہو،مردوعورت دونوں کے لئے بس ہے۔ جابل مختاج جب اُن کامورث مختاج مرتا ہے لوگوں سے پورے کفن کا سوال کرتے ہیں، بیرحماقت ہے، ضرورت سے زیادہ سوال حرام اور ضرورت کے وقت کفن میں ایک كيرًا كافي ،بس اى قدر مانتمين اس ہےزائد مانتماجائز نبيس۔ بال ان كوبے مائتكے جومسلمان به نبیب ثواب يو راکفن مختات کے کتے دے گااللہ عز وجل ہے بوراثواب یائے گا۔ نابالغ اگر حدِشہوت کو پہنچ کمیا ہے جب اس کا گفن جوان مردوعورت کی مثل ہے،اور بیا مم لینی حد شہوت کو پہنچا پسر میں بارہ اور دختر میں نو برس کی عمر کے بعد نہیں رکما،اورمکن کہ بھی اس سے پہلے بھی حاصل ہوجائے جبکہ جسم نہایت تو ی اور مزاج گرم اور حرارت جوش پر ہو۔ لڑکوں میں بیائس کاعورتوں کی طرف رغبت کرنے کے اورلا کیوں میں بیہ کدأے دیکے کرمر دوں کواس کی طرف میل پیدا ہو۔جو پینچے اس عمر وحالت کو نہ پہنچیں اُن میں بستر مرگ ا یک اور دختر کو دو کپٹروں میں گفن دیں تو کوئی حرج نہیں ، اور پسر کو دو ، دختر کو تین دیں تو اچھا ہے۔ اور دونوں کو پورا کفن مرد وعورت کا دیں تو سب ہے بہتر اور جو بیچے مردہ پیدا ہویا گیا گر گیا اُسے بہر طور ایک بی گیڑے میں لپیٹ کروفن کردینا جا ہے کفن ندویں۔(قاوی رضوبیہ باب الجائز)

## مرد کے کفن کردہ کا بیان:

وَفِي الرَّجُولِ يُكُرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى لَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ ) لِأَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حِينَ الشَّمْوَةُ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ الشَّمْوَةُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ الضَّرُورَةِ ( وَلَلْبَسُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَ أُولًا ثُمَّ يُخْعَلُ الشَّرُورَةِ ( وَلَلْبَسُ الْمَرْأَةُ اللَّهُ عَ أُولًا ثُمَّ يُخْعَلُ شَعْرُهَا ضَفِيرَكِينِ عَلَى صَدْرِهَا فَوْقَ اللَّرْعِ ، ثُمَّ الْخِمَارُ فَوْقَ ذَلِكَ تَحْتَ الْإِزَارِ ، ثُمَّ الْإِزَارُ ثُمَّ اللَّفَافَةُ . فَاللَّذَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَمَرَ بِإِجْمَارِ أَكْفَانِ ابْنَتِهِ قَالَ : وَتُحْمَرُ الْأَكْفَانُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجُ فِيهَا وِتُوا ) ( إِلَّانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَمَرَ بِإِجْمَارِ أَكْفَانِ ابْنَتِهِ وَتُوا مِنَهُ صَلَّوا عَلَيْهِ لِللَّالَةُ فَوالسَّلَامُ أَمَرَ بِإِجْمَارِ أَكْفَانِ ابْنَتِهِ وَتُوا مِنَهُ صَلَّوا عَلَيْهِ لِللَّالَةُ فَوالسَّلَامُ أَمَرَ بِإِجْمَارِ أَكْفَانِ ابْنَتِهِ وَتُوا مِنَهُ صَلَّوا عَلَيْهِ لِللَّالَةُ فَوالْمَالُهُ أَلَو اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُةُ وَالسَّلَامُ أَمْرَ بِإِجْمَارِ أَكْفَانِ ابْنَتِهِ وَتُوا مِنَهُ صَلَّوا عَلَيْهِ لِللَّهُ الْمَالِمُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ أَلَا فَرَعُوا مِنَهُ صَلَّوا عَلَيْهِ لِللَّالَةُ الْمِيضَةُ .

اور مر د کوا کیپ کپڑے میں گفن دینے پراکتفاءکرنا مکروہ ہے۔لیکن جنب ضرورت ہوتو جائز ہے کیونکہ جب حضرت مصعب

بن عمير رضى الله عنه كوكفن ديا حميا تو البيس ايك بى كير كير كي من ديا حميا تعا-اور ريفن ضرورت --

سب سے پہلے عورت کو کرتی پربہائی جائے اس کے بعداس کے بالوں کو دوحصوں میں تقتیم کرتے ہوئے کرتی کے اوپر اور سینے پر دکھا جائے ۔اس کے بعداس کے اوپراوڑ هنی اور پھر نیچے ازار پہنائی جائے۔

فرمایا: کفنوں کو پہنانے سے پہلے ان کوطاق مرتبدد مونی دی جائے۔ کیونکہ ہی کریم بھائے نے اپنی بٹی کوکفن پہنانے سے
ہلے اس کو تین مرتبد دعونی دینے کا تھم تھا۔ اور اجمار خوشبود ارکرنے کا نام ہے۔ لہذا جب اس سے قارغ ہوجا کیں تو میت پرنماز
پڑھیں۔اس کے کہ نماز جنازہ فرض ہے۔

ميت كوكفن دينا فرض كفاريب اوركفن كي تين ورج بين:

(۱) كفن منرورت (۲) كفن كفايت اور (۳۳) كفن سنت

## ا كفن شرورت :

مرداور ورت دونوں کے لیے یہ کہ جومیسر آئے اور کم از کم اتنا تر ہو کہ سارابدن ڈھک جائے بینی وقت منرورت جومیسر آئے، اگر چیصرف ایک ہی کپڑا جو کہ سرے یا دُل تک ہومر داور عورت دونوں کے لیے بس ہے۔

### كفن كفايت :

مرد کے لیے : (1) لفافہ ین جادر، (2) ازار مین تبیند۔

عودت کے لیے : (1) لفاف یعنی جاور ، (2) ازار مینی تبیند ، (3) اور منی : یا : ازار کی جگه مفنی مینی قیص۔

## كفن سنت:

مرد کے لیے : (1) لقافہ ( جادر) ، (2) تبیتر ( ازار) ، (3) سمنی (قیص) ۔

عورت کے لیے :( 1 )لفافہ( جادر) ،( 2 ) تببتد( ازار) ،( 3 ) تفنی( قیص)( 4 )اور منی،( 5 ) سینه بند کفن کی مقدار لینی ناپ

### لغافہ:

لفافہ بینی چا در جومرداور مورت دونوں کے گفن میں ہوتی ہے، اس کی مقدار بیہ ہے کہ میت کے قدے اتی زیادہ ہو کہ سراور پاؤں تک بہنانے (لیٹنے) کے بعداو پر اور نیچے دونوں کی طرف سے بائدھ کیس بینی سر کی طرف اتی زیادہ ہو کہ سرکی طرف باندھ کیس اور پاؤں کی طرف بھی اس قدر زیادہ ہو کہ پاؤں کی طرف ہے بھی باندھ کیس

### ببند

تہبند لین ازار جومرداور عورت دونوں کے گفن میں ہوتی ہے،اس کی مقدار جانے سے پہلے میں بھھ لیناضروری ہے کہ عام

صور سے تہبنداس چاور کو کہتے ہیں جو کمر میں شلواریا پا جامہ کی جگہ استعال ہو،اوراس کالنگی بھی کہتے ہیں ،لیکن میت کے گفن میں جو تہبند یعنی از اربح تا ہے، وہ صرف کمرے لے کرپاؤل تک نہیں، بلکہ سرے لے کرپاؤل تک ہوتا ہے،البتہ تہبند یعنی از ارکے طور پر استعال ہونے والی جاور کی مقدار ( لمبائی) لفافہ کی جاور ہے کم ہوتی ہے یعنی تہبند سرے لے کرپاؤل تک ہے، لف فہ کی طرح قد سے زیادہ نہیں ہوتا سے لفافہ کے اور بر بچھادینا جا ہیئے کر میں باندھنایا لیشنا نہیں جا ہیئے کہ کا میں کا نقل کی باندھنایا کی طرح قد سے زیادہ نہیں ہوتا سے لفافہ کے اور بر بچھادینا جا ہیئے کر میں باندھنایا لیشنا نہیں جا ہیئے کہ کہ کہ باندھنایا کی جاندہ کی جاندہ کی باندھنایا کی بیٹر کی باندھنایا کی باندھنایا کی بیٹر کی باندھنایا کی بیٹر کا بیٹر کی باندھنایا کی باندھنایا کی بیٹر کی باندھنایا کی بیٹر کی بیٹر کی باندھنایا کی بیٹر کیا بیٹر کی بیٹر کی

سنفنی یعن قبیص جومرداورعورت دونوں کے گفن میں ہوتی ہے،اس کی مقداریہ ہے کہ گردن سے لے کر گھننوں کے بنجے قدم تک ہوا س قبیص میں آستین نبیس ہوتی ،علاوہ ازیں اس کے اطراف میں سلائی بھی نبیس ہوتی قبیص آ ہے وہ بیچھے دونوں طرف لبائی میں برابر (مساوی) ہوتی ہے۔

### اورمنی :

جوصرف عورت بی کے عن میں ہوتی ہے، وہ تین ہاتھ لیعنی ڈیڑھ گڑ کی ہونی جا میئے۔

### سینهند:

یہ بھی صرف عورت کے گفن میں ہوتا ہے اس کی مقدار کندھوں کے بینچ سے ناف تک ہے اور بہتر ریہ ہے کہ کندھوں کے بینچ سے ران تک ہو۔

## كفن يبها في كاسنت طريقه:

میت کونسل دینے کے بعد میت کے بدن کوآ ہتہ اور زمی کے ساتھ پاکہ کیڑے ہے یو نچھ لیس تا کہ فن کیلا نہو۔ عنسل سے فارغ ہونے کے بعد میت کوفورا کفن پر بنا دینا جا ہیئے۔

چار پائی پر پہلے غافہ بینی بڑی جا در بچھادی جائے اوراس پرتہبند ( ازار ) بینی چھوٹی جا در بچھادی جائے بھر چھوٹی جا ور پر گفنی بین قیص اس طرح رکھیں کہ بعض کا پنچے والاحصہ چھوٹی جا در پر بچھادیا جائے اور قیص کا اوپر والاحصہ جومیت کے سینے پر رکھاج سے گا،اس کوچ رپائی کے سرمانے کی طرف کر دیا جائے۔

پھرمیت کوچ رین کی پرتمیص بیخی کفتی پرلٹایا جائے اور قبیص کاوہ حصہ جو چار پائی کے سر ہانے کی طرف کر دیا گیا تھ،جس کو کفن سینے کے وقت چی ک کر کے اس میں گلا بٹایا گیا تھا اس میں سے میت کے سرکوگڑ اور یں، پھرقیص کاوہ حصہ جو چار پائی کے سر ہانے کی طرف کر دیا گیا تھا، وہ حصہ اب میت کے سینے سے قدم تک کر دیں۔

پھرتہبند( ازار) بعنی جیموٹی چا درکولییٹا جائے اس طرح کہ میت کی ہائیں جانب کا حصہ پہلے پیٹیں پھر دائیں جانب کا حصہ پیٹیس، تا کہ دائیں طرف کا حصہ بائیں طرف کے حصہ کے اوپر رہے۔لفافہ یعنی ہڑی چا درکوبھی مندرجہ بالاطریقہ سے لپیٹ کرسراور پاؤں کی طرف باندھ دیں، تا کے گفن کھلئے نہ یائے۔

# فصل المناح والمناح

# ﴿ بیان میں برنماز پڑھنے کے بیان میں ہے ﴾

نماز جنازه پر مانے کا زیادہ حقد ارکون ہے:

( وَأُولَى النَّاسِ بِالْصَّلَاةِ عَلَى الْمَيْتِ السَّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ ) لِأَنَّ فِي النَّفَلُمِ عَلَيهِ ازْدِرَاء بِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَحْضُو فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ) لِلْآنَةُ وَالْمَيْةِ فِي حَالِي يَعْضُو فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ) لِلْآنَةُ وَضِيّة فِي حَالِي يَخْضُو فَيُسْتَحَبُ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ) لِلْآنَةُ وَضِيّة فِي حَالِي حَيْلِهِ قَالَ ( فُمَّ الْوَلِيُّ وَالْأَوْلِيَاء عَلَى التَّرْبِيبِ الْمَذْكُورِ فِي النَّكَاحِ ) . . حَيَالِهِ قَالَ ( فُمَّ الْوَلِيُّ وَالْأَوْلِيَاء عَلَى التَّرْبِيبِ الْمَذْكُورِ فِي النَّكَاحِ ) . . حَرْجِم:

اورلوگوں میں میت پر نماز جنازہ پڑھانے کاسب سے زیادہ حقد ارسلطان ہے۔اگروہ حاضر ہو۔ کیونکہ تقدم کا وہی زیادہ حقد ارسلطان ہے۔اگر ماضر نہ ہوتو بھرقاضی کا حق ہے۔ اگر قاضی بھی حاضر نہ ہوتو محلے کے اہم کا حقد ارسب ۔اگر تنافسی بھی حاضر نہ ہوتو محلے کے اہم کا حق ہوں حق ہوں حق ہوں اس کے اور میت کے اولیا واس طرح ہوں سے جس طرح نکاح میں ان کا ولایت کا ذکر ہے۔

## جنازه من حق ولايت كافقهي مقهوم:

عاب۔ بداجازت اس کے حق کے سبب ہے، اس وجہ سے نہیں کہ فرض جنازہ ادانہ ہوا۔ ای لئے پہلے جولوگ پڑھ چکے ہوں انہیں ولی کے ساتھ اعادہ کی اجازت نہیں اس لئے کہ نمازِ جنازہ کی تحرار غیرمشروع ہے۔ (درمی ارشرح تنویر الابصار باب صلٰوۃ البخائز مطبوعہ اوارۃ الطباعة المصرية مصر) البخائز مطبوعہ مطبع مجتبائی دبلی، روالحتار باب صلٰوۃ البخائز مطبوعہ اوارۃ الطباعة المصرية مصر)

ووباره تماز جنازه پر حاتے کے بارے شی احکام شری:

( قَبِانَ صَلَّى غَيْرُ الْوَلِيُّ أَوُ السُّلُطَانِ أَعَادَ الْوَلِيُّ) يَعْنِى إِنْ شَاءَ كِمَا ذَكُونَا أَنَّ الْحَقَّ لِلْأَوْلِيَاء ( وَإِنَّ صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَتَعُوْ لِلْآحِدِ أَنْ يُصَلِّى بَعَدَهُ ) لِلَّانَّ الْفَرْضَ يَتَأَذَى بِالْآوْلَى وَالنَّنَفُلَ بِهَا غَيْرُ مَشُرُوعٍ ، وَلِهَ لَمَا وَلَيْنَا النَّاسَ تَرَكُوا عَنْ آخِرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَى قَيْرِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُطِعَ . رَأَيْنَا النَّاسَ تَرَكُوا عَنْ آخِرِهِمُ الصَّلَاةَ عَلَى قَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُطِعَ . ترجم:

اگرونی وجا کم اسلام کے سوااورلوگ نماز جناز و پڑھ لیس تو ونی کواعادہ کا افتیار کہ تن اولیاء کا ہے اوراگرولی پڑھ چکا تو اب کسی کو جا کرنہیں کہ فرض تو پہلی نماز ہے اوا ہو چکا اور بیٹماز بطور نفل پڑھنی مشروع نہیں ولہذا ہم دیکھتے ہیں کہ تمام جہان کے مسلمانوں نے ہی کریم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے مزاراقدس پرنماز چھوڑ دی حالانکہ حضور آج بھی و یسے ہی ہیں جیسے جس ون قبرمہارک ہیں رکھے تھے۔

علامدابن بمام حنى عليه الرحمه لكصة بير \_

اگرنمانی جنازہ کی تحرار مشروع ہوتی تو حزاراقدی پرنماز پڑھنے ہے تمام جبان اعراض ندکرتا جس میں علاء وسلحاء اوروہ
بندے ہیں جوطرح طرح ہے نہی سلمی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کی بارگاہ ہیں تقرب حاصل کرنے کی رغبت رکھتے ہیں تو یہ تکرار کی
مشروی پر کھلی دلیل ہے ہیں اس کا اعتبار واجب ہوا۔ (فتح القد برضل فی الصلو و علی لیست مطبوعہ المکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)
لبذا اگر کوئی شخص بے نماز پڑھے ڈن کردیا گیا تو فرض ہے کہ اس کی قبر پرنمانی جنازہ پڑھیں جب تک ظن غالب رہے کہ
بدن بحر نہ گیا ہوگا اور نماز جنازہ ایک تو ہرمسلمان کا حق ہے، دسول اللہ صلی اللہ تعانی علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سلمان کے
مسلمان پریا جی حق ہیں، ان میں نمانی جنازہ کو بھی ذکر فرمایا ، حدیث آگے رہی ہے۔

(منداحمين منبل مروى از ابو هريره رمني الله تعالى عنه مطبوعه وارالفكر بيروت)

دوبارونماز جنازه يزمائے كيم جوازيردلال:

ا ما م احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔انس بن مالک وعبداللہ بن جابر دسلمان فاری رضی اللہ تعالٰی عنبم سے متعدد احادیث ذکر کریں گے کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم فرماتے ہیں": مومن صالح کو پہلا تخفہ بید دیا جاتا ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کے جنازہ کی تمازیز ھی سب بخش دئے جاتے ہیں۔اللہ عزوجل حیافرما تا ہے کہ اُن میں کسی پرعذا ہے کہ اب اگری کالحاظ سیجے تو محد رسول اللہ صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے تن کے برابرتمام جبان میں کس کا ہوسکتا ہے، اور فضل کو رسیجے تو فضل الرسلین صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے نماز بڑھنے کے برابر کس مقبول پرنماز پڑھنی ہو عتی ہے، ہاں قبر پرنماز پڑھنے سے مانع بیہ وتا ہے کہ اتن مدت گزرجائے جس میں میت کا بدن سلامت ہونا مظنون ندر ہے، اس کو بعض روایات میں وفن کے بعد تین دن سے تقدیر کیا، اور صحیح میر کہ محمد مقدت معین نہیں، جب سلامت وعدم سلامت مشکوک ہوجائے نماز ناجائز ہوجائے بھی بھینا ایسے ہی جوجائے نماز ناجائز ہوجائے بھی بھینا ایسے ہی جوجائے بھی بھینا ایسے ہی جوجائے کہا تھا کہ بھی بھینا ایسے ہی جوجائے ہیں جوجائے ہیں جوجائے کہا کہ بھی بھینا ایسے ہی جوجائے ہیں جوجائے ہیں جوجائے ہیں جہ بھی بھینا ایسے ہی جوجائے ہیں جوجائے ہیں جوجائے ہیں جوجائے ہیں جوجائے ہیں جوجائے ہیں جائز ہونے میں معاذاللہ اس کا اصلاً احتمال نہیں وہ آج بھی بھینا ایسے ہی جیسے روز وفن مبارک جھے۔ وہ خودار شاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم:

ان الله حرّم على الإرض ان تاكل احسادالانبياء م

بیشک الندتی کی نے زمین پرحرام فرمادیا ہے انبیاء میں ماصلوۃ دالسلام کاجسم مبارک کھانا۔ اے امام احمد ، ابوداؤد ، نسائی ، ابن ماجبہ ، ابن حبان ، حاکم ، اور ابوقیم نے روایت کیا۔ ابن خزیمہ ، ابن حبان ، حاکم دارتطنی اور ابن دحید نے صبح کہا ، اور اے عبد النی اور منذری وغیر ہم نے حسن کہا ہے۔ (سنن ابن ماجہ )

جب بانع مفقو داور مقتضی اس درجہ توت ہے موجود ، تو اگر نماز جنازہ کی تکرار شرع میں جائز ہوتی تو صحاب و تا بعین ہے کہ کرآئ تک تمام جہان تمام جبان تمام جبان تمام جبان تمام جبان تمام علیا و دراولیا ، وسلحا اور عاشقانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اُس کے ترک پرا جماع کیا معنی ، جن میں لاکھوں بند ہے خدا کے وہ گر رہ اور اب بھی ہیں جنہیں دن رات یمی فکر رہتی ہے کہ جہاں تک ال سکیس وَ وطریقے ہجالا کیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقرب یا کمیں ، لاجرم تیرہ سو برس کا بیا جماع کی دلیل خام ہے کہ تکرار نماز جناز و جا کر نہیں ، اس لئے مجور آسب با قیما ندہ کواس مضل عظیم سے محروم ہوتا پڑا۔

امام اجل سفی وافی اور اس کی شرح دافی میں فرماتے ہیں۔

لم يصل غيره بعده اى ان صلى الولى لم يحزلفيره ان يصلى بعده لان حق الميت يتادى بالفريق الاول و سقط الفرض بالصلوة الاولى علوفعله الفريق الثانى لكان نفلا واذاغير مشروع كمن صلى عليه مرة والنج النج المرول في نما يُرجنازه بره في الواس كي بعده ومراح و برهمنا جائز تيس ال لئ كرميت كاحق بيل فريق سادا بوجكا، اور بهلى نماز سفرض ما قط بوگيا، اب الركوئى دومرافريق اداكر في توليفل بوگي اور يهال نفل مشروع نيس، جيده و حركى اير بارنماز يرهى جا چكى بود (فادئى رضويه، كتاب البخائز)

ا مام محد بن طبی ابن امیرانی جاید میں فرماتے ہیں ہمارےعلاء نے فرمایا جب میت پرصاحب حق تماز پڑھ بچکے پھراورکو کی اس برنمازمشر وع نہیں۔(حلیۃ انحلی شرح منیۃ المصلی)

علامدابراہیم طبی غدیہ شرح مدید میں فرماتے ہیں: اُس پرنمازند پڑھی جائے کدایک میت پردویار نمازند ہوکہ بینا مشروع

ے- (غنیة استملی شرح منیة المصلی فصل فی البخائز مطبوعه بیل اکیڈمی لا بور)

دررشرِح غرر وجمع الانهرشرح ملتقی الا بحرمیں ہے . فرض تو بہلی نماز ۔۔ ادا ہو گیا اور بینماز فلی طور پرمشروع مہیں۔

(الدررالحكام في شرع غررالا حكام باب البحائز مطبوعه احمد كالل الكائند في دارالسع دت بيروت)

علامه شمی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ جو پہلے پڑھ چکاؤہ ولی کے ساتھ بھی اعادہ کا اختیار نہیں رکھتا کہ اس کی تحرار غیرمشروع ہے۔ ( درمخنار ، ہاب صلٰوۃ البخائر : مطبوعہ مطبع مجتبائی ذہلی )

غائبانه جنازه

كيا برميت برعا تباندنماز جنازه بدهنامشروع ٢٠

اہل علم کے اقوال میں نے رائح قول یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ شروع نہیں الیکن جس شخص کی نماز جنازہ اوا انہ کی گئی ہو اس کی غائب نہ نماز جنازہ اوا کی جاسکتی ہے ،مثلاً کو کی شخص کفار کے ملک میں فوت ہوجائے اور کسی نے بھی اس کی نم زجنازہ اوا انہ کی عائبانہ نماز جنازہ اوا کرنا کی ہوتو اس کی نماز جنازہ اوا کرنا واجب ہے ،لیکن جس شخص کی نماز جنازہ اوا کی جا بچی ہوتو اس کی غائبانہ نماز جنازہ اوا کرنا مشروع نہیں ، کیونکہ سنت نبویہ میں سوائے نجاشی کے کوئی اور قصہ نہیں ہے ، اور نجاشی کی بھی اس کے ملک میں نماز جنازہ اوا انہیں کی گئی تھی۔

اسی سے نبی سلی انڈ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی ۔۔ ادراس کے علاوہ کئی بڑے اورسردار فوت ہوئے کیکن نبی کر بیا سلی القدعلیہ وسلم نے نبجاشی کے علاوہ کسی اور کی نماز جنازہ ادانہیں کی .

اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جس مخص نے اپنے مال ہے دینی خدمات سرانجام دی ہون ، یااس کی علمی خدمات ہوں اس کی غائبانہ نماز جناز ہادا کرنا جائز ہے ...اور جس کی خدمات نہ ہوں اس کی غائبانہ نماز جناز ہادا کہنا کی جائیگی .

اور بعض ابل علم سينتي بين:

مطلقا غائبان نماز جناز واداکی جاسکتی ہے، اور میضعیف ترین قول ہے۔

(سوال في احكام المقارش محمد صالح العنيمين صفح فمبر 9)

غائبانه تماز جنازه مسابن ميسيكانظرية

ر ہا غائبانہ نماز جنازہ کا مسئلہ تو اس میں علاء کرام کا بہت زیادہ اختلاف پایا جا تا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی تکی کے ملاوہ کسی اور کی غائبانہ نماز جنازہ ثابت نہیں ،اور نہ بی مینقول ہے کہ مدینہ سے باہر کبی اور مخص نے نبی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم سے عظیم محبت ہونے کے باوجودان کی نماز جنازہ اوا کی ہو۔
عدیہ وسلم سے عظیم محبت ہونے کے باوجودان کی نماز جنازہ اوا کی ہو۔

سمی ہو، لیکن غائب نہ نماز جناز و کامتقصی ہونے کے باوجود مسلمانوں سے ایسا کرنا معروف نہیں رہا، جو کہ مسلما وں کا اپ بھائیوں کو تفع دینے کی حرص رکھنا ہے، اور خاص کر جس شخص کی عام مسلمانوں کے دلوں میں محبت ہو، یا پھراس کے ساتھ رشتہ داری یا ایسی محبت جواس کی نماز جناز دادا کر کے صله رحی اور قر ابت داری اور نیکی داحسان کرنے کو داجب کرتی ہو .

اس کے علماء کرام جیسا کہ ابن تیمیدنے میافتیار کیا ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا نجاثی کی نماز جنازہ ادا کرنا آپ سلی الله عليه وسلم كى خصوصيت ميں شامل ہوتا ہے۔

كيونكه تعاش كملك مين اس كى نماز جنازه اداكرنے والاكونى خص نه نقاء ميرى نظر ميں مندرجه بالدتو جيدى بنابر بيةول قوى

غائبانه نماز جنازه كندم جواز برنعتي تضريحات:

علامہ ملی لکھتے ہیں۔ نماز جنازہ کی شرائطِ صحت ہے جنازہ کامصنی کے آھے ہونا۔اس لئے ہمارے علاء نے فرمایا کہ مطلقاً كمي غايب برنماز جائز بيل-(حلية المحلى شرح منية المصلى)

علامه صلفی حنفی علیدالرحمد لکھتے ہیں۔ جنازہ کانمازی کے سامینر ہونا شرط نماز جنازہ ہے۔

(درمنعتار باب صلوة الحنائز مطبع محتبائي دهلي )

علامدحسن شرنبلالي حنفي عليدالرحمه لكصته بين صحب نماز جنازه كي شرطون سے ہے ميت كامسلمان موناا درنمازيوں كے سامنے ماضر بوتا \_ (نور الايضاح ، فصل في الصّلوة على الميّت )

() متن منتقی الا بحرمیں ہے۔ میت کا کوئی محضو کسی جگہ طے تو اس پر نماز جائز نہیں ، نہ کسی غائب پر جائز ہے۔

(ملتقى الابحر، فصل في الصّلوة على الميّت ،بيروت)

مجمع شرح ملتقی میں ہے: امام شاقعی رضی اللہ تعالٰی عنہ کا اس مسلہ میں ہم سے خلاف بھی اس صورت میں ہے کہ میت دوسر \_ے شہر میں ہوا گرای شہر میں ہوتو نماز غائب امام شافعی کے نز دیک بھی جائز نہیں کہاب حاضر ہونے میں مشقت نہیر

(مجمع الانهر شرح ملتقي الابحر، فصل في الصلوة على الميت ، بيروت)

فالی خلاصہ میں ہے ۔۔ ہمارے نزویک کی میت غائب پر نمازنہ پڑھی جائے۔

(خلاصة الفتاواي ، الصلوة على الحنازة اربع تكبيرات سكتبه حبيبيه كو ثنه)

عَا مُبَانِهُمَا زُجِنَا زُومُ حَيْجٍ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن نجاشی فوت ہوئے ،اس دن رسول اللہ علیہ فیان کی موت ک خبر دی ، آپ عیدگاه کی طرف نظے آپ نے مسلمانوں کی مفیں : وائیں اور چارتگبیرین پڑھیں۔ ( می بخاری، ج ایس ۱۷۸، قدی کتب خاند کراچی) اس حدیث سے بعض جدت پیندلوگوں نے استولال کرتے ہوئے نہ صرف کہا بلکہ ملی طور بری نا نبانہ نماز جنازہ شروع کر دی ہے۔ حار نکداس حدیث کے مطابق جوآپ علی ہے نہائی کی نماز جنازہ پڑھی ہے دہ آپ علیہ کی خصوصیت خاصہ ہے۔ اور کم علم لوگوں کو یہ پہند ہی نہیں کہ شریعت کا یہ قانون ہے جو کمل آپ علیہ کی خصوصیت خاصہ ہواس ہے عولی تھم ثابت نہیں ہوتا کیا کوئی شخص یہ کہے گا مرد کیلئے جا کڑ ہے کہ وہ بیک وقت ہے جو یاں اپنے نکاح میں دکھسکتا ہے کیونکہ ایسارسول النہ اللہ سے معلی کے کہا ہے۔ ہرگز نہیں ، کیونکہ ایسارسول النہ اللہ کے کہا ہے۔ ہرگز نہیں ، کیونکہ ہیویاں بیک وقت نکاح میں دکھنا آپ علیہ کی خصوصیت خاصہ ہے جو آپ علیہ کے سوا

یا نیج بی صدی ہجری کے مشہورا مام علامہ بن بطال مالکی تکھتے ہیں۔ کہ نبی کریم ہیں نے مسلمانوں کو نباتی کی موت کی خبر دی اور خصوصا اس کی عائبانہ نماز جناز ہ پڑھی۔ کیونکہ عام مسلمانوں کے علم جس اس کا اسلام لا نانہیں تھا ہتو آپ نے بیارا دہ کیا کہ تمام مسلمانوں کو اس کے اسلام لا نے کی خبر دیں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اس کے حق جس دعا کریں تاکہ اسے مسلمانوں کو دعا کی برکت حاصل ہو۔ اس کی خصوصیت کی دلیل ہے ہے کہ نبی کریم علی نے مسلمانوں جس سے کسی کی بھی مسلمانوں جس سے کسی کی بھی عائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور نہ ان مہاجرین وافسار جو مختلف شہروں جس فوت ہوئے تھے۔ اور نبی کریم علی کے بعد مسلمانوں کا اس پڑھل رہا ہے۔ اور نبی کریم علی کے انجازہ فرض مسلمانوں کا اس پڑھل رہا ہے۔ اور نبی کریم علی کے انجازہ فرض مسلمانوں کا اس پڑھل رہا ہے۔ اور نبی کریم علی کے ان خارہ کردھیں۔

بعض علاء نے کہا ہے کہ نجاشی کی روح آپ علی کے سامنے حاضرتی البذا آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی۔اورآپ کیلئے جنازہ کواٹھا کرلایا گیا تھا جس طرح بیت المقدی کوآپ کیلئے منکشف کردیا گیا تھا۔ جب کفار نے بیت المقدی کے منعلق آپ مناف کی ایس نے المقدی کے منعلق آپ مناف کی کا بیاجی کے منعلق آپ مناف کی کا بیاجی کے منعلق آپ مناف کی است میں ہے کی کوئیس پایا جس نے عائیاند نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی ہو۔ (شرح ابن بطال جس میں ۲۲۵، بیروت)

سینکو وں کی تعداد میں دلائل موجود ہیں جس سے بیر ٹابت ہوتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا جائز نہیں۔ کیونکہ خود نمی کریم سینیٹو کے دوراقد س میں ایسے ایسے محابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے کہ جن کی نماز جنازہ پڑھانے میں آپ بہت حریص ہے تا ہم آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ ای طرح ہیر معونہ کا واقعہ اس پر شاہر ہے کہ وہ صحابہ کرام جو قرآن کے قرری وہ فوز تھا ورجن کی شہادت پرآپ سیالی کو اتباری پہنچا تھا کہ آپ سیالی نے مسلسل ایک ماہ نماز فجر میں توت نازلہ بڑھی ادران کفار کی نمت کی جین ان شہداء کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

ای طرح حضرت سیدنا ابو بکرصد بی رضی الله عنه ہے کیکر حضرت امام حسن رضی الله عنهما کے دور خلافت تک جوکل تمیں سال کا عرصه بنما ہے کئی ایک خلیفه یا کسی ایک صحالی ہے بھی غائبانہ نماز جنازہ ثابت نہیں۔

۱۵۰۰ رسد، ۱۰ سام حضرت امیر معاوید رضی الله عنه کی سلطنت سے کیکر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه کی خلافت تک بھی کسی وور میں کسی ملک میں کسی مسلمانوں کے شہر میں کسی گاؤں ووریہات قصبہ میں عائبانه نماز جناز وہیں پڑھی۔ وور میں کسی ملک میں کسی مسلمانوں کے شہر میں کسی گاؤں وریہات قصبہ میں عائبانه نماز جناز وہیں پڑھی۔ دورصحابہ کے بعد تا بعین کے دور ، تین تا بعین کے دور سے کیکر مسلمانوں کے چودہ سوسالہ دور میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ کس نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو۔

عالانکہ نماز جنازہ ایک ایک عبادت ہے جہے اجتماعی عبادت کہا جاتا ہے یہ کوئی ایک شخص نہیں پڑھتا بلکہ سلمانوں کی ایک جماعت اسے پڑھتی ہے۔ جس کیلئے قومی دلائل کی ضرورت ہے جو کہ بالکل مفقود ہیں اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے والوں کے دلائل بھی غائب ہیں۔

چودھویں صدی کے آخر میں اور پندرھویں صدی کے اوائل میں ایک بدعی فرقے نے بنا تبانہ نماز جنازہ کواپے جماعتی مغاداور چندے کوجع کرنے کی غرض سے عائبانہ نماز جنازہ کو گھڑلیا ہے اس طرح اس فرقے کی جماعت کی شہرت بھی ہوتی ہے اور میلوگ عوام کے دنول میں شہداء کے ساتھ ہمدروی کا اظہارا ورلوگوں کویہ باور کراتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرد ہے ہیں نہذا الن کی معاونت و مدد کی جائے۔ اوران لوگوں کا غیر اللہ ہے مدد مانٹنے کا بیا یک مطبوط بہانہ ہے۔

حیران کن بات بیہ ہے کہ بین گروہ او ان سے پہلے یا بعد میں ٹی کریم علیہ پر دردد پڑھنا بدعت بجھتا ہے، حالا تکہ یہ دروو پڑھنا ایک انفرادی عمل ہے جس کیلئے ان لوگوں کوکوئی دلیل نظر بی نہیں آتی ۔ حالا نکہ درددوسلام کی اصل تو رسول اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عظیم کے دور میں موجود ہے۔ ایک وہ مسئلہ جس کی اصل موجود ہودہ بدعت ہے۔ اور ایک وہ عمل جس کی اصل موجود نہ ہووہ میں عبادت ہے۔ ان لوگوں کا کیرااستدلال ہے۔

يغير تمازجتازه كون كيم جائد والكي تماز كاتحم:

( وَإِنْ دُفِنَ الْمَيْتُ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلَّى عَلَى قَبْرِهِ ) لِآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ ) لِآنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صَلَّى عَلَى قَبْرِ النَّامِ وَالْمُعْتَبُرُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَكْبَرُ الرَّأْيِ هُوَ الصَّحِيحُ النَّامِ الْمُعَارِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .

لاخْتِلافِ الْمَعَالِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ .

ترجر

اوراگرمیت کوبغیرنماز جنازہ کے دنن کردیا گیا تو اس کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کیونکہ نبی کریم الفیلی نے ایک انصاری عورت کی قبر پرنماز جنازہ پڑھی۔اورمیت کے بچو لئے سے پہلے پہلے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔اوراس کی پہچاں میں عالب رائے کا اعتبار کیا جائے گا۔ حال ، زمان و مکان کے اختلاف کی وجہ سے یہی سی محموم روایت ہے۔ تدفین کے بعد قبر پرنماز جنازہ:

حضرت ابن عبس رضی الله عندے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ و کلم کا ایک ایسی قبر پر گزر ہوا جس میں بوفت شب مردہ دفن کیا گیا تھا آپ نے پوچھا کہ یہ کب دفن کیا گیا ہے؟ صحابہ رضی الله عنبم نے جواب دیا کہ آج رات میں۔ آپ نے فرمایا کہتم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے اسے اند جیری رات میں دفن کیا تھا اس وقت آپ کو جگانا ہمیں اچھانہیں معلوم ہوا۔ پھر آنخضرت صلی القدعلیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے ہم نے آپ کے پیچھے صف باندهی چنانچة ب صلى الله عليه وآله وسلم في اس كى نمازجناز ديرهي (بخارى وسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت تھی جو منجد (نبوی) میں جھاڑو دیا کرتی تھی یاراوی کہتے ہیں كه أيك جوان مرد تھا جوجھاڑو دیا كرتا تھا، رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم نے ايك دن اسے غائب پايا تو اس عورت ، يا مرد کے بارے میں دریافت فرمایا کہ وہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ وہ مرگئی یاوہ مرگیا۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ دسلم نے فرمایا مجھے کیول تہیں بتایا گیا؟ تا کہ میں بھی اس کی نماز جناز ہ پڑھتا،حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہلوگوں نے اس عورت یا اس مرد کی موت کوئی اہمیت نہیں دی ( کہ جس کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کو تکلیف دی جاتی تھویا آنخضرت صلی اللہ علیہ و آله وسلم كالعظيم مقصورتفى) أنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كما حجهاس كي قبر بتاده كه كهال ٢٠٠ آپ كوجب اس ک قبر بتائی گئی تو (آپ وہاں تشریف لے گئے اور) اس کی قبر پرنماز پڑھی اور پھر فر مایا کہ بیقبریں اپنے مردوں کے نیے تاریکیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں ان قبروں پرمیرے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آئیں روش کر دیتا ہے (اس روایت کو بخارى وسلم نے اللہ کیا ہے اور الفاظ سلم کے ہیں۔

ایک کا فی عورت تھی یا ایک جوان مرد تھا ہے درحقیقت رادی کا شک ہے کہ سے طریقہ سے میہ بات یا دنبیں رہی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے بیفر مایا تفا کہ ایک کالی عورت تھی جومسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی یا بیفر مایا کہ ایک جوان مرد تھا جوجھاڑو

تاریکیوں سے بھری ہوئی قبروں سے مراد صرف وہ قبریں ہیں جن پر آنجضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑ صناممکن

اس مسئد میں کہ قبروں پرنماز جناز ہیڑھنا جائز ہے یانہیں؟علاء کا اختلاف ہے چنانچہ جمہورعلاء کا فیصلہ تو یہ ہے کہ قبر برنماز جنازه پرمن مشردع بخواه يبلياس كى نماز جناز داداكى جا يكى بويانداداكى كى بور

ابراہیم نخعی ،حضرت ایام اعظم ابوصنیفه اور حضرت امام حمہم الله کا قول بیہ کہ اگر پہلے نماز جنازہ اوا کی جا چکی ہے تو اب قبر پرنماز درست نہیں اوراگر پہلے نماز جناز ہ ادانہ کی گئی ہوتو پھر جائز ہے لیکن حضرت امام ابوصنیفہ کی شرط بیکھی ہے کہ اگر مردہ ا بی قبر میں بھٹ نہ گیا ہوتو نماز درست ہوگی ورنہ تو قبر میں مردہ کے بھٹ جانے کی صورت میں نماز درست نہیں ہوگی ۔ قبر میں مردہ کے بھٹ جانے کا نداز ہبحض حضرات نے تین دن متعین کیا ہے لینی اگریڈ فین کوتین دن نہ گزرے ہوں توسمجھا جائے گا كمرده الى قبريس ابهى بهنائبيس باورا كريد فين كوتين دن يا تين دن سے ذائد كاعرصه كزر كيا موتوسمجھ لينا جا ہے كمرده اپني قبر من بھٹ گیاہے۔

نماز جنازه پڑھنے کا طریقہ:

( وَالْصَّلَاءُ أَنْ يُكُبُّرَ لَكُبِيرَةً يَحْمَدُ اللَّهَ عَقِيبَهَا ، ثُمَّ يُكُبُّرُ تَكْبِيرَةً يُصَلِّى فِيهَا عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يُكْبُرُ الرَّابِعَة وَيُسَلَّمُ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلْمَيُّتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُكْبُرُ الرَّابِعَة وَيُسَلِّمُ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَبُرُ الرَّابِعَة وَيُسَلِّمُ ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَبُرَ أَرْبَعًا فِي آخِرِ صَلَاةٍ صَلَّاهًا فَنَسَخَتْ مَا قَبُلُهَا .

( وَلَوْ كَبُّرَ الْإِمَامُ خَمُسًا لَمْ يُتَابِعُهُ الْمُؤْمَمُ ) خِلَاقًا إِزُفَرَ إِلَّانَّهُ مَنْسُوخٌ لِمَا رَوَيْنَا ، وَيَنْتَظِرُ تَسْلِيمَةَ الْإِمَامِ فِي دِوَايَةٍ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .

تزجمه

اور نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تکبیر کے اس کے ساتھ ہی اللہ کی حمد بیان کرے اور پھر تکبیر کیے اور نی کریم سابیقہ پر درود پڑھے ۔ پھر تکبیر کیے اور اپنے لئے ،میت کیلئے اور تمام مسلمانوں کیلئے دعا مائے ۔ پھر چوتھی تکبیر کیے اور سلام پھیرد سے کیونکہ نی کریم سابھ نے جوآخری نماز جنازہ پڑھائی تھی اس میں جارتکبیریں کہی تھیں۔ لبندااس سے پہلے والا طریقہ منسوخ ہوگیا۔

اوراگر پانچوین تبییر کے تو مقتدی ہرگز اس کی اتباع نہ کرے۔جبکہ اہام زفرعلیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ ہاری بیان کردہ روایت کی وجہ سے وہ (پانچویں تکبیر) منسوخ ہے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق وہ امام کے سلام کا انتظار کرے۔اس کو اختیار کیا عمیا ہے۔

نماز جنازه كى كبيرات كے بيان ين:

حضرت عبدالرطن بن الي ليل كہتے بين كه دخرت زيد بن ارقم رضى الله عنه ہمارے جنازوں (كى نماز) ميں چارتكبيريں كہا كرتے ہے كرتے ہے ۔ ايك جنازه پر انہوں نے پانچ تكبيريں كہيں تو ہم نے ان ہے پوچھا كه آپ تو بميشہ چارتكبيريں كہا كرتے ہے آج پانچ تكبيريں كہيں؟ انہوں نے فرما يا كه درول كريم صلى الله عليه وا كه وسلم پانچ تكبيريں كہا كرتے ہے۔ (مسلم) حضرت زيد بن ارقم كے ارشاد كرا تخضرت سلى الله عليه وا كه وسلم پانچ تكبيريں كہا كرتے ہے كامطلب بيہ ہے كہ يا تو آپ ابتدائى زمانہ بى پر ج تكبيريں كہا كرتے ہے كامطلب بيہ ہے كہ يا تو آپ ابتدائى زمانہ بى پر ج تكبيريں كہا كرتے ہے كامطلب بيہ ہے كہ يا تو آپ ابتدائى زمانہ بى پر چ تكبيريں كہا كرتے ہے يا يہ كہ جى بايہ كہمى كہم كہم يا تج تھے۔

تن م علاء کا منفقہ طور پریہ فیصلہ ہے کہ نماز جنازہ میں چار ہی تکبیریں ہیں اگر چہ آنخضرت سلی اللہ علیہ و آلہ دسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جارے ذاکہ تکبیریں بھی منقول ہیں لیکن علاء لکھتے ہیں کہ آخر ہیں آپ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے جاری تکبیریں منقول ہیں وہ منسوخ ہیں اگر حصرت زیر رضی اللہ عنہ ان محتمد ان وایتوں ہیں جارے زاکہ تحبیریں منقول ہیں وہ منسوخ ہیں اگر حصرت زیر رضی اللہ عنہ ان روایتوں کے منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں تو اس اتفاقی اوراجما کی فیصلہ پرکوئی ائر نہیں پڑتا۔

فقة في كرمطابق جناز ومين جار كبيرات كردلاك مي احاديث:

۔ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد علیہ وآلہ و سلم نے حضرت عثمان بن مظعون کے جٹاز و میں جارتگ ہیریں کہیں۔

حضرت ابو بحر بجری کہتے ہیں کہ میں نے صحافی رسول اللہ حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی اسلمی کے ساتھ ان کی بیٹی کی نماز
جنازہ پڑھی ۔ آپ نے چار تکبیریں کہی اور چوتھی تکبیر کے بعد کچھ دیر خاموش رہ تو دیکھا کہ لوگ صفوں کی اطراف سے
سُنے ان اللّه سُنہ حال اللّه و کہدر ہے ہیں تو سلام پھیرااور کہا کہ تمہارا خیال ہوگا کہ پانچویں تجہیر کہنے لگا ہوں ۔ لوگوں نے کہا
ہمیں اس کا خدشہ ہور یا تھا۔ فر مایا میں ایسانہیں کرتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ دا کہ دسلم چار تکبیریں کہد کر چھودری تھر بھو
پڑھ کرسلام پھیرتے۔

حطرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (جنازہ کی نماز میں) جارتھ بیریں کہیں۔ (سنن ابن ماجبہ)

تماز جنازه مين سوره فاتحه يزعنه كاستلب

حضرت طلح بن عبداللہ بن عوف (طابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کے بیٹھے جنازہ کی نماز پڑھی چنانچے انہوں نے (بیکبیراولی کے بعد) سورہ فاتحہ پڑھی اور فر مایا کہ میں نے سورۃ فاتحداس لیے پڑھی ہے تا کہتم لوگ جان لو کہ بیسنت ہے۔ (بخاری)

حضرت امام اعظم ابوصنیفدر حمدة الله فرماتے میں کہ بیسنت ہے۔ اس سے مراویہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر بحبیر اولی کے بعد سبحا تک اللهم الح کے بجائے سورة فاتحہ پڑھی جائے تو بیسورت فاتحہ سنت (بعنی سبحانٹ اللهم النع بڑھنے) کے قائم مقام جوجاتی ہے۔

محقق امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بھی سورت فاتحہ کی قر اُت نہ کی جائے ہاں بہنیت ثناء سورہ فاتحہ پڑھی جاسکتی ہے چنانچے نماز جنازہ بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ نیز مؤطا میں منقول ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز جنازہ بھی سورت فاتحہ بیں پڑھتے تھے۔

چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے فزو کی تماز جنازہ شی سورہ فاتحہ پڑھناواجب ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے الفاظ امھا سسة (بیسنت ہے) بھی سنت سے مرادہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنادین کا ایک مشروع طریقہ ہے البذا ان کی اس تاویل سے وجوب کی فئی نہیں ہوتی۔ (مؤطا امام مالک)

وقال العلامة ابن رشد المالكي القرطبي

المختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول المختلاقا كثيرا من ثلاث إلى سبع أعنى : الصحابة رصى الله عنهم ، ولكن فقهاء الأمصار على أن التكبير في الحنازة أربع ، إلا ابن أبي ليلي و حابر بن ريد فإنهما كانا يقولون إلهما حمس وسبب الانختلاف : المختلاف الأثار في ذلك ، وذلك أنه روى من حديث أبي هريرة ": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النحاشي في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى هصم بهم و كبر أربع تكبيرات "وهو حديث متفق على صحته ، ولذلك أخذ به جمهور فقهاء الأمصار ، وحاء في هذا المعنى أيضا من " : أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قبر مسكينة فكبر عليها أربعا . "وروى مسلم هذا المعنى أيضا من " : أنه عليه قال " :كان زيد بن أرقم يكبر على الحنائز أربعا ، وأنه كبر على حنازة أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال " :كان زيد بن أرقم يكبر على الحنائز أربعا و شما عن عبد المنائد المنائد وسلم يكبرها . "وروى عن أبي خيشمة عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها . "وروى عن أبي خيشمة عن أبيه قال : كان النبواشي ، "وهذا فيه حجة المناس وراء و كبر أربعا ، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله . "وهذا فيه حجة فصف النباس وراء و كبر أربعا ، ثم ثبت صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله . "وهذا فيه حجة للجمهور .

صاصل یہ کہ نما زجنازہ میں چارتھیں است پرفقہا مندا بہا اربعۃ اورجہوراً بل العلم کا انفاق ہے اوراس پر ہی انفاق ہے کہ یہ نماز جنازہ میں چارتھیں است پر انفاق ہے کہ یہ نماز جنازہ میں چارتھیں است پر انفاق ہے نماز جنازہ میں چارتھیں ہے ، اور یہ بھی یا در ہے کہ اُل اعلم کا اس بات پر انفاق ہے کہ صلاقا البخازة میں ہول جائے کہ صلاقا البخازة میں ہول جائے مثلا تیسری تحمیر کے بعد سلام پہیر دے تو دوبارہ صرف چوتی تجبیر کہ دے اوراگر وفت زیادہ گذر می ابوتو پہر صلاقا البخازة وو بارہ مثلا تیسری تحبیر کے بعد سلام پہیر دے تو دوبارہ صرف چوتی تجبیر کہ دے اوراگر وفت زیادہ گذر می ابوتو پہر صلاقا البخازة وو بارہ مثلاثیسری تحبیر کے بعد سلام پہیر دے تو دوبارہ صرف چوتی تجبیر کہ دے اوراگر وفت ذیادہ گذر می ابوتو پہر صلاقا البخازة وو بارہ مثلاثیسری تحبیر کے دوبارہ مرف چوتی تحبیر کہ دے اوراگر وفت ذیادہ گوتی ہوتو پر صلاقا البخازة وو بارہ م

المازجناز ومس ملائحير كے علاوه رفع يدين شريا:

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو پہلی تھیں ہیں ووٹوں ہاتھ اٹھالیتے بھردا کیں ہاتھ کو با کیں ہاتھ برر کھ لیتے۔

اورابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بنس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جناز ہر پڑیا ہے تو پہلی تجمیر میں رونوں ہاتھ اٹھاتے تھے پھرد و ہار دہبیں! ٹھائے۔

عن أبي هريرة " :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ، ووضع اليمني على اليسري "(أخرجه الترمذي، والدار قطني ، والبيهقي)

عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله كان يرفع بديه على الجنازة في أول تُكبيرة ، ثم لا يعود ، أحرجه الدار

قطنی ہ

امام اعظم اکی حدیقة رحمہ اللہ کا فدیب بہی میں ہے، اور اس طرح علامہ این حزم انظام ری اور علامہ الشوکائی کا قول بی میں ہے، اور ای طرح علامہ این حزم منظام رکی اور علامہ الشوکائی کا قول ہے، اور یا د ہے، اور ای طرح سلف بیس سے این عباس وابن مسعود وسفیان الثوری و مالک وغیر ہم رضی الله عنہم کا بہی بہی قول ہے، اور یا د رہے کہ شافعی وحنبلی علماء تکبیر الت البجازة بیس رفع البدين کے قائل بیں ، اور وہ اس بارے بیس بعض صحابہ کے آثار ہے استدلال کرتے ہیں

## نماز جنازه پس قراءت فاتحبیں ہے:

حضرت تافع فرمات بين كر مفرت عبد الله بن عمر كان لا يفرأ في الصلاة على المعنازة

یا در ہے کہ بیروایت محدثین کے یہاں صحت کے نہایت اُعلی درجات پر ہے، اور بعض علا واس کو "انسلسلة الذہبیة"

کتے ہیں ، اور اُصح الا سانید کہتے ہیں ، لہذا اہام اعظم اُبوطنیفہ اور اہام ہا لک رحمہما اللہ کا ندجب بہی ہے کہ نمازہ میں قراوت ف تحدیث ہیں ہے ، اور حضرت عبداللہ بن عرباللہ بن ابوالعالیہ ، فضالہ ابن عبید ، ابو بردہ ، عظاء ، طاووس ، میمون ، کم بن عبداللہ صفح باللہ من عبداللہ اس عبداللہ من عبداللہ من عبداللہ من ابوطنیفہ اور اہام منظم اُبوطنیفہ اور اہام منظم اُبوطنیفہ اور اہام مالکہ اور ان کے اصیب کے فرد کی قراء ہ الفاتی نماز جنازہ میں کر دہ ہے۔

جب کہ شافعیۃ وحنابلۃ کا فدہب ہے کہ قراءۃ الفاتحۃ نماز جنازہ میں واجب ہے اورامام احمدہ ایک روایت استحاب کی ہے۔ ابن تیمیۃ بھی اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں ، امام الشافعی وامام احمد وغیرہ کا استدلال ابن عب س رصنی اللہ عنہ کے ہے۔ ابن تیمیۃ بھی اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں ، امام الشافعی وامام احمد وغیرہ کا استدلال ابن عب س رصنی اللہ عنہ کے مل سے ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پر ہایا اور اس ہیں سورت فاتحہ پڑی

وفى البخارى :صلى ابن عباس على حسازة فقرأ بفاتحة الكتاب الخوبهذا قال الشافعي وأحمد وغيرهم ، جاء في الاحتيار من كتب الحفية :والبصالاة أربع تكبيرات ويرفع يديه في الأولى لأمها تكبيرة الافتشاح ، ولا يرفع بعدها ويحمد الله تعالى بعد الأولى . لأن سنة الدعاء البداية بحمد الله . وروى الحسن عبن أسى حيفة أنه يستفتح ( ويصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام بعد الثانية ) لأن دكره عليه الصلاة والسلام يلى دكر ربه تعالى . ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة ) لأن المقصود منها الدعاء ، وقد قدم دكر الله ودكر رسوله فيأتي بالمقصود فهو أقرب للإجابة . ( ويسلم بعد الرابعة ) لأنه لم يت عليه شيء فيسلم عن يميه وعن شماله كما في الصلاة ، ولا قراءة فيها ولا تشهد . انتهى بتصرف

جنازه میں فاتحہ ہے متعلق غیرمقلدین کے اعتراضات وجوایات: اعتراض 1 ۔

مثلُوْة شريف باب نماز جنازه على بحواله بخارى شريف ہے۔عن طلحة ابن عبد الله ابى عوف قال صلبت حدث ابن عباس على حنازة فقراء بفاتحة الكتاب و قال لتعلموا انها سنة \_

روایت ہے طبحہ ابن عبداللہ ابن عوف سے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کے پیچھے ایک نماز پر نماز پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا میں نے اس لئے پڑھی کہتم جان توبیسنت ہے۔ اس سے معلوام ہوا کہ نم ز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کاعمل ہے۔ جواب:

اس صدیث سے بہ ہرگز ثابت نیم ہوتا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھناداجب ہے چنداوجہ سے ایک بید کواری وایت میں بینیں آیا کہ جناب ابن عباس نے نماز جنازہ کے اندسورہ فاتحہ پڑھی بلکہ ظاہر یہ ہے کہ نماز کے بعد میت کواید الآوا برجی ہوجی ہوجی ہوجی کی ہے ، دوسر سے بیدا گرمان لیا جائے کہ نماز کے اندری پڑھی تو یہ پیٹریس گلا کہ بیت حمد وثناء پڑھی یاجیت تلاوت ، بنیت دعا و تلاوت پڑھنا جائزہم بھی جائزہ کی گئے ہیں ہوجی کہ کہ مقدرت کے طور پر کہ میں کہ آپ کے سورہ فاتحہ پڑھی اس کے عام کرا م نہ پڑھے تھے اور شاہ سنت جانے تھے ای لئے آپ کو ۔

کرآپ کے سورہ فاتحہ پڑھنے پر سارے حاضر بین محابر و تا بھین کو تحق تھے اور شاہ سنت جانے تھے ای لئے آپ کو ۔

نیم مارات کرنا پڑھی ۔ پہنچ میں یہ کہ آپ نے بول نے فول کہ محابر کرا م نہ پڑھتے تھے اور شاہ سنت جانے تھے ای لئے آپ کو ۔

بیم مارے کہ بیل طریقہ ہے کہ بجائے دوسری شاء اور دعاء کے سورہ فاتحہ پڑھی ہو ۔ ساتویں میکہ بجر سیرنا عبدالمہ این مانٹ میں سات نہیں ہوا کہ آپ ہے جی ایک ہو ایک ہو ساتویں میکہ بجر سیرنا عبدالمہ این میں سات نہیں کہ مصلی اور اللہ علیہ و سلم ۔

کس صحابی سے جن زہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا نا بہت نہیں ، بلکہ نہ پڑھنا نا بہت ہم تھی ایکہ مصلی اور اللہ علیہ و سلم ۔

چنا جہر تھی القدیم میں ہے ۔ و لم تنبت القرانة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ۔

نی صلی امتدعلیہ دسلم سے جٹاز ہیں قراءت ثابت نہیں۔ بہرحال اس حدیث سے جناز ہیں فاتحہ پر ھنا ہر گز نابت نہیں ہوسکتا کیونکہ میہ بانکل مجمل ہے۔جس میں بہت سے احتمالات ہیں۔

اعتراض2\_

مشکوة شریف، ترفدی ابودا و داین ماجه می بروایت حضرت عبدالله این عباس به آن النبی صدی سله عدیه و سلم ورد علی المحدر فی مفاتحة الکتاب که بی مسلی الله علیه و سلم ورد علی المحدر فی مفاتحة الکتاب که بی مسلی الله علیه و سلم و د علی الحدر فی مفاتحة الکتاب که بی مسلی الله علیه و سلم و د علی المحدر فی مفاتحة الکتاب که بی مسلی الله علیه و سلم و د علی المحدر فی مفاتحة الکتاب که بی مسلی الله علیه و سلم و د علی المحدر فی مفاتحة الکتاب ما د منابع الله علیه و سلم و د علی المحدر فی مفاتحة الکتاب ما د منابع الله علیه و منابع و من

معوم ہوا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ برھناسنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جواب : اس کے چند جواب بیں ایک مید مدیث میں کیونکہ اس کی استاد میں اہر اہیم اہن عثمان واسطی ہے جومحد ثین

کے زویک منکر الحدیث ہے،

چناچر ندی شریف س ای صدیت کے ماتحت ہے۔

قال ابو عيسلي ابن عباس حديث ليس استاده بذالك القوى ابراپيم ابن عثمان هو ابو شيبة مىكر الحديث.

ابولیسی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عماس کی میرصدیث استادا قوی نہیں ،ابراہیم ابن عثان منکر الحدیث ہیں۔

ووسرے پیاکہ ابودا وَ ویٹے مید میٹ نقل تہیں کی بلکہ انہوں نے عبداللہ این عباس کی حدیث موقوف نقل فرمانی ہے صاحب مشکلو قاطعی ہے ابودا ؤد کا نام نے گئے۔ ( مرقاق) نتیسرے میرکداگر بیاعد بیٹ سیح بھی مان نوتو بھی اس سے جناز ہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ٹابت نبیں ہوتا ہوسکتا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے نمازے آئے یا پیچھے میت کے ایصال تواب کے لئے سوره فاتخه پڑھی ، يہاں اس كابيان ہے چاچدا ك حديث كى شرح بس افعد اللمعات بس ہے۔

واحمّال واوركه ہر جناز ہ بعدان نماز یا پیش بقصد تمرک خواندہ باشد چنا نكه آلان متعارف است -

یعن اختال بیرسی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جناز ہے پہلے یابعد، جناز در برکت کیلئے پڑھی ہوجیسا کداب بھی رواج

بہر حال اس حدیث سے جنازہ میں تلاوت فاتھ کا ثبوت ہر گزنیس ہوتا تعب ہے کہ حضرات اہل حدیث ہم لوکس سے جواز يا استحاب ابت كرنے كے لئے نہايت كمرى مج حديث كامطالب كرتے ہيں اور خود وجوب ثابت كرنے كيلئے الى مجمل اور منكر. وضعیف صدیثیں بیش کرتے ہیں اللہ تعالی انصاف کی تو تق دے۔

اعبراض 3 ـ ببتم نماز جنازه كونماز كيتي موتواس بين سوره فاتحه بإستادا جب مانو ـ

( بغیرسوره فانحدکو کی نمازنبیں ہوتی ) نماز جنازہ بھی نماز مديث شريف يس ب- لا صلوة الا يفاتحة الكتاب ہے یہ بھی بغیر سورہ فاتحہ ندہوئی جا ہے۔

اس کے دوجواب ہیں ایک الزامی دوسر التحقیق ۔ الزامی توبیہ ہے کہ پھر آپ نماز جنازہ میں رکوع بجدہ بھی کیا کریں ، کیونکہ نماز دں میں بیمی فرض ہے، پہنی جواب میہ ہے کہ نماز جنازہ میں بلکہ دعا ہےا ہے نماز کہناصرف اس لئے ہے کہ اس میں نماز ی بعض شرطیں کمحوظ میں جیسے وضوقبلہ کورخ ،اگریہ نماز ہوتی تو اس میں میت کو بھی آ گے نہ رکھا جا تا۔

ميت كيلية دعاواستغفار كرفي كابيان:

وَالْبِاتُسَانُ بِالدَّعَوَاتِ اسْتِنغَفَارٌ لِلْمَيْتِ وَالْبُدَاءَةُ بِالنَّنَاءِ ثُمَّ بِالطَّلَاةِ سُنَةِ الدُّعَاءِ ، وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِلصَّبِى وَلَكِنُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرُطًا ، وَاجْعَلُهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا ، وَاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا. ترجمه:

اوردعاؤل كاكرناميت كيلي بخشش كاسبب بداوراس وتناء كماته تروع كرنا بجردرود برهنادعا كسنت بداوروه في كرنا بجردرود برهنادعا كسنت بداوروه في كليك استنفارندكر من بكديون كم اللهم الجعَلْهُ لَنَا فَرْطًا ، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَدُخْرًا ، وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا "

شرح:

مَصْرَتُ الِوَجَرِيهُ سَنَرُوايِتَ ہِ كَدِرُولَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَكُلّم جَبُ وَفَى جِنّازَهُ فِي حِنْ قَوْدِهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْعَمِّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَآحُيهِ عَلَى الْمُلِعَدُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْمِلِعَانَ . عَلَى الْمِلْسُلامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْمِلِيمَانَ .

ِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

اے اللہ! بخش دیجئے ہارے زندوں کواور مردوں کو حاضر کواور غائب کوچھوٹے کواور بڑے کومرد کواور خوزت کو یا اللہ آپ ہم میں سے جس کوزندہ رکھیں توسلام پراور موت دیں تو ایمان پراے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرمائے اور اس کے بعد ممراہ شہونے دیجئے۔ (سنن ابن ماجہ)

تمازجنازه كے بعددعا ما تھے كے شرى احكام:

حعرت ابو ہریرہ دمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ کے فرمایا : جب تم میت پرنماز (جنازہ) پڑھ چکوتو میت کودعا کیلئے خاص کرلو۔ (سنن ابوداؤ دہشن این ماجہ ہمنگلو ۃ المصابع ،ج امس ۲۷ اقد کمی کتب خانہ کراچی)

ال حدیث میں بنری وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ جب تم کی مسلمان میت کی نماز جناز و پڑھ لوتو اس کا جناز و پڑھ لوتو اس کا جناز و پڑھ لیے کے بعد اس کیلئے ہے منع لینے ہے بعد دعا یا گئے ہے منع کرتے ہیں ،ان نا دانوں کو چائے ہے کہ اپنے مردوں کی خالفت کرنا اگر کوئی ان کا شیوہ ہے تو کرتے رہیں کم از کم دوسروں کوتو اس طرح مرای کی پٹیاں نہ پڑھا کیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ نجی کریم علیقے کی حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے لوگوں کو دعا ہے منع کرتے ہیں۔

مبسوط مس الائم مرتسي جلد دوم سخد 67 ساب غسس المسيت في روايت بي كرعبد الله ابن عررض الله عندايك

جناز \_ ير بعدتماز بنج اورفر مايا \_ ان سبقتمولى بالصلوة عليه فلا تسبقوني بالدعاء \_

اگرتم نے جھے سے بہلے نماز پڑھ لی تو دعا میں تو جھے آ کے ند پڑھو یعنی آؤمیرے ساتھ ل کردعا کرلو۔

جولوگ قبرستان جانایا قبروں کی زیارت کوشرک و بدعت کہتے ہیں انہیں جاہیے کہ جب ان کا کو کی شخص مرجائے تو اس وقت بھی وہ اسے قبرستان میں ذن نہ کریں کیونکہ جب وہ اسے قبرستان لے جا کیں گے تو ہوسکتا ہے شرکیہ راستے ہر چلنے کی وجہ سے وہ سارے کہیں مشرک نہ ہو جا ئیں۔اورا پنی اولا دول کو بیوصیت کر کے جا کیں کہ جب ہم مرجا کیں تو ہمیں شرکیہ راستے سے بچاکر کہیں نالول گٹروں میں پھینک و بتالیکن قبرستان جیسے شرکیہ واستے کی طرف لیکر نہ چلنا۔

حديث :

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها عدوايت كياحضور برنورسيد العالمين صلى الله تعالى عليده ملم قرمات بين:

كثر الدعاء مد المحاكم في مستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وصححه ورمز الامام السيوطى السيوطى السيوطى في مستدرك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وصححه ورمز الامام السيوطى في السيم المستدرك على السيم المراسي المستدرك على الصحيحين كتاب الدعاء مطبوعه دار الفكربيروت)

صدیت : فرماتے ہیں صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم: جب تم میں ہے کوئی محض دعا مائے تو بکثرت کرے کہ اپنے رب سے ہی سوال سوال کررہائے۔اسے ابن حبان نے اپنی سیح میں ادرطبرانی نے بچم ادسط میں ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے بستد سیح روایت کیا۔ ( مجمع الزوا کہ بحوالہ المجم الا دسط، باب وال العبر حوامجہ ، بیروت)

صدیث : قرماتے بین ملی الله تعالی علیه وسلم : اکثر من الدعاء فان الدعاء برد القضاء المهرم در ابوالشیخ عن انسس رضی الله تعالی عنده دعا بکرت ما تک کروعا قضائے مرم کوٹال ویتی ہے۔اسے ابوائی عندرت الس رضی الله تعالی عندمت دعا بکرت المال ، بحواله انی الله تعالی عندمت روایت کیا۔ ( کنز العمال ، بحواله انی الله عن الله و بیروت )

صدیث : فرماتے بین ملی الله تعالی علیه و ملم : لقد بساواته الله لموسل فی حساسته اکثر الدعاء فیها مد. البیه به قی الشده بین کست و المعطیب فی التاریخ عن جابر وضی الله تعالی عنه بین کسالله تعالی نے برکت رکھی آ دمی کی اس عاجت الله بین جس میں و ودعا کی کثرت کر سے السیال میں اور خطیب نے تاریخ می حضرت جابر وضی الله تعالی عند سے دوایت کیا (شعب الایمان و کرفسول فی الدعاء مطبوع دارا اکتب التعلیة بیروت)

عديث : كثرت دعاسي همراكردعا محور دين والكوفر مايا : ايسكى دعا قبول أيس بوقى فرات بين سلى الله تعالى عليه و سلم : لا يزال يستحاب للعبد مالم يدع بائم او قطعية رحم مالم يستعجل قيل يارسول الله ماالاستعجال بقول قددعوت فلم اريستجيب لى فيستحسر عندذلك ويدع الدعاء مــمسلم عن ابى هريرة وضى الله تعالى

عنه واصل البحدیث عندالشینعین وابی داؤ د والترمذی وابن ماجة جمیعاعنه و فی الباب وغیره-بند کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کرم گناویا قطع رقم کاسوال نہ کرےاور جب تک کے جلد بازی نہ کرے۔

عرض کیایارسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ کئے کہ بیل نے بار باردعا کی ، قبول ہوتی تظرفیس آتی ، اُس وقت اُکٹاکر چھوڑ وے۔ بیر حدیث امام سلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ اوراصل حدیث بخاری ، مسلم ، ابووا وَدِ، تر ندی ، ابن ماجہ بھی کے یہال حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے موجود ہے اوراس باب بیس اس کے علاوہ اور حدیثیں ہیں۔ (صحیح مسلم شریف کتاب الذکروالدیاء مطبوعہ تو رہرا صح المطالح کراچی)

ني رئيم ملى الله تعالى عليه وملم في قرمايا: اطلبوا النعير دهر كم كله و تعرضوا النفحات رحمة اللغفان لله نفحات من رحمة يضيب بها من يشاء من عباده

ہرونت ہرگھڑی عمر مجرخیر مائے جاؤاور تجلیات رحمی الہی کی تلاش رکھوکدانڈ عزوجل کے لئے اس کی رحمت کی ہجھ تجلیاں ا میں کدا ہے بندون میں جے جاہتا ہے مہنچا تا ہے۔

( نوا در الاصول الأصل الرائع والثمانون والمائة في طلب الخير بمطبوعه دارصا دربيروت )

كتب فقد كى عبارات ئى زجاز وكى بعدد عاكم عدم جوازى دانال وجوابات:

جا راعتر اض ہیں تین عقلی اورا یک تعلی۔اس مے سوااور کوئی اعتر اض نہیں۔

اعتراض -: (1) وه بی پرانایا دکیا ہوا مبتل کہ بید عابد عت ہے اور ہر بدعت حرام ہے آہذا بید عاکر تاحرام ہے، شرک ہے، بے دین ہے۔ جواب -: بیددعا بدعت نبیں اس کا ثبوت حضور علیہ السلام کے قول وقتل مبارک سے ہوچکا۔ نیز صحابہ کرام کا اس پڑگل رہا۔ فقہاء نے اس کی اجازت دی۔ جبیبا کہ اس بحث کے پہلے باب میں گزر گیا۔ ادراگر مان بھی لیا جادے کی بدعت ہے تو ہر

. بدعت حرام نبیس ہوتی۔ بلکہ بدعت کی پانچ قشمیں ہیں۔

## بدعت كالمفهوم

### بدعت كامتى:

سی ایسے قول کو دارد کرنا جس کے کرنے والے اور کہنے دالے نے صاحب شریعت کی انتاع ندی ہوا ور نداس کو سابقہ شرقی مثالوں سے اور شرعی تو اعدے مستنبط ندکیا ہو۔ اس کے متعلق حدیث میں ہے کہ جرتی چیز بدعت ہے اور جربدعت مراہی ہے اور جر مراہی دوزخ میں ہے (المغردات میں، ۳۹ء، مکتیہ مرتفائیا ایران)

ہروہ بدعت جوشلالت وگرائی ہےاں سے مرادوہ بدعت ہے جس کی شریعت بیل اصل موجود ندہو۔ نقبہاء نے بدعت کی گئی اقتمام بیان کی ہیں۔ جن میں سے معروف دواقسام ہیں۔ بدعت کی اقتمام: (۱) بدعت صند (۲) بدعت سدید

### (۱) پرخت صندا

وہ برعت جس کی شریعت میں اصل ہواور یہ نیا کام یا نیا نیک عمل ہوتو اسک برعت حدد کہتے ہیں۔اسک بدعت پرعمل مسخسن ہمی ہوتا ہے کہ ہمیں واجب ہمی ہوتا ہے۔اس بدعت کا ثیوت محابہ کرام رضی اللہ منہ کا اس بات پر اتفاق کرنا کہ نماز شراوس کا کو جماعت کے ساتھ پر حاجا ہے۔ اس بدعت سید نافاروق اعظم رضی اللہ عند نے مسلمانوں کے اس کمل کوور کھاتو فر مایا: ''فسط المب دعة معدہ '' یہ کیا تی اچھی بدعت ہے۔ (میج ہنادی من الله عند کی کہنا ناکرائی)

بخاری شریف کی اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ ٹی کریم سیکھ کے محابہ کرام دشی اللہ عنم نے جس بدعت دسنہ پرا تفاق کیا ہے۔وہ نماز تراور کی اجماعت ہے۔

### (۱) بدعت حسنه کا فحوت:

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیجہ کی خدمت میں اون کے کیڑے ہیے ہوئے کچھ دیماتی حاضر ہوئے ، آپ نے ان کی بدحالی اور ان کی ضرورت کو دیکھا پھر آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دالائی ، لوگوں نے پچھ دیر کی ، جس سے آپ کے چبرہ انور پر پچھا حساس کے آٹا دظاہر ہوئے ، پھر ایک افساد کی درہموں کی تھیلی لیکر آیا پھر و دسرا آیا اور پھر لانے والوں کا تازیابا ندھ گیا ، جی کہ نی کریم علیہ کے چیرہ انور پرخوشی کے آٹا دظاہر ہوئے۔ تب دسول اللہ علیہ فی نے فریایا جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقہ کی ابتداء کی اوراس کے بعداس طریقہ بڑکل کیا گیا تو اس طریقہ بڑکل کرنے والوں کا اجربھی اس کے نامہ! عمل اور جس نے سلمانوں میں کسی برے طریقے کی ابتداء کی نامہ! عمال میں کسمانوں میں کسی برے طریقے کی ابتداء کی اور اس کے بعداس طریقہ بڑکل کرنے والوں کے اجربی کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ! عمال میں کھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ! عمال میں کھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی تبدیں ہوگی۔ (مج مسلم بے ۲ء میں ۱۳۹۱ بقد کی کتب خانہ کرنے کی

(۲) پرصت سعیر: ﴿

ہروہ بدعت جم کی قرآن دسنت ،اجماع وقیاس میں کوئی اصل موجود ندیمو ،ایسی نئی بدعت کو بدعت سند سیمتے ہیں جسے شریعت نے گمراہ کہا ہے۔ایسی بدعت پڑمل کرنا گمراہی ہے۔

اس نذکورہ حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہرنیا کام بدعت تبیں ہے بلکہ ہردہ مل جس کی قرآن وحدیث میں کوئی اصل موجود نہ ہو، وہ بدعت مئیہ ہے۔

بدحت كمقابيم واقتمام:

محسوں ہوئی کہ کسی دوسرے کو کسی اورشکل میں نظام کی حفاظت کے لیے تیار کیا جائے اور ای طرح جب آپ شام مھے تو آپ نے معاویدر منی الله عنه بن افی سفیان کواس حالت میں دیکھا کہ وہ مروہ کئے ہوئے اور مردہ لٹکائے ہوئے تھے إوران کے پاس خوبصورت سواری اور اعلیٰ رعب دار کیڑے تنے اور آب اس طرح چین آتے جس طرح بادشاہ چین آتے بھے بھراس کے بارے میں ان سے پوچھا کیا تو انہوں نے کہا ہم ایسے علاقے میں ہیں جہال ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اہذا سیدنا عمر قاروق رضی القدعند نے ان سے کہا کہ نه شر تهمین اس کا تھم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہم اپنے احوال کو بہتر جائے ہو کہ تہمیں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں اورا گرمنرورت ہے تو یہ بہتر ہے۔ پس حضرت عمر رمنی اللہ عنداور دوسرول کے نظائر Precedents)) سے بید کیل ملتی ہے کہ ائمہ کے احوال اور امور سلطنت ، زمائے بشہروں بمدیوں کے اختلاف ہے مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح انہیں حسن معاملات اور حسن سیاسیات میں تنوع کی مغرورت ہوتی ہے تا کہ بیاحوال پرانے نہ ہوجا ئیں اور بعض ادقات مصلحتیں داجب ہوجاتی ہیں اور چوشی تشم بدعت مروه کی ہے؛وربدوہ ہے جوشر بعت اوراس کے تواعد میں ہے دلائل کراہت پر مشتل ہوجیے بعض فضیلت والے اور بابر کمت ایام کوعبادات کے لئے تخصوص کرنا۔اس کی مثال وہ روایت ہے جسے امام سلم اور دیگر نے اپنی سے جس روایت کیا ہے کہ حضور معلی اللہ علیہ وآلهوملم نے جعد کے دن روز ورکھنے اور ای رات کو قیام کے لئے تف کرنے کوئع کیا ہے۔ ادرای طرح اس باب میں محدود مندو بات کوزیادہ کرنا جیسے نماز وں کے بعد پینتیس ہار سیج کرنا آیا ہے پھران کوسو ہار کیا جائے ،اورائی طمرح زکوۃ نظر کے لیے ایک صاع دینا آیا ے گھراسے دی صاعات بنادیا جائے بیاس دجے ہے کہ ان امور میں زیادتی شارع پر جرات اور اس کی ہے ادنی ہے۔ اس عظیم لوگول کی شان بہ ہے کہ اگر انہیں کسی امر سے رد کا جائے تو وہ رک جائیں کیونکہ اس تھم سے مرتا نی سوئے اوب ہے۔ البذا واجب میں زیا و تی یا واجب پر زیا دتی سخت منع ہے۔ کیونکہ اس طرح بیراعتقاد پنیتا ہے کہ واجب اور اس پر زیا دتی ووٹوں واجب ہیں ۔جیسا کہ امام ما لک نے شوال کے چے (روزوں کو) ملانے سے منع کیا ہے۔ کہیں ایسانہ سمجما جائے کہ یہ مجی رمضان میں سے ہیں اسی طرح امام ابودا ودف الني سنن بن ذكركيا ب كدايك آدى معرر سول صلى الله عليدوآ لدوسلم من داخل موا پيروس بفرض نماز اواكى اورساته مى كمزا ہوگیا تا كەدورىعتیں (نفل) پڑھے۔ تواے حغرت عمر بن خطاب دمنی الله عندنے کہا كه بیٹے جاؤ۔ یہاں تک كه تواپنے فرض اور نفل میں فرق کرے۔حضرت عمر رضی الله عند فر مایا ای وجہ سے ہم کے پہلے لوگ ہلاک ہو مجے تو پھراہے ؟ قاعلیہ السلام نے فر مایا اے ابن خطاب اللہ تعالیٰ نے تخیے درمت پایا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرادیتی کہ ہم سے پہلے لوگوں نے تو افل کوفر اکف کے ساتھ ملا دیا انہوں نے بدیقین کرلیا کدینمام واجبات میں سے ہیں اور بیشر بعت میں تغیر ہے جو کدا جماعاً حرام ہے اور یا نچویں تتم بدعت میاح ہاور دہ یہ ہے کہ کی چیز کی دلیل شریعت کے قواعد وضوالبا میں اباحت کے اصولوں کے مطابق ہوجیہا کہ آٹا تھانے کے لیے چھلنی کا استعال كرنااورا تاريس ببلى چيز جولوكون ية إسلى الله عليدة الدوملم كيعدا يجادى ووقى اتخاذ المناخل للدقيق يعنى آٹا چھانے کے لئے چھانی کا استعال کیونکہ ذعر کی شراوگوں کی طبیعت میں فرمی ہوتا اور اس کی اصلاح کرتا مباحات میں سے ہے اور اس کے تمام وسائل بھی مباح میں سے ہیں۔ (القرافی انوار البروق فی انوار الغروق، 205 - 202 : 4 ملامہ جمال الدین محمد بن عمرم ابن منظور الانوفی 711 و لئو التوفی 711 ھ

## بدعت كالممرابان منهوم:

جس طرح بدعقیدہ لوگوں نے بدعت کامغیوم معاشرے میں مشہور کرد کھا ہے ، اگر اسے تنایم کر لیا جائے ، تو ان مگراہ لوگوں کے مدارس ، ان کی تنظیمات ، ان کی جماعت سے ایک ، جماعت کیلے الیش ، جماعت کیلے ایکش ، جماعت کیلے امیر کا ، یا صدر کا انتخاب ، نصالی کتا ہیں ، لیم قرآن کو دمز ، سمالا نہ انتخاب ، نصالی کتا ہیں ، لیم قرآن کو دمز ، سمالا نہ انتخاب ، نصالی کتا ہیں ، لیم قرآن کو دمز ، سمالگرہ کے پر دگرام اسی طرح کو یا ان کے شب وروز ہدھت سئے کے دور کو باکن کا بات ہے کہ دیدلوگ اپنی خودسا خد بدھت کے مطابق سو فیصد تو ہے فود بدقتی ہیں۔ بدعت کو ممالی سو فیصد تو ہو خود بدگتی ہیں۔ بدعت کو ممالے والے :

وور حاضریں کھولوگوں نے خود قریبی میں آکر برعت کو منانے کا تھیکہ نے رکھا ہے حالانکہ ان بچاروں کوخود معلوم ہی نہیں کہ برعت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہی انتہائی گھرائے ہوئے کہتے ہیں کہ برق چیز برعت ہے اور جربدی ووز فی ہے۔ ہم نے یو چھا؟ کہتم نوگ برعت ہے اور جربدی ووز فی ہے۔ ہم نے یو چھا؟ کہتم نوگ برعت ہے کیا مراد لیتے ہو کہا، جو چیز نبی کر بم علیقے کے دور جس نہ ہو بعد جس ایجا دکر ٹی گئی ہودہ بدعت ہے اور گمراہی ہے، ہم نے کہا در ایس بتاؤ کہ نبی کر بم علیقے کے دوراتد س جس یا صحابہ کرام رضی الشرخ ہم کے دور جس قرآن مجید پر اعراب لگا ہوا تھا۔ کہا نہیں ہو ہم کہا کہ کیا قرآن کو اعراب سے پڑھنا بھی برعت و گمراہی ہوا۔ کیونکہ تہار ہے نزد کی جردہ کس جو نبی کر بم علیقے کے دور جس نہ ہووہ برعت اور گمراہی ہے تو بھر کیا آپ لوگ قرآن پر نگا اعراب کو دنیا ہے نتم کرد کے کیونکہ وہ برعت ہے۔ ہمارے اس سوال پر نام نہا رتبلیغ برعت اور گمراہی ہو تی کر کے اس سوال پر نام نہا رتبلیغ کرنے والا میلئے منہوت و پر بیٹان ہوگیا۔

اعتراض -: (2) نماز جنازه میں خود دعاہے چردوبارہ دعاما نگناجائز نہیں ہے کہا دعا کافی ہو چی \_

جواب -: بیاعتراض بالکل نفو ہے نماز ہنجگا نہ میں دعا ہے۔ نماز استخارہ میاز کسوف اور نماز استدقاء سب دعا کے بیں گر
ان سب کے بعدد عا ما نگنا جائز بلکہ سنت ہے حدیث پاک میں ہے اکثر والدعاء دعا زیادہ ہا گو۔ دعا کے بعد دعا ما نگنازیادہ دعا ہے تعدر عا ما نگنازیادہ دعا ہے تعدر عا ما نگنازیادہ دعا ہے تعدر عا ما نگنازیادہ دعا ہے تعدر نماز جتازہ دو ویارہ ہوتی ہے اگر میت کے ولی ہے تعیر نہ اس لیے کہ بیقو تحض دعا ہے بعض صورتوں میں تو نماز جتازہ کے بعد نماز ختازہ دو ویارہ ہوتی ہے اگر میت کے ولی نے نماز نہ چھی اور دل نے پڑھ لی تو وہ ددبارہ پڑھ سکتا ہے۔ حضور سیدعالم سلمی اللہ تعالٰی علیہ دالہ وہلم کا وصال مبارک دوشنہ کو واور دفون شریف جہار شنہ کو (شامی کتاب الصلوۃ باب الامت) اور الن دوروز میں لوگ جماعت جماعت آتے رہے نماز دون حضر سے میں نہوں کے میں میں تعدر سے کیونکہ اب تک صدیق اللہ عند نہوں گئی ۔ پھر جب آخر دن حضر سے مدیق جمادہ میں اللہ عند نہاز پڑھ لی۔ اب تا قیامت کی کو جائز نہ دہا کہ دخضور علیہ السلام پر نماز جڑھ کی۔ اب مالوۃ قیامت کی کو جائز نہ دہا کہ دخضور علیہ السلام پر نماز جزازہ پڑھ گی۔ اب مالوۃ قیامت کی کو جائز نہ دہا کہ دخضور علیہ السلام پر نماز جنازہ پڑھ گی۔ اب مالوۃ قیامت کی کو جائز نہ دہا کہ دعضور علیہ السلام پر نماز جڑھ کی ۔ اب میں میں اللہ دیا نہ دعاز دیا نہ بڑھ گی۔ اب میں اللہ دیا نہ بڑھ گی۔ اب میں کو جائز نہ دہا کہ حضور علیہ السلام پر نماز جڑائے ہوں۔

الجنازه بحث ومن احق بالامامت) اب کهو کدیدنمازتو دعائمی روه ادا جوگئی بدو باره نمازین کیسی بور بی بین؟ بیسوال تو ایسا ہے کہ کوئی کے کہ کھانے کے بعد پانی ند بیو۔ کیونکہ کھانے میں پانی موجود ہے دہ پانی بی سے پکا ہے۔ اعتراض ۔: (3) چونکہ دعا مائکنے کی وجہ سے وفن میں دیر بھوتی ہے اور بیرام ہے لہذا بید عامجی حرام ہے۔

یاعتراض بھی کھن افو ہاوا اُ تواس لیے کہ آپ تواس دعا کو بہر حال منع کرتے ہیں۔ اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دُنن میں دیر ہوتو منع ور نزیس ۔ تو بتاؤ کہ اگر ابھی قبر تیار ہونے میں دیر ہاور نماز جنازہ ہوگئی۔ اب دعا دغیرہ پڑھیں یا کہ بیس کیونکہ
یہاں تا خیر وُن دعا ہے نہیں بلکہ تیاری قبر کی وجہ ہے دوسرے اس لیے کہ دعا میں زیادہ دیر نیس لگتی۔ صرف دویا تمین منس ۔ مشکل ہے خرج ہوتے ہیں۔ اس قد رخیر محسوں دیر کا اعتبار نیس اتنی بلکہ اس ہے زیادہ دیر تو راستہ ہیں آ ہت ہے جانے اور شبل
کا کام آ ہت آ ہت آ ہت انجام دینے اور قبر کو اطمیمان سے کھود نے ہیں بھی لگ جاتی ہے اگر اس قد زدیر بھی حرام ہوتو لا زم ہوگا کہ
علال و کفن دینے والے نہایت برحواس ہے بہت جلد ہیکام کریں اور قبر کھود نے والے شین کی طرح جھٹ پٹ قبر کھود میں اور ورائے کھود نے والے شین کی طرح جھٹ پٹ قبر کھود میں اور میں اور قبر کھود نے والے شین کی طرح حسف پٹ جس قبر کھود میں اور فورائے کھیں گئی ہوئے والے ایم بیل باب میں
حوالے دے جانے والے انجن کی رفاز بھا گئی ہوئے جا ویں اور فورائے کی گئی کرتا جا ویں۔ تیسرے اس لیے کہ ہم پہلے باب میں
خوالے دے جانے دائے کہ ہم ابھی عرف کر دینے ہیں بھی دوا سے شریف دوشنہ کو اور وفن چہار شنہ کو ہوا۔ علامہ شامی اس سے کہ بھی اس لیے کہ ہم ابھی عرف کر کے کو تصور علید السلام کی وفات شریف دوشنہ کو اور وفن چہار شنہ کو ہوا۔ علامہ شامی اس

وهذه السنة باقية الى الان لم يدفن عليفة حتى يولي غيره.

سيسنت اب تك باتى ب كه خليفه اس ونت تك فن بيس كياجا تاجب تك كدووسر اخليفه ندبن جائد

اس سے معلوم ہوا کہ دفن میں وہ تاخیر کر وہ ہے جو کہ دنیا دی وجہ سے ہودی وجہ سے قدر سے جائز ہے کہ خلیفہ بنا تا ویٹی کام ہے۔ اس کی وجہ سے دفن میں دیر کر دی اور دعا ما نگنا بھی دین کام ہے۔ اگر کوئی نمازی آخر میں لطے تو وہ دعا پڑھ کر سلام بھیر سکتا ہے۔ ایکن آگر نماز کے بعد فورانعش اٹھا لی جائے توقیق دھا پورٹی نہ کر سکے گا کہ اٹھا ہے ہوئے جناز سے پر نماز نہیں ہوتی لہذا دعا بعد جناز و میں مسبوق نماز بوں کی بھی دیا عت ہے۔ اگر اس کے لیے ایک غیر محسوس می تاخیر ہوتو جائز ہے۔ یا نچویں اس لیے کہ دفن میں مطلقا تاخیر کرنا حرام کہاں کھا ہے؟ فقہا وفر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میت کا انتقال ہوگیا تو نماز جمعہ کا انتظار نہ کر سے بلکہ مکن ہوتی جعدی دن میت کا انتقال ہوگیا تو نماز جمعہ کا انتظار نہ کرے بلکہ مکن ہوتی جعدی دن میت کا انتقال ہوگیا تو نماز جمعہ کا انتظار نہ اعتراض ۔ (4) نماز جناز ہے کے بعد دعا کوفقہا می خرماتے ہیں۔ چنانچہ جامع الرموز مین ہے۔

لایقوم داعیا له نماز کے بعددعا کے لیے شکر ارب و خیره کی کاور محیط میں ہے۔ لایقوم الدعاء بعد صلوة الحنازة نماز جنازے کے بعددعا کے لیے شکر ارب و المحنازة نماز جنازے کے بعددعا کے لیے شکر ارب و عالمگیری میں ہے۔

لایدعوا بعدہ فی ظاهر المذهب اس کے بعددعات کرے طاہر زمیب میں۔ مرقاة شرح مشکوق میں ہے۔

ولا يسدعسوا لسلميت بعد صلوة العنازة ولانه يشبه الزيادة في صلوة المعنازة - نماز جنازه كے بعدميت كے ليے دعانه كرے كيونكد بينماز جنازه ميں زيادتی كرنے كے مثابہ ہے۔

کشف العظاء میں ہے کہ قائم نہ شود بعد ازنماز برائے دعا۔ "نماز کے بعد دعا کے لیے کھڑاند ہے۔ جامع انرموز میں ہے۔

ولا يقوم بالدعاء بعد صلوة المعنازة لانه يشبه الزيادة. تماز جنازه ك بعددعا ك لي ندكم وارب كوتكديدا ولى كمشابب

ابن حامد سے مروی ہے۔ ان الدعاء بعد صلوة الحنازة مكروة في الذيناز وكي بعددعا مردوه به الفقي عبارات سے معلوم بواكر بناز وك بعددعا وغيرونا جائز ہے۔

يجواب:

اس اعتراض کے دوجواب ہیں ایک اجمالی دومر آفصیلی ، اجمالی جواب تو یہ ہے کہ اس دعا سے ممانعت کی تین وجمیں ہیں۔ اولاً یہ کہ چوتھی تکبیر کے بعد مملام سے پہلے ہو۔ دوم مید کہ دعا تیں زیادہ لبی نہ ہوں۔ جس سے کہ فن میں بہت تا خیر ہو۔

اس لیے نماز جنازہ جمعہ کے انظار میں فن میں تا خیر کرنا منع ہے۔ تیسر سے یہ کہ ای طرح صف بستہ بحثیت نماز دعا کی جاوے کہ دیکھنے والا سمجھے نماز ہور ہی ہے بیزیادتی سے مشابہ ہے۔ لہذا اگر بعد سلام بیٹھ کریاضی تو ڈکر تھوڈی ویر دعا کی جاوے تو بلا کراہت جائز ہے یہ وجوہ اس لیے نکالے منظ کہ فقہاء کی عبارتیں آپس میں متعارض نہ ہوں اور بیا تو ال احادیث نہ کورہ اور صحابہ کرام کے قول عمل کے خلاف نہ ہوں۔

تفصیلی جواب یہ ہے کہ عبارات میں ہے جامع الرموز ، ذخیرہ ، محیط ، کشف العظاء کی عبارتوں میں تو دعا ہے ممانعت ہے ہی نہیں بلکہ کھڑے ہوکر دعا کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ وہ ہم بھی منع کرتے ہیں مرقات اور جامع الرموز میں یہ بھی ہے۔ لانہ یعبہ الزیادة یہ زیادتی کے مشابہ ہے۔ لیمن اس دعا ہے دھوکا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ذیادہ ہوگئی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اس طرح دعا مانگنامنع ہے جس میں زیادتی کا دھوکا ہو۔ وہ یہ بی ہے کہ صف بستہ کھڑے کھڑے دعا کریں۔ اگر صف تو ڈوک یا بیٹھ گئے تو حرج نہیں دیکھو۔ جماعت فرض کے بعد تھم ہے کہ لوگ صفوف تو ڑ کرسنیں پڑھیں تا کہ کسی کو دھوکا نہ ہو کہ جماعت ہور ہی ہے (ویکھوٹ می اور مشکو ہ شریف باب اسنن) تواس سے میلازم نہیں کہ فرض کے بعد سنتیں پڑھنا ہی منع ہیں بلکہ فرض سے مل کر پڑھنامنع ہے۔ای طرح میرمی ہے۔عالمگیری کی عبارت غلط فل کی۔اس کی اصل عبارت میہ ہے۔

وليس بعد التكبير الرابعة قبل السلام دعاء \_ يومى كبيرك بعد ملام م مهلكوكي دعامين-

یعن نماز جناز و میں پہلے تین تجبیروں کے بعد ہے۔ پڑھا جا تا ہے **گراس چوٹی تکبیر کے بعد پچھنہ پڑھا جادےگا۔جی**ما كه بم بهلي عرض كريك يناني بدائع ،كفار عناريس بهدائيس بعد التكبير الرابعة قبل السلام دعاء الوبكرابن حامد كى جو عبارت بیش کی گئی میدتدید کی عبارت ہے۔جومعتز نی وغیرمعتر ہے۔

نماز جنازه من بعد علته والاجنازه كيم يزه.

﴿ وَلَوْ كُنَّرَ الْإِمَامُ تَكْبِيرَةً أَوْ تَكْبِيرَكَيْنِ لَا يُكَبِّرُ الْآئِي خَنَّى يُكُبُّرَ أَخْرَى بَعْدَ خُصُورٍهِ ﴾ عِنْدَ أَبِي خَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُكَبُّرُ حِينَ يَحْضُرُ إِلَّانَ الْأُولَى لِلاقْتِتَاحِ ، وَالْمَسْبُوقْ يَأْتِي بِهِ . وَلَهُمَا أَنَّ كُلُّ لَكْبِيرَةٍ قَدَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ ، وَالْمَسْبُوقَ لَا يَتَعَدِءُ بِمَا فَإِنَّهُ إِذْ هُوَ مَنْسُوحٌ ، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فَلَمْ يُكَبُّرُ مَعَ الْإِمَامِ لَا يَنْعَظِرُ النَّالِيَةَ بِالْاتْفَاقِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُدْرِكِ

اورا گرامام نے ایک یادو تکبیریں کی ہیں تو آنے والا اس وقت تک تکبیرند کے حتی کدامام اس کے آنے کے بعد کوئی دوسری تنجبير کے۔ بيطرفين كے نز ديك ہے جبكہ امام ابو يوسف عليه الرحمہ كے نز ديك وہ آتے ہى رہ جانے والى تنجبير كے گا۔ كيونكه پہلی تکبیرافتتاح کیلئے ہے۔جس کومسبوق ضرور لاتا ہے۔جبکہ طرفین کی دلیل بیہے کہ ہرتکبیر رکعت کے قائم مقام ہے۔اور مسبوق وہاں سے شروع نبیں کرتا جہاں ہے وہ فوت ہوئی کیونکہ بیمنسوخ ہوگیا ہے۔اورا گرکوئی مخص شروع میں ہی حاضرتها کیکن اس نے امام کے ساتھ تکبیز نہ کہی تو و ہبالا تفاق امام کی دومری تکبیر کا انتظار نہ کرے۔ کیونکہ مدرک کے مرہے میں شار ہوگا مسبوق ولاحق كانماز جنازه كالمريقة

ا ۔اگرکوئی مخص ایسے دفت آیا کہ امام پہلی تبیر کہہ چکا تو انتظار کرے اور جب امام دوسری تبیر کے بیاس کے ساتھ تکبیر کہہ كرنماز ميں شامل ہوجائے اور جب امام سلام سے فارغ ہوجائے تو وہ مسبوق جناز ہ اٹھنے سے پہلے اپنی فوت شدہ تكبير كهدلے اورا گروه اس وفت آیا جب امام دویا تین تکبیرین کهه چکا ہے تب بھی انتظار کرےاور جب امام تکبیر کیے اس وقت پیر کہد کر ش مل ہوجائے اور نوت شدہ تکبیروں کوامام کے سلام کے بعدادا کرے ،اگرامام کی تکبیر کا انتظار نہ کیا اور فوراش مل ہو گیا تیب بھی اس کی نماز درست ہے لیکن امام کے تلبیر کہنے سے پہلے جو پچھادا کیااس کا اعتبار نہیں۔ ۲ . اگر کوئی شخص ایسے وقت آیا جب امام چاروں تکبیریں کہہ چکا ہے اور ابھی سلام نہیں پھیرا تو اصح یہ ہے کہ تکبیر کہہ کرنماز میں شامل ہوجائے اور امام کے سلام کے بعد جنازہ اٹھنے سے پہلے تمن سرتبہ اللٹہ اکبر کہہ کرسلام پھیردے کیونکہ وہ چھوتھی تکبیر میں شامل سمجھا جائے گا۔

۳ مسبوق کواگرا پی بقیہ تبیری کہنے میں بیرخوف ہے کہ درود یا دعا وغیرہ پڑھنے میں اتنا وقت گئے گا کہ لوگ جناز ہے ک کندھے پراٹھائیں کے تو صرف تجبیری کہدلے اور دعا وغیرہ چھوڑ دے اور جب تک جنازہ کندھوں پر ندر کھا جائے تکبیری نہ خچھوڑے پوری کر لے اورا گر جنازہ کندھے پر دیکھنے تک اس کی تکبیریں پوری نہ ہو گی تو باتی کو چھوڑ دے۔

۳ . اگرمسبوق کو بیمعلوم ہوسکے کہ بیرکون کی تجبیر ہے تو وہ بھی وہی مسنون ذکر پڑھے ادرا گرکسی طرح بیمعلوم نہ ہوسکے بیہ امام کی کون سے تکبیر ہے توبلتر تبیب اذ کارا داکر ہے لیتن پہلے تنامچر درود مچرد عاپڑھے۔

۵ . لاحق بینی شروع شائل ہونے کے بعد جس کی بعض تھیری درمیان میں روگئیں مشلا پہلی تکبیر میں امام کے ساتھ شامل ہوا پھر کسی دوسری وجہ سے دوسری اور تیسری تھیرر وگئی تو دہ امام کی جھوتھی تکبیر سے پہلے ان دونوں کو کہہ نے پھرچھوتھی تکبیر امام کے ساتھ کیے۔

المام كاميت كے سينے كے مقائل كمڑے ہوئے كابيان:

قَالَ ( وَيَقُومُ الَّذِى يُصَلَّى عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ بِحِلَاءِ الصَّنْرِ ) لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَلْبِ وَفِيهِ نُورُ الْإِيمَانِ فَيَكُونُ الْقِيَامُ عِنْدَهُ إِضَارَةً إِلَى الشَّفَاعَةِ لِإِيمَانِهِ . وَعَنْ آبِى حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ بِحِلَاءِ رَأْسِهِ وَبِنَّ الْمَرَّأَةِ بِحِلَاءِ وَاللَّهُ عَنْهُ فَعَلَ كَذَلِكَ وَقَالَ : هُوَ السَّنَّةُ . قُلْنَا تَأْوِيلُهُ أَنَّ جِنَازَتَهَا لَمُ تَكُنْ مَنْعُوفَةً فَحَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ .

### زجر

اور نماز پڑھانے والاخواہ مرد کی نماز ہو یا عورت کی نماز ہووہ سنے کے برایر کھڑا ہو۔ کیونکہ یہی دل کی جگہ ہے اور ای میں ایمان کا نور ہے۔ لہذا اس کے سمامنے کھڑا ہونا بیاس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ شقاعت ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور ایا م اعظم علیہ الرحمہ سے ایک روایت ہے کہ مرد کے جنازے میں سمر کے برایر کھڑا ہو۔ اور عورت کے درمیان میں کھڑا ہو۔ کیونکہ حضرت اس منی اللہ عنہ والی بن یا لک رضی اللہ عنہ دالی اللہ منی اللہ عنہ دالی منی اللہ عنہ دالی ہو اور عورت کے جنازے اور لوگوں اور ایس کی تاویل ہو ہے کہ عورت کے جنازے اور لوگوں کے درمیان جائل ہوجائے۔

نماز جناز وش امام کامیت کے *مامنے کمڑنے ہونے می* فقد شافعی وخفی کا بیا<sup>ن ہ</sup>

حضرت سمرہ بن جندب قرماتے ہیں کہ میں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کے جنازہ کی نماز پڑھی جوحالت نفاس میں انقال کرگئ تھی چتانچے آ ب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جنازہ کے درمیان کھڑے ہوئے تھے۔ ''

حضرت نافعی رحمة الله جن کی کنیت ابوعالب ہے فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی الله عند کے ساتھ ایک جنازہ (لینی حضرت عبداللہ بن عمر کے جنازہ) کی نماز پڑھی،حضرت انس (جوامام تھے) جنازہ کے سرکے سامنے كمر بوئ اورنماز يرصائي پرلوگ قريش كى ايك عورت كاجنازه كرات اوركباا بابوهزه! (بيانس كى كنيت ب) اس جنازہ کی نماز پڑھاد بیجئے چنانچے حضرت انس تخت ( کہ جس پر جنازہ تھا) کے درمیانی حصہ کے سامنے کھڑے ہوئے (اور · نماز پڑھائی بیدد کھے کر) علاء بن زیاد نے کہا کہ کیا آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (نماز جناز وہیں) اسی طرح کھڑے ہوتے دیکھا ہے جیسا کہ آپ اس مورت کے جنازہ کے درمیان ادرمرد کے جنازہ کے سرکے سامنے کھڑے ہوئے تنے ؟ یعنی کیا آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم بھی نماز جنازہ پڑھاتے وفت عورت کے جنازہ پراس کے درمیانی حصہ کے سامنے اور مرد کے جناز و پر اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوتے بتنے؟ حصرت انس نے فرمایا باں ابوداؤد نے بھی اس روايت كو كيحة بإوتى كماته فقل كياب اوران كى روايت بن فقام حيال وسط السرير ك بجأت فقام عند عجيزة السرأة (عورت كے جنازه پراس كے وليے كريب كورے وك كالفاظ منقول بيں۔ (تر فدي وابن ماجه)

حضرت امام شافعی کا مسلک توبیہ ہے کہ عورت کے جنازہ کی نماز میں امام میت کے کولہوں کے سامنے کھڑا ہواور مرد کے جنازہ کی نماز میں میت کے سرکے سامنے کھڑا ہو، چنانچہ مورت کی نماز جنازہ کے بارے بیں تو حضرت امام شافعی رحمة اللہ کے مسلک کی دلیل میں صدیث ہے جب کہ مرد کی تماز جنازہ کے بارے میں وہ اپنا مسلک ایک دوسری صدیث سے تابت کرتے

حضرت الهم ابوصنيفه رحمة الله كامسلك بيب كهامام ميت كيسينه كيما من كعرا بهوكرخواه مردكا بوياعورت كاجنازه بويه اس حدیث کے بارے میں حضرت ابن ہمام رحمۃ اللّٰہ فرماتے ہیں کہ بیجدیث میت کے بیمنہ کے سما منے کھڑے ہونے کی منافی نہیں کیونکہ انسانی جسم اعضاء کے اعتبارے دراصل سینہ ہی وسط ہے بایں طور کہ سینہ کے اوپر سراور ہاتھ ہیں اور سینہ کے نیجے پیٹ اور پاؤں ہیں اور ان سب کے درمیان سینہ ، نیز میاخمال ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر سینہ کے سامنے کولہوں کی طرف تھوڑ امائل کھڑے ہوں گے اور چونکہ بید ذونوں جھے لیعنی سینہ اور کو لھے آپس میں باسکل قریب قریب ہیں اس ليےراوي نے بيگمان كرليا ہوكية ب كولبول كے سامنے كور ك تف\_ مشنی رحمة الله نے کہا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ اور حصرت آمام ابو یوسف کی روایت بھی ہے ہے کہ ورت کی جناز دی نماز میں امام میت کے کولیوں کے سماھنے کھڑا ہو۔ واللہ اعلم۔

سواري كى حالت يل نماز جناز ويرصف كابيان:

( فَإِنْ صَلَّوا عَلَى جِنَازَةٍ رُكَبَانًا أَجُزَلُهُمْ) فِي الْقِيَاسِ لِأَنَّهَا دُجَاءً . وَلِي الاسْتِحْسَانِ : لا تُجزِنُهُمْ لِأَنَّهَا صَلَاةً مِنْ وَجُهِ لِوُجُودِ التَّحْرِيمَةِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عُلْرِ اخْتِيَاطًا( وَلَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ) لِلْأَنَّ النَّفَلُمَ حَقُّ الْوَلِي فَيَمُلِكُ ابْطَالَهُ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ . وَفِي بَقْضِ النَّسَخِ : لَا بَأْسَ بِالْآذَانِ : أَيْ الْإِعْلَامِ وَهُو أَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَقْضُوا حَقَّهُ الْإِعْلَامِ الْقَصُّوا حَقَّهُ الْإِعْلَامِ وَهُو أَنْ يُعْلِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ بَعْضُوا حَقَّهُ

......

اگرلوگوں نے حالت سواری میں نماز جنازہ پڑھی تو بمطابق قیاس ان کی نماز جائز ہے۔اس لئے کہ بیدعا ہے۔ جبکہ بطور استحسان سیجائز نہیں ہے کیونکہ تحریمہ کے پائے جانے کی وجہ سے یہ من وجہ نماز ہے اس لئے احتیاطاً عذر کے بغیراس کا ترک جائز نہیں ہے۔

اور نماز جنازہ کی اجازت میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ امام ہوناوئی کاخل ہے لبذاوہ دوسرے مقدم کوکرتے ہوئے اپنا حق اس کے سپر دکرسکتا ہے۔اور ہدایہ کے بعض شخوں میں بیکھا ہے کہ نماز جنازہ میں اذن بعنی اعلان میں کوئی حرج نہیں۔اور اعلان ہے ہے کہ پچھلوگ دوسروں کومطلع کردیں تا کہ وہ میت کاختی ادا کریں۔

ثرح

سواری پر چلتے ہوئے نماز جنازہ کے متعلق اگر قیاس پر نظر رکھی جائے قو معلوم ہوگا کہ نماز جنازہ سواری پر جائز ہوئی چائے ہوئی اس کے کہ دہ اصل نماز نہیں ؛ بلکہ دعا ہے اور دعا ہر حالت میں جائز ہے، اس کے لیے سواری یا پیدل کو کوئی قیرنیس ہے، اس کے برخلاف استحسان کا تقاضا میہ ہے کہ سواری کی حالت میں نماز جنازہ نہو اس لیے کر نماز جنازہ میں تجمیر تحر بر وغیرہ پائی جس کی وجہ سے اس کی حیثیت نماز کی وہ ہے ؛ ایڈا اس پر فرض نماز کے احکامات جاری کرنے چاہئیں اور بلا عذر سواری برخل خواج متا باری کرنے جاہئیں اور بلا عذر سواری برخلے کی استحسان قیاس کے مقابلہ میں قوی ہے ؛ اہذا استحسان می کور جے برنماز جنازہ برخصے کی اجازت نہ ہوئی چاہیں اس مسئلے میں بھی استحسان قیاس کے مقابلہ میں قوی ہے ؛ اہذا استحسان می کور جے دی گئی ہے۔

كياايك بى قبرى خاوندادر بيوى كودن كرما جائز ہے؟

اکثر شافعی فتھاءاور حنابلہ کا مسلک بھی ہے کہ ایک بی قبر میں ایک ہے زیادہ میت دنن کرنا جائز نہیں بھین اگر ضرورت پیش آ جائے کہ شہداء کی کثرت ہو، یا پیرکو کی وہا پھیل جائے میا آگ تلنے یاغرق ہونے کی بناپر ذیاوہ افرادمر جائیں اور ہرا یک کو ملیحد و قبر میں وُن کرنامشکل ہو جائے تو اس وقت آیک ہی قبر میں دویا تین افر ادکو وُن کرنا جا کڑے ایکن مرد کے ساتھ عورت کو نیادہ شدید منرورت کے بغیر وُن کرنا میں اورا گرائی حالت پیش بھی آ جائے تو دونوں کے درمیان کئی کآ ڈینائی جا بھی و یا دو مشرت جبر بن عبداللہ و منی اللہ تا تو اور قربال کی حالت کی گئی اور مشرک کے مقتولوں میں وُن کرتے وقت نی کر بھی سالی اللہ علیہ و کم میں و یا دوقر آن کے یا د ہے؟ جب ان میں سے کہی علیہ و کم عرف اشارہ کیا جاتا تو لور میں میں تھی ہیں دیا دوقر آن کے یا د ہے؟ جب ان میں سے کہی کی طرف اشارہ کیا جاتا تو لور میں میں اور نی کریم صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا " بھی روز قی مت ان کی شہر دت دونگا ، اور انہیں ان کے خون اور کیڑوں میں ہی وُن کرنے کا تھم دیا ، خدتو انہیں شن دیا گیا اور ند ہی ان کی نماز جنازہ ادا ا

ہشام بن عامر دضی اللہ تعلیہ وسلم : ہمارے لیے ہرایک شخص کے لیے علیحہ و قبر کھودنا بہت شدید مشکل ہے ، تو رسول کریم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم : ہمارے لیے ہرایک شخص کے لیے علیحہ وقبر کھودنا بہت شدید مشکل ہے ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ": زیادہ گہری کھودواور انجی طرح کھودکرایک قبر جس دودواور تین تین شخص فن کردو "محابہ کرام نے عرض کیا : اے اللہ تعانی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لحد جس اتار نے جس مقدم کے کریں ؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم لحد جس اتار نے جس مقدم کے کریں ؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ": جس نے زیادہ قرآن یادکیا ہو "راوی کہتے جس کہ میرے والدا یک قبر جس تین افراد جس تیس میں نیسرے تھ "

السنی نسانی حدیث نمبر ( 2010 ) یہ الفاظ نسائی شریف کے جس سنی تر غدی حدیث نمبر ( 1713 ) سنی الو داود" صدیث نمبر ( 3215 ) سنی الو داود"

ا، م نو دى رحمه الله كتبته بين:

"بغیرکس ضرورت ایک بی قبر میں دومرداور دو توریحی وفن کرتا جا کر فیل برخسی رحمه البند نے ایسے بی بیان کیا ہے کہ ایسا کرنا جا کر فیل ، اور اکثر کی عبارت جیسی عبارت بی بیان کی ہے ، اور ایک جماعت نے صراحت کی ہے کہ ایک قبر میں دو کو فن فیر کیا جائے ، مصنف کی عبارت جیسی عبارت بی بیان کی ہے ، اور ایک جماعت نے صراحت کی ہے کہ ایک بی قبر میں دوا فراد کو فن ند کرنامتحب ہے کیا اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے ادر کسی و بایا انہدام اور غرق دغیرہ کی بنا پر اموات کی تعداد زیادہ ہو جا نیس اور برشخص کوایک قبر میں وفن کرنامشکل ہوتو مجردو با تین یااس سے ذا ندا فراد کو فد کورہ صدیت کی بنا پر ایک قبر میں حسی ضرورت وفن کرنا جا کڑے ۔

ہمارے اصیب کا کہناہے: تواس حالت میں قبلہ کی جانب پہلے افتال شخص کومقدم کیا جائےگا،اورا گرمرد، بچہاور مورت جمع ہو جانبیں توسب سے ہملے مردکوا در پھر بچے کواور پھر تیجو ہے کواور پھر مورت کور کھا جائےگا .

ہمارےاصی ب کا کہنا ہے :اور باپ کو والد ہونے کی حرمت کے پیش نظر بیٹے پر مقدم کیا جائےگا، جا ہے بیٹا افضل ہو،اور ان کو بٹی پر مقدم کیا جائےگا،اور عورت اور مر د کوایک جن تبریس نبیس جمع کیا جاسکتا،لیکن شدید تشم کی ضرورت کے پیش نظرابیا کیا جاسکتا ہے، اور اس وقت دونوں کے درمیان می کا آٹینا کی جائی ، اس میں کو کی اختلاف نبیں ، اور مردکو پہلے قبر میں رکھا جائےگا چاہے وہ بیٹائی کیوں شہو "(المعموع بلنووی ( 5 ، 247 )

اورامام احمد سے بھی ایک دوایت یمی الی قبر میں ایک قبی سے زیادہ افراد کو دفن کرنام رف کردہ ہے، مالکیہ کا سلک یم ہ، اورامام احمد سے بھی ایک روایت یمی التی ہے، (الانصاف (2، 551) شرح الخرشی (2، 134) ورووس سے علماء عدم کرا ہت کا مسلک رکھتے ہوئے گہتے ہیں :ایسا کرنا صرف افضلیت کور کرکرنا ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں۔

"میرے نزدیک رائے والنداعلم درمیانہ قول ہے،اوروہ کراہت کا تول ہے،جیبا کہ ابن تیمیہ نے اختیار کیا ہے، کین اگر پہلا مخص قبر میں ڈن ہو چکا ہو،اورا پی قبر میں فرااوراستقرار پاچکا ہوتو وہ اس کا ذیارہ حقدار ہے، تو اس وقت دومرافخص اس میں داخل نہیں کیا جائے گا،کین بہت شدید ضرورت کے وقت ایسا ہوسکا ہے۔ (الشرح المستع (5، 369) جماعت والی مجد میں نماز جنازہ نہ بڑھائی مائے:

﴿ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَيْتٍ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةً ﴾ لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ﴿ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلا أَجُرَلهُ ﴾ " وَلَأَنَّهُ بُنِي لَا دَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَلَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ تَلُوبِ فَ الْمَسْجِدِ ، وَإِيمَا إِذَا كَانَ الْمَيْثُ عَاذِجَ الْمَسْجِدِ الْحِكاثُ الْمَشَائِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

اوركى بھى مجد جس بى جماعت بوتى بواس بى نماز جنازه ند پڑى جائے \_ كونكدنى كريم اللہ في فرمايا: جس نے معد بيس نماز جنازه ند پڑى جائے \_ كونكدنى كريم اللہ في فرمايا: جس نے معد بيس نماز جنازه پڑى اس كيلے كوئى تواب بيس \_ كونكد مجد اوائے فرض كيلے بنائى مى ہے۔ اور يہ بى وجہ ہے كداس بى معجد سے آلوده بونے كا احتال ہے۔ اور جب ميت معجد سے باہر بواس بى مشائ نے نے اختال نے كيا ہے۔ معجد بيس ممال مناز جنازه يرد صفى المناز بين معلد :

ہدا بہ بنل کھھا ہے کہ مجد میں جو جماعت بڑگانہ کے لیم بنائ گئی ہو جنازہ کی ٹمازنہ پڑھی جائے کیونکہ آنخضرت معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیار شادگرای ہے کہ جوخش مجد بھر ہمیت برنماز پڑتے گا تواسے تواب ٹیس ملے گا۔

علامدابن ہمام فرماتے ہیں کہ ظلاصہ شل کھا ہے کہ سجد میں نماز جنازہ کروہ ہے خواہ جنازہ اور نمازی دونوں مبجد میں م ہوں خواہ جنازہ مبجد کے اندر ہواور سب نمازی یا تھوڑ ہے نمازی مبجد کے باہر ہوں۔ ہاں البتہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مکر وہ نہیں ہے جب کہ جنازہ مبجد سے باہر رکھا ہوا ہو۔ پھراس کے بعد کرابت کے بارے میں بھی علاء کے اختلافی اقوال ہیں بعض حضرات کا قول ہے کہ کرابت تنزیبی ہے۔ اختلافی اقوال ہیں بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ کرابت تنزیبی ہے۔

حضرت ابوسلمه بن عبد الرحمان كہتے ہیں كه جب حضرت سعد بن الى وقاص رضى الله عنه كا انتقال ہوا ( اور ان كا جناز ہ ان کے مکان سے بھیج میں دنن کے لیے لایا گیا) تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کا جناز ومبحد میں لاؤ تا کہ میں بھی نماز پڑھ سکوں لوگوں نے اس سے اٹکار کیا ( کیم جیریمی جناز کی نماز کیسے پڑھی جاسکتی ہے) حضرت عائشہ دضی اللہ عنہانے فر مایا کہ خدا کی تم اِ آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے بیٹیا کے دونوں سہیل اوران کے بھائی کی نماز جناز ومسجد میں پڑھی ہے۔

سہیل سے بھائی کا نام مبل تھااوران دونوں کی مال کا نام بیضا وتھا۔

مبعد میں نماز جناز و پڑھنے کا مسئلہ مختلف فید ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزد بیک تو اس مدیث کے پیش نظر جنازہ کی نمازمسجد میں پڑھی جاسکتی ہے جب کہ حضرت امام عظم ابو صنیفہ کے نزدیکے مسجد میں نماز جنازہ کمروہ ہے۔حضرت امام اعظم کی دلیل بھی یہی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا کے کہنے پر صحاب نے اس بات سے انکار کرویا کہ سعد الی وقاص رضى الله عنه كاجنازه مسجد مين لايا جائے كيونكه آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كاميه معمول نہيں تھا كه مسجد مين نماز جناز ه پڑھتے ہوں بلکہ سجد بی کے قریب ایک جگہ مقررتھی جہاں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر میہ کہاس کے علاوہ ابوداؤ دمیں ایک صدیث بھی ہایں مضمون منقول ہے کہ جونص مسجد میں تماز جناز ہریڑھے گا اسے تو اب تہیں ملے گا۔

جہاں تک حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ آنخضر تصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں سہیل اوران کے بھائی کی نماز جناز و پڑھی ہے تو اس کے بارے میں علاء لکھتے میں کداریا آپ نے عذر کی وجہ سے کیا کداس وفت یا تو بارش مور بي تقى يابيركة باعتكاف مين يتصال ليه أب سلى الله غليه وآله وسلم في مسجد بن مين نماز جنازه اوافر مائى، چنانجه أيك روايت مين اس كى صراحت بعى كى تى يه كما تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم چونكه اعتكاف بيس ينصاس كيه آپ صلى الله عليه و آلەكىلىم ئےمسىدىيس تماز جناز ورزىمى-

يداكش يس استبلال كانتباركاتكم شرى:

﴿ وَمَنْ اسْتَهَلَّ بَغُدَ الْوِلَادَةِ مُسْمًى وَغُسُلَ وَصُلَّى عَلَيْهِ ﴾ لِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "﴿ إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ مُلْيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) " وَلَّانَّ الاسْتِهْلالَ دَلَالَةُ الْحَمَاةِ فَتَحَقَّقَ فِي حَقَّهِ مُنْهُ الْمُوتَى ﴿ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ أُدْرِجَ فِي خِرْقَةٍ ﴾ كَرَامَةً لِينِي آدَمَ ﴿ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ﴾ لِمَا رَوَيْنَا ، وَيُفَسَّلُ فِي غَيْرِ الطَّاهِرِ مِنْ الرُّوالِيَةِ لِأَنَّهُ نَفُسٌ مِنْ وَجَهِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ

اورجس بيج نے بيدا ہونے كے بعدروتے ہوئے آواز تكالى۔ائے سل بھي ديا جائے گااوراس كى نماز جناز وبھي يزهي

جائے گی کیونکہ نی کریم الفت نے فرمایا: جب بچہرونے کی آواز نکا لےتواس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔اوراس نے رونے کی آواز نشالی تو اس کی نماز جنازونہ پڑھی جائے کیونکہ اس کارونا اس کی زندگی کی دلیل ہے۔لہذا اس کے حق میں فوت ہونے والوں کا طریقہ ٹابت ہو گیا۔اور جو بچہ نہ رویا ہوا ہے تی آوم کی عزت کے پیش نظر ایک کپڑے میں لیبیٹ دیا جائے اور اس پر نماز نہ پڑھی جائے۔ای حدیث کی بناء کو ہم بیان کر بھے ہیں۔جبہ غیر ظاہر الروایۃ کے مطابق اس کو شام دیا جائے۔ کیونکہ من وجہ تو وہ بھی جان ہے اور اس کو فقتیار کیا گیا ہے۔

حضرت جابر رضی الله عندراوی ہیں کہ نمی کر بیم ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے قربایا (ناتمام) بچیکی نہ تو نماز پڑھی جائے اور نہ اسے کسی کا وارث قرار دیا جائے اور نہ نکلے (بعنی اس کا کوئی وارث ہو بشر طبکہ پیٹ سے باہر آئے دفت اس کی آ واز نہ نکلے (بعنی اس وفت اس کی آفار نہ بائے جائیں جس کی تفصیل چھے گزر پکی ہے) اس روایت کور نہ کی رحمۃ اللہ اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے گرابن ماجہ نے ابنی روایت میں لا بورٹ نقل نہیں کیا ہے۔ (سنن ابن ماجہ)

معم جنازه يس يج كوخير كتانع كيامات كا:

( وَإِذَا سُسِى صَسِى مَعَ أَحَدِ أَبُويْهِ وَمَاتُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ تَبُعٌ لَهُمَا ( إِلَّا أَنْ يُهُوّ بِالْإِسْلامِ وَهُوَ يَعْفِلُ ) رِلَّانَّهُ صَبَّح إِسْلامُهُ اسْتِحْسَانًا ( أَوْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبُويْهِ ) رِلَّانَّهُ يَعْبُعُ عَبُوَ الْآبَوَيْنِ فِينًا ( وَإِنْ لَمْ يُسْبَ مَعَهُ أَحَدُ أَبُويْهِ صُلْمَى عَلَيْهِ ) لِلْأَنَّهُ ظَهَرَتُ تَبَعِيَّهُ الدَّارِ فَعُوكِمَ بِالْإِسْلامِ كَمَا فِي اللَّقِيطِ.

### ترجه:

اور جب کوئی بچا ہے والدین عمل ہے کی ایک ساتھ قیدہ وااور پھر وہ مرکباتواس کا جناز ہیں پڑھا جائے گا۔ کونکہ وہ بچ اپ والدین کے تابع ہے۔ گرجب وہ بچھداری کی حالت عمل اقر ارکر ہے۔ لہذااس کا اسلام استحسانا درست ہوگا۔ یااس کے والدین عمل کسی ایک سے اسلام قبول کرلیا۔ کیونکہ دہ وین کے اعتبار سے والدین عمل بہترین دین والے کے تابع ہوااس والدین عمل کسی ایک نے اسلام قبول کرلیا۔ کیونکہ دہ وین کے اعتبار سے والدین عمل بہترین دین والے کے تابع ہونا اس اس نیچ سے والدین عمل سے کوئی ایک بھی قید نہ ہواتو تب اس پر جنازہ پڑھا جائے گا۔ کیونکہ داراالاسلام کے تابع ہونا اس کے جن عمل ظاہر ہو گیا۔ لہذا اسلام کا تھم دیا جائے گا۔ جس طرح انقیط کے بارے عمل ہوتا ہے۔

شرح: اگر کسی شخص کے والدین میں ہے ایک کتابی ہواور دوسرا مجوی ہوتو اس شخص کا نکاح اور ذبیحہ طال ہے اور وہ شخص کتابی ہوگا۔ حالانکہ قاعدہ کا نقاضہ بیہ ہے کہ مجوی جو جانب حرمت ہے اس کا اعتبار کیا لیکن علائے احناف فریاتے ہیں کہ یہاں اس شخص کو کتابی کے تابع کہوگا کیونکہ بحوی کتابی ہوگا کیونکہ اگراس کے بجین پر شخص کو کتابی کے تابع ہوگا کیونکہ اگراس کے بجین پر تقلم لگا یا جائے تابع ہوگا کیونکہ اگراس کے بجین پر تقلم لگا یا جائے تو ''کل مولود علی فطر ق'' کے مطابق بھی اسے خیر کے تابع کرتا جائے۔

سلم ولی اپنی کا فرمیت کوشس کفن اورون می کرے گا:

( وَإِذَا مَنَ الْكَافِرُ وَلَهُ وَلِيَّ مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ يُفَسُّلُهُ وَيُكُفُنُهُ وَيَدُفِنُهُ ) بِذَلِكَ أَمِرَ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ فِي اللَّهُ عَنْهُ وَيَكُفُنُهُ وَيَدُفِنُهُ ) بِذَلِكَ أَمِرَ عَلِى رَاللَّهُ عَنْهُ وَيُكُفُنُهُ وَيَدُفِنُهُ أَمِدَ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَيُكُفُنُهُ وَيَدُفِنُهُ أَمِي خِرْقَةٍ وَتُحْفَرُ خَفَيْرَةٌ مِنْ غَيْرٍ مُرَاعَاةِ مَنْ أَنْهُ مِنْ عَيْرٍ مُرَاعَاةِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللِمُ الللللِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

27

اور جنب کوئی کا فرمخص فوت ہوا تو اس کاولی اس کوٹسل دکفن دے اور اے ڈن بھی کرے۔ کیونکہ حضرت میں اسرتھنی رضی استدی کوروں ہے۔ استدین کی کا فرمخص فوت ہوا تو اس کاولی اس کوٹسل اس طرح دیا جائے جس طرح کسی نجس کیڑے کوروں یا استدین کو ان کے والد کے حق بھی ای اور ان کی دیا ہے کہ است کوٹس ولید کی رعایت کے بغیر اسے ایک کیڑے جس لیبیٹ دیا جائے ۔ اور شدی اس جس رکھ جائے بلکداس جس ڈال دیا جائے۔ اور شدی اس جس رکھ جائے بلکداس جس ڈال دیا جائے۔

كافرميت كے كفن ونسل كا تكم:

م علامه تصلی حنی علیه افرحمه کھتے ہیں۔ مسلمان اپ قرابت دار جیسے اُمون (کافرانسکی کو) عسل وکفن دان کرے انزا مرمہ تو اسے کسی گڑھے میں کئے کی طرح دبادے (ضرورت کے دقت) تو اگر اس کا کوئی اور قرابت دید ہے تو بہتر ہیہ ہے کہ انھیں دے دے (بغیر رعایت سنت کے سل اور کفن ڈن کرے) تو کسی تا پاک کیڑے کی طرح دھوئے اور کسی چیتو ہے میں لیب کر کسی گھڑے میں ڈال وے۔ (در محنار ، باب صلوة العمائز ، مطبع محتانی دھلی)

عنامہ سیر طمادی حنی علیہ افرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ اے کی ناپاک کڑے کی طرح دھوئے اور کسی معمول کیڑے ہی گفن دے کو گئے دے کو کئی گڑھے میں مردار کی طرح ڈال دے تا کرتن قرابت کی رعایت ہوجائے یا قرابت دار اس کے ہل فرہب کود سے دے اور خود دورے جنازے ہے گئے گئے ہاوراس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرمر کو سل کے لئے کسی کونیہ دے اس سے کہ مرمر کو سل کے لئے کسی کونیہ دے اس سے کہ مرمر کو تا ہے گئے گئے گئے ہوئے دے اس سے کہ مرمر کو گئے ہے۔ اور اس میں گڑھے میں ڈال دے گا۔

( حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح فصل السلطان حق بصلوة )

### فصل فی حمل البحنازة فصل جنازه اٹھائے کے بیان میں ہے ﴾ شہیر کی جنازہ اٹھائے کے بیان میں ہے ﴾

جناز مے کی جاریائی اعماتے کا بیان:

( وَإِذَا حَسَمُلُوا الْمَيْتَ عَلَى سَرِيرِهِ أَخَلُوا بِقَوَاتِمِهِ الْآرْبَعِ) بِلَالِكَ وَرَدَثَ السَّنَةُ ، وَلِيهِ تَكْثِيرُ الْسَجَسَاعَةِ وَزِيَادَةُ الْإِكْرَامِ وَالصِّيَالَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : السَّنَّةُ أَنْ يَحْمِلُهَا رَجُلَانِ : يَسَفَعُهَا السَّابِقُ عَلَى السَّافِيُ عَلَى أَصُلِ عُنَاهُ مَعَالَمَ وَالصَّيَالَةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : السَّنَّةُ أَنْ يَحْمِلُهَا رَجِمَلَهُ السَّابِقُ عَلَى أَصُلِ عُلَى أَعْلَى صَدْرِهِ ، لِآنَ جِنَازَةَ صَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَجِمَى اللَّهُ عَنْهُ هَكُذَا حُمِلَتُ . قُلْنَا : كَانَ ذَلِكَ لِازْدِحَامِ الْمَكُرِكَةِ .

#### ترجمه:

اور جب لوگ میت کو چار پائی پراٹھا کیں تو اس کے چار پایوں کو بکڑ لیں ۔سنت میں یہی طریقہ بیان ہوا ہے ۔ای میں جماعت کی کثرت ہے اورامام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ سنت ہے جماعت کی کثرت ہے اورامام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ سنت ہے کہ میت کو دومر داخھا کئیں۔ پہلا آ دمی جنازہ کو اپنی گردن کی جڑ پرد کھے جبکہ دومرافخص اس کواپنے سینے پررکھ نے ۔اس لئے حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ کا جنازہ بھی ای طرح اٹھایا گیا تھا۔ ہم کہتے جیں کہ بیاس وجہ سے تھا کہ فرشتوں کا ہجوم اس میں زیادہ تھا۔

#### شرح:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندرادی ہیں کہ مرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خض کسی مسلمان کے جنازہ کے ساتھ مومن ہونے کی حیثیت ہے (بعنی فرمان شریعت پڑ کس کرنے کی غرض ہے) اور طلب تو اب کی خاطر جائے اور جنازہ کے ساتھ مومن ہونے کی حیثیت ہے اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کی تدفین سے فراغت پائے تو وہ خض دو قیراط تو اب لے کر واپس ہوتا ہے جس میں سے ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے اور جو خض صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر آجائے اور تدفین میں شریک نہ ہوتو دہ ایک قیراط تو اب کے کرواپس ہوتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

#### مديث سعد كي منديس ضعف كابيان:

علامہ بدرالدین عینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔امام نووی شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تربیع (یعنی بندوں کا جناز ہ اٹھان) افضل ہے۔اس عمودین کے بارے میں جوامام شافعی علیہ الرحمہ کے مؤقف کی حدیث بیان کی گئی ہے۔امام الحرمین کہتے ہیں کہاس کی کوئی اصل نہیں ہے۔اور ضعیف ہے۔اورامام نووی علیہ الرحمہ ہے کہایہ شاؤ اور مردود ہے۔(ابہنا ئیہ شرح

البدايية، ج٣٥م ،٥١٥ ، حقانية ملتان)

جنازه کوجلدی مردرمیانی جال کے ساتھ لیکر جانا:

( وَيَسْمَشُونَ بِهِ مُسْرِعِينَ دُونَ الْعَبَبِ) " لِلْآلَةُ عَلَيْهِ الصَّلاّةُ وَالسَّلامُ حِينَ سُئِلَ عَنهُ قَالَ : مَا دُونَ الْعَبَبِ " ( وَإِذَا بَلَغُوا إِلَى قَبْرِهِ يُكْرَهُ أَنْ يَجْلِسُوا قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرَّجَالِ) لِأَنَّهُ قَلْدَ تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى السَّعَاوُنِ وَالْقِيَامُ أَمْكُنُّ مِنَّهُ

اور دوڑنے کے سواجناز دکوجلدی لیکر چلیں۔ کونکہ جس وقت رسول الشعاب سے اس کے بارے میں سوال کیا گی تو آپ مثلاثہ نے فرمایا: دوڑنے کے سوا (جلدی کیکرچلیں)۔اورجباس کی قبرتک پہنچ جا کیں تو جنازہ اتارنے سے پہلے بیٹھنا مکروہ ہے۔ کیونکہ جنازہ میں مدد کی ضرورت پڑستی ہے۔اور حالت قیام می مددزیادہ کی جاسکتی ہے۔

جنازه كرجلدي چلنا ما بيء:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندراوی بیں کدرسول کریم سلی اللہ علیہ دآلہ دسلم نے فرمایا جنازہ لے کرجلدی چلو، کیونکہ اگروہ جنازہ نیک (آ دی کا) ہے تو (اس کے لیے) بھلائی ہے لہذا سے نیکی د بھلائی کی طرف (جلد) پہنچادواور اگروہ ایسانیس ہے تو برا ہے ابندااے (جلدے جلد) اپن گردنوں سے اتار کرد کادو۔ ( بخار کا وسلم)

جنازہ لے کرجدی چلو کا مطلب ہیہ کہ جب ڈن کرنے کے لیے جناز وکولے کرچلوتو جلدی جلوی آ ہستہ آ ہستہ قدم ندا ٹھاؤلیکن جلدی ہے دوڑ نامرازیں ہے بلکہ متوسط چال مراد ہے کہ قدم جلد جلد اٹھیں اور پاس پاک رکھے جائیں جس کا حاصل بيب كدجناز دلے كرچلنے كى جال معمول جال سے تو يوشى بولى بواور دوڑنے بے كم بو-

اگروہ جنازہ نیک آ دمی کا ہے النے بیجلدی چلنے کافا کدہ بیان کیا جارہا ہے کہ آم جس تخص کا جنازہ نے کرچل رہے ہوا گراس کی زندگی اجھے احوال اورا پہنچے اعمال کے ساتھ گزری ہے تواہے جلد جلد لے کرچلوتا کہ وہ آخرت کے ثواب اور حق تعالی ک رحمت تک جلدہے جلد بینج جائے ادر اگر وہ جنازہ کی ایسے خص کا ہے جس کی زندگی برے احوال ادر برنے اندان کے ساتھ سخزری ہے تو بھی جلد جلد چلوتا کہ برے کوجلدائے کا عُر موں سے اتار پیجیکاو۔

حضرت ابوسعيدوضي الله عندراوي بين كدرسول كريم صلى الله عليه وآلدوسكم في فرما يا جب جنازه تياركيا جاتا ہے اورلوگ ا ہے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ جنازہ نیک بخت ( آ دمی کا ) ہوتا ہے تو اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ ( بچھے میر کی سزل كى طرف) جد لے چلوادراگر بدبخت (آ دى كا) جنازه ہوتا ہے تواپ لوگوں سے كہتا ہے كہ بائے افسوس اجھے كہر راكے جاتے ہو! جنازہ کی اس آواز کو سوائے انسان کے ہر چیز سکتی ہے، اگر انسان اس آواز کو ٹن لے تو ہے ہوش ہو کر گر پڑے ی

مرجائے۔

نیک بخت بعنی موکن جب مرتا ہے اور اس کا جنازہ تیار ہوجاتا ہے تو چونکہ جنت کی نعمتیں اور حق تعالیٰ کی رحمتیں دیے ہا ہے اس لیے اپنے آپ کوجلدی لے چلنے کے لیے کہتا ہے اس کے برخلاف جب بد بخت انسان موت کی گود میں پہنچ جاتا ہے اور اس کا جنازہ تیار کیا جاتا ہے تو چونکہ وہ عذاب کوسامنے دیکھی ہے اس لیے داؤیلا کرتا ہے اور اپنے لوگوں ہے کہتا ہے کہ جھے عذاب کی طرف کیوں لے جارہے ہو۔

علاء کسے بیں کہ مردہ اس وقت حقیقنا کلام کرتا ہے اگر چداس کی روح نکل بھی ہوتی ہے فرق مرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان اس کی آ واز کی ساعت نہیں کرسکتا جب کہ دوسری خلوقات اس کی آ واز نئی اور یہ چیز کوئی غیرمکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی آ واز کی ساعت نہیں کرسکتا جب کہ دوسری خلوقات اس کی آ واز سنتی ہیں ،اور یہ چیز کوئی غیرمکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پرقا در ہے۔ یہ بالکن ایسانی ہے جیسا کہ مردہ اپن قبر میں سوال وجواب کے لیے زندہ کمیا جاتا ہے۔

#### جنازوكے يجيے چلنا بہتر ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ فرمایا رسول الله علی الله علیہ وآلہ دسلم نے جناز ومنبوع ہے اور وہ محض تالع نہیں جواس سے آگے بڑھ گیا۔ (تر ندی ، ابو داؤد ، ابن ماجہ)

#### جنال بكوافهائي كالمريقه:

اور جنازے کوا ٹھانے کا طریقت ہے کہ اور وہ میت کوا گلے سرے سے اپنے وائیں کندھے پرد کھے اور پھراس کے پچھلے سرے کوا پنے دائیں کندھے پر رکھیں اور پھراس کے پچھلے سرے کوا پنے بائیں کندھے پر رکھے اور پھر وائیں جانب کوتر جج و بنے ہوئے۔ اور اس طرح بارباد کرنے کی صورت میں ہوگا۔

#### جناز و کوکا عرصاد يناميت كان كادا يكي ب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ فر مایا دسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مخص جنازے کے ساتھ جائے اورا ٹھائے اس کو پس شخفیق ادا کیا حق اس کا جواس پر تھا۔ (تر فدی) اور کہا ہے صدیت غریب ہے تحقیق روایت کی شرح السنة میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن معاذ کا جنازہ دولکڑ یوں کے درمیان اٹھایا۔

# 

**€**614**}** 

## ﴿ يَصْلَ مِيتَ كُودُن كُرنے كے بيان مِين ہے ﴾

\_ميت ك كيلة قبر بناف كابيان:

﴿ وَيُسْخَفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ ﴾ لِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " ﴿ وَالسَّلْحَدُ لَنَا وَالشَّقْ لِلْعَيْرِنَا ﴾ " ﴿ وَيُدْخَلُ الْمَيْتُ) مِسمًّا يَلِي الْقِبْلَةَ خِلَاقًا لِلشَّافِعِيُّ ، فَإِنَّ عِنْدَهُ بُسَلُّ سَلًّا لِمَا رُوِى "( أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُلُّ سَلًّا). " وَكَنَا أَنَّ جَالِبَ الْقِبْلَةِ مُعَظَّمْ فَيُسْتَحَبُّ الْإِدْخَالُ مِنْهُ ، وَاضْطَرَبَتْ الرُّوَايَاتُ فِي إِذْخَالِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ .

اور قبر لحدینائی جائے۔ کیونکہ نبی کر میم تلاق نے نے مایا: ہمارے لئے لحد ہے۔اور دوسروں کیلئے شق ہے۔اور میت کواس طرف سے داخل کیا جائے جوقبلہ سے ملی ہوئی ہو۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزد کی میت کا پائٹی کی طرف داخل کیا جائے۔ کیونکہ ميردوايت ہے كدرسول التعليق اس طرح سل كر كے داخل كيے تئے ۔جبكد ہمارى دليل مدہ كہ جانب قبله معظم ہے -لهذااس ی طرف سے داخل کر نامستحب ہے۔ اور رسول التعلیق کو قبر ہیں داخل کرنے میں مروی روایات میں اضطراب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عندراوی بین کدرسول کریم صلی الله علیدوآ لدوسلم نے فرمایا لحد یعنی بغلی قبر، ہمارے لیے ہے اورشق (لیعنی صندوتی قبر) دوسروں کے لیے ہے۔ (ترندنی، ابوداؤد، نسائی، این ماجہ، اور امام احمدنے اس روایت کوجریر بن

علاء نے اس حدیث کے کئی معنیٰ بیان کیے ہیں لیکن زیادہ سیجے معنی سے ہیں کہ کحد لیعنی بغلی قبر ہم انبیاء کی جماعت کے لیے ہے اور شق لیعنی صند وتی قبر جماعت انبیاء کے علاوہ دوسروں کے لیے جائز ہے گویا لحد کی فضیلت بیان کی جارہی ہے جس کا مطلب بيہ ہے كہ بغلى قبر كى نسب جماعت انبياء ليهم السلام كاطرف كر كے اس كى فضيلت اوراوليت كا اظهار فر مايا جار ہاہے۔ قبرشق کی تعریف:

شق کی تعریف بہے کہ قبر کے پیج میں نہر کی طرح ایک لمباگر صا کھودا جائے جس کے دونوں کنارے کچی اینوں یا کسی اور چیز ہے بنادیں اوراس میں میت کور کھ کراُو پر ہے جھت کی طرح بند کردیں۔ایبا ہی معراج الدرائية میں ہے۔ (فتاواي هندية ،الفصل السادس في القبر و الدفن ،نوراني كتب عانه پشاور )

#### قبرلحد كالعريف.

لحد قبر میں قبلہ کی طرف بنائے گئے اس گھڑے کو کہتے ہیں جس میں مردہ رکھا جاتا ہے جس قبر میں ایبا گڑھا بنایا ہاتا اے بغلی قبر کہتے ہیں ۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بغلی قبر بنانامتخب ہے۔

حضرت ابن ہمام فرمائتے ہیں کہ ہمارے نز دیک قبر میں لیمہ بناناسنت ہے بشر طیکہ کوئی مجبوری نہ ہو لیمن اگر زبین نرم ہواور لیمہ بنانے سے قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو پھر قبر میں لیمہ ندینائی جائے بلکہ صند دقی قبر بنائی جائے۔ (افتح القدیمی، ج۲م میں بیروت)

حضرت عامر بن سعد بن افی وقاص روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن افی وقاص نے اپنی اس بیاری ہیں کہ جس میں ان کی وفات ہوئی فر مایا کہ مجھے ونن کرنے کے لیے لحد بنانا اور مجھ پر پچی اینٹیں کھڑی کرنا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے لیے کیا محیاتھا۔ (مسلم)

حضرت سعدرض الله عنه کے ارشاد مجھ پر بچی اینٹیں کھڑی کرنے کا مطلب بیہ ہے میری نیرکو پچی اینٹوں سے بند کرنا۔علاء لکھتے ہیں کہ تخصرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی لید کونو اینٹوں سے بند کیا گیا تھا۔

ميت كوجانب قبلة قبرين داخل كياجائ:

علامہ صلفی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ ہمارے نز دیکے مستحب بہی ہے کہ میت کو قبلہ کی طرف سے قبر میں لے جائیں۔ (درمخنار، باب صلوۃ البخائز ، مطبع مجتبائی دہلی )

علامه ابن جهام خفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ میت کوقبر میں اتار نے سے متعلق روایات میں اضطراب ہے۔ چنا نچہ درج ذیل روایات بیان کی جاتی ہیں۔

### منيت كوقبري كسطرح الاراجائد؟

حضرت ابن عباس رضی الله عند فرمات بین که دسول کریم صلی الله علیه و آلیه وسلم کو ( قبر میں اتاریتے وقت ) سر کی طرف اتارا عمل په (شافعی)

اس کی صورت بیتھی کہ جنازہ قبر کے پائٹتی رکھا گیا پھر آپ کوسر مبارک کی طرف سے اٹھا کر قبر میں اتارا گیا چنانچہ حضرت امام شفعی کے ہال میت کواس طریقہ سے قبر میں اتارا جاتا ہے۔

احناف كنزديك اس سلسله بين مسنون طريقه بيب كه جنازه قبرك قبله والى جانب دكھا جائے اور و ہال ہے ميت كوا تھا كرقبر ميں ركھا جائے چنا نچي آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم ميت كواس طريقه سے قبر ميں اتاراكرتے تھے جيسا كه الكي حديث سے واضح ہوگا۔ جہاں تک مذکورہ بالاروایت کا تعلق ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس طریقہ ہے قبر میں کیوں اتارا گیا؟ تواس ... کی وجہ رہے کہ مجر ہ شریفہ میں اتنی وسعت نہی کہ آپ کو قبلہ کی طرف سے قبر میں اتا راجا تا کیونکہ آپ کی قبر حجرہ کی دیوار سے ملی ہوئی ہے حنفیہ کی طرف ہے اس کا ایک جواب میجی دیا جاتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوقبر میں اتارنے کی كيفيت مضطرب منقول بيعني ببهال اس روايت من تورينايا جار ما بهكرة ب صلى الله عليدوآ لدومهم كومر كي طرف ي قبر ميس ا تارا کمیا تھا جب کدابودا وَدی ایک روایت میہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلیٰ دسلم کوقبر میں قبلہ کی ملرف ا تارا گیا تھا سر کی طرف ہے بیں اٹھایا کمیا تھا نیز ای طرح کی روایت ابن ماجہ نے بھی نقل کی ہے۔البذاجب ان دونوں حدیثوں بیں تعارض ہوا تو دونوں حدیثیں ساقط ہوئیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں که (ایک مرتبه) رات میں نبی کریم سلی الله علیه وآله وسلم (ممسی میت کور کھنے کے لیے) قبر میں ازے، آپ کے لیے چراغ جلادیا گیا چنانچہ آپ نے میت کو قبلہ کی طرف سے پکڑا (اوراسے قبر میں أتارا) اوربيفر مايا كماللد تعالى تم پررم كرينو (خوف خداسے) بهت رونے والا اور قرآن كريم بهت زياده پر عنے والے تقے (اوران دونوں چیز دں کے سبب سے تم رحمت ومغفرت کے متحق ہو) میرحد بیٹ تر فدی نے آقال کی ہے اور شرح السنة میں ہے كداس روايت كي استاد ضعيف ميس-

اس روایت کے بارے میں امام تر ندی کا فیصلہ ہیہ ہے کہ بیر حدیث حسن سیح ہے نیز اس بارے میں حضرت جابراور حضرت يزيد بن ثابت كى روايتى بھى منقول ہيں۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوؤ کہ رات کے وقت مردہ کو دنن کرنا کر وہ بیں جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے بیرحدیث احناف سے مسلک کی دلیل ہے ان کے ہاں میت کوقبر جس قبلہ کی طرف ہے اتار ناسنت ہے۔

(فتح القدمير، بتقرف جسابس ١٣٣٧، بيروت)

### تیروسوبرس بعد مجی محالیکرام رضی الله عنیم کے اجسام مبارک می تھے:

1934 ء میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن بمان ، اور عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی قبریں عراق میں ا کھاڑی عسمیں،اورانبیں دوسری جگھٹل کیا گیا، میں نے اس کاطویل قصد پڑھاہے کہ وہ دونوں بادشاہ کی خواب میں طاہر ہوئے ،اور انبیں 1300 برس بعد بھی قبروں سے نکالے جانے پران کے چیرے کمل تھے۔

كيا قبرون كوا كما زناجا تزي

ہم کہتے ہیں کے اصل تو بہی ہے کہ جائز نہیں ،اس کی دلیل مندرجہ ذیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی حدیث ہے :عائشہر ضی القد تعالى عنها بيان كرتى بين كه رسول كريم صلى الله عليه وسلم نيفر مايا ميت كى بدُى تؤثر نااس طرح ہے جيسے زندہ كى كى تو زى

جائے۔ (سنن ابوداود حدیث تمبر 3207 )

بیان بات کی دلیل ہے کہ میت کو حرمت حاصل ہے، لمحذ المسلمان مخف زندہ ہوتہ بھی اے حرمت عاصل ہے، اور اگر فوت ہوجائے تب بھی ،اگر ایسے ہی ہے تو پھر کسی طاہری مسلمت کے بغیر قبر اکھاڑٹا جائز نہیں ،ادریہ شری عاکم کے اوپر ہے اور وی اس مسلمت کومقرر کرسکتا ہے . (الشیخ حالد المشیقے) مسلمانوں کی قبروں کی تنظیم وادب کرنے کا تھم:

حضرت سیرنا ابو ہر رہ دمنی اللہ تعالٰی عنہ ہے دواہت ہے کہ نبی کریم آلی ہے نے فرمایا: بیشک آدمی کوآمکی چنگاری پر ببیشار ہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے جلا کرجلد تک تو ڑجائے ، اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ قبر پر بیٹے ، اے مسلم وابودا ؤرونسائی وابن ماجہ نے سیدنا ابو ہر رہ ورضی اللہ تعالٰی عنہ ہے رواہت کیا۔ (سنن ابودا ؤر، ج۲ بص بم ۱۰ الا ہور)

#### ميت كوقبرهي داخل كرف يصمعلق لفظى استداؤل كاواقعه

جارےگا دُل' 'ہدك سنتہ كے ''ش ایک شخص کا وصال ہوا اس وقت ہم اپنے گا دُل میں کریما سعدی پڑھتے تھے۔ دوران طالب علمی ہمارےگا دُل کے ساوہ لوح استاذ محترم نے کریما سعدی کے اِس شعر

تکبر مکن زینہار اے پسر که روزے زدستش در آنی بسر استدلال کرتے ہوئے ہمیں بیکم دیا کہ میت کوقبر میں سرکے نل اتارنا چاہے۔ اتفاق ہے ہم جناز وپڑھنے کے بعد جب قبرستان سیدعلی شاہ علیہ الرحمہ گئے تو دیکھا کہ لوگوں نے قبر کواس طرح تیار کیا ہے کہ میت کوسر ہانے کے ج نب سے پاؤں کے بل اتارا جائے گا۔ ہم نے لوگوں کو بتایا کہ مسئلہ اس طرح کہ انسان کے سر کے بل آئے گا۔ انہوں نے ہم سے نخاصمت کی حق کہاں وقت نماز عصر کے بعد کا وقت نفاہم مسئلہ دریا فت کرنے کیلئے ای وقت ولی کامل پیرسید ولی محمد شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی قدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وفت وضوفر مارہے تھے اور آپ نے ارشاد فر مایا کہ نبی کریم تلاہ ہے چیا حضرت عباس رضی القدعنه کو پا وَ س کے بل لیحنی سر ہانے کی جانب ہے قبر میں اتارا گیا۔ تب ہمیں لفظی استدلال سے متعلق غلطی کا احساس شرمندگی کے ساتھ اس لئے ہوا کہ ہم بڑے دنو ق اور بڑی تختی ہے لوگوں ہے عمل کر دانا جا ہتے تھے۔ ( ابن صادق رضوی عفی عند ) حالا تكهميت كوقبر مين سركي جانب سے اتار نابيامام شافعي عليه الرحمه كامسلك ہے اوران كى دليل بدہے -

حضرت رافع رضی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معد کو جناز ہ جس سے سرکی طرف سے نکالا (لیعنی انہیں سر کی طرف ہے قبر میں اتارا) اوران کی قبر پرپانی جھٹر کا۔ (ابن مانبہ)

مردہ کو قبر میں اتار نے کے بارے میں حضرت امام شافعی کا مسلک بیان کیا جاچکا ہے۔ بیصدیث ان کے اسی مسلک کی - دبیل ہے احداف کی طرف سے اس کا جواب بیرد یا جا تا ہے کہ یا تؤریضرورٹ پریا پھرید کہ بیان جواز پر محمول ہے۔ ميت كوقيرين ركت والاكيا كيه:

﴿ فَلِإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ يَقُولُ وَاضِعُهُ : بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ) كَذَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكَامُ حِبْنَ وَضَعَ أَبَا دُجَانَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقَبْرِ ﴿ وَيُوجُّهُ إِلَى الْفِبْلَةِ ﴾ بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَّلَّمَ ﴿ وَكُسْحَلُّ الْعُقْدَةُ ﴾ لِلوَّقُوعِ الْآمْنِ مِنْ الِانْتِشَارِ ﴿ وَيُسَوَّى اللَّبِنُ عَلَى اللَّحْدِ ﴾ رِلَانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ جُعِلَ عَلَى قَبْرِةِ اللَّهِنَّ

جب كى مين كوتبريل دكھاجائة و كھنے والايد كيا "بيشيع الملكيه وَعَلَى مِلَّةِ دَسُولِ الْكَلْمُ الْبُيَّةِ"، كيونكه بي كريم مناہیں علیہ نے حضرت ابود جاندرضی انٹد عنہ کوتبر میں رکھنے وقت بھی کہا تھا۔اور اس کوقبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ رسول التعلیفیہ نے اس بات کا تھم دیا ہے۔اور کفن کی گر ہوں کا کھول دے اس لئے کہ اب کفن کے اشتقار کا خوف ختم ہو چیکا ہے۔اور لحدیر پہلی اینیں برابر کردی جائیں۔اس لئے کہ بی کر پھیلینے کی قبرمبارک پر پچی اینیں لگائی گئی تھیں۔

میت کوقبر میں اتارتے وقت کیا پڑھا جائے؟

حضرت ابن عمر رضی القدعنه فرماتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیه د آلہ وسلم جب میت کوقبر میں اتاریتے تھے تو یہ فرماتے دعا (بسم الله و بالله وعلى ملة رسول الله مَدَ الله مَدَ الله مَدَ الله مَدَ الله عَدَ الله عَدَ الله عَدَ الله عَد صلى القدعايدوة لدوسكم كي شريعت برقبر من اتارت بين اورائيك روايت من وعلى ملة رسول الله عن ي بجائ وعدى

سنة رسول الله منظبة بير اليحني يهال تورسول الله عليه والدوسلم كي شريعت برمنقول بيدا درايك دوسرى روايت مي اس کے بجائے رسول الندسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پڑنقل کیا گیا ہے۔ (احمد ، ترندی ، این ماجہا در ابودا کا دیے دوسمری روایت (جس میں ملہ کے بجائے سے ہے) نقل کی ہے۔

عورت كي قبريريرد وكرف كاعكم:

( وَيُسَجَّى فَهُرُ الْمَرَلَةِ بِشَوْبٍ حَتَّى يُجْعَلَ اللَّينُ عَلَى الْلَّحْدِ وَلَا يُسَجَّى فَبَرُ الرَّجُلِ ) إِلَّانَ مَبْنَى حَالِهِنَّ عَلَى السُّنُّو وَمَبْنَى حَالِ الرُّجَالِ عَلَى إلا مُكِشَّافِ .

﴿ وَيُكُونُ الْآجُرُ وَالْنَحَسُبُ ﴾ لِأَنْهُمَا لِإِحْكَامِ الْبِنَاءِ وَالْقَبْرُ مَوْطِيعُ الْبِلَى ، فُمّ بِالْآجُرُ يَكُونُ أَثَرُ النَّارِ فَيُكُرَّهُ تَفَاوُلًا ﴿ وَلَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ ﴾ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَيُسْتَحَبُّ اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ جُعِلَ عَلَى فَهُرِهِ طُنَّ مِنْ فَصَبٍ .

ا ورعورت کی قبر پر پرده کیا جائے تنگی که اس کی قبر پر سکی اینٹیں لگادی جائیں ۔جبکہ مرد کی قبر پر پرده نه کیا جائے ۔ کیونکہ پردے کا حکم صرف مورتوں کی حالت پر لازم ہے۔ جبکہ مرد کی حالت کشف پر بنی ہے۔

اور کی اینٹیں او کھکڑی لگاٹا مکروہ ہے۔اس لئے کہ بیدونوں ممارت کومضبوط کرنے کیلئے ہیں۔جبکہ قبر مکنے کی جگہ ہے۔اور اس وجہ سے بھی کہ پکی اینٹ بیں آگ کا اثر ہوتا ہے۔لہذا برائی کی وجہ سے مکروہ ہوگا۔جبکہ بانس کے استِنعال بیں کوئی حرج نہیں ۔اور جامع صغیر میں بھی اینٹ اور بانس کے استعمال کومتحب کہا ہے۔ کیونکہ نبی کریم ایک فیرانور پر بانس کا ایک تھا استعال ہوائے۔

مشام عنارا كنزديك كى قبرى بنائے كاسب

علامدائن عابدين شرمي حنفي عليه الرحمد لكسية بين - كه علاء في يلي اينون اورككري كي تختون كومروه كهاب اورامام تمرتاشي نے فرمایا : بیاس وقت ہے جب میت کے گرد ہو، اور اگر اس کے اوپر ہوتو کروہ ہیں اس نے کہ بیدور ندے سے حفاظت کا ذر بعیہ ہوگا ،مشائخ بخارائے فرمایا کہ ہمارے دیار میں کی اینٹیں محروہ نہیں کیونکہ زمین کزور ہونے کی وجہے اس کی ضرورت (ردالمحتار باب صلوة الجنائز ،داراحیاء التراث العربی بیروت)

لحدين للى اينك مروه ہے جبكہ ميت سے متصل ہوائ كے علاوہ ميں كوئي حرج نہيں ، اور مستحب كى اينك اور بانس ے دروتاوی فاصی حال ، کتاب الصلوة ، منشی نولکشور لکهنؤ ) علامدا بن جمیم مصری حنفی علیه الرحمد لکھتے ہیں ۔ کدامام سرحسی نے اس تھم کواس ہے مقید کیا ہے کہ زمین پرتری اور زمی



عَالَبِ مَه ہو۔اگرایس ہوتو کی اینٹ اورلکڑی لگانے میں کوئی حرج نہیں ،جیسے اس بناء پرلو ہے کا تابوت لگانے میں حرج نہیں (بحرالرائق، كتاب الحنائز مفصل السلطان احق بضلوته ايج ايم سعيد كمپني كراچي )

ا مام اسمعیل زامد نے اس کی رخصت دی ہے کہ لیمر میں پچی اینٹوں کے پیچھیے کی اینٹیں لگائی جا کمیں ،اوراس کی وصیت بھی ریت فر ما لَی تھی ، مشائح بخارائے فر مایا ہے کہ اگر جاری زمین میں کی اینٹ لگائیں تو مکردہ نہ ہوگا اس لیے کہ زمین فرم ہے تو جہال بھی زمین زم ہو، کی اینٹ اور ای طرح لکڑی کے شختے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ ( کشف الفطاء، ج اجس ۵۵) - در ب

قبر كوكوبان تماينان كابيان:

( فَمَّ يُهَالُ التَّرَابُ وَيُسَدُّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطِّحُ ) أَى لَا يُرَبِّعُ " ( لِلَّذَهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهَى عَنْ تَرْبِيعِ الْقُبُورِ) " وَمَنْ شَاهَدَ قَبْرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَعْبَرَ أَلَّهُ مُسَنَّم.

پھرمٹی ڈالتے ہوئے قبر کو ہان نما بنادی جائے ۔جبکہ سطخ نما نہ بنائی جائے ۔ (چوکورنما نہ ہو ) اس لئے کہ نبی کریم اللہ نے نے قبروں کو چکور بنانے سے منع فر مایا ہے۔ اور جس نے رسول التعلیق کی قبرانور کود یکھااس نے شہادت دی کہ وہ کو ہان نما ہے۔ ائد الله الشريخ ويك أونث كى كوباك كى طرح قبر بناني جا ہے:

امام بخاری علیدا فرحمدا پی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت سفیان تمارے روایت ہے کدانبوں نے نبی کریم ملی الله عليه وآله وسلم كي قبركود يكهاجواونث كوبان كاطرح تقى - ( بخارى)

حضرت امام مالک محضرت امام احمد ، اور حضرت امام اعظم ابوصنیفہ نے ته صرف بیرکداس صدیث کو بلکداس کے علاوہ اور مجی سیح احادیث کواین اس مسلک کامتندل قراردیا ہے کہ قبر کواونٹ کے کو ہان کی طرح آتھی ہوئی بنانا سطح بنانے سے انفنل ہے جب کہ حضرت امام شافعی کے زدیک قبر سطح بنانا افضل ہے۔

قبركوز بإدواد تعامنائ كاكراجت كابيان:

ا مام مسلم غلیدالرحمداً بی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔حضرت ابوالہیاج اسدی (تابعی) سہتے ہیں کہ حضرت علی کرم القدوج في مجهد فرمايا كه كيابين تهدين إلى كام برمعمور نه كرول جس كام بر مجمع رسول الله عليه وآله وسلم في معموركيا تھا؟اوروہ کام بیہ ہے کہتم جو بھی تصویر دیکھوا ہے چھوڑ وہیں بلکداسے مٹادوآور جس قبرکو بلندو یکھواسے برابر کردو۔ (مسلم) علماء نے لکھا ہے کہا ہے پاس تصویر کا رکھنا حرام ہے اورا ہے مٹا دینا واجب ہے نیز اس کے سامنے بیٹھنا جا کزنہیں ہے، جس قبر کو بلند دیکھوا ہے برابر کر دو۔ کا مطلب سے کہ قبرا گرزیا دہ او ٹجی اور بلند بنائی گئی ہوتو اسے اتنی نیجی کر دو کہ زمین کی سکے سے قریب ہوجائے صرف اس کانشان باقی رہے جس کی مقدار ایک بالشت ہے کیونکہ مسنون بھی ہے چنانچہ کتاب از ہار میں علىء كابية ول لكھا ہوا ہے كہ قبر كو بفتر را يك بالشت كے بلند كرنامتخب ہے اور وراس سے زيادہ مكروہ ہے نيز ايك بالشت سے زياده قبركود هادينا ليخي صرف الك بالشت كي بقدر باقى ريخ دينام تحب بي



## ﴿ بيرباب شهيد كى نماز كے بيان ميں ہے ﴾

باب شهيد كى مطابقت كابيان:

مصنف علیہ الرحمہ نے احکام الموتی کے بعد باب الشہید ذکر کیا ہے کیونکہ موتی کی تدفین و تنفین کے کلی احکام ذکر کردیے کے بیں اور شہید کے احکام سابقہ بیان کر وہ بعض احکام سے مختلف ہیں۔ جوان احکام بیں ہے شہید کے ساتھ ضاص ہیں۔ لہذا عولی میں میں موخر ہوتا عولی ہے بعد خصوصی احکام کا بیان کرنا عین ترتیب علمی کے موافق ہے کیونکہ عموم ہمیشہ مقدم جبکہ خصوص ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ احکام الموتی کلی احکام اور شہید کے احکام استثنائی احکام جیں اور استثناء ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ احکام الموتی کلی احکام اور شہید کے احکام استثنائی احکام جیں اور استثناء ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے۔ لہذا باب الشہید کومؤٹر ذکر کیا ہے۔

شهداه کی حیات برزخی کابیان:

حاجت وخواہش نہیں ہے اگر وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیئے جائیں تو وہی اجر دانعام انہیں دوبارہ ملے گا ادراس کی انہیں حاجت بی نہیں ہے کیونکہ شہید کا اجر وٹو اب ایک ہی ہے جو انہیں حاصل ہے) تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے ( لینی اللہ تع لی ان سے پوچھنا چھوڑ دیتا ہے۔ (مسلم)

کسی کے ذبین میں اعتراض پیدا ہوسکتا ہے کہ ترجہ میں بین القوسین عبارت کے مطابق اگر دوسری بار میں بھی پہلی ہی بار حبیبا تو اب ملے تو پھران شہداء کی خواہش کا کیا فائدہ کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں واپس کر کے دنیا میں بھیجے دیا جائے تا کہ ہم دوبارہ خداکی راہ میں بارے جائیں۔

علماء نے اسکا جواب نکھا ہے کہ اس خواہش کے اظہار ہے اس کی مراد حقیقت بیں اپنی روحوں کوجسموں میں والیس کئے جانے کی درخواست کرنانیوں ہے بلکہ ان کا مقصود اللہ تعالیٰ کے ان انعابات واکرامات کا شکرادا کرنا ہے جس سے ان کونوا زا گیا گویا اپنی اس خواہش کے ذریعے وہ یہ واضح کرتے ہیں کہ اے اللہ اتو نے جمیں اپنی جونعتیں عطا کی ہیں اور جمیں جن عظیم درجات سے نواز اسے اوران کی وجہ ہے ہم پر جو تیراشکرادا کرناواجب ہے اسکا تقاضا یک ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھرونیا میں والیس جائیں اور تیری راہ بیں اپنی جان قربان کردیں۔

یا پھروہ اپی خواہش کا ظہارا ہے گان کے مطابق کرتے ہوں کہ ہم چونکہ دوسری مرتبہ ہیں اور زیاوہ مستعدی ہمت اور جان شاری کے فزول تر جذب کہ دوسری مرتبہ ہیں ہمیں جان شاری کے فزول تر جذب کہ دوسری مرتبہ ہیں ہمیں اور زیادہ بہتر اور کا ل تر جزا طے نیکن نظام قدرت اور جاری معمول چونکہ اس کے خلاف ہے اور حق تعالی کے علم میں یہ بات اور زیادہ بہتر اور کا ل تر جزا طے نیکن نظام قدرت اور جاری معمول چونکہ اس کے خلاف ہے اور حق تعالی کے علم میں یہ بات ہے کہ ان کو دوسری مرتبہ میں وہی اجر ملے گا جو پہلی مرتبہ ل چکا ہے اور اس کی آئیس حاجت ٹیس ہے تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا جا تا ہے۔

علاء نے بینکھاہے کے شہراہ کی ارواح کو پرندول کے قالب شی رکھنا ان ارواح کی عزت وتو قیراور تکریم کی بنا پر ہے جیسا کہ جواہرات کو ان کی تفاظت واحتیاط کے لئے صندوق میں رکھا جاتا ہے اور ساتھ ہی مقصد ہوتا ہے کہ ان ارواح کو ان کے دنیو دی جسم کے بغیرائی صورت ( لینی پرندول کے قلب میں جنت میں واضل کیا جائے ، چنا نچہ وہ ارواح ان پرندول کے قالب میں جنت میں واضل کیا جائے ، چنا نچہ وہ ارواح ان پرندول کے قالب میں جنت کے مرغز ارول میں سر کرتی ہیں، وہاں کی فضاؤں میں گھوتی ہیں جنت کی پاکیزہ ترین خوشبوؤں اور کیف آور ہواؤں سے مہرہ اندوز ہوتی ہواؤں سے مہرہ اندوز ہوتی ہواؤں سے اور اندوز ہوتی ہواؤں سے اور اندوز ہوتی ہیں، وہاں کے انوارو ہر کات کا مشاہرہ کرتی ہیں، وہاں کی نعتوں اور لذتوں سے مہرہ اندوز ہوتی ہیں اور ان کو صرف ان ہی چزوں کے در ایو ہمدوقت کی خوش طبعی وآ سودہ خاطری حاصل نہیں ہوتی بلکہ حق جل مجدہ کے مقرب ہیں اور ان کو صرف ان ہی جو ایک کو دسب سے ہوئی فحت اور فرحت وانساط کا سبب ہونی خود سب سے ہوئی فحت اور فرحت وانساط کا سبب ہونی خود سب سے ہوئی فحت اور فرحت وانساط کا سبب ہونی خود سب سے ہوئی فحت اور فرحت وانساط کا سبب ہونی ہونی کا سی فضلہ ہونی کے دون فرحین بھا اتھ ما اللہ من فضلہ ہونے کے دیون خود سب سے ہوئی نوسلہ کے دونہ کی کے اندوز ہوئی کے دونہ کو سب سے ہوئی فعت اور فرحین بھا اتھ ما اللہ من فضلہ کے دیون کو دیم کے دونہ کو دون فرحین بھا اتھ ما اللہ من فضلہ کے دونہ کی کی مواد ہوئی کو دون فرحین بھا اتھ ما اللہ من فضلہ کے دونہ کو دونہ کی دونہ کی مواد کے کو دونہ کو دونہ کو دون فرحین بھا اتھ میں فون کو دونہ کو دون

وہ رز ق دیئے جاتے ہیں اور جو پچھ ضدانے ان کواپے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں۔

ال موقع پر میہ بات بطور خاص فلوظ وقتی جائے کہ اس صدیث سے تنائخ (آواکون) کا نظر میں تا ہوتا کیونکہ جو لوگ تنائخ کے قائل ہیں ان کے نزدیک تنائخ اس کو کہتے ہیں کہ اس عالم ہیں روح کا کسی قالب و بدن ہیں اول میں اول کو کہتے ہیں کہ اس عالم ہیں روح کا کسی قالب و بدن ہیں اول میں اول میں نزدیک کسی قالب و بدن میں روح کے لوٹے گا نظر میں خرت سے متعلق ٹیس ہے اور میہ یول بھی ممکن نہیں ہے کہ ن کے زدیک آخرت کے متحر ہیں۔

ا یک بات!وراس حدیث سے بیمسئله تابت ہوتا ہے کہ جنت مخلوق ہے ادرموجود ہے۔ جبیبا کہ ہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔

شهيد كي تعريف واحكام:

( الشَّهِيدُ مَنُ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُونَ ، أَوْ وَجِدَ فِي الْمَعَرَكَةِ وَبِهِ أَثَرٌ ، أَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبُ لِفَعْلِهِ هِيَةً فَيُكُفُّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُفَسَّلُ ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى دُهَدَاء أُحْدٍ . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ فِيهِمْ لِعُنَاهُمْ وَلَا تُفَسَّلُوهُمْ ) " فَكُلُّ مَنْ قُتِلَ بِالْحَدِيدَةِ ظُلْمًا وَهُوَ طَاهِرٌ بَالِغُ وَلَمْ يَجِبُ بِهِ عِوضَ مَالِقٌ فَهُو فِي مَعْنَاهُمْ فَيَلْحَقَ بِهِمْ ،

وَالْمُسَرَادُ بِالْآلَدِ الْسِحِرَاحَةُ لِأَنْهَا ذَلَالَةُ الْفَسْلِ، وَكَذَا نُحُرُوجُ الدَّمِ مِنْ مَوْضِعٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ كَالْعَيْنِ وَلَنُحُوهَا،

وَالنَّسَافِيكِيُّ بُخَالِفُنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ السَّيْفُ مَحَاءً لِللْنُوبِ فَأَغُنَى عَنْ الشَّفَاعَةِ ، وَلَعُنُ نَقُولُ : المَصَّلَاةُ عَلَى الْمَيْتِ لِإِظْهَادِ كَرَامَتِهِ ، وَالشَّهِيدُ أُولَى بِهَا ، وَالطَّاهِرُ عَنْ اللَّمُوبِ لَا يَسْتَغْنِى عَنْ الدُّعَاءِ كَالنَّبِيُ وَالصَّبِيُّ .

27

شہیدوہ خص ہے جس کوشرکین نے آل کیایا معرکہ سے طلاس حال میں کدائر پراٹر پایا جاتا ہے۔ یاس کوسلمانوں نے ظلم کے طور پر آل کردیا ہو۔ ادراس کے آل پردیت واجب نہ ہوئی ہو۔ تواس کو گفن دیا جائے اوراس کی نماز پرجی جائے گی۔ اور اسے مسن نہیں دیا ج نے گا۔ کیونکہ اس طرح آل ہونے والاحتص شہداء احد کے تھم میں ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم ہیا ہے نہ نہراء احد کے تھم میں ہے۔ اس لئے کہ نبی کریم ہیا ہے تھے نے شہداء احد کے برے میں فرویا ان کوشل نہ دو بلکہ ان کوان کے زخمول اور خونوں کے ساتھ لیسٹ دو رابر ذاہروہ خص جو میں ہو ہے اسے کے برے میں فرویا گئی ہواوراس آل کی وجہ سے مالی عوش بھی واجب نہ ہوا ہوتو وہ بھی شہداء احد کے تھم میں ہے بہدا اس کوانبی کے تھم میں انتی کردیا جائے گا۔

اور اڑے مراد زخم ہے جس کی ولائت آل پر ہے۔اورای طرح غیر مغناد جگہ سے خون کا خارج ہونا جس طرح آئے کھاور اس کی مثل چیزیں ہیں۔

ا ، مثافعی علیہ الرحمہ نے نمازش بھم سے اختلاف کیا ہوہ فرماتے ہیں کہ تلوار گنا ہوں کومنانے والی ہے۔ ہذاال نے شفاعت سے بے پرواہ کردیا ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ میت پرنماز پڑھتاال کی علمت کا اظہار ہے۔ اور شہیدتو اس کا سب شفاعت سے بے پرواہ کردیا ہے۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ میت پرنماز پڑھتاال کی علمت کا اظہار ہے۔ اور شہیدتو اس کا سب نے یا کہ ہونے والا بھی دعا ہے منتخی نہیں ہوتا جیسے نبی (علیہ السلام) اور جس طرح کوئی ہے۔ بہت ہے۔

شرح:

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے شہداء سے اسلحہ اور زائد لباس اتار نے کا تھم ویا اور خون اور کیٹر وں سمیت وٹن کرنے کا تھم دیا۔ (ابن ماجہ)

شهيد كالمعنى ومغموم:

شہید کا لغوی معنی ہے گواہ ، کسی کام کا مشاہد و کرنے والا۔ اور شریعت میں اِسکامنہ وم ہے اللہ تعالی کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والا ، میدان جہاد میں اڑتے ہوئے یا جہاد کی راو میں گامزن یا دین کی دعوت وہلئ میں ، اور دہس موت کوشہادت کی موت قرار دیا گیا ہے اُن میں ہے کوئی موت پانے والا ہے۔

الم حرب والل بعنات يا ويسى من من المروف والعلام

( وَمَنْ قَصَلَهُ أَهُلُ الْحَرْبِ أَوْ أَهُلُ الْهُفِي أَوْ فُطَّاعُ الطّرِيقِ فَيَأْنُ شَيْءٍ فَتَلُوهُ لَمْ يُغَسَّلُ ) لِأَنَّ شُهَدَاءً أُحُدِ مَا كَانَ كُلُهُمْ فَيِهِلَ السَّيْفِ وَالسَّلَاحِ .

( وَإِذَا اُسْتُشْهِ لَا الْجُنْبُ غُسُلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة ) وَلَالا : لا يُعَسَّلُ ، لِأَنَّ مَا وَجَبَ بِالْجَنَابَة سَقَطَ الْمَوْتِ وَالنَّالِي لَمْ يَجِبُ لِلشَّهَادَة وَلاَبِي حَنِيفَة أَنَّ الشَّهَادَة عُرِفَتُ مَانِعَة غَيْرَ رَافِعَةٍ فَلا تَرْفَعُ الْجَنَابَة ، وَعَلَى هَذَا الْجَلافِ الْحَائِصُ وَالنَّفَسَاء إِذَا وَلَى مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الرَّوَائِة ، وَعَلَى هَذَا الْجَلافِ الْحَائِصُ وَالنَّفَسَاء إِذَا طَهُ وَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الرَّوَائِة ، وَعَلَى هَذَا الْجَلافِ الصَّيِي لَهُمَا أَنَّ الصَّيِي أَحَقُ عَنْ الفَسِي اللَّهُ مِنْ الرَّوَائِة ، وَعَلَى هَذَا الْجَلافِ الصَّيِي لَهُمَا أَنَّ الصَّيِي أَحَقُ عَنْ الفَسْلِ فِي حَقِّ شُهَلَاء أَحُدِ بِوَصْفِ كَوْلِهِ طُهْرَة ، وَلا ذَنْبَ عَلَى الصَّيِي فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُمْ .

نہ: اور جس مخص کواہل جرب،اہل بغات یا ڈاکوؤں نے خواد کئی چیز ہے لی کیا ہوتو اسے بھی شسل نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ اور جس مخص کواہل جرب،اہل بغات یا ڈاکوؤں نے خواد کئی چیز ہے لی کیا ہوتو اسے بھی شسل نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ شہداءا حدسارے کے سارے تکوار واسلحہ سے آل ہونے والے نہتھے۔

معرت مظله ي شهاوت سے جني همبيد كے سل كاستدلال:

ابوعامرداہب کفاری طرف ہے اور ہاتھا گراس نے بیٹے دھزت دخللہ رضی انڈرتعالی عنہ پرچم اسلام کے بیٹے جہاد کر

رہے تھے حضرت دخللہ رضی اللہ تعالٰی عنہ نے بارگاہ رسالت بیں عرض کیا کہ یارسول اللہ اجھے اجازت دیجے بیں اپنی تکوار
سے اپنے باپ ابوعامرداہب کا سرکاٹ کرلائل گر حضور دھم للعلمین صلی اللہ تعالٰی علیہ وہ لہ وسلم کی دھت نے یہ گوارانیس کیا
کہ بیٹے کی تکوار باپ کا سرکائے دھڑت دخللہ رضی اللہ تعالٰی عنہ اس قدر جوش بیل مجرے ہوئے تھے کہ سرتھی پرد کھ کرائتہا تی
جان بازی کے ساتھ الائے ہوئے قلب لٹکر تک بی کے اور کھارے سپرسالا رابوسفیان پر تملہ کردیا اور قریب تھا کہ حضرت حظلہ
مضی اللہ تعالٰی عنہ کی تکوار ابوسفیان کا فیصلہ کردے کہا جا تک چیھے سے شدادین الاسود نے جمیٹ کروارکوروکا اور حضرت حظلہ
مضی اللہ تعالٰی عنہ کی شہر کردیا۔

حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضورا کرم ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ فرشتے حظلہ کو عضل دے دے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ احد کی رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے جنسل کی حاجت تھی گر دعوت جنگ کی آ واز ان کے کان میں پڑی تو وہ ای حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ من کر حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ بھی وجہ ہے جوفر شتوں نے اس کو خسل دیا ای واقعہ کی بنا پر حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خسل الملا مگہ کے لقب سے یا دکیا جا تا ہے۔ (مدارج ج 2 م 123)

لفظ على كمعنى بين "نهلا يا كيا "ميرحضرت منظله كي صفت مي معفرت منظله كوغسيل إس ليح كها جاتا م كدانقال

کے بعدانہیں فرشتوں نے عسل دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عروہ راوی ہیں کہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم نے حظلہ کی اہلیہ محتر مہ سے پوچھا کہان کا کیا حال تھا؟ ( بیتی جب دہ کھرے نکلے تو کیا کام کررہے تھے) انہوں نے جواب دیا کہوہ حالت ناپا کی میں تصاور (نہانے کے وقت) اپنے سر کا ایک بی حصد دھویائے تھے کہ استے میں انہوں نے معداسی ( کہ جہاد کے لیے بلایا جار ہاہے، چنانچہوہ اس حالت میں کھرے باہرنگل کھڑے ہوئے اور (غزوہ احد میں) جام شہادت نوش فر مایارسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا كه "مين في حاكة فرشة البين تبلاد به تقع- "

حفرت مظله رمنى الله عند كحسل يدفقها وفي استدلال كياب كهنبيد جب خالت جنابت بين شهيد جوالواسي عسل ديا جائے گا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی شہید کونسل نہیں دیا جائے گا۔ان کی دلیل بدہے جنابت کی رجہ سے واجب ہونے مسل کوموت نے ساقط کردیا ہے۔

شبيد كي المسل وخون كالحم:

﴿ وَلَا يُسْعَسَلُ عَنَّ الشَّهِيدِ دَمُّهُ ، وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ لِيَابُهُ ﴾ لِنَمَا رَوَانًا ﴿ وَيُسْزَعُ عَنْهُ الْفَرُوُ وَالْحَشُو وَالْقَلَنْسُوَةُ وَالسُّكَاحُ وَالْعُفْ ) لِآنَهَا لَيُسَتُ مِنْ جِنْسِ الْكُفَنِ ﴿ وَيَزِيدُونَ وَيُنْفِصُونَ مَا هَاءُوا ﴾ إلْمَامًّا

اورشہید کےخون کو شدھویا جائے اوراس سے کیڑوں کوا تارا جائے۔اس کی دلیل وہی روایت ہے جوہم بیان کر مکے ہیں اور شہید سے روئی ، بوتنین ، متھیار اور موزوں کا دور کر دیا جائے۔ اس لئے کہ بداشیاء کفن کی جس سے بی جیس جی -البت کفن سنت کو بورا کرنے کیلئے جس قدرجا ہیں بوحا کی یا کم کریں۔

شرخ نیان کی شان ہوگی کہ دو قیامت کے دن ای حالت میں اٹھائے نیا تھی گئے۔

ارتاث كاتريف واحكام كابيان:

قَالَ ﴿ وَمَنْ أُرْثُتُ غُسُلَ ﴾ وَهُـوَ مَنْ صَـارَ خَلْقًا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ لِنَيْلِ مَرَافِقِ الْمَنهَاةِ لِأَنَّ بِلَلِكَ يَخِفُ أَثُرُ الطُّلُمِ فَكُمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى شُهَدًاء أُحُدٍ ﴿ وَإِلاَّ رَبُّنَاتُ ۚ أَنَّ يَا كُلُ أَوْ يَشَرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُدَاوَى أَوْ يُنْقَلَ مِنْ الْمَعْرَكَةِ حَيًّا ﴾ لِأَنَّهُ لَالَ يَعْضَ مَرَافِقِ الْحَيَاةِ.

وَهُ لَهَ ذَاءٌ أَحُدٍ مَادُوا عَطَاهُمَ وَالْكَأْسُ لُلَا عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَقْبَلُوا حَوْفًا مِنْ لُقَصَان الشَّهَادَةِ ، إِلَّا إِذَا حُدِ لَ مِنْ مَدْ صَرَعِهِ كَى لَا تَطَأَهُ الْنُحُيُولُ ، لِأَنَّهُ مَا فَالَ هَمْنًا مِنْ الرَّاحَةِ ، وَلَق آوَاهُ فُسُطَاطُ أَوْ خَدْمَةٌ كَانَ مُرْتُنَا لِمَا بَيِّنَا ﴿ وَلَوْ بَقِيَ حَيًّا حَتَّى مَضَى وَقْتُ صَلَاةٍ وَهُوَ يَغْفِلُ فَهُوَ مُرْقَتُ ﴾ لِأَنَّ بِلَّكَ الصَّلَاةَ صَارَتُ

دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ مِنْ أَحْكَامِ الْأَحْيَاءِ.

قَالَ : وَهَذَا مَرُوعً عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَلَوْ أَوْصَى بِشَىء مِنْ أَمُودِ الْآخِرَةِ كَانَ ارْبِنَالًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ ارْبِفَاقَ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَكُونُ لِآنَهُ مِنْ أَحَكَامِ الْآمُواتِ .

ترجمه:

فرمایا: اورجس فخص نے ارتاث کو پایا تواسے شمل دیا جائے گا۔ اور مرتب وہ فض ہے جوزندگی کے فوائد حاصل کرنے کی دجہ سے تھم شہادت میں پراتا ہوجائے۔ اس کی دجہ بیہ ہے کہ اس پڑالم کا اثر بھی تو بلکا ہوا ہے۔ لہذا دہ شہداء احد کے تھم میں نہوگا ارتباث اسے کہتے ہیں۔ جو کھائے ، پٹے ، سوئے ، اس کی دواء کی جائے یا اسے معرکہ سے ختفل کرایا جائے۔ کیونکہ اس نے زندگی کے پھوٹوائد حاصل کر لئے ہیں۔

جبکہ شہداء احداقہ بیاس بی بیس دم تو اڑ گئے حالانکہ بیالدانبیں پیش کیا گیا گرانہوں نے نقصان شہادت کی وجہ ہے اس
کوقیول نہ کیا۔ گران کوآل گاہ ہے اس وجہ ہے اٹھالیا گیا تھا تا کہ گھوڑے ندروند ڈالیں۔ لہذااس نے سکون سے پچھواصل نہ کیا
اورا گراہے کی بڑے یا چھوٹے نیے بیں جگہ طی تو اس نے ارتاث پالیا۔ اس کی دلیل وہی ہے جوہم بیان کر پچے ہیں۔ اورا گر
وہ وقت نمازتک زندہ اس طرح رہا کہ وہ بچھ ہو جور کھتا ہے تب بھی وہ ارتاث پانے والای ہوگا کیونکہ یہ نماز اس کے ذمہ میں
قرض ہوگئی۔ اورز ندوں کے احکام بیں بھی ہی ہے۔

صاحب بداید نے فرمایا: بیردوایت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے کی بیان کی گئی ہے۔ اور اگر آخروی معاملات میں سے کی چیز وصیت کی تب بھی وہ ارتاث بانے والا ہوگا۔ کیونکہ بیٹی راحت ہے۔ جبکہ امام فحر علیہ الرحمہ کے نزویک بیارتاث بیس۔ اس لئے بیوت ہوئے والے لوگوں کے احکام میں سے ہے۔

ثرح

بدايك العمادت كاشرة كرف موع علاماين محود البابر في على الرحم لكف بي وقدولة ( وَمَنُ اُرُدُنَى) هُوَ مِنْ قَوْلِكَ شُوبٌ وَثَّ أَى حَلَقٌ وَكَلَامُهُ ظَاهِرٌ وَقَوُلُهُ ( وَلَو تُوصَى بِشَىءٍ مِنُ أُمُورِ الْآجرَةِ) إِنَّمَا قَيْدَ بِأُمُورِ الْآجِرَةِ لِأَنَّهُ إِذَا أَوْصَى بِشَيءٍ مِنُ أُمُورِ اللَّهُ ثَيَا يُغَسَّلُ بِالإِنْقَاقِ

مدوقعاص بن قل مونے والے كاميان:

( وَمَنْ قُصِلَ فِي حَدَّ أَرْ قِصَاصِ غُسُلَ وَصُلَّى عَلَيْهِ) لِآنَهُ بَاذِلْ نَفْسَهُ لِإِيفَاء حَقَّ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ ، وَهُهَذَاء الْحُدِ بَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ لِالْمِتِعَاءِ مَرَّضَاةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلا يَلْحَقُ بِهِمْ ...

﴿ وَمَنْ قُتِلَ مِنْ الْبُغَاةِ أَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ﴾ إِلَّانَّ عَلِيًّا وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُصَلُّ عَلَى الْبُغَاةِ.

ترجر:

اورجس مخص کوحدیا قصاص میں قبل کیا گیا اسے عسل بھی دیا جائے گااوراس پرنماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ کیونکہ اس نے اپنی جان کوالیے حق کی خاطر پیش کیا جواس پرواجب تھا۔اورشہداءاحد نے اپنی جانوں کواللہ تعالیٰ رض کیلئے بیش کیا ہے لبذا ان کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

اوراہل بغات ،ڈاکؤ وں میں ہے جو تھی آل کیا گیااس پرنماز جنازہ ہیں پڑھی جائے گی۔ کیونکہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ نے ان پرنماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔

قصاص كافقهى منهوم:

ا مسلمانو! قصاص كے وقت عدل سے كام لياكروآ زاد كے بدلے آ زاد غلام كے بدلے غلام عورت كے بدلے عورت اس بارے میں حدے نہ بردھوجیسے کہ اسکے نوگ جدے بوج سے اور اللہ کا تھم بدل دنیا ، اس آیت کا شان نزول ہیہ کہ جا ہلیت کے زمانہ میں بنوقر بظہ اور بنونضیر کی جنگ ہو گئی جس میں بنونضیر غالب آئے تھے اب بید دستور ہو کیا تھا کہ جب نضر ک کسی قرظی کولل کرے تو اس سے بدلے اسے آنہیں کیا جاتا تھا بلکہ ایک سووس تھجور دیت میں لی جاتی تھی اور جب کوئی قرظی نصری کو مارڈ اللے تو قصاص میں اسے آل کر دیا تھا اور اگر دیت لی جائے تو دوگنی دینت بینی دوسووس تھجور لی جاتی تھی پس اللہ تعالی نے جاہلیت کی اس رسم کومٹایا اور عدل ومساوات کا تھم دیا ، ابوحاتم کی روایت میں شان نزول بوں بیان ہوا ہے کہ عرب کے دوقبیلوں میں جدال وقبال ہوا تھا اسلام کے بعد اس کا بدلہ لینے کی ٹھائی اور کہا کہ جمارے غلام کے بدلے ان کا آزاول ہو اورعورت کے بدلے مردنل ہونو ان کے ردمیں میآیت نازل ہوئی اور میتم بھی منسوخ ہے قرآن فرما تا ہے آیت (النفس بالنفس) پس ہرقاتل مقتول کے بدلے مارڈ الا جائے گا خواہ آزاد نے کسی غلام کول کیا ہوخواہ اس کے برنکس ہوخواہ مرد نے عورت کولل کیا ہوخواہ اس کے برکس ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے میں کہ بیلوگ مرد کوعورت کے بدلے آتی نہیں كرتے تھے جس پر (النفس بالنفس والعين بالعين) نازل بوئي پس آزاولوگ سب برابر بيں جان كے بدلے جان لى جائے مى خواه قاتل مرد بوخواه مورت بواى طرخ مغنول خواه مرد بوخواه مورت بوجب كه ايك آزادانسان نے ايك آزادانسان كو مار ڈ الا ہے تو اسے بھی مارڈ الا جائے گا اس طرح بہی تھم غلاموں اورلونٹریوں میں بھی جاری ہوگا اور جوکوئی جان لینے کے قصد سے دوسرے کوئل کرے گاوہ قصاص میں قبل کیا جائے گا اور یہی تھی قبل کےعلادہ اور زخیوں کا اور دوسرے اعضاء کی بربادی کا بھی ہے، حضرت امام مالک رحمة الشعليہ محاس آيت كوآيت (النفس بالنفس) ہے مفوخ بتلاتے ہيں۔

ائمہ فقہ کے نزدیک غلام کے فصاص کامسکلہ: انام ابوحنیف امام توری امام ابن الی لیلی اور داؤد کا قدیب ہے کہ آزاد نے اگر غلام کوئل کیا ہے تو اس کے بدلے وہ قل کیا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت این مسعود وضی اللہ عنہ حضرت سعید بن جبیر حضرت ایرا بیم نحتی حضرت قوری کا حضرت تھم کا بھی بہی نہ بہب ہے، حضرت امام بخاری، علی بن مدینی، ابرا بیم نحتی اورایک اور دوایت کی روے حضرت قوری کا بھی فدیب بہی ہے کہ اگر کوئی آ قالیت غلام کو مارڈالو اس کے بدلے اس کی جان کی جائے گاریں جن بیصدے شیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کلم ہے جو تحص اپنے غلام کو کا اللہ علیہ و کر مایا ہے جو تحص اپنے غلام کو کا کر سے ہا ہے گاریں ہی بدلہ لیا جائے ، کین جمہور کا فد بہب ان کو کا فار کوئی آ زاوغلام کے بدلے قل بھی کرے اس ہے بھی بھی بھی بھی بدلہ لیا جائے ، کین جمہور کا فد بہب ان برزگوں کے خلاف ہو گئی جو کا اس کے کہ غلام مال ہے اگر وہ خطائے آتی ہو گئی ہو

متعددة المول يعقماص ليت من فقهي مدامب كابيان:

ند ہب ہے کہ مقول کے اولیا و کا نصاص چھوڑ کر دیت پر راضی ہوتا اس وقت جائز ہے جب خود ڈیتل بھی اس پر آ مادہ ہوالیکن ادر بزرگان دین فرماتے ہیں کمہ اس ہیں قاتل کی رضامتد کی شرط نہیں۔

بغاوت كىڭفو كاتعرىيف:

بغاوت ابنی سے مشتق ہے اور البغی لغوی طور پر بہمی طلب کے لئے آتا ہے ادر بہمی تعدی (ظلم وزیادتی) کے لئے۔ اصطلاح فقہاء میں بغاوت سے مراد البی حکومت کے احکام کونہ مانٹا اور اس کے خلاف مسلح خردج کرتا ہے جس کا حن حکمرانی قانون کے مطابق قائم ہوا ہو۔

علامهابن فارس لکھتے ہیں۔

بَغَى : آلْبَاءُ وَالْغَيْنُ وَالْبَاءُ، أَصُلَانِ : أَحَدُهُمَا طَلَبُ الشَّيءِ، وَالثَّانِي : جِنْسٌ مِنَ الْفَسَادِ ... وَالْأَصُلُ الثَّانِي ؛ قَوْلُهُمْ بَغَى الْجَرُّحُ، إِذَا تَرَامَى إِلَى فَسَادٍ ... ثُمّ يُشْتَقُ مِنْ هَذَا مَا يَعُدَه، فَالْبَغَى الْفَاحِرَةُ ... وَمِنْهُ أَنْ يَبُغِى النَّانِي ؛ قَوْلُهُمْ بَغَى الْجَرُّحُ، إِذَا كَانَ ذَا بَعْنِي فَلَا بُدّ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ فَسَادٌ ... وَالْبَغْيُ : الظّلُمُ .. ابن فارس، معجم البائسانُ عَلَى الْآخِرِ ... وَإِذَا كَانَ ذَا بَعْنِي فَلَا بُدّ أَنْ يَقَعَ مِنْهُ فَسَادٌ ... وَالْبَغْيُ : الظّلُمُ .. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة (مادة بغي) 144 : (اين مُعُور المان العرب (اوة الله ) ، 78 . 75 . 14)

بنی کا مادہ ب،غ اور کی ہے اور اس کی اصل دو چڑیں ہیں۔ پہلامتیٰ کی چیز کا طلب کرنا ہے جبکہ دوسرے معنی کے مطابق یوف و کی ایک متم ہے۔ دوسرے معنی کی مثال دیتے ہوئے اہل زبان کا کہنا ہے : بنی الجرح ، زخم فساد کی صد تک بڑھ گیا یعنی بہت زبادہ خراب ہو گیا۔ اس سے اس ٹوعیت کے دیگر الفاظ مشتق ہوتے ہیں مثلاً بنتی بری حودت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ شرم و حیا کی صدیں پھلا تگ کر بدکار کی کی مرتکب ہوتی ہے۔ اور اس مادے سے بنتی کا معنی ایک انسان کی طرف سے دوسرے پرظلم و زیادتی ہے۔ جب بغادت کی خفس کی عادت بن جائے تو اس سے فساد خود بخو دہنم لیتا ہے ؛ اور (اس لیے) گئی ظلم کے لیے نیاد جاتا ہے۔

علامها بن بجيم حنى (970ه ) بغادت كي تعريف من لكهة بيل-

البغاة جمع باغ، من بغي على الناس ظلم واعتدى، و بغي سعى بالفساد، ومنه الفرقة الباغية لأنها عدلت عن القصد ....وفئة باغية خارجةٌ عن طاعة الإمام العادل.(ابن نجيم، البحر الرائق، 150 ٪ 5)

البغاة باغی کی جن ہے۔ بغی علی الناس کا معنی ہے : اس نے لوگوں پڑھم اور زیادتی کی ہے۔ بغی کا معنی یہ بھی ہے کہ اس نے فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس سے فرقہ باغید ہے اس کے کہ وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے۔۔۔۔ اور فرئة باغیة کا معنی مسلم ریاست 2)) کی افغار فی تسلیم نہ کرنے والاگروہ ہے۔

صاحب مداید میں بیان کردہ مسئلہ کے بارے میں ہم بتاتے چلیں کدایسے فض کو جے قصاص یا حد میں قتل کیا گیا ہوا ہے

فيوضات رضويه (جدردم) (631) تشريحات هدايه

عسل بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گیا۔ اس کے ساتھ کی تم کامنفردسلوک نہ کیا ہائے بلکہ دیمر جنائز کی طرح اس کے احکام دعقوق ہیں۔



## ﴿ یہ باب کعبہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں ہے ﴾

### باب كعبه من ممازي من كامطابعت كابيان:

علامہ بدرالدین بینی حقی علیہ الرحہ لکھتے ہیں۔ یہ باب کعبہ بیں نماز پڑھنے کے احکام کے بارے بیل ہے۔ اور کعبہ معبد حرام کا نام ہے۔ اور اس بیل نماز پڑھنا تمام نماز وں کے طریقہ ہے متناف ہے۔ کیونکہ ہر طرح کی نماز جہات اربعہ بیل سے کی جانب ضرور ہوتی ہے۔ جبکہ کعبہ بیل نماز پڑھنا اس سے اس کے مختلف ہے کہ اس بیل جس طرف جا ہے قوجہ کرتے ہوئے نماز پڑھسکتا ہے۔ ابدا اس وجہ سے اس کی جنس کے اختلاف کی وجہ سے تمام نماز دوں ہے اس کوموفر ذکر کیا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ سے تمام نماز دوں ہے اس کوموفر ذکر کیا ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ سے کہ دیا ترب کے کہ کعبہ ہیں جو داخل ہوا اس کیلئے امن کی صافح ہے۔ اور اس طرح قبر میت کیلئے صامن ہے۔

(البنائيةرح الهدابية جسم ١٦٣٥ ، حقاميه ملتان)

### كعبه ش فرض وقلى تماز كے جواز كابيان:

(جَالِزَةٌ فَرَّضُهَا وَنَفْلُهَا) حِكَافُها لِلشَّالِعِيُّ فِيهِمَا . وَلِسَّالِكِ فِي الْفَرْضِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَــلَـى فِـى جَـوْفِ الْـكَـعْبَةِ يَـوْمَ الْفَصْحِ ، وَلَانَهَا صَلَاةً اُسْتُجْمِعَتْ شَرَالِطُهَا لِوُجُودِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِلَّانَّ اسْتِيعَابَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ .

#### ترجمه

کوبہ میں فرض ونفل نماز پڑھنا جا تزہے۔ جبکہ امام شافتی علیہ الرحمہ کاان دونوں میں اختانا ف ہے۔ اور امام مالک علیہ الرحمہ کا فرض نماز میں اختلاف ہے۔ کیونکہ نبی کر پم تفایقتے نے فتح کمہ کے دن کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اور یہ ایسی نماز تھی جس میں تمام شرا نطاجع ہوئیں۔ اس لئے کہ استقبال قبلہ پایا کیونکہ سارے قبلہ استعاب شرط نہیں ہے۔

#### كعبين فرض وقل يرصف بس الم شافعي كاختلاف بس موكايان:

علامه ابن الام خفى اورعلامه ابن محمود البايرتى عليها الرحمد لكهة بيل - كرقول وخلافًا لسلسَّافِعي فيهما "سهوب كيونكه
امام شافعى عليه الرحمه في كعبه بيل نمازكوجائز قراردياب - اورالله تعالى كايفرمان (أن طَهُرَا بَيْنِي لِسلطَّانِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ
وَ السُّحُودِ) "فهذ اجب نمازكيك طهادت كاعلم بقصحت نمازكيك بدوجه اولى علم طهادت بهوكا علامه بابرتى لكهة
بين كرصاحب نهايه كمة بين كراس بيل كاتب كاسموب كونكه امام شافعي كنزديك كعبه بين تماز جائز براورفقها وشوافع

میں سے کثیر فقہاء نے اس جواز کو آئی کتب میں لکھا ہے۔ جبکہ اس مسئلے کا اختلاف ہمارے فقہاء میں ہے کسی نے بھی اپنی کتاب میں نہیں لکھا۔ (فتح القدیر ، ج سوم ۵۵، عماییٹر ح الہدایہ ، ج سوم ۳۸، بیروت) علامہ بدرالدین عینی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

ای لفظ" خِولاف السلشاف مِی فیدها" میں کا تب کام ہوہ۔ کیونک امام شافعی علیہ الرحمہ کے زدیک کعبہ میں فرض وفعل پڑھنا جائز ہے۔ اور فقد شافعی کی کما بول" وجیز ،خلاصہ الہادی اور ذخیر و وغیر و میں اسی طرح لکھا ہے۔ اور ہمارے علم ءنے اس کی تر دیڈ بیس کی ۔ (البنائی پشرح الہدایہ ،ج ۳ ہم ۱۲۳، حقانیہ ملکان)

و هن كمدكون في كريم الملطة كاكعب ش تمازي حيث كابيان:

امام بخاری وسلم این اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں جھزت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ (فتح کمہ کے دون) سرور کا کنات سلی اللہ علیہ وسلم این زید بنٹان ابن طلی بھی اور باال ابن رباح رضی اللہ عنہ مانہ کعبہ کے اندر واضی ہوئے اور حضرت بلال یا حضرت عثان رضی اللہ عنہا نے اندر سے درواز و بند کر لیا (تا کہ لوگ ججوم نہ کریں) رسول اللہ صلی الشعلیہ وسلم تھوڑی دریتک اندر (وعا وغیر و علی شغول رہے ۔ حضرت عبداللہ ابن عمروضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بدال رضی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہ وویا (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) خانہ تعبہ ہم آئے تو ہو چھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم (خانہ کعبہ کے اندر) کیا کررہے تھے؟ بال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے کوئرے ہو کرنماز پڑھی عالم صلی اللہ علیہ وسلم (خانہ کعبہ کے اندر) کیا کررہے تھے؟ بال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ نے کوئرے ہو کرنماز پڑھی ایک ستون آپ کے با کیل طرف تھا ، دودائی طرف تھے تھی بیچھے تھان دنوں خانہ کعبہ ہیں چھتون تھے (اوراب تین ستون ایک ستون آپ کے باکن کیل میں اور اوراب تین ستون بیچھے تھان دنوں خانہ کعبہ ہیں چھتون تھے (اوراب تین ستون ہیں)۔ (صبح بخاری وضح مسلم)

اس صدیمت ہے تو بید معلوم ہوتا ہے کہ رسول الند علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ کے خانہ کعبہ کے اندر ٹماز پڑھی تھی تکر اس سے پہلے اس، مضمون کی حضرت اس مداہن زیدرضی اللہ تعالی عند سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کی روایت کر دہ جو صدیت گر دی ہے اس سے بید علوم ہوتا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ و کم نے خانہ کعبہ کے اندر ثماز ٹہیں پڑھی تھی ۔ لہذا ان دونوں صدیثوں بین تظیمی اس طرح ہوگی کہ یہ کہا جائے گا کہ جب رسول اللہ علیہ و کم کے ہمراہ یہ حضرات خانہ کہ تعبہ کے اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا گیا تو رسول اللہ علیہ و سلم کو دعا ما تگتے ہوئے د کھے کر حضرت اسامہ بھی کسی دوسر ہوگونہ میں جر دعا میں مشغول ہوگئے ، رسول اللہ علیہ و سلم ہوئے دیکھ کو منا در جو تکہ مسلم اللہ علیہ و سلم کو تماز پڑھتے ہوئے دیکھ اللہ علیہ و سلم کو تماز پڑھتے ہوئے دیکھ اور چونکہ حضرت اسامہ اول تو ہوئے دیکھ اللہ علیہ و سلم کو تماز بھی جند کہ ہوئے دیکھ اللہ علیہ و سلم کو تماز بھی جند کہ ہوئے دیکھ اللہ علیہ و سلم کو تماز بھی جند کہ کہ ہوئے دیکھ اللہ علیہ و سلم کو تماز بھی جند کے ہوئے دیکھ اللہ علیہ و سلم کو تماز بھی جند کہ کہ ہوئے دیکھ اللہ علیہ و سلم کو تماز بھی جند کہ کہ ہوئے دیکھ اللہ علیہ و کہ تھی جند کہ کہ ہوئے دیکھ اللہ علیہ و کھر تا ہوئے ندد کھے سے ۔

پھراس کے عذاوہ ریجی منقول ہے کہ بیت اللہ کی دیواروں سے تصویریں مثانے کے داسطے رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامه كوپانى لائے كے ليے باہر بيج و يا تقااس ليے ہوسكتا ہے كہ جس وقت وہ باہر محتے ہوں رسول الندسلى الله عليه وسلم نے اس عرصے میں نماز پڑھ کی ہو۔ بہر حال حضرت اسامداور حضرت بلال دونوں نے اپنے علم ومشاہرہ کے مطابق خبر دی ہے اوربهر صورت اوا نیکی نماز کو تابت کرنای مختار ہے اس کی نفی بیں۔

حضرت سيدنا ابن عمر سے روايت ہے كہ تي الله كا كم من تشريف لائے تو عثان بن طلحتر بلايا، انھول نے (كعبركا) وروازہ کھول ویا، پھر نی اللے اور بلال اور اسامہ بن زید اور عثان بن طلحہ اندر مجئے، اس کے بعد دروازہ بند کر لیا حمیا، پھر آ ب الله الله من تمور ك ديررب، ال كي بعد سب لوك فطر ابن عرفية بن كه بن كعب كا طرف جلدى سے بعا كا اور بلال سے پوچھا تو اتھوں نے بتایا کہ بی اللے ہے کے کے اعدر تماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا کس مقام میں ؟ انھول نے کہا دونوں ستونوں کے درمیان۔ ابن عظ کہتے ہیں جھے یہ بات رو گی کدان سے پوچھتا کہ آ پہلیات نے کس قدر نماز پڑھی۔ (بخازي،رقم،٢٩٦)

### كعبه شل مروفت ثماز يرصف كابيان:

البنةاس بارك مين علاء كايهاب اختلاف بيك مفانه كعبر مين رات ودن كي سي حصه مين خواه اوقات مرومه كيول نه مول نماز پردس جاستی ہے بائیں؟ چنانچے حضرت امام شافعی رحمة الله تعالی علید کے نزویک اس حدیث کی بناء پرخانہ کعبدیس مر ونت کوئی بھی نمازخواہ و وطواف کی دور کعتیں ہوں یا دوسری نماز ہو پڑھی جاسکتی ہے۔

حضرت امام احمر كامسلك مديب كه خاند كعبه بيل مرف طواف كي دور كعتيس كسي وقت بعي يرمعي جاسكتي بين \_حضرت امام اعظم ابوصنيفه كنز ديك خاند كعبه كاندراد قات كرده مي كوئى بحى نماز جائز نبيس بياو قات كى حرمت اوركرابت كيسليل میں مکہ کا تھم بھی دیگر شہروں کی طرح ہے۔اور کا ہرہے کہ اوقات کی حرمت وکرامت کا تھم اوران میں نماز پڑھنے کی ممانعت ك سليل مين جواحاد بريث منقول بين وه سب عام بين ان مين كم جكه اوركسي شهركي كوئي تخصيص نبيس هيك رفلا ل جكه تو ان او قات میں نماز پڑھنی جائز ہے اور فلاں جگہ نا جائز ہے۔ جہال تک اس حدیث کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اس ارشاد كى مراديہ ہے كہ خاند كعبہ ميں جس وقت جا ہے نماز پڑھى جاسكتى البيته اوقات مكروہ ميں وہاں مجی نماز نہیں پڑھی جاسکتی۔اس تادیل سے تمام اجادیث میں موافقت اور مطابقت بھی ہوجاتی ہے جوایک ضروری چیز ہے۔ كعبين تمازير من سي متعلق فقي اختلاف كابيان:

علامه كل بن شرف نو وي شافع عليه الرحمه لكھتے ہيں۔ كعبہ كے اندر نماز پڑھنے ميں فقهاء نے اختلاف كيا ہے۔ ليكن جب وہ کصبہ کی کسی دیوار کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے۔لہذا سیدتا امام اعظم ،امام شافعی ،امام احمداور جمہور فقتہا ءنے بیرکہا ہے کہ کعبہ کے اندرنماز پڑھنا میچ ہے۔ چاہے وہ فرض نماز ہویا وہ فل نماز ہو۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ سے نزدیک کعبہ میں صرف نفل نماز سیج ہے۔ جبکہ فرض وواجب اور فجر کی سنتیں پڑھنا سیجے نہیں۔اورا ک طرح طواف کی دور کعتیں بھی سیجے نہیں۔

كعبيش بابما حت ثماز يرصف كابيان:

( فَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ بِجَمَاعَةٍ فِيهَا فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى ظَهْرِ الْإِمَامِ جَازَ ﴾ لِأَنَّهُ مُتَوَجَّةُ إِلَى الْفِبْلَةِ ، وَلَا يَخْتَقِسُهُ إِمَامَهُ عَلَى الْخَطَأُ بِحِكَافِ مَنْهَ آلَةِ النَّحَرِّى ﴿ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ الْإِمَامِ لَمْ تَجُزَّ صَلَاتُهُ ﴾ لِتَقَلْمِهِ عَلَى إمَامِهِ .

#### زجر:

اگرامام نے کعبہ میں جماعت کرائی اور بعض مقتدیوں نے اپنے اہام کی پشت کی طرف پشت کی تو جائز ہے۔ کیونکہ میہ مقتدی جانب تبلہ متوجہ ہیں۔ اور اقتداء کرنے والوں مقتدی جانب تبلہ متوجہ ہیں۔ اور اقتداء کرنے والوں مقتدی جانب تبلہ متوجہ ہیں۔ اور اقتداء کرنے والوں میں سے آگر سی مقتدی نے امام کے چبرے کی طرف پشت کی تواس کی نماز جائز نہیں۔ اس لئے کہ وہ امام سے آگے ہو ہے گیا۔ شرح:

علامهابن محودالبابرتي علية الرحمه تكصة بين-

وَقُولُهُ ( فَإِنْ صَلَّى الْإِمَامُ بِحَمَاعَةِ فِيهَا ) السَّلَاةُ بِالْحَمَاعَةِ فِي حَوْفِ الْكَمْبَةِ لَا يَخُلُو عَنُ وُجُوهِ أَرْبَعَةِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَخُهُ إِلَى طَهُرِ الْإِمَامِ ، أَوْ إِلَى وَجُهِ الْإِمَامِ أَوْ يَكُونَ ظَهُرُهُ إِلَى ظَهُرِ الْإِمَامِ ، أَوْ إِلَى وَجُهِ الْإِمَامِ ، وَالْأَابِي الْمَهَا فَي طَهُرِ الْإِمَامِ ، أَوْ إِلَى وَجُهِ الْإِمَامِ . وَالْمَانِي وَهُو النَّالِي وَهُو النَّالِي فِكَرَاهَةٍ وَالرَّابِعُ لَا يَحُوذُ . أَمَّا جَوَازُ اللَّابِي وَهُو النَّقَلْمُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَأَمَّا كَرَاهَتُهُ فَلِشَبَهِهِ بِعَابِدِ الصَّورَةِ بِالمُفَابَلَةِ فَيَنَهُ فِي أَنْ فَوَالْمَامِ ، وَأَمَّا كَرَاهَةُ فَلِشَبَهِهِ بِعَابِدِ الصَّورَةِ بِالمُفَابِلَةِ فَيَنَهُ فِي أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمُنْهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمَالُهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُوالِقُ اللَّهُ الْمَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللَّالِي الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قِيلَ وَهَذَا لَيُسَ بِكَافٍ لِأَنَّ مَنُ جَعَلَ ظَهُرَهُ إِلَى وَجُهِ الْإِمَامِ وَهُوَ الْوَجُهُ الرَّابِعُ مُتَوَجَّةٌ إِلَى الْقِبَلَةِ وَلَا بَعُتَقِدُ إمَامَهُ عَلَى الْخَطَأُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ ، وَكَانَ الْوَاحِبُ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ غَيْرُ مُثَقَدَّمٍ عَلَيْهِ . وَالْحَوَالُ أَنَّهُ لَمَّا عَلَّلَ عَدَمَ الْحَوَازِ فِي الْوَجُهِ الرَّابِعِ بِالتَّفَدُّمِ عَلَى الْإِمَامِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَانِعٌ فَافْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِهِ فِي الْأُوَّلِ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنُ التَّانِي.

وَقُولُهُ ( بِجِلافِ مَسُأَلَةِ التَّحَرِّى) يَعُنِي إِذَا صَلَّوًا فِي لَيُلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَحَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهُرَهُ الّى ظَهْرِ الْإِمَامِ وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ إِمَامَهُ عَلَى الْخَطْلِ، وَقَدُ مَرَّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، وَقَدُ ظَهَرَ وَجُهُ يَعْلَمُ ، فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ إِمَامَهُ عَلَى الْخَطْلِ، وَقَدُ مَرَّ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ ، وَقَدُ ظَهَرَ وَجُهُ

عَدَمِ حَوَارِ الْوَجُوهِ الرَّامِعِ مِنَ هَذَا . وَأَمَّنَا إِذَا كَانَ عَلَى يَعِينِ الْإِمَامِ أَوُ يَسَادِهِ فَهُوَ أَيُضًا جَائِزٌ ، وَهُوَ طَاهِرٌ ، عَدَمِ مَعَدُمِ حَوَارِ الْوَجُو اللَّهِ مِنَ هَذَا . وَأَمَّنَا إِذَا كَانَ عَلَى يَعِينِ الْإِمَامِ أَوُ يَسَادِهِ فَهُوَ أَيْضًا جَائِزٌ ، وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَهُو الْمَعْمِ مَصَافَ كَا وَمِنْ الْإِمَامِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

پشت کی جانب ہوگی ( ۲۲) مقتری کی پیٹھا امام کے چیرے کی طرف ہوگی۔

میلی صورت اور تیسری صورت بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ جبکہ دوسری صورت کراہت کے ساتھ جائز ہے اور چوتھی صورت جائز جبیں۔ بہلی صورت کے جواز کی ولیل ظاہر ہے جبکہ دوسری صورت کے جواز کی ولیل میہ ہے کہ امام کے مثابعت پائی جارہی ہے۔ اور انتفائے ممانعت بھی پائی جارہی ہے۔ اور وہ امام کا مقدم ہوتا ہے۔ اور کراہیت کی ولیل میہ ہے کہ تصویر کی عیادت کا اشتہا ہ پایا جارہا ہے۔ لہذاوہ اپنے اور اس کے درمیان سترہ قائم کرے تاکداس اشتہا ہے بچاجائے۔

، برای اور تیسری صورت کے جواز کی دلیل وہی ہے جو کتاب (ہرایہ) میں ندکور ہو چکی ہے۔ کداس کا قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اگر چداسے امام کی تعطی کاعلم ندہو۔

اور بیہ کی کہا گیا ہے کہ بید لیل کافی نہیں ہے کیونکہ اس کی پیٹے امام کے چیرے کی طرف ہے۔اور چوتھی وجہ صورت میں اگر چیاس کا متوجہ الی القبلہ اور امام کی فلطی کاعلم نہ ہونا پایا جار ہا ہے لیکن عدم جواز کی دلیل بیہ ہے کہ وہ امام سے نقذم کرنے والا معد

اور چوتی صورت میں جوعدم جواز کی علت بیان کی گئے ہے وہ امام سے مقدم ہونا ہے۔ اور یکی ولیل ممی نعت ہے۔ اور اس سے پہلی پر اعتماد کیا جائے گا کیونکہ اس سے دوسری صورت بھی جائے گی۔

اور مصنف کا قول 'بیدید ف مَسْأَلَةِ النّعَوِّی ''لیخی جب انہوں نے اندھیری رات میں نماز پڑھی۔اور ان میں سے بعض نے اپنی پشت ایام کی طرف کی۔اور وہ جانتا ہے کہ امام علمی پر ہے تو اس کی نماز جائز نہیں ۔اور یہ شرا کا کے باب میں گذر دیکا ہے۔اور چوتھی صورت کے عدم جواز پر بھی دلیل ظاہر ہو چھی ہے۔اوراگر وہ امام کے داکیں یا باکیں جانب ہوا تو جائز ہے اور اسکی دلیل ظاہر ہے۔

جب المام مجرح ام من الوكول كوتماز يرمعات:

( وَإِذَا صَلَى الْإِمَامُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَتَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَفْبَةِ وَصَلَّوْا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمُ أَقْدَرَبَ إِلَى الْكَفْبَةِ مِنْ الْإِمَامِ جَازَتْ صَلَاتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنَّ فِى جَائِبِ الْإِمَامِ ) لِأَنَّ التَّفَلُمَ وَالتَّاخُرَ إِنَّمَا يَظُهَرُ عِنْدَ الْتَحَادِ الْجَائِبِ

......

اور جب امام نے مسجد حرام میں ۔ عبائی پس اوگوں نے کعبہ کے گروحلقہ بنایا اور انہوں نے امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ پس جوشن کعبہ کی طرف امام سے بھی زیاوہ قریب ہوتو اس کی نماز جائز ہے اگر چدوہ جانب نہ تھا۔ کیونکہ تقدم وٹا خرا تھا د جانب کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔

#### خانه کعبکوا تدرنماز پرصنے کے مسائل:

ا . خانہ کعبہ کے اندراور باہر ایخی مجدالح ام میں ہر نماز فرض دُفل پڑھنا بلاکراہت سے ہے خواہ اکیلا پڑھے یا جماعت سے اور خواہ بغیرستر سے کے ہواور وہاں نمازی کے آگے سے گزینا معاف ہے ، خانہ کعبہ کی جھت پر نماز پڑھنا کروہ ہے آگر خانہ کعبہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں اور امام کے گرد مفیں بنا نمیں تو کیبے کی طرف منھ کرنے میں جماعت والوں کے منہ جدا جدا طرف کو ہوں گے ہیں جس مقتدی کی پیٹھا مام کے منھی طرف ہوگی اس کی نماز جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ شخص امام سے آگے ہوگا اور جس مقتدی کی منھا مام کو منھی طرف ہوا ور جس مقتدی کی پیٹھا مام اور مقتدی کے درمیاں کوئی ستر و (آئر) نہ ہوتو اس کی نماز جائز مگر کروہ ہوگی اور جس مقتدی کے درمیاں کوئی ستر و (آئر) نہ ہوتو اس کی نماز جائز مگر کروہ ہوگی اور جس مقتدی کے درمیاں کوئی ستر و (آئر) نہ ہوتو اس کی نماز جائز ہوگی۔

۲ ، اگرامام نے خانہ کعب ہے باہر مجد الحرام ہی نماز پڑھی اور جماعت کے لوگ خانہ کعب کے روحاقہ بائدھ کر کھڑے ہوں اگرامام کے ساتھ نماز ہیں شامل ہوئے توسب کی نماز درست ہے سرف اس شخص کی نماز درست نہیں ہوگی جوامام کی سمت میں امام کی بہندہ کعبہ شریف کے قریب ہواورامام ہی کی سمت میں کھڑا ہواوراگر وہ شخص جوامام کی بہ نسبت خانہ کعبہ سے زیادہ قریب ہے اما" کی سمت میں ہے تواس کی نماز درست ہوجائے گی نسبت خانہ کعبہ سے زیادہ قریب ہے اما" کی سمت میں ہے تواس کی نماز درست ہوجائے گی کی دوسر کی سمت میں ہے تواس کی نماز درست ہوجائے گی کی دوسر کی سمت میں ہے تواس کی نماز درست ہوجائے گی کی تو نہ کہ تواس کی نماز درست ہوجائے گی کے تواس کی نماز خاسد کی تو احتیاطاس کی نماز خاسد (کونے) کی سمیدہ میں ہے جوامام کی جانب میں ہاورامام سے زیادہ کھیٹر یف کے قریب ہے تواحتیاطاس کی نماز خاسد ہوگی۔

۳ . اگرامام خاند کعبہ کے اندر کھڑا ہواور کوئی مقتدی امام کے ساتھ اندر بھی ہواور باقی مقتدی کعبہ کے باہر ہوں اور درواز ہ کھلا ہوا ہوتا کہ مقتدی امام کے رکوع و بچود وغیرہ کا حال معلوم کرسکیں تو نماز بلاکراہت جائز ہے اور اگر ورواز ہ بند ہولیکن کوئی تكبير كينے والا آواز پېچا تا جائے تب بھی افتدا درست ہے اور اگرام ماكيلا خانه كعبہ كے اندر ہواس كے ساتھ مقتدى كوئى نه ہوتو مروه ہے کیونکہ خانہ کعبہ کا اندرونی فرش قد آ دم سے زیادہ بلند ہے۔

كعبرك مهت برنماز برصن كابيان:

﴿ وَمَنْ صَلَّى عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازِتْ مَهَارَتُهُ عِلَاقًا لِلشَّافِعِيُّ إِنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ الْعَرْصَةُ ، وَالْهَوَاءُ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ عِنْدُنَا دُونَ الْبِنَاءِ إِلَّالَهُ يُنْقُلُ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى جَبَلِ أَبِي فَبَيْسٍ جَازَ وَلَا بِنَاء اللهُ يَكُنِّهِ ، إِلَّا أَنَّهُ يُكُرُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرَّكِ التَّعْظِيمِ ، وَقَدْ وَرَدَ النَّهِي عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

اورجس تخص نے کعبہ کی جیت پرنماز پر حمی تو اس کی نماز جائز ہے۔جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک کعبہ میدان اور آسان تک فضاء بی کا نام ہے کی ممارت کا نام ہیں۔ کیونکہ وہ مقل کی جانکتی ہے۔ کیا آپ ب نہیں دیکھتے کہ اگر کسی مخص نے ابولیس پہاڑ پر تماز پڑھی تو اس کی تماز جائز ہے۔ حالانکہ اس کے سامنے عمارت ( کعبہ ) بی نہیں۔ لیکن مروواں کے ہے کہ اس میں تعظیم کا ترک ہے۔ اوراس سے بی کر پر اللہ فیصلے نے منع کیا ہے۔

علامها بن جمود اليار في عليه الرحم الكيت إلى -وقوله ( ومَن صلّى على ظهر الكّعبة ) أي على سطحها ، ولعله الْحَتَّارَ لَفُظَ الظُّهُرِ لِوُرُودِ لَفُظِ الْحَدِيثِ بِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَرَادَ أَنَّ مَنُ صَلَّى عَلَى سَطَحِ الْكَعْبَةِ ( جَازَتُ صَلَاتُهُ ) عِبُدَنَا وَإِنْ لَمُ يَكُنُ بَيْنَ يَدَيُهِ سُتُرَّةً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ؛ لَا يَمْحُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيُهِ سُتُرَةً بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الْمُعَتَبَرَ فِي جَوَازِ التَّوَجَّهِ إِلَيْهَا لِلصَّلَاةِ

وَعِنْدَنَا أَنَّ الْقِبُلَةَ هِيَ الْكُعْبَةُ وَالْكُعْبَةُ هِيَ الْعَرْصَةُ وَالْهَوَاءُ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ، وَلَا مُعَتَبَرَ بِالْبِنَاءِ لِأَنَّهُ يَتُقَلُّ ا أُلا تَرَى أَنَّا مَنْ صَلَى عَلَى أَبِي قُبْيسٍ خَازَتَ صَلاتُهُ وَلا شَيءَ مِنْ بِنَاءِ الْكُعْبَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَلَّ عُلَى أَنَّهُ لا مُعْتَبر

وَقُولُهُ ﴿ إِلَّا أَنَّهُ يُكُرُهُ ﴾ اسْتِثْنَاء مِنْ قُولِهِ حَازَتَ صَلَاتُهُ ، وَتَذْكِيرُ الضَّمِيرِ بِتَأْوِيلِ فِعُلِ الصَّلَاةِ وَأَدَائِهَا ﴿ لِمَا فِيهِ ﴾ أَى فِي التَّعَلَى عَلَى ظَهُرِ الْكُعُيَةِ ﴿ وَمَنْ تَرَكَ التَّعُظِيمَ وَقَدُ وَرَدَ النَّهُيُ عَنَّهُ ﴾ قِيلَ أَى عَنُ تَرُكِ التَّعُظِيمِ ، وَقِيلَ عَنُّ أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى ظَهُرهَا.

وَرُوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ " ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَنُ الصَّلَاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ الْمَحْزَرَةِ ،

وَالْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَالْحَمَّامِ ، وَقَوَارِعِ الطُّرُقِ ، وَمَعَاطِنِ الْإِيلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ يَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ ) . "

ادر مصنف کا قول جس نے کعبری پیچے یہ جی جیت پر نماز پڑھی۔ شاید مصنف نے نظیم "کالفظائی لئے استعال کیا ہے کہ صدیث میں بیکی فظو وارد ہوا ہے۔ جو حدیث ذکر ہو چکی ہے۔ اور مرادیہ ہے کہ جس نے کعبری جیت پر نماز پڑھی تو اس کی نماز ہمارے نزد یک جائز ہے خواہ اس کے مراہے سرتر ہونہ جی ہو۔

جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: کرسترہ کے بغیراس کی نماز جائز نہیں ہے۔ کونکہ بنائے صلوۃ کیلئے سترے کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور ہارے نز دیک اس کا قبلہ ہی کھیہ ہے اور وہ نضاء سے لیکر آسان تک ہے۔ اور عدم نقل کی وجہ سے بناء کا اعتبار نہ ہوگا کیا آپ نیس و یکھتے کہ اگر ابونتیس پیاڑ پر نماز پڑھی جائے تو جائز ہے۔ اور اس میں بنائے کعبہ کی کوئی چیز نیس ۔ لہذا اس کی ولالت اس بات ہے کدیناء کا اعتبار نیس کیا جائے گا۔

اور مصنف کا قول بگرید که مرده ہے۔ بیرول ان سے ازت صَلائے ہوئے "سے استفاء ہے۔ اور اس میں شمیر مذکر کی اس لئے لائے ہیں۔ کداس کی تاویل فعل نماز اور اورا کے نماز سے کا گئی ہے۔

اور کعبہ کی جیت پر بلند ہونے کی وجہ سے اس کی تعظیم کا ترک لا ذم آئے گا۔ جبکہ اس کے ترک تعظیم کے بارے میں نہی وار د ہوئی ہے۔ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نمی اس کی تعظیم کے ترک کے بارے میں ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نمی اس کی جیت پر قماز کی آ دائیگی کے بارے میں ہے۔

حضرت عبدالله ان عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ بی کریم اللہ نے سات جگہوں پر نماز پڑھنے ہے منع کیا ہے (1) جہال کو پر لینی کوڑا کر کٹ ڈالتے ہیں (2) قصاب خانہ میں (جہاں جانوروں کوؤٹ کرتے ہیں)(3) قبرستان میں، (4) جلتے راستہ میں (5) جمام میں (نہانے کی جگہ) (6) اونوں کے باڑے میں (7) بیت اللہ کی تھیت پر۔

(ترمذی، السنن، أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه، 375 : 1، رقم 346 ) (عاية رح الهداية، جسم ١٣٠، بيرورية)

فقد في اسلامي تعليمات كى محى تر عمان -

معروف ثقة تاریخ دان نظیب بغدادی لکھتے ہیں۔ سیدنا ام اعظم رضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ ہیں (شرق احکام ہیں)
اللہ کی کتاب پڑمل کرتا ہوں جب وہ احکام مجھے کتاب اللی ہیں ال جا تھی، اور جو احکام مجھے قرآن ہی نہیں ملتے تو پھرسنت
رسول اللہ تاہدے اور الن سیح آتا ریم الر کرتا ہوں جو ثقة راویوں سے منقول ہو کر ثقة راویوں میں پیمل جکے ہیں، اور اگر کتاب اللی اور صدیث نبوی (دونوں) میں نہیں یا تا تو آب سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال میں سے جے جا ہتا ہوں لے لیتا ہوں اور صدیث نبوی (دونوں) میں نہیں یا تا تو آب سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال میں سے جے جا ہتا ہوں لے لیتا ہوں اور صدیث نبوی (دونوں) میں نہیں یا تا تو آب سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال میں سے جے جا ہتا ہوں لے لیتا ہوں اور صدیث نبوی (دونوں)

جے جاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں (البتہ حضرات صحابہ کے قول سے باہر ہیں جاتا کہ) سارے صحابہ کے قول کو چھوڑ کر دوسرے کے قول کو اختیار کر لوں۔

اور جب نوبت ابراہیم نخعی، عامر جعمی ہجر بن سیرین جسن بھری، عطاء اور سعید بن مینب (رحمہم اللہ) وغیرہ ستور حضرات تابعین کے نام شار کئے) تک پہنچتی ہے تو ان حضرات نے اجتہاد کیا لہذا جھے بھی حق ہے کہ ان حضرات کی طرح اجتہا دکیا لہذا جھے بھی حق ہے کہ ان حضرات کی طرح اجتہا دکروں ۔ یعنی ان حضرات کے اقوال پڑمل کرنے کی پابندی نہیں کرتا بلکدان ائمہ جمہتدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی مجتبد میں کی طرح خدائے ذوالمنن کی مجتبد میں کہ جہتدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی مجتبد میں کہ جہتدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی مجتبد میں کہ جہتدین کی طرح خدائے دوالمنن کی مجتبد میں کہتا ہوں۔

(ابو بكراحمه بن على الخطيب البغد ادى، تاريخ البغد ادج ١٣ص ١٨٣، بيروت)

خطیب بغدادی کی اس عبارت کے ساتھ ہماری شرح ہدا ہیا ہے اختیام کو پنجی ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے آمین ۔ عائیے کمیابت:

الله تعالى كى بارگاہ على دعا كرتا ہوں ۔ جس نے جھ جيسے گنا ہگار بندے كويدكام كرنے كى تو يق عطافر مائى ہے۔ آج ٢٩ شعبان المعظم 1432 ھردوز ير بعد نماز عفر برطابق كم اگست 2011ء فيوضات رضوية فى تشريحات ہدايد كى دوسرى جلد كمنل ہوئى ۔ الله تعالى كى بارگاہ على بوسيلہ نبى كريم الله تعالى كو اگله الله كوئى ۔ الله تعالى كى بارگاہ على بوسيلہ نبى كريم الله تعالى كو المحتول والمحتول والمحتول المحتول عبد المحتول عبد المحتول المحتول عبد المحتول المحتول المحتول المحتول المحتول عبد المحتول المحتول عبد المحتول المحت

الحمد للدتمت كتاب الصلواة من الهدايه يعون الله تعالى وبنظر رسول الله غلبه

(محمد لياقت على الرضوى الحنفي)

﴿الساكن چك سنتيكا بهاولنگر ، ٢٩ ، شعبان المعظم ، ٣٣٢ ا ٥ ، يكم اكست ا ١ • ٢ ء ، بروز بير ﴾

# الوالعلام المحالة في المران م المحرك تصانيف ترميه الله وتوزي ك بونى ت





























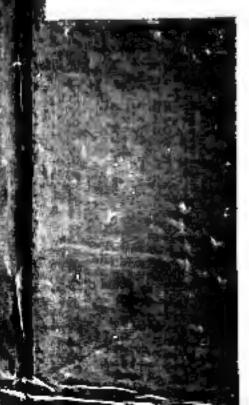

شبيربرادرز

زمیدوسنشر به اربوبازار لا بور فرننے: 042-37246006